

مجمعوعة افارات المالعطلار كريتر محكراً الورث المتمريل المركز ودبيراً كالرمحاثين جم الله تعالى

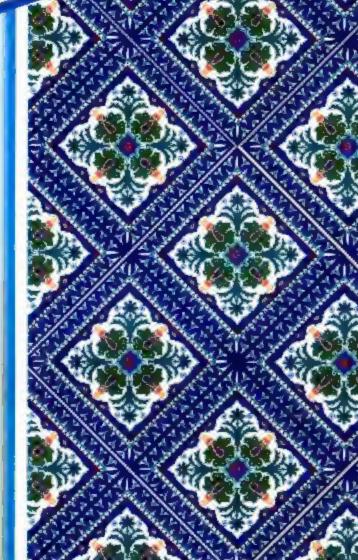

ادارة تاليفات اشرفيت مويوك فواره ملتان كالمثان

الزار السياري صحيح الداري مقدمه جلداول –مقدمه جلد ثاني مجهوعة افادات الم العظلم أبير محرانورشاه بميري الشر و دیگرا کا برمحلین جمالندتهانی مۇ ڭفەتلىغدىلامىتىمىرى ضَعُمُولا إِلَيْ الْحَالِضَا يَجْلُبُ عِنْ وَيُّ

> اداره اليفا\_ الشرفية چوک **فواره 'ملت ان 'پاکٹ** آن

#### ضرودی وضاحت:

ایک مسلمان جان ہوجھ کرقر آن مجید اوادیث رسول علی اور دیگر دین احادیث رسول علی کرنے کاتصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تھی کرسکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تھی مستقل علاء پر شمتل شعبہ تھی قائم ہے اور میں کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھی پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ یہ سب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس انسان کے ہاتھوں ہوتا ہوتا کے اس کامان ہے۔

لہذا قارئین کرام ہے گذارش ہے کہ ارش ہے کہ ارش ہے کہ اگرایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرماویں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاربیہ وگا۔

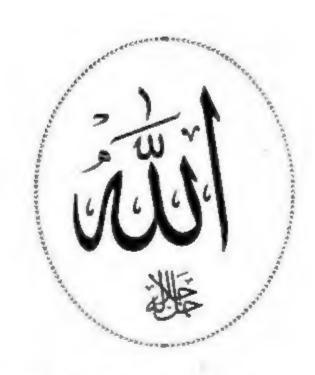

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ميں

نام كتاب...انوارالبارى مقدمه جلداول-دوم (كېيورايديش) تاريخ اشاعت .............شعبان ۱۳۷۵ ه ناشر ......اداروتاليفات اشر فيدمان خباعت .....اداروتاليفات اشر فيدمان خباعت ....امان

لخ کے بے

ادارد تالیفات اشرفیه چوک فواره ملتان ......اداره اسلامیات انارکلی لاجور کنتیسیدا حمد شهبیدارد دبازار لاجور ....... مکتبه قاسمیه اردوبازار لاجور کنتیسید تشیدیه راجهازار رادلپندی مکتبه دارشیدیه راجهازار رادلپندی بوندرش بک ایجنس خیبر بازار پشاور .....دارالاشاعت اردوبازار کراچی

بَ لِينَدُ اردوبازار لا مور ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K(ISLAMIC BOOKS CENTRE) 119-121-HALLIWELL ROADBOLTONBLISNE (U.K.) حفرت موانا ناانظرشاوکشمیری دامت برکاتیم صاحبزاده حفرت علامدانورشاه کشمیری رحمدالله کی طرف سے انوارالباری کی خصوصی تحریری اجازت نامه وجملہ حقوق بحق ادارہ '' تالیفات اشر فیدماتان'' محفوظ میں

## انظرت المستورى كتينيرى بنرنفرزون ارمين

من ب ون دسی ق می برید ادار با بنات را را در مان فراید که می داد این برید می از این برید می برید می در در سفی داد این کارت بر در می برید می بر



جناب مولانا اسحاق صاحب مدیر "اداره تالیفات اشرفیه" ماتان کے علمی ذون اپنے اکابر ہے متعلق نوادرات کی اشاعت کیلئے مخلصانہ جذبات کے پیش انظر "انوارالباری" کی پاکستان میں طباعت کے جملہ حقوق بمسرت تمام موصوف کیلئے مختص کرتا ہوں اب پاکستان میں انوارالباری کی طباعت کا کوئی دوسرانا شریاادارہ قانو ناوا خلاقا محازنہ ہوگا۔

عيداسه كا أخرى إنى مداراس بد كال تخعيت كى تليريش كرز عا مزير.

مطبعه بكيده أباي بها تريد و برك دك سان به دن الله

# فهرست عنوانات

| and the                            |    | = 11 = 11 (=                              |     | : 2                               | _   |
|------------------------------------|----|-------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| مِينُ لَفظ                         | 1  | مذكرة محدثين كالمقصد                      | ۸   | تنمن بزر فقهاء                    | 14  |
| مقصد تاليف الوارالباري             | f  | جو کتابیں شرح بخاری شریف کے وقت           |     | المام معركي عدح المام اعظمة       | 11  |
| ا كابر دارالعلوم كى درى خصوصيت     | 1  | مِین اظرین البیس می سے چندا ہم یہ بیں     | 9   | امام اعظم شامان شاوحديث           | 11  |
| مطرت شاه صاحب كادرى صديث           | t  | آخری گذارش اور شکریه                      | 9   | امام يكي بن سعيد القطال كي رائ    | 11  |
| راقم الحروف كےاستفادات             | ۳  | احادیث رسول عظی کی جیت اور                |     | امام اعظم اور مذوين حديث          | IA  |
| مقدمه کی ضرورت                     | *  | دوسر يتمهيدى مباحث                        | J+  | امام سفيان توري كى شهادت          | 11  |
| ائمداحناف سيتعصب                   |    | كتاب الشداورا عاديث رسول                  | 11  | امام وكبيع كىشبادت                | 11  |
| معتدل شاہراہ                       | ۳  | تدوين صديث قرن اول شي؟                    | 11  | المام على بن الجعد                | 11  |
| تصحيح تنقيداورحافظا بنائي شيبة     | 11 | قرون ثلاثه                                | 11  | امام علی بن مسہر                  | 19  |
| المام بخاريٌ                       | 11 | اجازت كأبت حديث                           | 11  | المام اعظم كى كتاب الآثار         | 11  |
| علامه ابن تيميه                    | 11 | نشر واشاعت حديث                           | 115 | قرن تانی ش اسلای دنیا             | 11  |
| المام تريندي والوداؤة              | 11 | صحابرهيس مكثرين ومقليين                   | 11  | تروین حدیث کے عن دور              | 14  |
| عافظا بن جرّ                       | 11 | قلت روایت                                 | 11  | عديث مرسل وحسن كاا نكار           | 11  |
| محدثين احناف                       | 11 | حضرت زبير بن العوام                       | 11  | قرن ٹالٹ ٹی صدیث ٹاؤ پڑلل         | 11  |
| نعرت شاه صاحب                      | ۳  | حفزت مر"                                  | 11  | عمل متوارث کی جیت                 | r.  |
| حضرت شاه صاحب كے تلاقدہ            | 11 | حضرت ابن مسعولا                           | 11  | سلف مي باجي اختلاف رصت تحا        | 11  |
| معرت شيخ الحديث سبار نيوري وامظليم | 11 | حضرت امام اعظمتم                          | 11- | امام اعظم اور فرقه مرجه           | 11  |
| ام اعظم ا                          | 11 | صحابه من كثرت روايت                       | 11  | فرقة مربر كاندب                   | 22  |
| ائمه احتاف اورمخالفين              | ۵  | صحابيه ميس فقتهاء ومحدثتين                | 11  | امام صاحب اورامام بخاري           | 11  |
| حضرت شاه صاحب اوردفاع عن الحنفيه   | 11 | فقهاء كى افضليت                           | 11  | علم أورعلهاء كي فضيلت             | ra  |
| مام صاحب كى كماب الآثاراورمسانيد   | 11 | فقهاءعلامهابن قيم كي نظريس                | tr  | عبد نبوی میں تعلیمی انتظامات      | ro  |
| سانيدامام كاعظمت                   | 4  | مكثرين محابه برفقهاء محابه كي تقيد        | 11  | مركز علم كوف ك وارالعلوم س فارغ   |     |
| مام صاحب سے وجد حد                 | 11 | عبد درمالت مي كما بت حديث                 | 10  | شده علماء                         | 14  |
| "الل الرائے" كايروپيكنڈا           | 11 | ضرورت تدوين حديث                          | 11  | شيوخ امام اعظم                    | 1/2 |
| محدث خوارزي كاجواب                 | 11 | مدوين مديث كملي دهزت عربن عبدالعزيز كي سي | 11  | ا-حضرت عبداللدين مسعوة            | 12  |
| مام اعظم اور تدوین قانون اسلامی کا |    | ايكابهم مغالط                             | 14  | ۲-حضرت علقمه بن قيس ( فقيه عراق ) | 19  |
| ينظير كارنام                       |    | آ ٹارمحاً بہ قرن ٹانی میں                 | 11  | ٣- حضرت ابراہیم نخی (فقیہ عراق)   | 11  |
| مام بخاری کاشکوه ادر جواب شکوه     | "  | قرون مشهودلها بالخيرے جداطريقه            | 14  | ۳-حاد بن ابی سلیمان (فقیه عراق)   | "   |

| ۵-عامر بن شراحیل اضعی (علامه ال بعین)  | ۳.   | تاریخ ولا دت وغیره           | (")    | امرائیل بن پیس                        | ۳A  |
|----------------------------------------|------|------------------------------|--------|---------------------------------------|-----|
| ۲-سلمه بن کهیل                         | 11   | اسكونت                       | 11     | حفص بن غياث                           | 679 |
| ٧- سليمان بن مهران ابوجم الأعمش الكوفي | . 10 | امام صاحب تابعی تنے          | 17     | ا يوعلقم                              | 11  |
| روايت ودرايت                           | r    | عبادت وورع                   | alpha. | ايرابيم بن طهمان                      | 11  |
| شيخ حماد                               | rr.  | شب بيداري وقر آن خواني       | 11     | ايواميه                               | 11  |
| ا يام اعظمتم                           | 11   | جود وسخاوت اورامداد مستحقين  | 11     | ابن مبارک                             | 11  |
| تفقه وتحديث                            | 11   | ونورعقل وزيركي اورباريك نظري | 12     | امام ابویجی زکریاین یجی نیشا پوری     | 11  |
| للخيخ حمادك جأنشيني                    | . 11 | المام صاحب كاساتذه محدثين    | 11     | حا فظامحه بن ميمون                    | 11  |
| كوفيه كيح يحدثين وفقهاء                | 11   | امام صاحب كا تفوق حديث دومرے |        | معروف بن عبدالله                      | 11  |
| امام بخاری اور کوف                     | rr   | ا كايرعلاء كي تظرين          | 11     | ابوسفيان حميري                        | 11  |
| امام صاحب اورمحد ثین کی مالی سر پرتی   | **   | يزيد بن بارون                | 11     | مقاتل بن سليمان                       | ۵-  |
| كثرت محدثين وقلت فقهاء                 | 11   | ا بويكرين عياش               | 11     | فضل بن موی سینانی                     | 11  |
| واقعدامام احمرت                        | 11   | ابویجی حمانی                 | 11     | وكيع                                  | 11  |
| واقعه والدشخ قابوس                     | براس | غارجه بن مصعب                | 11     | ا بن مبارك ً                          | 11  |
| دين ورائ                               | 11   | عبدالله بن مبارك             | 11     | امام ايو بوسف                         | ۱۵  |
| واقعه سفرشام حصرت عمره                 | 11   | سفيان توري                   | 11     | ز ہیرین معاوییّ                       | 11  |
| فقيه كامنصب                            | 11   | سفيان بن عيينه               | 11     | وكيع                                  | 11  |
| ۸-ابواسحاق سبعی                        | 70   | ميتب بن شريك                 | ľ٨     | بوسف بن خالد متى                      | ۵۲  |
| 9-12 كالك بمن 7 ب                      | 11   | خلف بن ابوب                  | 11     | شداد بن حکیم                          | 11  |
| ١٠- بشام بن محروه                      | ro   | ابومعاذ خالدين سليمان بخي    | 11     | علی بن ہاشم                           | 11  |
| ا ا – قَمَّا و و                       | 11   | عبدالرحمن بن مبدى            | 11     | وقبه بن مسقله                         | 11  |
| ۱۴-شعب                                 | 11   | كى بن ايرائيم                | 11     | يجي بن آ دم                           | 11  |
| كمدمعظمه                               | 11   | شدادبن حكيم                  | 11     | تصرين محمد                            | 11  |
| ١٣-عطاء بن افي رياح                    | ٣٦   | الهام ما لک                  | 11     | ا يوعمر و ين علا                      | 11  |
| ۱۳ – عکرمہ                             | 11   | معروف بن حسان                | 11     | المام صاحب كيلية ائمه حديث كي توثيق   | DF  |
| مدينة الرسول عنطيخ                     | 11   | يوسف بن خالد السمتي          | 11     | امام صاحب تمام اصحاب كتب حديث         |     |
| ۱۵- سلیمان                             | 11   | قاضى ابن افي ليلي            | 11     | کے استاد ہیں                          | 20  |
| ۲۱-مالم                                | 11   | سعيد بن ابي عروبه            | 11     | امأم صاحب اورقلت روايت                | ٥٣  |
| شام                                    | 11   | خلف بن الوب                  | 11     | كبراء محدثين كالمام صاحب ساستفاده     | 04  |
| ا مام اعظم کے پاس ذخیرہ صدیث           | 12   | <u>□</u> -5.                 | 11     | المام صاحب محدثين وفقها كماوي وطجانته | ۵۸  |
| ما الشاله                              | (21) | حسن بن زيادلولوي             | 11     | این ماک                               | 11  |

|                                         |    |                                   |     |                                           | -   |
|-----------------------------------------|----|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|
| حارث بن عمر                             | ۵۸ | امام صاحب ورع وتقوى من يكما تق    | AL. | قيس بن روج                                | 41  |
| توبداين سعد                             | 11 | يحيى بن معين                      | 11  | حسن بن عماره                              | 11  |
| EJ:07.23                                | 11 | عبدالله بن مبارك                  | "   | الم صاحب مؤيد كن الله تنے                 | 11  |
| این مبارک                               | 11 | کی بن ایراجم                      | .11 | عبدالرحمن بن عبدالله مسعودي               | 11  |
| ينيين بن معاذ زيات                      | 11 | ايوشخ                             | 11  | سويد بن سعيد                              | 11  |
| ايرا جيم بن فيروز                       | 11 | بحير بن معروف                     | 11  | المالك                                    | 11  |
| ايونيم                                  | 11 | 67.051                            | 11  | المش                                      | 414 |
| خالد بن ميج                             | 11 | عبدالوباب بن جهام                 | 11  | المام صاحب خدا تعالى كى رحت تھے           | 11  |
| المام صاحب كالمامت فقا كابرعلم كي نظريس | 09 | وكع                               | 11  | الويكر بن عياش                            | 11  |
| (٣) امام شافعيّ                         | ۵٩ | يزيدين بارون                      | 11  | المام صاحب كى در افعل الاعمال ب           | 11  |
| (١٥) أعمش                               | 11 | امام صاحب كي تقريرا ورقوت استدلال | 11  | محدث فيق بلخي                             | 11  |
| 21/11(0)                                | 11 | يزيد بن بارون                     | 41  | حفرت شعبه                                 | 11. |
| (٢)على بن المدين                        | 11 | شخ كنانه                          | 11  | المخيخ لليمن زيات                         | 11  |
| (۷)امام ترندی                           | 11 | ابومعاو بيضرير                    | 11  | حلاندة امام اعظمتم                        | 11  |
| عبدالله بن مبارك                        | 11 | يحيى بن آ دم                      | 11  | حلاندة محدثين امام عظمم                   | ۸ř  |
| أعمش                                    | 11 | مسعر بن كدام                      | 11  | حضرة الممالات المام الدحنيف كي سياى وتدكى | 45  |
| سعيد بن ابي عروب                        | 11 | مطلب بن زياد                      | 11  | حنی چیف جسٹوں کے بالاگ فیطے               | 44  |
| يحى بن سعيد القطان                      | 4. | المالك                            | 11  | مادحين امام الائكساني عنيف رحمة التدعليه  | Α+  |
| عثان المدي                              | 11 | حافظ الوحز ومحمر بن ميمون         | 11  | محدث يحيل بن آدم                          | A4  |
| جرمير بن عبدالله                        | 11 | يوسف بن خالد سمتي                 | 11  | المام زقر                                 | 11  |
| p.a.                                    | 11 | عبدالله بن يزيد مقرى              | 11  | وكيع بن الجراح                            | 11  |
| حقاحل                                   | 11 | ابوسفيان جميري                    | 11  | سليمان بن ميران ابوجمد الأعمش الكوفي      | A9  |
| يحيى بن آ دم                            | 11 | 200                               | 11  | امام الحق بن را بوي                       | 9+  |
| امام شاقعتی                             | 11 | امام الوصنيفة للبيب امت تنص       | 75  | يزيد بن بارون                             | 11  |
| وكيع                                    | 11 | سعدان بن سعيد على                 | 11  | محدث ابوعاصم النبيل                       | 11  |
| سفيان تورى                              | 11 | امام اوزاعی                       | 11  | ا بوقعیم فضل بن وکین                      | 11  |
| امام جعفرصادق                           | 11 | عفان بن سيار                      | 11  | بحراليقاء                                 | 11  |
| حسن بن عماره                            | 11 | المام صاحب محسو ديتج              | 11  | محدث عبدالرحل بن مبدى                     | 91  |
| اسحاق بن راموي                          | 11 | سفیان توری                        | 11  | حافظا بن جرعسقلاني                        | 11  |
| عيى بن يوتس                             | 11 | عبيد بن الحق                      | 11  | علامه عى الدين                            | 11  |
| امام شعبه                               | 40 | ابن مبارک                         | 11  | محدث يليين الزمات                         | 11  |
|                                         |    |                                   |     |                                           |     |

| •                                  |     | -                                      |      |                                      |       |
|------------------------------------|-----|----------------------------------------|------|--------------------------------------|-------|
| محدث عثمان المدنى                  | 91  | ۲-ارچاء                                | 1+1- | خطيب وحافظ كاذكر خير                 | irm   |
| محدث محدانساري                     | 9r  | ٣-قلت حفظ                              | 11   | امام شافعی اوراصول فقنه              | 11    |
| محدث على بن عاصم                   | 11  | ۱۰۰-استخسان                            | 11   | فقد شافعی                            | 11    |
| محدث خادجه بن مصعب                 | 11  | ۵-حیلہ                                 | 1+14 | دوسراستر بغنداد                      | 11    |
| عمروبن وينارالمكي                  | 11  | ۲-قکت عربیت                            | 11   | صاحب متكوة كاتعصب                    | ITO   |
| سعر بن كدام                        | 11  | امام صاحب کے فالقوں کے کارنامے         | 101  | امام شافعي كاامام محري نصوصي استفاده | 11    |
| معمر بن راشد                       | 91" | تاليفات امام أعظم                      | #+   | امام احد بن ضبل رحمة الله عليه       | 182   |
| سهيل بن عبدالله تستري              | 11  | كتب منا قب الإمام اعظمٌ                | 11   | امام ابو يوسف سے تلمذ                | 11    |
| محدث ابن السماك                    | 11  | المام اعظم اورفن جرح وتعديل            | III  | فقه منبلی کے پانچ اصول               | 11-9  |
| علامدا بن سيرين                    | 11  | جامع المسانيدللا مام الاعظمة           | Hr   | المام احمداورائمير احتاف             | 11    |
| محدث شهير شفيق بلخى                | 40  | المام ما لك وجمة التُدعليه             | 117  | فقه منبلي كتفروات                    | - 11  |
| سفيان تؤرى                         | 11  | مشائخ واساتذه                          | 111  | ائمدار بعد كابتلاؤل برايك نظر        | 11-1  |
| محدث الوضمر و                      | 90  | امام اعظم شيوخ امام مالك بين           | III  | تدوين فقه حنفي                       | irr   |
| محدث عبدالعزيز بن اليسلمة المايثون | 11  | امام ما لك كے تلافرہ واصحاب            | 110  | حضرت شاه صاحب کی دائے گرامی          | 11    |
| كدث كبيروشهير حفرت مغيرة           | 11  | ففنل وشرفء عادات ومعمولات              | 11   | امام صاحب کے شیوخ                    | 11    |
| محر بن سعدان                       | 11  | مادهین امام ما لک                      | III  | امام صاحب كے دور شي صديث             | 11    |
| علامها بن حجر کمی شافعی            | 44  | امام مالك كالتلاء الماج                | IIA  | امام معاحب كزمانه كاعلم              | 11-1- |
| علامها بن عبدالبر ماكلي            | 11  | امام شافعي رحمه الله تعالى             | 11   | تعصب تطع نظر                         | 11    |
| مام <u>بحیٰ</u> بن معین            | 11  | امام محمدوامام شافعي كاللمذامام مالك _ | 119  | حضرت ابن مبارك                       | 11    |
| محدث من بن عماره                   | 44  | امام شافعي كاپبلاسفرعراق               | 11   | المام صاحب کے مناظرے                 | 11    |
| على بن المديني                     | 11  | رحلت كمذوبدامام شافعي                  | 184  | مجلس بدوين فقه كاطريقه كار           | 11    |
| عبيد بن اسباط م و ٢٥ ج             | "11 | فتحقيق حافظ ابن خجر                    | 11   | انآءكائ                              | 110   |
| عبدالعزيز بن الي روادم وهاج        | 11  | امام شافعی کاامام محمہ ہے تعلق وتلمذ   | 11   | المم نقط فكر                         | 11    |
| محدث عمروين حماوين طلحه            | 91  | معذرت                                  | 11   | اصح ترين متون حديث                   | 11    |
| محدث عبيد بن الحق                  | 11  | واسدين ومعاندين ككارنات                | 11"1 | تدوین فقہ کے شرکاء کی تعداد          | IFT   |
| محدث بوسف بن خالد ستى              | 11  | دوسري رحلت مكذوب                       | 111  | امام اعظم اور د جال حديث             | 11    |
| بياح بن بسظام                      | 11  | امام شافعی امام محمد کی خدمت میں       | 11   | اجتهادى اجازت شارع عليالسلام         | 12    |
| حضرت شاه ولى الله صاحب             | 1-1 | امام محركي خصوصي توجهات                | 11   | نقشند تدوين فقه                      | 11    |
| مجد دالدين فيروزآ بادي             | 11  | بالى الماد                             |      | باني علم اصول فقد                    | 11    |
| غروجرح                             | 11  | امام شافعی کاحسن اعتراف                |      | سب سے مہلے مدوین شریعت               | 11    |
| -قلت مديث                          |     | المام محمر كي مزيدتوجهات               | 11   | فقه منفی کی تاریخی حیثیت             | 11    |

| المام اعظم اورآپ کے مہمشر کا وقد وین فقہ | IPA  | ١٣٩-الامام الحجيما فظ الحديث الويوسف       | 100 | ٧٤-امام جعفرين محدر مني الله عنه       | 191 |
|------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|
| المام صاحب كامقام مجلس تدوين مي          | 11   | ٢١-١١م الوجر أوح بن درا المنتخفى كوفي      | 121 | ۱۸-۱م ذكرياين اني زائده                | 11  |
| - 1 × 4 % 10                             | 15.4 | ١٦٠-١١م مشيم بن يشير أسلمي الواسطى         | 128 | ٢٩ -عبدالملك بن عبدالعزيز              | 11  |
| تبروين فقه كاطرز خاص                     | 11   | ١٩٩-١١م الوسعيد يحي بن ذكريا               | 121 | ٠ ٧- محرين الحق بن بيار                | 190 |
| فقة حنني اورامام شافعي                   | 11   | والمر فضيل بن عماض رضى الشرعند             | 11  | اله- عظ الوالصر معيد بن الي عروبة      | 11  |
| خصوصيات فقدخني                           | 11%  | ١٩-١١م اسدين عمروين عامر الحيلي الكوتي     | 11  | ۲۷-عیدالرحمٰن بن عمرو بن محمداوراعی    | 11  |
| خيرالقرون مين اسلام اورحنى غدوب كا       | 4    | ١١١١ - الدام الجعبد الجليل مدين أحن الشياق | 11  | ٣ يد مجمد بن عبدالرحمٰن بن الي الذئب   | 11  |
| چين تک پانچنا                            | IM   | ١١٥-١١م على بن مسرقر كتى كوفئ              | IAO | ١٧ ٤- شعبة بن العجاج                   | 144 |
| وجها فتلاف                               | IM   | ١١٠٠ - امام يوسف بن خالد سمتي              | 11  |                                        | 11  |
| المام صاحب اورسفيان تورى                 | IPP  | ۵۷-۱مام عبوالله بن ادريس                   | PAL | ٢٧- يخ ايرابيم بن ادبهم بن منصور       | 11. |
| ضروري واجم كذارش                         | IM   | ١٦٩-١١م فضل بن موى السيناني                | IAT | 22-سفيان بن سعيد بن مسروق توري         | 194 |
| ۲۱-امام زفر رضی الله عنه                 | 100  | يهم-امام على بن ظيات                       | IA4 | ٨٤-امام ابراجيم بن طبهان               | 11  |
| موازية المام الويوسف وزقر                | 1172 | ١٨١-١١م صفص بن غيات                        | 11  | 9 ۷- امام حماد بن سلمه                 | 11  |
| امام زفر کے اساتذہ                       | 11   | ١٩١١-١١م وكع بن الجراح                     | 11  | ٨٠-جريبن حازم الازدى البصري            | 19A |
| المام زقر کے تلاقہ ہ                     | 10%  | ٥٠-امام بشام بن لوسف                       | IAA | ٨١ سليف بن سعد بن عبد الرحمن مصري      | 11  |
| امام زفراورنشر غدجب حنفي                 | 11   | ٥١- امام نفتر رجال يحلى بن معيد القطان     | 11  | ۸۲-امام حماد بن زيد                    | 199 |
| المام زفر كاز بددورع                     | 1019 | ٥٣- امام شعيب بن الحق دمشق"                | 144 | ٨٢- في جرير بن عبد الحميد الرازي       | 11  |
| ۲۲-ایام ما لک بن مثول                    | 10-  | ۵۳-۱مام ابوعمر وحفظ بن عبد الرحمٰن بلخي    | 11  | ٨٨- مشم بن بشير الومعاديي ملمي الواسطي | 11  |
| ٢٣- ايام والأوطائي حني ا                 | 11   | ١٥٥-١م م الوصلية حكيم بين عبد الله بن سلمة | 11  | ٨٥- موي كاهم بن الامام جعفر صاوق       | 11  |
| ۲۴-امام مندل بن على عزى كوفى حنى         | 101  | ۵۵-امام خالد بن سليمان ينخي                | 14+ | ٨٧- يخ عباد بن العوام                  | 11  |
| ۲۵-۱۱م نصر بن عبدالكريم                  | 11   | ٥٦- امام عبد الجيد بن عبد الرحمٰن الكوفي   | 11  | ٨٥- امام مغيرة بن مقسم الصنبي الوباشم  | *** |
| ٢٧- امام عمروين ميمون عي حفي             | ior  | ۵۵-امام حسن بن زيادلولوي                   | 11  | ٨٨-امام ايرانيم بن محمدا يواتحق        | 11  |
| ٢٥-١١م حبان بن على                       | 11   | ۵۸-دام بوعامم انبیل محاک بن خلد بعری       | 191 | ٨٩- حافظ الويكر عبد السلام بن حرب      | 11  |
| ١٨-١١م الوصم أوح بن اليمري والمعامنة     | 11   | ٥٩-امام كل بن ابراجيم بلخي                 | 11  | ٩٠- يخ عيني بن يونس ميعي كوفي          | 11  |
| ۲۹-امام زېيرين معاويه                    | 101  | ٣٠- امام حماد بن دليل قاضي المدائن         | 11  | ا9-ايام يوسف بن الامام الى يوسف        | 11  |
| ١٠٠٠ - ١١م قاسم بن عن                    | 11   | ۱۱-۱۱م سعدین ایراتیم دیرگ                  | 191 | ٩٢- شخ الوعل شفق بن ايراميم            | F+1 |
| ١٣١- امام حما وبن الامام الأعظم          | 11   | ا/١٢٠-امام ايراتيم بن ميمون                | 197 | ٩٣- يخ وليد بن مسلم ومشلق"             | 11  |
| ٣٢-١١م هياج بن بسطام                     | 101  | ١٣/٢ - فيخ الويكر بن الي تيميد السختياني   | 191 | ١٩٧١ - أيخل بن بوسف الازرق التلوخي     | 11  |
| ٣٧-١١م شريك بن عبدالله الكوفي            | 11   | ١٢٧- المام ربيد المعروف ربيد الرائ         | 11  | ٩٥-١١م الوجرسفيان بن عيينكوني          | 11  |
| ١٣٧- امام عافية بن يزيد القاضيُّ         | 11   | ١٥-١١م عبدالله بن شرمة اليشرمة الكوفي      | 11  | ٩٧- شخ يونس بن بكير ابو بكر الشيباني   | *** |
| ٣٥- حضرت عبدالله بن مبارك                | 11   | ٢١- بشام ين عروة بن الرير العوام بن فدر    | 190 | ع-١١معيدالله بن عمرالعري               | 11  |
|                                          |      |                                            |     | ,                                      |     |

| -     |                                        |       |                                                 |               |                                           |
|-------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| 119   | امام احمر على                          | 177-  | ١٢٩- شُخ فرخ مولى امام ابو يوسفٌ                | r+r           | ٩٨ - حافظ عبدالله بن تمير                 |
| 11    | قيام بصره اورتصنيف                     | "     | ٠-١١- امام يحيٰ بن عين ابوز كريا بغدادي         | 1             | 99- شيخ عمرو بن محمد الفتفر ي قرشي        |
| 11    | علم حدیث وفقہ کے لئے اسفار             | PII   | ١٣١- حافظ على بن محمد الوائحسن طنافسي           | "             | ••ا-ايام عمروين بيثم بن قطن "             |
| FF+   | هملا شيات بخاري                        | 11    | ۱۳۳۶-۱ مام محدین ساعت می                        | "             | ا ۱۰ ا – شیخ معروف کرخی                   |
| "     | متاخرين كي تضعيف حديث                  | 11    | ١٣٣٠ - حافظ محمد بن عبدالتد تميركوني"           | r•r           | ۱۰۴- عافظ الوسليمان موک بن سليمان         |
| 11    | آئمهٔ متبوعین اوراصحاب محاح سته        | 111   | ١٣٣٧ - حافظ الوضيّمة زجير بن حرب النسائي"       | "             | ۱۰۱-محدث عباد بن صهيب بصري                |
| 773   | امام بخاری کے اساتذہ                   | 11    | /١٣٥٥ - حافظ سليمان بن واؤ وين بشر              | "             | ۱۰۴-امام زیدین حباب منظی کونی             |
| 11    | علم حديث دفقه امام بخارگ كي نظر ش      | "     | ١٣٦- حافظ ابو بكر بن الي شيب                    | "             | ١٠٥- محدث مصعب بن مقدام المتعمى           |
| 11    | ر جال حنفیه اور حافظ ابن حجرٌ          | rie   | ١٣٧- حافظ بشر بن الوليد بن خالد كندگ            | "             | ٧ - ا - ايام ابوداؤ وسليمان بن داؤ د      |
| 11    | سبب تاليف جامع سيح                     | "     | ١٣٨ - حافظ الحق بن را بويه خطلق                 | Pa P          | ے ۱۰ است کیر خلف بن الوب                  |
| ***   | المام بخاري سے سملے نالف حدیث          | rio   | ١٣٩- حافظ ابراتيم بن يوسف يخي                   | <b>[*•</b> [* | ۱۰۸ – ایام جعفرین محون بن جعفر بن عمر و   |
| 11    | ایک اہم علطی کاازالہ<br>میں            | "     | ١٢٠- عافظ عثمان المعروف بإين الي شيبة           | 11            | ١٠٩- شيخ قاسم بن الكلم بن كثير العرفي     |
| FFF   | جامع سیج کیلئے اسا تذہ بخاری کی توثیق  | 11    | ١١١١-١١م يحيي بن التم بن محرفظن                 | "             | • ١١ – امام الوجير حسين بن حفص اصغباني    |
| PPP   | امام بخاري كاب تظيرها فظ               | "     | ١٣٢- حافظ وليد بن شجاع الويهام                  | r-a           | ااا-امام ابراجيم بن رستم مروزي            |
| rrit  | تاليفات امام بخاري                     | 11    | ١٣٠١- يحدث كوف الوكريب مجمد بن العلا مالبمد اني | 11            | ۱۱۲ – حا فظمعلی بن منصور                  |
| ret   | روایات بخاری                           | (PEIN | ١٣٣٠ - شيخ ابوعبدالله بن يجي العدني             | 11            | ١١٣- عافظ عبدالرزاق بن جام                |
| 11/11 | اوبام بخارى                            | "     | ١٣٥- احمد بن منتج ابو عفرالبغوي الاصمّ          | 11            | ١١٣- اساعيل بن حماد بن الإمام الاعظم      |
|       | امام بخاري اورتراجم كى نامطابقت احاديث | "     | ۱۳۶ – ما فظ آخل بن موک الا نصاری                | Per           | ۱۱۵-۱۱م بشر بن الي الاز بر                |
| rez.  | الباب                                  | 11    | ١٧٧ - حافظ سلمه بن شبيب نيشا پورگ               | //            | ١١٧ - حافظ عبدالله بن داؤ وخرسي           |
| 101   | امامسكتم                               | 11    | ١٢٨- حافظ كبيراحمة بن كثيرا يوعبدالقدوم لي      | 11            | عاا-حافظ ابوعبمالر من عبدالله يزيد المقرى |
| FÖF   | المام ابن ياجبهُ                       | "     | ١٣٩-مافظ أملعيل بن أوبيا وسل تقفى قرويني        | 11            | ۱۱۸ - اسدين الغرات قاضي قيروان            |
| TOP   | المام اليوداؤ و                        | //    | • ١٥ - حافظ عمر د بن على فلاس بصريَّ            | Y-2           | ١١٩-١١م احدين حفص ابوهف كبير بخاري        |
| "     | اسم ونسب                               | rız   | ا ۱۵۱ – امام ایوجعفر داری                       | r-A           | ١٣٠- يَثْخُ بِشَام بن آتمعيل بن يَجِي     |
| 11    | المتلحى اسفار                          | MZ    | ضروری واہم گذارشات                              | r-A           | ۱۲۱- حافظ على بن معيد بن شدا دالعيدي      |
| 11    | اساتذه وحلاقمه                         |       | جند دوم                                         | r•A           | ١٢٢- امام ا بوقيم فضل بن دكين كو في "     |
| 11    | المادمين                               | MA    | ا مام بخاري                                     |               | ۱۲۱- شیخ حمیدی ابو بکر عبدالله            |
| 11    | روايت ا كابرعن الاصاغر                 | 11    | اسم میادک                                       | 144           | ١٢١٠- الم عسى بن ابان بن صدق بعري         |
| 11    | سنن اني داؤ و                          | 11    | خاتداني حالات                                   | 11            | ١١٥-١١م يحيى بن مسالح الوحاظى ابوزكرايا   |
| taa   | ابوداؤ دکی ماراحادیث                   | //    | سن پيدائش دابندا ئي حالات                       | 11            | ١٢٦ - حافظ سليمان بن حرب بغدادي           |
| 11    | ا بشارت                                | 119   |                                                 |               | ١٣٧- امام الوعبيد قاسم بن سلام            |
| 11    | المام ترندي                            | 11    | تصنيف كاآغاز                                    | <b>r+</b> 9   | ١٢٨ – حافظ ابوالحسن على بن الجعد          |
|       |                                        |       |                                                 |               |                                           |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                          | -     |                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 144  | امام احمد اورامام محمد بن شجاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PYZ   | امام طحاوی بزے مجتبد تھے                 | too   | اسم ونسب                           |
| rzz  | No. of the second secon | 11    | تاليفات امام طحاويّ                      | III i | جامع ترندي کي فوقيت دوسري کتب پر   |
| rz A | ۲۰ - حافظ عباس دوری بن محمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | علامداين حزم اورمعاني الآثاري ترجيح      | ron   | طريق بيان ندبب                     |
| 11   | ۲۱ - حافظ ابوجاتم رازی محمدین دریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11    | موطأ ما لک پر                            | 11    | معمول بميااحا ويث                  |
| 11   | ٢٢- الحافظ الفقيه ابوالعباس احمد بن مجمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PYA   | حعرت شاه صاحب اورمعاني الآثار            | 11    | حضرت شاهصا حب كاارشاد              |
| 14.9 | ٢٣- حافظ ايو بكرين الي الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11    | معانی الآثار کے خصائص ومزایا             | 11    | امام ترندی کی خداتری               |
| "    | ٢٠٠ - يشخ الشام حا فظ الوزر عدد مشقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14.   | ٢-مشكل الآثار                            | 11    | كنيت ابويسيني كي توجيه             |
| 11   | ٢٥- حافظ الوجمه حارث بن الي اسامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11    | ٣- اختلاف العلماء                        | roz   | ا مام اعظم اورا مام ترندي          |
| 11   | ٢٧- ينتخ الوالفصل عبيدالله بن واصل البخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11    | ٣- كتاب احكام القرآن                     | "     | امام اعظم جامع ترندى ميس           |
| "    | ١٤- يخ الواتحق ابراتيم بن حرب عسكري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11    | ۵- کماب انشروط الکبیر                    | 11    | امام ترفدی في فديب حنفي كوتر جي دي |
| 11   | ۲۸ - حافظ محمر بن النظمر بن سلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11    | ٨-مختصرالا مام الطحاوي                   | P4+   | ایام نسائی دحمداللہ                |
| "    | ١٩- يخ ايو مراحمه بن غمر وبن عبدالخالق بزارً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11    | ااستغص كماب المدلسين                     | 11    | نام وتسب                           |
| PA+  | ١٠٠- يخ الوسلم ايراميم بن عبدالله الكشي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 121   | ۱۳-الروعلى الي عبيد                      | PYI   | ا مام طحاوی                        |
| 11   | ا٣١- ما فظ ابرا تيم بن معقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 121   | سا-الأرخ الكبير                          | "     | نام ونسب وولا دمنته                |
| 11   | ١٦٢- يَحْتُحُ مِحْرِ بن طلف المعروف، بوليج القاضيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11    | ١١٠- كماب في الحل واحكامها               |       | مخصيل علم وكثرت شيوخ               |
| PA+  | ۳۳۳- حافظ ابولیخی احمد بن علی بن امنتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11    | ١٥- عقيدة الطحاوي                        | ryr   | المام طحاوي اورحا فظائن ججر        |
| MI   | ٣٣- تُحَ ابوا تَحْقِ ابراتِيم بن مُر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11    | 14-سنن الشافعي                           | 11    | تذكره امام شافعي وامام حرني        |
| "    | ٣٥ - في الوجر عبد الله بن على بن الجاروة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11    | ےا-شرح المغنی                            | 775   | المل حديث كون إل                   |
| 11   | ۳۶ - حافظ البوالبشرمجرين احمرهما و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P21   | ١٨- حافظ مبدالله بن الحق الوقد الجوبري،  | "     | ا مام طحاوی بسلسلهٔ امام اعظمتم    |
| 11   | ٣٤- شخ حماد بن شا كرانسني حني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 747   | ٩- امام الوعيد الشركدين يجي بن عبد الله  | 11    | ذ كراما في الاحبار                 |
| 11   | ۳۸-امام محمد بن آخق بن خزیمیة اسلمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121   | ١٠- حافظ المام عباس يحراني بن يزيد       | FYC   | شاءا كابرعلماء ومحدثين             |
| r\r  | ٣٩ - شخ ابوعوانه ليعقوب بن آخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121   | اا-مافظ بارون بن الحق بن محر             | 11    | امام طحاوي مجدوشي                  |
| //   | ٥٧١- ح الوبر كدين ايراتيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11    | ۱۳ – ما فظ الوالليث عبد الله بن مرتج     | PYA   | فن رجال اوراما م طحا ويّ           |
| 11   | اله- فيخ ابوعبدالله حسين بن اساعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11    | ١١٠- امام إبوالحن احمر بن عبد الله جلي ، | 11    | جرح وتعديل اوراماء طياوي           |
| 11   | ۲۷-امام ابو مصور محمد بن محمد بن محمود ماتر بدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | //    | ۱۳۰ - امام ابوبکراحمد بن عمر بن مبر خصاف | 11    | حافظا بن فجراء تعص                 |
| 11   | ٣٣٠- " ما كم شهيد" حافظ محمد بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1'41" | ١٥- صافظ الويسف يعقوب بن شيب بعرى        | 11    | مقدمة امانى الاحبار                |
| rar. | ٣٣ - حافظ الوالقاسم عبدالله بن محمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11    | ١٧- امام الوعبد الذميرين احمر            | 11    | تاقعه بين امام طحاويٌ              |
| 11   | ٣٥ - ما فظ الوحمة قاسم بن اصفى القرطبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11    | 21- حافظ عمرامام الوزدع                  | 144   | المام يتعلق                        |
| 11   | ۲۶۱-۱مام ابوائس عبيد الله بن حسين كرخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120   | ١٨-١١م ايوعبدالشرهمة بن شجاع             | 11    | علامداين تتميه                     |
| ME   | ٢٥ - ابو محمد الله بن محمد الحارثي البخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F4.0  | شناه والل علم                            | 11    | علامها بن جوزي                     |
| 11   | ۲۸-امام الوعمر واحمد بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 741   | ا بن عدى اور محمد بن شجاع                | 11    | حافظا بن تجر <i>ٌ</i>              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | · ·                                      |       |                                    |

| 744           | الا- حافظ الوثير حسن بن احمد<br>شنه م       |
|---------------|---------------------------------------------|
| 11            | ١١٢- في الإسعيد محمد بن عبد الحميد          |
| F++           | ۱۱۳- محمد بن محمد بن محمد ابوالحامد الغزالي |
| 11            | ١١٢٠ - مند برات شخ تعربن عامد               |
| 11            | ١١٥- ما فظ ابوز كريا يحيى بن منده ابراجيم   |
| 11            | ١١٧ - عمس الائمه بحربن محمر بن على          |
| 141           | ١١٤- الشيخ الامام محى السنة ابومحمد حسين    |
| 11            | ١١٨-مندسم قندش ايخل بن محد                  |
| 11            | 119- شخ ابوالمعالي مسعود بن حسين            |
| 11            | ١٢٠- الشيخ المحدث ابوعبدالله حسين           |
| 11            | ١١١-١١م الواتخل ايراجيم بن اساعيل صغار      |
| rer           | ۱۳۴- شخخ ابوانحسن رزین بن معادیه            |
| 11            | ۱۲۴-شخ ابوقه عمر بن عبدالعزيز بن عمر        |
| Pro Pr        | ۱۳۴۴ – امام طاہر بن احمد بخاری حنفی         |
| 11            | ١٢٥- ايام محمد بن محمد بن محمد سرحتي        |
| 11            | ١٢٧- شخ ابوالفعنل قاضى عياض                 |
| 11            | ١١٤- صافظ قاضى الوبكر محمد بن عبد الله      |
| //            | ١٢٨- شخ ابوالمعالي محمد بن نصر بن منصور     |
| <b> </b> "- " | ۱۲۹- حافظ شیرویی دیلی جمدانی                |
| 11            | ۱۳۰۰ - عبد الغفورين نقمان بن محد كر دري     |
| 11            | ١٣١- ابوجمه عبدالخالق بن اسداله مشقى        |
| "             | ۱۳۳۲ - شیخ ابومتصور جعفر بن عبدالله         |
| 11            | ١٣٦٠ محمود ين الب مدر في اين السفوالترك     |
| 11            | سهما - حافظ ابوالقاسم على بن الحسن          |
| 11            | معروف بين عسا كروشتي شافعي                  |
| -+ -          | ا/١٣٥١- يُخ ايدموي محد بن الي بكر عمر       |
| P*+  *        | ١٣٥/٢- الشيخ الحديث ابومحمة عبدالحق         |
| "             | ١٣٦- شخ ابولصر احمد بن مجمد بن عرعمًا لِي   |
| 11            | ١٣٥- الوبكرزين الدين محمد بن الي عثمان      |
| 11            | ۱۳۸-ابو برعلا والدين بن مسعود               |
| 11            | ١١٩- الدسعد في مظهر بن من من معد بن على     |

| <b>r</b> 9• | • ٨- شيخ ابوالحسين محمد بن احمد بن طيب      |
|-------------|---------------------------------------------|
| 11          | ٨١- شيخ ابوعلي حسين بن نعفر بن محمد         |
| 11          | ۸۲ – حافظ ابو بکر احمد بن محمد بن احمد      |
| 11          | ۸۳-امام الوالحسين احمد بن محمد بن احمر      |
| P91         | ٨٣- حافظ ابونعيم احمد بن عبدالله            |
| rar         | ۸۵- حقاظ ابوالعباس جعفر بن محمني            |
| 11          | ٨٧- ينتيخ ابوعبدالله حسين بن على بن محمر    |
| "           | ۸۵- شخ الإنتفر محمد بن احمد بن احمد ال      |
| <b>191</b>  | ٨٨- حافظ الوسعد السمان اساعيل بن على        |
| 11          | ٨٩- شيخ خليل بن عبدالله بن احمد             |
| 11          | ٩٠- شَخْ محمدا ساميل محدث لا موري حَقَيّ    |
| 11          | ٩١- شيخ الآئمة في عبدالعزيز بن احمد بن العر |
| 11          | ٩٢- شيخ الإعثان اساعيل بن عبدالرحمن         |
| "           | ٩٢- ما فظ الإحمر عبد العزيز بن محم          |
| rar         | ١٩٠٧ - شيخ الوالقاسم عبدالوا حد بن على      |
| 11          | ٩٥- حافظ الإنجريني بن احمد                  |
| 11          | ٩٦- ما فظ الويكر التدين الحسين بن على       |
| 190         | ٩٧- شيخ حسين بن على بن محد بن على           |
| 11          | ٩٨ - شخ الوالحن على بن حسين سندى منتي       |
| 11          | 49- حافظ بيسف بن عبدالله بن محرعبدالبر      |
| PFY         | ١٠٠- حافظ البو بكراحمد بن على بن ثابت       |
| 11          | ١٠١- يخفخ البوالقاسم عبدالكريم بن موازن     |
| #           | ۱۰۲- في على مخدوم جلا في غر نوى أبوري       |
| 192         | ١٠١٠ - في الإعبدالله في ين محر بن مسين      |
| 11          | ٣-١-١مام الحرجين الوالمعالى عبد الملك       |
| //          | ٥٠١- امام الوالحن على بن محر بن مسين        |
| rea         | ١٠٦- شيخ ابوالحسين قاضي القضناة محمه        |
| 11          | ٥١٠- في الوائحس على بن الحسن بن على         |
| <b>79</b> 9 | ١٠٨- فينخ ابوعبدالله محد بن الي نفرحيدي     |
| //          | ١٠٩- بشس الائمه ابو بمرفحه بن احمد          |

١٠١٠ ما فظ الوالقاسم عبيدالله بن عبدالله

٥٨- فيخ ابوا على ايراجيم بن حسن (عزري) ٥٠- شيخ ايوالحن على بن احمد بن مجمد ٥١- هيخ ابوالحن احد بن محد بن عبدالله ٥٢ - مافظ الوالحسين عبدالياتي بن قانع ٥٣- حافظ الوعلى معيد بن عمان ٥٥-مافظ الوحاتم محدين حبان ۵۵- حافظ الوالقاسم سليمان بن احمد ۵۲- ما فقا ابومحرحسن بن عبد الرحمٰن ٥٥- شخ ابوعبدالله محد بن جعفر بن طرخان ۵۸- عافظ الوجعفر مجرين عبدالله بن محمد ٥٩-محدث الوعمر واساعيل بن نجيد ٧٠- الواشيخ الوجرعبدالله بن مجر ١١- ابو بكراحمه بن على دازي بصاص بغدادي ٧٢- شخ ابو بكراحد بن ايرا فيم بن اساعيل ٦٢- شيخ ابو بكر محمد بن فعنل بن جعفر ١٢٧- الم م الوالليث نصر بن محد بن احمد ٢٥- ما فظ الوحامد احمد بن مسين بن على ٢٧ - حافظ ابونصرا حدين محمد كلابازي حني ١٤ - حافظ الواكس مجمه بن المظفر ١٨ - حافظ الوالقاسم طلحة بن محد بن جعفر ٦٩ - امام الوالحس على بن عمر بن احمد • ٤- حافظ الوحفظ عمر بن احمد ال-شخ ابوالحن على عروف بزازً ٢٧- حافظ الوسليمان احمد بن محمد ٣٧- مافظ الوعيد الذمحر بن الحق م ہے۔ شخ ابوالحن محد بن احمد ۵٤- شخ ابو بر محد بن موى خوارزى خلّ ٢٧- حافظ الوالفضل السليماني احمد عه- حافظ الوعبد الذيح بن عبد الله ۸۷- حافظ الوعيد الذمجر بن احمه 9عه حافقا ابوالقاسم تمام بن محمالي الحسين

| rr.  | ۲۰۰- شخ علی بن احمد بن عبدالوا عد                | 1 1111 | • ١٤ - شخ محمر بن احمد بن عباد              |
|------|--------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 11   | ١٠١ - محمد بن ابراتيم بن غنائم الشروطي أخطيّ     | mr     | ا ١٥- يوسف بن فرغلي بن عبدالله بغدادي       |
| 11   | ٢٠٢- محدين شان اصفهاني معروف يا بن العجي         | "      | ۲ کا۔ محمد بن محمود بن محمد بن الحسن خوارزی |
| 11   | ۲۰۲۳ - عبدالكريم بن عبدالنور بن منير             | 11     | - ١١ ١١- الوجمة عبد العظيم بن عبد القوى     |
| "    | ۲۰۴۳ - محمد بن ايرانيم والي حتي ،                | "      | الم المدين المرين الأرين الله بن مين        |
| P"Y+ | ۲۰۵-امام ابوالحسن على بن بليان                   | ML     | ۵۱۵- یخ محدین سلیمان بن حسن                 |
| PY   | ٢٠٧٠-شخ ابوعبدالله و لي الدين محمه               | 11     | ١٤٦١ - شيخ الوالوليد محد بن معيد            |
| 11   | عه ٢٠ - ابوالحجاج يوسف بن عبدالرحمٰن             | 11     | عدا-ابوزكريا يجي بن شرف الدين أووى          |
| 11   | ۲۰۸- شخ ابوکر عثمان بن علی                       | 11     | ٨ ١٥- ين إبوالفصل محد بن محر بر بال منى     |
| 11   | ۲۰۹-الحافظ الشمس السروجي محمد بن على             | 11     | 9 سا- ابوافضل محد بن محد بن نصر يخاري       |
| rrr  | ١٠١٠- في احمد بن مثال بن ايراتيم                 | 11     | • ١٨- ابوالعباس احمد بن عبدالله             |
| "    | ۲۱۱ - شخ بر بان الدين بن على بن احمد             | יאוריו | ١٨١- هيخ الإجرعبدالله بن معد بن الي بمرة    |
| //   | ١١٢- ابوحيان محد بن بوسف بن علي                  | 11     | ۱۸۲-ابوالعباس احمد بن محمد بن عبدالله       |
| //   | ۱۱۳- امام عبیدالله بن مسعود بن محمود             | 11     | ۱۸۳-الجيم على بن ذكريا بن معود انصاري       |
| 11   | ۲۱۴- حافظ شس الدين محمد بن احمد ذه يي            | 11     | ۱۸۳- شهاب الدين احد بن قرح                  |
| ۲۲۲  | ۲۱۵- من محد بن احد                               | 11     | ۱۸۵-فرضی محود بن الی بمرابوالعطاء بن علی    |
| 11   | ٢١٦- على بن حمال بن ابراتيم مارد في حل           | FID    | ۱۸۷-احمد بن مسعود بن عبدالرحمٰن قو نوى      |
| 11   | ٢١٧ - حافظ ابن الوائي عيد الله بن محد            | 11     | ۱۸۷- قاشی ابوعاصم محرین احمدعامری           |
| FFF  | ۲۱۸ - محر بن الي مرين الوب بن سعد                | 11     | ۱۸۸-احد بن ابراتیم بن عبدالغی حق            |
| FY   | ۲۱۹ - حافظ الوائحس على ين عبدا لكا في            | 11     | ا/١٨٩- محمر بن على بن ذبب بن مطبع تشيري     |
| MD   | ۲۲۰-ابر کا تب عمید بن امیر عمر د                 | 11     | ١٨٩/٢- يخ الاسلام بق الدين بن د في العيد    |
| 11   | ١١١- البير عبدالله بن يوسف بن هو بن العب         | 11     | ١٩٠- عبدالموس خلف بن الي أكسن دمياطي        |
| 772  | ۲۲۲ - مغلطا لَی ( بجری) بن منتج بن عبدالله       | Pit    | 191-امام الوالبركات عيدالله بن احمد         |
| 11   | ۲۲۳- عربن تن ين حد غو توي بهندي حق               | 11     | ١٩٢- قامني القناة في الوالعباس احمد         |
| PTA  | ۲۶۴۳ محمد بن احمد بن عبدالعزيز قونو کي<br>حريب م | 11     | ۱۹۲۳- حسام الدين حسين بن على بن الحجاج      |
| 11   | ۲۲۵ - ما فظ الوالمحاس ميني دشتي                  | 11     | ۱۹۴۳ - شخ ابرائيم بن محرين عبدالله          |
| 11   | ۲۲۷-ابوالبقاء قاضي محمد بن عبدالله تبلي          | 11     | 190- ابواللَّح تعر بن سليمان جي حتي         |
| 11   | ۲۲۷-مين تهرين تحرين المهر الدين وازي             | 11/2   | ١٩٦- احد بن شهاب الدين عبد الحليم           |
| rrq  | ۲۲۸ - عيدالوماب بن تقي الدين على                 | 1"14   | عا الحير بن عثمان بن الي أحسن عبد الوباب    |
| 11.  | ۲۲۹ مجمود بن احمد بن مسعود بن عبدالرحمٰن         | 11     | ١٩٨- يخ حمان بن ايراتيم بن مسلق             |
| 11   | • ٢٣٠- ا ساعيل بن عمر بن كثير قرشي               | 1"1"   | 194- الشيخ الإمام علا والدين على            |

• ڪا-شخ محمد بن ا ۱۳۰- فيخ حسن بن منصور بن محمود ۲۰۵ ا ١١- يوسف بن فرغ ١١١- شخ الوالحن على بن الى بكر 11 ١٣٢- حافظ جمال الدين العالفرج عبدالرحم ۲ کا مجرين محود ا " ١٣١٠- في ابولحس حسن بن خطير نعماني P+4 ۱۳۲۷-۱۱م حسام الدين على بن احمد ١١٥٥-١١م الوالفعنل محرين بيسف ١٣٧- فيخ الدين عبدالرشيد بن تسين بخاري 144 ١٣٧٤ - شخخ الإشجاع عمر بن مجمه بن عبدالله ۱۳۸- شیخ محمد بن عبدرند صائفی قاضی مرور ١٣٩ - هافظ الإمجيز عبدالغني بن عبدالواحد ٥٥- عدث ان اغرج رئ جلدين مبارك ١٥١- في الوالحار محدود بن احد بن الي أحس 11 ١٥٢- شخ الوباشم حبوالمطلب بن فضل ١٥٢- شيخ تاج الدين الواليمن زيد بن حسن ١٥٣- هيخ ابوالغنائم سعيد بن سليمان ١٥٥- حافظ البالحس على بن محمد بن عبد الملك ١٥٢- فيخ زين الدين عمر بمن زيد 17.9 ا/ ١٥٤- حافظ الوحفظ فها والدين عمر ٢/ ١٥٤ - محدث ابوالقاسم عبدالكريم 11 ١٥٨-شرف الدين ميسى بن ما لك 17-9 ١٥٩- معين الدين ابو كرمحه بن عبداني ١٦٠-الامام المسند الوعلى حسن 171+ ١٢١- يخ عبيدالله بن ايراتيم ١٩٢- كديث الن المرجز رك محد المحد ١٦١- أينيخ شهاب الدين الوصف عمر بن أثير ١٦٣ محمود بن احمالحصير ي جمال الدين ١٢٥- منس الآئر جحه بن عبدالستار ١٧١- ما فظ ضياء الدين الإعبد الله M ١٢٥- وافقاني الدين ابوعروه ان بن عبدالرحن ١٧٨- يخ حيام الدين الحيس كي حني

١٧٩- حسن بن محد بن حسن بن حيدرقرشي

| MAI  | - 1                                                |
|------|----------------------------------------------------|
| Pai  | ۲۹۳-احمد بن سلیمان روی<br>مه مهده شخص عمل شهر دخود |
| ror  | ۲۹۴ - شخص اسما میل شروانی حنقی<br>معدد م           |
| "    | ۲۹۵-محر بن يوسف بن على بن يوسف الشاعي              |
| 11   | ۲۹۷ – محمد بن بهاؤالدین بن لطف انته                |
| "    | ۲۹۷-اجرین فحرین ایرانیم بن مجمراطا ک               |
| 121  | ۲۹۸- محمد بن علی معروف بیدا بن طولون               |
| 11   | ۲۹۹- شخ ابرائيم بن محمد بن ابراتيم طلبي            |
| 11   | ١٠٠٠ - تَحْ يَن إيرانيم بن محد بن ابرانيم          |
| 11   | ا-١٠٠ - احدين عليه المروح التي حنق ا               |
| rar  | ٢٠١٢- شيخ عبدالاول بنعلاماً عسيني جونبوري          |
| ror  | ۳۰ ۳۰ - زین الدین بن ایراقیم بن محد                |
| rar  | ۳۰ ۳۰ – شخ عبدالو باب بن احمد بن علی               |
| raa  | ۲۰۵-احد بن جمد بن جمد بن على بن تجر                |
| 11   | ١٠٠٦- شيخ مكه على بن حسام الدين                    |
| 11   | ٢٠٤٠ - يضخ محمر معيد بن مولانا خواجة خراساني       |
| רמין | ۲۰۸- شخ محمر آفندي بن پيرهلي برکل                  |
| 11   | و ٣٠٩ - شيخ محمد بن محمد بن مصطفى العمادي          |
| roz  | ١٣١٠ - مولا ١٤ كان اولا دخواجه كو بي حنقي          |
| "    | ٣١١- شخ عبدالله بن معدالله المتنى سندى             |
| 11   | ٣١٢- محمد بن طاهر بن على مجرالي خن حني             |
| ron  | ٣١٠ - عيدالعطي بن أحمن بن عبدالله باكثير           |
| 11   | ٣١٣- شيخ محمدو بن سليمان كفوى منتقل                |
| 11   | ٣١٥- عبدالنبي بن احمد بن عبدالقدوس كنگوي           |
| FOA  | ٣١٦- شيخ رهمت القد بن عبدالقد بن ابرابيم           |
| 209  | عاص عبدالله بن ابراتيم العرى السندى                |
| 11   | ۳۱۸- شخ بمال لدين محد يق زيدي                      |
| 11   | ١١٦٩- شخ وجيالدين بن تصرالله بن عادالدين           |
| 1"1+ | ۳۲۰- شیخ عبدالله نیازی سر جندگ                     |
| 11   | ٣٢١ - شيخ اسائل منفي آفندي                         |
| 11   | ٣١٦- شيخ عبدالوماب تقى بن شيخ ولى الته             |
| P 11 | ٣٢٣- من داؤ دا بوالكارم                            |
|      |                                                    |

٣٦٣ - بن البهما محير بن مبدالوا حد والجاحة ٢٦٣- شيخ يعقوب بن ادريس بن عبدالله ٣٧٣ - ابن الشمس الديري ٤ بلي منتي ٢١٥ - يحي بن محر بن محر بن محر ۲۲۷- حافظ قل الدين بن فيدّ ٢٧٧ - في احمد بن محمد بن محمد بن حسن ۲۷۸-المولی خلے بن محمود بن مجر بسطامی ٢٧٩- قاسم بن قطلو بغامصري مني • ۲۷ - محمد بن مجمد بن مجر بن امير الحاج علي ايا- يخي بن جمه اقصراني حني ۲۷۴-محمد بن سليمان ين سعنه بن مسعود ۲۷۳-محر بن مجر بن عمر قطلو بغابلتمر ک ٣ ١٤٢ - شخ عبدالعزيز بن عبدالرفس بن عمر 24-المؤلى مجرين تطب الدين ازيتي ١٤٦-مولى خسر ومحد بن قر اموزروى خنى ٢٧٤ - عبدالطيف بن عبدالعزيز ٨ ١٤- احمد بن اموي الشهير " بالخيالي" حقي 9 24 - احمد بن اساعيل بن محمد كوراني حني ً ۱۸۱- محمد بن عبدالرحن بن محمد بن اني بكر ۲۸۴-رانج بن داؤ دين محد حنگ ١٨٢- عبدالرحمَن بن جمه بن أثينج بها م الدين م ۲۸ علی بن عبدالله بن احد ممو دی 170+ ١٨٥- شنخ عبدالبرين ثمرين ثمر بن ثمر ١٨١- احمد بن محمر بن الى بكرقسطلا في مصرى ٢٨٧- يشخ مني الدين تزري ۲۸۸ -محدث مير جمال الدين عطاءالله ١٨٩- شخ يعقوب بن سيدعلى حني TOI **190- شَحَّ إِشَاجِلِي بِكَالَى حَثَلٌ** ا14-المولى الشهير بامير حسن احمر حني

٣٣٦ -عبدالقادر بن محمد بن محمد بن نصرالله ١٣٠٧- محرين يوسف بن على بن معدكر ماني " ٣٣٣- شخ محمد بن محمود الكمل الدين 1777 ٢٣٦- علامه ميرسيدعلى بهداني حنفيًّ ۲۳۵-محمر بن بوسف بن البائل أو نوى حتى ٢٣٧- محرين بهادر بن عبدالشذر كشي شأفيّ ٢٢٤ - عبدالرحن بن احمر بن مسين +-۲۳۸-اساعیل بن ابراہیم بن محمد بن علی ٢٣٩- بوسف بن موى الملطى حني ٢٢٠٠ - عمر بن رسلان بن تصر بلقسني شافق ۲۴۱-عيدالرجيم بن حسين عراتي شافعيّ ---٢٣٢ على بن اني بكر بن سليمان تبيى شأفئ rrr ۲۲۴-مجدین طیل بن بلال حاضری طبی ۲۳۴-احدين عبدالرحيم عراقي شافعي ٢٥٥ - محر بن عبدالله الديرى المقدى منى ٣٣٦ - شيخ ابوعيد الذمحه بن الي بكر بن عمر ٢٧٧- عمر بن على بن فارى مصرى منفي ۲۲۸- محرین عبدالله ائم برمادی شافعی PPP ٢٢٩ - محمد بن محمد بن على بن يوسف ١٥٠- يخي بن يسف بن يكني سراى معرى ٢٥١ - شخ يعقوب بن ادريس بن عبدالله ۲۵۲ - گير بن تمز و بن تيمه بن ثير بن روي ٢٥٣- احمد بن عليان بن محر عبد الشيكوت الي ۳۵۳-احدین الی برمجدین اساعیل ٢٥٥٠ - تَحَ يُو يَن يُو يَن يُو يَن يُو يَن يُو يَن يُو يَن يُو rra ۲۵۲-محرین زین الدین عبدالرمن علی ۲۵۷-عبدارجيم بن قاضي ناصرالدين على ۲۵۸ - احد بن على بن محد بن على ٢٥٩- ابوجير تغيري برمش بن عبدالله جلالي rrz. ٢٧٠ - بدرالد سيني محود بن احمر قامري ۳۴۲ مولی میشاه بن المولی حسن الروی ٢٦١- عبدالسلام بن احد بن عبدالنعم

٣٨٧ -ابراتيم بن تحد كمال الدين بن محمد ٣٨٧ ۲۸۷- فخرالدین بن محت الله بن نورالله ٣٨٨- كل بن ألد بن محد بن محد بن عبد الرواق ٣٨٩- في إلدين بن محدرًا بدالسورتي حني ١٣٩٠ - وام الدين محمد بن سعد الدين شميري m91 - رفع الدين بن فريدالدين مرادآ بادي ٣٩٢ -عبدالباسط بن ستم على صديقي قنوجي ٣٩٣ - محمد منة الله البعلى حني 11 ٣٩٣- المحدث قاضي ثناء الله ياني يي MAA ۳۹۵- صفی بن تزیز بن جریسی MA9 ٣٩٧- الشيخ سلام الله بن شيخ الاسلام 11 ٢٩٧- الشّاه عبدالقادرين وني الشرد الوي 11 ۳۹۸-السيداحمرالطحطا وي حنقٌ **29.** ٣٩٩-الشاور فيع الدين بن ولي الله 11 هه ١٠٠٠ - مراج البند الشاه عبد العزيز بن ولي الله ۱۰۶ - الشيخ شاه استعيل بن الشاه عبدالغي ۲ دم- ابوسعید بن حقی بن عزیز بن محملیلی ٣٠٣ - محمد بن على بن مجمد الشوكاني اليمني ٣ ٧٠٠ - محمد عايد بن احمد على بن يعقوب ٥٠٥ - محراض بن عروبا بن عابدين شاعي ۲۰۷۶ - اتحلّ بن جُر افضل بن احمد بن مجمد ے ۱۶۰۰ – اشیخ محمراحسن معروف به حافظ دراز ٨-٣- طيب بن احدر فيقى تشميري حفي 290 ٩ ٠٠٠ - شخ غلام كى الدين بكوى حقيًّا 11 ١٥٠- رضا بن جمر بمصطفار في تشميري حني اا ا - احد معيد بن الشاه الي سعيد الديلوي ١٢٢- ليتقوب بن محمد افضل العمر ي ديلوي ١٢٣ - صدرالدين بن لطق الندالشمري ١١٨ -عبدالحليم بن الين الذلكصنوي حنفيًّ ۳۱۵ - احمد الدين بن نورحيات بكوي P'4A ١٦٦-عبدالرشيد بن الشيخ احد سعيد مجد دى

٣٥٥- شُخْ على بن جاراللهُ قرشي خالد كي خُلُيًّا 740 ٢٥٧-حسن بن على الجمي المكي حنيًّ ٣٥٧ - اشيخ محمد اعظم بن سيف الدين ۳۵۸-الشنخ مبارك بن فخرالدين الحسيني ٣٥٩ - فرخ شاه بن الشيخ محرسعيد ٣٧٠ - شيخ عنابيت الله شال تشميري حني " ١٣٦١- احربن الي معيد بن عبدالله ۲۲۱۲-نورالدين محمد بن عبدالهادي سندي ٣٧٣- شنخ كليم الله بن تورالله بن محمد 11 ٣١٣- محدين وبدالقان السندي المدنى حقيّ ٣٧٥ -عيدالغي بن اساعيل بن عبدالغي ٣٧٧- ينخ محرافضل بن النينج محر معموم ٢٧٧- تاج الدين على بن قاضي عبدأكس ٣٦٨ - شيخ محر بن احمد عقيله كي حفي ٣٧٩- تورالدين بن محد صالح احداً بادي ٥ ٢٤ - صفة الله بن مرية الله بن زين العابدين اس محمعين بن محراش بن طالب الله ۲۷۲-محرحیات بن ایرا جیم سندی مدنی ٣٧٣- عبدالله بن محمدالا ما ي حقي MAI ٣٧٧- شخ عبدالولي تركستاني تشميري 820 - محمد باشم بن عبد الغفور بن عبد الرحمٰن ٣٧١- ثمرين أحسن المعروف به "اين جمات" كـ ٢٧- الشاهو في الشراحمة بن عبد الرحيم الدياوي ٣٧٨- شخ محد بن محد بن محد السيني MAR 9 يسا- اخوند ملا ابوالوفاكشميري منكلً • ٣٨- عيدالله اسكد اري صوفي حقيً ٣٨١ – ابوانحن بن محمه صادق السندي حني ۲۸۲-محمراش ولی الله کشمیری د بلوی حقی ٣٨٣-شيخ محد بن احد بن سالم بن سليمان ۲۸۴- حبیب الله مرزاجان جانال دبلوی ٣٨٥-غلام على آزاد بن أوع داسطى بلكراي

١٩٨٧- يضخ يعقوب بن أحسن الصر في تشميري ١٣٥٥ - يخيخ طاهر بن يوسف بن ركن الدين ٣٢٧ - ينتخ محمه بن عبدالله بن احمه ١٦٧٤ - مجدع بدالباتي بن عبدالسلام الخشي الكالمي ٦٩٢ ۳۲۸ - ملایکی قاری 4-46 ٣٣٩-عبدالكريم نهرواني تجراتي حنفي FYY ٣٣٠-العلامة للج محد خفي الدحاليُّ اسه-الشيخ العلام خواجه جوبرنات تشميري ۳۳۳-اجرین احتمس مجرین احراشنی ٣٣٣- محمد عاشق بن عمر مندي حني **77**2 ٣٣٧ - الامام الرباني محد والالف الثاني ورير. ٢٣٥-عبدالقادراحمة بادى حنى بن عبدالله ٣٣٣- الحديث عبدالحق ابخاري الدبلوي ۳۳۷-ابوجارسیدی العربی بن بوسف **172**+ ٣٣٨- حيور پالو بن خواده فيروز كشميري 121 ١٣٣٩- شخ احرشهاب بن محرففاري ١٣٧٠- ينخ زين العابدين بن ابراجيم ١٣٧١- محد بن الامام الرياني مجدوالالف ثاني 121 ١٣٢٢ - الوب بن احمد بن الوب MAR ٢٠٠٠- شيخ محمة فندك بن تاح الدين بن احمد rz r ٣٣٣ ـ نورالحق بن شخ عبدالحق محدث دالوي 727 ١٣٥٥ - الشيخ محم معموم بن الامام الرباني ٣٣٧ - الشيخ معين الدين بن خواجة محمود ٣٢٧- شيخ محمد بن على بن محمد بن على ٣٣٨- يشخ ايراتيم بن حسين بن احمد بن محمد **172**17 ٣٧٩- شيخ داؤ دمشكوتي كشميري حنقيًّا ٣٥٠ - يخي بن الامام الرباني مجد والالف الثاني اص- ابو يوسف يعقوب البيماني لا جوري ٣٥٢ - الشيخ محر فخر الدين بن محتب الله 740 ٣٥٣- شيخ محدث المشكرف كناكي كشميري ٣٥٧- شخ زين الدين على تبور

| <b>601</b> | ١٥٥- محمد بن على أشهير بظمير احسن اليموي  |
|------------|-------------------------------------------|
| rar        | ٢٥٧ - مولا تامحمرا شغاق الرحمٰن كاندهلوي  |
| rar        | ۵۵۷-العلامة ما جدملي جنو پوري حني 🎚       |
| 11         | ٣٥٨-مولا نامحراطن البردواني حني ك         |
| 11         | ٥٥٩ - مولا بالسيدمر تفني حسن جائد بوري    |
| 11         | ٣٧٠-مولا ناعبدالرحمٰن امروی حنق ً         |
| rar        | ١٢١١ - مولا ناالسيدسراج احدرشيدي حني      |
| 11         | ٣٦٢ - ألفتى سعيما حمرصاحب للصنوى خفيً     |
| 11         | ٣١٣- علامه محمدا براتيم بلياوي حنى        |
| ۳۵۳        | ١١٠١٠ المفتى مجرمبدى حسن الشابجبال بوري   |
| 11         | ١٥٥- في الديث مرزكر إبن مريكي الكاند الوي |
| 11         | ٣٦٧ - العلامة ظفراحمة تعانوي حنى          |
| ۵۵۳        | ١٧٦٥ - مولانا محمد بوسف كاند الوى حنى     |
| ۲۵٦        | ٣٧٨-مولا ناابوالوفاا فغاني حنفي رحمه الله |
| 11         | ٣٦٩-مولاناعبدالرشيد نعماني رحمه الله      |
| 11         | - ٢٥٠ - مولا تاعبيد الله مبارك بوري       |
| ۲۵۷        | ايما-مولاناسيدعبدالله شاه حيدرآ بادى حنى  |
| 104        | حالات داقم الحروف سيداحم رضا بجوري        |
| ۹ ۵۳       | كتؤبات وتقاريظ ازاكابر                    |

| MIL     | ٢ ٣٣٧ - قطب الارشادرشيد احمد الكتكوي       |
|---------|--------------------------------------------|
| ML      | يههم مشس الحق بن الشيخ اميرعلي             |
| 11      | ۱۳۳۸ - احد حسن بن اكبرسين امروموي          |
| ሆነሮ     | ۱۳۳۹ - محریکی بن محراشیل کا ندهلوی         |
| 11      | ١٩٧٠- مولانا وحبيدالر مال قاروق كانجوري    |
| //      | ١٣١٧ - حعرت شيخ الهندمولا تامحمود الحسن    |
| rin     | ۱۹۷۴-مولاناخليل احدين مجيد على أبهموي      |
| 11      | ۱۹۳۳ - مافظ محمد احمرین حغرت نانوتو ی      |
| MŁ      | ۱۹۹۴ مرز الرحن بن فعل الرحن ويوبندي        |
| MA      | ۲۳۵-الحدث محدانور بن محمظم شاه             |
| سإبداها | ١٣٣٧- يوعيدا ارحن بن عبدالرجيم             |
| ۲۳۳     | ٢٧٧٧ مجمع عبد العزيز بن مولانا محر نوراحني |
| איזיו   | ۱۳۸۸ - عليم الامة اشرف على التعانوي حني    |
| ביויו   | ۱۳۷۹ - حسين على نفشهندي حنفي قدس سره       |
| MM      | ۳۵۰-السيدا صغر سين ديو بندي حني            |
| 11      | ۳۵۱ - مولا ناشبیراحمدالعثمانی د یوبندی     |
| //      | ١٥٥٠-العلامة الجلة أشمير محددام الكوثري    |
| IT IT I | ۲۵۳-المقتی کفایتانشرشانجهان پوری           |
| 11      | ١٥٥٠- في الدام ولاناسيدسين احمد ني         |

عام - فطب الدين ين كي الدين دبلوي ٢٩٨ ۱۸م-عبدالغني بن الشاه الي معيد مجد دي ۳۹۹ ٣١٩ - محمد بن احمد الله العرى التفانوي ٢٠٠٠ عمقام بن مريل العديق الناتوي ١٠٠٠ اسم اجرعلی بن لطف الله السار شوری ۱۳۰۳ ٢١١ عبالقيم بن عبدأى مديق برحانوى ١١ ٣٢٣ - امة الغفور بنت الشاه آعلق ١٣٠٣ ۱۲۲ - تفورعلی بن مظهر علی الحسین محینوی رو ٢٢٥ يجر بعقوب بن مولانا مملوك على نانوتوي ٢ ٣٧٦ - محرمظبر بن حافظ لطف على نا توتوي رر ۲۰۱۸ -عبدالحي بن مولاناعبدالحليم فركي كفي ۵ م ١١٨ - مولوي سيدصد يق حسن خان ٣٩٩-اتعرضيا والدين بن مصطل المشخانوي ٢٠٠ ١٩٦٠ - مولانا ارشادسين صاحب المورى اس محمد احسن بن حافظ لطف على r'A ٢٧٧- عشرة مولانا فضل الرحن تمني مراقآ بادي ٢٠٠٠- قارى عبدالرس بن قارى عمى يانى تى ۱۳۳۴-سيد فخرالحن كنگويي حنفي 19-4 ٣٣٥ - مولا نانذ رحسين بن جوادعلي





# ييش لفظ

#### مقصد تاليف انوارالباري

"انوارالباری شرح اردوسیح ابخاری کی تالیف کا منعمد بیہ کہ اردویس اپ اکابر سلف کے حدیثی افادات شرح وبسط کے ساتھ پیش کردیئے جا کیں ، صحاح میں سے جائے سیح بخاری کی اہمیت سب پر ظاہر ہے ای لئے اس کا انتخاب ہوا گرشرح حدیث کے وقت دوسری محاح ، مصنفات ومسانید بھی پیش نظرر ہیں گی خصوصاً احادیث احکام کے ذیل میں چونکدا ٹارسحا بی، فنادی تا بعین اور اقوال اکابر محدثین پر مجی نظر ضروری ہے اس لئے ان کو بھی ذیادہ پیش کرنے کی سعی ہوگی۔

ا کا بر دارالعلوم کی درسی خصوصیت

جمارے حضرات اساتذہ واکا ہر درالعلوم کی دری خصوصیات میں یہ بھی نمایاں خصوصیت تھی کہ احادیث احکام کے ذیل میں شرح حدیث کے ساتھ بیان ندا ہب اور ہر ند بب کی مؤیدات وم بخات کا ذکر فرماتے تھے، حضرت علامہ تشمیری قدس سرونے قدیم محد ثانہ رنگ کی تجدید فرماتے ہوئے، حضرت شاہ تجدید فرماتے ہوئے اس طرز تحقیق کو اور زیادہ منظم کیا ، علامہ رشید رضام مری جس وقت دارلعلوم دیو بند میں تشریف لائے شخص تو حضرت شاہ صاحب نے اپنی عربی تقریم مولی تاثر ات کا اظہار فرمایا تھا، مارکی تفصیل مقدمہ بذاکے حصد دوم میں حضرت شاہ صاحب کے حالات میں چیش ہوگی ، ان شاء اللہ۔

حضرت شاه صاحب کا درس حدیث

یہاں صرف اتنی بات کہنی ہے کہ حضرت شاہ صاحب کا دری صدیف قدیم محدثین کے طرز سے ملتا جلتا تھا ان کی نظر زبانہ رسمالت ، محابہ وتا بعین ہے گذر کرائمہ ، مجہندین وا کا برمحدثین ہے ہوئی ہوئی اپنے زبانہ تک کے تمام اکا برحققین کے فیصلوں پر ہوتی تھی جس کا سیح اندازہ آپ کی الیفات فصل الخطاب ، نیل الفرقدین ، بسط الیدین ، کشف الستر وغیرہ ہے ہوسکتا ہے ، افسوں ہے کہ آپ کی مطبوعہ تقاریر دری ترفدی و بخاری آپ کی تحقیقات عالیہ کے بہت ہی تاقص نقوش ہیں جن جس جامعین کے اغذ وضبط واداء کے بھی نقائص واغلاط ہیں اور مطبعی تضحیفات واخطاء بھی۔

حضرت شاہ صاحب کا حافظہ بے نظیراہ رمطالعہ بہت وسیع تھا، متقدین ومتاخرین کی تمام تصانیف تھی ومطبوعہ بنظر غور مطالعہ فریاتے۔ متعدد ہار فریاتے تھا، دینے تھا، متقد میں ایک ایک ایک ایک جزئی آپ کے حافظہ فیل تھی، حافظ ابن تجرّ نے جن چیزوں کا خرمقابل کی نظر سے بچانے کے سے متعدد ہار فریاتے سے جوابد ہی میں ذکر مقابل کی نظر سے بچانے یاکسی دوسری مصلحت سے غیر کل میں کیا ہے ان پر بھی حضرت شاہ کی نظر حادی تھی اور اس سے جوابد ہی میں استفادہ فریاتے تھے، حضرت شاہ صاحب کے حالات کسی قدر تفصیل سے حصدودم میں ذکر ہوں گے ان شاء اللہ۔

راقم الحروف كےاستفاوات

راقم الحروف نے بزمانہ قیام مجلس علمی ڈا ہمیل دوسال درس بخاری شریف میں حاضررہ کر حضرت کی تقریر دوس تظمیند کی تھی، اس کے علاوہ علامہ نیمون کی '' آثار السنن' دوجلد پر حضرت نے جو بے نظیر حدیثی شخقیقات خودا بے قلم مبارک سے تصی تھیں اس کے بھی پکھ نسخے فوٹو کے ذریعہ جلس علمی کراچی نے خفوظ کردیئے ہیں، جس کا ایک نسخہ سر پرست مجلس ندکورمحت م وخلص مولانا محد میاں صاحب سورتی دام فیسم نے احظر کو مرحت فرمایا، ان سب کو چیش نظر دکھ کراور فتح الباری، عمرة القاری، لامع الدراری، امانی الاحبار، الکوکب الدری، اعلاء السنن وغیرہ کو سامنے مرکب کرنے کا خیال ہوا اور بالا تساط شائع کرنیکی قابل عمل تجویز بھی سامنے آئی اس لئے خدا کے مجروحہ افا دات اردوز بان میں مرتب کرنے کا خیال ہوا اور بالا تساط شائع کرنیکی قابل عمل تجویز بھی سامنے آئی اس لئے خدا کے مجروحہ برکام کی ابتداء کردی گئی۔ و ہو المعرب و المعرب و المعوفی للصواب والمسداد۔

مقدمه كي ضرورت

شرح بخاری ندکور ہے قبل ہے بھی مناسب معلوم ہوا کہ حدیث کی ضرورت و تاریخ مختصر ککھ کرمحد ثین کا تذکرہ بھی ہوجائے جس ہے ہر دور کے اکا برمحد ثین کا ضروری تعارف ہو۔

حضرت شاہ صاحب کی عادت مبارکتی کہ وہ اثناء دری میں جا بجا کا برائمہ و تحدثین وفقہا کا تعارف کرائے تھاس لئے موزوں ہوا کہ ابتداء ہی میں ان سب حضرات کا بجائی تعارف ہو،اگر چہا ثناء شرح میں بھی رجال پر کلام حسب ضرورت ہوتا رہے، دوسری ضرورت یہ بھی بوئی کہ دوسری صدی کے بحد کے کشمحدثین نے محدثین احتاف کے ذکراذ کارکی نظر انداز کیا اور پچھ حضرات نے ان کی برائیاں بے سندیا جموٹی اساوے بیان کیس۔

#### ائمهاحناف سيتعصب

فلاہر ہے کہ یہ بات نہ تاریخی اعتبار ہے محمود تھی نہ حدیثی تعلق کے تحت گوارااور سب سے بردادینی وعلی نقصان اس کا بیتھا کہ حدیث کی بردونق جری مجلس سے ایک ایک عظیم موقر جماعت کو باہر کردیا گیا جن کی حدیثی گرانقدر خدمات کسی طرح بھی نظرانداز کئے جائی مستحق نہ تھیں، جیسا کہ آگے آئے گا، حضرت شاہ ولی الله صاحب نے بعض مقلمین اکا برصحابہ کو بھی ان کے قباوی واحکام فقہیہ کی کشرت کے باعث مکثرین صحابہ بیس شامل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کے قباوی و مسائل فقہیہ بھی احادیث و آٹار موقوف کے تھم بیس جی تو امام اعظم آپ کے اصحاب اور مین تکار ان کی تعلق میں جین تو امام اعظم آپ کے اصحاب اور مین تکار وی تعلق میں جنہوں نے امام صاحب کی سر پرتی بیس ساڑھے بارہ الا کھفقی مسائل کی تدوین کیا ب الله ، احادیث رسول الله علی تعلق آٹار صحاب وقباوی تا بعین کی روشنی جیس کی ، مجران میں بہت بڑی تعدادان حضرات کی ہے جوار باب صحاح کے شیوخ اور شیوخ اور شیوخ اور شیوخ بیں ، ان سب کو تحف حسد و عصبیت کی وجہ سے نظر انداز کردینا کسی طرح بھی موزوں نہ تھا۔

اس شرح کی تالیف کے وقت جاری قطعی رائے ہے کہ تمام محدثین اولین وآخرین کوایک نظرے دیکھنا جا ہے اوراس میں پھی بھی کرنا حدیث کے مقدس علم برظلم کرنا ہے۔۔

#### معتدل شاهراه

تغییر کتاب اللہ کی طرح شرح معانی حدیث میں جزوی اختلافات ہوئے ہیں ، ہوسکتے ہیں کیکن اس اجارہ واری کے زعم باطل کوکسی طرح گوارانبیں کیا جاسکتا کہ ایک نقطة نظرتو سراسر صدیث رسول اللہ علیجہ کےمطابق ہےاور فلاں دوسراطریق سراسر خلاف ہے، پھراس غلط طرز فکر میں جو پچھٹر قیات ہوئیں وہ اور بھی زیادہ قابل اعتراض ہیں، پورا مقدمہ تذکرہ محدثین ہر دوحصہ پڑھ کرآپ انداز ہ کریں گے کہ ہم نے افراط وتفریط ہے ہٹ کرایک معتدل شاہ راہ سامنے کرنے کی سعی کی ہے۔

سيح تنقيداورحافظ ابن الي شيبة

تستح تقيدكوني برى چيزيس بلكمايك مفيد على مقبول طريقه بمراس كالعصب انتك نظرى اورغلظ كلام عصفالي بونا جاست وحافظ الوبكر بن انی شیبه (م ۱۳۳۵ء) نے بہترین حدیثی تالیف"مصنف این الی شیبه" آثھ تھیم جلدوں میں ابواب قتبیه پر مرتب کی جس کامفصل ذکراس حصه مقدمہ بس آپ پڑھیں کے، آپ نے ایک فعل میں امام اعظم کے 180 مسائل پر تنقید کی اس میں آپ نے امام صاحب کے خلاف جواحاد ہے و آثار نقل کئے ہیں،ان کی اسناد میں انقطاع بھی ہے اور ضعیف و شکلم فیدرجال بھی ہیں ،گران کا مقصد صرف بیقھا کہ جھنا بھی بھی خلاف میں کہا گیایا کہاجا سکتا ہے سب کونقل کردیں ای لئے انہوں نے کتاب ندکور کے دوسرے ابواب میں بہ کثر ت امام صاحب کی تائید میں اسی احادیث وآثار نقل فرمائے جو مٰدکورہ بالااحادث وآ ثار ہے زیادہ تو ی اور بہتر پوزیش میں ہیں ،اس سےان کی نیک نتی اور پرخلوص تقید کارنگ تمایاں ہے۔ امام سخاری :مشہورا خلافی مسائل پر بھی انہوں نے کوئی تقیدا مام مساحب کے خلاف نہیں کی جس سے ظاہر ہے کہ ان کا مقصد جارحانہ تنقید متعصبانہ نوک جموعک نہ بھی گران کے تلافرہ میں ہام بخاری آئے تو ان کا تنقیدی رنگ دوسرا ہوا بقول حضرت شاہ صاحب بخاری شریف میں تو مجمد رعایت ومسامحت کا معاملہ بھی ہے، اگر چہ ند بہ بعنی کی پوری واتفیت نہ ہونے کیوجہ ہے فاط انتساب اور بے ضرورت تشدد کا وجود ہے ، مگر دومرے رسائل میں توا مام صاحب وغیرہ کے بارے میں بخت کلامی تک پہنچ گئے ہیں۔امام صاحب اور آپ کے اصحاب کواہل علم کا درجہ دینے کوبھی تیار نہیں ، حالا تکہ امام صاحب کے تلانہ وابین مبارک وغیرہ کی انتہائی تعریف کی ہے۔ علامه ابن تيميد: اختلاف صرف انضليت كاتعاجيها كه علامه ابن تيدي نضر يحات بحي بم في اس مقدمه كص ١١١،١١١ه

۱۱۳ رِنْقَل کی ہیں اس کی مزید تغصیل ایام بخاری کی تالیفات برتبمرہ کے عمن میں آئے گی ،ان شاءاللہ۔

ا ما متر مذى وا بوداؤ وَ: پر پحدر عمل بوا، امام زندى آئة تواتبول نے الى كوف كون صرف الل علم كے لفب سے توازا، بلكدان کومعانی حدیث کاسب سے زیادہ علم رکھنے والا طبقہ قرار دیا، امام صاحب کا قول بھی جرح وتعدیل میں نقل کیا اور اپنے استاذ حدیث امام بخاری کافقہی ندہب بھی نقل نہیں کیا، جس ے ظاہر ہے کہ وہ اپنے شخ کواس درجہ سے نازل بچھتے تھے کہ ان کا ندہب نقل ہو، امام ابوداؤ و نے امام اعظم کو' امام' کے لقب سے یاد کیا ہے۔

حافظ ابن مجرز: بقول معرت شاه صاحبٌ حافظ ابن جرز عرجال منديكوسب عن ياده نقصان ببنياس جمله كي شرح بهي آپ کواس مقدمہ میں ملے گی ،ہم نے محدثین احتاف کی طرف بھی زیادہ توجہ کی ہے تا کدان کے سطح حالات روشنی میں آ جا کیں ،حصہ اول میں ا ۱۵ محدثین کے حالات آسکے حصد دوم میں امام بخاریؓ ہے شروع ہو کر دور حاضر تک تقریباً دومومحدثین کے حالات آئیں گے ،ان شا واللہ۔ محد مین احناف: محدثین احتاف کے تذکروں میں یہ بات اکٹر نظر آئے گی کدان کے طرز فکر میں احادیث کے ساتھ آ ٹار صحاب فآويٰ تابعين اورا توال اكابرامت كابورالحاظ تعاتعصب وتنك نظرى بمى ان يترنبين تقى ،حديث كے ساتھ فقد كو بھى لا زم ركھتے تھے،وغيرو۔

#### حضرت شاه صاحب

حضرت شاه صاحب بھی ان اوصاف کے ساتھ متعنف نتھا ورآپ کا درس متفتر مین محدثین احتاف کے درس کانمو شاقعا۔

#### حضرت شاہ صاحب کے تلامذہ

ائی طرز وطریق کوخدا کاشکر ہے کہ آپ کے خصوصی تلاند ہُ حدیث نے بھی اپنایا جواس وقت ہند دستان و پاکتان وغیرہ کے بڑے بڑے علمی مراکز بیل درس حدیث محققانہ ومحد ٹانہ طرز سے دے دہے ہیں ،ان حضرات کا ذکر خیر حصد دوم میں ضمن حالات حضرت شاہ صاحب قدس مرد آئے گاءان شاءاللہ تعالیٰ۔

حضرت شيخ الحديث سهار نيوري دامظلهم

ال موقعہ پرنٹنے الحدیث مولانا محدز کریا صاحب (صدرالمدرسین مظاہرالعلوم سہار نپور، دام ظلیم العالی) کا ذکر بھی ضروری ہے جن کی حدیثی تالیفات قیمہ سے احقر نے اس مقدمہ شک بھی استفاوہ کیا اورانوارلباری شن بھی استفادہ کیا جائے گا، تا کہ اردو جانے والے باذوق تاظرین بھی آپ کی گرانفذرعلمی وحدیثی کوششوں کے نتائج سے بہرہ یا ب ہول۔

آپ نے نہ صرف حضرت کنگوئی قدس سرہ کے علمی حدیثی مآثر کو بہترین طرزے تالیف وتر تیب دے کر محفوظ فرمادیا بلکہ اپنے علمی تبحر، وسعت مطالعہ اور کثرت مراجعت کتب ہے محدثانہ محققانہ طرز تحریر کے بے شار کمالات طاہر کئے ہیں جواس ہے دور کے دعلمی مغتنمات ' ہیں۔نفعنا الله بعلومه الممتعة. آمین.

ا مام اعظم : مقدمه کاس معداول میں امام عظم کے حالات دمنا قب ہم نے زیادہ تعمیل سے لئے ہیں ہاس لئے تدوین حدیث وفقد کا ہندائی دور میں جو گران قدرخد مات آپ نے کی ہیں وہ بنیادی واصولی حیثیت رکھتی ہیں ای لئے ،ائم نے متبوعین امام مالک، امام شافعی وامام احمداور دومرے اکابر

امت سب بی نے آپ کے تقیم احسنات کا اعتراف کیا ہے اور آپ کی جلالت قدر وعظمت شان کے سامنے سب بی کی گرونیں جھی ہوئی ہیں۔

محدث شہیر تماد نے محدث بمیر تا بھی ایوب بختیاتی نے آل کیا کہ آپ کے سامنے جب کوئی تخص امام صاحب کا ذکر کسی برائی ہے کرتا تو فرماتے نے ''لوگ جائے جیں کہ اللہ کے نورکو چھوکوں سے بجھادیں مگر اللہ اس سے انکار کرتا ہے، ہم نے ان لوگوں کے فد ہب کودیکھا ہے جنہوں نے امام ابو صنیفہ پر تنقید کی ہے کہ وہ فد جب دئیا سے نا پید ہو گئے جیل اور امام صاحب کا فد جب ترتی پر ہے اور قیامت تک باتی رہے گا۔ (متو دالجوا ہر الدید)

بيكدث تابعي تضاورار باب محاح سته كيشيوخ بين ، انهول في معترت المحسن كود يكها ب اوروه ان كون مين فرمايا كرت سف

ا بالم المام اوزا کی مغیان آوری وغیرہ کی طرف ہوگا اور پہتھید کی بات ان کے ابتدائی دور کی ہے، آخر بھی ان کی غلافہ بیاں امام صاحب کے متعلق باتی دوری تھی بلکہ دوامام صاحب کے طم فضل اور تفوق کے بہت زیادہ قائل ہوگئے تھے، جیسا کہ آ کے نفصیل آئے گی ، گرمحدث جلیل شخ ایوب کو کیا فہرتھی کہ ان کے بعد ایک دورام ہ بخاری وغیرہ کا ہمی آئے گا جوامام صاحب کے حامل ہوتے ہوئے اورامام صاحب کے طمی وعملی کا لات وفضائل سے کھیل واقفیت کے اساب مہیا ہوتے ہوئے اور امام صاحب کے طبی ہوئے کی بادام صاحب کو بدف والمام بخاری کا فیرب آو ان کے قید خاص ہوتے ہوئے اور امام صاحب کو بدف طعن و تنقید بنا کمیں گئے ، پھرامام اوزا کی وغیرہ کا فیرب آو کہ کھیدت تک رائے بھی ہوا امام بخاری کا فیرب آو ان کے قید خاص امام ترفیل کے نواز کا می تھید بھی گی ، امام بخاری کے نیخ اعظم امام شافع کی متعلد ہے وہ تنقید بھی امام بخاری کے دورجہ پر بھی شدیدہ کی شدیدہ کی امام بخاری کے متعلد ہے وہ تنقید بھی امام بخاری کے دورجہ پر بھی شدیدہ کی شدیدہ کی متعلد ہے وہ تنقید بھی امام بخاری کے دورجہ پر بھی شدیدہ کی شدیدہ کی کے باحث امام شافع کی جا مت امام شافع کی تقید بھی دی بھی ہے۔ کا اور دورم دیر بھی شدیدہ کی شدیدہ کی شدیدہ بھی تربیج ہیں۔ کے دورجہ پر بھی شدیدہ کی امام بخاری کے مقدد بھی امام بخاری کے دورجہ پر بھی شدیدہ کی شدیدہ کی دورجہ پر بھی شدیدہ بیاری کی کے باحث امام شافع کی دورجہ پر بھی شدیدہ کی دورجہ پر بھی دورجہ پر بھی دورجہ کی دورجہ پر بھی دورجہ پر بھی دورجہ کی دورجہ پر بھی دورجہ بھی دورجہ پر بھی دورجہ بھی ب

یدونوں بھی امام اعظم کی برائیوں میں چیش ہے، ہرانسان خطا ونسیان ہے مرکب ہو، یوے بوے جلیل القدرانسانوں سے خلطی ہوتی ہے، اللہ تعالی ان سب کی اخوشوں سے درگذر کرے اوران کواپٹی بے پایال نعمتوں ورحمتوں سے نوازے، آئین۔ کہ ایوب اہل بھرہ کے توجوانوں کے سردار ہیں، اہام شعبہ نے آپ کوسیدالفتہاء کالقب ویا برب محد شین و ناقدین فن رجال نے آپ کو اُقد جہت فی الحدیث، جامع العلوم، کیر العلم، جت الشعلی الارض کہا، اہام ما لک نے آپ کو عالمین، عالمین، خاصعین، عماد و خیار ہے بٹلایا، ابوحاتم نے کہا کہ وہ آتو ایسے مسلم تقد ہیں کہ ان جیسے اور و فات اسلام ہوئی۔

کروہ آتو ایسے مسلم تقد ہیں کہ ان جیسوں کے بارے ہیں سوال بھی ضنول ہے، آپ کی پیدائش ۸۲ ہے ہیں اور و فات اسلام ہوئی۔

غرض اہام صاحب کا فعنل و تفوق ظاہر و باہر ہا وورا کا برامت کے اقوال آپ کے مناقب و فضائل ہن اس قدر ہیں کہ کم از کم مجھ جیسا ہا اللی آتو ان کواس تطویل کے باوجود بھی جمع کر نے ہے قاصر رہا، جنام طالعہ کرتا گیا ایک ہے ایک شہادت بڑھ چر نے کرتی ہاتی گی ، کاش اہام صاحب کے مناقب پر کوئی جامع کتاب اور دوش تالیف ہو کرش کرتا کہ ہوجاتی، بعض اللی علم احباب نے اس کا ادادہ بھی کیا ہا اور دائم الحروف نے اپنی اللہ بھوزیو ۔

امام اعظم کے کسی قد تفصیل مذکرہ کی طرح ہم نے اہام ابو یوسف اور اہام مجھ کے تذکروں ہیں بھی زیادہ جگہ کی ہے جن کی ایمیت امام اعظم کے کسی قد تفصیل مذکرہ میں تفصیل ہے، پھر دوسرے ارباب صحاح اور صاحب مشکوق میں اہام طحاوی، حافظ این جمر اور قلی علی مقد کے ساتھ کو تقد کے سال معاصل ہوں ہے۔

اکا مرح حصد وم میں اہام بخاری کا تذکرہ بھی تفصیل ہے، پھر دوسرے ارباب صحاح اور صاحب مشکوق میا مام طحاوی، حافظ این جمر افظ بھنی دغیرہ کے تذکرہ کی حسیب ضرورت مفصل ہوں گے۔

ان طرح حصد دوم میں اہام بخاری کا تذکرہ بھی تفصیل ہے، پھر دوسرے ارباب صحاح اور صاحب مشکوق میا مام طحاوی، حافظ این جمر افظ بھنی دغیرہ کے تذکرہ کی حسیب ضرورت مفصل ہوں گے۔

#### ائمهاحناف اورمخالفين

حضرت الاستاذ المعظم شاہ صاحب قدس سرہ اس امرے بہت دکلیر تھے کے ائمّہ حنفیہ اور محدثین احناف کوگرانے کی سعی ہرز مانہ میں کی سنگی اور مذہب حنفی کے خلاف تاروا حملے مسلسل ہوتے رہے۔

اس سلسلہ میں درس بخاری کے وقت اکثر حافظ ابن حجر کے تعصب و بے انصافی کا فنکوہ فر مایا کرتے ہے امام بخاری کے بارے میں مختاط تھے کیکن آخری سالوں کے درس میں امام بخاری کی زیاد نیوں پر بھی تنقید فر مائی اور فر مایا کہ اب ضعف کا وقت ہے مبر کم ہوگیا اور ادب کا دامن چھوٹ گیا، مجھے کہنا پڑا کہ امام بخاری نے اکا بر حنفیہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور ان کی جرح فیر معتبر ہے۔ یہ بھی فر مایا کہ امام بخاری کو فرمنی کیا درس خانی کی بوری واقلیت نہیں کی وجہ ہے ہا ہے کہل و غیرہ میں آئمہ خنی کی طرف مسائل کا انتساب غلط کیا ہے۔

یہ بھی فرماتے تے کہ امام ترفدی میں تعصب کم ہے اور انہوں نے جو بیان فدیب کے وقت امام صاحب کا نام نہیں لیاو و تعصب یا امام صاحب سے کسی کشیدگی کے باعث نہیں ہے (جیسا کہ شنخ عبدالحق محدث والوک وغیرہ نے سمجھا ہے) بلکہ اس لیے ہے کہ امام ترفدی کو امام صاحب کا قد ہب سنجے سندے نہیں پہنچا۔ دوسرے انکہ کے قدام ب ان کوسندوں سے ل سے شنے جن کو اپنی کتاب العلل میں ڈکر بھی کیا ہے۔

### حضرت شاه صاحب اور دفاع عن الحنفيه

حضرت شاہ صاحبؓ کے دری خصوصیات میں سے یہ بات بہت نمایاں تھی کہ وہ نہ صرف ند بہت نی کی طرف نے بہترین وفاع کرتے تھے بلکہ تا نمیر نہ بہت نی کے لیے محد ثانہ محققانہ طرز سے او فجی سطح کے کافی دلائل و برا بین جع فرما دیتے تھے۔ بغض اوقات خووفر مایا کہ میں نے نہ جب حقی کی بنیا دوں کو اس قدر مضبوط و مشخکم کر دیا ہے کہ مخالفانہ و معاندا نہ ریشہ دوانیاں بریار ہوگئی ہیں۔ میرے نزدیک ایک دو مسئلوں کے سوافقہ حقی کے متمام مسائل کے دلائل و بچے دومرے ندا ہب سے زیادہ تو کی ہیں۔

#### امام صاحب مي كتاب الآثاراور مسانيد

حطرت شاہ ولی اللہ صاحب ہے موطا امام مالک کوم تبدیک اعتبارے صحاح میں سے اول قرار دیا ہے اوران کی اصل کہا ہے جب کہ

یہ بھی بھی طور سے نقل ہے کہ امام مالک نے ۱۰ ہزار مسائل امام اعظم کے مدونہ حاصل کے بھے آئی سب امور پر نظری جائے تو موطا امام مالک کی اصل امام صاحب کی کتب آٹار اور مسانید کوقر اروپیا جاہئے۔

مسانيدا مام كي عظمت

آ محے مقدمہ بی ہیں بیامر بھی ذکر ہوگا کہ امام صاحب کی مسانید ہوے ہوئے محدثین ہوئی عظمت ووقعت کے ساتھ اپنے ساتھ دکھتے ہے۔ تصاورا مام شعرائی نے ہوئے فرومسرت کے ساتھ بیان کیا کہ ہیں امام اعظم کے چند مسانید کی زیارت سے مشرف ہوا جن پر بہت سے تفاظ صدیث کے تقد میں کوئی فضی بھی ان ہیں سے متم ہالکذب نہیں ہوا اور وہ صدیث کے تقد بیں کوئی فضی بھی ان میں سے متم ہالکذب نہیں ہوا اور وہ اسادرسول اکرم علی ہے بہت قریب ہیں۔ وغیرہ۔

امام صاحب سے وجہ حسد

در حقیقت امام صاحب اور آپ کے اصحاب و تلا نمرہ کے میا تمیازات و تفوقات بی ان سے حسد کا بڑا باعث بن گئے اور حاسدین و معاندین کی نظر میں ایک بھی سلوک ان سب حضرات کے تق میں موزوں ومزین جو گیا کہ ان کی وقعت وشان کو پوری کوشش سے گرادیا جائے اور پھر جو کچھ نارواسلوک بعد کے بعض کوتاہ اندیش اوگوں کی طرف سے ان کے ساتھ کئے گئے ان کا ذکر جا بجا '' تذکرہ محد ثین' حصہ اول و دوم میں آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ وو اہل اگرائے '' کا بروی بھینڈ ا

امام صاحب اورآپ کے جلیل القدراصحاب و تلاغہ ہے بارے بیل آیک بہت بی بخت مخالفانہ پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ وہ اصحاب افرائے جیں اوراس کا مطلب یہ باورکرایا گیا کہ انہوں نے احادیث وآثار کے مقابلہ میں قیاس ورائے کا استعمال کیا ہے حالانکہ یہ بھی ایک حربہ تھا جس کا مقصد اس مقدس جماعت خادم حدیث وسنت کے خلاف نفرت وعدادت پیدا کرنی تھی ۔اس زہر کا تریاق بھی ''تذکرہ محدثین'' میں جابجا کے گااوروا تعات وحالات ہے اسکی غلطی نمایاں کی جائے گی۔

#### محدث خوارزي كاجواب

محدث قوارزی نے مقدمتہ جامع المسانید ہیں بھی خطیب کاردکرتے ہوئے فتفر علمی پیرامیٹ چندا چھے جوابات پیش کئے ہیں۔ مثلاً۔
فر مایا کہ حدیث کے مقابلہ ہیں عمل بالرائی کاطعن الم صاحب کو وہی شخص دے سکتا ہے جوفقہ سے تابلد ہو، اور جس کوفقہ سے پکھی بھی ۔
الے امام شعرانی کا ہر جملہ قائل توجہ ہے خصوصاً امام صاحب کے مسانید کا حفاظ صدیث کی تو جہات کا مرکز بنتا اوران پران کے توشیقی دسخطوں کا ہوتا ،ان جملوں کی تاکید مارچین امام اعظم کے ان بیانات ہے بھی ہوگی جواس مقدمہ کے ساتھ ہے میں اور سے متاص الا امام صاحب کے تعوق صدیث پر جوا کا ہر

محدثين كاقوال نقل بوئ بين ووجى بيش نظرر كي جائي روالله اعلم وعلمه اته واحكم

مناسبت ہوگی اور ساتھ بی انصاف کرنا جا ہے گا تو اس کواس امر کے اعتراف ہے ہرگز جارہ نیس کدامام صاحب سب سے زیادہ احادیث کے عالم اوران کا اتباع کرنے والے تنے اوران لوگوں کے زعم باطل پر چھرد لائل حسب ذیل ہیں۔

ا۔امام صاحب احادیث مرسلہ کو جمت قرار دیتے ہیں اور ان کو قیاس پر مقدم کرتے ہیں جب کہ امام شافعی کاعمل اس کے برنکس ہے۔(پھر بھی بدنام حنفیہ کو کیا جاتا ہے)

۲- قیاس کی چارتشمیں ہیں۔ قیاس مؤثر ، قیاس مناسب ، قیاس شبہ ، قیاس طرد۔

المام اعظم اورآپ کے اصحاب نے تیاں شہومنا سبت دونوں کو باطل قر اردیا۔ قیاس طردیش امام صاحب اورآپ کے بعض اصحاب کا اخترا ف ہے کہ بعض اصحاب کا اخترا ف ہے کہ بعض اصحاب نے اس کو بھی رد کر دیا ہے۔ اب صرف ایک حم قیاس موثر کی ربی جس کوسب نے جبت کہا۔ حالا تکہ امام شافعی کا قول یہ ہے کہ قیاس کی چاروں اقسام ند کورہ جمت جیں اور قیاس شبر کا استعال تو وہ بکٹر ت کرتے ہیں ( پھر بھی بدیام ومعطون حدیث کی وجہ سے تامن وضوء کہا حالا تکہ خلاف قیاس کی مقابلہ میں جب بھی تھے ہیں جسے نماز بیس قبلہ کو انہوں نے ضعیف حدیث کی وجہ سے تامن وضوء کہا حالا تکہ خلاف قیاس کا طعنا مام صاحب و فیرہ کو کوریا کہ حالات کہ خلاف قیاس کا طعنا مام صاحب و فیرہ کی خطیب و فیرہ نے استعال قیاس کا طعنا مام صاحب و فیرہ کوریا کہ مرافعہ کی ایک سے مرافل جس کو گئے میں کہ وجہ سے مرجوح احاد یث کو گئی گئے ہے کہ امام صاحب نے قیاس کی وجہ سے مرجوح احاد یث کو گئی اس کی وجہ سے مرجوح احاد یث کو گئی ہیں۔ مطالط ہے کیونکہ و ہم اوری کی کے تعمل و کی گیا ہے اس کی وجہ سے مرجوح احاد یث کو گئی ہیں۔

پھرآخر بیں لکھا کہ اہم صاحب اور آپ کے اصحاب پر'' صدیث کوٹرک کر کے عمل بالقیاس والرائے کا الزام' مرامر بہتان وافتراء ہے۔ یہ حضرات اس الزام سے قطعاً بری بیں اور یہ حضرات قیاس پرعمل صرف اس وقت کرتے ہیں جب کسی مسئلہ جس فیصلہ کے لیے صدیت رسول اکرم علی ہوجود ندہو۔ (جامع المسانیوس السامی مسلم علی )

امام اعظم اوريدوين قانون اسلامي كالبنظير كارنامه

افسوں ہے کہ اہام اعظم اور آپ کے مہم شرکا وقد وین فقہ اکا برمحدثین نے جوفقہ اسلامی کی قد وین کا بینظیر تاریخی کا رنا مہرانجام دیا تھااس کو بے دفعت بنائے کے لیے غلط کوششیں کی گئیں اور اس کی وجہ سے دور خیر القرون کی حدیث وفقہ کی ایک بے مثال عظیم الشان خدمت اینے سی تعارف ہے محروم ہوگئی جس کی بچھ تلافی ہم نے اس مقدمہ جس کی ہے۔

امام بخارى كاشكوه اورجواب شكوه

امام بخاری نے اپنے رسائل بیں شکوہ کیا ہے کہ اس زمانہ کے لوگ بعد کے لوگوں کی تقلید کرنے گے حالا تکہ پہلے زمانہ بیل فوگ الاول کا اجام کے اس مصاحب سے پہلے کا دورصحابۂ کرام کا تفاجوس بی بتقریح حدیث نبوی علی صاحبہ الف الف تنحیات و تسلیمات عدول اور متبوع شے کیمن ان کے زمانہ بیس کی فقد دورصحابۂ کرام کا تفاجوس بی بتقریح حدیث نبوی علی صاحبہ الف الف تنحیات و تسلیمات عدول اور متبوع شے کیمن ان کے زمانہ بیس کی فقد اسلامی کی مدویت کے ساتھ بی امام اعظم نے بین کو ول اسلامی کی مدویت کے ساتھ بی امام اعظم نے بین کو ول بخراروں انکہ صدیث کے موجودگی بیس اپنے تلاخہ وواصحاب جمجہ دین و کہار محد ثبین کی مدد سے فقد اسلامی کو مدون کیا جس پر ای وقت سے سار کا اسلامی و نیا نے عمل بھی شروع کر دیا اور عباسی خلفاء نے باوجود ذاتی مخالفت امام اعظم و غیرہ کے بھی اس کو اسلامی قانون کی پوزیش دی اورا آگر بھی کوئی آ واز خلاف بیس اپنی تو اس کا وفاع بھی خود بی کیا۔

ان واقعات کی تفصیل اور اس وقت کی اسلامی دنیا کتنی وسیج تھی ہیں۔ امور بھی مقدمہ بیں آئیں گے۔ یہاں صرف اتناعرض کرنا ہے
کہ امام صاحب کی حیثیت وور تا بعین بیس سرتاج فقہا وو محدثین کی تھی بھراس پران کا تدوین فقہ کا کارنامہ تقیم سونے پرسہا کہ ہو گیا۔
ایسے حالات بیس اگر آپ کی تقلید وا تباع لوگوں نے کی تو کیا برا کیا۔ مقلد ہونے کے لیے جس جامعیت کا ملہ کی ضرورت تھی وہ

شخصیت سب سے پہلے آپ ہی کی سامنے آئی اس لیے اول سے اول بھی آپ ہوئے ، آپ کے بعد آپ کے اصحاب وخصوصی تلاندہ ووسرے ورجہ میں قائل انباع تھے، تیسرے ورجہ میں آپ کے تلاندہ امام شافعی ، امام احمد ، امام بخاری ، مسلم ، ترندی وغیرہ ہوئے۔

اس کیا اگر لوگوں نے امام صاحب وغیرہ کوالاول فالاول بجھ کر تقلید کی اور بعد کے دعزات کی نہ کی تو امام بخاری بی کے اصول سے مسیح کام کیا امام صاحب ہے جبرا کی امام صاحب کے جزئی میں پوری طرح کیا ہے اس کے امام صاحب کے جزئی میں پوری طرح کیا ہے اس کئے امام صاحب کا اتباع بھید ان کا اتباع ہے۔ یطعن کی طرح بھی درست نہیں کہ آپ کا اتباع کرنے جزئی میں پوری طرح بھی درست نہیں کہ آپ کا اتباع کرنے

والول نے آپ کے پیشروکل کوچھوڑ دیا۔ مد کرو محد تین کا مقصد

غرض ال مقدمانوادالباری موسوم " تذکره محد شن" میں جہال مقصود ہے کہ کبار محد شین کے طالات سے دوشتا سی کرایا جائے وہال بیکی خیال ہے کہ بہت کی غلاقہ یاں ہی کردی جا کیں جوصد یہ ، فقد اور خصوصت سے فقہ خی و غیرہ سے متعلق پیدا کردی گئی ہیں۔ واللہ المستعان ۔

اس سلسلہ میں راقم الحروف کو تم ایت افسوں ہے کہ بعض اپنے اکا بر کے پھیتا پہندیدہ واقعات وحالات بھی کھتے بڑے جن کی کس مسئلہ کی تنظی اور سے دفاع کے لئے ضرورت ویش آئی ،اگر چہ اس میں بھی اپنے اکا بری کا اجباع کیا گیا ہے اور المحد للہ علی قد دمرات ہس میں کے علی و کمی کا رہا موں کی زیادہ سے ذواع سے دیا دوقدر ومز شرت دل میں ہے کر خطا والحزش ہے کون پاک ہے۔ الا من عصمہ اللہ وید خو اللہ لمی و مساتو المو عنین۔

جن کتا ہوں ہے تذکرہ محد شین میں عدد کی گئی ہے ان میں سے کچھا ہم کتا ہیں حسب ذیل ہیں۔

٣٧- مزبية الخواطر ، مولا ناعبدالحي أنسنيّ -

المل كرون ف المجان على مدير و المجان على المساور في المساور والمساور وا

 ا-منا قبام اعظم ،علامه موفق الموالي المعيد اللعلامة القرش المحدد البينا على المنفعة البينا المنفعة البينا المسار بيورى عمينه الدرارى المشخ المحدث السبار بيورى عمينه الدرارى المشخ المحدث السبار بيورى عمينه الاسار بيورى عمينه الله المرات المحدال المحدال المرات المحدال المحدال المرات المحدال ال

ا٣- تاريخ ابن خلكان

## جو کتابیں شرح بخاری شریف کے وقت پیش نظر ہیں انہیں میں سے چندا ہم رہیں

استور البخاري المختود القاري شرح البخاري المحافظ بدرالدين يتيتي ( قاضي القشاة ) ٣ - فتح الباري شرح البخاري المحافظ ابن تجرع مقلا في ٣ - تيسيرا القاري شرح البخاري المنطق فو المحتى بن المنتبخ عبدالحق المحدث الدولي ١٠ - فتح الباري شرح البخاري المنتبخ المعدالحق المحدث والوقي ١٠ - المناري شرح البخاري المناري المحافظ التي المنتبخ عبدالحق المحدث المحافظ النا عبد عن العلامة شعير احد العقم البخاري الملتبغ المسلم المنتبخ على المعالم المنتبخ المحدث المحدث المحافظ المنتبع المحدث العلامة المحدوث المحتود المجود المحود المحود المحود المحدث ال

آخري گذارش اورشكريه

امید ہے کہ'' فیش لفظ'' کے اشارات ندکورہ ہے آئے والے مقدمہ'' تذکر ؤمحد ثین کی نوعیت واہمیت واضح ہوگئی ہوگی ،مقدمہ کا ووسرا حصہ شائع ہوکر جلد ہی شرح بخاری شریف کا پہلا پارہ فیش ہوگا جسکامحتر م ناظرین کو بڑا اشتیاق ہے،مقدمنہ الوارلباری کی تاخیرا شاعت سے جس کا واحد سبب کا تب صاحب کے اعذار ہوئے ، راقم الحروف کوغیر معمولی ندامت و طال ہے۔

لیکن یوں بھی کمی خفیقی کام میں وقت صرف ہوتا ہے، دوسری رکاوٹیں بھی ڈیٹ آتی ہیں، اس لئے محترم ناظرین خصوصاً ان اکاہر و
احباب ہے جنبوں نے اس کام میں میری ہمت افزائی کی ہے گذارش ہے کہ وہ میری طرف سے پوری طرح اطبینان کریں کہ ہیں اس کی
شکیل تک پوری کوشش وصرف ہمت سے در لیٹے نہ کروں گا وراشاعت کا سلسلہ بھی ان شاء اللہ العزیز بہت جلد ہا قاعدہ ہوجائےگا۔
اس سلسلہ ہیں اپنے مخلص احباب اور بزرگوں سے خصوصی دعاؤں کا بھی ہمتنی ہوں اور اکی تو جہات خاصمہ کا بدل ممنون رہوں گا۔
والسلام علمی من التبع المهدی ۔

احترسیداحدرضاعفاالشعنه دیوبند-۱۱زیالجوه ۱۳۱<u>مو</u>تتری<u>اً ۱۹۷۱م</u>



## احادیث رسول صلی الله علیه دسلم کی جمیت اور دوسر مے تمہیدی مباحث

كتاب الثداوراحاديث رسول صلى الثدعليه وسلم

سب جانے ہیں کر قرآن مجیدی تعالی کا ایک مضبط و جائے قانون ہدایت ہے جس کی تمام تھر بھات واشارات واجب العمل ہیں،
لیکن فاہر ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کا کلام بھی ہر شخص نہیں بچھ سکتا، اس کو زیادہ سیجھنے والے مقربین بارگاہ سلطانی ہوتے ہیں، پھر درجہ بدرجہ دوسرے طبقوں کے لوگ بچھتے ہیں، اس پر اس کلام مقدس و معظم کو قیاس کر لیجئے جو سارے جہانوں کے بادشاہوں کے شہنشاہ اعظم کا کلام بلاغت نظام ہے، اس لئے اس کا تخاطب اولیس اس ذات بابر کات سے ہوا جواولین وآخر بین کا سر دارا درتما علی وعملی کمالات کا مظہراتم تھا جو سارے افجیاء سے پہلے ہی تھا اور سب کے مدارج وا دکام کا خاتم و ناخ بھی وی ہوا، جود نیا دانوں کی اصطلاح سے 'ائی' تھا مگر علام النیوب سارے افجیاء سے پہلے ہی کو انقان بہیں کئے گئے اور جس پر اس کا فضل سب سے زیادہ تھا۔

نیا وہ علوم نبوت تھے جن کی بناء پر قرآن مجید جسی جامع کتاب اللہ کی تبلی قرش ہے کو مونیا گیا اور ارشاد ہوا و انسو نسا الب کے گئیا کہ کہ کو کا تب کو گئی ہوا کا کر گئی ہوا کا کو شن آب کو مونیا گیا اور ارشاد ہوا و انسو نسا الب کے گئی دار تا دیا ہوا کہ کو کہ بین کا کہ انہ ہوگی گئی ہے تا کہ آپ کی طرف خدا کے ذکر دوئذ کیر کی سینظیم الشان کتاب ای لئے بھیجی گئی ہے تا کہ آپ ہوگوں کو اس کے ایک اس کے اس کا در تا ہوگی طرح وضاحت کر کے بھی کئی ہے تا کہ آپ ہوگوں کو اس کے ارشادات ان میکی طرح وضاحت کر کے بھی کسی۔

خیال سیجئے کہ ایک نبی امی کواپی افضل ترین اور عظیم ترین جلیل القدر کتاب کی تبیین و وضاحت کی خدمت سپر دکی گئی پھر بھی اگر کوئی کہے کہ حضورا کرم عظیمی قرآن مجید کوامت تک پہنچائے کے لئے صرف واسط یر محض تتھے اوراس کو بیجھنے کے لئے حدیث کی ضرورت نبیس تواس کوعظی فساد کے سوااور کیا کہا جا سکتا ہے۔

پھرای پربس نہیں،ای قرآن مجید ہیں آپ کو معلم کتاب و حکمت بھی فرمایا گیا، کیا معلم کی حیثیت صرف قاری و قاصد کے درجہ میں موتی ہے؟ در حقیقت معلم کے لفظ ہے آپ کی خصوصی شان رسمالت نمایاں ہے۔

عملی طورے آنچی شان رفیع کواشا او نچا کیا گیا گہ آپ کے اسوؤ حسنہ کو کامل وکمل اتباع واطاعت خداوندی کامعیار بنایا پخلیل طیبات اور تحریم خبائث کی نسبت آپ کی طرف فر ماکر آپ کے خصوصی منصب رسالت اوراعلی مقام نیابت وخلافت خداوندی کی طرف اشارہ ہوا۔ تمام اختلافات بیس آپ ہی کو آخری تھکم اور قاضی القضاۃ کا درجہ پوری وسعت قلب وانشراح صدر کے ساتھ سلیم کرنا ہرامتی کا فرض قرار دیا گیا۔

حق تعالی نے اپنی ذات پرایمان لانے کے تھم کے ساتھ آپ پرایمان لانے کا تھم فرمایا اور اپنی اطاعت کے ساتھ حضورا کرم کی اطاعت کا تھم فرمایا اور آپ کی اطاعت کواپنی اطاعت کے مرادف قرار دیا۔

#### تدوین حدیث قرن اول میں؟

خاکورہ بالا بیان سے حدیث رسول اللہ کی جمیت اوراس کا تشریعی مرتبد واضح ہوا، حضورا کرم عظیقہ کے زیانہ میں چونکہ قرآن مجید کی جمع و
کتابت کا اہتمام زیادہ ضروری تھا، اس لئے اس کولکھا گیا اورایتداء میں حدیث کی کتابت سے بھی روکا گیا، تا کہ قرآن وحدیث میں اختلاط نہ
ہوجائے ، دوسرے اس لئے بھی اس کی ضرورت زیتھی کہ صحابہ کے حافظ قولی تھے، جوا حادیث انہوں نے سی تحقیل ان سے سینوں میں محفوظ تھیں، ان کے صافح ہونے کا خطرہ نہیں تھا، اس لئے صرف لکھنے کی ممانعت کی تھی ، زبانی طور سے ایک دوسرے کو حدیث روایت کرنے ک
ممانعت زیتھی ، چنا نچہ مسلم میں ہے کہ سرور دو عالم علیقے نے ارشاد فر مایا '' کہ جھے سے نی ہوئی چیزوں میں سے سواء قرآن کے پچھے مت تکھو
اور جو پچھے کی نے لئے لیا ہواس کو منادے ، البتہ جھے سے حدیث کی روایت زبانی کر سکتے ہواس میں پچھے حرج نہیں اور چوشھی میری طرف جھوٹ
ینا کر حدیث منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا''۔

#### قرون ثلاثه

واضح ہوکہ قرون ٹلاشہ ہو وہ قرون مراد ہوتے ہیں جن کی بابت سرور کا نئات علیہ العسلوت والتسلیمات نے سب زمانوں ہے بہتر و برتر ہونے کی شہادت دی ہے اور یہ بھی فر مایا کہ ان تمن قرن کے بعد جھوٹ کی کثرت ہوگی ، قرن اول ہے مراد زمانہ بعث مبار کہ ہوائے ہے کہ کا زمانہ ہے جوعہد تابعین ہے، قرن سوم ایجاھے ہے۔ 17 ھے تک ہے بعض دھرات مثلاً بھے عبد الحق محدث و ہلوگ و غیرہ نے قرن سوم کی مدت و 17 ھے تک قرار دی ہے۔

#### اجازت كتابت حديث

اس کے بعد جب قرآن مجید کے حفاظ محابہ میں کثرت سے ہوگئے اور قرآن کے ساتھ غیر قرآن کے اختلاط کا اندیشہ ہاتی ندر ہاتو معلوم ہوتا ہے کہ حضور آن کی بینا نیج حضور علیجے کے زمانہ میں حدیث کے نوشتوں کا بھی وجود ماتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور آن کی بینا ہے حضور علیجے کے زمانہ میں سے کہ حضور علیجے نے ایک بخاری میں ہے کہ حضور علیجے نے ایک بخاری میں ہے کہ حضور علیجے نے ایک روز طویل خطبہ دیا جس میں حرم کمہ کا بھی بیان تھا، راوی حدیث فدکور ابو ہریرہ نے بتلایا کدا کہ یمنی خض نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ بیمیرے لئے لکھوا و بیجے ، آپ نے محابہ ہے فرمایا کہ اس کے لئے لکھدو۔

ابو ہر بریان بی بخاری کتاب العلم میں راوی ہیں کہ مجھے ہے زیادہ کسی کو صحابہ میں سے احادیث یادنہ تھیں سواء عبداللہ بن عمر وا کے کیونکہ وہ لکھتے تنے اور میں نہیں لکھتا تھا۔

اوران بی عبدانڈ بن عمرو بن العاص ہے سنن انی داؤ دہیں روایت ہے کہ ہیں حضور علیہ السلام ہے جو پہلے بھی سنتا تفاسب کھولیا کرتا تھا تو ایک دفعہ قریش نے جھے روکا کہ حضور علیہ کی ہر خبر من کرکھے لیتے ہو حالا نکہ حضور ہیں بہلی آپ حالت خضب ہیں بھی کلام کرتے ہیں جبیبا کہ حالت رضا ہیں ، مطلب بین تھا کہ حالت خضب کا کلام نہ لکھنا چاہئے ، ہیں نے اس کے بعد لکھنا چھوڑ دیا اور حضور علیہ ہے یہ بات عرض کی ، اس پرآپ نے اپنے دہمن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہم لکھا کروائشم ہاس ذات کی جس کے قبضہ ہیں میری جان ہے جھ سے کوئی بات سوائے تی کے صادر نہیں ہوتی ۔

ا يك روايت علامدا بن عبدالبرن بعي جامع بيان العلم من حصرت انس بن ما لك يدوايت كى ب كد حضورا كرم علي في ارشاد

فر مایا'' علم کولکھ کرمحفوظ کرو''اس کےعلاوہ بھی بہت ہی احادیث وارد ہیں، جوسنن واری اور جامع بیان انعلم میں دیکھی جاستی ہیں۔

#### نشر واشاعت حديث

اوپر کی تقریحات ہے معلوم ہوا کہ گو کتابت صدیہ کا سلسلہ عہد رسالت بیس شروع ضرور ہو گیا تھا مگر عام طور ہے اس کارواج نہیں ہوا اور نہ تد وین حدیث اس دور بیس ہو کی بلکہ خلفائے راشدین کے عہد بیس بھی نہیں ہوئی البتہ موافق فرمان رسالت تحدیث دروایت کے ذریعہ احادیث کی نشروا شاعت کا اہتمام برابر محابہ بیس رہا ، کیونکہ حضور علقے تروت کی سنت واشاعت کی ترغیب فرمایا کرتے تھے۔

ا کیک بار جب وفدعبدالقیس حاضرخدمت ہواا درآ پ نے ان کوچار باتوں کا تھم فر مایا اور جار باتوں ہے منع فر مایا تو یہ بھی فر مایا کہ ان باتوں کو یا دکرلوا در دوسرے وگوں کو بھی پہنچا دو۔ ( بخاری باب اوا مائٹس حن الایمان )

ا یک مرتبہ فر مایا'' غدااس بندے کوخوش بیش کرے جومیری بات س کر یاد کر لےاور دوسروں تک پہنچاہئے کیونکہ بہت ی وین کی سمجھ کی باتیم کم سمجھ دالے کے پاس ہوتی ہیں وہ دوسرے زیادہ سمجھ دالے کے پاس پہنچ جائیں تو اس کوزیادہ نفع ہوسکتا ہے (مشکلوۃ کتاب العلم)

#### صحابة ميس مكثرين ومقلين

محابدرضوان الذيليم اجتعين ميں كثرت ہے روايت حديث كرنے والے بھى تنصاوركم روايت كرنے والے بھى ، گر كبار صحابہ ميں اكثريت ان ، ى حضرات كى ہے جوروايت حديث كى اہم ترين ذمه واريوں كے شديدا حساس كى وجہ سے اس سے احتر اذكرتے تھے۔

#### قلت روايت

( حفرت عثمان ) ابن سعد اور ابن عسا کرنے عبد الرشن بن حاطب ہے روایت کی کے صحابہ میں ہے حضرت عثمان عنی ہے زیادہ بہتر طریقہ پر حدیث بیان کرنے والا کوئی ندتھا اور وہ جب کوئی حدیث بیان کرتے تو پوری پوری قال کیا کرتے تنے گروہ بہت کم روایت کرتے تنے، کیونکہ ڈرتے تنے۔

#### حضرت زبير بن العوام

بخاری میں ہے کہ حضرت زبیر بن العوامؓ ہے ہو جھا گیا کہ آپ دومروں کی طرح کشرت ہے دواہت صدیث کیوں نہیں کرتے؟ تو قر مایا کہ' میں حضورا کرم علی ہے کی خدمت ہے جدائییں رہا ( بعنی اوروں ہے زیادہ بیان کے برابر حدیث روایت کرسکیا ہوں ، مگر میں نے حضور علیہ ہے۔ سے حدیث من گذب علی متعمداً فلیتبوا مقعدہ من المناد صنی ہے' کیفن اس کی وجہ ہے ڈرتا ہوں اور کم روایت کرتا ہوں۔

#### حضرت عمرً"

آپ ہے نوگوں نے درخواست کی کہ حدیث بیان سیجئے ،فر مایا اگر بھے کو بیا ندیشہ ند ہوتا کہ حدیث بٹس مجھ ہے کی بیشی ہوجائے گی تو میں تم سے ضرور حدیث بیان کرتا۔ (طبقات ابن سعد)

#### حضرت ابن مسعوًّ

ای طرح معزت عبدالله بن مسعود کے بارے میں ہے کہ وہ الفاظ کی جیشی کے ڈرے روایت صدیث میں بڑے تا طبقے اور بہت کم روایت کرتے تنے اور اپنے شاگر دول کو بھی روایت صدیث میں بہت زیادہ احتیاط کی تاکید فرمایا کرتے تنے ابوعمر وشیبانی سے نقل ہے کہ میں ایک سال تک معزت عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں حاضر رہا، دیکھا کہ ثاذ و ناور بھی حضورا کرم علی کے کی طرف نسبت کرے حدیث

بیان کرتے تنے تو ان پرخوف و نشیۃ کے ہاعث کیکی طاری ہوجاتی تنمی اور فرماتے کداییا ہی یااس جیسا یااس کے قریب حضور نے اربٹا دفر مایا تھا،خوف کا سبب بینخا کدمباداحضور کی طرف کسی جموٹ یا غلط ہات کی نسبت ہوجائے اور وہ جموٹ کھیل جائے۔

## حضرت امام اعظم

تقریباً بہی حال امام اعظم کا بھی تھا کہ وہ بھی ان اکا برصحابہ کی طرح غلبزر خشیۃ اور غایت ورع کی وجہ سے روایت حدیث ہے بہت احرّ از کرتے بنتے اور روایت حدیث کی سخت سخت شرا نظ رکھتے ہتھے جو دوسرے ائد اور بعد کے بحد ثین کے یہاں نہیں تھیں ،اس کی تفصیل ہم

امام صاحب کے حالات میں کریں گے۔ صحابہ میں کثر تروایت

دوسری طرف حضرت ابو ہر برہ وغیرہ صحابہ بھی تنے جو بیزی کثرت کے روایت حدیث کرتے تنے اور حضرت ابو ہر برہ وکی کثرت روایت پرتو کھے کو اعتراض بھی ہوا، چنانچے دہ خو دفر ماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہر بر اٹھنے بیزی کثرت سے احادیث روایت کر دی ہیں ،اگر قرآن مجید ہیں دو آبیتیں ندہو تی آؤیس ایک حدیث بھی روایت ندکرتا، پھر دو آیات تلاوت کرتے جن ہیں جن تعالیٰ نے کتمان جن وہدایت پر وعید فر مائی ہے۔

اوریہ بھی فرمایا کہ ہمارے بھائی مہاج بن قوبازاروں میں کاروبار کرتے تھے اور انسار بھائی اپنے دھندوں میں بھنے رہے تھے ایک ابو ہریرہ فقا جس کوا ہے اور انسار بھائی اپنے دھندوں میں بھنے دہنے تھے ایک ابو ہریرہ فقا جس کوا ہے اور اس کے بیادہ کی فقا کہ حضرت رسول مقبول علیقے کی خدمت میں ہروفت حاضر رہا جائے ،اس کے مماضے وہ باتیں آتی تھیں جودوسروں کے سامنے ندآتی تھیں اور اس لئے وہ ان کے سامنے ندآتی تھیں اور اس لئے وہ ان کے مامنے دور کی موضورا کرم ہے یاد کر لیا کرتا تھا جودوسر نہیں کر سکتے تھے۔

#### صحابه مين ففهماء ومحدثتين

صحابہ میں دوشم کے حضرات تھے، ایک وہ جو ہمہ وفت حفظ صدیث اور اس کی روایت میں لگے رہے تھے اور دوسرے وہ تھے جونصوص میں تد ہر اورغور دفکر کر کے ان ہے احکام جزئی کے لئے تھے اور استنباط و تفقہ پر بی پوری طرح صرف ہمت کرتے تھے اور یہ لوگ احادیث کو پورے تنبت و تحقیق اور مسلمہ قواعد شریعت پر جانبینے کے بعد معمول بہا بناتے تھے۔

#### فقهاء كي افضليت

چنانچ علامدائن قیم نے 'ابوائل الصیب فی الکم الطیب' میں حدیث بی بی کاری مثل ما بعثنی الله تعالیٰ به من البهدی و المعلم کسمشل غیبت اصاب ار صا مشل من فقه فی دین الله تعالیٰ الحدیث اللی ہے جس میں حضورا کرم علی نے اپنا علوم نبوت و ہمایت کی مثال بارش ہے دی ہے جو بہترین قابل ذراعت وزر خیز زمین پر برے ، کہ باران رحمت سے پوری طرح سیراب ہوکر خوب کھاس دانداور پھل پھول اگائے اور سب کواس سے نفع بہنچے۔

ایسے بی میری امت کے وہ لوگ بیں جوعلوم نبوت سے سیراب ہو کر دوسروں کواپٹی علمی صلاحیتوں، اجتہادی واشنباطی مسائل نصوص شرعیہ سے اخذ کر کے دوسروں کو تعلیم ویں، بیاوگ زبین نہ کور کی طرح خود بھی منتقع ہوئے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچایا، دوسری قشم زبین کی وہ ہے کہ بارش کا پانی اس میں جذب نہ ہوسکا نہ وہ زبین قابل کا شت ہوئی البتہ اس میں وہ پانی رکا رہا اور اس جنح شدہ پانی سے دوسروں نے نفع اٹھایا۔ ایسے ہی میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے علم کی ہاتیں حاصل کیں اور دوسروں کو پہنچادیں جنہوں نے دین تہم و مجھوزیا دہ ہونے کی وجہ سے زیادہ فائد واٹھایا۔ تیسری شم زمین کی وہ بنجرز مین ہے جونہ قابل کاشت ہی ہے اور شد وہاں پانی تفہرسکتا ہے کہ دوسروں کے کام آئے ، ان کی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے خود بھی علوم نبوت و ہدایت ہے فائدہ حاصل نہ کیا اور نہ دوسروں کو نفع پہنچا سکے ، ان کے پاس نہ نقل ہے نہ اجتہاد۔ ( بخاری شریف ، ہاب فضل من علم وعلم )۔

فقبهاءعلامهابن قيم كى نظر ميس

علامه ابن قیم نے اس حدیث کی پوری وضاحت وشرح کے بعد دوسر کی حدیث ب حیامل فقه المی من هو افقه منه بیان کر کے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمیاس کو دیکھئے! یہ پوری امت محمد بیر کے عالم ربانی اور ترجمان القرآن ہیں، انہوں نے اگر چرصحاب سے بہت می اعادیث سندں مگر رسول اکرم علیقے سے براہ راست روایت حدیث کی تعداد ہیں تک بھی نہیں پہنچتن ۔

خداتعالی نے ان کواکی دین بجھاور توت استنباط عطافر مائی تھی کہ ساری دنیا کواپئے علم وفقہ ہے بھر پور کر دیا ،ان کے قباوی سات مجلدات

کبیر و میں جمع کئے گئے تصاور یہ بھی جمع کرنے والوں کی کوتا ہی تھی ورندوہ علم کے بھر وسمندر تھے، فقہ استبنا طاور نہم قرآن میں سب پرفائل تھے۔

انہوں نے بھی احادیث سی تھیں، جیسے دوسرول نے سنیں اور قرآن مجید کو یا دکیا تھا، جیسے اور ول نے یاد کیا تھا لیکن ان کے دل و د ماغ
کی زمین بہترین و قابل کا شت تھی جس میں انہوں نے ان نصوص شریعت کی تخم ریزی کی اور اس سے بہترین کھل بھول اگائے و ذالک
فضل الله یو تیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم۔

حضرت ابوہر میں ان سے زیادہ حافظ صدیت ہیں بلکہ ان کوحافظ امت کہا جائے تو بجاہے، جس طرح حدیث سنتے تھے، اس کو بعینہ روایت کیا کرتے تھے اور راتوں کو بیٹھ کر درس حدیث دیتے تھے، کیکن کہاں ان کے فآوی اورتغیبر اور کہاں حضرت این عباس کے فآوی ہفیبر اورفقہی استدناطات! وجہ طاہر ہے کہ حضرت ابو ہر مرد گی بوری کوشش حفظ صدیث اور اس کی بے کم وکاست تبلیغ ور وایت پر مصروف تھی اور حضرت ابن عباس کی بوری توجہ وصرف ہمت تفقہ ، استبناط اور نصوص کمآب وسنت کے دریائے صافی سے مسائل و جزئیات احکام کے حوض و نہریں نکا لئے کی طرف تھی تا کہ دین قیم کے فنی خزائے بروئے کا رآجا کیں۔

مكثرين صحابه برفقهاء صحابه كي تنقيد

عبد صحاب میں ایسے واقعات بھی بکترت طبتے ہیں کہ فقیاء صحابہ نے کثرت سے روایت کرنے والے صحابہ کی روایات پر تنقید کیں ،
خصوصاً ان احادیث پر جواصولی تو اعد شرع کے خلاف کی مضمون کی حال تھیں اور اس السلہ ہیں حضرت ابو ہر بر ہ ہ ہ ہی مشہور روایت بطور
مثال پیش ہے کہ نبی کر بم علی کا ارشادانہوں نے نقل کیا کہ آگ ہے بی ہوئی چیز کے استعال ہے وضو جاتا رہتا ہے ،حضرت ابن عبائ نے اعتراض کیا کہ گرم پانی ہے وضو کرنے کے بعد پھر ہے وضو کرنا پڑے گا، بیا یک اصولی اعتراض تھا کہ حضور علی ہے کا فرمان اصول و تو اعد شرعیہ کے خلاف نہیں ہوسکی البندااس کا جواب اصول و تو اعد شرعیہ ہے تو ممکن نہ تھا اس کے حضرت ابو ہر بر ہ بو ہے ، ' اے میر ہے نہیں جو کہ او ہر سری ہوئی ہے اجب تم
کوئی حدیث رسول انڈر علیہ کی سنا کر و تو اس کے خلاف معارض کرنے کو مثالیں مت نکالا کرؤ'۔

ای طرح سیدہ فقبہاءامت حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے استدراکات حضرت ابو ہریرہ اور دوسر ہے صحابہ کی عدیثی روایات پر مشہور ہیں جن میں سے اکثر کا ذکر علامہ سیوطی نے عین الاصابہ فیما استدر کته المسیدۃ عائشۃ علی الصحابہ بی کیا ہے۔
مشہور ہیں جن میں سے اکثر کا ذکر علامہ سیوطی نے عین الاصابہ فیما استدر کته المسیدۃ عائشۃ علی الصحابہ بی کیا ہے۔
یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کے قران اول میں اعتراض اگر ہوا تو فقبہاء صحابہ کی طرف سے بغیر فقدروایت حدیث کرنے والوں پر ہوتا تھا اور یہی صحیح ذاتی تھا ہار ہونے لگا اور اس میں اس

قدرترتی ہوئی کے ترن ثانی کے اکا برفقہاءمحدثین پرحدیث نہ جاننے ، یا کم جاننے یا رائے وقیاس ہے ترک حدیث کے الزامات نگائے گئے، اگر میہ نداق سمجے ہوتا تو ضرورمحدثین سحابہ بھی فقہاء سمحابہ کواس طرح مطعون کر سکتے تتھے۔

اس کے برعکس اس دورعلم دصلاح میں فو قیت فقہا وصحابہ ہی کے لئے مسلم تھی ، چنانچید علام ابن قیم نے بھی حدیث ندکوری وضاحت کے سلسلہ میں حضرت ابن عباس کو حضرت ابو ہر میر ٹا پر فضیلت دی۔

#### عهدرسالت ميں كتابت حديث

عرض کیا جار ہاتھا کہ قرن اول میں حدیث کی جمع وقد وین ، کتابت وغیر وقر آن مجید کی طرح یاضابط ممل میں نہیں آئی اگر چہدروایت و حفظ حدیث کا انتمام بہت کافی رہااور پچھ صحیا یہ کے پاس نوشتہ احادیث بھی ضرور موجود تغییں ۔مثلاً ۔

ا-حضرت على كے باس كھا حاديث كھى بوئى تھيں \_ (ابوداؤو)

۲-حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص کے پاس ایک ہزارا حادیث کا مجموعہ تھا جس کا نام صادقہ تھا۔ ( بخاری ،ابوداؤ دوغیرہ ) ۳-حضرت انسٹ کے پاس بھی کچھا حادیث تکھی ہوئی تھیں۔ ( بغاری )

٣- قبائل كے نام حضوراكرم عليه كفراين تحريرى احكام اورمعابدات عديدوغيره - (طبقات ابن سعد)

۵- مكاتيب مباركه بنام ملاطين وامراء ونيا\_ (بخارى)

۲ - صحیفہ احکام وصد قات وز کو 5 جورسول کریم ﷺ نے ابو بکرین حزم والی بحرین کونکھایا تھا ،اس صحیفہ کوحضرت عمر بن عبدالعزیز نے <u>۹۹ ج</u>یس آل ابن حزم سے حاصل کیا تھا۔ ( دارتطنی )

ے۔عمرو بن حزم والی یمن کوبھی ایک تحریرا حکام صلوقہ ،صدقات وطلاق وعمّاق وغیرہ کی دی تھی۔ ( کنز العمال )

٨-حضرت معاذبن جبل كوايك تحرير مبارك يمن بيجي كئ تھى جس پس سنرى تركارى برزكؤة ندبونے كا حكم تفا\_(دارتطنى)

9 – حصرت عبدالله بن مستوَّم حصرت ابو ہر ہر ہُ ، حصرت سعد بن عباد ہُ اور حصرت ابوموی اشعریؒ وغیرہ کے پاس بھی احادیث کے مجموعہ تھے۔ ( جامعے بیان العلم ، فتح الباری ،مسنداحمہ وغیرہ )

١٠- وائل بن تجرصحاني كوحضورا كرم عليك نے نماز، روز و بسود، شراب وغير و كے احكام لكھوائے تنے۔ (مجم سغير)

#### ضرورت مذوين حديث

ای طرح قرن اول گذرگیا، کیکن ظاہر ہے کہ تدوین حدیث کی ضروت بلکہ شدید ضرورت سامنے آکر رہی ، کیونکہ اول آدیغیراس کے ضیاع حدیث کا خطرہ تھا، صحابہ کرام جن کے جا فطوں پراعتاد تھا، فتو حات کی کثرت کے ساتھ دور دراز ملکوں میں منتشر ہو گئے ہتھے، وہ اکثر وفات پاگئے تا بعین میں وہ توت حفظ وصبط نہ تھی کہ عام طور ہے اس پر بجروسہ کیا جاسکے، دوسرے حافظ کی چیزیں بول بھی ایک وقت ذہن سے نکل جاتی یا کم وجیش ہوجاتی جیں کھی ہوئی چیزوں کے برابر محفوظ نہیں ہوسکیں۔

تدوین حدیث کے لئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سعی

اس لئے علما ووقت نے تدوین حدیث اور کتابت کی منظم طور پرضرورت محسوس کی ،مب سے پہلے اس ضرورت کا احساس خلیفہ عاول حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ہوا جوامت کے سب سے پہلے مجد دینے اور ان کی امامت ،اجتہا د،معرفت احادیث و آثار مسلم تھی، چنانچہ آپ نے اپنے نائب والی مدینۃ ایو بحرحزی کوفر مان بھیجا کہ ' دسول اکرم علیہ کے احادیث اور حضرت عمر کے آثار جمع کر کے کھو' ۔ ( توریالحوالک للسیوطی ) موطاامام محمد بی اس طرح ہے''احادیث رسول اور سنن یا حدیث عمر یا مثل اس کے ( دوسرے صحابہؓ کے آٹار ) سب جمع کر کے لکھو، کیونکہ مجھے علم کے ضائع ہونے اور علماء کے فتم ہوجائے کا اندیشہ ہے''۔

تقریباً بهی الفاظ دارمی نے بھی اپنی سنن میں روایت کئے ہیں۔

حافظا بن عبدالبرئے تمہید میں امام مالک ہے بطریق ابن وہب روایت کی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تعلیم حدیث وفقہ کے لئے تمام شہروں کواحکام بھیجا کرتے تھے، مدینہ طعیبہ کے لوگوں کومل بالسنة کی تلقین فرماتے اور گذشتہ واقعات ان سے پوچھتے تھے اور ابو بکرحز می کوتھم ویا تھا کہ احادیث جمع کرکے تکھوا ٹیں اوران کے یاس ارسال کریں۔

ابو بکرحز می نے بہت کی کتا بیں تکھوالی تغییں تکر مصرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی بیں ان کونہ بھیج سکے، حافظ ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم بیں نقل کیا ہے کہ ابن شہاب زہری کو بھی حصرت عمر بن عبدالعزیز نے جمع حدیث کا تھم کیا تھا اور انہوں نے دفتر کے دفتر جمع کے جن کی نقول حصرت عمر نے اپنی قلم و بیں بھیجوا کیں۔

حافظ ابن جرنے ذکر کیا ہے کہ امام شعمی نے بھی احادیث جنع کی تھیں اور غالبًا ان سب میں وہی متقدم نتے پھر زہری متوفی <mark>۱۱ ہے</mark> اور پھر ابو بکر حزمی متوفی ۱۲<u>۲ ہے</u>۔

أيك انهم مغالطه

یہاں ایک مفالط کا از الد ضروری ہے، ام بخاری نے باب کیف یقبض العلم میں بطور تعلق حضرت عمر بن عبد العزیز کے فرمان ند کورکوذکر
کیا ہے اور اس کے بعد یہ جملہ پی طرف ہے بر حایا کہ (سوائے حدیث رسول علیقی اورکوئی چیز ندلی جائے اگر بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ جملہ
بھی حضرت عمر بن عبد العزیز کا بی ہے اور اس سے بیٹا بت ہوا کہ جو کتاب ابو بحرجز می نے جس کی ہوگی اس میں سوائے حدیث رسول علیقی کے اور پجھ ندا تھا کہ کو کہ دخشرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے فرمان میں ان کو غیر حدیث انکھوانے سے قطعاً روک دیا تھا، حالانکہ بیٹل فاسد ہے جس کا مشاہ موطاا کا مجھ اور سنن وارگ کی روایات فدکورہ سے ناوا قفیت ہے کیونکہ ان میں صراحت سے حضرت عمر وغیرہ کی اور اتو ال جس کرنے کا بھی مختم تھا بھر کیونکر میں مقار جس کے اور حضرت عمر و نقیہ خلفاء کے آٹار واقوال نہ تکھتے۔

میں عمر بن عبد العزیز کے فرمان فدرتی طور پر بیسوال بھی بید انہوتا ہے کہ امام بخاری نے یہ جملہ کیوں بڑھایا اور اس کی بناء کیا ہے؟ شاید کس کی روایت کا امام بخاری کی

شرط پر بینی ندتھا،کیکن اس صورت بین بھی زیادہ ہے زیادہ ہے کہ'' غیر صدیث'' کا قبول وعدم قبول دونوں بدرجہ مساوی ہی رہے ہیں،یادوسری صدی کے بعد جوآ ٹارصحابہاورتعامل کی جمیت کوگرایا گیاای کی پرتمہید ہو کہ اسک روایات پر پہلے ہی ہے کڑی نظرر کھی جائے ۔والسلہ اعلم ہما فعی المصدور ۔امام بخاری نے''لایقیل'' کااضافہ ٹٹا یواس لئے کیا ہو کہ دوآ ٹارصحابہ کو جمت نہ بھمجھتے تھے۔

#### آ ثار صحابة قرن ثاني ميس

واضح ہوکے تمام کتب صدیت مدونہ قرن ٹانی میں احادیث اور اقوال صحابہ و تابعین ساتھ ساتھ ذکر ہوتے ہے جیسا کہ امام اعظم کی کتاب الآ ٹاراورامام مالک کی موطاء سے ظاہر ہے لیکن قرون مشہود لہا بالخیر کے بعد عدم قبول اقوال صحابہ کا نظریہ پیدا ہوا، بہت سے محدثین نے فقہاء امت کے طرز وطریق سے اعراض کیا، توارث سلف کو نظر انداز کیا اور صحت وضعف حدیث کو صرف اسناد پر موقوف کردیا گیا، یعنی حدیث کو جوقوت آ ٹاروا توال صحابہ یا تعامل سلف سے ل سکتی تھی اس کے دروازے بند کردیئے گئے۔

#### قرون مشهودلها بالخير سے جدا طريقه

قرون مشہود لہا بالخیر کے طور وطریق ہے جدا طریقہ ا پنالیا گیا ، پھراس کے جومضار ومفاسد سامنے آئے وہ الل علم سے تنی نہیں اور آئند دکسی موقع پر ہم بھی بیان کریں گےان شاءاللہ۔

اس موقع پر راقم الحروف کویہ بات بھی کھٹکی کہ امام بخاریؓ نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کی تعلیق ترجمۃ الباب میں ذکر کی اور اس کے ساتھ و وجملہ بھی بڑھایا جس کا اوپر ذکر کیا گیا گرآ گے اس کی تا ئید میں کوئی چیز ذکر نہیں کی ، نہاس کا ماخذ بتلایا۔

يه بحشها تمس اليه الحاجة ين بحى بم في بحاضا فدوتشري ساس كويهال لياب.

#### تبین بڑے فقہاء

تین بڑے بڑے فقہاء وحفاظ حدیث اورا پنے وقت کے امام ومقتداء جنہوں نے قمر ن ٹانی میں احادیث رسول وآ ٹار واقوال صحابہ کوجمع کیا اوران کو کتا بی شکل میں مدون کین مجعمی مجمول اور زہری ہیں۔

ان ٹن سے امام تعلی برتصری امام ذہی ،امام اعظم کے شیوخ میں ہے ہیں جنہوں نے پانچ سواسحاب رسول اللہ علیہ کو پایا ہے ،ان کے بعد سراج الامت ، فقید الملت ، حافظ حدیث ،امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور شروع ہوجاتا ہے ، جوحسب تصری اقران ومعاصرین امام اس زمانہ کے تمام فقہا وہ محدیثین براہیے غیر معمولی حفظ ، تفقہ اور کمال زمدوورع کی وجہ سے فائق تھے۔

امام معركي مدح امام اعظمتم

چنانچ شہور ما فظ صدیث مسترین کدام (جن کے ہارے ش رام ہرمری نے 'المحد ث الفاصل' میں اکھا ہے کہ جب بھی امام شعبہ آورا مام سفیان میں کسی امرین افتان ورنوں الماموں کو بھی امیر میں اختلاف ہونا تھا تو ورنوں کہتے ہے کہ چلومیزان عدل مستر کے پاس چل کران سے فیصلہ کرا تیں حالا تک ان ورنوں الماموں کو بھی امیر المونین فی الحد بث کہا جا تا تھا یہ مستر کہتے ہیں کہ میں نے امام ابوضیف کے ماتھ صدیث کوطلب کیا تو وہ ہم پر غالب آ گئے اور ذرجہ وتقوی میں چلے تو اس میں ہیں ہیں ہے جو تی ہیں ہے ہوں اس کی فوقیت سب پر دو تن ہے )۔

امام اعظم شابان شاه حديث

اورای جلالت قدر کے باعث شیخ الاسلام امام الحدیث عبداللہ بن یزیدگونی جب امام صاحب سے روایت حدیث کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے حدیث بیان کی شاہان شاہ نے ، جس کوخطیب وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے۔

حافظ سمعانی نے اپنی کتاب' الانساب' میں کہا۔'' امام صاحب طلب علم کی راہ میں چلے تو اتنے آ مے بڑھے کہ انہوں نے علم کے وہ مدارج حاصل کئے جو کسی دوسرے کو حاصل ندہو سکے''۔

امام لیجی بن سعیدالقطان کی رائے

ا یام جرح و تعدیل یجی بن سعیدالقطان نے فر مایا۔ ' والقدا بوضیعة آس امت میں علوم قرآن وحدیث کے سب سے بڑے عالم تھے'۔ اس کو محدث شہیر مسعود بن شیر سندی نے مقدمہ کتاب التعلیم میں ایام طحاوی کی کتاب سے نقل کیا جس میں انہوں نے اصحاب صنیعہ کے منا قب جمع کئے ہیں ، اس کتاب کا قلمی نسخہ ' مجلس عملی کراچی'' میں موجود ہے خدا کر ہے اس کی ضبع واشاعت جلد ہو سکے۔ ان بى يكي القطال سے على بن المدين (شيخ اعظم بخارى المام احد اور يكي بن معين وست بسته حاضر خدمت روكرا ستفاده علوم كياكرتے منے۔

امام اعظم اوريد وين حديث

ا ما اعظم نے باوجوداس قدرعلم وفضل وتفوق کے برسوں کی چھان مین اور تحقیق وتفحص کے بعد استاب الآثار' ٹالیف کی جس کوامام صاحب نے بہتصریح امام موفق کم کی چالیس ہزارا حادیث ہے منتخب کیا تھا اور آپ ہے آپ کے تلاندہ کیارا مام زفر ، امام ابو یوسف ، امام محراً اور امام حسن بن زیاد وغیرہ محدثین وفقہانے اس کوروایت کیا۔

منا قب امام عظم اللموفق ہی ہیں ہے کہ امام صاحب نے ریجی فرمایا کہ'' میرے پاس ذخیرۂ حدیث کے بہت سے صندوق ہیں جن میں ہے بہت تھوڑا حصدا نفاع کے لئے نکالا ہے''۔

امام صاحب نے حسب تصریح موزمین جار بزارائمہ صدیث ہے احادیث کا ذخیرہ جمع کیا تھااور کی بن نصر کا بیان ہے کہ میں ایک بار امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو گھر میں پایا جو کتابوں ہے بجرا ہوا تھا، میں نے عرض کیا'' بید کیا ہے؟'' فرمایا'' بیدا حادیث ہیں جن کی تحدیث میں نے بیس کی بجزان تھوڑی حدیثوں کے جن سے لوگوں کو فقع ہو' ۔ (مقدمہ کتا ب الآثار)

ا مام شعرا فی نے ''میزان'' میں بیجی ہٹلایا کہ امام ابوحنیفہ'احادیث رسول پڑل ہے قبل بیضروری بیجھتے تھے کہ صحابۂ ہے ان کوروایت کرنے والے بھی متقی ویر ہیز گار حضرات ہوں۔

#### امام سفیان توری کی شہادت

امام سفیان توری کہا کرتے تھے کہ ابوصنیفظم صدیت کے اخذ میں غیر معمولی طور پر مختاط تھے، وہی احادیث لیتے تھے جن کوروایت کرنے والے تقدیموتے تھے اور حضور اکرم علی ہے آخری فعل کو لیتے تھے، ہا وجوداس کے بچھالوگوں نے ان پر شیخ کی ، خدا ہمیں اوران کو بخش دے۔

امام وكيع كى شہادت

ا مام صدیت دکیتے نے کہا-امام ابوصنیفہ سے صدیت کے بارے میں اس درجہ کی احتیاط دور کے پائی گئی جو کی ہے نہیں ہوئی،امام دکتے وغیرہ سے امام اعظم کی مدح وتوصیف کے نفصیلی بیانات امام صاحب کے مستقل تذکرہ میں آئیں گے اور امام صاحب کے بارے میں جو ترفدی میں وکتے کا قول نقل ہوا ہے اس پر بھی ہم مفصل بحث کریں گے،ان شاء اللہ تعالی بیدوکیج وہ بیں جن کے بارے میں امام احمد نے فرمایا کہ وکتے ہے زیادہ علم جنح کرنے والا اور حدیثیں یا دکرنے والا میں نے بیس دیکھا،اصحاب صحاح ستا مام شافعی وام ماحمد وغیرہ کے شیوخ کہار میں بین۔

امام على بن الجعد

امام بخاریؒ کے شیخ مشہور محدث علی بن الجعد کہتے سے کہ جب بھی امام ابوطنیفہ گوئی حدیث لاتے تو موتی کی طرح صاف لاتے ہیں۔ غرض بیامام صاحب کی کتاب الآثار علم حدیث کی سب سے پہلی تصنیف ہے جس میں امام صاحبؓ نے احادیث صحاح اور اقوال صحابہ وتا بعین ترتیب فقہی پر جمع کئے پھر آپ امام مالک کی موطا اور امام سفیان توری کی جامع مرتب ہوئی اور ان تینوں کے نقش پر بعد کے محدثین نے کتب حدیث تالیف کیں۔

علامہ سیوطیؓ نے تبید طن المصحیفة فی مناقب الاهام ابی حنیفة ش بھی پہی تحقیق ندکور ذکری ہے اور کہا کہ امام صاحب کے مناقب میں سے ریجی ہے کے علم شریعت کوسب سے پہلے امام صاحبؓ نے ہی مدون کیا اور ترتیب ابواب سے مرتب کیا، پھران کی اتباع میں امام ما لک فے موطائر تیب دی اورا مام صاحب سے اس بارے میں کوئی سابق نہیں ہوا۔

ا مام مسعود بن شیبہ نے امام طحادی کے حوالہ سے نقل کیا کہ امام سفیان تو رکٹ نے علی بن مسعر کے ذریعیہ امام ابوصنیفہ کی فقہ حاصل کی اور ان کے ساتھ ندا کرات کرتے تھے اور ان ہی علوم کی مدد سے انہوں نے '' جامع'' تالیف کی۔ ( ماتمس الیہ الحاجة مس 11)

#### امام على بن مسهر

بین بن مسہروہی بیں جن کے بارے بیل امام خمیری نے فرمایا کہ ان سے امام سفیان نے امام صاحب کے علوم حاصل کئے اور ان کے پاس سے امام صاحب کی کما بیل تکھیں ، دور علامہ قرشی نے جواہر مصیر بیس کہا کہ وہ امام وقت وحافظ حدیث تنے اور ان لوگوں بیل سے متعے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں اس کے جنہوں کے جنہوں کے جنہوں کے جنہوں کے میں اور اس طرح تذکرہ الحفاظ میں ہے۔

ہتھریج امام ڈمجی دعلامہ سیوطی تذکرۃ الحفاظ اور تاریخ الخلفاء میں ہے کہ ای زمانہ میں بڑے بڑے فقہامحد ثین نے تدوین حدیث و آٹار کا کام کیااور کثرت ہے تصانیف ہوئیں۔

دوسری صدی کے نصف آخر بین امام اعظم اور امام مالک کے بڑے بڑے اسخاب و تلافدہ نے حدیث وفقہ بین بہت کثرت سے مجھوٹی بڑی تصانیف کیں جانچا مام ابو یوسف کی تالیفات تو غیر معمولی کثرت سے بتائی جاتی ہیں جن بین سے اکثر کا ذکر فہرست این ندیم بین ہے اور امالی الی یوسف کا تذکرہ کشف النامون میں ہے کہ وہ تمین سوملجد بین تھیں، حافظ قرشی نے جوابر مصیر بین کہا کہ جن لوگوں نے امام ابو یوسف کے امالی دوایت کئے ہیں ان کی شار نہیں ہو کئی۔

#### امام اعظم كى كتاب الآثار

ان کی ہی تالیفات میں سے ''کماب الآثار'' بھی ہے جس کواہام اعظمؓ نے روایت کیا ہے اور'' اختلاف ابی صنیفہ' و'' ابن ابی لیگ'' اور '' کماب الروعلی سیر الاوزائ' بیتینوں کما بیس'' اوار ہَا حیاء المعارف العمانیہ'' حیور آباد وکن سے شائع ہو کمیں جن کی تھیجے تحشیہ اور مقدمہ کی گراں قد رخد مات حصرت مولا ناابوالوفاا فغانی وامت فیوضہم نے انجام دیں اور کما ب الخراج (طبع مصر) وغیرہ ہیں۔

یدونی کتاب الآثار ہے جس کوہم نے لکھا کہ سلسلہ تدوین حدیث کی سب سے پہلی خدمت ہے جوامام اعظم کے مناقب جلیلہ اولیہ میں شار کی تئی ہے اور موطاامام مالک وغیر وسب اس کے بعد کی ہیں ،اسی طرح امام محرکی تالیفات قیر ظہور میں آئیس جن کا تفصیلی ذکران کے حالات میں مستقل طور ہے آئے گا ،ان شاءاللہ تعالیٰ۔

غرض بہ کہ قرن ٹانی ہی جس اہام اعظم میں اہام ما لک اوران دونوں کے اصحاب کے ذریعہ صدیث وفقہ کی خدمت تصانیف کثیرہ سے اور قد وین فقہ نفی د مالکی احادیث اور آٹار صحابہ و تا بعین کی روشن جس ہو چکی تھی اوران حضرات نے پوری دنیا کوظم وفقہ و صدیث کی روشن جس سے منوراس وقت کردیا تھا کہ ابھی امام بخاری ومسلم اور دومر ہے محدین اصحاب صحاح اس دنیا بیس تشریف بھی ندلائے تھے۔

وذلك فصل الله يؤتيه من يشاء\_

#### قرن ثانی میں اسلامی دنیا

شائدکوئی خیال کرے کہ اس وقت''اسلامی دنیا'' کا رقبہ بہت مخقر ہوگا اس لئے ذرااس کی سیر بھی علامہ ذہبی کے بیان کی روشی میں کرتے چلئے! تذکرۃ الحفاظ میں طبقئہ خامسہ کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں۔ 

#### ت مذوین حدیث کے تین دور

تدوین حدیث کے سلسلہ میں ندکورہ بالا تفصیلات کا خلاصہ بیہ ہوا کہ مب سے بہلا اقدام تدوین حدیث و کتابت سنن وآثار کے لئے وہ تھا جو حضرت عبداللہ بن عمر دین العاص نے کیا انہوں نے مجموعہ حدیث تالیف کیا جس کا نام ''صادق'' رکھا تھا اوران کی طرح دوسرے حضرات صحابہ نے بھی انفراوی طور سے اس خدمت کوانجام ویا۔

دوسرااقدام حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور بی ہوااور امام صحی ، زہری وابو بکر حزی نے احادیث وآثار کو جمع کیا اگر چہ ترتیب و تبویب اس دور میں بظاہر نہتی۔

تیسراقدم امام اعظم نے کتاب الآثاری تالیف سے اٹھایا جس میں احادیث ماثورہ اور فرآوی صحابرو تابعین کوجع کیا اور ترتیب و تبویب فقهی کی طرح ڈالی جس کی متابعت میں بعد کوامام مالک اور دوسرے معاصرین محدثین وفقها نے تالیفات کیں۔

#### حديث مرسل وحسن كاا نكار

دومری صدی کے بعد حدیث مرسل وحسن سے استدلال واحتیاج کے خلاف نظریہ پیدا ہوا حالا نکہ سلف و متقدیمین ان سے برابر جمت کمڑتے تھے۔

خصوصیت ہے امام بخاریؓ نے حدیث حسن ہے استدلال واحتجاج کا بڑی شد دمد ہے انکار کیا، جس پر امام دسرتاج غیر مقلدین شوکانی بھی ساکت وخاموش نے ڈسکے اور نیل الاوطار میں امام بخاریؓ کےخلاف لکھا کے۔

"ای طرح اس حدیث سے بھی استدال واحتجاج درست ہے جس کے حسن ہونے کی تصریح ائم معتبرین نے کی ہو کیونکہ حدیث حسن پڑمل جمہور کے نزدیک صحیح ہے اور اس کے خلاف عدم جواز کا فیصلہ صرف بخاری اور ابن عربی نے کیا ہے کیکن حق وہی ہے جوجمہور علاء امت کا فیصلہ ہے۔

## قرن ثالث میں حدیث شاذیرعمل

اس دور میں زیادہ اختناء طرق حدیث کی طرف ہواحتیٰ کہ وہ احادیث جوعہد صحاب و تابعین میں شاذ کے درجہ میں مجھی جاتی تھیں اور

فقہا و محابدو تا بعین نے ان کومعمول بہا بھی نہیں بنایا تھا تکر طرق حدیث کی زیادتی کے باعث وہ قرن ثالث میں معمول بہا بن گئیں۔ مثلاً حدیث قلتین کہ وہ شاذتھی اور حسب تصریح ابن قیم وغیر وسلف میں اس پڑھل بھی نہیں ہوااس کی ہر طرح تمایت کی گئی اور اس کے خلاف آرا وکوگرانے کی سعی کی گئی۔

اس طرح قرن ثالث کے محدثین نے ان تمام احادیث کوجن پرصحابہ دنا بعین کے جلیل القدرار باب فتویٰ نے عمل نہیں کیا تھامعمول بہا بنالیا اوراس طریقہ سے ان لوگوں نے سلف کے خلاف کافی اقد امات کئے اور صحابہ اور تا بعین کے فتاویٰ واقوال کواپی مرویات پراعتا و کرتے ہوئے نظرانداز کر دیا ہتی کہ یہ بھی کہددیا گیا کہ ہم بھی آ دی جیں اور دہ بھی آ دمی جیں ،ان کوکوئی ترجے نہیں ہے۔

#### عمل متوارث کی جمیت

علل متوارث عندالنقتها و ہمارے لئے بہت بڑی اہم دستاویز ہے اورای ہے بہت کی احادیث کی صحت کی جائج ہو حکتی ہے، حضرت شاہ ولی الندصاحب نے ازالۃ الحفاء میں لکھا کہ اتفاق سلف اوران کا توارث فقہ میں اصل عظیم ہے اورا مام ابوداؤ و نے اپنی سنن کے باب "لحم صبد المعجوم" میں فرمایا کہ۔'' جب دوحد میں متفاوہ ار سامن آئیں تو دیکھا جائے گا کہ صحابہ نے کس پڑمل کیا ہے'۔
امام محرز نے امام ما لک ہے دوایت کیا کہ جب تی کریم عظیم ہے دو مختلف صدیثیں آجا کیں اور ہمیں معلوم ہوجائے کہ ابو بر و محرز نے کہ محل کے باو بر محلوم ہوجائے کہ ابو بر و محرز نے کہ محل کے باور محمل کے باور محرف کی ایک پر معلوم ہوتو وہی بر قرار کر امام بیتی نے داری سے نقل کیا کہ جب ایک باب میں دومتضا دصد یہ مروی ہوں تو اگر سلف کا ممل کسی ایک پر معلوم ہوتو وہی بر قرار رکھی جائے گی۔

بھی ہے، علامہ محدث مولا تا حیدر حسن خال صاب کا عمل متوارث کی جیت پر مستقل رسالہ قابل دید ہے( مائمس الیہ الحاجة )

#### سلف میں باہمی اختلاف رحمت تھا

حدیث سی کے گئے رحمت و مہولت کا اختلاف رحمت ہے 'اس معلوم ہوا کے فروق مسائل میں اختلاف احمت کے گئے رحمت و مہولت کا باعث چنا نچے قرون مشہود لہا بالخیر میں بیاختیاف ایسا ہی تھا گر بعد کے لوگوں نے اس اختلاف رحمت کو اختلاف زحمت بنا دیا اور معمولی اختلاف پر دوسروں کو ہدف ملام بنایا ، طعن و تشنیع پر کمر باندھی ، بہنان وافتر اُ تک بھی نوبرت پہنچائی ، ایک دوسر سے کے خلاف کتا بیس تصنیف ہو ئیں اور بہتی تین دوسروں پر فلط مسائل ونظریات تھو ہے گئے ، ایسے ہی دواختلاف ہے جواما ما عظم اور آپ کے اصحاب و تلا غدہ کے ساتھ ہو ٹیش آیا۔ اور بہتی تین دوسروں پر فلط مسائل ونظریات تھو ہے گئے ، ایسے ہی دواختلاف ہے جواما ما عظم اور آپ کے اصحاب و تلا غدہ کے ساتھ ہو ٹیش آیا۔ امام صاحب نے اپنے زمانہ میں بڑے بڑے فتنوں کا بہتری سے مقابلہ کیا ، فرق باطلہ ، معتز لد، قدرید، جربیا ورد جربیہ وغیرہ سے مناظرے کئے ، ان کو دلائل و براجین تو یہ ہو لا جواب کیا ، اس سلسلہ جس چونکہ امام صاحب نے بہت سے ضروری عقائد و مسائل کو پوری صراحت و وضاحت سے بیان فرمایا تو ان کو بھی موجب فتنہ بتالیا گیا۔

امام اعظم اورفرقه مرجعه

مثلاً امام صاحبؓ نے فرمایا کہ (۱) عمل کا درجہ ایمان ہے مؤخر ہے اور (۲) گندگار مومن بندوں کی عاقبت امرالٰہی پرمحمول ہے، جا ہے تو عذاب دے اور جا ہے بخش دے اور (۳) معاصی کی وجہ ہے کوئی مومن بندہ ایمان سے خارج نبیس ہوجاتا، بیسب اصول چونکہ معتز لہ کے خلاف تنے اور صدواول میں جو بھی ان کی مخالفت کرتا تھا اس کو و دمر بی کالقب دیدیا کرتے تھے ،اس لئے وہ تمام اٹل سنت کو ہی فرقہ مرجہ کہتے تھے۔ اس سے بہت سے اہل طاہرمحد ثمین نے یہی بجولیا کہ امام صاحب اور مرجہ کا نظریہ متحد ہے ، حالا تکہ دونوں کے نظریات میں بہت بڑا فرق ہے اور خود امام صاحب جس طرح معتز لہ کار دکرتے تھے ،انہوں نے فقدا کیروغیرہ میں فرقہ مرجہ کا بھی ردکیا ہے۔

#### فرقئه مرجعه كامذهب

فرقند مرجد کا ندہب میہ ہے کہ ایمان وعمل دومختلف چیزیں ہیں ادرایمان وتصدیق کا مل ہوتو عمل کا ندہونا کیجھ ضررتہیں کرتا ، یعنی ایک شخص اگر دل ہے تو حید دنبوت کامعتر ف اور فرائض ادانہیں کرتا تو وہ مواخذ ہ ہے بری ہے، اس کوکوئی عذاب ندہوگا۔

ظاہر ہے کہ اس کا پہلا جز و درست ہے کہ ایمان اعتقاد کا نام ہے جودل سے تعلق رکھتا ہے اور فرائض واعمال جوارح سے متعلق ہیں اس لئے دونوں ضرور مختلف ہیں تکرآ کے جونظر بیامام صاحب کا ہے وہ فرقئے مرجے مذکورہ سے بالکل الگ ہے، وہ نارک فرائض اور مرتکب محر مات کو مستحق علا اب سجھتے ہیں، مجرخوا واللہ تعالی ان کوعذا ہے دیا بخش دے اور بیفر قیستحق عذا ہے بی نہیں سمجھتا۔

اس معنی ہے اگر امام صاحب کو مرتی کہا جائے تو دوسرے بڑے بڑے حکہ ٹین بھی مرجی کہلائیں سے جن ہے بخاری وسلم میں

سینکژوں روایتیں موجود ہیں۔ امام صعاحب اور امام بخاری

مگرسب سے زیادہ جیرت امام بخاری کے رویہ پر ہے کہ امام صاحب کوم جی کہدکر مطعون کرتے ہیں اور دومرے ایسا ہی عقیدہ رکھنے والوں سے روایات بھی لائے ہیں ،ای کے ساتھ یہ کہ بخسان کوئی مرجی بھی اپنے فدہب کی تروی کے لئے امام صاحب کومر جی مشہور کیا کرتا تفاءای سے بہت ہے لوگوں کوامام صاحب کے بارے ہیں مفالطہ وا۔

اما صاحب ومطعون وبدنام کرنے کی ایک وجاس کے علاوہ یہ ہوئی کہ مامون کے زمانہ ہیں جن محدثین وروا قاحدیث کو طاق قرآن کے مسئلہ ہیں قضا قا خلافت نے تکالیف پہنچا کمیں وہ قاضی اکثر حنفی تھے، لہذا اس کے انتقام میں ان محدثین وروا قانے ان کے مقتذاء یعنی امام صاحب پر الزامات لگائے اور امام صاحب سے تکدر رکھنے کی وجہ ہے جی بیلوگ امام صاحب کے علوم فاضلہ ان کے بہتر بن طریق نقذ، روایات کو عوم قرآن مجیدا وراصول مسلمہ مجمع علیما پر چیش کرنے کے ذریس اصول کے مشفع نہ ہو سکے اور اپنے طور پر اصول شریعت وضع کئے جو امام صاحب کے اور امام صاحب کے جو امام صاحب کے جو امام صاحب کے دوخص امام صاحب کے علام ساحب کے دوخص امام صاحب کے علام کے انتقاع کے بین کا فیصلہ ہے کہ جو خص امام صاحب کے علام ساحب کے دوخص امام صاحب کے علام ساحب کے انتقاع کے بغیر فقہ حاصل کرے گا وہ تاقص رہے گا۔

واضح ہو کہ زمانہ قدیم ہے ہی حاملین وین مبین کی دوتشمیں رہی ہیں جیسا کہ علامہ ابن قیم نے بھی''الوائل الصیب'' ص۸۳۳ وس ۸۳۳ میں لکھا ہے کہ ایک تشم حفاظ کی تھی جواحادیث کے حفظ وضبط اور سنے ہوئے الفاظ کو بعینما روایت کرنے پر پوری عی کرتے ہتے، کیکن سیہ لوگ ان احادیث یا الفاظ نصوص ہے اصول احکام ومسائل کا استبناط وانتخر اج نہیں کر سکتے تھے، جیسے ابوز رعہ ابوحاتم ،ابن وار ویا ان سے پہلے بندار مجربن بشار ،عمروالنا قد ،عبدالرزاق تھے یا ان ہے بھی پہلے محد بن جعفر غندر ،سعید بن ابی عروبہ وغیرہ تھے۔

ودسری شم علما ، فقہا کی تھی جوروایت حدیث کے ساتھ واشنباط وفقہ کوجع کرتے تھے جیسے ائمہ جمہتدین تھے۔

رو المسلم المحالی کے ساتھ دیکھی ہوا کہ بعض محدثین نے اٹھ کے جہتدین متبوعین کے خلاف محاذ بنالیااور ہر طرح سے ان کی عزت و وقعت گرانے کی کوشش کی ، چنا چداحمد بن عبد اللہ العجلی نے امام شافعی کے بارے میں لکھا کہ ' وہ گفتہ، صاحب رائے اور پینکلم بینے ، لیکن ان کے پاس حدیث نہیں تھی''۔ (الدیبان المذہب میں ۱۲۹)

ابوحاتم رازی نے کہا کہ شافعی فقیہ ضرور تنے کیکن صدیث میں ان کی معرفت نہیں تھی''۔ (طبقات حنابلہ ص۲۰۳) حالانکہ ریہ باتیں غلط تھیں اور بقول حافظ ابن تیم نہ کورہ بالا صدیث وفقہ کے حامل ہوتے تھے کیونکہ تفقہ بغیر حدیث کے ممکن ہی نہیں، البعثہ روایت وحفظ حدیث بغیر تفقہ کے بھی ہوتا ہے۔

ای طرح امام اعظم کی بارے میں زیادتی ہوئی ہے اور جیسا ان کا مقام و مرتبہ بلند و ہالاتھا، ان پرحسد کرنے والے یا نفتر و جرح کرنے والے بھی بڑے بی لوگ تنے جنہوں نے جمپوٹو ں اور جمپوٹوں کی روایات موضوعہ کی آ ڑیے کرامام صاحب کو ہدف ملامت بنایا۔

آپ جیرت کریں گے کہ امام بخاریؒ نے جن کے غیر معمولی علم وفضل کا اتبیاز امام وکیٹے ،عبداللہ بن مبارک ،امام احمہ بن طبل ،ایخی بن راہویہ کی بن ابراہم اور علی بن مدین وغیرہ کا رہین منت ہے اور یہ سب امام اعظم کے بالواسطہ یا بے واسطہ خوشہ چین جیں (جس کی تفصیل آ گے آئے گی ،ان شاءاللہ )امام اعظم کے خلاف نہایت غیرمتاط روش اختیار کی ہے۔

پھراس سے قطع نظرخودامام بخاریؒ طلب علم کے سلسلہ میں لا تعداد مرتبہ کوفہ آئے گئے جیں جوامام صاحب کا وطن تھا اور پیئنگڑوں ہزاروں ٹوگوں سےامام صاحبؒ کے حالات وسوانح ہے ہوں گے لیکن ان کی مشہور زمانہ حافظہ میں جو چیز قابل ذکر ہاتی رہی اور جس کووہ اپنے سارے اساتذہ کو چھوڑ کر صرف جمیدی کے واسلے نے قل کر سکے وہ بھی من کیجئے۔

تاریخ صغیر شام بخار آفرماتے ہیں کہ' میں نے حمیدی ہے سنا، کہتے تھے کہ ابوطنیفہ نے بیان کیا میں مکہ مظلمہ حاضر ہوا تو ایک تجام ہے تین سنتیں ہیارے رسول اللہ علیات کی حاصل ہوئیں، جب میں اس کے سامنے تجامت بنوانے کے لئے بیشا تو اس نے جھوے کہا (۱) آپ قبلہ کی طرف متوجہ ہوکر بیٹھے! (۲) پھراس نے میرے سرکہ داہنے جھے ہے شروع کیا (۳) اور اس نے تجامت دونوں بڈیوں تک بنائی''۔

اس کونقل کر کے حمیدی نے کہا - ایک شخص کہ ذاس کے پاس رسول اللہ علیات کی سنتیں مناسک و فیرہ بیس تھی اور نہ اس کے اصحاب کے پاس تھیں، بڑی جمرت کے لوگوں نے اس کوخدا کے احکام وراثت، فرائض، زکو ق بصلو قاور دوسرے اموراسلام میں اپنا پیشواومقتدا مبتالیا ہے۔ (الآریخ الصغیر میں اس میں اپنا پیشواومقتدا مبتالیا ہے۔ (الآریخ الصغیر میں اس میں اپنا پیشواومقتدا مبتالیا

واقعی بڑی جیرت ہی کی بات بھی بھی کے دومکت دنیا کے علاء، صوفیہ وعباد نے تو امام صاحب ایسے کم علم اور حدیث رسول علیہ ہے ناوا قف شخص کی تقلید کرلی اور باتی ایک مکٹ نے امام مالک، امام شافعی اورامام احمد کا اتباع کرلیا اور حمیدی وامام بخاری جیسے ارباب علم وضل کی سسے بھی تقلید نہ کی۔

ا پسے بی پچھالوگوں نے امام صاحب کی طرف ان کو بدنام کرنے کے لئے بہت ی جھوٹی با تیں منسوب کیس حتیٰ کہ رہیجی کہا گیا کہامام صاحب ُ فنز مریری کوحلال کہتے تھے، پچھے حدہاس عداوت وحسد کی؟

اس كرد من علامدابن تيميد في منهاج السنص ١٥٩ ج الم المحاكر-

"اہام ابوطنیفہ ہے اگر چہ کھلوگوں کومسائل میں اختلاف رہا ہے لیکن ان کے فقہ فہم اورعلم میں کوئی ایک آدی بھی شک وشہیس کرسکتا، کچھ لوگوں نے ان کی تذکیل وتحقیر کیلئے ان کی طرف ایسی ہا تھی بھی منسوب کی ہیں جوقطعاً جموث ہیں جیسے فنز پر بری کا مسئلہ اوراس جیسے دو مرسے مسائل "
امام بخاری نے تاریخ صغیر میں ایک دو سری جموٹی روایت تعیم بن تماد سے امام صاحب کی تنقیص بیل نقل کی ہے حالا تکہ نسائی نے ان
کوضعیف کہا اور ابوالفتح از دی وغیرہ نے کہا کہ تیم بن تماد ابو حذیفہ کی تنقیص کے لئے جموٹی روایات گھڑا کرتے تھے، اور تقویت سنت کے خیال
سے حدیثیں بھی بنالیا کرتے تھے۔

امام بخاری نے باوجود جلالت قدر چونکہ امام صاحب کے بارے میں بہت ہی غیرمخاط رویہ اختیار کیا ہے اس لیے کہارمحد ثین تے اس

بارے میں ان کی ابتاع کرنے ہے بھی روکا ہے، چنا نچے علامہ تفاوی شافعی نے اپنی کتاب "الاعلان بالتو نتخ" میں سے ۲ پر تحریر کیا۔
'' جو پکھو(۱) حافظ ابوائشنے بن حبان نے اپنی کتاب السند میں بعض مقتداء انکہ کے بارے میں نقل کیا ہے (۲) یا حافظ ابواحمہ بن عدی نے اپنی کائل میں یاحافظ ابو بکر خطیب نے تاریخ بغداد میں یاان سے پہلے ابن ابی شعبہ نے اپنے مصنف میں اور بخاری وٹسائی نے لکھا ہوا انکی چیز پر لکھی جیں کدان کی شان علم وا تقان سے بعید جیں ،ان امور میں ان کے ابتاع و بیروئی سے اجتناب واحمۃ از کرتا خروری ہے''۔
راتم الحروف نے اس سلسلہ میں کافی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور بہت کم لوگوں نے امام بخاری کا نام لے کر اس طرح ان کی اس غلط روش پر نفقہ کیا ہے ،ا کم شاخ میں ،جنہوں نے امام صاحب ،امام شافعی یا روش پر نفقہ کیا ہے ،اکثر حضرات اجمالی طور سے ضروران لوگوں کی طرف اشار و کرتے آئے ہیں ،جنہوں نے امام صاحب ،امام شافعی یا امام احمد و غیر و کی شان میں شفیص کا پہلوا ختیار کیا ہے۔

امام اسمہ دفیرہ کی شان میں تنقیص کا پہلوا فتیار کیا ہے۔

گیرا یک زیادہ تکلیف دہ بات ہیہ کہ دخطیب نے کئی سوہرس کے بعد حالات کلصے ہیں استے عرصہ میں جموٹ کا شیوس کہ بہت کافی ہو چکا تھا، خطیب کو جیسے استحق کر دیا ہے گئی ہو چکا تھا، خطیب کو جیسے استحق کے دہ دو دو ہرے اور او بول کی جیسان جن شرکر سکے یا نہ کی اگر چہ بیان کی محدثانہ ومؤرخا نہ منصب کے خلاف یا تی اور فطیب کی عادت تھی کہ دو دو ہر سے اکا ہرامت کے خلاف بی مجھے اس میں میں ہوئے کہ دو دو ہو ہو کے ان کا دو دا مام صاحب سے زیادہ امام بخاری ہو ہے کہ ان کا دو دا مام صاحب سے بہت ہی قریب ہے اور امام صاحب کے زمانہ کے بڑے سب ہی بڑے شیوخ امام صاحب کے خاص خاص خاص شاگر دھیں اور ان میں ہوئے کی ہے جس کی تفصیل ہم ذکر کریں گے، پھر امام بخاری کے بڑے بر سے شیوخ امام صاحب کے خاص خاص خاص شاگر دھیں اور ان میں حسب مناو کی ہی سے متحصب مغلوب بی مجموع کی اجھا اثر نہ لیا، خدان کی کوئی منتب اپنی تاریخ میں تو امام میدی جیسے متحصب مغلوب کی جمرعال امام صاحب کے مواج کے امام ساحب کی تنقیل کر نے کوئی اور طیس تو امام میدی جیسے متحصب مغلوب الخضب طشد دول یا تھی مجھے وضاع کوگوں ہے امام صاحب کی تنقیص کی روایا سامیں اور ان کونما یاں کر نے فول کر ناضروری سمجھا ۔ انہوں کے آئی تی کہا ہے بہر حال امام صاحب کے مواج کی ایوب ایس کی آئی تو اتنا اور بھی عرض کر دوں کہ جیسے متوجہ ہوئی اور ان محسل مذکر کی سے بہر حال امام صاحب کی طرف سے تی دفاع ادا کیا۔ جو اھم اللہ حیو المجو المی سیوطی ، انہی ، خاوی، ذبی جیسے متوجہ ہو کے اور ان محققین نے امام صاحب کی طرف سے تی دفاع ادا کیا۔ جو اھم اللہ حیو المجو المی تو تو ہوا کہ کے مقامل مذکر کے اور ان سمجھ کی میں آئی ہو اتنا اور بھی عرض کر دوں کہ جو المیں تجرب سے الم مصاحب کی طرف سے تی دفاع ادا کیا۔ جو المجو المی تو تو الم کے مقصل مذکر کی ہوں کے اور ان سمجھ کی سے بہراں تھی تو تو ہوا کہ کے مقامل مذکر کی ہوئی میں آئی گو کے مورب کی سے تارم کی کوئی اور کی کے مورب کی دور کے دور کے دور کی دور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی دور

اہن جری علامہ سیوی ، یاسی ہے اوی ، ذبی بیسے متوجہ ہوئے اوران سیس نے امام صاحب کی طرف سے می دفاع اوران کے جو العجز اللہ تحیر اللہ خیر اللہ علی اللہ خیر اللہ خیر اللہ خیر اللہ علی اللہ خیر اللہ خیر جیسے علامہ فی اس سلسلہ میں کافی عصبیت کا شکار ہو گئے کینی رجال حنف ہے تعصب یا حنی شافعی کا تعصب تو الگ رہا اس کے تو وہ سلم امام میں بعض ہمارے بزرگوں کو مین خلافی ہے کہ کم از کم امام صاحب کی ہرجگہ میں بعض ہمارے بزرگوں کو مین خلافی ہے کہ کم از کم امام صاحب کی ہرجگہ میں ہمارے بین کی ہے ، گر جھے نہایت ہی افسوس کے ماتھ میلکھتا بڑا کہ بوری بات اس طرح نہیں جس طرح سمجھ لی گئی ہے ، در حقیقت حسد ، مدرجو توصیف ہی گی ہے ، گر جھے نہایت ہی افسوس کے ماتھ میلکھتا بڑا کہ بوری بات اس طرح نہیں جس طرح سمجھ لی گئی ہے ، در حقیقت حسد ، عداوت ، مصبیت کی عروق اس قدر بار یک وفی ہوتی ہیں کہ ان کا پید لگا نا بڑے بریش نے ماہروں کے انہوں کے انہوں کے ہی محتصر در مختصر کیا ہے گر عروق اس کھتا ہوں کہ دام مصاحب کے تذکروں کو اگر چانہوں نے ان کے شاگر دوں کے تذکروں ہے ہی محتصر در مختصر کیا ہے گر

بیٹک میں بی مانماہوں کہ امام صاحب نے مذکروں اوا کر چہ امہول نے ان کے تناکردوں کے مذکروں ہے بی حصر در مصر کیا ہے اس کوئی بات خلاف نہیں لکھی الیکن ساتھ ہی ہی دیکھئے کہ جہاں وہ امام ابو یوسٹ اور امام محمد و نجیرہ کے حالات بیان کرتے ہیں تو جہاں ان حضرات پرکسی غلط تہمت کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہی جملہ بھی جھوٹا سابڑ ھا دیتے ہیں کہ ان کے شخ کے بارے میں بید بات کہی گئی ہے۔ اب آب نے دیکھا کہ خطیب اور حافظ ابن ججڑ میں کتنے قدم کا فاصلہ رہ گیا؟۔

مولانا حبیب الرحمٰن خان صاحب شروانی نو رانشر قد و نے تذکر دامام اعظم میں بڑے اطمینان دسسرت کا اظہار کیا ہے کے خطیب کے بعد اس روش کو دوسروں نے نہیں اپنا یا بلکہ اس سے بیزاری کا اظہار کیا ہے ، ان ہی اوگوں میں حافظ ابن ججڑ کا نام بھی لیا ہے ، اس لیتے بجھے بیہ تنبیہ کرنی پڑی ، دانشداعلم بمانی صد درعبادہ۔ یہاں کچھخصرحال علم وعلاء کی فضیلت کا ذکر کر کے حضور سرور کا نتات علیقے کے زمانہ خیر و برکت کے علمی حالات بیان ہوں گے اور آ کے محدثین کے مذکر ہے ہوں گے ، واللہ الموفق\_

# علم اورعلهاء كى فضيلت

قال الله تعالى

ا- من يوت الحكمة فقد اوتى خيراً كثيراً.

٢-هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.

٣- برفع الله الذين المنومنكم والذين اوتو العلم درجات.

جس کوملم وحکمت عطا ہوئی اس کوخیر کثیر دے دی گئی۔ کیاال علم اور بے علم برا برہو سکتے ہیں۔ تم میں ہے جن کو دوات ایمان عطا ہوئی ان کا درجہ خدا کے بہاں بلند ہے اور جن کوعکم بھی عطا ہوا ان کے درجات و مراتب توبهت بی زیاده بیں۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم

معلم الناس الخير (ترمذي)

ا-من يسرد السلمة به خير يفقهه في الدين وانها انا جن كواسط اللد تعالى بهواني حاجة بين ال كووين كي مجهوعطا قاسم والله يعصى (متفق عليه)

کرتے ہیں بعلوم نبوت عطا خداوندی ہیں جس کو میں پہنچا تا ہوں۔

٣- فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد. أيك فقيه عالم شيطان ير بزار عابدول من ياده بهاري م-

٣-فيضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم، أيك عالم كفضيات عابد يرايى ب جيم ميرى فضيلت تم مبن

ے اوٹی آ دمی پر ، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور زمین وآسان ان البله و ملاتكته واهل السموات والارض حتى

النهلة في حجره و حتى الحوت ليصلون على كرئے والے حتى كے جيونٹياں اپنے سوراخوں ميں اور

محصلیاں بھی ان عالموں کے حق میں دعاء خیر کرتی ہیں جو لوگول کوخیر و بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں۔

عهد نبوی میں تعلیمی انتظامات

علم وحكمت وقرآن وحديث اورفقهي مسائل كي تعليم وتروج كے لئے حضور اكرم عليہ نے اپنے زمانية ي ميں معلمين مدرسين ومبلغين كاتقر رفر مايا تفاجس كا جمالي خاكه ذيل كي مختصرا شارات سے ہوگا۔

۱- انصار مدینہ کے ہمراہ این ام کھتومؓ اور مصعبؓ کوروانہ فرمایا کہلوگوں کواسلام کی دعوت دیں اورمسلمانوں کوقر آن مجیداوراحکام اسلام سکھائمیں۔ ( بخاری کتاب النفسیر ، کامل ابن اثیروا بن خلدون )

۲- نجران والوں کے لئے عمر و بن حزم کومقرر فر مایا کہان کوقر آن مجید پڑھا تمیں اورا حکام شریعت بتا تمیں۔ (استیعاب)

m - يمن اور حضرموت كے لئے حضرت معاذبين جبل كومعلم بنا كر بھيجا۔ ( ابن خلدون )

٣- قار ہ وغضل دوقبائل اسلام لائے ،قر آن کی تعلیم کے لئے میہ چھاس تذ ہ مقرر فر مائے ،مرجد بن ابی مرجد ، عاصم بن ڈابت ،ضبیب ابن عدی، خالدین البکیر، زیدین و منه بحیدالله بن طارق\_

۵- مدینهٔ طیبه تمام علمی وتبلیغی جدو جهدمساعی کا مرکز تھا جہاں جار بڑے معلم اورایک خوشنویس کا تب تعلیم کے لئے مقرر تھے اورخود

سرور کا مُنات عَلِی اسے مدیراعلی اور سر پرست تنے ،جیسا کہ بخاری شریف بیس ہے کہ آب نے فرمایا'' قر آن مجید کی تعلیم ان چار ہزرگوں ہے حاصل کروا -عبداللہ بن سعیدا بن العاص تنے۔(استیعاب) حاصل کروا -عبداللہ بن سعیدا بن العاص تنے۔(استیعاب) چنا نچہ ماہ رمضان واج بحری بیں قبیلہ عاس کے دس نفرایمان لائے اور مدینہ طبیبہ کے مرکزی دارالعلوم بیں تعلیم حاصل کی ،حضرت الی بن کعب ان کے استاذ تنے۔

اوراس سال قبیلہ بنی صنیفہ کا ایک وفداسلام لا یا جنہوں نے دوسرے طلباء کے ساتھ موصوف ہی کے حلقہ درس میں داخل ہو کرتعلیم حاصل کی۔(ابن خلدون)

پھر قبیلہ تمیم کے ستر ہے ، اس ۱۸ دی اسلام لاکر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی اسی مرکزی دارالعلوم میں پڑھا۔ (استیعاب)
اور قبیلہ بی سلامال کے سات طلباء علم مدینہ طیبہ بہنچ جن کے سردار حضرت خبیب تھے، انہوں نے بھی اسی مرکز علم سے قوشہ بینی کی۔ (ابن خلدون)
اس کے علاوہ بہت سے خوش نصیب عالی مرتبت صحابہ ایسے بھی تھے جن کی تعلیم ورّ بیت سرور کا مُنات علیہ خود بنفس نفیس فرماتے تھے
جن کے سرفہرست حضرت خلفاء راشدین ، حضرت عبداللہ بن مسعود ، حضرت ابن عمر ، حضرت ابو ہر میرہ ، حضرت ابو ذر ، حضرت الس وغیرہ تھے
اور حضرت ابوالدرداء نے تمام قرآن مجید حضور علیہ ہی ہے یا دکیا۔ (تذکرہ ذہبی)

ہیں۔ حضورا کرم علیہ کی شان انسما بعثت معلم اکافیض تھا کہ خود حضور علیہ کا متیا زخصوص علم تعلیم کی زیادہ سے زیادہ ترویج و اشاعت تھا، یمی دجیتھی کہ تھوڑ ہے ہی دنوں میں سرزمین عرب کا جہالت کدہ علوم وفنون کا گہوارہ بن گیا اوران ہی عربوں کی شاگر دی ایشیا، افریقہ اور پورپ تک نے اختیار کی۔

اس عبد نبوی ہی کے علمی شوق کا میا مالم ہو گیا تھا کہ بخاری کتاب المغازی میں ہے کہ عمر بن سلمہ نے بیان کیا۔

'' میں ۲ – یسال کا تھااور میرے والدین اور قبیلہ کے لوگ بھی مسلمان نہ ہوئے تھے، ہمارا گاؤں مدینہ طیبہ کے راستے پرتھا، میں ہر روز راستہ پرآ کر بیٹھ جاتا تھااور مدینہ طیبہ آنے والوں سے پوچھ پوچھ کرقر آن مجید یاد کیا کرتا تھا، پچھ دن کے بعد جب میرے قبیلہ کے لوگ اسلام لائے اور میں بھی مسلمان ہواتو و ولوگ مجھ ہی کونماز میں امام بناتے تھے، کیونکہ میں نے پہلے ہی سے راستہ پرگز رنے والوں سے قرآن مجید کا بہت سماحصہ یا دکر لیا تھااور مجھ سے زیادہ کی کویا دنہ تھا''۔

مجھم البلدان بیں کوفد کے بیان میں امام احمد ہے سفیان توریؓ کا بیمقولہ قل کیا ہے۔'' احکام جج کے لئے مکہ قر اُت کے لئے مدینداور حرام وحلال کے لئے کوفہ مرکز ہے''۔

مركزعكم كوفدكے دارالعلوم سے فارغ شدہ علماء

ا بن قیم نے امام صاحبؓ کے زمانہ تک ایسے محدثین ، فقہا مقتین وقضاۃ کے پانچ طبقے گنائے ہیں۔ ۱ – طبقہ اول میں – علامہ شعمی کو فی ،علقمہ بن قیس کو فی ،اسود بن یزید کو فی ،سروق الاجد ک (متعنیٰ حضرت عاکشہؓ) عمرو بن میمون کو فی ، عبدالرحمٰن بن ابی لیلی ،عبید و بن عمر کو فی ، قاضی شریح کو فی ، قاضی سلیمان بن رہید کو فی ،عبدالرحمٰن بن بزید کو فی ، ابو وائل کو فی وغیر ہ ، یہا کا بر

محدثین اکا برتا بعین سے ہیں جوا بن مسعودٌاورعلیؒ کے خاص شاگر دیتھے۔ ۲-طبقہ دوم میں-ابراہیم تخفی ، قاسم بن عبدالرحمٰن بن عبداللّٰہ،ابو بکر بن موکی ،محارب بن و ثار بھم بن عتبہ، جبلہ بن سہیم وغیر ہ۔ ۳- طبقہ موم میں-حماد بن الی سلیمان ،سلیمان اصغر ،سلیمان اعمش ،مسعر بن کدام وغیر ہ۔ سم – طبقه چبارم بیں –مجمدین عبدالرحمٰن بن الی لیکی ،عبدالله بن شبر مد ، قاسم بن معن ،سغیان تو ری ،امام ابوصنیفه ،حسن بن صالح وغیره ۔ ۵ – طبقه پنجم بیس – اصحاب الی صنیفه ،حفص بن غیاث ، وکیع بن الجراح ، زفر بن مذیل ،حماد بن ابی صنیفه ،حسن بن زیاد ،مجمد بن الحسن ، عافیة القاصٰی ،اسد بن عمر و ،نوح بن دراج ،القاصٰی ، کی بن آ دم اورام حاب سفیان تو ری وغیره ۔

تہذیب النہذیب ہیں ہے کہ جب حماد فقیدالعراق جج سے واپس آئے تو فر مایا۔''اے اہل کوفد! میں تمہیں خوشخری دیتا ہوں کہ کوف کے کمسن لڑکے عطاء، طاؤس،مجاہد محد شین مکہ سے افقہ ہیں''۔

سیح حاکم بیل شعبی ہے روایت ہے کے صحابہ میں ۲ قاضی تھے، جن میں سے تین مدینہ میں تھے، عمر والی بن کعب وزیداور تین کوفہ میں علی وابن مسعود وابوموی ۔

علامة عبد بن رجب نقل ہے كہ آپ ہے كوئى مسئلہ دريافت كيا كيا ، جواب ديا تو سائل نے كہا كہ الل شام تو آپ كى اس بات كے خلاف بتلاتے ہيں ، آپ نے دالل شام تو آپ كى اس بات كے خلاف بتلاتے ہيں ، آپ نے فرمايا'' الل شام كوايدا مرتبہ كہاں ہے حاصل ہوا؟ يدمرتبہ تو صرف الل مدينہ والل كوفد كا ہے ( كہان كے اقوال ہے جت بكڑى جائے ) (عقو دالجوا ہر المدینہ )

امام بخاری فرمایا کرتے متھے کہ پیل تخصیل علم کے لئے مختلف شہروں میں گیا ہوں کیکن کوفہ و بغداد میں آؤاتی بار گیا ہوں کہ ان کا شار نہیں ہوسکتا۔ بشیبوخ ا مام اعظمہ

#### ا-حضرت عبدالله بن مسعودة

حضور علی کے زمانہ فیرالقرون کے مشاہیراصحاب فضل و کمال جی حفرت عبداللہ بن مسعود جھی تھے، آپ حفرت عمر ہے پہلے ایمان لائے تھے اورائیان لائے کا واقعداستیعاب جی اس طرح ہے۔ ایک روز وہ عقبہ کی بکریاں چرا رہے ستھے کہ حضورا کرم علی کا اس طرف ہے گذر ہوا، حضور علی نے ایک ہا نجے بکری کو پکڑ کراس کا دووہ دوہا، خود بھی نوش فر مایا اور حضرت ابو بکرگو بھی پلایا، اس وقت عبداللہ ایمان لائے اور عرض کیا کہ جھے قرآن تعلیم فرمائے! آپ نے ان کے سریر ہاتھ در کھا اور فر مایا ہو حصک الملہ فانک علیم معلم (اللہ تعالیٰ تھے پر تم کر سے تو دنیا جس علم بھیلا نے والائر کا ہے) پھر حضور علی ہے نے ان کو سری رکھا کو ایمان کہ کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں جب جا ہو پر دہ اٹھا کر بلاروک ٹوک چلے آیا کر واور ہماری ہرتم کی یا تھی سنو۔ مسئور سے اندانہ بن مسعود نے اس وقت ہے دئیا کے اس مرتی اعظم اور سروار اولین و آخرین کی خدمت عالی کو لازم پکڑ لیا، ہروقت خدمت اقدی میں حاضر رہے اور علوم نبوت ہے وامن مراد مجر تے ۔ (استیعاب)

پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیا خصاص اس حد تک ترقی کرگیا تھا کہ صابان کو خاندان نبوت بی کا ایک فرد بجھنے گئے تنے اور حضور اگرم علیقہ کی توجہ خاص اور خود موصوف کے طلب و شوق علم نے ان کواس ورجہ پر پہنچایا کہ جب عبدالرحمٰن بن بن یہ یہ نے حضرت حذیفہ سحانی اکرم علیقہ کے ساتھ اخلاق ،ا عمال و میرت کے اعتبار سے سب سے زیاد واشیہ کون ہیں؟ تا کہ ہم ان سے استفادہ کریں ، تو حذیفہ نے فر مایا کہ حضرت ابن مسعود کے سواکوئی صحانی ان باتوں ہیں آپ کے ساتھ اشہر ہیں ہے۔
سے استفادہ کریں ، تو حذیفہ نے فر مایا کہ حضرت ابن مسعود کے سواکوئی صحانی ان باتوں ہیں آپ کے ساتھ اشہر ہیں ہے۔
حضرت میں مسعود کی تحکیل علوم سے دی حضوں میں انہا تھی ہو تھا ہے۔

حضرت ابن مسعود کی تعمیل علوم کے بعد حضور علی ہے اپنی حیات طیبہ بی بی ان کو درس وتعلیم کی اجازت عطافر مادی تھی اور قرآن و حدیث وقعلیم مسائل ہراکی کے لئے صراحت سے صحابہ کو ارشاد فر مایا کہ ابن مسعود سے حاصل کرو، استیعاب بیس ہے کہ ابن مسعود قرآن مجید کے سب سے بڑے عالم اس لئے بھی تھے کہ حضرت جبریل کا معمول تھا کہ دمضان میں رسول اللہ علی تھے کہ مسائل ہار قرآن مجید کا دور

کرتے تھےلیکن وفات کے سال اس ماہ میں دو باردور کیا اور ان دونوں دور دن میں حضرت این مسعود بھی موجود تھے۔

اور پھرا یک باریہ بھی فرمایا کہ ابن مسعود جن امور کو پیند کریں ہیں ان کواپٹی ساری امت کے لئے پیند کرتا ہوں اور جن امور کوو و نالپند کریں ہیں بھی انہیں نالپند کرتا ہوں ۔ ( کنزالعمال اتعال خطیب)

اورعلم ونضل ،سیرت وکردارکی ان عالی استاد کے ساتھ حضور علیہ نے ان کو کمال فہم وفر است ،اعلیٰ قابلیت ،انتظام ملکی ،علم سیاست و تدبیر منزل اور معاملہ فہمی کی سند بھی اس طرح عطافر مائی ۔

''اگر ہیں کسی کو بلامشور ہامیر المؤمنین بنا تا تو ہے شک ابن مسعوداس کے ستحق ہتے''۔

کوفہ والوں نے ایک دفعہ فاروق اعظم ہے شکایت کی کہ اہل شام کے وظائف میں ترقی کردی گئی اور ہم محروم رہے، تو انہوں نے فرمایا'' اہل شام کے تو وظائف میں ترقی کی گئی ہے، کیونکہ تمہاری تعلیم کے لئے ابن مسعود کو بھیج دیا گیا ہے جن کے فضل میں ترقی کی گئی ہے، کیونکہ تمہاری تعلیم کے لئے ابن مسعود کو بھیج دیا گیا ہے جن کے فضل و کمال کا انداز وال ہے کروکہ وہ آئے ضرت علیقے کی خدمت میں اس وقت بھی حاضر رہتے تھے، جب ہم لوگ اپنے کا روہار میں ہوتے تھے اور دواندر ہوتے تھے اور دواندر ہوتے تھے'۔

یا بن مسعود کے لئے فاروق اعظم کی طرف سے علوم قر آن وحدیث سے واقفیت تا مدکی بڑی سند ہے، ظاہر ہے کہ جو ہمہ وفت حضور اگرم علیجے کی خدمت میں حاضر باش ربا،اس نے علوم نبوت سے کتنا بڑا استفاد و کیا ہوگا۔

اورا يك وفعد فاروق اعظم نے فرمایا كه ابن مسعود جسم علم جيں '۔

حضرت علی ہے جب حضرت عبداللہ بن مسعود کے علم کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فر مایا۔ "این مسعود" نے تمام قرآن کویڑ صااورا حادیث رسول علیہ کو جانا ، یمی کافی ہے '۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ؓ نے ازالیۃ الحقاء ص ۸۵ ش لکھا ہے کہ-

"ابن مسعودٌ برئے جلیل القدر صحابی ہیں جن کورسول اللہ علیجہ نے برئی برئی بیٹارتیں دی ہیں اورا پی امت کے لئے اپنے بعد ،قراء قاقر آن اور فقد و تذکیر میں انہیں اپنا خلیفہ مقرر فریایا اور تمام اصحاب میں ہے حضور علیجہ کی خدمت وصحبت کا شرف ان کوزیادہ تھا''۔
انہیاء کے بعد انسانی ترقی کا بیسب ہے اعلی مرتبہ ہے کہ ایک شخص علوم انہیاء کا جائشین جواور آ کے چل کر معلوم ہوگا کہ بہی حضرت عبد اللہ بن مسعودٌ امام اعظمؓ کے علمی خاندان کے مورث اعلیٰ ہوئے۔

# ۲-حضرت علقمه بن قبس ( سهراق )

جلیل القدر تابعی تنے۔ ۱۲ ہے میں وفات پائی ، حضرت کمڑ ، عثمان ، علیٰ ، سند گر ، عذیفہ اور دوسر سے جلیل القدر صحابہ کی زیارت سے مشرف اور ان کے علوم سے فیضیاب ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کامل و کھمل استفادہ علوم و کمالات کیا اور ان کے بعد ان کی جگہ تعلیم ورشدو ہدایت کی مسند پر بٹھائے گئے ، علامہ ذہبی ہے ان کے تذکرہ میں لکھا۔

'''انہوں نے ابن مسعودؓ ہے قر آن پڑھا، تجویہ سیکھی اور تفقہ حاصل کیا اور ان کے تمام شاگر دوں میں سب سے زیادہ ممتاز ہیں''۔ جس طرح حضرت ابن مسعودؓ رسول اکرم علی ہے علوم ،انمال ،اخلاق و عادات کانمونہ تھے ای طرح ان امور میں علقمہ ؓ ابن مسعودؓ کا نمونہ تھے، تہذیب النہذیب میں اعمش سے نقل ہے کہ۔

'' ملمارہ سے ابومعمر نے کہا ، مجھے ایسے خص کے پاس لے چلوجو اخلاق ، عادات وانکمال بیں ابن مسعودٌ گانمونہ ہو،تو مکار ُواشھے اوران کو لے کرعلقمہ کی مجلس میں جاہیتھے۔ کرعلقمہ کی مجلس میں جاہیتھے۔

الوالمثني نے فرمایا کہ-

'' جس نے عبداللہ بن مسعود گونہ دیکھا ہووہ علقمہ کود کیے لے ، ان دونوں میں پچھ فرق نہیں''۔ علقمہ قارغ انتھیل ہوئے تو حصرت ابن مسعود نے ان کومندرجہ ذیل الفاظ میں سندفضیات عطاکی۔

"میں نے جو کھ پڑھااور جھے آتا ہوں سب علقہ پڑھ کے اوران کو آگیا ہے"۔

پہلے معلوم ہوا کہ حضرت ابن مسعود صحابہ میں سب ہے زیادہ قرآن وحدیث کے عالم تھے اور انہوں نے اپنے تمام علوم علقمہ کوود ایعت فریائے تو طاہر ہے کہ تابعین میں علقمہ ہے زیادہ قرآن وحدیث کا عالم نہ تھا، علقمہ ؓ ہے کتب احادیث میں ہزاروں احادیث مروی ہیں۔

٣-حضرت ابراہیم کنعی ( فقیہ عراق )

ان کے انتقال پرعلامہ معنی نے فر مایا تھا کہ' انہوں نے اپنے بعد کسی کواپنے سے زیادہ عالم نہیں چھوڑ ا''۔ کوفہ میں بعہدہ افقاء ممتاز تھے اور حضرت علقمہ کے افضل ترین شاگر دیتھے ،ان کی جگہ یہی مسندعلم پر جیٹھے۔

تہذیب العہذیب بیں ابوالمثنی نے قال ہے کہ'' علقہ ابن مسعود کے قضل و کمال اور اعمال کانمونہ ہیں اور ابراہیم نخعی تمام علوم ہیں علقمہ کانمونہ ہیں التہذیب بیں ابوالمثنی ہے کہ '' علقہ ابن مسعود کے قضل و کمال اور اعمال کانمونہ ہیں اور ابراہیم نخعی تمام علوم ہیں علقمہ کانمونہ ہیں ، امام صاحب کے سال و لا دت میں اختلاف ہے ، علامہ کوئری نے دی ہے۔ میں اختلاف ہے ، علامہ کوئری نے دی ہے۔

#### ٣-جماد بن الى سليمان ( فقيه عراق )

غادم خاص رسول اكرم عليظة حضرت انس اور كبار محدثين زيدين وجب، سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، عكرهمه، ابو وأنل، حسن

بھری،عبدالرحمٰن بن ہریدہ،عبدالرحمٰن بن سعیداورعلامشعی ہےروایت کی اوران کے بھی بڑے بڑے محدثین عاصم، شعبہ، توری،حماد بن پہلمہ،مسعر بن کدام اور ہشام جیسے ائمدنن شاگر دہیں۔

امام بخاری ومسلم نے بھی ان ہے روایت کی ہے اورسنن اربعہ میں تو بکٹرت ان کی روایات ہیں،حضرت ابراہیم نخفی کے تمام شاگر دوں ہے افقہ ہیں۔ ( بخ بتہذیب،ونیل الفرقدین ص ۸۰ )

تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ ابراہیم کی صدیثوں کا حماد سے زیادہ کوئی واقف نہ تھا، چنانج ابراہیم کے بعدان کی مسئدتعلیم پر بھی وہی بٹھائے گئے اور فقیدالعراق مشہور ہوئے (وفات مرااہ)

# ۵- عامر بن شراحیل اشعمی (علامهالتا بعین)

ولاوت <u>کا ہو</u>قات میں اور ہانچ سومحا ہے ازیارت کا شرف حاصل ہے، عاصم کہتے ہیں کہ کوفیہ بھرہ ، حیاز ہیں شععی سے زیادہ کوئی عالم نہ تھا خود فر مایا کرتے تھے کہ ہیں سال ہے آج تک کوئی وایت کی محدث ہے ایک نہیں نی کا جھے علم ندہو۔

حضرت عبدالله بن عمر صحابی نے ایک بارشعی کومفازی کا درس دیتے ہوئے دیکھا تو فر مایا که تمام محدثین ہے اور جھے ہے بھی زیادہ بیمغازی کوجائے ہیں، بیصحابہ کے سامنے درس دیتے تھے اور صحابہ بھی شریک درس ہوتے تھے۔

ابومجازنے کہا کہ'' حضرت سعید بن المسیب مفتی مدینہ،عطاء محدث مکہ جسن بھری وابن سیرین محدث بھر ہ سب کو چس نے ویکھا مگر ضعبی کوان سب سے زیاد ہ افقہ یایا۔

ابن عید نمحدث کہا کرتے تھے کہ ابن عباس شعبی ،سفیان تو ری اپنے وقت میں بے مثل ہوئے ہیں ،ابواسحاق کہا کرتے تھے کہ تعمی تمام علوم میں بے نظیر ہیں ،حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو قاضی مقرر کیا تھا۔

سب ہے پہلے علامہ شعبی نے ہی امام اعظم کی غیر معمولی صلاحیتوں کو انداز کرکے ان کوعلم حاصل کرنے کا شوق ولا یا تھا اور امام صاحب برسوں کے ان کے حلقہ درس میں شریک رہے ،ای لئے امام صاحب کے بڑے شیوخ میں ان کا شار ہے۔

امام صاحب نے دس سال حضرت ممادی خدمت میں رو کر فقد کی خصیل کی اور دوسر نے بزرگوں ہے بھی استفادہ کیا اس کے بعد حدیث کی طرف متوجہ ہوئے اور کوفہ میں کوئی ایسا محدث ندتھا جس ہے آپ نے احادیث ندتی ہوں ، ابوالحاس شافعی نے امام صاحب کے شیوخ حدیث کے نام گنائے ہیں جن میں سے ۹۳ کوفہ کے ساکن یا نزیل کوفہ تھے، جن میں سے امام شعبی کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اور چھ دوسرے حسب ذیل ہیں۔

# ۲-سلمه بن تهبل

مشہور محدث و تا بھی تنے ،سفیان (استادامام شافعیؓ) نے فرمایا کے سلمہ ایک رکن ہیں ارکان میں ہے ، ابن مہدی کا قول ہے کہ کوفہ میں چارمخص سب سے زیادہ صبح الروایۃ تنے منصور ،سلمہ ،عمر و بن مرہ ، ابوصین ۔

# 2-سليمان بن مبران ابومجرالاعمش الكوفي

کوفہ کے جلیل القدرمحدث دفقیہ تالبی ہتے، باوجود یکہ امام صاحب کے اساتذ ہے طبقہ بیس تنے اور امام صاحب نے ان سے روایات مجمی کی ہیں تکرامام صاحبؓ کے تفقہ واجتہاد کے بڑے مداح تھے۔

ماندر بھی تر ہے تھے۔

ایک بارانام صاحب بھی آپ کی مجلس میں ہے کہی نے سوال کیا تو آپ نے امام صاحب نے کو جواب کے لئے ارشاوفر مایا امام صاحب نے جواب دیا توال کو بہت پسند فر مایا اور پوچھا کہ بیجواب آپ نے سورلی سے دیا ہے؟ امام صاحب نے فر مایا کہ فلال صدیث سے جوآپ ہی سے میں خواب دیا تھا کہ شمال کو بہت پسند فر مایا کہ ذائے کر وہ فقبا! واقعی جم لوگ تو صرف دوا فروش ہیں اور تم طبیب ہو'۔ (متو والجو اہر المدید )

ای طرح کا واقعہ ام اعمش ہی کا امام ابو یوسف کے ساتھ بھی پیش آیا تھا کہ امام اعمش نے فر مایا تھا کہ بیت دیں ہے کہ کو اس وقت سے یاد ہے کہ تہماری بیدائش کے آٹار بھی نہ ہے لیکن اس کے معانی پر آج سند ہوا ، پیشک ہم لوگ دوا فروش ہیں اور آپ لوگ اطباء ہیں ۔

یاد ہے کہ تہماری بیدائش کے آٹار بھی نہ ہے لیکن اس کے معانی پر آج سند ہوا ، پیشک ہم لوگ دوا فروش ہیں اور آپ لوگ اطباء ہیں ۔

لیخی دوا فروش تو دوا وُں کے نام اور ان کے اجھے برے اقسام دغیر وسب جانتا پہچانتا ہے لیکن طبیب نہ صرف ان چیز ول کا عالم ہوتا ہے بلکہ دوان کے خواص تا گر ات اور طر اپن استعمال وغیرہ کو بھی جانتا ہے بلکہ دوان کے خواص تا گر ات اور طر اپن استعمال وغیرہ کو بھی جانتا ہے۔

ا یام اعمش کی ولاوت باختلاف روایت و هر بالا چیس ہوئی اوروفات جی بھی تین قول جی ہے ہے اچاور (۱۳ جو القداعلم ۔

ان جی اعمش کے منقول ہے کہ اہرا ہیم نخی (استاذا الا یام الاعظم ) کے بارے جی فر بایا کرتے ہے کہ جس نے اہرا ہیم کے سامنے جب بھی حدیث چیش کی تواس کا علم ضروران کے پاس پایا اوراعمش ان کو حدیث کا صیر فی ( کھر اکھوٹا پہچائے والے ) کہا کرتے ہے اور کہتے ہے کہ ای لئے جس کی حدیث منتا ہوں تو ایرا ہیم پر ضرور چیش کرتا ہوں ( تا کہ ان کی صحت کے بارے بیس اطمینان کرلوں ، نیز اعمش فرمایا کرتے ہے کہ جوحدیث فتہا میں وائر وسائر ہوو واس ہے بہتر ہے جوشیو ن ( محدثین رواق) بیس وائر وسائر ہو۔

مسب تھرت کا ہن عبدالبر فی التمبید الی نفذ ابرا ہیم نفی کے مرابیل کو بھی احدث کے درجہ بیل بچھتے تھے بلکہ ان کے مرابیل کو ایچ

۔ ایسے بی اسمعیل بن ابی خالد کا قول ہے کہ امام شعبی ، ابوانھی ، ابراہیم اور ہمارے دوسرے شیوخ مسجد بیں جمع ہو کر حدیث کا ندا کر و سے تھے جب ان کے پاس کوئی ایسامسئلہ آ جاتا تھا جس کووہ حل ند کر سکتے تھے تو ابراہیم نخبی کی طرف محول کر دیا کرتے تھے کہ ان ہے معلوم کرواور امام شعبی نے فرمایا کہ ابراہیم نے فقی گھر اندیمی تعلیم وقربیت پائی ہے ، اس لئے فقہ تو ان کے گھر کی چیزتھی ، پھر ہمارے پاس پہنچ تو ہمارے یاس کی تمام اعلیٰ ورجہ کی احاد بھر سے ماصل کر دہ فقہ کے ساتھ ملالیس۔

حضرت سعید بن جبیر علمی حدیثی سوال کرنے والوں نے مر مایا کرتے تھے کہ جبرت کی بات ہے کہ تم مجھ سے سوالات کرتے ہو حالانکہ تم بہارے پاس ایرا بیم بخی موجود ہیں ،امام اعمش یہ بھی فر مایا کرتے تھے کہ جس نے دیکھا کہ ایرا بیم بھی کوئی بات اپنی رائے سے بیس کہتے تھے، معلوم ہوا کہ ابرا بیم بختی سے جتنے فقہی اقوال نقل کئے جاتے ہیں ،خواہ وہ امام ابو یوسف کی کتاب الآثار میں ہوں یا امام محدی کتاب الآثار میں یا الم محدی کتاب الآثار میں اللہ اللہ تاریم فورے کے جاتے ہیں ،خواہ وہ امام ابو یوسف کی کتاب الآثار میں ہوں یا امام محدی کتاب الآثار میں ہیں۔

#### روایت و درایت

حق یہ ہے کہ ابراہیم تخی روایت بھی کرتے تھے اور درایت ہے بھی کام لیتے تھے جب وہ روایت کرتے تھے تو علم عدیث کے امام بلکہ جت تھے اور جب اجتہا وواشنہا طریح تھے تو وہ ایسے دریائے صافی تھے کہ اس بی شائبہ تکدر نہ تھا کیونکہ تمام اساب وشرا اُکھا اجتہا وان بیل موجود تھے۔ ای لئے حسب روایت الی تھیم وہ خود فر مایا کرتے تھے کہ 'نہ کوئی رائے بغیر صدیث ہے اور نہ کوئی صدیث بغیر رائے کے '۔ اور یہی بہترین طریقہ ہے صدیث ورائے کو جمع کرنے کا ،خطیب نے بھی الفقید و المعتفقد بی ابراہیم تفی کا قول نقل کیا ہے کہ جب صدیث مرت کی ما جاتی ہے تھا ہوں اور جب حدیث میں کی روشنی بیل تھا ہی روشنی بیل قیاس کر کے صدیث مرت کی مال جواب دیتا ہوں اور جب حدیث نہیں ملتی تو بیں دوسری احادیث کی روشنی بیل قیاس کر کے صدیث مرت کی طریق ہے تھا ہی کہ د

چواب دینا ہوں ، فرض مین ن اقلہ سیاسہ

ينتخ حماو: يهى امام طيل ابراجيم تحقي تنفي جن سے حديث وققة حراد بن الى سليمان نے حاصل كيااوران كے جانشين ہوئے۔

ا مام اعظم ہے: امام اعظم ان حمادے حدیث وفقہ کاعلم حاصل کر کے ان کے جانتین ہوئے ،خودش حماد کی موجود گی بن امام صدحب کا طرزید تعالی کہ جب کوئی آ کر سوال کرتا تو جواب دیتے بھر فرمات کے جانوں خدمت میں جاتے اور فرمات کے بیس یہ ایسٹی خواس کہ جب کوئی آ کر سوال کرتا تو جواب دیتے ہیں؟ شیخ حماد فرمات کہ جمیں اس بارے میں حدیث اس طرح بینی ہے ، ہمادے امنی کے قول اس طرح ہوا ہیں؟ آپ کیا جماد فرمات کر جماد فرمات کہ ہمیں اس بارے میں حدیث اس طرح بھی ہے ، ہمادے امنی کے قول اس طرح ہوا ہیں کہ دول ؟ حماد فرمات کہ بال ۔

الله اکبرایہ تفاام معظم کا در رئی وتقوی اورا صیاط کس مس طرح ایک ایک مسئلہ کی تحقیق اپنے شیخ ہے کرتے تھے اور حدیث کوروایت کرنے کی اجازت لیتے سنے محدید کی اجازت لیتے سنے محدید کی عقمت وقد ران کے اوران کے شیوخ کے دلول میں کس قدرتھی! کہنے والول نے امام اعظم کو کیا گئی امام حدا حب کی طرف منسوب نہیں کر سکتے جوامام صاحب کے منبی کہنا گمر واقعات وحقائق پر بوری مورح نظر رکھنے والے بھی وہ جھوٹی با تھی امام حدا حب کی طرف منسوب نہیں کر سکتے جوامام صاحب کے وشمنوں اور جاسم ول نے کہی ہیں۔

ا مام صاحب اس طرح مسئلہ کی تحقیق کرنے کے بعد باہر آ کر پھراس سائل کا مزیداطمینان کرویا کرتے تھے، پھراس طرح ہے حاصل کئے ہوئے علم میں جو خیرو ہر کمت تھی وہ بھی سب نے و کھے لی۔

#### تفقه وتحديث

ابن عدی نے کامل میں بطریق کی بن معین قتل کیا ہے کہ ایک وفعہ شنخ حماد نے فرمایا 'میں قیادہ ، طاؤی اور مجاہد ہے طابوں ،
تہمارے بچان سے زیادہ علم رکھتے ہیں ، بلکہ بچوں کے بچ بھی زیادہ علم والے ہیں ، اور بیانہوں نے کسی شخی یا بڑائی ہے نہیں کہا ، بلکہ بطور تحدیث نہا اور اس وجہ ہے کہا کہ اس زمانہ کے بعض اہل حدیث جن کوفقہ ہے مناسبت نہ تھی فقہ پر بے جا تقید کرتے ہے ، مجد کوفہ ہی بیٹے کر غلط فتوی دیے تھے اور ساتھ ہی بطور تعلیٰ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ شائد یہاں کے بچھ بچے ان مسائل ہیں ہماری مخالفت کریں گے ، بچوں بیٹے کر غلط فتوی دیے تھے اور ساتھ ہی بطور تعلیٰ یہ بھی کہا کرتے ہیں ، بقرت گائن عدی منقول ہے کہ ابراہیم ہے بوجھا گیا کہ آ ہے کہ بعد ہم کس ہے تھے تی مسائل کریں ؟ تو فرمایا حادے۔

شخ حماد کی جاشینی

عقیلی نے بیروایت بھی نقل کی ہے کہ ابراہیم کی وفات کے بعد باغ اشخاص نے لکر جالیس ہزاررو پے جمع کئے ،ان میں ایک امام ابو حنیفہ بھی تتھاور بیرقم لے کرتھم بن عقبہ کے پاس سے کہ آپ ہماری جماعت کی سر پرتی کریں اور بیرقم اپنے پاس رکھیں ( غالبًا اس رقم سے جماعت اہل علم کی ضرور یات کا تکفل چیش نظر ہوگا ،انہوں نے اٹکار کیا توشیخ حماد کی خدمت میں پہنچے انہوں نے اس خدمت کو قبول فر مالیا۔

#### كوفه كےمحدثين وفقهاء

علامہ محدث دامبر مزی نے ''الفاصل'' میں حضرت انس بن سیرین سے نقل کیا ہے کہ میں کوفہ پہنچا تو دیکھا کہ ہاں چار ہزارطلبا پختصیل علم حدیث کرد ہے تتھاور چارسوفقہا تتھے،سواء کوفہ کے کون ساشہر بلا داسلامیہ کے شہروں میں سے ایسا تھا جس میں اتنی بڑی تعداد محدثین وفقہا کی بیک وقت موجودر ہی ہو۔ دامبر مزی نے یہ بھی فرمایا کہ حافظ عفان محدث نے بتلایا کہ دومری جنگہوں پر دوایت حدیث کا طریقہ ایسا تھا کہ ایک محدث کے پاس
سے جواحادیث ملتی تھیں وہ دومرے کے پاس نہیں ملتی تھیں گرکوفہ بھنج کرہم نے چار ماہ رہ کر پچاس بزاراحادیث تکھیں اورہم چاہتے تو ایک
لاکھ بھی لکھ سکتے تھے گرہم نے برمحدث ہے وہی حدیثیں لیس جن کی تنقی بالقبول عام طور ہے امت میں ہوچکی تھی بجر شریک کے کہ انہوں نے
ہماری اس خواہش کی رعایت نہیں کی۔

خیال سیجئے کہ اتن بخت شرط کے ساتھ اتن ہڑی مقدار میں مسنداحمہ میں کہ اتن زیادہ نہیں ہیں ،صرف جار ماہ کے اندرا عادیث مشہورہ حلقا ۃ بالقبول کا ہے آسانی جمع کرلینا مرکز علم کوفہ کی کتنی ہڑی فضیات وخصوصیت ہے۔

امام بخارى اوركوفيه

عالبًا ای وجہ امام بخاری نے فر مایا تھا کہ جس تخصیل علم صدیث کے لئے کوفہ جس اتن مرتبہ آیا گیا ہوں کہ ان کا شارتیں کر سکتا۔

میر عفان بن مسلم الانصاری البصری ، امام بخاری اور امام احمد وغیرہ کے استاذ ہیں ، بیر وایت صدیث ہیں اس قدر حقاط سے کہ ابن الحمد نی فر مایا کرتے سے کہ کسی صدیث کے ایک حرف ہیں بنی ان کوشک ہوجا تا تو اس کی روایت نہیں کرتے سے ( نقذ مدنصب الرابيلکوٹری )

الحمد نی فر مایا کرتے سے کہ کسی صدیث کے ایک حرف ہیں بنی ان کوشک ہوجا تا تو اس کی روایت نہیں کرتے سے ( نقذ مدنصب الرابيلکوٹری )

جس مرکز علمی سے ایک بخت مرطول کے ساتھ ومحاظ محمد ثین نے احادیت جمع کی ہوں اور امام بخاری ایسے جلیل القدر امام صدیث نے فیرہ بھی سب سے زیادہ اس شیم سے محمد ہوں ہو کیا ہو، اس شیم جس امام اعظم اور ان کے اصحاب و تلا غدہ کے پاس کیے کیے بیش قیمت صدیثی ذخیرہ ہوں گئی ساری عمر کرز ہیں بسر ہو کیں۔

امام صاحب اورمحد ثنین کی مالی سریرستی

امام صاحب کو جماعت الل علم کی مالی سرپری کا بھی ابتداء ہے بی ٹس قدر خیال تھا کہ بری بری رقوم جمع کرتے تا کہ محدثین وفقهاء پورے فراغ واطمینان سے صرف تخصیل صدیث وفقہ کی طرف متوجہ رہیں، بیابتداء حال کا حوالہ میں نے اس لئے ویا کہ بعد کو جب امام صاحب خودا یک امام بلکہ امام الائمہ اور سید الفقہاء ہے تو اس وقت تو انہوں نے الل علم کی وہ مالی خدمات کی ہیں کہ اس کی نظیر بھی مشکل سے سلے گی ، امام صاحب کے حالات میں شائدان کے ذکر کا موقع بھی آئے گا۔

كثرت محدثين وقلت فقهاء

ایک اہم چیز قابل لحاظ یہاں ہے بھی ہے کے سب جانتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں صرف محدثین تو ہزاراں ہزار تنے لیکن فقہا صحابہ مرف چند ہی تھے جن کوآ یہ جا ہیں تو انگلیوں پر کمن لیں۔

ای طرح آپ نے ابھی پڑھا کہ مرکز علمی کوفہ میں بھی تعداد فقہاء کی بنسبت محدثین کے بہت کم ہے حالا نکہ حضرت علی وعیداللہ ابن مسعودؓ کی وجہ ہے وہ خاص طور سے فقہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔

اس ہے معلوم ہوا کہ نقیہ کی مہم بہت شاق اور فقہ کا علم سب سے زیادہ دشوار ہے اور جن حضرات نے فقہ کو مہل وآسان قرار ویا وہ درست نہیں، پھر جن حضرت نے فقہ وصدیث دونوں میں کمال حاصل کیاان کا مرتبہ سب سے اعلیٰ وار ضع ہے۔

واقعدامام احمدرحمدالله

علامه سيوطى في " تدريب " بين نقل كياب كدا يك شخص في الم احد كو طامت كى كد آب سفيان بن عيدية كوچهور كرامام شافعى كى مجلس

میں کیوں جاتے ہیں؟ امام احمر نے اس کو کیا احیما جواب دیا، سنتے! فرمایا-

" فاموش رہوا تم نہیں سجھتے کہ اگر تمہیں کوئی حدیث اونچی سندے کسی بڑے محدث کے پاس بیٹھ کرنہ ملی تو وہی حدیث کسی قدر زول کے ساتھ دوسرے محدث سے باس بیٹھ کرنہ ملی تو وہی حدیث کسی قدر زول کے ساتھ دوسرے محدث سے لی جائے گی ،اس سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا! لیکن اگرتم اس جوان (اہام شافعیؓ) کی عقل ونہم سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو اس کا تدارک کسی دوسری جگہ ہے ہرگزنہ ہو سکے گا''۔

# واقعهوالدشخ قابوس

رامبرمزی نے ''الفاصل' میں قابوں نے قبل کیا ہے کہ میں نے اپنے والد سے بوچھا کہ آپ نبی کریم علیا ہے کے حجابہ کوچھوڑ کر عاقمہ کے پاس
کیوں جایا کرتے ہیں؟ فر مایا'' بات سے کہ میں ویکھا ہوں کہ خودرسول اکرم علیا ہے ہے سے بدان کے پاس مسائل کی تحقیق کے لئے آتے ہیں' ۔

ان کے علاوہ کوفہ میں ۳۳ حضرات فقہا تا بعین اور بھی ایسے موجود تھے جوسے ابدکی موجود گی میں' ارباب فتو ک' سمجھے جاتے تھے، قاضی شرق کو خود حضرت علی علیا ہے نے '' قصی العرب' کا خطاب مرحمت فر مایا تھا، یہ بات اور ہے کہ آگے پیل کر امام اعظم کے تفقہ کے سامنے ان کے تفقہ کے سامنے ان کے تفقہ کے سامنے ان کے تفقہ کارنگ بھی چھیکا بڑ کیا تھا اور ایسا ہوتا بھی چا ہے تھا کیونکہ قاضی شرق کی تو ثبتی و تو صیف اگر حضرت علی نے فر مائی تھی تو امام اعظم کے تفقہ یا علی ور پی بھیرت کی شہاوت بطور بشارت و پیشگوئی سیدالا نمیا ءرحمت وو عالم علیا تھے نے دی تھی۔

#### دين ورائ

در حقیقت وین ورائے کوجع کرنا بی سب ہے بڑا فقہا محدثین کا کمال تھالیکن اس کمال کے لئے بہت بڑی عقل وہجھ کی ضرورت ہے من میر د اللہ به خیر ایفقهد فی الدین ہے ای وین ورائے کے جمع کرنے کی استعداد وصلاحیت کی طرف اشار ہے۔

#### واقعه سفرشام حضرت عمره

حضرت عمر کے سفر شام کے مشہور واقعہ کو یاد سیجے ، شام کے قریب پہنچ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں وہاء پھیلی ہوئی ہے، رک جاتے ہیں، آگے قدم نہیں بڑھاتے ،اپنے رفقاء سے شہر میں واخل ہونے نہ ہونے کے ہارے میں مشورہ کرتے ہیں اور پھر قطعی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس حکد سے مدینہ طیبہ کو واپس ہوجا کمیں۔

گورزشام حضرت ابوعبیدہ (جلیل القدر صحابی) متحیر ہوکر حضرت عمر ہے ہو چھتے ہیں کہ کیا آپ خدا کی تقدیر ہے ہما گ رہے ہیں؟ حضرت عمر جواب میں فرماتے ہیں کہ ہاں! ہم خدا کی ایک تقدیر ہے دوسری تقدیر کی طرف ہما گ رہے ہیں، پھرمثال ہے سمجھایا کہ اگرایک زمین خشک ہوا در دوسری سربزتو چروا ہا ہے جانوراگر بجائے خشک زمین کے سربزز مین میں چرائے گاتو کیاتم اس کے اس ممل کوخدا کی تقدیر سے ہما گنا کہو گے؟ جس طرح وہ تقدیر سے ہما گنائیں، یہ جی نہیں۔

#### فقيه كامنصب

بید مفترت عمر کی اپنی فراست و فقاہت تھی ، جس میں ان کا مرتبہ حضرت ابو عبیدہ جیسے ہزاروں سیابیوں سے بڑھا ہوا تھا، ایسے فیصلوں کو کس ایک حدیث واثر کے خلاف بظاہر سمجھا جاتا ہے یا ہاور کرایا جا سکتا ہے گر در حقیقت ان فیصلوں کے پیچھے کتاب دسنت کی دوسری تصریحات واشارات ہوئے ہیں، جن پر ہرایک کی نظر نہیں جاتی ، بیصرف فقیہ بی کا کام ہے کہ وہ تمام جوانب کو شخصر رکھتا ہے اور حقائق ومعانی سے اس کی نظر کسی وقت نہیں جتی ۔

ے ملا ہول ۔

ایسے ہی مواقع میں جب بھی ایام اعظم کے کسی فیصلہ پر اس زمانہ کے اہل صدیث تنقید کرتے تنفیق حصرت امیر المؤمنین فی الحدیث عبد الله بن مبارک (جوامام بخاری کے کہارشیوخ میں ہیں) فرمایا کرتے تھے کہ ''اس جگدامام ابوطنیفہ کی رائے مت کہو بلکہ صدیث کی تشریح کہو'' سینی جس کوتم امام کی ذاتی رائے بچھ کراعتر اض کررہے ہووہ درحقیقت ان کی اپنی رائے ہیں بلکہ صدیث کے معنی ہمراداور شرح بہی ہے۔

#### ۸-ابواسحاق سبعی

کبارتابعین سے تھے،حضرت عبداللہ بن عبال ،عبداللہ بن عمر اور بہت سے سحابہ سے جن کے نام علامہ نو وی نے تہذیب الاساء میں کھے ہیں )ا حادیث نیں ، بلی نے کہا کہ ۳۰ صحابہ سے بالمشافہ روایت کرتے تھے بیٹی بن المدین (استاد بخاری) کا قول ہے کہ ابواسحاق کے شیوخ الحدیث کم و بیش تین سوتھے۔

#### ۹-ساك بن حرب

بڑے محدث اور تابعی تھی، حضرت سفیان توری نے کہا کہ اک نے صدیث بس بھی غلطی نہیں کی بخودساک نے فر مایا کہ میں • ۸ محاب

•ا-ہشام بن عروہ

مشہور تابعی تھے، بہت سے محابہ سے روایت کرتے تھے، بڑے بڑے ائمہ صدیث شل سفیان تو ری ، امام مالک ، سفیان بن عیبیذان کے شاگر دیتھے، ابن سعد نے ثقۂ کثیرالحدیث کہا ، ابوحاتم نے امام صدیث ۔

#### يهره

کوفہ کے بعد اہام صاحب نے بھرہ کا رخ کیا اور قبادہ سے حدیث حاصل کی جو بہت بڑے محدث اور مشہور تا بھی تھے، محقو دالجمان میں ہے کہ اہام صاحب نے شعبہ سے روایت کی اور انہوں نے اپنے سامنے ہی اہام صاحب کوفتو کی وروایت کی اجازت بھی دیدی تھی۔ السقاد ہو

حضرت قبّاد ہ نے حضرت انس بن ما لک بعیداللہ بن سرجیں ،ابوالطفیل وغیر ہ صحابہ رضوان اللہ علیم الجمعین ہے روایت کی۔

#### ١٢-شعبه (متوفي ١٢١هـ)

بڑے مرتبہ کے محدث تنے ،سفیان توری نے ان کون مدیث میں امیر المونین مانا ہے،امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ شبہ بدنہ ہوتے تو اس میں صدیث کارواج نہ ہوتا،حضرت شعبہ امام صاحب کے ساتھ فاص تعلق رکھتے تھے اور غائبانہ تعریف وتو صیف کیا کرتے تھے۔

ایک روز فرمایا - جس طرح میں جانتا ہوں کہ آفاب روش ہے،ای یقین کے ساتھ کہرسکتا ہوں کہ علم اور ایو حذیفہ ہم نظین ہیں، یکی بن معین ہے کسی نے یو چھا کہ آپ کا ابو حذیفہ کے بارے میں کیا خیال ہے،فرمایا کہ اس قدر کافی ہے کہ شعبہ نے ان کو حدیث و روایت کی اجازت وی،اور شعبہ افر شعبہ بی جیں۔ (عقو دالجمان)

بصرہ کے دوسرے شیوخ عبدالکریم ، ابوا میدا درعاصم بن سلیمان الاحول وغیرہ ہے بھی امام صاحب نے احادیث سیں۔

#### ممعظمه

بھرہ کے بعدامام صاحب نے بھیل علم حدیث کے لئے کم معظمہ کے شیوخ حدیث سے استفادہ کیا۔

#### ۱۳-عطاء بن الي رباح

مشہورتا بی اور مکہ معتقمہ کے ممتاز ترین محدث نتھے ،ا کا برصحابہ نے استفاد وَ علوم کیا اور درجہ اجتہاد کو پہنچے خود فر مایا کرتے تھے کہ میں دو سواصحاب رسول اللہ علی ہے ملا ہو،عطاع ہے الحجے تک زئد ہ رہے اور امام صاحب جب بھی مکہ معظمہ حاضر ہوتے نتے ان کی خدمت میں حاضر ہوکر استفاد ہ فر ماتے تھے۔

ہوکر استفاد ہ فر ماتے تھے۔

ہوکر استفاد ہ فر ماتے تھے۔

عطاء کے علاوہ امام صاحبؒ نے مکہ معظمہ کے دوسرے محدثین ہے بھی حدیث حاصل کی جن میں سے حضرت عکر مد (شاگر دحضرت عبدالله بن عمبال) خصوصیت سے قابل ذکر ہیں جنہوں نے حضرت ابن عبال ، حضرت علی ، حضرت ابو ہر برہ ، حضرت عبدالله بن عمر وغیرہ صحابہ سے علم حدیث حاصل کیا تھااور کم وہیں سرمشہور تا بعین تغییر وحدیث میں ان کے شاگر دہیں۔

#### مدينة الرسول عليسة

ا مام صاحب نے تحصیل حدیث میں علاء ومحدثین مدین طیب ہے بھی استفادہ کیا جن میں ہے ایک حضرت سلیمان تھے جوام المومنین حضرت میمونڈ کے غلام تصاور مدینہ طیب کے مشہور فقہائے سبعد میں ہے تھے۔

# ١٧-سالم

دومرے مطرت سالم امیر المونین مطرت عمر فاروق کے بوتے ہے ۔ یکی وہاں ال وقت علم فقد و دیث اور سائل شرعیہ میں سرجع عام وفاص ہے۔ شام

ملک شام کے مشہور ومعروف امام حدیث وفقہ اوزاعی ہے بھی امام صاحب مکہ معظمہ بیل سلے ہیں اور دنوں بیل علمی ندا کرات جاری
رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک (تلمیذ خاص امام اعظم ) کا بیان ہے کہ بیل امام اوزاعی کی خدمت بیل شام حاضر ہوا تو انہوں نے بہی
ہی ملاقات بیل در یافت کیا کہ کوفہ میں ابو صنیفہ گون ہیں جودین بیل بی نئی نئی باتیں نکالتا ہے، اس پر بیل خاموش رہا اور امام اوزاعی کو امام صاحب
کے خاص خاص مشکل استنباطی مسائل سنا تا رہا اور جب بوچھتے کہ یہ کس کی تحقیق ہے تو کہتا کہ عراق کے ایک عالم ہیں وہ کہتے کہ وہ تو بردے
فقیہ معلوم ہوتے ہیں۔

ایک روز پچھے لکھے ہوئے اجزاء لے گیا جن میں امام صاحب کے ملفوظات قیمہ تھے اور سرنامہ پر ہی قال نعمان بن ٹابت تحریر تھا ،غور سے پڑھا ، پھر پوچھا کہ یہ نعمان کون بزرگ ہیں؟

میں نے کہا کہ عراق کے ایک شیخ ہیں جن کی صحبت میں میں رہا ہوں ، فر مایا کہ بیہ بڑے پابید کا شخص ہے ، میں نے کہا کہ بیہ وہی ابو صنیفہ ہیں جن کو آپ مبتدع ہتلاتے ہے ، امام اوز ائی کو اپنی نظمی پر افسوس ہوا اور جب جج کے لئے گئے تو امام صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان ہی مسائل مہمہ کا ذکر آیا اور امام صاحب نے اس خوبی ہے تقریر فر مائی کہ امام اوز ائی جیران رہ گئے اور امام صاحب کے جانے کے بعد مجھ ہے کہا کہ۔ ''اس شخص کے کمال نے اس کولوگوں کی نظر میں محسود بنا دیا ہے ، بے شبہ میری بدگمانی غلط تھی جس کا مجھے افسوس ہے' ۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام

اوزاعی اورامام صاحب کے درمیان ندا کراتی افاوه کا تعلق رہا ہے۔

یہاں چند شیوخ کے اساء گرامی ہم نے ذکر کردیئے ہیں ورندامام صاحبؒ کے شیوخ حدیث کثیر تھے،امام ابوحفظ کبیر (تلمیذامام محمدٌ وشیخ امام بخاری نے تو دعویٰ کیا ہے کہ امام صاحب نے کم ہے کم چار ہزاراشخاص ہے احادیث روایت کی ہیں صرف شیخ حمادی ہے دو ہزار حدیث کی روایت منقول ہے۔

علامہ ذہبی نے بھی تذکرۃ الحفاظ میں شیوخ کے نام گنا کرآخر میں'' وخلق کثیر'' لکھا ہے اور حافظ ابوالمحاس شافعی نے عقو دا جمان میں کئی موحضرات شیوخ کے نام بیتیدنب لکھے ہیں۔

خاص بات قابل ذکر بیجی ہے کہ امام صاحب کے اساتذ واکثر تابعین میں اور رسول اکرم علی تک صرف ایک واسطہ ہے، یا وہ لوگ ہیں جو ہدت تک بڑے بڑے تابعین کی صحبت میں رہے تھے اور علم وضل، دیانت و پر ہیز گاری کے اعلیٰ نمونہ خیال کئے جاتے تھے، ان دوقعموں کے سوابہت کم ہیں۔

امام اعظم کے پاس ذخیرہ حدیث

حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوئ نے ''شرح سفرانسعادت'' بیں لکھا ہے کہ علاء سے منفول ہے کہ امام صاحب کے پاس بہت سے صندوق شے جن بیں احادیث معدمی کا ذخیر ومحفوظ تھا اور آپ نے تین سوتا بعین سے علم حاصل کیا اور کل اساتذہ حدیث آپ کے چار ہزار شھے ، جن کو پچھولوگوں نے بحروف جبی جمع کیا ہے ، حافظ ذہبی ، حافظ ابن ججرو غیرہ ائمہ شافعیہ نے بھی ای تعداد کو ذکر کیا ہے ، مسندخوارزمی میں مجھی سیف الائمہ سائلی ہے بہی تعداد قال کی گئی ہے۔

خاص کوفہ ہی جوامام اعظم کامولد ومسکن تھا ،اس میں ایک ہزار ہے زیادہ صحابہ تو طبقات ابن سعدو غیرہ میں بھی مذکور ہیں لیکن ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ درس بخاری شریف میں فر مایا کرتے تھے کہ وہاں کی ہزار صحابہ پہنچے ہیں۔

ای لئے عفان بن سلم نے کوفہ میں صرف چار ماہ اقامت کر کے پچاس ہزار حدیثیں لُکھ لیں اور وہ بھی الی جوجمہور کے زویک سلم و مقبول تھیں، یہ بات کوفہ کے سواء دوسری کسی جگہ کوخو دان ہی کے قول سے حاصل نہیں تھی، جیسا کہ ہم پہلے لکھ آئے ہی اور مہی وجہ ہے کہ تمام اکا برائمہ و حفاظ حدیث کوطلب حدیث کے لئے کوفہ کا سنر کرنا ناگزیم ہوگیا تھا۔

رجال کی تبایی و یکھئے تو ہزاروں راوی کوفہ ہیں کے بیس کے جن کی روایت سے بیخی بخاری سیح مسلم اور دوسری کتب محاح مجری ہوئی ہیں۔

یک وجہ ہے کہ بحد ثین نے اپنی کتب محاح میں تعامل سلف کے ساتھ اہل کوفہ کا تعامل بھی بڑی اہمیت نے قبل کیا ہے یہاں تک کہ امام تریدی نے احکام فقہی کا کوئی باب کم چھوڑا ہے، جہاں اعتباء کے ساتھ اہل کوفہ کا ند ہب نقل نہ کیا ہوا ور اہل کوفہ کو ''املم بمعانی الحدیث' اور''اہل علم'' کے خطابات سے بھی نوازا ہے۔

یہ بات اس کے اور زیادہ اہم ہوجاتی ہے کہ امام ترفدی، امام بخاری کے شاگر درشید ہیں، ان سے ترفدی میں نقل صدید ہی کرتے ہیں، باوجوداس کے جب مسائل واحکام میں دوسرے ائد کے فدا ہب نقل کرتے ہیں تو امام بخاری کا فد ہب نقل نہیں کرتے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کو جمجند منوانے پر برداز ورصرف کرتے ہیں، ہم بھی امام بخاری کو جمجند منوانے پر برداز ورصرف کرتے ہیں، ہم بھی امام بخاری کو جمجند مائے ہیں۔ گرجہند من کے مدارج و مراتب ہیں، امام اوز ای بھی جمبند سے بلکہ ان کا فد ہب بھی تیسری صدی کے وسط تک معمول بدر با، ای طرح اور بھی ہوئے ہیں، گرجواجتہا دکا مرتبہ عالیہ انکہ اربعہ و ماصل مدہوں کو حاصل مدہوں کا اور ان میں سے

بھی جومنصب عالی امام اعظم کونصیب ہوا ، دوسروں کی رسائی و ہاں تک نہ ہو تکی ، امام صاحب کاریتفوق اپنوں اور غیروں سب ہی میں تشکیم شدہ ہے اور اسکا انکار روز روشن میں آفتاب عالم تاب کا انکار ہے جن لوگوں نے ایسا کیا ہے اس کا سبب محض حسد وعداوت یا امام صاحب ؓ کے مدارک اجتماد سے ناوا تغیت ہے۔

علامہ شعرانی شافعی نے ''میزان کبری'' بیں حضرت سید ناعلی الخواص شافعیؒ نے نقل کیا کہ ام اعظم ابوصنیفہؒ کے مدارک اجتها داس قدر دقیق ہیں کہ ان کوادلیاءاللہ میں ہے بھی صرف اہل کشف ومشاہد ہا جھی طرح جان کتے ہیں۔

امام ابوحنیفہ وضو کے مستعمل بان میں گنا ہوں کا مشاہرہ کرتے ہتے اور وضو کرنے والے کو تنبید فرماویا کرتے ہتے زنا ، غیبت یا شرب وغیرہ سے تو بہ کرے جس میں ہوجتال ہوتا تھا۔

نیز فرمایا که اہل کشف وضوء کے مستعمل پانی میں گنا ہوں کے اثرات اس طرح مشاہدہ کرتے ہیں جس طرح تھوڑے پانی میں مخاست غلیظ پڑی ہو یا کتا مرا ہوا سر رہا ہوجس کوسب لوگ ظاہر کی آنکھوں ہے مشاہدہ کرتے ہیں ،ای لئے امام ابوطنیفہ اورامام ابو یوسف ماء مستعمل کو کروہ فرماتے تصاورانہوں نے اس کی نمن تشمیں کرفوی ہیں ،ایک مشل نجاست غلیظ کے جب کے مکلف نے گناہ کہیرہ کا ارتکاب کیا ہو، دوسری مشل نجاست متوسطہ جب کہ ارتکاب میا ہو، تیسری طاہر غیر مطہراس اختال پر کہ اس نے کسی مکروہ کا ارتکاب کیا ہو۔

علامہ شعرانی نے فرمایا کہ میں نے بین کرعرض کیا کہ اس ہے معلوم ہوا کہ امام ابو صفیقہ اور امام ابو بوسف اہل کشف وشہود میں سے عظم ، انہوں نے فرمایا ، ہاں یہی بات ہے امام ابوصنیفہ اور ان کے صاحب امام ابوبوسف اکا براہل کشف میں سے متصاور ای لئے وہ ماء مستعمل میں کہائز، صفائر اور مکر وہات کوالگ الگ ممتاز صالت میں مشاہدہ کرتے تھے، رحم ہم اللہ تعالیٰ رحمة کاملة تامة ۔

غرض ب**ے تھاامام ا**عظم کا مولدومسکن اورعلمی گہوارہ جس کی آغوش میں رہ کرانہوں نے تربیت پائی اور ندکورالصدرفتم کےا کا ہر کےعلوم نبوت سے سیراب ہوکرانہوں نے اپنی ساری عمر خدمت حدیث وفقہ میں بسر کی۔

ظاہر ہے کہ ایک علمی وحدیثی سرز مین کا محدث اعظم اور فقیہ معظم بھی اگر کہا ب دسنت کا پورا پوراتیج نہیں ہوا تو اور کون ہوسکہا ہے ، اس کے بعد امام احب کے کسی قدرتفصیلی تعارف کے لئے ہم ان کے علمی وتملی کارناموں پر روشنی ڈالتے ہیں تا کہ'' انوارالباری'' میں زیر بحث آنے والے فقہی مسائل میں آپ کی عظمت وسیادت کی نقعد بی ہو۔

وما توفيقنا الا بالله عليه توكلنا واليه انيب

# قَالِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّعِ وَبَناؤِم، لَوكَانَ الرِيمَ انْ عِنْدُ التَّرْيَ النَّرِيكَ النَّالَة وَهِلَامِ مِن هُوَ الرَّعِ وَبَناؤِم، لُوكَانَ الرِيمَ انْ عِنْدُ التَّرْيَ النَّالَة وَهِلَامِ مِن هُو الرَّعِ وَبَناؤِم،



يعنى

الم الائمه المراح الامه، حافظ عديث الجحة النبت تبدلغقباكو المجتهدين شيخ لمحذين المجتهدين شيخ لمحذين فع لمحذين فقيد المدت الومنيف لعمان بن أبت رمنى الشريط لخنه ومسلم وم



#### بست برالله الزمن الزجم

# حالات امام اعظم

## تاريخ ولادت وغيره

تاریخ خطیب اور تاریخ آب خلکان وغیرہ میں سندی سے تقل ہے کہ امام صاحب کے بوتے اساعیل نے کہا کہ میں اساعیل بن حاد بن نعمان میں ثابت بن مرزبان فارس کے ابناء احرار میں ہے ہوں اور خدا کی تتم ہم پر کھی غلامی کا دور نہیں آیا، آپ کے آباء واجدادر ؤساء میں سے تھے، ان کے والد تابت بن سے تر مفرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ان کے خاندان کے لئے دعافر مائی تھی۔ (تاریخ بغداد لا بن جزلہ)

1 جری میں بیدا ہوئے ، سنہ ولا دت میں اختلاف ہے علامہ کورٹری نے دی کھے کورٹر ائن و دااکل ہے ترجی وی ہے۔

2 جبری میں بیدا ہوئے ، سنہ ولا دت میں اختلاف ہے علامہ کورٹری نے دی کھے اور حدیث تی ۔

24 جبری میں اپنے والد کے ساتھ می کو گئے وہاں حصر سے عبداللہ بن الحارث صحافی ہے مطے اور حدیث تی ۔

44 جبری میں پھر مج کو گئے اور جو صحافی زندہ متھان سے مطے۔

45 جبری میں پھر مج کو گئے اور جو صحافی زندہ متھان سے مطے۔

در مختار ش ہے کہ آپ نے میں ۲۰ صحابہ کودیکھا ہے۔ مند سیندا مفسیل میں است

خلاصہ وا کمال فی اساء الرجال میں ہے کہ چھبیس ۲۶ مسیابہ کود کھا ہے۔

سکوشت: امام صاحب کاوطن کوفہ حدیث کا سب سے بڑا مرکز تھا کیونکہ کوفہ میں ہزاروں صحابہ تیم رہے، طبقات ابن سعد میں ایک ہزار سے زیادہ فقہا ، کوفہ کا ذکر ہے جن میں ڈیڑھ سوصحابہ ہیں ، کوفہ میں تین سوسحابہ **تی میع**ت الرضوان میں شریک ہونے والے ہی تھے اور سنر ہدری تھے۔ (طبقات ابن سعد)

ا مام احمد نے سفیان توری کا قول نقل کیا ہے کہ احکام حج کے لئے مکہ قراءت کے لئے مدینداور حلال وحرام کے مسائل کے لئے کوفہ مرکز جیں۔ (جم البلدان)

رسول اکرم علی کے بعد علوم نبوت کے تین مرکز نتے ، مکہ ، مدینہ وکوفہ ، مکہ کے صدر مدرس حضرت این عباس نتے ، مدینہ کے حضرت ابن عمراور زید بن ثابت اور کوفہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود تتے ۔ (اعلام الموقعین )

عبدالجبار بن عباس نے بیان کیا کہ میرے والد نے عطاء بن افی رہاح محدث مکہ معظمہ سے ایک مسئلہ وریافت کیا تو فر مایا کہ تمہارا مکان لہا ہے؟ کہا کوفہ! عطاء نے فر مایا تعجب ہے تم بھے ہے مسئلہ پوچھتے ہو، مکہ والوں نے توعلم کوفہ والوں سے حاصل کیا ہے۔ (طبقات ابن سعد)

کوفہ میں جار بزار سے زیادہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے اور آٹھ سوسے زیادہ حضرت ابو ہر میرؓ کے شاگر و تھے، غرض امام صاحبؓ

الے تاریخ ابن خلکان میں ۲۲ تا میں البھے اور ۸ میے دوقو ل نقل کے ہیں، مند خوارزی میں امن جا اور بھم انسین میں ہے تا ہیں کا دوایت نقل ہے جو حافظ حذیث سن الخلال م اس میں ہے ہے۔ (تذکرة الحفظ علی ۱۱۱ج سی ان کا مفصل تذکرہ ہے)

نے اتنے بڑے علمی مرکز میں تربیت وتعلیم حاصل کی اور علماء حرمین شریفین ہے بھی برابراستفادہ فریاتے رہے، ای لئے امام صاحبؒ کے شیوخ کی تعداد چار ہزارتک آئی ہے۔ (شرح سفرالسعاوت شخ محدث ملوی ومند خوارزی)

حافظا ہن جمروغیر ہمحدثین ہے بھی ایسا ہی منقول ہے۔

امام صاحب کے اساتذہ میں صحابہ کے بعداعلی درجہ کے اہل علم وضل تا بعین تنے۔

#### امام صاحب کے بارے میں حدیثی بشارت

محدث كبير علامه جلال الدين سيوطى شافئ نے تسليس الصحيفة في مناقب الامام ابي حنيفة مِن تَحريكيا ہے كه حفرت مرور كائنات عليه افضل الصلوات والتسليمات نے امام ابوحنيفة كے بارے مِن بشارت دى ہے جس حديث مِن آپ نے فرمايا كه 'اگرعلم تُريا پر مجمى ہوگا تو بچھ لوگ ابناء فارس كے اس كوضرور حاصل كرليس گے'۔ (افرجه ابونيم في الحلية عن ابي برية)

شیرازی نے''القاب'' میں قیس بن سعد بن عبادہ سے ان الفاظ میں روایت کیا کہ''اگرعلم ٹریا پر بھی معلق ہوگا تو اس کوابناء فارس کی ایک قوم ضرور جاصل کر لے گی'' ۔

ُ حدیث ابی ہربرہؓ ندکور کی اصل صحیح بخاری وضح مسلم میں ان الفاظ ہے ہے کہ ''اگرا یمان ٹریا کے پاس بھی ہوگا تو فارس کے پچھ لوگ اس کووہاں ہے بھی حاصل کرلیں گئے''۔

مسلم کی ایک دوایت میں بیالفاظ ہیں کہ''اگرایمان ژیا کے پاس بھی ہوگا توابناء فارس میں سے ایک شخص اس کو وہاں ہے بھی حاصل کرلے گا''۔ قیس ہن سعد ہے مجم طبرانی کبیر میں اس طرح ہے کہ''اگرایمان ژیا پر بھی معلق ہوگا کہ عرب اس کونہ بہنچ سکیس تب بھی رجال فارس اس کو حاصل کرلیں گے''۔

حضرت ابن مسعود ہے جم طبرانی میں اس طرح ہے کہ اگر دین تربار بھی معلق ہوگا تو اس کو بچھ لوگ ابناء فارس میں سے ضرور حاصل کرلیں گئے۔ بیسب تفصیل علامہ سیوطیؓ نے ذکر کر کے تحریر کیا ہے کہ بیر حدیث اصل کے اعتبار سے تھیجے ہے، بشارت وفضیلت کے باب میں معتمد ہے اور اس کے ہوتے ہوئے امام صاحب کی منقبت میں کسی غیر معتمد حدیث کی ضرورت نہیں، جس طرح امام مالک اور امام شافعیؓ کے بارے میں بھی ووحدیثیں بشارت وفضیلت کے طور پر ائم دینے ذکر کی ہیں اور کافی ہیں۔

#### امام صاحب تابعی تھے

علامہ ابن حجر کی شافتی نے شرح مظلوۃ شریف میں تصریح کی ہے کہ امام صاحب نے آٹھ صحابہ کا زمانہ پایا ہے اور حضرت انس بن مالک و وصحابی بیں جن کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلائی نے بھی تہذیب العہذیب ص ۳۳۹ ج • امیں تصریح کی ہے کہ امام صاحب نے حضرت انس گودیکھا ہے۔

حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحافظ میں لکھا ہے کہ حضرت انس کو جب وہ کوفہ میں تشریف لائے تو امام صاحبؒ نے ان کو کئی ہار دیکھا ہے تواب صدیق حسن خان صاحب بیشوائے غیر مقلدین نے باوجو وقعصب و مخالفت کے 'الیاج المکلل'' میں رؤیت حضرت انس کا اقرار کیا ہے اور خطیب کی تاریخ بغداوے اس کوفل کیا۔

غرض حافظ ذہبی امام نووی ، ابن سعد ، خطیب بغدادی ، دارقطنی ، حافظ ابن حجر ، ابن الجوزی ، حافظ جلال الدین سیوطی ، حافظ ابن حجر کی ، حافظ زین عراقی ، حافظ سخاوی ، ابن مقری شافعی ، امام یافعی ، امام جزری ، ابوقعیم اصغبانی ، ابن عبدالبر ، سمعانی ، عبدالغنی مقدی ، سبط ابن الجوزی بضل اللہ تو رہشتی ، ولی عراقی ، ابن الوزیر ، حافظ بدرالدین بینی بتسطلانی وغیرہ محدثین کبار نے رؤیت انس کوتسلیم کیا ہے۔ جوحد بیث صحیح کے مطابق اور محققین محدثین کے اصول پر بھی تا بعی ہونے کے لئے کافی ہے۔

ای لئے حافظ ذہبی نے امام صاحب کو تذکر ۃ الحفاظ میں طبقہ خامسہ میں ذکر کیا ہے اور تقریب میں طبقہ ساوسہ میں ذکر کرنے کو لغزش

قلم قرار دیا گیا ہے۔

تاریخ خطیب سی ۱۳۰۸ میں ایک قول دارتطنی کی طرف بردایت جمزه سمی ریجی منسوب کیا گیا کہ جب دارتطنی سے دریافت کیا گیا کہ امام صاحب کا ساخ حضرت انس سے جے ہائیں ؟ تو کہا کہ جنہیں اور خدر دئیت ہی سی جے ہے' عالانک دارتطنی نے کہا ہے تھا کہ جنہیں گررویت سی جے ہے' ۔ ساحب کا ساخ حضرت انس سے جی ہے گیا کہ دہ بیس میں میں ہے ہی وارقطنی کا جواب شاطر تحسین نے لاالا رؤیدہ کو لاو لارؤیدہ بنادیا، چنانچہ امام سیوطی کی ' جبیض الصحیفہ' میں جمزہ سمی سے ہی وارقطنی کا جواب شعصیل نے تھا کہ کہ اس سے دیکھ میں سے دیکھ کی تعلیم سے دیکھ کی سے میں میں ہے کہ امام صاحب نے حضرت انس کو یقینا اپنی آئے تھوں ہے دیکھا مگر دوایت نہیں تی ۔

علامه ابوالقاسم بن افی العوام نے اپنی کتاب ' فضائل افی حنیفہ واصحابہ' میں بزی تفصیل سے امام صاحب کے معاصرین صحابہ کا تذکرہ کیا ہے ، مکتبہ ظاہری ومثق میں بیرکتاب موجود ہے ( ذکرہ العلامة الكوثری فی تائیب الخطیب ص ۱۵)

اس کے علاوہ مسند حسکتی میں ایک روایت بھی امام صاحب کی حضرت النسٹ ہے روایت کی ٹنی ہے بینی ' الدال علی الخیر کفاعلہ'' اور میہ حدیث مسند ہزار میں بھی حضرت ابن مسعودؓ اورانسؓ ہے مروی ہےاورا بن الی الدنیائے حضرت انسٹ ہے روایت کی ہے۔

نیز حافظ موفق نے مناقب الا مام میں اپنی مند ہے بھی امام ابو بوسف کے واسط سے امام صاحب سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت انس بن ما لک ہے سنا کہ' رسول اکرم علیہ نے ارشاد فر مایا ،الدال علی الخیر کفاعلہ واللہ بحب اعامۃ اللحفان (بیعنی جوش نیکی کا راستہ بنا ہے وہ بھی نیکی کرنے والے کے برابر اجروثو اب کامسخق ہوجاتا ہے اور اللہ تعالی مظلوم ومصیبت زدو کی فریاوری کو پند فر ماتے ہیں )''، جامع بیان انعلم لا بن عبد البراء، فتح المغیث للسخاوی ہے بھی امام صاحب کی روایت میں وحدان کا نبوت ملتا ہے۔

ای طرح امام موفق نے کئی روایات امام ابو یوسف وغیر و کے واسطے سے حضرت انسٹے سے امام صاحب کی زبانی نقل کی ہیں اس سے مخالفین معائدین کی بید بات بھی رو ہوگئی کہ اگر امام صاحب کی روایت کسی صحافی سے ثابت ہوتی تو آپ کے اصحاب ضرور اس کو روایت کسی صحافی سے ثابت ہوتی تو آپ کے اصحاب ضرور اس کو روایت کرتے و ملاحظ کر لیجئے کہ ایک امام ابو یوسف ہی ہے کتنی روایات منقول ہیں۔ (مسانیدامام اعظم میں چھے وحدان ملتی ہیں)۔

واضح ہو کہ صدیث میں طبوبسیٰ لسمین رأنسی و آمن ہی وطوبسی لمن رای من رأنبی واردہے جس سے ایمان کے ساتھ محض رؤیت پرصحابیت اوراک طرح محض رویت پرطابعیت کا ثبوت واضح ہے، ای لئے جمہور محدثین نے رویت کے ساتھ روایت وغیرہ کی شرط نہیں لگائی ہے، امام بزازی نے مقدمہ مناقب الامام میں اس پر بحث کی ہے وہ دکھ کی لی جائے۔

اور ہدیۃ انمہدی جلد دوم میں مولانا وحید الزبال صاحب حیدر آباوی پیٹوائے غیر مقلدین نے لکھا ہے کہ '' تابعی وہ ہے جو کسی صحافی سے حالت ایمان میں ملا ہو' لہذا ابوحنیفہ بھی اس لحاظ ہے تابعین میں ہے ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت انس صحافی کو دیکھا ہے، جس کو ابن سحد نے سند صحیح سے دوایت کیا ہے۔

ای طرح فناوی حافظ این چرمین بھی تصریح ہے کہ 'امام صاحب نے ایک جماعت صحابہ کو پایا جو کوفہ میں سے لہٰذاو وطبقہ تا بعین میں سے سے اور یہ نصیات کسی کو آپ کے معاصرائمہ امصار میں سے حاصل ندہوئی ،مثلا امام شام اوزا تی ،امام بھر وہر دوحما و،امام کوفہ سفیان توری ،امام مرید نام ماریٹ بن سعد' (بینی ان سب جلیل القدرائمہ امصار کوشرف تا بعیت حاصل ندہوا جوامام صاحب کو حاصل ہوا)۔

مدیندا مام مالک اورامام معرلیت بن سعد' (بینی ان سب جلیل القدرائمہ امصار کوشرف تا بعیت حاصل ندہوا جوامام صاحب کو حاصل ہوا)۔

مدیندا مام مالک اورامام معرلیت بن سعد' (بینی ان سب جلیل القدرائمہ امصار کوشرف تا بعیت حاصل ندہوا جوامام صاحب کو حاصل ہوا)۔

مدیندا مام مالک اورامام معرلیت بن سعد' (بینی ان سب محاب سے سنا اور دوایہ کیا ہے نیز ماحظہ ہوں جامع المسانید ،منا قب کی تربیض الصیحه للسیوطی ۔

حافظ ابن حجرشافعی کا لیقل کر کے علامدا بن حجر کلی شافعی نے ' الخیرات الحسان' میں لکھا کہ امام صاحب اجلہ' تا بعین میں سے تھے جن کے بارے میں حق تعالی نے ارشادفر مایا ہے۔

واللذين اتبعو هم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه و اعدلهم جنات تجرى تحتها الانهر خالدين فيها ابدا، ذالك القوز العظيم.

یبال اس امر کی صراحت بھی غالبًا ہے گل نہ ہوگی کہ امام اعظم امام ما لک ہے کم از کم پندرہ سال بڑے بھے کیونکہ امام صاحب <u>ہے۔</u> میں پیدا ہوئے (اگر چیا قوال اس سے قبل پیدائش کے بھی ہیں ،اورامام ما لک<u>ّے ۹۵ ج</u>میں پیدا ہوئے۔

گویاامام صاحب کا زماندام مالک سے بہت مقدم ہے پھر بھی صاحب مشکوۃ شنخ ولی الدین خطیب نے ''ا کمال فی اساءالر جال' کے باب ثانی میں ائند متبوعین کا تذکر وکیا توامام مالک گوسب سے پہلے ذکر کیااور یہ بھی لکھا کہ ہم نے امام مالک کا ذکر سب سے پہلے اس لئے کیا ہے کہ وہ زمانداور مرتبہ کے اعتبار سے مقدم ہیں۔

ملاحظہ ﷺ کہ امام اعظم کوصاحب مشکوۃ نے امام مالک ہے عمراور مرتبہ دونوں میں کم قرار دیا، بیا بیے ایسے جلیل القدرمحدثین کا امام صاحبؓ کے ساتھ انصاف ہے۔

ز مانہ کے تقدم و تاخر کوتو ناظرین خود ہی و کھے لیس کہ پیدائش میں بھی امام صاحب مقدم ہیں اور پھر و فات میں بھی کہ امام صاحب کی و فات و<u>دا ہ</u>میں ہو جاتی ہے اور امام مالک کی <u>199ھ</u>میں ہوئی۔

اس کے بعد مرتبہ کو د کیھنے کہ حافظ ابن حجر شافعی کی تصریح ابھی آپ پڑھ چکے کہ امام صاحب تابعی تھے اور آپ کے معاصرین حی کہ امام مالک بھی تابعی نہیں تھے تو مرتبہ تابعی کا بڑا ہے یا تی تابعین کا۔

پھرامام مالک کو خلامدا بن حجر کی شافعی نے امام اعظم کے تلافدہ ہیں شارکیا ہے، ملاحظہ ہوالخیرات الحسان ص لا تو مرتبہ استاد کا زیادہ ہے استاد کا زیادہ ہے با گرد کا ،امام صاحب کی روایت امام مالک ہے مشکوک ہے جنانچہ یا شاگرد کا ،امام صاحب کی روایت امام مالک ہے مشکوک ہے جنانچہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام صاحب کی روایت امام مالک سے ٹابت نہیں ہے اور وارقطنی نے جوروایتیں ذکر کی ہیں ان ہیں کلام ہے کے وفکہ وہ بطور بندا کرہ تھیں ، بطور تحدیث یا بقصد روایت نہیں۔

علامہ کوٹری نے اپنی بے نظیر محققانہ تصنیف 'احقاق الحق بابطال الباطل فی مغیث الحکق'' (جوامام الحرمین شافعی کے رومیں لکھی ) کے آخر میں ۲ صفحہ کا ایک رسالہ بنام 'اقوام المسالک فی بحث روایة مالک عن ابی صنیفہ وروایة ابی صنیفہ عن مالک' ملحق کیا ہے جس میں اپنی حسب ماوت تحقیق و تدقیق کاحق اوا کرویا ہے۔

اس ہے بھی امام مالک کا تلمذ ٹابت ہے ،امام صاحب جب بھی مدینظ عبد حاضر ہوئے تھے توامام مالک ان سے علمی ندا کرات کرتے ہے ، بعض اوقات پوری پوری رات ندا کرے بیں گذر جاتی تھی ،ایک دفعہ طویل ندا کرہ کے بعد اٹھ کرا ہے حلقتہ تلاندہ میں امام مالک آئے تو ہیں ہے ، بعض اوقات پوری پوری رات ندا کر ہے بیل گذر جاتی ہے ہیں گذر جاتی ہے جب کیا ہے؟ ہیں ترتیجے ،کسی نے سوال کیا تو فر مایا کہ امام ابو صنیفہ کے ساتھ بحث کرتے کرتے بھی کواس قدر پسیند آگیا ہے (اور اس سے تعجب کیا ہے؟ ہے شک وہ بہت ہو نے فقیہ ہیں ( لیمنی ان کے تو می ولائل ہے جھی کواس قدر متاثر ہونا جائے )۔

ایک ہارکس نے امام صاحب کا حال دریافت کیا تو فرمایا کہ''سیجان اللہ!ان کا کیا کہناوہ اگرنگٹری کے ستون کے ہارے میں دعویٰ کر بیضتے کہ بیسونے کا ہے تو اس کو بھی دلائل کی قوت ہے تابت کر دیتے''۔

بھر یہ بھی ثابت ہے کہ امام مالک امام اعظم کی کتابوں کی تھوج میں رہتے تھے اور بڑی کوشش سے حاصل کر کے مطالعد کرتے اور

مستنفید ہوتے تنے، یہ بھی منقول ہے کہ ساٹھ ہزار مسائل امام صاحب کے ان کو پہنچے اور خودامام مالک کا تالیقی دورامام صاحب کی وفات کے بعد شروع ہوا ہے، اس لئے ان سے امام صاحب کے مستنفید ہونے کا کوئی سوال ہی پیدائیس ہوتا۔

شایدصاحب ملکو ق کے نظریے ندکورہ بالا کے تنبع میں بی بعض غیر مقلدین نے مزید ترتی کرے یہ بھی دعویٰ کردیا کے اہام اعظم نہ حمر ف اہام ما لک کے شاگر دینے بلکہ تلمیذ النظیفہ تنے، یعنی ایک مرتبہ اور بنجے گرا دیا اور اس کا ثبوت بھی فراہم کیا جس کی پوری سرگز شت مولا نا امیر علی صاحب ( تلمیذ خاص مولا نا سیدنذ برجسین صاحب دہلوی ) محتیٰ تقریب التبذیب نے تذنیب کے ص ۵ پر کھی ہے، مزید بھیرت کے لئے دیدہ عبرت کشاہے اس کو بھی پڑھتے جائے!

" بعض اہل صدیث نے جن کے پاس صدیث کاصرف اتناعلم ہوتا ہے کہ اس سے اپنی متعقباند ذبنیت کا مظاہرہ کرسکیں لکھ دیا ہے کہ "امام ابو صنیفہ نے ابوالولید طیائس سے اورانہوں نے امام مالک سے روایت کی ہے لہذا امام صاحب امام مالک کے شاگر دیے شاگر دیوئے کیکن حنے کو تعصب نے اندھا کر دیا ہے اس لئے وہ ان کے کمڈ کوشلیم ہیں کرتے" حالانکہ میر بات سمراسر تبلط ہے کیونکہ بیا بوالولید طیائس سے روایت کرنے والے ابو حنیفہ منیں ہے بلکہ ابوائخلیف جیں البذائد صب سے اندھا ہونے کی بات ایسے کم علم اہل حدیث پر ہی التی بڑتی ہے بعوذ باللذ من شرا معصبیت "۔

راقم الحروف کے سامنے اس وقت صاحب منگلوۃ کی''ا کمال''ندکور کھلی ہوئی ہے، حاشا وکلا ان کی جلائت قدر سے یاان کی جش بہااور گرانفذر کتاب منقطاب''مفتکلوۃ شریف'' کی عظمت وافا دیت ہے سرموانح اف وا نکار نبیل گر چونکہ یہ ہمارے دری سلسلہ کی اہم کتاب ہے اس لئے بنظرافا دۃ طلبۂ کم دو تین باتنی ادر بھی لکھتا ہوں۔

ص ۱۲۳ پرامام ما لک کا ذکر مبارک دو کالم میں کرنے کے بعد امام صاحب کا ذکر خبر بھی ایک کالم میں کیا ہے، تحریر فرمایا که ''امام ساحب نے چارسحابہ کا زمانہ پایا، حضرت انس و غیرہ کا تکرنہ کی صحابی ہے ملے اور نہ کی ہے روایت کی'' پھرامام صاحب سے روایت کرنے والوں میں امام مالک کا پچھرڈ کرنیس، خلیفہ منصور نے ان کو کوف ہے بغداد ختقل کرویا تھا جہاں وہ مقیم ہوئے اور و فات پائی۔

ا بن ہمیر و نے کوفد کی قضا قبول ندکرنے پر کوڑوں کی مزادی، پھر پچھ حضرات کے اتوال امام صاحب کی منقبت میں ذکر کئے ہیں ، امام صاحب کی دری ، افتائی اور بےنظیر علمی کارنامہ تدوین فقہ وغیر ہمہمات کا کوئی ذکر فکرنہیں ، اور بس ۔

ان کے بعدامام شافع کا ذکر مبارک تقریباً چار کالم میں ہے، اس میں امام محمد کی خدمت میں رہنا ہمذہ ان سے غیر معمولی استفاد داور اس سلسلہ کی چیزیں جن کوامام شافع کے خود بڑی اہمت سے بیان کیا ہے وہ سب ان کے تذکرہ میں سے حذف ہوگئیں ، البت امام مالک کے تلمذ کا ذکر انچھی تفصیل سے فرمایا ہے۔

پیرلکھا ہے کہان کے فضائل کا شارنہیں ہوسکتا وہ دنیا کے اہام شفے ہشرق دمغرب کے عالم تصاوراللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علوم ومفاخر عطا کئے شفے جوان ہے پہلے اوران کے بعد کسی اہام کے لئے جمع نہیں کئے اوران کا ذکر دنیا ہیں اس قدر پھیلا کہ کسی کا ذکرا کے بعدا ہام احمد ، اہام بخاری اہام سلم ، اہام تر ندی وغیرہ کے تذکرے ہیں۔

علم: حضرت جماد کے حلقہ در کی میں ان کے سواکو کی اور استاد کے سامنے نہ بیٹھٹا تھا، دس برس ان کی خدمت میں رہے تھے کہ ایک دفعہ اپنی جگھ ۔ جگھ کہ بھا کر جماد باہر گئے ، امام صاحب کو گوں کے سوالات کے جوابات دیتے رہے ، جن میں وہ مسائل بھی آئے جواستاد سے نہ ہے تھے۔
استاد کی واپسی پر ووسب مسائل ان کی خدمت میں ڈیٹ کے جن کی تعداد ساٹھ ۱۰ بھی ، استاد نے چالیس ۴۶ سے اتفاق کیا ، ہیں ۱۰ سے . ختلاف ، امام صاحب نے تقم کھائی کہ ساری عمر حاضر رہوں گا ، چنا نچاستاد کی وفات تک ساٹھ در ہے ، کل زمانہ رفاقت اٹھارہ سال ہوا۔
حضرت جماد کے صاحبز ادے اساعیل نے بیان کیا کہ آیک بار والد سفر میں گئے اور پچھ دن باہر رہے واپسی پر میں نے پوچھا ، اباجان آپ کو

'سب سے زیادہ کس کے دیکھنے کا شوق تھا؟ فرمایا ابوصنیفہ کے دیکھنے کا اگریہ ہوسکتا کے جس کی ڈگاہ ان کے چبرے سے ندا ٹھاؤں تو ہی کرتا۔
عما دت وورغ: حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ جس نے کوفہ پہنچ کر پوچھا کہ کوفہ والوں جس سے زیادہ پارسا کون ہے؟ لوگوں نے
کہاا بوصنیفہ ان ہی کا یہ بھی قول ہے کہ جس نے ابوصنیفہ سے زیادہ کوئی پارسائیس دیکھا حالانکدہ روں ہے ، مال ودولت سے ان کی آزمائش کی گئی۔
سفیان بن عیمینہ کا قول ہے کہ جمارے وقت جس کوئی آ ومی مکہ جس ابو صنیفہ سے زیادہ نماز پڑھنے والانہیں آیا۔
ابوطیع کا قول ہے کہ جس قیام مکہ کے زمانہ جس رات کی جس ساعت جس طواف کو گیا ، ابوصنیفہ اور سفیان ٹوری کوطواف جس مصروف پایا۔
ابوعاصم کا قول ہے کہ کشرت نماز کی وجہ سے ابو صنیفہ کولوگ '' کہنے گئے تھے۔
ابوعاصم کا قول ہے کہ کشرت نماز کی وجہ سے ابو صنیفہ کولوگ '' کہنے گئے تھے۔

# شب بيداري وقر آن خواني

یجیٰ بن ابوب الزامد کا قول ہے کہ امام ابوصنیف رات کونہیں سوتے تھے۔

اسد بن عمر و کا قول ہے کہ ابو حقیقہ شب کی نماز میں ایک رکعت میں پورا قر آن جمید ختم کر دیتے تھے اور یہ بھی کہا کہ جس مقام پر و فات ہو کی ہے وہاں امام صاحب نے سات ہزار قر آن مجید ختم کئے تھے۔

ابوالجویریدکا قول ہے کہ پی تمادین ابی سلیمان ، محارب بن د ثار ، علقمہ بن مرشد ، مون بن عبداللہ ادرامام ابوصنیفہ کی صحبت میں رہا ہوں میں نے ان سب بین کی کوابوصنیفہ کے سبتر شب گذار نہیں پایا مہینوں ان کی صحبت میں رہائیکن ایک رات بھی ان کو بہلولگا تے نہیں دیکھا۔
مسعر بن کدام نے بیان کیا کہ میں ایک رات مسجد میں گیا تو کسی کے قرآن مجید پڑھنے کی دکش آواز سی جودل میں اتر گئی ، وہ پڑھتے ہی رہ بیال تک کہ بورا کلام مجیدا یک رکعت میں شم کر دیا ہیں نے دیکھا تو وہ ابوصنیفہ تھے۔

خارجہ بن مصعب کا تول ہے کہ خانہ کعبیر کی جارا موں نے پوراقر آن پڑھاہے، حصرت عمّان تہیم داری معید بن جبیر آورا مام ابوصنیف ۔ قاسم بن معن کا بیان ہے کہ ایک رات امام ابوصنیف کے نماز بی بیآ یت پڑھی بل الساعة موعدهم و الساعة ادھی و امر تمام رات اس کو دہراتے رہے اور شکت دلی سے روتے رہے۔

# جود وسخاوت اورامدا دستحقين

ہ جھنے کی التجاوآرز و پوری کرتے تھے سب کے ساتھ وا حسان کرتے ، مال تجارت بغداو سے بھتے آس کی قیمت کا مال کوفے متکواتے ، مالا نہ منافع جمع کر کے شیوخ محد ثین کے لئے ضرورت کی اشیا ہتر یدتے ، خوراک ، لباس وغیر و جملہ ضروریات کا انتظام کرتے اور لفذیکی و ہے۔

امام ابو یوسف کا قول ہے کہ امام صاحب ہر سائل کی حاجت پوری کرتے تھے ، در بار کے عطوں سے ہیش بچھ رہ ، خلیفہ شمور نے ان کوایک مرتبہ تمیں ہزار رو پے تیسے انہوں نے خلاف مسلمت بچھ کر کہا کہ میں بغداد میں غریب الوطن ہوں اجازت و بھی کہ بیر قم نز اند شاہی ان کوایک مرتبہ تمیں ہزار رو پے تیسے انہوں نے خلاف مسلمت بچھ کر کہا کہ میں بغداد میں غریب الوطن ہوں اجازت و بھی سنا کہ امام صاحب میں بھی میں ہیں میر سے نام سے جمع ہوتی رہے ، منصور نے منظور کیا ۔ مدوقات منصور نے سنا کہ اس حیلہ سے احر از کیا ہے اور بھی سنا کہ امام صاحب کے پاس لوگوں کی امانت تی ہوتی ہوتی تھے ، اللہ کی جلالت و کبریائی ان کے دل میں بھری ہوئی تھی 'اور کہا کہ امام صاحب داری مسلمتی ، وکیج کا قول ہے کہ 'واللہ ابو صنیف پر سے بناتے تو ان کی قیمت کے ہرا ہر شیوخ خورا کے مقدار سے دکتا نکال کرکی بھی بی کورے دیے۔ میں اسلمنے آتا تو اول اپنی خوراک کے مقدار سے دگنا نکال کرکی بھی بی کورے دیے۔

# وفورعقل وزبركي اورباريك نظري

بي منوان خطيب في مستقل قائم كيا جاور بهم ال سليلي من الصين الم العظم كاتوال كي من ثير من ثير من على مان شاءالله تعالى مان منوب المنطق المان المنطق المن المنطق الم

امام صاحب کے اساتذہ محدثین

حافظ این جرکی شافتی نے الخیرات الحسان میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے چار بڑا راسا تذہ سے صدیفہ حاصل کی ، امام سیوطی نے توپیش الصحیفہ بیلی اورامام موفق اورامام کرور کی نے مناقب بیلی امام صاحب کے بہت سے شیوخ واسا تذہ کے تام کھے ہیں ، واضح ہوکہ امام صاحب کے اسا تذہ میں سے اکثر تا پعین اور محاب کے شاگر وہیں جن کی روایت کی گر ت سے صحاح سنہ بیلی موجود جیں اور جن کی روایات بعض محد شین نے نہیں کے لیس وہ یا تو بعد زمانہ کے سبب ان کی عدم معرفت کی وجہ ہے ہوا ، یا تخالفوں ، حاسم دول کی افتر اء پر دازیوں کے باعث کسی غلط نہی کی وجہ ہے۔ اور چونکہ تحقیق حال کی سعی نہیں کی اس لئے ان کوا ہے اسا تذہ کے سلسلہ بین نہیں لیا مثلاً امام بخاری کے بعض اسا تذہ ایسے بھی ہیں کہ امام سلم و غیرہ نے ان بیلی کام کر کے ان کی روایات کو داخل صحاح نہیں کیا اور بخاری کے نزد کیدوہ ہے تھے ، اس لئے ان کو استاو بنالیا ، امام صاحب نے بھی اس کے ان جس کیا اور بخاری کے نزد کیدوہ ہے تھے ، اس لئے ان کو استاو بنالیا ، امام صاحب نے بھی اس کے ان جس کیا ام کی مخبی اور اگر کسی کلام کی مخبی نہیں ۔ الحاصل امام صاحب کو جتنی روایات ان کے شیور نے کے بہنچیں ، ان کی صحت میں کلام نہیں اور اگر کسی روایت بھی متاخرین کو کلام ہوتو الحاصل امام صاحب کو جتنی روایات ان کے شیور نے کے بہنچیں ، ان کی صحت میں کلام نہیں اور اگر کسی روایت بھی متاخرین کو کلام ہوتو بھی قدم ذمان وقلت وسائلا و وجلالت شان امام صاحب و دیگر قر ائن قائل اختی نہیں۔

امام صاحب کا تفوق حدیث دوسرے اکابرعلماء کی نظر میں

يز بير بن بارون: من فعلامت الم البوضيفة كذمان من النافير تلاش كيا كيا كرندالاوركها كرتے تف كه امام صاحب اعظم الناس بين، حفظ اللحديث - (ميانب مرق وزب الذباب من ٢٠٠٠)

ا بو بكر بن عمياش : ابوصنيفًا بيز ماند كوكور من افضل تهـ

ا پو بیخی حماتی: میں نے ابوہ نیفہ ہے بہتر مخص بھی نہیں دیکھا، (مناقب موفق) ایک روزشریک اپنی میں جیٹھے تھے کہ قریش کی ایک توم آئی اور ابوہ نیفہ گاؤ کر کرکے کہ پوچھا کہ آپ کا کیا حال تھا؟ کہا ووایک اجنبی شخص تھے گرہم سب پرغالب آگئے۔ (کروری ،موفق ،انتہار) حال جہد ہی مصحب: میں ایک بزرارے زیادہ علم سے مراواس دور حال جو کہ میں نے کسی کو ابوہ نیفہ گانظیر نہیں پایا (علم سے مراواس دور میں کر علم صدیت ہی ہوتا تھا) ان کے روبرو آتے ہی ان کے علم ، زید ، ورع اور تقوی کی وجہ سے آدی کی بیرحالت ہو جاتی تھی کہ اپنے تفس کو حقیر بجھ کرمتواضع ،وجاتا تھا۔ (موفق ،کروری وانتہار)

عبدالله بن مبارک: کی نے امام صاحب کاذکر ہے ادبی ہے کیا تو فر مایا ''تمام علاء میں ہے ایک تو ابوحنیفہ گامٹل چیل کرو، ورنہ ہمارا پیچیا چیوڑ داور ہم کوعذاب میں مت ڈالو، میں ان کی مجلس میں اکابر کو دیکھتا کہ صغیر معلوم ہوتے ، ان کی مجلس میں اپنے آپ کو جس قدر ذکیل یا تا تھا اور کسی مجلس میں بایا تھا ، اگریہ خوف نہ ہوتا کہ افراط کی نسبت میری طرف کی جائے گی تو امام ابوحنیف پرکسی کو مقدم نہ کرتا۔ (موفق انتمار) مفیان تو رکی: ابو صنیفہ کی مخالفت ایسام خص کرسکتا ہے جو ان سے قدر اور علم میں بڑا ہوا در ایسام خص کون ہے کہ بعد کے دور میں ان ہے کم مرتبہ لوگوں نے مخالفت کی )

سفیان بن عیبینہ: عبداللہ بن عباس اپنے زمانہ کے عالم تضال کے بعد عمی اپنے زمانہ کے عالم ہوئے ان کے بعد ابوصنیفہ پنے زمانہ کے عالم

ہوئے، یعنی ان قرون ثلاث میں برایک اپندوری ہے شل تھا اور قرمایا کرتے تھے کے ابوضیفہ کامٹل میری آتھے وں نے بیس ویکھا۔ (خیرات حسان)
مسیتب بن شریک: اگر تمام شہروں کے لوگ اپنا اپنے علاء کولا نیں اور ہم ابوضیفہ کو بیش کریں تو وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر تیس کے۔ (کروری)
خلف بن ابوب: امام صاحب کے زمانہ میں ان سے بڑھا ہوا تھم میں کوئی نہ تھا۔ (کروری)
ابومعا فرضا لدین سلیمان بھی: ابوضیفہ سے افضل میں نے نہیں ویکھا۔ (موفق وکروری)
عبد الرحمٰن بن مہدی: ابوضیفہ علاء کے قاضی القصافۃ ہیں (یعنی ان کے فیصلہ کوکوئی تو زئیس سکتا) موفق ، انتہار بکروری)
عبد الرحمٰن بن اہر انہیم: امام ابوضیفہ آپنے زمانے کے علاء میں اعلم تھے یعنی علم میں سب سے زیادہ تھے، حالا تک امام صاحب کے زمانہ کے نمانہ کے معتمد
علی امام مالی ، اوزاعی ، سفیان تو ری مسعر اور عبد اللہ بن مبارک وغیرہ صد ہا محد ثین تھے جن کے شاگر دوں میں اصحاب سحاح سے کے معتمد اسا تذہ ہے۔ (حبیض اصحیفہ و نیزات صان)

یے بی بن ابراہیم صدیث وفقہ میں ایام صاحب کے شاگر دا درامام بخاری وغیر د کے استاد ہیں۔ (تذکر ۃ الحفاظ) امام بخاری ان کی شاگر دی پر جس قدر نازکریں کم ہے کہ بخاری کو جو ۴۴ ٹلا ثیات کا گخر حاصل ہے ان میں سے اا حدیث ان ہی کے فیل سے ملیس اور ہاتی میں سے بھی 9 ٹیلا ثیات حنی رواۃ سے ہیں اور ۴ فیرحنی رواۃ سے ہیں۔

شدادین طبیعم: امام ابوضیفهٔ نے زیادہ علم والاہم نے نہیں دیکھا، (تبییض الصحیفہ) فرمایا کیوج بن مریم جب کوئی روایت ملف سے بیان کرتے تو اس کے آخریس امام صاحب کاقول ضرور بیان کرتے اور کہتے کہ جس طرح امام صاحب نے اس کی تغییر وتشریح کی ہے کسی نے بیس کی۔ (کروری) امام مالک: امام شافعی نے امام مالک سے کئی محدثین کا حال دریافت کر کے امام ابوطنیفہ کا حال دریافت کیا تو فر مایا" سجان اللہ! وہ بجیب شخص بتھے، ان کامشل میں نے نہیں دیکھا۔ (الخیرات الحسان)

معروف بن حسال: میں نے جن علاء کود یکھااور برتاان میں ایوصنیف کامٹل علم ،فقہ، ورع اورصابت تفس میں نہیں دیکھا۔ (موفق ،انقمار، کردری)

یوسف بن خالد اسمتی: امام ایوصنیف دریائے بے پایاں ہے ،ان کی بجیب شان تھی میں نے ان کامٹل دیکھانہ سنا۔ (موفق ،انقمار، کردری)

قاضی این الی بیلی : امام ابو یوسف سے فرمایا کہ امام ابوصنیفہ کومت چھوڑ تا فقہ اور علم میں ان کامٹل نہیں ہے۔ (موفق وانقمار)

سعید بین افی عروب: کی مسائل میں امام صاحب سے گفتگو کی ، آخر میں کہا ہم نے جومقرق اور مختلف مقامات سے ماصل کیا تھاو و مب آپ سعید بین افی عروب نہیں انہوں نے طاق کیئر سے بہتھر تک ذبی حاصل کی تھیں و و سب امام صاحب کے پاس جمع تھیں )۔ انتقار دکروری )

علی بین جوحد یئیں انہوں نے طاق کئیر سے بہتھر تک ذبی حاصل کی تھیں و و سب امام صاحب کے پاس جمع تھیں کے پاس آ یا بجرصحاب میں تقسیم خلف بین الیوب : امام ابو صنیف ایک نادر الوجود شخص ہیں۔ (موفق ، انتقار ) علم خدا کی طرف سے مجمد تقلیق کے پاس آ یا بجرصحاب میں تقسیم بوا، بجرتا بعین میں ، ان کے بعد ابو حفیف اور ان کے اصحاب میں آ یا۔ (تبییض الصحیف )

، محرسقا: میں امام ابوصنیفہ سے علمی مسائل میں بحث کیا کرتا تھا، ایک روز انہوں نے کہا کہتم اپنے نام کی طرح بحر ہو، میں نے کہا کہ اگر میں بحر ہوں تو آ ب بحور میں۔ (موفق ،انقسار، کر دری)

حسن بن زیاد آولوی: امام ابوعنیفهٔ آیک دریائے بے پایاں تنے ان کے علم کی انتہا ،ہمیں معلوم نہ ہو تکی۔ (موفق ،انضار) اسرائیل بن بولس: اس زمانہ میں لوگ جن چیزوں کے تناج میں امام صاحب ان کومب سے زیادہ جانتے تنے۔ (کردری) جس حدیث میں فقہ کا کوئی مسئلہ ہواس کوامام ابو حنیفہ تخوب یا در کھتے تھے۔ (تمبیض الصحیفہ )

بیاسرائیل وہ بیں کہ تہذیب التہذیب میں حافظ ابن جمرنے کہا کے خلق کثیر سے حدیث نی اور ان کے حافظ پر امام احمد تعجب کیا کرتے تھے، ظاہر ہے لوگوں کو فقہ و حدیث دونوں ہی کی شدید خس ورت تھی تو گویا امام صاحب کو دونوں میں امام تسلیم کیا، چنانچ یہی بات اعمش کہ

كرت من كرآپ فقده حديث دونول كوخوب جانتے ہيں۔

حفص بن غیاث: امام ابوطنیفهٔ جیساعالم ان احادیث کامیں نے دیس دیکھا جواد کام میں مفیدوسیجے ہوں۔ ( کردری) الوعلقمہ: میں ترمید بینی میں جوابیاتی میں ترقیس الم الوطن میٹی کیس انہوں نے میاں کاخیروں کو سال الدیک استوں

الوعلقمه: میں نے بہت کی حدیثیں جواسا تذہ سے تی تھیں امام ابو حذیفہ پر پیش کیں انہوں نے ہرایک کا ضروری حال بیان کر دیا کہ قلاں لینے کے قابل ہے اور قلان نہیں، اب مجھے افسوس آتا ہے کہ کل حدیثیں ان کو کیوں نہ سنا کیں۔ (موفق، کر دری وانتقار) معلوم ہوا کہ امام صاحب حدیث بیل بھی امام تھے اور اس لئے محدثین ابو داؤ ووغیرہ نے آپ کوامام ہی کے لفظ سے سرایا ہے۔

ابراجيم بن طهمان: امام ابوطنيفه بريات كامام بين - (كردري)

ا بوامبیہ: ان سے پوچھا گیا کہ عراق ہے جوعلاء آپ کے پاس آئے ان میں افقد کون ہے؟ کہاا بوطنیفہ اور وہی امام ہیں۔ (کردری) این مہارک: فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ امام عظم کی نسبت یہ کیونکر کہد سکتے ہو کہ وہ صدیث نبیں جائے۔ (کردری)

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام اعظم کالقب بھی امام صاحب کو' امیر المونین فی الحدیث' این مبارک نے ہی دیا تھا جس کی اتباع سب محدثین کوکر ٹی جائے ، جنانچہ ذہمی نے تذکر ۃ الحفاظ میں امام صاحب کے ترجمہ کی ابتداء الا مام الاعظم ہی کے لفظ ہے کی ہے۔ امام ابو بیجی زکر بیابین سیجی نمیشا بوری: اپنی کتاب مناقب 'ابی ضیفہ' میں یجی بن نصر بن حاجب نے تقل کیا ہے کہ امام صاحب فرمایا

کرتے تھے کہ میرے پاس کی صندوق صدیثوں کے ہیں ان میں ہے بوقت ضرورت انتقاع کے لئے تکالیا ہوں۔ (موفق ، انتقار ، کروری)

اور کشف بردودی میں بھی روایت موجود ہے،آپ نے روایت صدیت کا کام تور عاً اور بیجہ اختفال فقہ نہیں کیا لیکن تدوین فقہ کی مجلس میں آپ سب سے فرما ویا کرتے تھے کہ اپنے اپنے چاس جوآ ٹاروا حادیث ہوں بیان کرو، وہ سب چیش کرتے تو آپ آخر میں اپنی صدارتی تقریر میں اپنی کے اس کی احادیث پیش کرتے تھے، جس طرح صدیق آ کبڑنے روایت سے اجتناب کیا مگر ضرورت کے خاص مواقع میں جب دوسروں کے پاس کی احادیث پیش کردیا کرتے تھے۔

غرض بلا شدید ضرورت به دونوں روایت نہ کرتے تھے، ای لئے صدیق اکبڑی مرویات بھی بہت کم ہیں، حالا اکہ نی اکر مہلی ہے کہ ان صحبت مہار کہ سب سحاب سے زیادہ آب ہی کو حاصل تھی اور سب سے زیادہ روایت بھی کر سکتے تھے، کیا کوئی کی روایت کی بنا پر کہر سکتا ہے کہ ان کے پاس احادیث کم تقیس، امام صاحب نے بھی چار ہزارتا بعین و تنع تا بعین محدثین کبار سے حدیثیں حاصل کیں، پھر آپ کے خصوص و ممتاز کمالات کی وجہ سے پیکٹر ول بڑے بر محدثین آپ کے پاس بحل ہے تھے اور جب کوئی نیا عالم کوف آتا تواپ تا تواپ تا تھا کہ و کوئیج تھے کہ کوئی نی حدیث ان کے پاس بوتو لاؤ، پھر امام صاحب کے پاس احادیث رسول ہیں سے تائے و مضور نے کاعلم بہت بڑا تھا، جس کا تفحیس امام صاحب عدیث ان کے پاس احادیث رسول ہی سے تائے و مضور نے کاعلم بہت بڑا تھا، جس کا تفحیس امام صاحب خاص طور سے ہمیشہ رکھتے تھے اور احادیث کے معانی و مطالب کا فہم بھی غیر معمولی تھا یہ اور اکان سے کہ طرف اشار ات کی طرف اشار ات و اور ہیں۔

حا فُظ محمد بن میمون: به طف فر ما یا کرتے تھے کہ امام ابوصنیفہ کے افادات سنے میں جس قدر دنوشی مجھے حاصل ہوتی ہے، لا کھا شر فی ملنے میں بھی نہیں حاصل ہو کئی۔ (موفق ، انتقار ، خیرات ، کر دری)

معتروف بن عبدالله: فرمایا که بس ایک روز علی بن عاصم کی مجلس بیس تفاانهوں نے سب سے فرمایا کہتم لوگ علم سیکھو،ہم نے کہا کیا آپ سے جو کچھ ہم سیکھتے ہیں وہ علم نبیس ہے؟ فرمایا علم وہ ہے جوامام ابوصنیفہ جانتے ہیں اگرامام صاحب کاعلم ان کے زمانہ کے تمام علماء کے ساتھ وزن کیا جاتا توان کا بی علم غالب ہوتا۔ (موفق ،انقدار،کردری)

الوسفيان حميرى: امام الوصفية امت كي بهترين اشخاص من سے بين بخت مشكل مسائل كا كشف اورا ماويث مجمد كي تفسير جوانهون

نے کی کسی ہےنہ ہو تکی۔ (موفق ، انتہار ، کردری)

مقاتل بن سلیمان: بین نے امام ابوضیفہ وکلی آخیر کرتے دیکھا، وہ اسی تغیر وقتری کرتے ہے کہ اسے سکین ہوجاتی تھی۔ (موفق، انقدار، کر دری) فضل بن موکی سیمنانی: ہم مجاز وکراق کے علیاء کی مجلسوں بیں مجرا کرتے ہے گرجو پرکت وفق ام ابوضیفہ کی مجلس بیں تھا۔ (مناقب موفق) و کہنے: مشہور محدث کبیرا مام بخاری وغیرہ کے شیوخ کہار بیس ہے، ان کی مجلس بیں ایک حدیث بیش ہوئی جس کا مضمون بہت مشکل تھا وہ کو گئے: مشہور محدث کبیرا مام بخاری وغیرہ کے شیوخ کہار بیس ہے، ان کی مجلس بیں ایک حدیث بیش ہوئی جس کا مضمون بہت مشکل تھا وہ کو گئے: مشہور محدث کی بیرا مام بخاری وغیرہ کے شیار کہا ، اب ندامت سے کیا فائدہ؟ وہ شیخ بینی ابوضیفہ آب کہاں ہے جن سے بیا شکال میں ہوتا؟ (کردری) این مہارک نے تھے کہ ابوضیفہ کی درائے مت کہو بلکہ حدیث کی تغییر کہو۔ (موفق ، انتقار، کردری)

ا مام صاحب کی قبر پر کھڑے ہوکر کہا ایرا ہیم تخفی اور تماد نے مرتے وقت اپنا خلیفہ کچوڑ اقفاء خدا آپ پر رقم کرے کہ آپ نے اپنا خلف نہیں چھوڑا، یہ کہہ کر دمر تک زار زار روتے رہے۔ (خبرات)

یہ ہیں تمام محدثین کے شخ اعظم جن کی تعریف میں محدثین نے دفتر کے دفتر کھے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ خود کس جو ہر قابل کی یاد میں مرمٹ رہے تھے، پچھاوگوں نے ایسی باتنی بھی گھڑی ہیں کہ ابن مبارک نے کہا کہ ہم شروع زمانہ میں امام صاحب کے پاس غلط بھی میں گئے، گر پھرترک کرویا، کیاا یسے دروغ بے فروغ چندفذم بھی چل سکتے تھے۔

بالا تفاق سب مورقین نے لکھا ہے کہ بیٹ اعظم جس نے و نیائے صدیت کے گوشہ گوشہ جس جا کر لاکھوں روپے اسفار پرصرف کرکے اس دور خیرالقرون کے ایک ایک محدث سے حدیثیں حاصل کی تھیں اور اپنے سینہ سے لاکھوں احادیث لگائے پھرتے تھے وہ جب امام صاحب کے پاس آئے تو آخر تک آپ ہے جدانہ ہوئے اور انتقال کے بعد بھی ان کی قبر مبارک پر کھڑے ہوکر کیا فرمادے ہیں۔

یہ جمیب بات ہے کہ جموٹی با تیں جلتی کرنے میں فرقہ روائض کے بعد امام صاحب کے معائدین وحاسدین اٹل حدیث کا نمبر معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات حد درجہ افسوس ناک ہے ، اللہ تعالی رتم کرے۔

بعدمحد ثین نے یہ بھی کہا ہے کہ ابن مبارک امام صاحب سے علم میں پڑھے ہوئے تھے ،ای پر ایوسعید بن معاذمشہور محدث نے کہا تھا کہان لوگوں کی مثال رافضیوں کی ی ہے کہ معٹرت علی کرم اللہ و جہہ کوامام بنالیالیکن خود معٹرت علیؒ تے جس کواپناامام بنایا تھا، بینی ابویکڑو عمرٌان کوامام نبیں سمجھتے اور طرح طرح سے ان میں عیب نکالتے ہیں ،ای طرح یہ لوگ بھی ابن مبارک کواپناامام قرار دیتے ہیں اور خودانہوں نے جن امام اعظم کواپناامام و پہیٹوابنا یا تھاان کوکوئی درجہ و سے کو تیار نہیں۔

عالانگدامام صاحب کے فضل وعلم کا اعتراف ان کے معاصرین تک نے بھی کیا ہے، مشہورامام سفیان توری کے بھائی کا انقال ہوا،
امام صاحب تعزیت کو گئے تو حضرت سفیان ان کود کھتے ہی کھڑے ہو گئے، معافقہ کر کے اپنی جگہ بٹھایا اور خودرو ہرو بیٹھے گئے اورامام صاحب کے جانے کے بعد ابو بکر بن عیاش نے کہا کہ آپ کے طرز تمل ہے ہم سب اہل مجلس کو تکلیف ہوئی، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ ابوضیف کے لئے استھے اوران کوا بی جگہ بٹھا کرخود سما سنے شاگر دول کی طرح بیٹھ گئے۔

فرمایا اعتراض کی کیابات ہے؟ میں ایسے فض کے لئے اٹھا جوعلم میں اعلیٰ درجہ پر ہے اورا گرفرض کر دکھلم کی وجہ ہے نہ بھی اٹھتا تو عمر
کے لحاظ ہے اٹھتا تھا، اگر عمر کی وجہ ہے شاشتا تو ان کے فقہ کی وجہ ہے اٹھنے کی ضرورت تھی ، ابو بھر کہتے ہیں کہ اس کا جواب بھی ہے نہ دوسکا۔

ایسے واقعات ایک دونہیں بیسیوں ہیں ، مگر غیر مقلدین زمانہ نے رافضع ل کی طرح امام صاحب کی برائیاں تلاش کر کے پر و بیگنڈ اکیا ہے واقعات ایک دونہیں بیسیوں ہیں ، مگر غیر مقلدین زمانہ نے رافضع ل کی طرح امام صاحب کی بوربیگنڈ اکھی بھی نہیں کیا جس سے سادہ اوح تا اور جمارے صوفی صافی بزرگ حنفیوں نے اس کے مقابلہ ہیں امام صاحب کی خوبیوں کا پر و بیگنڈ اکھی بھی نہیں کیا جس سے سادہ اوح تا اور جمارے غیر مقلدوں کے دام ہیں پینس جاتے ہیں۔

ا ما صاحب کے قلاف جس قدر موادجم ہوسکتا تھا، خطیب نے اپنی تاریخ میں اس کو یک جاجم کیا ہے ، جس کو ہر جگہ کے غیر مقلدوں نے بڑی مسرت کے ساتھ شاکع کیا مگر علامہ کوٹری کے در ہات خدا بلند کرے، تا نیب الخطیب میں ہر داقعہ کی سند پر کلام کر کر کے اس کی قلعی کھولی ہے اور امام صاحب داصحاب امام کے بارے میں جس قدر جھوٹی حکایات گھڑی گئی تھیں اور شاکع کی گئیں مب کا جھوٹ تمایاں کر کے امت مرحومہ پراحمان عظیم کیا ہے۔

علامہ تحدث ابن جرکی شافعی نے" الخیرات الحسان من مناقب النعمان" بس لکھاہے کہ ایک بارامام صاحب اور سفیان توری کا سفر ج پس ساتھ جو گیا تو سفیان توری نے بیر بات لازم کرلی تھی کہ ہر جگہ امام صاحب کو آ کے بڑھاتے اور خود بیجھے رہتے تھے اور جب کوئی مسئلہ ان سے بوجھاجا تا تو خاموش ہوجائے تا کہ امام صاحب ہی جواب دینے پرمجبور ہوں۔

کیا سفیان توری بھی تقید کیا کرتے تھے کہ بمیشہ تعریفیں کرتے رہے اور انتقال کی خبر پینجی تو بروایہ کی مزاعی امام صاحب کی وفات پر خوشی کا ظہار کیا کہ اسلام کومب سے زیادہ تقصان پہنچانے والا اچھا ہوا جلا گیا۔

پکھٹھکانہ ہے اس جموث کا اور اس کے ہیرلگانے والے امام بخاری جیسے کا دھوٹ، کی طری مقتل ہا ور جیس کرتی کہ امام بخاری جیسا اور کو تھال نکالنے والاشخص اور وہ جس نے سب ہے پہلے وکیج اور ابن مبارک کی کتا ہیں یا دکیس اور تخصیل علم کے لئے ہر ہر شہر پہنچے بار بار گئے اور کوف و بغداوتو اتنی دفعہ گئے کہ خود کہتے ہیں کہ ان کا شار شن نیس کر سکتا ، کیا امام صاحب اور آ ہے اخص اسحاب کے سجے حالات ہے ان کو ایک ہے جہری ہواور وکیج ، ابن مبارک ، کی بن اہر اہیم اور دومرے اپنے جمیوں شیوخ ہے جو ان سصاحب اور صاحب اور صاحب اور سام ہیں کہ شاگر دہتے ، ان حضرات کے بارے میں اچھی با تمیں نہیجتی ہوں؟ ہاں پہنچیں تو لیم ہے اور چیسی خبری ، سول کا تک سرح الی کیسے ہیں تیم تروی سنے مضرات کے بارے میں اگر دونے سنے کے لئے جموثی روایت کے بارے میں کرتے تھے۔

یا بی تاریخ بی میں نقل کیا توا ہے شیخ حمیدی کا قول کرامام صاحب نے جج کے موقعہ پرایک بخام سے بین مسئلے سیسے ،بس ا پرلوگول نے ان کو قابل تقلید سمجھ لیا۔ علم بسوخت جان زحیرت کہ ایس چہ بواالجبی ست

ا ما صاحب کے معاندین و حاسدین یا جن اوگوں نے کی غلط بھی ہے ان برطعن کیا سب پر بحث و وسری جگہ متعقل آئے گی اس لئے یہاں ترک کرتا ہوں اور پہ حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ اس بارے بیس امام بخاری کارویہ قابل حجرت ہے اور کہی کیمی تو ول کا میلان اس طرف بھی ہوجا تا ہے کہیں پیمب عبارتیں بھی امام بخاری کی تاریخ بیس بعد کے لوگوں نے ندواخل کر دی ہوں۔ والنداعلم۔

ابن مبارک! پنے ٹما گردوں ہے کہا کرتے تھے کہ آٹاروا جادیث کولازم جمعو گران کے معانی کیلئے'' ابوحنیفہ'' کی ضرورت ہے کیونکہ وہ حدیث کے معنی جانتے ہیں۔(موفق ،انتھار، کر دری)

ا ما م البولیوسف: امام صاحب کی وفات کے بعد فر مایا کرتے تھے کہ کاش!امام صاحب کی ایک مجلس بجھے نعیب ہوتی اور بیسآ دھامال اس کے لئے صرف کر دوں ، لکھا ہے کہ اس زمانہ جس ان کی ملکیت جس جس لا کھ روپے تھے، اسمعیٰ نے اس آرزو کی وجہ وریافت کی تو فر مایا کہ ''بعض مسائل جس شبہات ہیں جن کوامام صاحب ہی حل فر ما بچتے تھے''۔ (کردری)

ز ہمیر بن معاویہ: "فدا کی تم امام ابوطنیفہ کے پاس ایک روز بیٹھتنا میرے پاس ایک مہینہ بیٹھتے سے زیادہ نفع بخش ہے'۔ (موفق وانصار)

میں معاصر میں معاصر میں مکیے نیک نفس تھے، اس قول سے معاصر سے کی چشک کی کہیں ہو بھی آری ہے؟ اس کے بعدوہ
زمانہ آیا کہ اپنے شیوخ کا احر ام کرنے والے بھی کم رہ گئے ،صرف اپنے اپنے خیال وعقیدہ کے مطابق وحر سے بندیاں ہوئے گئیں۔
وکیج : محدثین سے کہا کرتے تھے کہ اس قوم! تم حدیثیں طلب کرتے ہواور ان کے معانی طلب نہیں کرتے اس میں تمہاری عمراور دین

ضائع ہوجائے گا، کاش! مجھے ام ابو حذیف کی فقہ کا دسواں حصہ ہی نصیب ہوتا، ایک روز فر مایا ،لوگو! حدیث سنا بغیر فقہ کے تہمیں پھے نفع نہ دیگا اور نئم میں دین کی بچھے ہدا ہوگی جب تک اصحاب ابو حذیفہ کے پاس نہ بھو گے اور دوان کے اقوال کی تغییر نہ بیان کریں گے۔ (کروری)

بوسٹ ہن خالد ممنی: میں مثان بی کی خدمت میں بھر وجایا کرتا تھا اور بچھا کہ جھے کا ٹی علم آگیا ہے گر جب امام ابو حذیفہ کی خدمت میں بہنچا تو اس وقت میری آئیسے کی مسلما ور بیمعلوم ہوا کے تلم کی جھے نہیں آیا بھر جو بچھے حاصل ہوا دوا مام صاحب کے پاس رو کر ہوا۔ (موثق انتصار)
مشلما و بہن حکیم : اگر خدا ہم پر احسان نہ فر ماتا اور امام ابو حذیفہ اور ان کے اصحاب کے وجود سے جنہوں نے علم کو ظاہر کیا اور اس کی شرح کی تو ہم نہ جان بے کہ کری خوا حرک کوئیں۔ (موفق ، افسار ، کروری)

علی بن ہاشم: امام ابوطنیڈ علم کے فرانہ تنے، جو مسائل اعلی درجہ کے عالم پر بخت ہووہ ان پرآسان تنے۔ (موفق ،انقدار، کروری) وقیہ بن مسقلہ: امام ابوطنیف نے لم میں ایسانوش کیا تھا کئی نے اتنائیس کیا تھا، اس لئے جودہ چاہتے تنے ان کو حاصل ہوگیا۔ (موفق ،انقدار کروری) میری بن آوم: امام ابوطنیفہ نے فقہ میں ایسی کوشش کی کہ ان سے بیشتر کمی نے نہیں کی ،اس لئے خدانے ان کو راہ ،تلادی اور اس کو آسان کردیا اور خاص و عام نے ان کے علم سے نفع اٹھایا۔ (موفق ، انقدار کروری)

# امام صاحب كيلئة ائمه حديث كي توثيق

(۱) محمہ بن سعدالعولیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام ابن معین ہے سناد وفر ماتے تھے کہ 'امام صدیث ابوصنیفہ گفتہ تھے، کوئی حدیث اس وقت تک بیان نفر ماتے تھے (تہذیب الجذیب میں ۵۳ ج ۱۰) وقت تک بیان نفر ماتے تھے (تہذیب الجذیب میں ۵۳ ج ۱۰) وقت تک بیان نفر ماتے تھے (تہذیب الجذیب میں ۵۳ ج ۱۰) ممالح بن محمد اسمدی نے بیان کیا کہ امام ابن معین نے فر مایا ،امام ابوصنیفہ صدیث میں گفتہ تھے۔ (تہذیب الجذیب میں ۵۳ ج ۱۰) (۳) احمد بن محمد بن قاسم بن محرز ،امام یکیٰ بن معین نے قل کرتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ میں اصول جرح وتعد بل کی روے کوئی عیب منبیں تھا اور نہ دو کہ میں برائی کے ساتھ مہتم ہوئے۔ (تذکر والحفاظ میں ۱۵۱ ج ۱)

(٣) امام ابوداؤ و كتاني (صاحب سنن) فرمات بي كهام ابوصيفه أمام شريعت من ( تذكرة الحفاظ من ١٥١])

(۵) حافظائن جرکی بیشی شافعی نے حضرت مغیان آوری کاریول نقل کیائے امام ایو صغیفہ صدیث دفقہ دفول میں تقدیمہ دق جین '۔ (فیراے امان من من) حافظائن جرکی نیفل کیا کہ ابن مدینی نے فرمایا' امام ایو صغیفہ سے قوری ، ابن المبارک ، حماو بن زید ، ہشام ، وکیج ، عباو بن العوام اور جعفر بن مون نے روایت کی ہے لین یہ سب ائر صدیث میں امام صاحب کے شاگر و جیں اور فرمایا کہ امام صاحب ثقہ جیں ان جس کوئی عیب نہیں اور امام شعبہ بھی ان کے بارے میں بہت انچھی رائے رکھتے جیں اور حضرت کی بن معین فرماتے تھے کہ ہمارے بھی اوگ امام ابو صنیف اور ان کے نتیاتی تفرید بیل میں جتلا جیں اور ان کی نتیاتی کر ہے جیں۔

پھڑسی نے سوال کیا کہ کیاا ہام صاحب کی طرف بیان حدیث ومسائل میں کسی مسامحت یا کذب وغلط بیانی کی نسبت سیجے ہے تو '' ہرگز نبیس''۔ ( خیرات الحسان فصل نمبر ۳۸)

خیرات حسان ہی میں ہے کہ خطیب نے امرائیل بن پوسف سے روایت کی کے انہوں نے فرمایا'' امام ابوطنیقہ بہت ہی ایجھے تخص تنے اور حدیث کو پوری طرح یا در کھنے والا ان کے برابر کوئی تخص نہیں ہوا''۔ (۱) حافظ بدرالدین عینی فرماتے ہیں کہ امام کی ہن معین سے امام صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا" ثقہ ہیں، میں نے سابئ نہیں کہ امام ایوصنیفہ گوکس نے ضعیف کہا ہو (معلوم ہوا کہ اس دور کے اکا ہر واصا غریس سے کسی نے بھی آپ پر جرح نہیں کی)
اور شعبہ بن المجائ امام صاحب کو لکھا کرتے ہے کہ احادیث کی روایت ہمارے لئے کریں اور فرماتے ہے کہ امام ابوصنیفہ ثقہ ہے اور سے لوگوں میں سے ہے کہ بھی ان کو جھوٹ کی تہمت نہیں گئی اور اللہ کے دین میں مامون ومعتمد ہے احادیث میں جو بیان فرماتے ہے۔
سے لوگوں میں سے ہے کہ بھی ان کو جھوٹ کی تہمت نہیں گئی اور اللہ کے دین میں مامون ومعتمد ہے احادیث میں جو بیان فرماتے ہے۔
معرمت امام مالک ، امام شافقی ، امام احمد ، ، حضرت عبداللہ بن مبارک ، حضرت مفیان بن عیدیڈ ، حضرت اعمش ، حضرت مفیان تو رق می حضرت عبدالرزاق ، حضرت جماد بن زید وغیرہ بڑے بڑے امام صاحب کی تحریف کی ہے اور حضرت و کہتے مدح کرتے ہے۔

ان جلیل القدرائمہ کے ذکورہ بالا اشارات ہے چندنیائج نکتے ہیں۔

اورامام صاحب کی رائے کے موافق فتو کی بھی دیا کرتے تھے۔ (حمیم اللہ تعالی اجمعین )

(۱) نمبرا اورنمبرا سے بیہ بات خاص طور سے واضح ہوتی ہے کہ امام صاحب نہ صرف جلیل القدر حافظ حدیث ہے جن کو لاکھوں احادیث یا تھیں، بلکہ یہ کی کہ وہ ہر صدیث کے ایک ایک لفظ ،اس کے معنی وروح کی حفاظت کرتے تھے، جس سے شارع علیہ السلام کی مراد کا کوئی گوشہ کوئی نکتہ بھی ان کے معور ول ود ماغ سے او جمل نہ ہوتا ہوگا اور شایدا کی وجہ سے حفاظ حدیث وائمد جمج تدین بی آپ کوسب سے او جہا منصب ومقام حاصل ہوا اور امام شافعی جمید عالی مقام کو بھی کہنا پڑا کہ السناس فی الفقه عبال علی ابی حنیقہ لیجی تم اوگ فقہ میں امام صاحب کے عیال جی اور دست گر جی اور بڑے برے معاظ حدیث کو کہنا پڑا کہ نسخت الصیاد لمة و افت ما الاطباء بعنی ہم لوگ مرف ووا امام صاحب کے عیال جی اور دست گر جی اور بڑے بر سے تفاظ حدیث کو کہنا پڑا کہ نسخت الصیاد لمة و افت ما الاطباء بعنی ہم لوگ مرف ووا فرق جی اور آب لوگ طبیب جیں۔

یکی دجہ کے کیام صاحب کی رہنمائی میں فقد نفی کی ترتیب وقد وین اس شان سے مل میں آئی کدورمرے فقیداس انتیاز کے حال ندہو سکے۔ (2) فن حدیث میں امام صاحب کو فقادان حدیث کا چیٹوا بانا جاتا ہے اور امام صاحب کے قول کورواق کی تقید میں استدلالاً انکہ حدیث نے چیش کیا ہے، چنانچا مام ترفدگ نے امام صاحب کے قول کو جا برصفی کی جرت میں چیش کیا ہے۔

صاحب خلاصہ رواۃ کی جرح وتعدیل میں امام صاحب کے قول کو پیش کرتے ہیں۔

عاکم نے متدرک میں ایک مقام پرام صاحب کے لی پیش کیا ہے اس سے حضرت الامام کی مہارت دکمال فن حدیث میں معلیم ہوتا ہے۔ (۸) حافظ ذہبی نے مذکر ہ الحفاظ میں امام صاحب کو طبقہ خامیہ کے تفاظ حدیث میں ذکر کیا ہے، اصطلاح محدثین میں حافظ حدیث وہ ہوتا ہے جس کو کم از کم ایک لا کھا حادیث یا دہوں اور مذکر ہ الحفاظ میں امام صاحب کی سند سے دوروایتیں بھی موجود ہیں۔

مثلاً امام بخاری کدان کے اساتذہ ایک ہزار ہے کھا دیر ہیں اور ان کو چیدلا کھا حادیث یا دہمیں اور وہ حضرت امام صاحب کے بھی شاگر دوں کے شاگر دجیں ،اس سے قیاس ہوسکتا ہے کہ امام صاحب کو کتنی لا کھا حادیث یا دہوں گی۔

(۱۰) حافظ ابن عبدالبرنے انتقاء میں نقل کیا ہے کہ امام تھڑنے ایک وفعہ امام مالک کے تلاقہ وَ واصحاب کوخطاب کرتے ہوئے قرمایا۔
'' تمہارے شیخ پر ضروری نیس کہ بچوفر مائیں اور ہمارے استاد (امام ابو صنیفہ ) کے لئے خاموش رہنا درست نیس تھا، مطلب میں کہ امام مالک صدیث کے امام جیس گرفتہ وافقاء میں کی ہے، اس لئے اگر بچھ نے فرما تھیں تو بہتر ہے، دوسرے اس فن جیس ان ہے بہتر موجود ہیں وہ جواب دین ہے اور امام ابو صنیفہ چونکہ فقہ کے بھی امام تھے اس لئے ان کو ہر سوال کا جواب دینا چاہئے تھا، کیونکہ ان سے اونچا مقام ان کے ذمانہ شرک کو حاصل نہ تھا اور ان کے سکوت و خاموثی سے علمی استفادہ درک جاتا۔

# · امام صاحب تمام اصحاب كتب حديث كاستادين

· (۱۱) روایات حدیث میں تقریباً تمام اصحاب کتب حدیث امام صاحب کے بواسط شاگرد ہیں۔

حافظ ابن جرنے تقریب شی امام صاحت کے ترجمہ میں نسائی وتر ندی کی علامت لگائی ہے کہ امام تر ندی ونسائی نے امام صاحب کی روایت کی تخ تن کی ہے اور تہذیب التبذیب میں ہاں روایوں کوذکر بھی کیا ہے۔

صاحب مجمع المحارنے بھی ترندی دنسائی کا حوالہ دیا ہے۔

صدب خلاصے امام كے ترجمدين شاكل ترفدى ونسائى اور جروا بخارى كى علامت لكائى ہے۔

مندانی داؤ دطیالی میں امام صاحب کی ایک روایت موجود ہے۔

مجم صغیرطبرانی میں دور دایتیں موجود ہیں۔

متدرک عاکم جلددوم بین امام صاحب کی ایک عدیث شهادت بین چیش کی ہاور جلد سوم بین بھی ایک روایت موجود ہے۔
امام دارتھنی نے اپنی شن بین ۳۳ جگرام صاحب کے طرق سے اعادیث روایت کیس (عالا تک و والم صاحب سے تعصب بھی رکھتے تھے )۔
مشہور محدث کبیر ابوح زوسکری نے بیان کیا کہ میں نے امام صاحب سے سنافر ماتے تھے ''ہمیں جب کوئی عدیث سے الا سناول جاتی ہے تو ای کو لیتے ہیں اور ان کے دائرہ سے نیل آگئے ،
ہے تو ای کو لیتے ہیں اور جب سحابہ کے اقوال و آٹار ملتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک قول کو ختب کر لیتے ہیں اور ان کے دائرہ سے نیل آگئے ،
البیتہ جب کوئی قول تا بعین کا آٹا ہے (اوروہ امارے فیصلہ کے خلاف ہوتا ہوتی) اس سے مزاحمت کرتے ہیں۔

خالد بن مبیج نے بیان کیا کہ بی نے ابوتمز وسکری ہے یار ہاسٹا کہ جو یکھیٹ نے امام ابوحنیفڈ سے سنا ہے وہ مجھ کوایک لا کھورہم ود ٹانیر ہے زیادہ محبوب و پسندید ہے۔

ابوالعلا وصاعد بن محمد نے ابوتمز وسکری سے تقل کیا کہ ' میں نے اصحاب رسول اللہ علیہ کے بارے میں سب سے بہتر وانسب طریقہ پر کلام کرنے والا امام ابوصنیفہ سے زیادو کسی کوئیس و بکھا، وہ ہرایک صاحب نصل و کمال کے تق کو پورا بورا ادا کرتے تھے، بھراس سے ہزی بات یہ کہ وفات کے وقت تک کم میں صاحب نصل کا (خواہ صحاب میں سے ہول یاغیر صحاب سے) تنقیص و برائی کے ماتھ و کرنہیں کیا۔ (الجوابر المعید س، ۱۵ ن ۲۵)

#### امام صاحب اورقلت روايت

حضرت عمر تنبوت کے جیمنے سمال اسلام لائے اور آخر تک خدمت نبوی میں باریاب رہے مگران سے صرف ۵۳۵ حدیث مروی ہیں۔ حضرت علیؓ پہلے مشرف باسلام ہونے والوں میں ہیں آپکو حضور اکرم علیہ نے اپنی پرورش میں لے لیا تھا تقریباً ۲۳ سال خلوت وجلوت ہیں حضور ؓ کے ساتھ رہے مگر کل ۲۸۵ صدیث روایت کیں۔

حضرت عبدالقدین مسعودٌ اسلام لائے کے بعد تقریباً ۲۲ سال برابر خدمت مبارکہ میں حاضر رہے اعدر ، باہراور ہرموقعہ پرساتھ رہے لیکن کل ۸۴۸ حدیث روایت کیس۔

بیسب دوسرے مکٹرین صحابہ معٹرت ابو ہر پرہ وغیرہ ہے کہیں زیادہ روایات کر سکتے تنے گر روایت حدیث خصوصاً براہ راست حضور اگرم علی فی طرف منسوب کر کے روایت کرنا خلاف احتیاط خیال قرماتے تنے کہ مبادا بیان میں کوئی فرق ہوجائے اور وعید کے مستخق ہوں اس کئے بہت کم روایتیں ان سے مروی ہیں لیکن ان معٹرات نے اپنی حدیثی وافر معلومات کو مسائل وفرآوی کی صورت میں بیان کیا چنا نچہ وہ اس کٹر ت سے ہیں کہ ہرایک کے لئے بڑی بڑی کرا بیل تیار ہو گئی ہیں۔ اصابی ہے کہ تمام محابی سے حضرت عمر ، حضرت علی ، حضرت این مسعود ، حضرت این عمر ، حضرت این عباس ، حضرت زید بن ثابت اور
حضرت امالموشین عائش صدیقہ منی اللہ عنین کے فناو کی آئی قد رزیادہ ہیں کہ ان جس ہے ہرایک کے فناو کی سے ایک ایک موثی ضخیم جلد تیار ہو۔

بعدید میں صورت امام اعظم کے طریقر وایت حدیث کی ہے کہ ہزاروں لا کھوں مسائل وفناو کی تدوین ان کی راہنمائی میں کی گئی اور

بی طریق روایت امام صاحب کے اتباع میں کشریت کے ساتھ تعامل و آثار صحاب اور خصوصیت سے ان حضرات فدکورہ بالا کے تعامل ، و آثار و
فناو کی کی تحقیق وجنجو کرتے ہیںے۔

پھر معانی حدیث کی تعیین میں بھی ان سے مدو لیتے تنے ، وغیر ہ ذ لک ، نبی و ہ طریق انتی تھا جس کوخلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی اختیار کیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے تدوین حدیث کی مہم شروع فریاتے ہوئے جابجا احکام بھیجے تنے کہ احادیث رسول اللہ علیہ لے کے ساتھ آٹار دا قوال صحابہ بھی جمع کروجس کی تفصیل گذر چکی ہے۔

ظاہر ہے کہ امام صاحب کا بیطریقہ بہت ہی متحکم ، جامع اور مختاط تھا، اس کے برخلاف دوسری صدی کے بعد کے اس طریقہ کودیکھے جوزے محد شین یا اسخاب ظاہرالل حدیث نے اختیار کیا کہ آثار وا تو ال سحاب ہے سرف نظر ، محانی حدیث کی جگہ فاہرالفاظ کا تنبع ، حضور علی ہے ۔ کے آخری عمل اور تائے ومنسوخ کی تحقیق کی بجائے سرف روایتی اعتبار سے حدیث کی توت وضعف پر مدار ، زمانہ خیرالقرون میں جواحاویث اسے تھے رکھی اور ان کی جگہ ان اسے تھے رکھی دور کی دار کی محکم ان کی تو وہ احادیث تو روایتی بنیا و پر گر کئیں اور ان کی جگہ ان کے مثلاً حدیث تعین وغیرو۔

غرض امام صاحبؓ نے جس ایجھے وقت بیل تد وین فقد کی مہم کو سر کیا اور جن اصولوں پر کام کیا اور جیسے بلند پاید بحد ثین وفقہا ان کے دفق و معاون ہوئے ( کہ بعد کے سارے محد ثین ان ہی کے خوشہ چین ہیں ) اس کی خو نی و برتری کا مقابلہ ذماننہ ما بعد بیس نہ وسکیا تھا اور نہ ہوا۔

نلابرہے کہ فقد حنی کا یہ کھلا ہوانفل وتفوق بی حاسدین ومعاندین کے نگ ولوں اور متعصب ذہنوں کے لئے سب سے بڑی وجہ عداوت بن گئی اور پھرانہوں نے اپنے ان اساتذہ و بزرگوں کے ساتھ جوسلوک روار کھے ان کے جواز وعدم جواز کا فیصلہ ناظرین خود کریں کے ،اس کار خیر کی تقسیم اس طرح ہوئی۔

(۱) یکو محدثین نے تو اپنی حدیثی تالیفات میں امام صاحب اور اسحاب امام کی روایت اور ذکر خیر ہے بھی احتراز کیا بموافق احتاف احاد یہ کئی روایت اور ذکر خیر ہے بھی احتراز کیا بموافق احتاف احاد یہ کئی روایت کم ہے کم کی نقل فد ہب کی ضرورت بھی ٹیرو قبع الفاظ ہے کی گئی ، فد ہب سے بوری طرح واقفیت حاصل کئے بغیر ، یے تحقیق بھی مسائل کی نسبت غلط کروگ گئی (جس کی نشاند ہی شرح بخاری میں جا بجا ہم کرتے رہیں گے (ان شا واللہ)

(۲) کی تھے تین نے حق شاگر دی اواکرنے کوایک دوروایات لیں اور نقل مذہب بھی کسی قدر وقع الفاظ سے کیااگر چہ فدہب سے یوری واقفیت حاصل نہ کی۔

۳) شراح حدیث نے موافق احتاف احادیث کوروائی طریقہ ہے گرانے میں کوی سرنہیں اٹھارتھی ،اگر کسی حدیث کے ایک لفظ میں مجی فرق پایا تو ' کلم اجدہ'' کہہ کراس کوشتم کیا ، ملاحظہ ہوفتح الباری اور شمیمة مدیة الاسمی وغیرہ۔

(۳) تاریخ و رجال کے مولفین اور جرح و تعدیل کے مصنفین نے حتی الا مکان رجال احناف کوسنے شدو بنا کر چیش کیا ہوئے ہووں برگری پڑی جھوٹی روایات کی آڑیے کرطعن کر مھئے۔

(۵) کچھاوگوں نے کتابوں کی طباعت کے وقت حذف والحاق یاتھیف کے ذریعید جال حنفیہ کے حالات میں تلمیس کی۔ (۲) کچھ حضر ات نے کتب تاریخ و نیمرومیں حکایت کم زوبدوایت کر کے کہر حنفیہ کی پاک و پاکیزوز ندگی کو داغ دار بنانے کی حلی وغیرو۔ ا مام صاحب کی طرف قلت روایت کاطعن کرنے والوں کے لئے ایک جواب او پڑنقل ہوا ہے، دومراجواب بیہ ہے کہ احادیث روائم میں ، ایک وہ جواحکام ہے متعلق میں ، دومری وہ جن کاتعلق احکام ہے بیں۔

اس دوسری شم کی احادیث کی روایت سے فقہا صحاب اور خلفا ہ داشدین نے خود بھی اجتناب کیا اور دوسروں کو بھی روکا تھا، تا کہ اس ابتدائی دور میں قرآن جیداور حدیث کا اختلاط نہ ہوجائے ، باتی احادیث ادکام کاروایت کرنا اور جاننا تو دین پڑمل کرنے کے لئے ضروری تھا، اس لئے ان کی روایت سے نہیں روکا گیا تھا، چنا نچے مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ حضرت ابو ہریر ڈنے فر مایا کہ جب حضرت عمر فاروق خلیفہ ہوئے قوصا بہ سے فر مایا کہ جب حضرت عمر فاروق خلیفہ ہوئے قوصا بہ سے فر مایا کہ جب حضرت کی احادیث کی روایت کم کرو بجز ان احادیث کے جن کی مل کیلئے ضرورت ہے '۔

مسلم شریف میں ہے کہ عبادہ بن صامت نے فر مایا کہ''جن احادیث میں تم لوگوں کادی فائدہ تھاوہ سب بیں نے تم ہے بیان کردی جیں''۔ علامہ نوووی نے شرح مسلم میں قاضی عیاض ہے اس کی تشریح بھی نقل کی ہے کہ عبادہ کے اس قول ہے معلوم ہوا کہ انہوں نے وہ صدیثیں بیان نہیں کیس جن ہے مسلمانوں کے کسی ضرریا فقنہ میں جتال ہونے کا اندیشہ تھایا جن کو ہر شخص نہیں بجھ سکتا تھا اور بیدوہ احادیث تھیں حدیثیں بلکہ ایسا کرنا جملے عبادہ ہی صدے حدود شرعیہ میں سے شقاء الی احادیث کا روایت شکرنا کچھ عبادہ ہی سے تضوی نہیں بلکہ ایسا کرنا و مرے حابہ سے بھی بہت زیادہ تا بہت ہے۔

امام صاحب نے خلفا وراشدین اور فقہاء کی رائے نہ کور کا بھی انتاع کیا اور صرف وہی احادیث ہیں جن کا تعلق اعم ہے تی،
ان کی تعداد کا انداز ہ تین ہزار کیا گیا ہے، امام صاحب ہے روایت شدہ احادیث بھی علاوہ ان صریح مرفوع احادیث کے جوان کی مسانید وغیرہ جس ہیں اور ان کا کائی ذخیرہ اس وقت ہمارے سامنے مطبوع شکل جس بھی آگیا ہے، احادیث موقو فیہ اور مسائل واحکام کی صورت میں ہزار ال ہزار کی تعداد جس موجود ہیں اور جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ نے حضرت فاروق اعظم ، حضرت فی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنم کو جمہور حد ثین کے خلاف صحاب کے مکر میں جس واحل کیا ہے اور اس وجہ ہے کیا جو ہم نے او پر ایھی بیان کی ہے، اس طرح امام صاحب کو بھی تا بعین کے مکو میں جس واحل کرنا مناسب ہے اور فکت روایت کی نبیت امام صاحب کی طرف درست نہ ہوگی ، حضرت شاہ صاحب کی خبیق ااز اللہ الحقاج میں ۲۱ مقصد و دم جس اس طرح ہے۔

"جہبور محدثین نے مکش مین صحابہ آتھ صحابہ کو قرار ویا ہے، احضرت ابو ہریرہ احضرت عائشہ ۳ حضرت عبداللہ بن محربہ حضرت عبداللہ بن عبراند بن عبراند بن عمر و بن العاص الاحضرت النس الاحضرت جابراور حضرت ابوسعید شدری اور متوسطین میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ کو شار کیا ہے (جن سے ۵ سو سے ایک بزرار سے کم تک احادیث مروی بیں) لیکن اس فقیر کے عمر احضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ کو شار کیا ہے (جن سے ۵ سو سے ایک بزرار سے کم تک احادیث مروی بیں) لیکن اس فقیر کے نزد یک ان حضرات سے احادیث بوئی جی کو تھے ہوئی جی اور ان حضرات سے احادیث بوئی کشریت سے موجود ہیں، کو تکہ جواحادیث بظاہر موقوف ہوئی جی وہ بھی حکماً وحقیقہ مرفوع بیں الہذا ان حضرات سے باب فقد، باب احسان اور باب حکمت بیل جس قدرار شادات مروی ہیں وہ بہت می وجوہ سے مرفوع کے تھم میں ہیں ، الہذا ان حضرات سے باب فقد، باب احسان اور باب حکمت بیل جس قدرار شادات مروی ہیں وہ بہت می وجوہ سے مرفوع کے تھم میں ہیں ، الہذا ان حضرات کو مکھ میں بیل داخل کرنا زیادہ موزوں ہے '۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے ان حضرات کومکٹرین کے طبقہ میں اس بناہ پر داخل کیا کہ ان کے بہت ہے مسائل وقاّ و کا احادیث ہیں اور ان کوا حادیث آل کا دیت ہے مسائل و وجوہ ہے ، پھر آ کے حضرت شاہ صاحبؒ نے ان دلائل میں سے ایک دلیل ہیں پیش کی ہے کہ ان ادکام ومسائل کو اگر حتنداولہ کتب حدیث کی احادیث مرفوعہ ہے موازنہ کیا جائے گا تو ان کی باہم موافقت ومطابقت ہی ملے گی ، لہذا ان حضرات نے ان ہی احادیث کو احتیام ومسائل وقاوی کی صورتوں میں روایت کیا ہے۔

حضرت شاہ صاحب کی پیخین وقد تین چونک ملی افہام اور ظاہر پر اکتفاء کرنے والی عقول ہے بلند تھی اس لئے خود ہی آپ نے بیمی

فر ما یا که ' قصد کوتاہ! حضرت عمر ، حضرت عمر الله بن مسعود کی روایت کرد و بہت می احادیث دفتر ول بیل موجود ہیں گران حضرات کی جانب بحثیت حدیث ان کا انتساب کم بمجھا در غیر دانشمند لوگ نہیں کر سکیں گے (کدان کی افہام ودسترس سے باہر ہے)۔ اس موقع پر مجھے اس حقیقت کے اظہار کا بھی موقع و بیجئے کہ بید فائر دہی ہیں جن کی روشنی میں امام اعظم قدس سرؤ اور آپ کے چالیس رفقا ووجد ثین وفقہا و مجہدین نے '' فقہ فی'' کومرتب کیا ہے۔

خلیفہ منصور نے امام صاحب سے دریافت کیا تھا کہ آپ نے علم کس سے حاصل کیا؟ تو امام صاحب نے جواب دیا تھا کہ اصحاب عمر سے عمر گا،اصحاب علی سے علی کا اوراصحاب عبداللہ بن مسعود سے عبداللہ کا جس پر منصور نے کہا تھا کہ خوب خوب! ایوضیفہ اتم نے بہت مضبوط علم حاصل کیا وہ سبطیمین طاہرین ہتے ،سب پرخداکی رحمت ہو۔

اورشاہ صاحب نے ججۃ اللہ البالغہ میں لہی بحث کی ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام صاحبؓ کے استاذ الاستاذ حضرت ابرا تیم تخفی نے اپنے نہ بہب کی بنیاد حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ کے مسائل وقبادی پرقائم کی ، ابرا تیم تمام علماء کوفہ کے علوم کا مخز ن تنے ، ابن المسیب اورا برا تیم کے فقہ کے اکثر مسائل اصل ہیں سلف یعنی صیابہ ہے مروی ہیں۔

ا برا ہیم کے نفنل دکمال اور تفقہ وجلالت قدر پرتمام فقہا ء کوفہ تنفق ہوگئے بتھے اور سب نے ان کی شاگر دی کا فخر حاصل کیا ، ابرا ہیم نے وہی مسائل جمع کئے تتھے جن کومشہورا حادیث اور تو می دلائل کی سیح مموٹی پرکس لیا تھا۔ ( ججۃ القدص ۱۳۹)

كبراء محدثين كاامام صاحب سے استفادہ

ا مام زفر نے بیان کیا کہ بڑے بڑے محدثین وقت شن زکر یا بن انی زائدہ ،عبدالملک ، ابن سلیمان ،لیٹ بن سلیم ،مطرف بن طریف ، حصین بن عبدالرض وغیر ہم امام صاحب کے پاس آتے جاتے تھے اور ان مشکل مسائل کے بارے بیں جن کا حاصل کرنا ان کو دشوار ہوتا تھا اور ان احاد یہ ہے بارے بیں بھی جوان پرمشنتہ ہوتی تھیں ،امام صاحب سے تشفی حاصل کرتے تھے۔ (منا قب کر دری ص ا ۱ این ۲)

### امام صاحب محدثین وفقہا کے ماوی وطجا تھے

ابن ساک : کوف کاستاد جار ہیں ہمفیان توری مالک بن مغول ،دو وطائی مایو برنہشنی اور بیسب ایوصنیف کے حلقہ میں جیٹے ہیں (مرق ،نقد برکروی) حارت بن عمر : جب امام ابوصنیف کمدمعظمہ جاتے تو ابن جرح اور عبدالعزیز بن ابی ردا دان کے ساتھ جیٹے اور ابن جرح ان کی مدح کرتے عبدالعزیزے جب کوئی مسئلہ یو چھتا تو امام صاحب ہے ل کرمعلوم کرکے بتاتے (کروری ،انتھار)

تو بہ اس سعد: اہل مرو کے امام نتے، بقول ابن مبارک مومن توی القلب تنے اور امام مالک کہا کرتے تنے کہ کاش! ان جیساایک شخص ہمارے بیبال ہوتا، بینو بہ ذکور امام صاحب کے حلقہ میں جیٹے تنے، استفادہ کرتے تنے اور قضاء میں امام صاحب کے تول پر فیصلہ کرتے اور کہتے تنے کہ امام ابو صنیفہ میرے اور میرے دب کے درمیان ہیں (کر دری)

نوح بن مر ليم : من امام الوصيفة كي محبت وطقه من ربابون ان كے بعدان كامثل بين و يصار ( كردرى)

ا بن مہارک: فرمایا کرتے ہے کہ اگر ابوصیفہ تابعین کے زمانہ میں امام ہوجاتے تو تابعین بھی ان کی طرف محتاج ہوتے۔ (موفق ص افع مجانتھار ،کروری)

کیمین بن معافر زیات: نے مکر معظمہ جس ایک کثیر جماعت میں بلند آواز ہے جس طرح اوان وی جاتی ہے پکار کر کہا کے لوگو! ابوصنیفہ کوننیمت سمجھو، ان سے علم حاصل کرو، ان سے زیادہ حلال وحرام کو جانے والا تنہیں کوئی نبیس ملے گا، (موفق ، انتصار، کردری) کیمین ندکورکو ذہی نے کہار فقہاء کوفہ میں ہے لکھا ہے مفتی کوفہ بھی تھے۔

ا برا ہیم بن فیروز: اپنوالدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام ابوطنیفہ کو دیکھا کہ مجد میں جیٹے ہیں اور اہل مشرق ومغرب کا ہجوم ہے وہ مسائل پوچھتے ہیں اورآپ جواب دیتے ہیں، وہ پوچھنے والے بھی فقہاء وخیار الناس تھے۔ (موفق ، انتقار، کردری)

الوقعيم الوگعيم الوگھم الوعاً وكر بأامام صاحب كے منقاد ہوتے جاتے تھے، آپ كے يہاں جو بجوم رہنا تعاوہ دن ورات كى حصد بيل منقطع نہيں ہوتا تعاخوا دِ آپ منجد ميں ہول يا مكان ميں۔ (كرورى)

خالد بن بینے: امام صاحب ایک رات عشاء کی نماز بڑھ کر جارہ ہے کے کہ امام زفر نے کوئی مسئلہ بوجھا، امام صاحب نے جواب دیا، اس میں دوسری بحث اور تیسری بحث نگل اور سے تک بیسلسلہ چلتا رہا اور سے کے بعد بھی بیٹنٹگور بی حتی کہ زفر کوشرح صدر ہوگیا، معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے راحت کے اوقات عبادت ونماز وغیرہ میں جب بی گذرتے ہوں گے کہ آپ کے پاس طالبین علوم کا بجوم نہ ہو ورندورس وافاوہ بی مقدم رکھتے ہوں گے جیسا کہ واقعہ کہ کورہ ہے معلوم ہوا۔

بعض ائمہ صدیث نے لکھا ہے کہ جس قد رامام صاحب کے اصحاب و تلاندہ تھے کی اہام کونصیب نہیں ہوئے ، حافظ ابوالحاس شافعی نے نوسوا ٹھارہ علیائے کہار کے نام بقیدنسب لکھے ہیں جوا،م صاحب کے حلقتہ درس سے مستنفید ہوئے ، غالبًا یہ تعداد مشہور محد ثین کی ہوگی یا ان محد ثین وفقہا ، کی جواکٹر ملازم حلقہ رہا کرتے تھے اور اس کا ثبوت روالحقارے بھی ملتا ہے ، جنانچہ اس میں بحوالہ طحطا وی لکھا ہے کہ فقہ کے بتع کرتے وقت ایک ہزارعالم امام صاحب کے ساتھ تھے جن میں چالیس شخص ورجہ اجتہا وکو پہنچے ہوئے تھے۔

ا تنے علاء میں ہرمسکاری تخفیق ہوئی تھی اور سب کے اتفاق ہے جب طے ہوتا توائی دفت کتاب میں لکھاجا تا تھا،ہم امام صاحب کے خاص خاص تلا فد وواصحاب کے مختصر محتصر حالات بھی لکھیں گے اور ابتداء میں ان جالیس محدثین کے حالات لکھیں گے جو تد وین فقہ کے شریک تنھے۔

# امام صاحب كى امامت فقدا كابرعكم كى نظر ميں

بهلطم فقد كي البميت اقوال اكابرے ملاحظہ يجيئے۔

(1) حصرت عمرٌ: نے عبدالرحمٰن بن عنم كوصرف فقة كھانے كے لئے ثام بھيجا تھا۔

(۳) امام ما لک نے نے اپنے بھانے ابو بھراور اسلیل ہے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تہیں صدیث کا بہت شوق ہے ادر اس کوطلب کرتے ہو کہا ہاں! فرمایا اگرتم دوست رکھتے ہو کہ خدا تعالی اس کا نفع تمہیں دیتو حدیث کی روایت کم کرواور فقد زیادہ حاصل کرد۔ (مختمر کتاب انصحیۃ مولفہ خطیب بغدادی)

(۳) امام شافعیؓ: جوفض صرف مدیثوں کوجمع کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی رات کولکڑیاں جمع کرہے بھی ایسا بھی ہوگا کہ سانپ کولکڑی سمجھ کرا ٹھائے گااور تکلیف اٹھائے گا (مختصر کتاب الصبحة مولفہ خطیب بغدادی)

(۱۲) اعمش:

کہتے ہیں کہ جب میں تحصیل صدیث سے فارغ ہوا تو فتو کی دینے کے لئے مسجد میں جیٹما تھا پہلا ہی سوال ہوا تو اس کا جواب جھے ہے نہ بن ۔کا۔

(۵)امام احمد:

ے کس نے مسئلہ بوچھا، فرمایا فقہاء ہے بوچھو، ابوثورے بوچھو (جومشہور فقیہ تھے)۔ (توالی الناسیس)

(۲) علی بن المدینی:

بخاری نے نقل کیا کہ ابن مدینی کہتے تھے کے تفقہ معانی حدیث بعنی جدیث نصف علم ہے اور معرفت رجال نصف علم ہے۔

(٤) امام زندى:

نقهاء نے اس طرح تشریح کی ہےاور وہ معانی عدیث کوزیادہ جانتے ہیں (جامع تریزی)

عبدالله بن مبارك:

ابوصنیفدافقدالناس منے شل نے فقد میں ان کامٹل نہیں دیکھا۔ (مناقب موفق والانقبار بسط ابن الجوزی) عمش :

ابوصنیفہ وہ مسائل جانتے ہیں کہ نہ حسن بھری جانتے ہیں نہ ابن سیرین، نہ قیادہ، نہ بتی، نہ ان کے سواکوئی اور (انتقار ومناقب کروری) کسی نے اعمش سے مسئلہ پوچھا، کہا کہ اس کا جواب ابوصنیفہ تنوب جانتے ہیں، میراظن غالب یہ ہے کہ ان کے علم میں برکت دی گئی ہے (خیرات حسان)

سعيد بن افي عروبه:

سفیان بن سے فرمایا کرتمہارے بلادے ابوصنیفہ کی جوخبریں آئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ افقہ کو ٹی نہیں ہے ، مجھے آرزو ہے کہ جوعلم خدائے تعالیٰ نے ان کودیا ہے دہ تمام مسلمانوں کے دلول میں ڈالا جائے ، ان کوخدائے فقہ میں فتحیاب کیا ہے کویادہ ای کے لئے پیدا جوئے ہیں۔ (موفق ، انتصار ، کردری)

یجی بن سعیدالقطان: کہا کرتے تھے کہ جو دا قعات لوگوں پر دقنا فو قنا چیں آتے ہیں ان بیں تھم شرعی بیان کرنے والاسواء ابو صنیفہ ّ کے کو کی نہیں۔(موفق ،انتصار)

عثمان المديني: حماد، ابراتيم ،علقمه اورابن اسود ابوصنيفه زياد ونقيد سقيد (موثق ، انتهار)

جرمين عبد الله: في كها كه مجمع عنره في كها كه الوحنيف كم علقه عن رباكره كي وقيه موجاد كم اكرابرا يم نخى موت توه و محل ان كه حلقه عن مينية \_ (موفق ،كردري)

> مسعر : کوف میں امام ابوطنیفہ سے زیادہ فقیہ میں نے ہیں دیکھا ،ان کی فقاہت پر مجھے رشک آتا ہے ( موثق ،انتہار ) مقاتل : میں نے تابعین اور تبع تابعین کودیکھا مگران میں ابوطنیفہ جیسا تکتہ رس اور بصیرت والاضحض نہیں دیکھا۔

یکی بن آدم: تمام الل نشاور الل بینش کا اتفاق ہے کہ ابوطنیفہ سے افقہ کوئی نہیں ،اس امر میں انہوں نے ایک کوشش کی کہ ان سے پہلے کی بن آدم : تمام الل نشاور اللہ بینش کا اتفاق ہے کہ ابوطنیفہ سے افقہ کوئی نہیں کی تھی اس کے خدائے تعالیٰ نے ان کوراستہ دکھا ویا۔ (موفق ، انتقار ، کر دری)

ا مام شافعیؒ: جس کوفنہ کی معرفت منظور ہووہ ابوحنیفہ اوران کےاصحاب کولازم پکڑے ، کیونکہ فقہ میں سبان کے عیال ہیں۔( موفق ،انشار ) و کیچے: میں کسی عالم سے نہیں ملاجوا مام ابوحنیفہ سے زیادہ فقیہ ہو۔ ( موفق ،انشمار ،کر دری )

حالانکہ امام دکیج بڑے بڑے جدثین سے ملے تھے، مثلاً ہشام بن عروہ ، آئمش ،اساعیل بن الی خالد ، ابن عون ، ابن جرتج ، سفیان اور اود کی ، اورا مام احمد کہتے جیں کہ میری آنکھول نے وکیج جیسا عالم نہیں ویکھا حدیث وفقہ بیں وہ بہت بڑے پاریے تھے امام احمد نے فر مایا کہ وہ فقہ کا غدا کر ہ بڑی عمر گی ہے کرتے تھے ، یہ فقد حنی کی عمام ف اشارہ ہے کیونکہ بتقریح ذہبی وہ امام صاحب کے قول پرفتو کی دیتے تھے۔

واضح ہوکدام وکیج بھی اعمش اوراوزائی کی طرح ابتداء میں امام معاحب کے خالف تنے پھر بھی حالات معلوم ہونے پر معتقد و مقلدہ و گئے تھے۔ سفیان تورگ: اگر سفیان توری کے پاس کوئی جاتا اور کہتا کہ میں امام ابو صنیفہ کے پاس سے آیا ہو، تو فرماتے کہتم ایسے خص کے پاس سے آئے ہوکہ روئے زمین براس جیبا فقیہ عالم نہیں۔(الخیرات الحسان)

ا مام جعفرصا دق : ابوضيفة كل فقباء كوفه افقه بير \_ (موفق ، انتهار)

حسن ہن عمارہ: بیسفیان توری کے استاد ہیں ،عبداللہ بن مہارک نے نقل کیا ہے کہ امام صاحب کے محوزے کی رکاب پکڑے ہوئے کہتے تھے کہ خدا کی نتم میں نے تم سے بڑا فقید، بلیغ وحاضر جواب نہیں دیکھااور آپ تمام فقہاء کے سردار میں جولوگ آپ پرطعن کرتے ہیں وہ صرف حسد کرتے ہیں۔ (تبہیض الصحیفہ وخیرات الحسان)

اسحاق بن راہو ہیں: امام بخاری کے اجلہ شیوخ میں تھے کہا کہ میں نے ایسافٹض نہیں دیکھا جوا دکام اور تضایا کوامام ابوحنیفہ سے زیادہ جانتا ہوں ہر چند قبول قضاء پر زبر دئتی اور بختی کی گئی گرانہوں نے قبول نہیں کیا۔ خالصاً لوجہ اللہ تعلیم اورار شاوکیا کرتے تھے۔ (موفق ،انقبار) عیسی بن بولس: نے اپنے شاگر دوں کو ہدایت کی کے اگر امام ابو صنیفہ کے بارے میں کوئی بدگوئی کرے تو ہرگز اس کا یعین مت کرنا میں فدا کی تیم کھا کرتم سے کہتا ہوں کہ میں نے ان سے افضل اور افقہ نہیں و یکھا۔ (خیرات) آئے ہو کہ روئے زمین پراس جیسا فقیہ عالم ہیں ۔ (الخیرات الحسان)

امام جعفرصا دق: ابوطنيغة كل فقهاء كوفد ہے افقہ ہیں۔ (موفق ،انتہار)

حسن بن محمارہ: بیسفیان توری کے استاد ہیں ،عبداللہ بن مبارک نے نقل کیا ہے کہ امام صاحب کے محوث کی رکاب بکڑے ہوئے کہتے تھے کہ خدا کی تئم میں نے تم سے بڑا نقید، بلیغ وحاضر جواب نہیں دیکھااور آپتمام نقہاء کے سردا، ہیں جولوگ آپ پرطعن کرتے ہیں وہ صرف حسد کرتے ہیں۔ (تبییش الصحیفہ وخیرات الحسان)

اسحاق بن را ہو میہ: امام بخاری کے اجلہ شیوخ میں تھے کہا کہ میں نے ایسافٹ نیس ویکھا جوا دکام اور قضایا کوامام ابوطنیفہ ہے ذیا وہ جانتا ہوں ہر چند قبول قضاء پر زبر دی اور تختی کی گئی گرانہوں نے قبول نہیں کیا۔ خالصاً لوجہ اند تعلیم اور ارشاد کیا کرتے تھے۔ (موفق ،انقہار) عیسی بن بولس: نے اپنے شاگر دوں کو ہدایت کی کے اگرامام ابوطنیفہ کے بارے میں کوئی بدگوئی کرے قو ہرگز اس کا یقین مت کرنا میں خدا کی تم کھا کرتم ہے کہتا ہوں کہ میں نے ان سے افضل اور افقہ نہیں ویکھا۔ (خیرات)

ا مام شعبہ: اعمش اورسفیان تو ری کے استاد ہیں ان کو جب امام صاحب کے انتقال کی خبر ملی تو انا للنہ پڑھ کر کہا کہ اب الل کوفہ کی روشی علم جاتی رہی ، یا در کھوکہ ان جبیبا شخص وہ مجھی نہ دیکھیں گے۔ (موفق ،انتہار ،کر دری)

امام صاحب ورع وتفوي ميس يكتا تص

یکی بن جین اس میں ان کے بوجہا کہ کیا ابوضیف قد ہے؟ کہاں ہاں تقد ہے، گرکہا خدا کی ہم ان کارتباس ہے بہت زیادہ بلندتھا
کہ جموث کہتے ،ورع میں وہ سب سے زیادہ ہے اور کہا کہ جس کوابن مبارک ووکع نے عدل کہا سکوتم کیا گہتے ہو۔ (موفق ،ا نقبار، کروری)
عبداللہ بن مبارک: جب میں کوفہ بہنچا، لوگوں ہے بوجہا کہ بہاں کے علاء میں سب سے بڑا فقید کون ہے؟ سب نے کہاا بوضیفہ انچر بوجہا
کہ زمد میں سب سے زیادہ کون ہے؟ کہاا بوضیفہ بوجہاور را و پارسائی میں سب سے ذیادہ کون ہے؟ کہاا بوضیفہ از موفق ،انتہار، کروری و توبیش کہ کرد ہے۔
کہ بن اہرا جیم : میں کوفہ کے تمام علاء کے ساتھ بیشا گر ابوضیفہ سے ذیادہ اور ح کمی کوئیس و یکھا، تہذیب الکمال میں جمی سے دوایت موجود ہے گراس کا جوفلا صدحافظ ابن جمر نے تہذیب الجہذیب میں کیا ہے، اس میں شوافع کے منا قب زیادہ فقل کے اور حنفیہ کے کم کرد ہے ، اس طرح تہذیب الکمال میں حری نے بینکڑ وں محد ثین کے متعلق لکھا تھا کہ وہ امام صاحب کے یا ان کے اصحاب کشاگر د ہیں گر حافظ نے فلا میہ کیا گیا کہاں امرکاذ کر کم سے کم کردیا۔

ا پوشیخ : نوسال اورکنی ماه میں ابوطنیفہ کے ساتھ جیٹھا ،اس مدے میں کوئی بات الی نہیں دیکھی جو قابل اٹکار ہو، وہ صاحب ورع وصلوٰ ہو وصدقہ مواسا ہے ہے۔ (موفق ،انقسار کر دری)

بچیر بن معروف: جس نے ابوصنیفہ کودیکھااس کو بہ بات معلوم ہوئی کہاملی درجہ کے فقیہ اور صاحب معرفت اور پر بیز گار کیے ہوا کرتے میں ،اوران کودیکھنے والے پر بیٹابت ہوجا تا تھا کہ وہ خیر بی کے لئے مخلوق ہیں۔

ائن جری بھے نعمان فقیدالی کوفد کے حالات معلوم ہوئے ہیں کہ وہ درع میں کا ٹل اور دین وعلم کی تفاظت کرنے والے تھے،اہل آخرت کے مقابلہ میں اہل و نیا کو افقیار نہیں کرتے تھے، میں گمان کرتا ہوں کہ قریب میں ان کے علم کی تجیب شان ہوگ۔ (موفق ،احضار ،کروری) عمبدالو ہا ہے بین جمام: جننے مشائخ عدن طلب حدیث کے لئے کوفد کئے تھے وہ بالا تفاق کہتے تھے کہ ابو صنیفہ کے زمانہ میں ان سے بڑا فقیداوراورع کوفد میں ہم نے نہیں و کھا۔ (موفق ،انقمار)

و کیج: حدیث کے باب میں ابوطنیفہ کوجس فقر رورع تھا کی میں ہیں پایا گیا۔ (موفق ، انقدار)

يزيد بن باروان: من في بزارشيوخ علم عاصل كيا مرضدا كالتم الوصيف ادرع كى كوبيس بايا- (موفق ،انشار)

منا قب موفق وکروری اورالانتهار شل سفیان بن عیبینه عشیر،عبدالرزاق بن جهام صاحب مصنف مشهور، ابرا بیم بن عکر مه، عمر بن ذر، ابوغسان یا لک ،حفص بن عبدالرحمٰن ،عطاء بن جبله،شداد بن حکیم ،عمر و بن صالح ، بیسی بن پونس اور دوسر سے بزے بزے محدثین سے بہ سند متصل نقل کیا کہ امام صاحب سب سے زیادہ متنقی ، پر بیز گار عابد دز اہر تھے۔

امام صاحب كى تقرير إورقوت استدلال

قوت تقریر کامدار کثرت معلومات ،استحضار مضامین اور طبیعت تکتاری پر ہے اور امام صاحب اپنے زمانہ کے علیاء میں ہے سب فضل میں فائق ، تو ہے حافظہ میں ممتاز نتھے اور طبیعت وقیقہ رس ، نکتہ آفرین تھی اس لئے آپ کی تقریر بھی غیر معمولی طور ہے مؤثر ہوتی تھی ،اس کے بارے میں معاصرین امام اور اکا برعلاء کے اقوال پڑھئے۔

> یز بدین مارون: جبام ابوضیفه کلام کرتے تو کل حاضرین کی گردنیں جعک جاتی تھیں۔ (موفق ،کروری) تصریح بیر

سیخ کنانه: امام ابوحنیفه کاکل علم مغموم و کارآ مد ہےاور دوسروں کے علم میں حشو و زوا کد بہت ہیں ، میں ان کی صحبت میں ایک مدت تک رہا مگر ایک بات بھی ان سے ایک نہیں تنی جو قابل موا خذہ ہو ، یا اس پرعیب لگایا جا سکے۔ (موفق ، انتقبار ، کر دری)

ا پومعا و کمیشر برین شریک جہل وصد کی وجہ ہے امام ابوطیفہ کے ساتھ وشمنی تو رکھتے تنے گر جب ان کا کلام بینے تو بیچارے سرندا ٹھا بیکے میں نے امام صاحب سے زیادہ علم والانہیں و یکھا،کوئی شخص تقریر شن ان پرغالب نہیں آ سکتا تھا،کھی ان کومغلوب ہوتے نہیں و یکھا۔ (موفق، کردری) میں ایک کا میں میں میں میں و نبوی امور کی آمیزش ہوتی تو ان کا کلام آفاق میں ہرگز نافذ نہ ہوسکتا کیونکہ ان کے حاسداور کسرشان کرنے والے لوگ بہت تھے۔ (موفق، انتقار، کردری)

جس مجلس میں امام صاحب ہوتے تو کلام کامداران پری ہوتا اور جب تک وہ وہ ہاں رہے کوئی دوسرایات نہ کرسکتا (خیرات ،کر دری) مسعر بین کدام: کسی نے ان ہے کہا کہ ابوطنیفڈ کے دشمن کس قدر کشرت سے ہیں؟ بیئن کرمسعر سیدھے ہوکر بیٹھ مکے اور کہا دور ہو! میں نے جب کسی کوان کے ساتھ مباحثہ کرتے دیکھا تو امام کوئی غالب دیکھا۔ (موفق ،انقمار ،کر دری)

مطلب بن رباو: جب بمی امام ابوصنیفہ نے کی سکد میں کئی کے ساتھ گفتگو کی تو وہ تخص ان کا سطیع و منقا و ہو گیا۔ (موفق) امام ما لگ : پوچھا گیا کہ اہل عراق میں ہے جو آپ کے یہاں آئے ان میں افقہ کون جیں؟ فرمایا ۔ کون آئے جیں؟ کہا گیا ابن ابی لیک ، ابن شہر مدہ سفیان تو رکی اور امام ابو صنیفہ ، امام مالک نے فرمایا کہتم نے ابو صنیفہ گانام آخر میں لیا ، میں نے ان کودیکھا کہ ہمارے یہاں کے کسی فقیدے ان کا مناظر و ہوا اور تین باراس کوا بی رائے کی طرف رجوع کرا کے امام صاحب نے آخر میں کہد یا کہ یہ می خطا ہے۔ (موفق)

اورامام شافعی کابیان ہے کہ امام مالک ہے امام ابوحنیفہ کے بارے میں بوچھا گیا تو فر مایا سبحان اللہ! وہ تو ایسے خص تھے کہ اگرتم ہے کہد دیتے کہ بیستون سونے کا ہے تو پھراس کو دلیل وجمت ہے تابت بھی کر دکھاتے۔ ( کر دری ، خیرات ، تبییض )

حافظ الوحمز ہ محمد بن میمون: نے تتم کھا کر کہا کہ ابوضیفہ کی تقریرین کر بھے جس قدر خوشی ہوتی وہ لا کھا شرفی کے لینے ہے بھی نہیں ہو کئی۔ (موفق ، انتصار ، کر دری)

بوسف بن خالد سمتی: جب من علم عاصل كرك امام صاحب كے علقه من جيفااوران كى تقريرين سين تو معلوم ہوا كم علم كے چره پر

امام البوحنيفة تطبيب امت تنص

سعدان بن سعید ملی امام ابوطنید آس است کے طبیب بین اس کئے کہ جبل سے زیادہ کوئی بیاری نبین اور علم ایسی ووا ہے کہ اس کی نظیر نبین اور امام صاحبؓ نے علم کی ایسی شافی تغییر کی کہ جبل جاتارہا۔

ا مام اوز ائلی: امام صاحبٌ کو طبیب امت کها کرتے تھے اور محدثین کوعطاروں میں داخل کرتے تھے۔ عفال بن سیار: امام ابوعنیفہ کی مثال طبیب حاذق کی تی ہے جو ہر بیاری کی دواجا نتا ہے۔ (موفق ،انقہار، کردری)

### امام صاحب محسو دينج

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے آیت و میں منسو حاصد اذا حسد کی تغییر ش اکھاہے کہ تمام شرور کامبدا حسد ہے، آسان و زمین میں جو بہلا گناہ ہواوہ حسد بی تھا، وہاں ابلیس نے معزت آدم علیہ السلام پرحسد کیا تھا، یہاں قائیل نے ہائیل پر۔
سفیان تو رکی: آپ سے جب کوئی دقیق مسئلہ ہو چھا جاتا تو فر ماتے کہ اس مسئلہ میں کوئی عمرہ تفریز بیس کرسکتا سواء اس شخص کے جس پر ہم
لوگ حسد کرتے ہیں (بینی ابو صفیفہ ) مجرا مام صاحب کے شاگر دوں سے پوچھتے کہ اس مسئلہ میں تمہارے استاد کا کمیا قول ہے؟ اور جو وہ
جواب دیتے اِس کویا دکر کے ای کے موافق فتو کی دیتے تھے۔ (موفق ،کر دری)

عبید بن استخق: امام ابوطنیفه سیدالفتها و بین اور جوان پرتهت لگاتا ہے وہ حاسد ہے یاشر پرشخص ہے۔ (موفق ، انقمار، کروری)

ابین ممپارک : اگر بین سنجاء کی بات سنتا (جوحسد وعدادت کی وجہ سے امام صاحب کے پاس آنے ہے رو کتے بتھے ) تو ابوطنیفہ کی ملا قات فوت

ہوجاتی ، جس سے میر کی مشقت اور فرج جو تصیل علم بین ہوا تھا سب ضائع ہوجاتا ، اگر بین ان سے ملا قات نہ کرتا اور ان کی صحت نصیب نہ ہوتی تو

میں علم بین مفلس روجاتا اور فرما یا کرتے ہے کہ آتا روا حادیث کو لازم بکڑ وگراس کے لئے ابوطنیفہ کی ضرورت ہے۔ (موفق ، انتقار ، کروری)

میں علم بین فرما یا کرتے ہے کہ بین بہت سے شہروں میں رہا ، علم حاصل کیا گر جب تک امام صاحب سے ملاقات نہ ہوئی حلال وحرام کے
اصول جمھے معلوم نہ ہوئے۔ (موفق وکروری)

حضرت عبداللہ بن مبارک امام صاحب برنفقد وجرح کرنے والوں کے بارے میں ایک مشہور شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب کمی شخص کے علم وضل کے غیر معمولی مرتبہ پرلوگوں کو پنچنا وشوار ہوتا ہے تو اس پر حسد کرنے راگا کرتے ہیں اور حسد کی وجہ ہجرح پر اتر آتے ہیں ،خود ایام صاحب ہے بھی چندا شعارا ہے منفول ہیں جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے پاکیز وقلب پر بھی عاسدین کے حسد کا صدر تھا۔ قیمس بہن رہے: الوضیفہ پر بیز گار، فقیدا ورمحسود خلائق تھے۔

حسن بن عماره: اوگ امام ابوضيفة كانست جوكلام كرتے بي ،اس كاختاء حد به ، تفقه عن ان كافسيلت مسلم على ـ

امام صاحب مؤيد من الله تق

عبدالرحمن بن عبدالله مسعودى: امام ابوطنيفة تقداور فتوى شرمويد من الله تقى، ابوعبدالنفار نے كها كدام صاحب بهارے زمانه كي بين بن الرئيج نے كها كدام صاحب بهارے زمانه كي بين بن الرئيج نے كها كدمسعودى نے كي كہا ہے۔ (كرورى)

سو بدبن سعید: اگرامام ابوطنیفهٔ اورخدائ تعالی کے درمیان کوئی امرحکم نه ہوتا توان کواس قدرتو نی نه ہوتی روفق ،انقیار، کروری) امام مالک: امام ابوطنیفهٔ کوفقه کی تو نیق دی گئی ہے جس سےان پراس کی مشقت ندری ۔ (خیرات) الممش: في المصاحب عنها تفاكر الرطلب في المناسب الموتى تومي تم افق وجاتا مرووفداتوالى كاطرف عطاب (كرورى)

امام صاحب خداتعالی کی رحمت تھے

ابو بكربن عياش: من خيربن السائب الكلى عبار باساب كي ابوهنيف خداكى رحمت بين . (موفق ، انقار ، كردرى)

امام صاحب کی مدح افضل الاعمال ہے

محدث شفق بلخی: عبدالوہاب مروزی نے نقل کیا کہ جب شفق مکہ معظمراً ئے تو ہم ان کی مجلس میں اکثر جایا کرتے تھے ان کی عادت تھی کہ امام ابو حذیفہ کی تعریف کٹر نفس سے کیا کرتے تھے، ایک بارہم نے کہا حضرت! کب تک آپ ان کی تعریف وتو صیف کریں گے، ایک ہا تیں بیان سیجے جن ہے ہمیں پہلے تو میا بافسوس ہے کہ تم لوگ ابو حذیفہ کے ذکر کواور ان کے مناقب کو افضل الاعمال نہیں بجھتے اگر ان کو دیکھتے اور ان کے مماتھ میٹھتے تو مید بات بھی نہ کہتے۔ (موفق ، انقصار ، کروری)

حضرت شعبہ: یکیٰ بن آ دم کہتے ہیں کہ شعبہ کے روبر و جب امام صاحب کا ذکر ہوتا تو ان کی تعریف وتو صیف بی بہت اطناب کرتے یضے حالانکہ وہ امام صاحب کے اقران میں سے تھے۔ (حوالہ بالا)

یتیخ کیلی<mark>ں ٹر بیات: محمد بن قاسم کابیان ہے کہ</mark> لیلین زیات امام صاحب کی تعریف صدے زیادہ کرتے تھے، جب بھی ذکر آ جا تا دیر تک ذکر کرتے اور خاموش رہنانہیں جاہتے تھے۔ (موفق ،انقبار)

تلاندة امام اعظم

حاشید نسائی میں حافظ ابن جمر کے حوالہ سے بعض ائمہ کا قول نقل ہے کہ اسلام کے مشہورائمہ میں سے کسی کے اینے اصحاب وشاگر دخلا ہر نہیں ہوئے جتنے امام ابو صنیغہ کے تنے اوجس قدر علاء نے آپ سے اور آپ کے اصحاب سے تغییر آیات مشکلہ ، حل احادیث مشتر، تحقیق مسائل مستنبط ، لوازل ، قضایا اورا حکام وغیر و میں استفادہ کیا ہے اور کسی سے نہیں کیا۔

بعد محدثین نے آپ کے خصوصی تلاندہ میں ہے آئھ سوتلاندہ کا تذکرہ مع ذکرنسب ومقام وغیرہ تفصیل ہے کیا ہے اور جنہوں نے آپ کی مند کوروایت کیاان کی تعدادیا جی سوکھی ہے۔

عافظ ذہبی نے امام صاحب کو حفاظ حدیث میں ذکر کیا ہے اور یہ بھی تصریح کی ہے کدامام صاحب سے تحصیل علم کرنے والے دوشم پر تنے ،ایک وہ جو حدیث آب سے اخذ کرتے تنے ، دوس سے وہ جو تفظہ کے زانوئے ادب تذکرتے تنے۔

حافظ مجر بن یوسف الصالحی شافعی مؤلف ''السیرۃ الکبری الشامیہ' نے عقو والجمان میں لکھا ہے کہ '' امام ابوحنیفہ' اعیان و کبار حفاظ حدیث میں سے بتھا وراگران کی غیر معمولی توجہ وشخف حدیث کے ساتھ نہ بوتی تو وہ استنباط مسائل نقی بیس کر سکتے ہتھا وراک کثر ت اعتناء بالحدیث کی وجہ سے ان کو حافظ فر جی نے ' طبقات الحفاظ 'میں ذکر کیا ہے اوران کا بیٹل نہ صرف ورست وصوا ہے بلکہ قائل تحسین ہے' ۔ پھر ۲۲۳ ویں باب میں لکھا کہ' باوجود امام صاحب کے وسعت حافظ کے جوان سے روایت حدیث کم ہوئی تواس کی وجہ بیہ کہ دہ استنباط مسائل میس زیادہ مشخول رہے اوراس طرح امام مالک وامام شافعی سے بھی روایت حدیث بنسبت ان کے کثر الحدیث ہوئی ہے۔ کہ عمامہ موصوف نے امام جس طرح حضرت ابو بکر جمعرت عرفی غیرہ محاب سے بنسبت ان کے کثر ت علم حدیث کے دوایت کم جوئی ہے، پھر علامہ موصوف نے امام صاحب کی کثر ت علم حدیث کے دوایت کم جوئی ہے، پھر علامہ موصوف نے امام صاحب کی کثر ت علم حدیث کے امان نید کی اسانید کی اس

علامہ کوٹری نے نقل ذکور کے بعد تحریر فر مایا کہ امام صاحب کی بید مسانید بطریق خیرر لی بھی امام صاحب سے مروی بیں اور حافظ حدیث مشمس ابن طولون نے بھی ان کی اسانید' فہرست اوسط' بھی ذکر کی بیں اور دماری سند امام صاحب تک' التحریر الوجیز' بھی ہے۔ خطیب بغدادی نے جس وفت ومشق کا سفر کیا تو اپنے ساتھ مسند نمبر ۱۸ امام اعظم للد ارقطنی ، اور مسند نمبر ۱۹ امام لابن شابین اور ایک مسند نمبر و باخود اپنا لے گئے تھے۔

حافظ بدرالدین پینی حنی نے اپنی تاریخ کبیر میں لکھا ہے کہ اما صاحب کے متد نمبرا ۱۲ ابن عقدہ میں ایک ہزار صدیف ہے ذیا وہ ہیں ، علامہ حافظ بدرالدین بنی حنی نے اپنی تقد کہار تعاظ حدیث میں سے تھے جن کی سب نے توثی کی ہے ، بجر کسی متعصب کے۔ ان کے علاوہ امام زفر نے بھی کتا ہے نمبر ۲۲ کتاب الا ثار تالیف کی تھی جس میں امام صاحب سے بہ کثر سے احادیث مروی ہیں ، اس نسخہ کاذکر حاکم نے ''معرفۃ علوم الحدیث' میں کیا ہے۔ (تانیب الخطیب ص ۱۵۱)

مندخوارزمی بیں ہے کہ امام صاحب جس وقت اپنے استاد امام تماد کی جگہ جامع مسجد کوفہ بیں مند درس پر رونق افروز ہوئے تو ایک ہزار شاگر د آپ کے پاس جمع ہو گئے جن میں چالیس ایسے محدثین وفقہاء تھے جن کواجتہاد کا درجہ حاصل تھا، ان پر آپ کوفخر تھااور ان کود کمچر کر اکثریہ جملہ فرمایا کرتے تھے۔

''تم سب میر بداز دارغم گسار ہو، پش نے اس فقہ کے اسپ تازی کوزین دلگام کے ساتھ بناسنوار کرتیار کر دیا ہے اس پرتم اپنادینی،
علمی سفر مطے کرو) تم میری مد دکر و کیونکہ لوگوں نے جھے کو جہنم کا بل بنایا ہے، دہ سب اس پرے گذر کر پار ہوتے جی ادر سب بار ہو جھ میری پیٹے
پر ہے، یعنی دہ لوگ تو تقلید ہے نجات پالیس کے لیکن اگر اجتہا دواسنا بالدا دکام جس ذرا سا بھی تسابل رونما ہوا تو اس کا مواخذہ جھے ہوگا''۔
چٹانچیا مام صاحب نے تلہ وین فقہ کی ایک مجلس شور کی ترتیب دی جس جس علاوہ چالیس فقہا و نہ کورین کے دوسر سے بینکٹر واس محد شین و
فقہا بھی وقا فو قا شرکت کیا کرتے تھے جو امام صاحب کی خدمت جس دور در از طکول سے تحصیل حدیث و فقہ کیلیے حاضر ہوتے رہتے تھے،
کیونکہ تدویں فقہ کا میچھیم الثان کا م تقریباً میا ہے۔
کیونکہ تدوین فقہ کا میچھیم الثان کا م تقریباً میا ہے۔ سال ہم امام صاحب کے تلافہ میں کے کھونام کیسے جیں۔

تلامدة محدثين امام أعظم

ا -عبدالله بن مبارک بھیلی نے کہا کہ تفق علیہ امام ہیں ، نسانی کہ اپنے زیانے کے سب سے بڑے بررگ اور صاحب اخلاق حیدہ ہیں ، نووی کہ امت وجلالت پر اجماع ہے ، امام احمد کہ امام وقت واضل الحد ثین تجے اور کل احادیث از برتھیں ، باوجوداس کے کہا کرتے تھے کہ امام صاحب کے علوم کی طرف ہرمحدث محتاج ہے اور بحد بھیلے ل حدیث امام صاحب کے ساتھ آخری عمر تک دہدے۔
۲ - مسعر بن کدام: تذکرہ ہیں ہے الا مام الحافظ ، احد الا علام ، باوجود یک امام صاحب نے بھی ان سے روایت کی ہے مگر صلقہ ورس امام ہیں روبر و ہیتھے اور شاگر دول کی طرح سوال کرتے ، امام صاحب کود یکھتے ہی کھڑے ، موجاتے۔

۳- رکیج بن الجراح: تذکرہ امام حافظ محدث العراق ، تبذیب الکمال و تبیش الصحیفه و خیرات الحسان میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دیتھے۔ ۲۲ - مقری: محدثین میں شیخ الاسلام اور امام سمجھے جاتے ہتے ، امام صاحب کے شاگر دیتھے اور ان کوشاہ مرداں کہا کرتے ہتے۔ ۵- ابراہیم بن طبہان: تذکرہ میں ہے کہ الامام الحافظ کہے جاتے ہتے ، امام احمد کی مجلس میں ذکر آتا تو سید ھے ہوکر بیٹھ جاتے ہتے ، تذکرہ ، تبیش الصحیفہ میں ہے کہ امام صاحب کے شاگرہ ہیں۔ ۱-یزید بن ہارون: تذکرہ میں الا ہام القدوہ شیخ الاسلام میں سال عشاء کے دختو ہے نماز صح اڈا کی ، تلانہ و کا شار نبیں سر ہزارا یک وقت میں ہوتے ہے۔ اس کے دور سے سے نظام سے کہا مصاحب کے شاگر دھے اور سب اسا تذہ پرتر نیج دیے تھے کہان کا مثل بہت تلاش کیا گرنہ لا۔ عدمنعس بن غیاث: کر دری نے ان کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے امام صاحب سے ان کی کتابیں اور آثار سے ہیں ، خطیب کا بیان ہے کہ امام صاحب کے ان کی کتابیں اور آثار سے ہیں ، خطیب کا بیان ہے کہ امام صاحب کے ان کی کتابیں اور آثار سے ہیں ، خطیب کا بیان ہے کہ امام صاحب کے مشہور شاگر دوں میں ہیں۔

۸-ابوعامم الفتحاك البليل: قذ كروش بيك الحافظ اورشخ الاسلام كيم جاتے تضم نديب الكمال اور تبييش بي بي كرا مام معادب كمثا كردين .

9- یکی بزکر یا بن الی ذائدہ: تذکرہ الحقاظ عن صاحب الی حنیفہ کا لقب دیا ہے، مدت تک ساتھ دہ ہے اور لکھنے کا کام ہر دقعا۔
9- یکی بن سعید الفظان: حلقہ درس میں شرکت کرتے ، اکثر اقوال لئے ، امام صاحب کے قول پرفتوی ویئے حالا تکہ سید الحقاظ تھے۔
11- عبد الرزاق بن جام: تذکرہ میں الحافظ الکہر ، امام بخاری نے ان کی کتاب سے استفادہ کیا ، ذہبی نے اس کتاب کو علم کا فزانہ کہا ،
تہذیب الکمال و تمیش العمیفہ میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دیتے صحاح ستہ میں ان سے دوایات ہیں۔

١٢- الني بن يوسف ازرق- تهذيب الكمال وتويش أصحيفه من ب كمامام صاحب كثا كروي محاح سته من ان سعدوايات بير-۱۳-جعفرین مون- خیرات حسان و تبییش الصحیفه على ہے كمامام صاحب كے شاگر دیر ایر قدى این ماجه بش ان ہے دوايات بيل۔ ١٣- حادث بن جمال متهذيب احبذ يب وييش أصحف ش بكام مساحب كثاكرد بي ترخى ابن ماب شرال سعدوايات بير-10- دیات بن علی العنوی متمذیب البند برب و بیش الصحیف می بے که امام صاحب کے شاگرد بی این ماجد ش ال سعدوایات بیل۔ ١٧- حماد بن دليل- تهذيب العبذيب وتبييش الصحيفه على بيكدامام صاحب كمثا كرديس ابوداؤ دهم ان بيروايات بير-الماحفى بن عبدالحمن المنى متهذيب التهذيب ويميض الصحفد من بكرامام صاحب كثا كردي فسائى شلاان معدوايات ي ١٨- حكام بن مسلم الرازى متمذيب العبد يب تبيين الصحيف من بكرامام صاحب كثرا كردي مسلم وغيره من ان سعدوايات بير-١٩- صحره بن جبيب ازيات قارى - تهذيب الكمال وبيش السحيف من ب كالمهما حب كثاكرد بي سلم وغيره برسان سعدوليات بير-۲۰-فارجر بن معدب العبيعي - تهذيب الكمال على بي كرامام صاحب كمثاكرد مين ترفدي اين ماجر على ان سروايات بير-ا٢- والود بن تصير الطائي - تعانت الأنس جامي من برك امام صاحب ك شاكرد جي نسائي وغير ومن ان سروايات جي-٢٢-زيدين حباب علكى - تهذيب الجذيب على ب كمامام صاحب كمثا كرديس سلم وغيره بس الن سدروايات بي-١٣-شعيب بن الحق بن عبد الرحمن الدهشقي - تهذيب احبذيب من ب كهامهما حب كه اكرد بي بخارى وسلم وغيره ش ان سدوليات بير-١٣- صباح بن محارب- تهذيب التهذيب على ب كرامام صاحب ك شاكردين ابن ماجد عن ان عدوايات يل-10-ملت بن الحجاج الكوفى - تهذيب الكمال من بكرامام صاحب كمثا كروي بخارى مي ان سروايات بي-٣٦- عائد بن حبيب أعبى - نسائي وابن ماجه هل روايات جي يتهذيب الكمال تهبيش العجيفه ،تهذيب النهذيب هي يه كدامام صاحب کے ٹاگردہیں۔

۔ ۱۲-همادین العوام-محاح ستریمی روایات جی ، تہذیب الکمال ، تبییق وخیرات یس ہے کہ امام صاحب کے شاگر و جیں۔ ۱۲۸-همبدالحمیدین عبدالرحمٰن الحمانی - بخاری وسلم وغیرہ بس روایات جی ، تہذیب الکمال ، ببیض ، تہذیب العهذیب جس ہے کہ امام صاحب کے شاگر د جیں۔ ۱۹۱-عبدالمورین فالدین فالدین فیاوتر فقی نیس میدایات بیس تهذیب الکمال تبیش تهذیب اجذیب می ب کهامها حب کی اگرویس ۱۹۰-عبدالموری کی المها حب کی اگرویس ۱۹۰-عبدالکری کی المها حب کی اگرویس ۱۹۰-عبدالکری کی المها حب کی اگرویس ۱۹۰-عبدالله ترین فی الموری الکمال تبیش تهذیب المهال تبیش تهذیب المهام حب کهامها حب کی اگرویس ۱۹۰-عبدالله تن تروالم الموری می الموری الموری می الموری می الموری می الموری الموری می الموری می الموری می می الموری می الموری ا

۱۳۹-عبدالوارث بن سعید-محاح ستری ان سعدوایات بی تبذیب الکمال تبیش المحید بی ب کدام معاحب کی اگرو بیں۔ ۱۳۹-القاسم بن الحکم العرفی سترندی بی ان سے روایات بین تبذیب الکمال تبیش المحید تبذیب التبذیب بین ہے کہ امام معاحب کے شاگرو بیں۔

الله - القاسم بن معن المسعو وى - نسائى عمل ان سدوايات بين تهذيب الكمال تبيش المعتبد على ب كدامام معاحب ك شاگر دبيل ـ ۱۳۲ - قيس بن الرقط - ابوداؤ دوتر خدى وابن اجد عمل ان سدوايات بين تهذيب الكمال تبيش المعتبد عن ب كدامام معاحب كردجن -

سهم عجرین بشرالعبدی - محاح ستدیمان سے دوایات جی تهذیب الکمال بنیین المعیفه می بے کہ ام معاحب کے شاگر دہیں۔
۱۹۹۰ عجرین بشرالعبدی الله معانی الله میں ان سے دوایات جی تهذیب الکمال بیین المعیفه میں ہے کہ ام معاحب کے شاگر دہیں۔
۱۹۵۵ عجری خالد الوجی - ایو داؤ و ، این ماجہ و فیر و عمل ان سے دوایات جی تہذیب الکمال بیین المعیفه ، تهذیب الحجذیب میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔

٣٧- محد بن عبدالوباب العيدى - الدواؤور ترقدى ونسائى عن ان سے روايات بين تهذيب الكمال جيين المعيف عن ہے كدامام ماحب كے ثا كردين \_

۱۲۷۔ محرین یزیدالواسطی-ابوداؤ دیتر ندی بنسائی میں ان ہےروایات ہیں تہذیب الکمال تبیش ، تہذیب العہذیب میں ہے کہ امام معاحب کے شاگرد ہیں۔

۱۹۸-مردان بن سالم-نسائی شمی ان سدوایات بیل آنه نیب الکمال تبیش بی بے که امام صاحب کے ٹاگرد بیں۔ ۱۹۹-مصعب بن مقدام-مسلم مرتر نمری منسائی ، ابن ماجہ بیل ان سے روایات بیل تہذیب الکمال تبییش ، تہذیب الحجذیب بیل ہے کہ امام صاحب کے ٹاگرد بیں۔ ۵۰-المعانی بن عران الموصلی- بخاری البوداؤ در نمائی میں ان صدولیات بین تہذیب الکمال تبییض میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔
۵۱- کل بن ابراہیم البنی مصاحب کے شاگر دہیں۔
۵۲- کل بن ابراہیم البنی مصاحب کے شاگر دہیں۔
۵۲- النعمان بن عبد السلام الاصبانی – ابو داؤ و رنسائی میں روایات بین تہذیب الکمال تبییض ، تہذیب العبذیب میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔

۱۹۵۰- نوح بن دراج القاصی - تهذیب الکمال بیمیض ، تهذیب التهذیب میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر وہیں۔
۱۹۵۰- نوح بن افی مریم - تهذیب الکمال تبییض ، تهذیب التهذیب میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر وہیں۔
۱۹۵۰- بریم بن مفیان - صحاح سے میں روایات ہیں تهذیب الکمال بیمیض میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر وہیں۔
۱۹۵۰- بوده بن فیلغہ - ابوداؤ وہیں روایات ہیں تهذیب الکمال بیمیض میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر وہیں۔
۱۹۵۷- بیاج بن بیر بارجی الرجی - ابن ماجہ میں روایات ہیں تهذیب الکمال بیمیض میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر وہیں۔
۱۹۵۷- بیلی بن بیمان - بیماری وسلم میں روایات ہیں تهذیب الکمال بیمیض میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر وہیں۔
۱۹۵۰- بیرید بن زرجے - صحاح سے میں روایات ہیں تہذیب الکمال بیمیض میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر وہیں۔
۱۹۵۰- بیرید بن زرجے - صحاح سے میں روایات ہیں تہذیب الکمال بیمیض میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر وہیں۔
۱۲- بین میں بیمیر - مسلم ، ابوداؤ دو فیرہ میں روایات ہیں تہذیب الکمال بیمیض میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر وہیں۔
۱۲- بیموئی بن این بافع ابوجہ ابوداؤ دو فیرہ میں روایات ہیں تہذیب الکمال بیمیض میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر وہیں۔
۱۲- حدی بین این بافع ابوجہ اب الکمال وہیں و ایات ہیں تبذیب الکمال بیمیض میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر وہیں۔
۱۲- حدی بین ابن بافع ابوجہ اب الکمال وہیں روایات ہیں تبذیب الکمال بیمیض میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر وہیں۔
۱۲- حدی بین ابن بافع ابوجہ ابتداری و مسلم و فیرہ میں روایات ہیں تبذیب الکمال بیمیض میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر وہیں۔

۲۵ - ہشام بن عروہ - محاح ستہ، بخاری دسلم وغیرہ بٹس روایات ہیں صدیث بٹس امام تھے۔ خیرات بٹس بحوالہ ابن مدین ہے کہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

۳۲۰ - یکی بن الفطان - سیدالحفاظ تھے، محاح سند کے شیوخ بیل ہیں وایام احمد وایام یکی بن معین وابد بن وغیرہ اکا برمحد ثین کے شیخ ہیں۔ ایام احمد وایام یکی بن معین و نیسا نے براوام ہوں کے سیدالی کا عالم میں نے نہیں و یکھا۔ ریجی امام صاحب کے شیخ ہیں۔ ابن المد بنی (شیخ کبیرا مام بخاری) کا قول ہے کہ بیکی الفطان سے بڑار جال کا عالم میں نے نہیں و یکھا۔ ریجی امام صاحب کے شاگر داوران کے قد ہب کے تنبع شے۔

تلافدة محدثين داصحاب امام اعظم

جامع مسانیدا مام اعظم جلد دوم (مطبوعه حیدر آباد) پیس س ۳۵۳ ہے س ۵۷ کی کہ امام صاحب کے ان تلافہ ہے اساء گرامی تھلے ہوئے جیں کہ جن کوصاحب جامع نے اسحاب الا مام ، ککھ کرمتاز حیثیت دی ہے اور ساتھ بی ان کے جلالت قد رکی طرف بھی اشارات کئے جیں کہ مثلاً وہ شیوخ اسحاب سے اسلام میں سے جی ، ساتھ بی امام صاحب کے اصحاب میں سے اور امام صاحب کی اسانید کے دواۃ میں ہے بھی جیں۔ بھی جی جیں۔ بھی جی جیں۔ بھی جی جیں۔ بھی جی جیں۔ بھی اللہ بی درج کرتے جیں۔ معالم میں اللہ بی درج کرتے جیں۔ میں میں کے جی بیں درج کرتے جی ہیں۔ بھی بین درج کرتے جیں۔ میں میں کے بیال بھی درج کرتے جی ہیں۔ بھی بین درج کرتے جی ہیں۔ بھی بین درج کے دورہ اللہ بی الکوئی یروی میں الا مام فی بنہ والمسانید

١٨ - محمر بن خازم ابومعاوية الضرير - (راوي محاح سته) ولا وت ١١١١هـ وفات ١٩٥ هـ يروي عن الامام في مزه المسانيد ٧٩ - محمد بن نضيل بن غزوان الكوفي - وفات ١٩٥٥ عيروي عن الامام في منزه المسانيد • > - محمد بن عمر والواقدي مدنى قامني بغداد- (ابن ماجه) وفات <u>ئي تعريروي عن الا</u>مام في بنه والمسانيد ا ير محمد بن جابراليما ي- (ابوداؤ دوابن ماجه ) مروى عن الإمام في بذه المسانيد ٢٧- محمر بن حفص بن عا مُشه- مروى عن الا مام في مذه المسانيد ٣ ٤ - محمد بن ابان ابوعمر - مروى عن الامام في بذه المسانيد ٣٧- محربن خالدالو بي الخمصي الكندي - مروي عن الإمام في مذوالمسانيد كثيراً 24- محمد بن يزيد بن ندحج الكوفي - مروى عن الإمام في مذه المسانيد ٢ ٧- محمد بن مبهج بن السماك الكوفي - ابوالعباس بروي عن الإمام في مذه المسانيد 24-مجرين سليمان ابن حبيب ابوجعفرالبغد ادى - مروى عن الإمام في بذوالمسانيد ٨٧- محرين سلمة الحراني ايوعبدالله - وفات ١٩١ه مروي عن الامام في مزه المسانيد 9 ٤- محمد بن عبيدا بوعبيدا للدالطينا في الكوفي الاحدب- وفات ١٠٠٠ عيم الامام وروي في بذه المسانيد ٨٠ يحجد بن جعفرا بوعبدالله اليصري (غندر) يثيخ مشائخ البخاري ومسلم دثيخ احمدرويٌ عن الإمام في بذه المسانيد ٨١- محمد بن يعلى اسلمي الكوفي - مروي عن الإمام في بذه المسانيد ٨٢-محمد بن الزرقان ابوجهام الاجوازي- يروي عن الإمام في بذه المسانيد ٨٣-مجرين ألحن الواسطى - كتب عنه البخاري اول سنة انحد راني الهمر قاير ويعن الإمام في مذه المسانيد ٨٨- محمر بن شرابوعبدالله الكوفي - وفات ٣- ٢٠ چير دي عن الإمام في مذه المسانيد ٨٥- محربن الفضل بن عطية المروزي - مروي عن الإمام في مذه المسانيد ٨٧ - محمد بن بيزيدالواسطى ابوسعيدالكلاعى – وفات ١٨٨ جير ويعن الإمام في مذه المسانيد ٨٨- محربن الحسن المدنى - مروى عن الإمام في بذه المسانيد ٨٨- محمد بن عبد الرحمٰن – ابوعمر والقرشي الكوفي القاضي – روي عنه الثوري ومع جلالة قدر ومروي عن الا مام في بذوالمسانيد ٨٩- محد بن اسحاق بن بيهار بن خيار المدنى - (صاحب المغازي) طول الخطيب في الاطراء عليه ثم حكى فيه طعنا كمانعل بإجلة العلماء ٩٠ - مجرين ميسر ابوسعد الجعلى العها عَانى - مروى عن الامام كثير أني بذه المسانيد ٩١- ابراجيم بن محمد ابواسحاق الغر ارى - ولا دست وقات الماجير ويعن الامام في بذه المسانيد من شيوخ شيوخ البخاري ومسلم ومن شيوخ الإمام الشافعي روى عنه في سنده الكثير ٩٢ - ابراهيم بن ميمون ابواسخاق الخراساني - من شيوخ شيوخ ابخاري ومسلم ومن شيوخ الإمام الشافعي ومروي عن الامام في بذه المسانيد ٩٣ - ابراجيم بن طهمان الخراساني -مع جلالة قدره وبرويٌ عن الإمام في بنده كثيراً ٩٣- ابرائيم بن ايوب الطيري - ومروي عن الامام في بذه

٩٥- ابرائيم الجراح - قاضي مصر اخود كيج بن الجراح -روى كثير أعن الي يوسف ويروي عن الامام في منه وكثير أ

٩٧- ايراجيم بن الحقار- ويروي عن الامام في مزه

٩٤ - اسمعيل بن عياش بن عتبية المصى العنسي - وفات الماج ديروي وموبن كبار محدثي تابعي التابعين \_

٩٨ - ابراجيم بن سعيد بن ابراجيم القرشي المدنى - وفات ١٨٢ هيروي من الامام في بذه المسانيد

99- ابراجيم بن عبدالرحن الخوارزي- مروي عن الامام في بده المسانيد

•• ا-اساعيل بن الي زياد-من اصحاب الامام ويردي عن الامام في مره المسانيد

١٠١- اساعيل بن موى - الكوفي الغر ارى وفات ١٠٥ ميروي عن الامام في منه والمسانيد

١٠١-١١- اساعيل بن يجي بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله ين عبدالرحن بن ابي بكر" (كوفي )-مروى عن الامام في بذه المسانيد

۱۰۱۳ - آخلق بن يوسف الواسطى - مع جلالة قدره و به وكونه كن شيوخ احمد و يجي بن معين و بهوشخ بعض شيوخ البخاري ومسلم وفات <u>۱۹۹ ج</u>

مرِ دِيُّ عَن الامام في منزه الاحاديث الكثير ة سئة

١٠١٠ - التخق بن حاجب بن ثابت الحدل - وفات ١٩٩ه وروى عن الامام

۵۰۱-آخُق بن بشرابخاری-من فقهاء بخاری بروی عن الامام

١٠١- اسباط بن محمر بن عبد الرحمٰن القرشي وفات لا ١٨ جديروي مع كونه من شيوخ شيوخ البخاري وسلم ومن شيوخ الا ما م احمد و يحي بن معين

٤٠١- اسد بن عمر والتحلي - وفات و العدام ويعن الامام الخ كثيراً مع كونه من شيوخ احمد وامثاله من صغارا صحاب الامام

١٠٠١-ابوبكرين عياش-نام مشهوريل اورنام متعين مي نبيل وقات ١٩١٠ مام عليم خرج عندكشروفي البخاري وسلم وروي عن الامام الخ

٩ - ا- امرائيل بن يوس بن الي الحق السيعي - ولا دت و اله وقات ١٢ ، ١٢ ، ١٢ هم جلالة قدره وكونه من اعلام ائمة الحديث ومن

شيوخ شيوخ التخين مروى عن الامام الح وموس شيوخ احمد الينا

• ١١- ابان بن الى عياش البصرى - من كبار اصحاب الحن البصرى مروى عن الأمام في المسانيد

ااا-ابوب بن باني- مروى عن الامام في المسانيد

١١٢- احمد بن اني ظيبه- سروي عن الامام في المساتيد

١١٣- اساعيل بن ملحان- مروي من الإمام في المسانيد

١١٣- اساعيل بن النهوي - مروي عن الإمام في المسانيد

110-اساعيل بن بياع السايري - يروي عن الأمام في المسانيد

١١٧- اساعيل بن عليان - بروي عن الإمام في المسانيد

٤١١ - اختفر بن عكيم - مروى عن الأمام في المسانيد

١١٨ - السع بن طلحة - مروى عن الإمام في المسانيد

١١٩- ابراجيم بن معيد - بروي عن الإمام في المسانيد

١٢٠- ابيض بن الاغر- مردى عن الامام في المسانيد

۱۲۱-اسخاق بن بشر ابخاری-وقات لا<mark>۳۰ جد</mark>یردی عن الامام فی المسانید قال الخطیب روی عنه جماعیة من الخراسانین وقال اقد مه بارون الرشید بغداد فحدث بها

١٣٢ - بكرين حنيس - مردى عن الامام في المسانيد

١٢٣- يشر بن المفصل المعرى - وقات ع ١٨ يدروي عن الامام في السانيد

١٢٧- بكير بن معروف الاسدى الدمشقي ، قاضي نبيثا يور- وفات ١٢٣ هيروي من الايام في المسانيد

١٢٥ - بلال بن الي بلال مرواس الغز ارى - يروى عن الامام مع الشفخ شخ البخارى

١٢٦- بشرين زياد- مروي كن الامام

١١٤- بشارين قيراط- مروى عن الامام

١٢٨- يقيه بن الوليد الكلاعي الحضر عي- وقات عرك الديروي عن الامام

١٢٩ - جناده بن مسلم العامري الكوفي - مروى عن الإمام في المسانيد

۱۳۰۰ - جارود بن بزیدا بوطی العامری النیشا بوری - سروی من الا مام فی المساتید

الا ا- جرير بن عبد الحبيد الكوفي الرازي - وفات ع ١٨ حير وي عن الامام في المسانيد

١٣٣١ - جعفر بن عون الحزر وي الكوفي - وفات يحيم يروي عن الا مام في المسانيد

۱۳۳۰ - جربر بن حازم اليمر ي-وقات وياجوروي عن الامام مع جلالة قدره

١٣٣ - حمادين زيد ابواسم عمل الازرق - وقات و عاج يروي عن الامام كثيراً

١٣٥- حماد بن اسامة الكوفي - مروى عن الامام

١٣١- مادين زيدالصيع - مروي عن الامام

١٣٤ - حماد بن يجي ابو بحرالالع - مروي عن الامام

١٣٨-حسن بن صالح بن في الكوفي -ولا وتروم اج وقات كالم مروى عن الامام

١٣٩-الحن بن مماره (خت،ت،ق)- وفات اهاج مروى من الامام كثيرا

١٩٠٠ - حفص بن غياث الكوفي - من كبارامحاب الامام وقات المام يروي عن الامام (من رجال السة )

١٣١ - حاتم بن اساعيل الكوفي سكن المدعية - وقات عداج يروى عن الامام (من رجال السند)

۱۳۲-حسان بن ايراجيم الكرماني - مروي عن الامام

١٣٣ - تمزة بن صبيب المقرى الكونى - وفات ١٥٦ ، ١٥٨ حيروى عن الامام في المسانيدكثيرا

١٣٧٧ - جميد بن عبد الرحمٰن الكوفي - مروى عن النامام

١٣٥ - الحسن بن الحسن بن عطية العوفي الكوفي - وفات الالعيروي عن الامام

١٣٦ - تكيم بن زيد قاضي مرد - ومن اصحاب الامامير وي عن الامام

١١٥- الحن بن فرات التيمي - ومن امحاب الأمام يروي عن الامام في المسانيد كثيراً

١٣٨- حبان ين سليمان الجهلي الكوفي - بروي عن الامام في ..... المسانيد

```
١٣٩- حسين بن وليدالنيثا بوري القرشى – وفات ٢٠١٠ هير من عن الامام في .....المسانيد
                                                       • ١٥ - حسن بن الحرالكوفي - مروى عن الامام في ..... المسانيد
                                                         101-حريث بن نبعان- مروى عن الامام في ..... المسانيد
                                              ۱۵۲-حسن بن بشرالكونى - وفات ا<u>۲۳ ج</u>يروي عن الامام في المسانيد
                                        ١٥٣-حسين بن علوان الكلمي - مروي عن الإمام عن الإمام في _ _ _ المسانيد
                            ١٥٣- الحن بن المسيب - وبومعروف عندامحاب الحديث مروى عن الامام في المسانيد
  ١٥٥- خالد بن عبدالله الواسطى- وفات ١٨١ه يمن بروى الكثير أعن الامام في .....المسانيد وبهومن شيوخ الامام احمه
          ١٥٧ - خالد بن خداش المهلمي - وفات ٢٢٣ ه ممن مروى قليلا عن الإيام في وكثيراً عن اصحاب الإيام واحمد

 ۱۵۷ - خالد بن سليمان الانصاري - من يروى عن الامام وشيخ مشخ البخاري

                        ١٥٨ - خلف بن خليفة بن صاعد الانجعي - مروي عن الامام وهومن شيوخ شيوخ البخاري ومسلم
                                           ١٥٩ - خارجة بن مصعب ابدالحجاج الخراساني الصبحي - بروي عن الإمام
                 ١٦٠ - خارجة بن عبدالله بن سعد بن الى الوقاص- من الل المدنية بروي عن الايام في .....المسانيد
                                         ١٧١- خا قان بن الحجاج - من كبار العلماء مروى عن الأمام في ..... المسانيد
                       ١٦٢- خلف بن يبين بن معاذ الزيات - من اصحاب الإمام يروى عن الإمام في ___ المسانيد
   ١٦٣-خويل الصقار (وقيل خويلد الصفار ) - وقال البخاري وبوخلا دالصفار الكوفي مروي عن الإمام في .....المسانيد
                                                ١٦٣- خالد بن عبدالرحن اسلمي- يروي عن الامام في .....المسانيد
                                                                                                 ص ١٧١٧ جلدا
السانيدكثرا وفات والاه
                                   ١٦٥- وا وُ والطالَى - ( زابد مِذه الامنة ) انه كن اجلاء امحاب الإيام ٢ وروى عنه ٢ في
                                    ١٦٢ - دا وُ دِين عبدالرحمٰن المكي - در وي عنه من في .....المسانيد در وي عنه الإمام الصِمَا
                                      ١٦٤- دا وُ دِين الرّبرة إن - مع جلالة قدره وتقدّمه وروى عنه ؟ في .....المسانيد
                                                     ١٧٨- دادُ د بن الحجر الطائي الهمر ي-المسانيد وفات لا ٢٠ اچ
                                                                                                 ص ۲۵۸ جلد
       ١٦٩- زكريا بن ابي زائدة البهمد اني الكوفي - وروى عنه كثيراً مع جلالة قدره وتفقر مه وكونه من شيوح شيوخ الشيخين
                    • ١٥- زمير بن معاوية الحدج الكوفي - كثير أمع جلالة قدره وتفتر مه وكونه من شيوخ شيوخ الميختين
                                               ا ١٤ - زائدة بن قدامة التلكي الكوفي - كثير أمع تبحره في علوم الحديث
                       ٢ ١ - زافر بن الى سنيمان الايادي القوستاني قاضي جستان-روي عن الامام في .....المسانيد
                    ٣١٤- زيد بن الحياب بن الحسن اللي من الكوفي - روى عن الإمام كثير أمع جلالة وكونه يشخ احمد وامثاله
```

۳ ۱۷- زبیر بن سعیدالهاشی القرشی - روی عن الا مام کثیراً ۵ استیک - روی عن الا مام کثیراً ۵ استیک - روی عن الا مام

ش ٢٦ه *چلد* .....

١١١- نافع بن المقرى المدنى -روى عن الامام

۷۷۱- تعیم بن عمرالمد تی – روی عن الامام

٨ ١ - نوح بن دراج الكوفي ( قاضي الكوفة ) وفات ١٨٢ه م ) روي عن الإمام

9 ١٥- نوح بن الي مريم الكوفي - روى عن الامام

• ١٨ - نصر بن عبدالكريم اللخي - وفات 199 يدوي عن الامام صاحب مجلس الامام

١٨١- نعمان بن عبد السلام ابوالمند ر-روي عن الامام

١٨٢- يزيد بن بارون لا ٢٠ جي مروى عن الا مام في المسانيد و بوشخ الا مام احدٌ - (جامع المسانيدس ٢٥٥، ج٢)

#### ضروري اشارات

ا – علامہ موفق نے لکھا کہ مشائخ اسلام میں سے مختلف اطراف وا کناف کے سات سومشائخ نے امام صاحب سے روایت حدیث کی لینی چھوٹوں کا ذکر نہیں کیا وہ تو ہزاراں ہزار ہوں گے حالا تکہ اس زمانہ کے چھوٹے بھی بعد کے محدثین کے کیارشیوخ ہوئے ہیں۔

۲-علامه مزی نے تہذیب الکمال میں ۹۷ شیوخ حدیث کے نام گنائے جوایا مصاحب کے حدیث میں شاگر و تھے۔ اور غالبًا وہ وہ بی جین ہے اساء گرامی علامہ میو کئے نے تہذیب العجید ، مناقب الایام البی حنیفہ میں کھے ہیں۔ علامه مزی نے ۲۷ تام ان اکابر تابعین کے لکھے ہیں۔ علامه مزی نے ۲۷ تام ان اکابر تابعین کے لکھے ہیں۔ مام صاحب نے روایت کی ہے ( تہذیب المری قلمی ص ۱۷ تا ۲۵ تاص ۲۸ تا ۲۵ ترجمہ ایام اعظم ، کتب خاند آصفیہ حید را باو)

۳ - حافظ ابن مجر نے اپنی روایت کی عصبیت کو کام میں لاکر ان شیوخ کی تعداد صرف ۳۳ دکھلائی اور بڑے بڑے محد شین جے ابن مبارک ، داؤ وطائی وغیرہ کے نام حذف کر دیے ( م) عافظ و بی نے تذکر ق الحفاظ شی بطور مثال ۸ فقہا واور ۸ کبار محد شین تھا ظاحدیث کا ذکر کیا اور بشرکشر سے اشارہ کیا کہ امام صاحب سے کیا اور بشرکشر سے اشارہ کیا کہ ان کے علاوہ ان جیسے بہت ہیں (۵) علی بن المدین (شیخ کبیر امام بخاری) نے فر مایا کہ امام صاحب سے کوری ، ابن مبارک ، حماو بن زید ، جشام ، وکچ ، عباو بن العوام اور جعفر بن مون نے روایت حدیث کی ۔

۲ - امام بخاری نے مزید اختصار کر کے لکھا کہ امام آبوطنیفہ ہے عباد بن العوام بہشیم ، وکیج بہسلم بن خالد، ابومعاویہ ضریر نے روایت حدیث کی اور تاریخ بیل یہ بھی لکھے گئے کہ امام صاحب کی حدیث ہے لوگوں نے سکوت کیا ، حالا تکہ چند بڑوں کے نام تو انہوں نے خود بھی لکھے جنہوں نے بقول امام بخاری ہی امام صاحب کی حدیث روایت کی ، پھر سکوت کا دعویٰ کیے بچے جوا، دوسرے این مبارک اور تو ری جیسے اتمہ صدیث کی روایت حدیث کی روایت میں بالم صاحب اور آپ کے اصحاب کو حدیث کی روایت کی ، پیرسکوت کا دعویٰ کیے جو بوا، دوسرے این مبارک اور تو ری جیسے اتمہ صدیث کی روایت حدیث کی روایت صدیث کی روایت صدیث کی شہادت ان کے شخ اعظم علی بن المدین نے بیش کر دی ، امام بخاری کو کیا خبر تھی کہ امام صاحب اور آپ کے اصحاب کو حدیث کی میدان سے نکال کر دور بھینکنے کی مہم جوان سے بلکدان کے شخ حمید کی وغیرہ سے شروع ہوکر حافظ ابن تجروغیرہ سے پاس ہوکر اس دور کے متعصب غیر مقلدین تک پینی وہ نہ صرف ناکام ہوگی بلکدان سے حدیث کو بھی نقصان کینچے گا، جس کی خلافی ناممکن ہوگی۔ واللہ المسمحان

حضرت امام اعظم کے تلافدہ کے کسی قدرتف یلی نقشہ کے بعد ایک اجمالی خاکہ بھی بصورت دائرہ پیش ہے جس سے ایک نظر میں امام صاحب کے تلافدہ محدثین پیش نظر ہوجاتے ہیں



حضرت امام الائمه امام ابوحنيف يكي سياسي زندگي

ال موضوع پرمولانا سید مناظراحس صاحب کیلائی کی مستقل تصنیف نفیس اکیڈی کراچی نمبرا سے شائع ہوئی ہے جوقائل دید ہے،
مولانا نے امام صاحب کی سیای زندگی کے سارے کوشے تاریخ کی روشی میں نمایاں کئے ہیں اورا لیے دلچہ انداز میں بیان کیا کہ پوری
چار سوسنی کی کتاب مسلسل ہے تکان پڑھی جاسکتی ہے، مجرمولانا نے جومودیگافیاں اور کت آفر بینیاں جگہ جگہ کی ہیں وہ تو ان کا خاص انتیاز تھا۔
فدکورہ بالاکتاب اور دومری کتب تو اریخ ومناقب کے مطالعہ کا حاصل وخلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔

ا مام اعظم بہنی صدی بیں پیدا ہوئے ، دور رسالت اور عہد صحابہ کے سارے حالات جن سعتند ذرائع سے ان کو پہنچے تنے وہ ذرائع بعد کے لوگوں کو حاصل نہ ہو سکے ، اس کے ان کی روشن میں امام صاحب نے اپنی مجیرالعقول وانشمندی سے جوسیا سی مسلک اختیار کیا تھاوہ طاہر ہے کس قدر پختہ کا رانہ ہوگا۔

ر الله الله المراجعة المناسب يرسون ولي ولي المراجعة المرسون المرسوس ا

چانچانہوں نے اپنے بڑاروں اصحاب و تلائے ہیں سے چالیس اصحاب کا انتخاب کر کے اپنی مریزی بیں اس بھاعت کی تھیل کی ،
وہ سب جہد کا درجہ رکھتے تنجان بیں بڑے بڑے ، محدث مغسر ، لغوی ، عالم تاریخ و مغازی اور ان علوم بیں دوسرے مشاکخ بلاد کے خصوصی
تربیت یافتہ بھی تنے کہ ایک ایک مسئلہ پر گھنٹوں اور بعض مرتبہ ہمتوں بحثیں ، ہوتی تھیں ، ہر شخص کوا ھادے ، آثار اور ایماع و قیاس کی روثی بیں
آزادی گفتگو و بحث کرنے کا موقعہ دیا جاتا تھا ، قل ہے کہ امام صاحب کے ماہنے ہی سب لوگ اپنے و لائل بیش کرتے تھے اور بحث بیل
بہااوقات ان کی آواز بھی بلند ہو جاتی تھی ، عام بحث کے دوران میں خووا مام صاحب ہے بھی جوسب کے سلم استاد و شخ تھے کوئی صاحب بھر اس بھی خوا مام صاحب ہے بھی جوسب کے سلم استاد و شخ تھے کوئی صاحب بھر اس بھی خوا مام صاحب ہے بھی جوسب کے سلم استاد و شخ تھے کوئی صاحب بھر اس بھی خوا مام صاحب ہے بھی جوسب کے سلم استاد و شخ تھے کوئی صاحب بھر اس بھی خوا مام صاحب ہے بھی جوسب کے سلم استاد و شخ تھے کوئی صاحب بھی کرتے تھے اور یہاں تک بھی کہ گذر تے تھے کہ آپ نے قلال و لیل جی خوا مام صاحب ہے بھی جوسب کے سلم استاد و شخ تھے کوئی صاحب بھی خوا می ہے۔

بر تے تھے اور یہاں تک بھی کہ گذر تے تھے کہ آپ نے قلال و لیل جی خوا میں میں خوا کی ہے۔

بعض اوقات اجنی لوگوں نے اعتراض بھی کیا اور اہام صاحب کے دوسر کالی مجلس تلاندہ کومتوجہ کیا کہتم لوگ ایک گتا خی اور بیبا کی سے ہات کرنے والوں کورد کتے کیوں نہیں؟ تو اہام صاحب خود ہی فرمادیا کرتے تھے کہ بیس نے خودان لوگوں کوآ زادی دی ہے اوراس امر کا

عادی بنایا ہے کہ میہ ہرا یک حتی کہ میرے دلائل پر بھی نکتہ چینی کریں۔

لیکن اس کے ساتھ میہ بھی نقل ہے کہ اس مجلس کی پوری بحث کے بعد آخر میں امام صاحب جب بحثیت صدر مجلس تقریر فرماتے تھے تو پھرسب دم بخو د ہو کر جمد تن متوجہ ہو کرامام صاحب کے فرمودات شنتے تھے اوران کوٹوٹ کرتے تھے ،ان کو یا دکرنے کی فکر میں لگ جاتے تھے اورامام صاحب جس طرح فرماتے تھے اس تنتج شدہ مسئلہ کو تحریمی باضابط محفوظ کرلیا جاتا تھا۔

## حنفی چیف جسٹسول کے بےلاگ فیصلے

دور بن امید میں تکمہ عدلید (قضا) پراہیاونت گذر چکا تھا کہ قاضی کے لئے معمولی پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہ تھا،مثار کُٹے وقت عدالت میں جا کرشر بیت کی روسے شہاوت و یا کرتے ہتھے کہ خلفا وسلاطین کی ذات قانونی وارو گیرے بالاتر ہے۔

پھردورعباسی میں بھی ابتداء میں حالات بہتر نہ تھے، قاضی شریک نے جب عہدہ قضامنظور کیا توانہوں نے شرطوں میں ہے ایک شرط یہ بھی تھی کہ فیصلہ مقدمات میں رورعایت نہ کریں گے، تکرعمل کا حال یہ کہ خلیفہ کی ڈیوڑھی کی ایک لونڈی کی شکایت پر قاضی صاحب برطرف کردیئے گئے۔

ا ما صاحب نے تمام حالات کا جائزہ لے کر بیمنصوبہ بنایا کہ تد دین فقہ کے ساتھ ہی ایسے قضاۃ تیار کریں جو ہر حالت میں قانون اسلام کی برتری کو برقرار رکھ کیس ،اوروہ اپنے علم وضل ،تقوی وطہارت ، جرائت ایمانی اور معاملہ ہی میں خصوصی کر دار کے حامل ہوں ، چنانچہ امام صاحب نے فر مایا تھا کہ میرے اصحاب میں خصرف محد ثین ،فقہا وقضاۃ ہیں بلکہ ایسے بھی پچھ ہیں کہ وہ محکمہ افتاء وعد لیہ کی سر برتی کے بھی امام صاحب الل ہیں اور ایسے ہی اصحاب کو دکھے کر آپ خوش ہو کر فر مایا کرتے تھے کہ ''تم میرے دل کا سرور اور میرے فم وفکر کا مداوا ہو'' کو یا امام صاحب الل ہیں اور ایسے ہی اصحاب کو دکھے کہ آتے ہی است کی تھیں اور خدا کا فضل ہے کہ وہ امید ہی حسب مراد پوری بھی ہو کہیں۔

ایک طرف تواہام صاحب کے دری و تدریس کے مشغلہ نے دور دراز ملکوں تک شیخے علم وہمل کے حکم واستوار تمونے پھیلا دیے تھے، دوسری طرف فصل خصومات کے لئے اپنے بلند کر دار کے قضاۃ و چیف جسٹس پیدا ہو گئے تھے کہ قانون اسلام کی سربلندی کے امکانات پوری طرح روثن ہوگئے تھے اورای مقصد کو پورا ہوتے د کھے کراہام عالی مقام مندرجہ بالافقر نے فرمایا کرتے تھے، پھراہام صاحب کو اپنے اس پاکیز و مقصد میں کئنی کامیا بی ہوئی اور آپ کے تلاندہ نے قاض ہونے کے بعد کس تنم کے تجربات فلفاء کو دیے اوران کے دلوں میں کس قدراحترام شریعت کا پیدا کرایا ، اس کی چندمثالیں بھی ملاحظہ بھے۔

ا-الوجعفر منصور کے بعد مہدی خلیفہ ہوا، بخارا میں قاضی ابو یوسف کے شاگر دبجاہد بن عمر و قاضی تضے مہدی نے اپنا ایک قاصد کم خاص غرض سے بھیجا، قاضی صاحب نے اس کا جواب خلیفہ کی فشاء کے خلاف دیا، قاصد نے اپنی طرف سے کوئی دوسری بات جموثی بنا کر خلیفہ سے بیان کر دی وہ قاصد بخارا ہی کا ساکن تھا دالیس آیا تو قاضی صاحب نے اس پرافتر اء کا مقدمہ کر کے ای ۸ کوڑ نے لگوا دیئے ، بجاہد کے شاگر دوں کو تشویش ہوئی کے مہدی کو اس کے خاص قاصد کو تا زیانے لگانے کی خبر ہوگی تو شاید کوئی نا گوار صورت چیش آئے لیکن خلیفہ کو خبر ہوئی تو سامی صاحب کے اس خل کو تسیین کی نظروں ہے دیکھا اور خوش ہوگر انعام وکرام سے نوازا۔

قاضی صاحب ندکور و وسب انعام وا کرام کا مال لے کرا بنی متجد پنچے کچھاس کی ضروریات پرصرف کیا ، ہاتی شہر کے فقراً کونتیم کر دیا اور خلعت کوبھی فروخت کر کے مساکین اور قیدیوں پرصرف کر دیا۔

ہیقاضی صاحب بہت زاہدہ عابد تھے،عہدہ قضاء بہت مجبور ہو کرجس وقیداورا پذائیں اٹھا کر قبول کیا تھا پھروہ کس سے دہنے ڈرنے والے تھے۔(مناقب کردری ص ۲۳۹ج۲) ۳-مهدی کے بعد ہادی خلیفہ ہوا، اس وقت بغداد کے قاضی ابو بوسف تنے، ایک باغ کی ملکیت کے بارے میں رعیت کے آدمی نے خود خلیفہ کے خلاف دعوی وائر کردیا اور گواہ بھی خلیفہ کی طرف ہے جُبوت کے گذر گئے، مگر قاضی صاحب نے کسی طرح معلوم کرلیا کہ جن اس خریب کا ہے اس لئے فیصلے مقدمہ ملتو می کیا اور قد ہیر مید کی کہ جب خلیفہ سے طے اور اس نے دریافت کیا کہ جمارے مقدمہ میں آپ نے کیا کیا ؟ تو کہا کہ فریق ٹانی کا مطالبہ میں کہ آپ عدالت میں اس امر پر صلف اٹھا کیں کہ آپ کے گوا ہوں نے جو بیان دیا ہے وہ صحیح ہے۔
کیا ؟ تو کہا کہ فریق ٹانی کا مطالبہ میں کہ آپ عدالت میں اس امر پر صلف اٹھا کیں کہ آپ کے گوا ہوں نے جو بیان دیا ہے وہ صحیح ہے۔
خلیفہ نے کہا کہ کیا اس کو ایسے مطالبہ کا حق بینچا ہے، کہا قاضی ابن الی لیک کے سابقہ فیصلوں کی روے اس کو اس مطالبہ کا حق بے مینے ہی خلیفہ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو وہ باغ اس کو دیدو۔

۳- ہادی کے بعد ہارون رشید خلیفہ ہوا، امام اعظم کے شاگر دحفظ بن غیاٹ مشر تی بغداد کے قاضی بنتے، ہارون کی شاہ بیگم زبیدہ خاتون کا ایک کارندہ پاری تھا اور اس پر ایک خراسانی نے تمیں ہزار درہم اونٹوں کی قیمت کا دعویٰ دائر کر دیا، پاری نے رقم کا اقرار کرلیا تکر ادا لیگی ندکی ، قاضی صاحب نے مدمی کے مطالبہ پراس کوقید کر دیا۔

شاہ بیگم کو معلوم ہوا تو بہت غضبنا ک ہو گی کہ میرا آ دمی جانے ہوئے بھی قاضی صاحب نے اس کو جیل بھیج ویاا پے غلام کو کہا کہ میرے آ دمی کو فورا جیل سے چھڑا کر لاؤ، شاہی کل کا غلام گیا تو جیل والوں نے پاری کوچھوڑ ویا، قاضی صاحب کو فہر ہو گی تو وہ اس کو کس طرح پر داشت کر سکتے تھے، امام صاحب کے تربیت یافتہ تھے، بولے ۔ یا تو زبیدہ کا دکیل پاری واپس جیل آئے درنہ ہیں عہد و قضا ہے منتعفی ہوں۔
اس سندھی غلام کو فہر ہو گی تو وہ روتا ہوا زبیدہ کے پاس گیا کہ بیدقاضی حفظ کا معاملہ ہے اگر خلیفہ نے جمھے ہا زیرس کی کہ قاضی کے جیل بھیجے ہوئے آ دمی کو تہمیں چھڑانے کا کیاحق تھا تو میں کیا جواب وونگا، اور کہا کہ اس وقت اس یاری کو جیل واپس کرنے کی اجازت

میں جیجے ہوئے ، دی و میں چرائے کا میاس طا و میں کیا ہواب دولا، اور اہا کہ اس وقت اس پاری و میں واپاں مرنے ی اجازت دید ہیجئے ، پھر میں قاضی صاحب کوراضی کر کے رہا کرادول گا ، زبیدہ نے غلام پررتم کھا کراجازت دیدی اوروہ پھر جیل بیٹی گیا۔ پچود میر بعد خلیفہ کل میں آئے تو ان سے زبیدہ نے شکایت کی کہ قاضی صاحب نے میرے آ دی کے ساتھ سے معاملہ کیا ہے ،جس سے

میری بخت تو بین ہوئی ہے، ایسے قاضی کومعز ول کرنا چاہیے، ہارون بہت منظر ہوا کہ کیا کرے، کیونکہ زبیدہ کی کبیدگی خاطر بھی اسے بردی شاق میری بخت تو بین ہوئی ہے، ایسے قاضی کومعز ول کرنا چاہیے، ہارون بہت منظر ہوا کہ کیا کرے، کیونکہ زبیدہ کی کبیدگی خاطر بھی اسے بردی شاق مقد بین

تھی آخراس نے مجدسوچ کر قاضی صاحب کو تھم لکھا کہ اس یاری کےمعاملہ کورفع وضح کردو۔

ادھر خلیفہ یہ کھوا رہا تھا اور ادھر قاضی صاحب کے لوگوں نے ان کواس کی خبر پہنچائی کہ ایسا تھم آندوالا ہے، قاضی صاحب نے فورا خراسانی کے گواہوں کو بلاکران کے بیانات قلمبندکرائے اور تحریری فیصلہ مرتب کر کے عدالت کی مہر لگانے کا تھم ویا تا کہ خلیفہ کے تھم سے پہلے تمام کا دروائی کھمل ہوجائے ، اتفاق سے اس کام میں دیر لگی اور اس کا دروائی کے دوران ہی بیس خلیفہ کا تھم آگیا گرقاضی صاحب نے کہا کہ میں پہلے اپنے ہاتھ کا کام پوراکردوں پھر فرمان پڑھوں گا، خلیفہ کے آدمی نے بار بارتھم وینا چاہا ورکہا کہ امیر المؤمنین کا فرمان ہے گرقاضی صاحب نے نہ لیاحتی کہ تمام کا دروائی باضابطہ پوری کردی۔

ائ کے بعد فرمان پڑھااور جواب دیدیا کے فرمان پڑھنے ہے پہلے میں فیصلہ کرچکا ہوں بقر مان لائے والے نے کہا کہ آپ نے جان ہو چھ کر فرمان منہ سب کارروائی کی ہے۔ میں بیبات بھی قلیفہ ہے کہوں گا، قاضی صاحب نے کہا کہ تم ضرور کہد ینا چھے آگی کوئی پرواؤٹیں ہے۔

اس نے سب حال فلیفہ ہے جا کر کہا مگر فلیفہ بچائے اس پر تا راض ہونے کے قاضی صاحب کی جراکت اور موافق حق فیصلہ ہے خوش ہوئے اور حاجب ہے کہا کہ قاضی صاحب کی خدمت میں ۲۰ ہزار در ہم روائہ کرو۔

ال صورت حال ہے زبیدہ کوخبر دی گئی تو وہ اور بھی شتعل ہوگئی اور خلیفہ ہے کہا کہ جب تک تم قاضی حفظ کو برطرف نہیں کرتے ہومیر ا تم ہے کوئی علاقہ نہیں۔ ہارون رشید نے بیسب پکود کھا گر چونکہ وہ نن کوئی بیجے پر مجبورہ و چکا تھا اس کے انساف کو ہاتھ سے ندو یا اور جس طرح ای حم کے ایک واقعہ میں جہا تگیر نے نور جہال سے کہدویا تھا کے اے جان جہال میں نے تھے کو اپنی جان کا مالک بنایا ہے ایمان کا نہیں، ہارون نے بھی واتون کو ایک بن بار میں انسان کی جس سے ذبیدہ کا سارا نشر ہران ہو گیا اور اس نے اپنی خفت منانے کیلئے دوسرا طریقہ اختیار کیا،
یسی نیاز مندان خوشا مدور آمد کر کے ہارون کو اس پر دامنی کرلیا کہ قامنی صاحب کا تباولہ کی دوسری جگہ کو کرویا جائے، چنانچے خلیف نے ان کا تباول ان کے وطن کو فدکی طرف کردیا ۔ (خطیب ج ۱۹۲۸)

۳-ای بارون رشید کے دورخلافت شمل ایک بارقاضی ابو بوسف نے جواب قاضی النفناۃ بھی ہو گئے تھے خلیفہ کے ایک وزیر علی بن میسی کی شہادت روکردی تھی اس کی بخت ذات ہوئی خلیفہ سے جاکر کہا، خلیفہ نے قاضی صاحب سے دریافت کیا کہ اس پیچارے کو آپ نے کیوں مردود الشہادۃ قرار دیدیا؟

قاضی صاحب نے کہا کہ بھی نے ان کویہ کہتے سا ہے کہ' جی خلیفہ کا غلام ہوں' اور غلام کی شہادے مقبول نہیں اور لینض روایات میں ہے کہ قاضی صاحب نے کہا کہ بین شخص نماز بھا عت کا تارک ہے، خلیفہ بین کر خاموش ہو گیا اور یہ بی نقل ہے کہ پھراس وزیر نے اپنے کل کے صحن میں محروث میں کرائی اور جماعت کی نماز کا النزام کیا۔ (موفق میں 172ج7)

یہ میں موفق علی میں ہے کہ قاضی الو پوسف نے ای طرح ایک فوتی افسر کی شہادت بھی اس کے عبد الخلیفہ کہنے کی وجہ ہے مستر دکر دی تھی۔ (مناقب موفق ۱۲۳۰ ج۲)

۵-ایک باغ پر بارون رشید کا قبند تھااس پرایک بوز سے کسان نے دعویٰ کیا کہ میرا ہے اور خلیفہ کا قبند خاصباند ہے، قاضی ابو بوسف نے پوچھا کہمارے یاس کیا جوت ہاس نے کہا کہ امر الرومنین سے طف لیاجائے، قاضی صاحب نے خلیفہ ے کہا کہ آپ کو طف افحانا جائے ، بارون نے بحلف کہا کہ یہ باغ میرے والدمهدي نے جھے كوعطا كيا تھا اور ش اس كا مالك ہوں اور اى لئے قابض ہول قاضى صاحب نے فیصلہ کردیا مگرا بی اس کوتائی پردی وافسوس کیا کرتے تھے کہ عدالت کے وقت فلفہ کری پر جینے تھے اور جس اتنانہ کہ سرکا کہ جیسے آب كافرين زعن بركم اب آب مى كرى ساتر كرزين بركم عدومائي الى كے لئے بھى كرى مكوائي الموفق مى ١٢٣٠ ج٧) ۲- ایک دفعه خلیفه بارون رشیداورایک میروی کا مقدمه امام ابولیسف کی عدالت جس پیش مواتو میبودی خلیفه سے بیچیے بهث کر جیشا آب نے میردی ہے کہا کہ خلیفہ کے برا برجینو معوالت جس کی کونفذم بیس میاں امیر وغریب سب برابر جیں۔ (سیرالاحناف ص ٥٩) ے - قامنی عافیہادوی (امام صاحب کے خاص امحاب میں ہے ہیں اور مجلس تدوین فقہ کے رکن رکین ) بغداد کے قامنی تنے ،ایک مرتبہ سكى حاسد نے خليف كے يهال ان كى فصل مقد مات من بنجا ياسدارى كى شكايت بهنجائى،خليف كوسيامرنا كوار بهوا اور عافيه كوطلب كيا الجمى اصل معاملہ کے متعلق کوئی بات شہوئی تھی کہ خلیفہ کو چھینک آئی اور ہرطرف سے برحمک انڈی صداباند ہوئی، عافیہ نے پجھید کہا، ہارون نے بوجھا کے سب نے مجھے موافق سنت برجمک اللہ کہائیکن آپ خاموش رہاس کی کیا دجہ ہے؟ عافیہ نے جواب دیا سنت ای طرح ہے جس طرح بی نے کیا، صدیت یس ہے کہ سرکار دوعالم علیہ کی مجلس میں دو شخصوں کو چھینک آئی ایک نے الحمد نشد کہااس پر آپ نے برحمک الشد فرمایا دوسرا خاموش رہاتو آپ بھی خاموش رہے ،ای طرح تم نے بھی خود الجمد و فتر بیں کہاس لئے میں نے بھی حضور سے فیلے کی خاموشی کی سنت برعمل کیا۔ بارون نے بوراجواب س کر کہا۔" جائے آپ اپنا کام قضا کا کیے! بھلا جونف میری چیک کے ساتھ رورعایت برآ مادہ نہوسکاوہ مسی دوسرے کی باسداری اینے فیصلہ بس کیا کرے گا' بھر جھوٹی شکابت کرنے والوں کوسر زنش کی۔ (تاریخ بغدادس ۹ ساج ۸) امام صاحب نے کویا بیات مطے شدہ بحد کر کہ حکومت معیاری لوگوں کے ہاتھ میں آناد شوار ہے محراسلای قانون کواس المرح او نیجے معیار

پر مدون کردیا جاسکتا ہے کسار باب حکومت اس کے سما منے بھکنے پر مجبور ہوجا کیں اور اس طرح ایک الی تظیم خدمت امام معاحب کر مکنے کر دہتی ونیا تک اسلامی قانون سر بلندہ و کیا اور اس قد وین فقہ کے ذیل جس سینکٹروں محد ثین ، فقیا مغلبین اور قضاہ معیاری درجہ کے بنائے گئے جن کی شاگردی اور شاگردوں کی شاگردی کا افرامام شافتی ، امام احمد اور بڑے بڑے محدثین امام بخاری وسلم اسحاب سحاح ستہ وغیرہ نے حاصل کیا۔

الإجتفر منصور نے چاہا بھی کہ امام صاحب سے بے نیاز ہوکر دوسرے علماء وقت سے مدد کیکرامور خلافت وسلطنت کو قوت پہنچائے مگر اس جس کامیانی نہ ہوئی اور غیر حنفی علماء تجائے بمن ارطاق و وہب بن وہب وغیرہ کے ناکام تجربات خلفاء عباسیہ کو ہوتے رہے اس لئے علماء حنیفہ اور فقہ حنی سے وابعثی عن لا ہدی نظر آئی بلکہ فقہ حنی جس سے بھی امام صاحب کے اقوال کی اہمیت زیادہ تھی۔

قاضی خالد مرد کے قاضی تھے، کہتے ہیں کرایک مقدمہ میں بجائے امام صاحب کے بیں نے قاضی ابو بوسف کے قول کے مطابق فیصلہ کر دیا، اس کی خبر مامون کو بموٹی تو جھے ہواہے بھیجی کے مسئلہ میں جب تک امام ابو صنیفہ کا قول موجود ہو فیصلہ ای کے مطابق کیا کر داور اس سے ہر گز تجاوز ندکر د۔ (مناقب موفق م ۱۵۹ج۲)

ہارون رشید نے مامون رشید کوفقہ ننی کی اعلیٰ بیانہ پر تعلیم دلائی تھی اور مامون کوخود بھی فقہ ننی سے بیزی متاسبت تھی جی کے امام اعظم کی طرف سے مدافعت میں وہ بیرے بیز ہے محدثین کولا جواب کردیتا تھا۔

ال موقع مراكب واقع بطور مثال في ا

نعفر بن شمل مدیت و عربیت می الی مروکام سے گرفتہ می کزور تنے جنانچ جب بھی فلیفہ کی مجالس میں امحاب امام اعظم سے ان کا مناظر و ہونا تو ان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی ، اپنے لوگوں کو وہ مجمایا بھی کرتے تھے کہ امام ابو صنیفہ کا ذکر پر ائی ہے مت کر واور کہا کرتے تھے کہ میں تو بھرہ میں تھا ، امام صاحب کوف میں ، لیکن میں بھی سنتا تھا کہ وہ صالح پزرگ ہیں ، ایک دفعہ کہا کہ لوگ مور ہے تھے ان کو ابو صنیف نے بیداد کیا ، بھر یو جھاگیا تو الی حدیث کے ڈرسے خاموش ہو گئے اور اس تم کے تعریفی کلمات سے اجتماب کرنے گئے۔

ایک باریکی الی مدیث معاہدین امام اعظم نے امام صاحب کی کتابیں ضائع کرنے کے لئے دریا بردکرنے کی سیم بنائی ، خالدین مجع قاضی مرد کو خبر ہوئی دہ فضل بن مہل کو لے کر مامون کے پاس سے جو خلیفہ باردن رشید کی طرف سے اس دخت مرد کے گورز تھے، ان کو خبردی تو پوچھا کہ ادھر کون لوگ جیں اور ادھر کون جیں ، کہا دہ لوگ نی عمر کے اسحاق بن را ہو بیا وراحمہ بن ذہیر دغیرہ جیں البین معربی بن ممل بھی ان جیں جیں اور بہلوگ خالد بن مجبع ، مہل بن مواتم ، ابراہیم بن رستم ہیں۔

مامون نے کہا اچھا! کل بی ان سب کو بااؤں گا اور ان کے دلائل من کر بی خود فیصلہ کروں گا کہ کون تن پر ہے آخی و فیر و کوفیر پیٹی کہ مامون نے اس طرح کہا ہے تو فکر ہوئی کہ ان کی طرف ہے کون بات کرے گا، چونکہ نصر بن شمیل مباحث کام وحدیث بی مامون ہے مات کھائے ہوئے تضائل لئے مب نے احمد بن زبیر کو بات کرنے کے لئے ختن کیا۔

صبح کوسب مامون کے پاس بیٹے ہوئے، مامون نے نظر بن شمل کی طرف دیکھتے ہوئے خطاب کیا کہ آم لوگوں نے ابوضیفہ کی کتابوں کودر باپر لیجا کر کیوں ضافع کیا؟ نظر تو خاموش رہے چھے جواب شدیا، احمد بن زہیر بوسلے امیر المؤمنین! مجھے اجازت ہوتو ہات کروں؟ ماموں نے کہا اگرتم اچھی طرح وکالت کر بچتے ہوتو تم بی بولو!

کہا اے امیر المؤمنین! ہم نے ان کمابول کو کماب اللہ اور سنت رسول عظی کے حالف پایا، مامون نے کہا کس چیز جس حالفت دیکھی، پھر خالدین مجھے سے ایک مسئلہ کے بارے بی بوچھا کہ اس بی ابو صنیقہ نے کیا کہا ہے؟ خالد نے امام صاحب کے قول کے موافق فوکی دیدیا، احمد بین ذہیر نے اس کے خلاف ایک حدیث سائی اس پر مامون نے خود جواب دینا شروع کیا اور امام صاحب کے قول کے موافق

الی احادیث سنائمیں جس ہے وہ لوگ واقف ندیتھے۔

اورای طرح برابر وہ لوگ مسائل حنفی کے خلاف احادیث پڑھتے رہے اور مامون امام صاحب کی طرف سے احادیث سناتے رہے اور جب اس طرح کا فی بحث ہوچکی تو مامون نے کہا۔

''اگرہم امام ابوصنیفہ کے اقوال کو کماب اورسنت رسول علی ہے تخالف پاتے تو ہم خود ہی ان کومعمول بہند بناتے ،آئند ہ ہرگز ایسی حرکت کااعاد ہ ندہو، پھر کہا کہ پیشخ (نصر بن شمیل )تمہارے ساتھ نہ ہوتے تو تمہیں ایسی سزادینا کہ یادکرتے''۔

متا قب موفق میں بدوا قدیقل کر کے بیمی اضافہ کیا کہ مامون جب خود بغداد میں تخت خلافت پر جیشا تو اپنے پاس دوسوفقها ،کو بنطلاتا تعااوران میں ہے کوئی وفات یا تا تو اس کی جگہدوسرامتعین کر دیتا تھا کہ تعداد مذکور کم نہ ہواور مامون خودان سب سے ذیاوہ اعلم وافقہ تھا۔

مادحين امام الائمه الي حنيفه رحمة التدعليه

ا ما مصاحب کی سیرت لکھنے والوں نے ایک مستقل عنوان اما مصاحب کی مدح وثناء کرنے والوں کا بھی رکھا ہے اس لئے راقم الحروف نے بھی اس سلسلہ کی کچھ چیزیں انتقاب واختصار کر کے بیک جا کردی ہیں اور اس ہیں اس امر کی رعایت کی ہے کہ ان ہی حضرات کے اقوال جمع کئے ہیں جن کی بلندیا بیٹے خصیات تمام محدثین کے بیہال مسلم ہیں اور ان کا احصاء نہیں کر سکانہ بیہاں اتنی مخوائش تھی اس لئے بینکڑوں اکا ہر کے اقوال اب بھی نقل نہیں ہو سکے ، بھر جن کے اقوال لئے ہیں ان کے بھی اختصار کی وجہ سے بیشتر اقوال چھوڑ دینے پڑے۔

تا ہم بطور نمونداور بقدر مفرورت شاید سیجی کافی ہو، پھر ہم نے ان اقوال کی اسناد بھی ترک کردی ہیں، ورند موفق وغیرہ میں ان کی پوری پوری سندیں درج کی گئی ہیں۔

" - ایا م یکی بن سعیدالقطان: بزے محدث بین فن رجال کے سب سے اول کینے والے بیں ،امام احمد ، بلی بن المدینی وغیرہ مؤوب
کمڑے ہوکران سے حدیث کی تحقیق کیا کرتے تھے اور نماز عصر سے مغرب تک (جوان کے درس کا وقت تھا، برابر کھڑ ہے رہے تھے، امام
صاحب کے حلقتہ ورس بیس شرکت کرتے تھے اور ایا مصاحب کے شاگر دہونے پرفخر کرتے تھے، تمام کتب صحاح بیں ان سے روایت ہے۔
فرماتے ہیں" خدا گواہ ہے کہ ہم جموث میں بول کتے ،ہم نے امام ابو حذیذ ہے بڑھ کرکی کوصائب الرائے نہیں پایا اور ہم نے ان کے

اکثراقوال اخذ کئے ہیں''۔

"والله جم امام ابوصیفه کی مجالس بیس بیشے میں اور ان سے استفادہ کیا ہے اور واللہ جب بھی بیں ان کے چیرۂ مبارک کی طرف نظر کرتا تھا تو مجھے یفین ہوتا تھا کہ وہ اللہ عز وجل کے خوف وخشیت ہے ہوری طرح متصف میں '۔ (موفق م ما ۱۹ اے ۱)

''نوگوں کو جو مسائل چیش آتے ہیں ان کوخل کرنے کے واسطے امام ابو حنیفہ کے موا دومرانہیں ہے، پہلے پہلے امام صاحب کے علمی کمالات زیاد و نمایاں نہ تھے پھر بکدم بڑی تیزی سے ان کی قدرومنزلت اور عظمت ترتی کرتی گئ'۔ (موفق ص ۴۵ ج۴) ''خدائے برتر کی شم کہ امام ابو حنیف اس امت میں قرآن وحدیث کے سب سے بڑے عالم تھے'۔ (مقدمہ کیا ب انتعلیم)

مدر المؤمنيين في الحديث معررت عبدالله بن مبارك: المركبات الوفن عديث كركن اعظم بين مي بخارى ومسلم بين المؤمنيين في الحديث معرود بين الم مساحب كخصوص شاكردون بين سي بين الم بخارى في المي رسالدر فع يدين بين الن كاروايت سينظرون احاويث موجود بين الم مساحب كخصوص شاكردون بين سي بين الم بخارى في اسية رسالدر فع يدين بين فر ما ياكه "ابن مبارك" اين زمانه كرسب بي برا عالم شي اورلوگ اگردومر مراح معلم لوكون كا بتاع كر بجات ان كا اتباع كرت تو بهتر بوتا" اس كي بعدمطالعة بين كرام بخارى كشيوخ الشيوخ الم اعظم كي بار سين كيافرمات بين -

ا - فرمایا که ابوحنیفه فقد میں سب علماء ہے زیادہ تھے میں نے ان جیسا فقہ میں نہیں دیکھا''۔

۲-ایک دفد فرمایا'' خدا کی تیم ابوطنیفه علم حاصل کرنے میں بہت بخت بینے ، محارم ہے دورر ہے تھے، وہی کہتے تھے جوآ مخضرت علیہ ہے۔ اسکے دفد فرمایا'' خدا کی تیم ابوطنیفه علم حاصل کرنے میں بہت بخت بینے ، محارم ہور تھے۔ اور معتبر اور دوسری تیم کی احادیث کو تعلی رسول الله علیہ ہوئے ہے۔ تاش کیا کرتے تھے۔ اسلام کو امام ابوطنیفہ کے حلقتہ درس میں مستنفید ہوئے دیکھا ہے، اگر خدا تعالی ابوطنیفہ اور سفیان توری کے سبب سے میری فریادری نے کرتا تو میں بھی اور عام آ دمیوں کی طرح ایک آ دمی ہوتا'۔

" علامد کردری نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابن مبادک اہام صاحب کی طرف سے مدافعت کرتے تھے،ان کے فد بہب کی تا ئید کیا کرتے تھے اور یہ بات مشہور دمعروف تھی ،ای طرح اہام صاحب کی طرف اپنی نسبت اور شاگر دی پربھی نخر کیا کرتے تھے'۔ (ص۸۰ اج۱) ۲۰- "یہ بھی بیان کیا کہ جب میں کوفہ بہنچا تو وہاں کے علاء سے سوال کیا کہ تمہارے شہر میں کون سب سے بڑا عالم ہے، مب نے کہا

۱۱- یدی بیان میا که جب یک بود به پیچا دو مهال مے علاء ہے سوال میا کہ مبارے سبرین دون سب سے براعام ہے مب ہے اہا اہم ابوضیف، پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ پر بیز گارکون ہے قو سب نے کہا امام ابوضیف، پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ زادہ کون ہے سب نے کہا کہ امام ابوضیفہ، پھر پوچھا کہ سب سے زیاد عابد اور علم کا شغل رکھنے والاکون ہے تو سب نے کہا کہ امام ابوضیفہ توش میں نے امام ابوضیفہ توش میں افعال تھے دورہ دورہ دیا ہے۔ (حدائق ص ۲۷)

۵- ہوی نے شرح اشاہ میں صحیفہ ذہبی ہے نقل کیا ہے کہ عبداللہ مبارک نے فر مایا" حدیث تو مشہور ومعروف ہوگئی اب اگراجتها و کی ضرورت پڑتے اجتہا و مالک ہ مفیان والاحضیفہ کا ہے کیے نان میں سے ابو حضیفہ اجتہاد کے لیاظ سے احسن اور دسائی کی حیثیت سے اوق اور دیوں سے افقہ ہیں"۔

میسب کے نزویک مسلم امیر الموشین فی الحدیث کا فیصلہ خاص طور سے قابل لیاظ ہے کہ احدیث تو مشہور و معروف ہوگئی ' لیعنی جس قدر ذخیرہ احاد بیٹ سے اس کا موجود تھا وہ سب نہ صرف اس وقت سائے آگیا تھا بلکہ بدر حد شہرت پہنچ میا تھا ، اس زمانہ کی احاد بیٹ بھی اکثر شائیات میں ، زمانہ خیر القرون کا تھا، مجموث کا شیوع بھی نہ ہوا تھا، راق عدل وقتہ تھے اور حصرت عبداللہ بن مبارک نے تو ہزاروں لاکھوں رو ہے صرف کر کے حدیث حاصل کرنے کے لئے دئیا ہے اسلام کا کونے کونہ جھا تھا، پھر آخر میں امام ابو صنیف کے پاس پہنچے تو ان کے تجرعلوم حدیث وفقہ کے ایس مصاحب ہی کے بور ہے۔

\*\* ترعلوم حدیث وفقہ کے ایسے گرویدہ ہوگئے کہ امام صاحب ہی کے بور ہے۔

ظاہر ہے کہ جس قدر ذخیرہ احادیث صحاح کا اس وقت مدون ہو گیا تھا وہ بعد کو مدون ہونے والی کتب حدیث کے لئے بطوراصول و امہات تھا اور اصحیت کے لئے افار ہے ہی ان بی کا نمبر اول تھا ، اس لئے ہم نے امام بخاری کے حالات بی بہت ی کتب حدیث کے نام بھی لئے ہم نے امام بخاری کے حالات بی بہت ی کتب حدیث کے نام بھی لئے ہیں جو پہلے ہے موجود تھیں ، افسوس ہے کہ پکھلوگوں کی غلط رہنمائی ہے اکا برشیوخ محد ثین (جن بی سے اکثر شیوخ اصحاب محاح ست کے مسائی جمع حدیث نمایاں مقام حاصل نہ کر کئیں اور جو بھی تحارف کرایا گیا محاح ست اور ان کے بعد کی کمایوں کا کرایا گیا ، ان کے اصول وامہات اور دوسرے ذخیرہ نوی درجہ بی سمجھے گئے ، حالانکہ صحت روایت وعلوس ند کے اعتبار ہے وہ اول فالاول تھے ، اس سے ایک بڑا مقصان رہمی ہوا کہ بعد کے ذخیرہ حدیث کی طرف منسوب ہوگیا ، فقصان رہمی ہوا کہ بعد کے ذخیرہ حدیث کی طرف منسوب ہوگیا ، خبر انتہار کے بارک فریاتے ہیں۔

۲ - میں تمام شہروں و بستیوں میں علم کی طلب کے لئے گیا ، لیکن امام ابوضیفہ کی ملاقات ہے بل تک حلال وحرام کے اصول ہے واقف نہ ہو سکا ( کیونکہ فقہ واصول فقہ کے امام و بی تھے )

ے-اگرامام صاحب تابعین میں ہوتے تو دہ بھی ان کی طرف مختائ ہوتے (بیاس لئے کہا کہ امام صاحب تابعین کے آخری دور میں بیدا ہوئے اورامام صاحب کے علم وضل کے ظہور کا زمانہ تابعین کے گذر جانے کے بعد کا ہے در نہ ظاہر ہے کہ امام صاحب خود بھی تابعی تھے ) ۸- اکثر فرمایا کرتے تھے کہ امام ابوصنیفہ کی رائے کالفظ مت کہو، بلکہ تغییر حدیث کہو (جو حقیقت ہے) ۹- اگر مجھے افراط کا الزام دیئے جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں امام صاحب پرکسی کو بھی ترجیح نہ دیتا۔

١٠- فر ما يا امام صاحب مجيد الغور تنفي يعني مسائل كي كبرائيون تك جاتے تنے۔

اا-فرمایا که علاءامام صاحب سے متعنی نہیں ہو سکتے کم ہے کم تغییر حدیث کے لئے توان کی احتیاج ظاہر و باہر ہے۔

۱۲- اگریس بعض بے وقو فول کی باتوں پر رہتا تو امام صاحب ہے محروم رہتا اور ان سے محروم ہوتا تو یوں کہنا جائے کہ طلب علم کی راہ میں میر کی ساری مشقت دنتیب اور ہزاروں لاکھوں رویے کا صرف رائےگاں چلاجا تا۔

۱۱- اگریس امام صاحب سے نداما تو علم کے لحاظ سے دیوالیہ ہوتا ، آیک دوارت ہے کہ بھی دومر سے صدیث کے نقالوں کی طرح ہوتا۔
۱۲- ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی مجلس جی امام صاحب کا ذکر ہوا اور پکیر موافق پکی دخالف با تیں ہو کی تو ابن مبارک نے فرمایا کہ علاہ جی سے کی کو امام صاحب جیسا پیش کر دور تہ ہیں ہمار سے حال پر چھوڑ دواور جمیں عذاب مت دو۔ (معلوم ہوا کہ امام صاحب سے عزاد دحسد دخالفت کا نیج اس دفت بھی موجود تھا اور ایسے لوگ بڑے بڑے حضرات کو اپنی غیر ذمدوارا شدوش سے تکلیف پہنچایا کرتے تھے )۔
ماد خرمایا کہ جس نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے کہ امام صاحب کی مجلس جس ان کی کوئی علمی حیثیت تھی اور جس نے دو دو کو کسی جملس جس مساحب کی مساحب کی جاس جس ان کی کوئی علمی حیثیت تھی اور جس نے دو دو کو کسی جو اور اس کی مساحب کی جواور اس کی علمی بیا سوا وا مام صاحب کی مساحب کی جواور اس کی علمی نویس دیکھی ہوا کہ اس مصاحب کی مساحب کی علمی نویس دیکھی ہوا کہ اس سے اس مصاحب کی جواور اس کی علمی بیا سوا وا مام صاحب کی مساحب کی علمی نویس دیکھی کے اس کے اور جس نے کسی عالمی کوئیس دیکھی کے اسام صاحب سے کسی مساحب کی جواور اس کی علمی بیا بیونا علی بیا جوار اس میں میں بیا جوار ہیں ہے کہ میں بیا بیونا علی بیا جوار ہیں ہے کسی عالمی کوئیس دیکھی کی بیان کی کرفتا کی مساحب کی جسی ہوئی کی مساحب کی علی ہوئی کی جو بیان گی بیا بیان کی کرفتا کی دور میں ہوئی کی مساحب کی علی ہوئی ہوئی کی دیا ہوئیس دیا ہوئیس دیا ہوئی ہوئی کوئیس دیا ہوئیس دیا ہوئیس کی میان کی کسی میں کوئیس کی میں کہ دور اس کی سے کسی مساحب کی علی کرفتا کی میں کرفتا کی میں کرفتا کی میں کوئیس کی کرفتا کی میں کرفتا کی کرفت

١٦- قرمايا كدوه مخص محروم ہے جس كوامام صاحب كے علم ہے حصر بيس طا\_

ا-فرات تفك دخدااس كابراكر يجوجار ي كاذكر برائي كماته كريه العلام ماحبكا

۱۸- ایک دفعہ یے شخص نے کوئی مسئلہ پو چھاا بن مبارک نے طاؤس کا قول بھی نقل کر دیااورا مام صاحب کا بھی جواس کے فلاف تھا۔
اس شخص نے کہا کہ ہم تو طاؤس کے قول بڑمل کریں گے اور ابوصنیفہ کے قول کو دیوار پر بھینک ماریں گے، ابن مبارک نے فرمایاافسوں ہے تھے
پر کیا تو نے امام صاحب کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں ، فرمایا - واللہ! اگر تو اان کو دیکھے لیما تو ایک بات نہ کہتا اور وہ تیرے فلاف اسٹے تو می دلائل
لاتے کہ جوان کے ہوتے ہرنے امام صاحب کے قول کو دیوار پر نہ مارسکتا۔

19- ایک دفعہ این مبارک ۔ عدیث امام صاحب ہے روایت کر کے سنائی ایک شخص نے اس میں پچھوکلام کیا تو این مبارک نے غصہ ہے فرمایا کہ تم لوگوں کا اس سے بتم لوگوں کا اس سے کیا مقصد ہے ، جس کو خدا نے بلند مرتبہ بنایا ہے وہ بی بلند ہوگا اور جس کو خدا نے برگزیدہ کرایا ہے وہ بی بلند ہوگا اور جس کو خدا نے برگزیدہ کرایا ہے وہ بی برگزیدہ ہوگا۔ (موفق ۵۳٬۵۲٬۵۱ ج۲)

۶۰-فرمایا کدیش نے امام ابوحنیفۂ کومبحد حرام مکہ معظمہ بی و یکھا ہے کہ شرق دمغرب کے لوگوں کوفتویٰ دے دہے تھے اورلوگ اس زمانہ کے جیسے بتنے ظاہر ہے بینٹی بڑے بڑے فقہا تھے اور بہترین ملم کے لوگ حاضر رہتے تھے۔ (موفق م 20 ج ۲)

راقم الحروف نے معرت عبداللہ بن مبارک کے اقوال آس کے زیادہ نقل کے بین کہ امام بخاری نے اپنے رسائل بیل ان کواپنے زمانہ کا سب سے بڑا عالم تسلیم کیا ہے اور فال کے مقابلہ بیل دوسروں کو بینا کم تک کہدیا ہے اور غالبًا پہلے اور محدثین بھی ایسے بتھے جوابن مبارک کوامیر المونین ٹی الحدیث وغیرہ و فیرہ سب کچھ بائے تھے گرخووابن مبارک جن کواپنا بڑا اورسب پچھ بھے تھے وہ ان کی نظر بیس پچھ بال لئے محدث المونین ٹی الحدیث و فیرہ سب بھی تھے کہ عبداللہ بن مبارک اعلم بیں امام ابوطنیف سے ، تو فر مایا کرتے تھے کہ 'جولوگ عبداللہ ابن مبارک کوامام مانا تھا اس کوامام بیں مائے ان کی مثال شید حضرات کی ہے کہ حضرت بائی کو تو امام مائے بیں مبارک کوامام مائے جیں اور خود عبداللہ ان کے مثال شید حضرات کی ہے کہ حضرت بائی کو تو امام مائے بیں مبارک کوامام مائے جیں

سین جن کو حضرت کی نے اپنے لئے امام تسلیم کیا تھا ان کوامام مانے کے لئے تیار نیس لیخی حضرت ابو بکر وعررضی انڈ عنہم (موفق ۵۳ ہے ۳ میں جس میں جس میں جس میں دو تھے اور دو مرے دو اسے میں داؤ و: ۱-امام ابو صنیفہ پر طعن دو تھے کہا ہے ایک ان لوگوں نے جوان نے جوان سے ناواقف تھے اور دو مرے دو جن کوان سے حسد ہے، دو کہا کرتے تھے کہ بھر ووالوں کا فخر چار کتا جیں ، حافظ کی کتاب البیان واتبیین کتاب الجبوان، سیبویہ کی کتاب اور طال و حرام کے متنا کیس بڑار مسائل پر ہے جوا کیک کوئی محمد بن تسن کے نتیجہ کل جیں دوا یہے تیا کی و مقلی اور کتاب البیان کوان کا نہ جاننار وانبیں۔

ے میں بھورت احادیث و آخار مردید دیسورت احکام دسال )۔ (حدائل احظیہ )

السم کی بہن ایرا نیم اللہ کے کہ اعام ادرا مام بخاری وغیرہ کے استاد تھے (ا) فرماتے تھے کے ابود نیڈ آپ نے زمانہ ہیں سب سے بڑے عالم زاہد ،

راخب فی الآخرے اور احفظ الحل زمانہ تھے اور عالم کی اصطلاح محد ثین کے بہاں ہے ہے کہ اس کوا حادیث کے متون واسنا دو فوں حفظ ہوں۔

احمونی کر دری جس ہے کہ اساعیل بن بشر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کی کی مجلس جس تھے ، انہوں نے فرمانا شروع کیا ''بی حدیث دوایت کی بہر سے ابن برس کی مدیث روایت کرو، ابو حنیفہ ہے دوایت کہ ہم سے ابن برس کی مدیث روایت کرو، ابو حنیفہ ہے دوایت کو ، بازی کہ ہم سے ابو حنیفہ ہے کہ اساعیل بن بھر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کی کی جس جس میں مدیث روایت کرو، ابو حنیفہ ہے دوایت کی مدیث مدیث مدیکھوا در میری جاس سے نگل مت کرو، کی نے جو اب دیا کہ ہم بیوٹو فول کو حدیث روایت نہیں جاتے ہیں ہوایت کرتا ہوں کہتم میری حدیث مت تکھوا در میری جاتے ہیں ہوائے کے بعد چرا ام ابو حنیفہ ہے کی حدیث روایت کی۔

اسے فرمایا میں جاتے کہ کوفی کی جالس جس ہی خواس جس نے ان جس کی کوام م ابو حنیفہ ہے دیا دومتوں کی تھو ہو انہوں کے حکم میں جاتے کرتا تھا کہ ابو اس کے حکم نہ تھا تھی نہ بھو مکرا تھا ، کوما م ابو حنیفہ ہے دیا دومتوں کی تھو کہ کہ اس جاتے کہ بھو ہی باتوں کے میں باتوں کے معلی نہ بھو مکرا تھا کہ اور کے معنی نہ بھو مکرا تھا کہ باتھ کے ابور جس کے دور کے میں باتوں کے معنی نہ بھو مکرا تھا کہ باتوں تھا کہ بعض باتوں کے معنی نہ بھو مکرا تھا ما ابور کی کھو کہ اس کے میں کہ کو اس کی کہ اس کی کہ اس کو کہ کورٹ خلف کی ابور کی ہو کہ کورٹ خلف کی ابور کے میں کہ کورٹ خلف کی ابور کورٹ خلف کی ابور کے میں کورٹ خلف کی کورٹ خلف کی دور کے میں کورٹ خلالے کی دور کے میں کورٹ کے میں کورٹ خلالے کی کورٹ خلالے کی میں کورٹ کے دور کے میں کورٹ کی کورٹ کے میں کورٹ کے دور کے میں کورٹ کے میا کے میں کورٹ کے مورٹ کے میں کورٹ کے میا کی کورٹ کے میں کورٹ کے میں کورٹ کے میں کورٹ کے کورٹ کے میں کورٹ کے کورٹ کے میں کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے

عنین کی کس میں جاتا ،ان سے دریا فت کرتا ،وہ جھے ان کی تغییر فرماتے اورائی تقریر تغییر سے میر ہے قلب میں ایک فوردا خل ہوجاتا تھا۔ ۲-فرمایا کہ خدا سے علم محمد عظیمی کو پہنچا ،ان سے اصحاب کو ،اصحاب سے تابعین کو اور تابعین سے ابو صنیفہ کو اس یات سے خواہ کوئی راضی ہویا تاراض ہو۔ (حدائق ص 20)

سب بے آ گےا ہے قریب بٹھاتے تھے۔ (موفق ۲۷ج)

۳- خطیب نے روح بن عبادہ سے روایت کی کہ میں ابن جرتے کے پاس تھاجب امام اعظم کی خبر و فات ان کودی گئی تو س کر ان الله و انا الیه د اجعوب پڑھااورافسوس سے فرمایا کہ کیساعلم جاتار ہا۔ (تبین الصحیفہ ص ۱۱۱ مام سیوطی )

شعبة بن الحجاج (م ٢٠١٥): ائد سحاح كے اعلیٰ رواقے ہیں سفیان توری ان کوامیر المونین فی الحدیث کہا کرتے تھے۔ ا- جب ان سے امام ابوطنیفہ کا حال دریافت کیا جاتا تو وہ بہت تعریف ان کی کیا کرتے تھے اور ہر سال نیا تخفہ امام صاحب کو بھیجا کرتے تھے۔ (موفق ص ۲۴ ج ۲۶)

۳-امام صاحب کوشن اُلفہم جیدالحفظ فر مایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جن لوگوں نے ان پرتشنیج کی ہے واللہ وہ خدا کے یہاں اس کا متیجہ و کھے لیس کے کیونکہ خداان چیز وں ہے پوری طرح واقف ہے۔ (خیرات ص۳۳)

۳-جب دفات بینی تواناند برهااورکها کرآج کوفدگا چراغ علم گل بوگیااوراب الکوفدکوقیامت تک اس کی نظیرند ملے گی۔ (خیرات س ۱۹۳)
محمد بن میمون (م کولا میں): انگر سحاح کے اعلی شیوخ میں ہے ہیں امام اعظم کے بارے میں فرمایا کدامام صاحب کے زمانہ میں علم وورع اور زم میں کوئی شخص ان ہے بردھ کرند تھا اور نہ کوئی شخص علم وقطانت میں ان کا مساوی تھا بخدا مجھے ان ہے ایک حدیث میں لینے کی خوشی ایک لا کھا شرقی کے ایک حدیث میں ایک لا کھا شرقی کے ایک حدیث میں ایک لا کھا شرقی کے ایک اور ہوتی تھی۔

محدث الملحيل بن حماد بن الي سليمان

یہ حضرت حماداستاذ امام اعظم کے صاحبز اوے تھے ان کا بیان ہے کہ امام ابوحنیقہ میرے والد ماجد کے خصوصی راز داروں میں سے تھے اور والد ماجد امام صاحب پر اپنی وہ خاص علمی چیزیں ظاہر کرتے تھے اس لئے میں بھی اپنے والدے بہت ی علمی باتیں نہ من سکا اور ان ے محروم رہا،اس کے بعدامام ابوضیفہ ہی کے واسطے سے مجھے اپنے والد ماجد کی خاص خاص چیزیں پہنچیں جوصرف ان کے پاس تھیں۔
اس خبر کے رادی بچیٰ بن آ دم نے یہ بھی کہا کہ اساعیل بن حماد بڑی عمر کے تھے، سب لوگوں کا زمانہ پایا تھالیکن اپنے اور والد کے امام صاحب ہی ہے تا خصد بٹ کیا اس واقعہ سے بھی حضرت مغیرہ کے بیان کی تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت حماد کے خصوصی علوم کے قابل امام صاحب ہی تھے، اور بہ بھی معلوم ہوا کہ حصول علم کے لئے خاص تعلق و مناسبت بھی استاد سے ضروری ہے، نیز معلوم ہوا کہ خصول علم کے لئے خاص تعلق و مناسبت بھی استاد سے ضروری ہے، نیز معلوم ہوا کہ امام صاحب بڈل علم کے اعتبار سے بھی بڑے تی تھے وغیرہ۔

#### محدث محمر بن طلحه

محدث ابو غیلہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہم دونوں آپس میں امام ابوضیفہ کی باتیں کررہے تھے تو محمہ بن طلحہ نے کہا کہ اابو غیلہ! اگر حمہیں امام صاحب کا کوئی قول معتبر ذریعہ ہے ل جائے تو اس کو مضبوط بکڑلینا، اس کی قدر کرنا، کیونکہ امام صاحب ہے جو بات آتی ہے وہ چھنی جھنائی صاف ہوتی ہے (بیعنی کھر ہے سونے کی طرح بے کھوٹ ہوتی ہے۔ (موفق مہم ج ۲)

### محدث فضل بن موی سینائی

امام صاحب کے زمانہ میں بڑے مشہور ومعروف حفاظ حدیث میں سے بتنے،امام صاحب سے بکٹر ت روایت حدیث کی ہے،امام صاحب کی شاگر دی پرفخر کیا کرتے مشاور تخالف علماء سے جھکڑ تے تھے لوگوں کوامام صاحب کی شاگر دی پرفخر کیا کرتے مشاور تخالف علماء سے جھکڑ تے تھے لوگوں کوامام صاحب کی طرف ترغیب و یا کرتے ہتھے۔ وہ فرماتے ہیں کہم حجاز وعراق کے مشارکخ علم کی مجالس ہیں آیا جایا کرتے تھے لیکن کسی مجلس کوامام صاحب کی مجلس سے زیادہ عظیم البرکت اور کشرالمنفعت نہیں یا یا۔ (موفق ۵ ۲۰۵۰)

# امامتمس الدين شافعي

عقو دالجواہرالمدنیہ میں اٹنی کی خلاصۃ الاٹر نے نقل کیا ہے کہ امام شمس الدین مجمد بن علاء الباصلی شافعی فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم ہے افضل الائمد کے بارے ہیں سوال ہوتا تھا تو ہم ابوحثیفہ بی کو بتلا یا کرتے تھے۔

#### علامه ذهبي رحمه الله

تذکرة الحفاظ میں امام صاحب کو حفاظ حدیث میں شار کیا اور آپ کا تذکرہ امام الاعظم فقیہ العراق ہے شروع کیا اور لکھا کہ حضرت انس معانی کوفہ میں نشریف لائے تو امام صاحب نے ان کو متعدد ہارد یکھا اور امام صاحب نے عطار، نافع ،سلمہ بن کہیل ، عمرو بن دینار اور خلق کثیر ہے دوایت حدیث کی اور امام صاحب سے فقہ حاصل کرنے والے بھی تھے، جسے زفر، داؤ وطائی ، قائنی ابو یوسف بھم بن الحسن و غیرہ اور حدیث حاصل کرنے والے بھی تھے، جسے زفر، داؤ وطائی ، قائنی ابو یوسف بھم بن الحسن و غیرہ اور حدیث حاصل کرنے والے بھی تھے جسے وکیج ، بیزید بن مارون ،سعد بن الصلت ، ابو عاصم ،عبد الرزاق (صاحب مصنف) عبد الله بن موی ، ابو قیم ، ابو عمر عبد الرحمٰن المقری اور ان کے علاوہ بہت ہے لوگ تھے۔

ا مام صاحب عالم باعمل، عابد وزاہداور بڑے عالمی مرتبت انسان تھے، باد ثنا ہوں کے نذرائے قبول نہیں کرتے تھے بلکہ خود تجارت کرکے کسب کرتے تھے، بی نوع انسان میں امام صاحب نہایت زکی تھے۔

اس کے بعد علامہ ذہبی نے حضرت عبداللہ بن مبارک وغیرہ کبارمحد ثین کے اقوال امام صاحب کے مناقب میں نقل کئے ہیں جوہم نے دوسری جگہ قل کئے ہیں ،علامہ ذہبی نے امام صاحب اور صاحبین کے مناقب ہیں مستقل کتاب بھی لکھی۔

### محدث عمر بن ذرّ

ہم جب بھی کہیں امام ابوحنیفہ کے ساتھ سفریں جاتے تھے ، دیکھتے تھے کہ امام صاحب وہاں کے تمام الل علم پر فقہ ،علم ووروع میں غالب رہتے تھے۔ (موفق ص ۱۹۵ج)

# سيدناعلى الخواص شافعي

اولیاء کاملین میں سے اورامام شعرانی شافعی کے شیخ اعظم تنے بفر مایا کہ امام اعظم ابوحنیفہ کے مدارک اجتهاد اس قدرد تیق جیں کہ اولیاء اللہ میں سے بھی صرف الل کشف ومشاہد وہی ان کواچی طرح جان سکتے جیں ،ای لئے انہوں نے اورامام ابو بوسف نے ماء مستنمل کوئجس قر ار ویا ہے ،امام صاحب وضوء کے مستنعمل پانی میں صاحب وضو کے گزاہوں کی نجاست ملاحظ فرماتے تھے اور ہرایک کے گزاہ کو ممتاز و کھتے اور تنہیہ کرتے تھے ،تو بدکی تلقین فرماتے تھے۔ (میزان کبری)

#### علامها بن الاثير جزري

اگرہم امام ابوصنیفہ کے فضائل و کمالات بیان کرنا جا ہیں تو دواتنے ہیں کہ ہم سب کو بیان نہیں کر سکتے بات بہت کمی ہوجائے گی اور غرض پھر بھی پوری ندہوگی مختصر یہ کہ دو وعالم باعمل ، زاہر ، عابد تقی پر ہیز گاراورعلوم شریعت کے مسلم دیبندید وامام تنے۔ (جامع الاصول)

#### ابن نديم

ا پی مشہور ومعروف کتاب 'الغیر ست' میں امام اعظم کا آذ کرہ کرتے ہوئے آخر میں لکھا کہ ''مشرق ہے مغرب تک ز مین کے تمام خکی وتر ی کے حصوں میں دورونز دیک جو بچھلم کی روشی پھیلی وہ امام صاحب بی کی تدوین کا صدقہ ہے رضی اللہ عنہ''۔

### امام ما لكَّ

امام شافعی نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک شخص نے امام مالک سے بوچھا کہ کیا آپ نے امام ابوطنیفہ گود یکھا ہے؟ تو فرمایا ہاں! ہیں نے اساشخص دیکھا ہے کہ اگراس سنون کوسونے کا ٹابت کرنا چاہے تو اس پر بھی دلیل قائم کرسکتا ہے۔ (مناقب ذہبی ص ۱۹)
امام مالک اکثر اقوال امام صاحب کے اختیار کرتے تھے اور آپ کی آراء واقوال کی تلاش میں دہتے تھے اکثر مسائل میں امام صاحب کے اقوال کو معتبر جانے تھے ، موسم جج وزیارت میں امام صاحب کا انتظار کیا کرتے تھے جب امام صاحب مین طبیبہ حاضر ہوتے تو کافی وقت امام صاحب کے ساتھ علمی غدا کرات میں گذارتے تھے۔

ایک دفعہ کوئی کمبی بحث چلی اورامام مالک امام صاحب کی مجلس سے اٹھے تو پسینہ ہور ہے تھے، تلاندہ نے عرض کیا کہ آپ کو بہت پسینہ آیا!امام مالک نے فرمایا کہ ہاں!ابوصنیفہ کے ساتھ بحث میں ایسا ہوا اورتم ان کو کیا سمجھتے ہودہ تو بہت بڑے فقیہ ہیں۔ امام ابو پوسف

ا-اسم کی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ م چنداحباب ہیٹے ہوئے اپنی اپنی آرز دؤں کا ذکر کرنے گے تو میں نے امام ابو بوسٹ سے کہا کہ
اب تو آپ بڑے سے بڑے مرتبہ پر پہنچ گئے ہیں ( کیونکہ قاضی القعناۃ ہے اور وہ بھی اس شان سے کہ ظلفا وان سے فیصلوں کے سامنے سر
جمکاتے ہے ) تو کیا اس سے زیادہ کی بھی کوئی تمنا آپ کو ہے؟ تو فر مایا کہ ' ہاں میری تمنا ہے کہ کاش بچھے این ابی لیا کا جمال مسعر بن کدام کا
زہداورا مام ابوطنیفہ کا فقہ حاصل ہوتا''۔اسم می کا بیان ہے کہ بی نے اس کا ذکر امیر الموشین لینی ضلیفہ وقت سے کیا تو انہوں نے کہا کہ امام ابو
یوسف نے جو تمنا کی ہے وہ ضلافت ہے بھی اونچی چیز کی ہے۔

۱-ایک دفعہ مام ابو یوسٹ نے فرمایا، کاش مجھے امام ابوطنیفٹر کی ایک مجنس میری آدھی دولت کے وض نصیب ہوجاتی ،اسمعی کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی دولت ہیں لا کھرو پیدے زیادہ تھی، میں نے کہا کہ بیتمنا آپ کیوں کرتے ہیں تو فرمایا کچھ مسائل کی تحقیق کے لئے ول میں خلش ہے امام صاحب عی سے تبلی ہو مکتی ہے ،ان ہے دریافت کرلیتا۔

۳-عصام بن یوسف کابیان ہے کہ بش نے امام ابو یوسف ہے کہا علماء وفت کا اتفاق ہے کہ آپ سے برور کرعلم حدیث وفقہ بش کو کی منہ ہے۔ اپنے تو فرمایا میں اور انتہ کے مقابلہ بیس۔ منہ میں ہے۔ اپنیا مجھوجیے ایک چھوٹا راجبہا یا نالہ بوی نہر فرات کے مقابلہ بیس۔ ۲۰ ایک روز فرمایا کہ امام ابو صنیفہ بروسے تھے ان کی وجہ ہے ہم پرونیا و آخرت کے داستے کھل گئے۔

۵-فرمایا کدیش نے امام صاحب سے زیادہ تغییر حدیث کا عالم نہیں دیکھا، ہمارا کسی مسئلہ بیں اختلاف ہوتا تھا تو امام صاحب کے پاس حاضر ہوتے اورامام صاحب اس کا فوراً ہی حل چیش کر کے ہماری تشفی کردیتے تئے۔ (موفق ص۳۳ ج۲)

امام ابو بوسف علم صدیث بین امام احمد علی بن مدین اور یکی بن معین وغیره اکابر محدثین کے استاذ تنے جوامام بخاری وغیره محدثین کے شیوخ بین ، ان کا تذکره مفصل آ گے آئے گا، باوجودا س جلالت قدر کے امام ابوطنیفہ کے س قدر مداح وقدروان جین ، امام صاحب کے مرحبہ عالی کا ای سے انداز و کیا جا سکتا ہے۔

#### حضرت سفيان بن عيينه

مشہور محدث ہیں امام اعظم کے قلیدا ور راوی مسانیدالا مام ہیں جمیدی (استاذ بخاری) کے استاذ ہیں جمیدی راوی ہیں کہ امام سفیان بن عیدنے فر مایا کہ ۔ وو چیزیں اسک تھیں کہ ہم ابتدا و ہیں یہ تصور بھی نہ کرتے ہے کہ وہ کوف کے پل ہے آگے برحیں گی ہمز و کی قر اُت اور امام ابوضیفہ کی رائے کیکن وہ و دنوں تمام آفاق میں پہنچ گئیں (مناقب ذہبی سم) محدث عمر و بن دیناری احادیث کے سب ہے بڑے عالم سفتہ کوف آئے تو امام صاحب سے زیادہ سفتہ کوف آئے تو امام صاحب سے زیادہ افقہ رس بھر گیا فر ماتے تھے کہ کوف میں امام صاحب سے زیادہ افقہ ، انسل ، اور عزیں تھا۔ (موفق میں 190 ج ا)

امام شافعی ّ

علی بن میمون (شاگردامام شافعیؒ) نے رواعت کی کہ مجھ ہے امام شافعی نے کہا۔ میں ابوطنیفہ کے توسل ہے برکت حاصل کرتا ہوں، ہرروز ان کی قبر کی زیارت کو جاتا ہوں، جب کوئی حاجت ہیں آجاتی ہے دور کعت نماز پڑھ کران کی قبر کے پاس اللہ تعالی ہے دعا کرتا ہوں، دعا کے بعد مراد برآنے میں درنہیں گلتی، خبرات حسان میں بیتول بھی نقل ہے کہ امام ابوطنیفہ ہے ذیادہ کوئی عقبل آدمی پیدائیں ہوا۔ شامی میں این جمر کئی ہے بحوالہ رئتے روایت ہے کہ امام شافعی نے فر مایا ، لوگ فقہ میں ابوطنیقہ کے عیال ہیں کیونکہ میں نے ان ہے زیادہ فقیہ کسی کوئیمیں پایا ، یہ بھی فر مایا کہ جوشخص ابوطنیفہ کی کتابوں کو شدد کچھے وہ شاؤ علم میں تنبحر ہوگااور شدفقیہ ہے گا۔ ( حدائق ص ہے ہے) یہ بھی فرمایا کہ ابوطنیفہ فقہ کے مربی ومورث اعلیٰ ہیں۔ ( تذکرة الحفاظ)

# امام مزنی

مزنی ہے کئی نے بوچھا کہ ابوصنیفہ کے حق میں کیا کہتے ہو؟ کہاسیدھم ،ان کے سردار میں ،کہااورابو یوسف؟ کہااتہ ہم للحدیث ان میں حدیث کا سب سے زیادہ انتاع کرنے والے ،کہااور محمد بن حسن؟ کہاا کثر ہم تعریفا ،سب سے زیادہ مسائل تکالنے والے ،کہازفر! کہاا حسنہم قیاسا ،قیاس میں سب سے بہتر۔

#### خليفه منصور عباسي

محر بن نفیل عابد بخی نے روایت کی ہے کہ امام ابو حقیقہ نے بیان کیا کہ بی خلیفہ منصور کے پاس گیا تو مجھ سے پوچھا کہتم نے علم کس سے حاصل کیا؟ بیس نے کہا حماد سے ، انہوں نے ایرا ہیم نخعی سے ، انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب ، حضرت علی بن ابی طالب ، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس سے منصور نے من کر کہا! خوب خوب ، ابو صنیفہ تم نے بہت مضبوط علم حاصل کیا ، وہ سب کے سب طبیبین وطاہر بن سبتے ، سب براللہ کی رحمت ہو۔

دوسری روابت میں اس طرح ہے کہ خلیفہ منصور سے پیٹی بن منصور نے کہا کہ بید (ابوحنیفہ) آج و نیا کے عالم ہیں، پوچھا نعمان! تم نے علم کس سے حاصل کیا جواب دیا اصحاب عمر کا ، اصحاب علی سے علی کا ، اصحاب عبداللہ سے عبداللہ کا ، اور ابن عباس کے زمانہ میں ان سے بڑ دوکر عالم روئے زمین پر نہ تھا۔

### محدث حفص بن غياث

امام صاحبؓ کے تلمیذ فاص اور محدثین کے شیوخ کیار میں تھے قرماتے تھے کہ امام صاحبؓ ہے بیس نے ان کی کتابیں پڑھیں اور ان کے آثار مروبہ سنے میں نے ان سے پاک باطن اور باب احکام میں فاسدوسیح کاعلم رکھنے والانہیں و یکھا۔ ایک وفعہ فرمایا کہ امام ابوضیفہؓ یکنائے روزگار تھے ،ان کی جیسی فہم ونظر کا کوئی شخص میں نے نہیں سنا۔ (موفق ص اس ج ۲)

### محدث عيسى بن يونس

مشہور محدث ہے، امام صاحبؒ کے حدیث وفقہ میں شاگر و تھے، علما وکوفہ میں ہے امام صاحب ہی کا قول اختیار کرتے تھے اور اس بر فقو کی ویتے تھے، اپنے شاگر دسلیمان بن شاذ کوفی کو بیضیحت فر مائی کہ امام ابو صنیفہ کے بارے میں ہرگز کوئی کلمہ برائی کا نہ کہنا اور نہ بھی کسی برائی بیان کرنے والے کی تصدیق کرنا واس کئے کہ واللہ میں نے کسی کوان سے افضل اور اور عزبیں ویکھا۔

محمد بن داؤ وکا بیان ہے کہ ہم محدث بینی بن بونس کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے امام ابوحنیفہ کی کتاب نکالی تا کہ جمیں اس میں ہے سنا کیں ،کسی نے مجلس میں کہا کہ آپ ابوحنیفہ ہے روایت حدیث کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کی زندگی میں ان کواور ان کے علم وضل کو پہند کیا تو کیا اب ان کی وفات کے بعد ان کو پہندنہ کروٹگا۔

# محدث ليحي بن آ وم

امام علی بن المدین (استاذامام بخاری) فرمایا کرتے تھے کہ یکی بن آوم علاء اور ان کے اقاویل کے بڑے واقف تھے۔ حدیث وفقہ کے بڑے عالم تھے اور امام ابوھنیفہ کی طرف میلان شدیدر کھتے تھے معلوم ہوا کہ امام صاحب سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے مسلم عد ثین تھے۔ اب سنے ! یہ حدث کبیر یکی بن آوم فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے فقہ میں وہ اجتہا وکیا جس کی سابق میں نظیر نہتی ، اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصی رہنمائی فرمائی اور اجتہا وفقہ کے دشوار راستے ان کے لئے مہل بناویئے ، ان کے تلم سے خواص وعوام ووٹو ل طبقوں نے فائد وا ٹھایا۔ کی خصوصی رہنمائی فرمائی اور اجتہا وفقہ کے دشوار راستے ان کے لئے مہل بناویئے ، ان کے تلم سے خواص وعوام ووٹو ل طبقوں نے فائد وا ٹھایا۔ یہ بھی فرمایا کہ کوفہ فقہ کا مرکز تھا اس میں بڑی کثر ت سے اکا برفقہاء موجود تھے جسے ابن شہر مدہ ابن ابی لیکی ، حسن بن صالح ، شریک وغیر ولیکن امام صاحب کا قاویل کے مقابلہ میں ان سب کے اقاویل نے قبہ ہوکررہ گئے ، امام صاحب کا علم آیک ایک شہر وہتی میں بینج گیا ، خلفاء انتہ اور حکام نے اس کے مطابق فیصلے کے اور عملی و نیا کے لئے وہی مدار عمل گھرگیا۔ (موفق الام ج ۲)

### امام زفرٌ

فرمایا کہ بڑے بڑے محدثین امام صاحبؓ کے پاس آتے جاتے تھے اور آپ ہے مسائل مشکلہ میں حل طلب کرتے تھے اور جو احادیث ان پرمشنبالمراد ہوتی تھیں ان کی تفسیر آپ ہے کراتے تھے۔ (موفق ص ۱۳۹ج۲) کے جب بالے سے سال

# وكيع بن الجراح

اصحاب ستہ کے کہارشیوخ میں تھے،فر مایا کہ میں نے کسی شخص کو جوامام ابوحنیفہ سے زیادہ نقیداوران سے بہتر طور پر نماز پڑھنے والا ہو نہیں دیکھا۔ (حداکق ص ۷۸)

امام کیچیٰ بن معین نے قرمایا کہ وکتے امام صاحب کے متعلق بہت اچھی رائے رکھتے تنے اور ورع وصحت وین کے اعتبار سے ان کی تعریف کہا کرتے ہتے۔ (موفق ص ۱۹۷ج)

# سليمان بن مهران ابوحمرالاعمش الكوفي

محدثین کے مشہور دمعروف شیخ الثیوخ ہیں ہمندخوارزی میں امام انمش کا تول منقول ہے کہ۔ ا-ابوصنیفہ مواضع فقہ دقیقہ اورغوامض علم خفیہ کو بخو بی جانتے ہیں اور ان کوتار یک مقام میں بھی اینے چراغ قلب کی وسیع نورانی روشنی

ا۔ ابو صیفہ موال فقہ دیفتہ اور مواسس مع مقیہ ہو جو ہی جائے ہیں اور ان موتار یک مقام کی ایجے پران فلب ف و ج کوران رو ف ے اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں ،اس لئے آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ وہ میری امت کے چراغ ہیں۔

۲-فرماتے کیاں مسئلے کا بہتر جواب ابوصنیفہ بی دے سے تصاور میرے خیال ہیں خدانے ان کے کم ہیں بڑی ہرکت بخش ہے۔ (فیرائی س)

۳- ایک بارا مام صاحب سے چند مسائل میں گفتگو کی ، آپ نے جواب دیے ، پوچھا کہاں ہے ، امام صاحب نے احادیث بیان کی کرفی شروع کردی ہیں نے جوا حادیث \* اسودن ہیں بیان کی تصی وہ آپ نے آپ نے تو حد کردی ہیں نے جوا حادیث \* اسودن ہیں بیان کی تصی وہ آپ نے ایک ساعت میں سنادیں ، جھے بیعلم نہ تھا کہ آپ ان احادیث پر عمل کررہے ہیں ، اے جماعت نقیماء! آپ لوگ طبیب ہیں اور ہم دوافر وش اور آپ نے دونوں طرف (فقہ وحدیث) سے حظ وافر حاصل کیا۔ (فیرات ص ۱۷) خطیب عن الا مام ابی یوسف)

۲۵ سے حضرت آسمش نے ایک بارا مام ابو یوسف سے بو چھا کہ تہمارے دفیق ابو صنیفہ نے عبداللہ کے قول عشق الا مفہ طبلاقہا کو کیوں شرک کردیا؟ جواب دیا کہ اس حدیث کی وجہ سے جو آپ نے واسط ابرا تیم واسود حضرت عائش سے دوایت کی ہے کہ بر ہے وجب آزادہ و گئیں تو

ان کوا ختیار دیا حمیاء اعمش نے بین کر بڑا تعجب کیاا ورکہا کے ابوصیفہ بہت زیرک ہیں'۔

# امام أسخق بن راجوبيه

میں نے کسی کواحکام وقضایا کا امام صاحب سے زیادہ جانے والانہیں پایا، قضا کے لئے مجبور کیا حمیااور مارا بھی حمیا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ حبۂ للد تعلیم وارشاد کرتے رہیں۔ (مناقب موفق ۵۸ ج۲)

#### يزيد بن مارون

ائیے زمانہ کے امام کبیرادمحدث نُقنہ تنے ،امام اعظم ،امام مالک اور سفیان تو ری کے شاگر داور یکیٰ بن معین وابن مدینی وغیر و کے شیوخ صحاح سند کے استاد تنے فر مایا ا- میں نے سنز وشیوخ سے علم حاصل کیا لیکن خدا کی تنم میں نے امام ابوحنیفڈ سے زیادہ کسی کوورع ،حافظ اور عقل میں نہیں یا یا۔ (حدائق ص ۷۹)

۲- کسی نے پوچھا کہ ایک عالم فتو کی وینے کے قابل کب ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب وہ امام ابوصنیفہ جیسا ہوجائے، ان ہے کہا گیا کہ آپ الی بات کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں، بلکہ اس ہے بھی زیادہ جھے کہنا چاہئے ہیں نے ان سے زیادہ کسی عالم کوفقیہ ومتورع نہیں دیکھا ایک روز ہیں نے ان کودیکھا کہ ایک شخص کے دروازہ کے سمامنے دھوپ ہیں ہیٹھے ہیں، ہیں نے عرض کیا کہ آپ سامیہ ہی ہوجاتے! فرمایا میرے اس گھر والے پر بچھرو پے قرض ہیں اس لئے اس کے گھر کے سامیہ ہیں بیٹھنا جھے تالبند ہوا، محدث بزید نے بیواقعہ بیان کر کے فرمایا ہتلاؤ! اس سے بڑا درجہ بھی ورع کا ہوسکتا ہے!

۳-ایک روز پزید بن مارون کی مجلس میں یکی بن معین علی بن المدنی اورامام احمد وغیره موجود تنے کدایک شخص نے آکرایک مسئلہ دریافت کیا ، آپ نے فرمایا کدائل علم کے پاس جاکر معلوم کرلو، ابن المدنی بولے کد آپ الل علم نبیل ہے حالانکہ حدیث کے عالم جیں ، فرمایا نہیں اہل علم اصحاب الی حفیفہ جیں ، تم تو عطار ہو۔ (موفق سے موجود)

# محدث ابوعاصم النبيل.

ا ہام صاحب کے ارشد تلانہ وہی ہے اور اہام بخاری وغیرہ کے شیوخ کم ارش سے تھے، کہا کرتے تئے ' بجھے امید ہے کہ ام ابوطنیفہ کے لئے ہرروز ایک صدیق کے برابر اعمال خدا کی بارگاہ عالی میں چنچے ہیں' ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے بوچھا کیوں؟ تو کہا اس لئے کے لئے ہرروز ایک صدیق کے برابران کے علم واقوال ہے منتفع ہوتے رہے ہیں (لہذاان سب کے علم والی اسب اہام صاحب ہوئے )۔ (موفق ص ۲۵ ج ۲)

# ابونعيم فضل بن وكين

صاحب تصانیف امام بخاری کے استاد جیں امام صاحب کے شاگر دہیں۔ ۱-فرمایا امام ابوصلیفہ مسائل کی تذاور حقیقت تک کینچنے والے تنجے۔ (تہذیب العہذیب)

۲-امام صاحب بڑے خداترس تنے اور بغیر جواب کے کلام نہ کرتے تنے اور نہ لا بینی یا توں میں پڑتے تنے۔( حداکن ص ۸۰ )

#### بحراليقاء

بھر و کے اکا برائمہ صدیث میں سے متحے فر ماتے تھے کہ میں امام ابوصنیف علمی ندا کرات کیا کرتا تھا وہ فر مایا کرتے تھے کہ اے بحراتم

تو واقعی اسم باسمیٰ بینی علم کاسمندر ہو،تو ہیں عرض کرتا تھا حضرت! ہیںتو صرف ایک بحر ہوں لیکن آپ تو بحور ہیں ( موفق ص ۴۳ ج۲ ) خیال سیجئے امام صاحب کا یہ بھی کتنا بڑا کمال تھا کہ چھوٹوں کے ضل و کمال کا بھی برملااعتراف کرتے تھے اوران کی حوصلہ افز ائی فر ماتے تھے، بیامام صاحب کی علمی تربیت کی خصوصی شان تھی۔

## محدث عبدالرحمن بن مهدي

بعرہ کے قابل فخر فقباء و تفاظ صدیت میں سے تھے، امام صاحب کے معاصر تھے کہتے ہیں کہ میں حدیثین فقل کرتا تھا، میری دائے علی وجہ البعیرة بدے کہ مفیان اوری علماء کے امیر المونین تھے، سفیان بن عیبندامیر العلماء تھے، شعبہ حدیث کی کسوٹی تھے، عبداللہ بن مبارک مراف صدیث تھے، کی بن سعید قطان قاضی العلماء تھے، اور ابوط نیڈ قاضی قضاۃ العلماء تھے جو تحق تم ہے اس کے سواکوئی بات کے اس کو بی سلم کی کوڑی پر پھینک دو۔ (موفق م ۲۵ میں)

### حافظا بن حجرعسقلاني

( تہذیب البخذیب میں ) نعمان بن تا بہت اما ابوضیفہ نے حضرت انس محانی کی زیارت کی ہے اور عطاء، عاصم ، علقہ ، جماد، تھم ، سلمہ، ابوجنفر، علی ، زیاد ، سعید حدی ، عطیہ ، ابوسفیان ، عبد الکریم ، کچی اور بشام ہے حدیث پڑھی اور روایت کی ہے اور امام صاحب ہے جماد ، ابراہیم ، حمز ہ ، زفر ، قاضی ابولیو بیسف ، ابو یکی ، عیسیٰ ، وکتے ، بزید ، اسد حکام ، خارجہ ، عبد المجد ، علی ، محمد ، عبد الرزاق ، محمد بن حسن ، یکی بن میان ، ابوعصمة ، نوح ، ابوع ما ور دوسرول نے روایت کی ہے۔ ( ص ۱۳۳۹ ج ۱۰ )

#### علامه سي الدين

خلاصة العبذيب من ہے كـ "ابوصنيف ام العراق ، فقيدالامت نے عطاء ، نافع ، اعرج اورا يك جماعت محدثين سے حديث پڑھى اور روايت كى ابن معين نے ان كى توثيق كى ہے اور ابن مبارك نے فرمايا كه من ن ابوصنيف كے شكر كى كوفقيد نبيس پايا ، كى فرماتے ہيں كه ابوصنيف اسے ذمان من سب سے بڑے عالم تنے۔

### محدث يليين الزيات

ا یک روز مکر معنظمہ میں ان کے پاس بہت سے لوگ جمع ننے (عالبًا مستنفیدین و تلاندہ) سب کو با آواز بلند خطاب کیا کرتم لوگوں کو چاہئا مستنفید میں و تلاندہ) سب کو با آواز بلند خطاب کیا کرتم لوگوں کو چاہئا ما ابوصنیفڈ کے پاس کثرت سے آؤ جاؤاوران کی علمی مجالس کوئنیمت مجموء ان کے علم سے استنفادہ کرد کیونکہ تم ان جسے پھرند پاؤ گے اور ندگی کوان سے ذیادہ حلال و ترام کا عالم پاؤ گے ،اگرتم ان سے فائدہ ندا تھاؤ گے تو علم کثیر سے محروم رہو گے۔

اس سال امام صاحب بھی تج کے لئے پہنچ تھے، عالبًا ای لئے بیز غیبی تعارف کرایا ہوگا یہ بھی منقول ہے کہ حضرت بیسین ذیات امام صاحب کے بہت بڑے مداح تصادر جب امام صاحب کاذکر شروع کردیتے تو خاموش ہوتا اوران کاذکر خیر ختم کرنا پہندند کرتے تھے (موفق ص ۲۳۸ ج۲)

#### محدث عثمان المدني

فرماتے تھے کہ امام ابونیغدا ہے استاد حمادے افقہ تھے بلکہ ابرائیم معلقہ واسودے بھی زیادہ افقہ تھے۔ (موفق ص ۲۳ ج۲)

### محدث محمدانصاري

فرمایا کرتے تھے کہ ام ابوطنیف کی ایک ایک کرکت بہال تک کہ بات چیت اٹھنے جینے چلنے بھرنے میں بھی وانشمندی کا اثر پایاجا تا تھا۔ (محدث علی من عاصم محدث علی بن عاصم

علم عدیث ، فقد دویگرا نواع علوم میں علی بن عاصم امام اہل واسط ہے ، امام صاحب سے حدیث وفقہ کی روایت برکشر سے کی ہے ، جب آپ کے اصحاب و تلافہ و چاہتے کہ آپ سے زیادہ احادیث بنیں تو امام ابوطنیفہ اور مغیرہ کا ذکر چھیڑر دیتے تھے۔ (موفق ص ۲۵ تر ۲)

ا – آدھی دنیا کی عقل تر از و کے ایک بلہ میں اور ابوطنیفہ کی عقل دوسر سے بلہ میں رکھی جاتی تو ابوطنیفہ کا بلہ بھاری رہتا، (قلائد العصیان) ۔

۲ – اگر امام ابوطنیفہ کے علم کو ان کے زمانہ کے علماء کے ساتھ تو الا جائے تو امام صاحب بی کاعلم برزھ جائے گا۔ (موفق ص ۲۵ تر ۲۷)

۳ – معروف بن عبر اللہ کہتے ہیں کہ علی بن عاصم کی مجلس میں تھا، فرمائے گئے کہ تمہیں علم حاصل کرنا جا ہے ، وقتہ حاصل کرنا چاہئے ، ہم

نے کہا جو بچھ بھم آپ سے حاصل کرتے ہیں کیا و علم نہیں ہے ، کہانہیں علم تو در حقیقت امام ابو حذیفہ کا بی ہے ۔ (موفق ص ۲۵ تر ۲۷)

سامر مایا کہ امام صاحب کے اقوال علم حجے کی تغییر ہیں ، جوشم ان کے اقوال پر مطلق نہیں ہوگا و وہ اپنے جہل کی وجہ سے ترام کو حال اور علی کو ترام ہجے لے گا اور سید ھے راستے ہے بھٹک جائے گا۔ (موفق ص ۲۵ تر ۲۷)

#### محدث خارجه بن مصعب

کہا کرتے تھے کہ میں کم ومیش ایک ہزار عالموں سے ملا ہوں جن میں صاحب عقل صرف تین چار دیکھے اوران میں سے سب سے پہنے امام ابوطنیفٹر کا نام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ امام صاحب کی طرف جو بھی دیکھتا تھا وہ اسپے علم کو حقیر بجھنے لگتا تھا اوران کے سامنے جھک جاتا تھا،ان کے فقہ صیانت نفس، زیداورورع کے باعث۔

بیفارجہ بن مصعب سرخس کے بڑے امام صدیث وفقہ تھے، امام صاحب سے بکٹر ت روایت صدیث کرتے تھے اور امام صاحب کا تلم خراسان میں بھیلا یا، فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک لا کاورو پے اپنی طلب علم پرصرف کئے اور ایک لا کاوگوں کی امداد پرصرف کئے اپ والد ہے بھی بکٹر ت صدیث بی میں ان کے والد حضرت علی کے ساتھ جنگ جمل وصفین میں شریک ہوئے تھے، حضرت علی مطلح ، زبیر واصحاب بدر سے احادیث بی تھیں اور خارجہ نے امام صاحب کے مشائح ہے بھی صدیث بی جیں۔ (موفق ص ۲۹ ق ۲)

# عمروبن دينارالمكي

کبار تابعین سے ہیں، صحاح ستہ کے راوی ، اہام صاحب کی ابتدائی حالت کا بیان حماد بن زید نے کیا ہے ہم عمرو بن دینار کے پاک آتے جاتے تھے، پس امام صاحب آتے تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوجاتے تھے اور ہمیں چھوڑ دیتے کہ امام صاحب سے ہم مسائل پوچیس ، ہم ان سے مسائل پوچھتے اور امام صاحب جواب دیتے اور احادیث بیان کرتے تھے۔ (خیرات حسان ص ۳۵)

مسعر بن كدام

ائمہ صحاح سنتہ کے شیوخ میں ہیں اور اہل حدیث کے ہیشوا جن کی جلالت قدر پر شامد شیخ الحد ثین ابن مبارک جیسے ہیں امام اعظم کے خاص شاگر دیتھے، سفیان توری ، اور سفیان بن عید نہ کے استاو تھے۔ ا – ایک روز اہام صاحب اور آپ کے اصحاب کی مجلس میں آئے دیکھا کہ مسائل فقد کے بذا کرے کررہے ہیں اور خوب بلند آوازے بحث ہور بی ہے، پچھ دیر تفتیر کر سفتے رہے پھر فر مایا کہ'' بیالوگ شہیدوں، عابدوں، تہجد پڑھنے والوں سے انصل ہیں بیالوگ سنت رسول اکرم علیجے کوزندہ کررہے ہیں اور جاہلوں کو جہل ہے نکالنے میں کوشش کررہے ہیں۔(موفق ص ۲۴۴۹ج۱)

۲-فرمایا کہ ہم نے امام صاحب کے ساتھ بخصیل علم حدیث کی سعی کی تگر وہ ہم پر عالب ہو گئے ، زہد بیں سعی کی تو اس بیں بھی وہ ہم ے بڑھ گئے ، فقد میں کوشش کی تو ہم سب جانبے ہو کہ کیا کہوان کے کار تاہے ہیں ۔ ( منا قبالا مام للذہبی )

۳-ایک روز فرمایا کہ جو شخص اپنے اور خدا کے درمیان امام ابوصنیفہ کو دسیلہ بتائے گا اوران کے ند ہب پر چلے گا میں امید کرتا ہوں کہ اس کا کچھ خوف نہ ہوگا ، پھر ساشعار پڑھے

> حبى من الخيرات ما اعدونة يوم القيامة فى رضى الرحمان دين النبى محمد خير الورئ ثم اعتقادى مذهب النعمان (حدائق ص ٥٩)

#### معمر بن راشد

جواصحاب صحاح ستہ کے شیوخ میں ہیں اور رئیس اصحاب حدیث تھے، کہا کہ جن لوگوں نے فقہ میں کلام وکوشش کی ہے ان میں سے کسی کوامام ابو صنیفہ سے بہتر نہیں جانتا۔ (حدائق ص ۷۸)

### سهبل بن عبدالله تستري

در مختار میں ہے کہ جر جانی نے منا قب نعمانیہ میں ہمل تستری ہے روایت کی کہ 'اگر حضرت موکی وعیسیٰ علیماالسلام کی امتوں میں امام ابوصنیفہ جیسا کوئی شخص غزیر العلم، ثاقب الفہم، قائم بالصدق اور عارف بالحق ہوتا تو وہ یہودی یا نصرانی نہ ہوئے''۔اس آخری جملہ کی وضاحت علامہ شامی نے یہ کہ اپنے البخی اگرامام صاحب ایسے مجتبدان علامہ شامی نے یہ کہ اپنے البخی اگرامام صاحب ایسے مجتبدان میں ہوتے وہ دین کے اصول وفر وگر کوالی طرح منضبط کر دیے کتر یف نہ ہو کتی۔

یہ تول بھی منقول ہے کہ اگر بنی اسرائیل میں ابوصنیفہ جیسا کوئی عالم ہوتا تو وہ گمراہ نہوتے۔ ( صدائق ص ۷۹)

#### محدث ابن السماك

کوفد کے کبار اال علم و واعظین سے نتے، فر مایا کرتے تھے کہ کوفد کے استاد جیار ہیں، سفیان تو ری، مالک ابن مغول، واؤ و طائی (صاحب الی صنیفہ) اور ابو بکرنہشلی اور میسب امام صاحب کی مجنس علمی کے بیٹھنے والے تھے اور سب نے امام صاحب سے حدیث کی روایت کی ہے۔ (موفق ص ۳۹ ج۲)

حضرت ابن السماك برابر وعظ كها كرتے تھے جس ہے تمام سامعین روتے تھے اور رفت قلب وخوف وخشیت النی كے اثر ات
لے كران كی مجلس وعظ ہے اٹھا كرتے تھے، اور ان كا طريقہ تھا كہ وعظ كے بعد امام صاحب كيلئے دعا كرتے تھے اور سب حاضرين ہے آمین
كہلاتے تھے اور ان كو امام صاحب كی مجالست كی ترغیب بھی دیا كرتے تھے، يہ ہارون رشید كے زمانہ تك زندہ رہے ہیں، ایك دفعہ خليفہ مذكوركو
مجی نفیجت اور تذكیر آخرت كی وہ بہت متاثر ہوا اور بھوٹ بچوٹ كررونے لگا۔ (موفق ص ۳۹ ج۲)

#### علامها بن سيرين

مشہور ومعروف عابد وزاہدا ورعلم تعبیر خواب کے بڑے عالم تھے، تاریخ ابن خلکان میں خطیب کی تاریخ ہے نقل کیا کہ جب امام ابو حنیف نے آنخضرت علی قبرمبارک کھودنے کا خواب دیکھ کرایک شخص کوابن سیرین کے پاس تعبیر پوچینے کے لئے بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہاس خواب كاو يجينے والااس حدتك علم نبوت كوروش وواضح كرے كاكراس بيلكس في سبقت ندكى بهوكى۔ (حدائق الحنفيدس٢٤)

# محدث شهبر شفيق بخي

ا مام ابوحنیفه اعلم الناس ،اعبدالناس ،ا کرم الناس اور دین بین بین کا حتیاط کرنے دالے تھے۔ (حدائق ص ۲۷)

# سفيان توري

کر دری ص• ا جلد ۴ بر دایت عبدالله بن میارک\_

ا- بخدا امام ابوطیفه علم کے اخذ و تخصیل میں سخت مستحد اور منہیات کی روک تھام کرنے والے تھے، وہی حدیث لیتے تھے جو حضور علی ہے یا مصت کو بی جی ہو، نامخ ومنسوخ کی بیجان می توی ملکدر کھتے تھے، اُقداسحاب کی احادیث اور آخری تعل رسول علیہ کی تحقیق و تلاش میں رہتے تھے، حق کی پیروی میں جس بات پر جمہورعلاء ، کوفہ کوشنق یاتے تھے اس سے تمسک کرتے تھے اور ای کواپنا دین و مذہب قرار دیتے تھے۔

م کے لوگوں نے آپ بر بے جاطعن وشنیع کی اور ہم نے بھی ان کے بارے میں خاموثی اختیار کی جس کی نسبت ہم خدا ہے استغفار كرتے ہيں، بلكہم ہے بھی پہلے آپ كے ق بس بحد الفاظ يجا نظے ہيں، ابن مبارك نے كہا مجھے اميد ہے كه خدا آپ كى اس خطا كو بخش دے گا\_( كردري ص اج ۲ و خيرات ص ١٦٠)

۲- ہم ابوطنیفہ کے سامنے ایسے تھے جیسے باز کے سامنے چڑیاں ہوتی ہیں اور امام ابوطنیفہ سید العظماء ہیں۔ ( قلا کد العقیان ) ۳-امام نو وی نے تہذیب الاساء میں ابو بحر بن عمیاش ہے روایت کی کہ جب امام سفیان تو ری کے والد کا انتقال ہوا تو لوگ تعزیت کے لئے جمع ہوتے ، جب امام ابوصنیفہ آئے تو امام سفیان توری اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور ان کواپی جگہ بھا کرخودان كے مامنے بينے گئے، جب لوگ چلے گئے توامام سغيان كے اصحاب نے عرض كيا كرآج ہم نے آپ كو عجيب بات كرتے و بكھاء آپ نے فرمايا كرميرے پاس الل علم ميں ہے ايك تخص آيا، اگر ميں اس كے علم كے لئے زافعتا تو اس كى عمر كے لئے بھى خافعتا تواس کی فقاہت کے لئے اٹھتااوراگراس کی فقاہت کے لئے بھی ندافھتا تواس کی پر ہیز گاری کے لئے اٹھتا۔ (حدائق ص ۷۷)

٣-خطيب بغدادي نے محربن بشرے تقل كيا كه ميں ابو صنيف اور سفيان تورى كے ياس جايا كرتا تھا، پس جب ابو صنيف كے ياس جاتا تو وہ پوچھتے کہاں ہے آئے ہو؟ میں کہنا کہ مغیان کے پاس ہے دہ فرماتے تم ایسے تف کے پاس ہے آئے ہو کدا گرعلقہ واسود بھی موجود ہوتے تواس کے حتاج ہوتے اور جب میں سغیان کے پاس جاتا تو وہ ہو جھتے کہاں ہے آئے ہو؟ میں کہتا کہ ابوصنیفہ کے پاس ہے وہ فرماتے کہ تم اليے خص كے ياس سے آئے ہوجوسارى دنياكے فقہاء سے فقہ ين مدكر ہے۔ (حدائق ص ٨٥)

۵-عبدالله بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز امام مقیان توری ہے کہا کہ امام ابو صنیفہ غیبت ہے کس قدر محاط ہیں؟ کہ میں نے بھی کسی مثمن کی غیبت کرتے ہوئے ان کوئیس سناء امام سفیان نے قر مایا واللہ ووتو بہت پڑے عاقل ہیں، وہ کس طرح الیمی بات کر کتے ہیں جس سےان کی نیکیاں دوسرے کے حوالہ ہوجائیں۔ (مناقب موفق ص ۱۹۰ ج ۱)

### محدث الوضمره

ا مام صاحب کا ذکراچھائیوں کے ساتھ کرتے تھے اور فرماتے کہ بڑا تعجب اس سے ہے کہ اس قدرعلمی مشاغل کے باوجوداتنی زیادہ عبادت کس طرح کرتے ہیں۔(موفق ص۳۳ج۲)

# محدث عبدالعزيز بن الي سلمة الماجنون

مدین طیبہ کے فقہاء ومحدثین کہار میں سے تنے، امام زہری کے تلافہ وہیں تنے اور ان کے تلافہ ولیٹ وابن مہدی وغیرہ تنے، ابن سعد وابن حبان نے ان کی توثیق کی ہے، ان کا ارشاد ہے کہ امام ابو صنیفہ کہ بینہ طیبہ آئے تو ہم نے ان کے مسائل میں ان سے لمی ندا کرات کے اجھے دلاک سے استدلال کرتے تنے اور ان کی رائے پر ہم عیب نہیں لگا سکتے کیونکہ ہم سب بھی تو رائے سے استفادہ واستدلال کرتے ہیں۔ (موفق میں ۲۳ ج

# محدث كبير وشهير حضرت مغيرة

محدث جریرکا بیان ہے کہ معزت مغیرہ جھے تاکید کیا کرتے ہے کہ ابوصنیفہ کی مجلسوں جس بیضا کرو، اگر ایرا بیم ختی (امام صاحب کے استاد) بھی زعرہ ہوتے تو وہ بھی ان کی مجلس جس بیضتے ، ایک و فعہ فر ما یا کہ امام صاحب کے صلفتہ درس جس ضرور جایا کروفتیہ بن جاؤگے۔
ایک بار معزت مغیرہ نے کوئی فتو کی دیا، اس پر عمل کرنے جس لوگوں کو تامل ہوا تو انہوں نے فر ما یا کہ ابیا بی ابوصنیفہ بھی فر ماتے ہے، دوسری روایت جس اس طرح ہے کہ معزمت مغیرہ سے جب لوگ کوئی مسئلہ معلوم کرتے اور ان کے جواب پر معزم فس ہوتے تو معزمت مغیرہ فر مادیا کرتے ہے کہ کہ معزمت مغیرہ ہوتے تو معزمت مغیرہ کوئی مسئلہ معلوم ہوا کہ امام صاحب کا قول اس ذمانہ جس بڑوں کے لئے سند ہوتا تھا۔
معزمت جریری میں جو ب تو ابوصنیفہ کا بھی ہی معلوم ہوا کہ امام صاحب کی مجلس جس نہ جاتا تو صعرت مغیرہ بجھے ملامت کیا کرتے ہے اور فرماتے ہے کہ کہ مام صاحب کی جس معزمت ہو کہ کہ معزمت ہوا کہ امام صاحب کی جس شرے ہوا کہ امام صاحب کی جس شرے ہو کہ کہ معزمت ہوا کہ کہ معزمت ہو کہ کہ معزمت ہوا کہ گار جس معنوم ہوا کہ اس کے علوم سے کہ کی خائب مساحب کی جس معزمت ہوا کہ گار جس کی خائب معنوم ہوا کہ کہ کہ معزمت ہوا کہ گوئی ہوئے تھے جس قدرا مام صاحب کی گھرس جس بیشتے تھے تو ہم ان کے علوم سے اس قدر استفادہ نہ کر سکتے تھے، جس قدرا مام صاحب کر لیتے تھے (موفق می کا میس سے معاوم ہوا)

یدون جماد ہیں جن کے اقوال سے امام بخاری استشہاد کرتے ہیں اوران کی علمی عظمت ورفعت کے مختر ف ہیں ،گرآپ نے ویکھا کہ حضرت مغیرہ جیسے عالی حوصلہ اور بے نفس عالم بھی اس دنیا ہیں ہوگذر ہے ہیں ، استے بڑے محدث ومفتی اورا ہے وقت کے مرجع انام ومقتدا ہو کر بھی امام صاحب کے علم وفضل کا کس کس طرح اعتراف کر رہے ہیں نہ معاصرت کی چشمک ہے نہ حسد وعنا واور یہاں تک بھی کہ دیا کہ امام حماد کے سب سے بڑے اور جی جانشین امام صاحب ہی تھے کہ جمارے اور دومرے شاگردوں کے لئے ان کے علوم کے وہ ورواز ہے نہ کمل سکے جوان کے لئے کہلے تھے۔

اس تنم کے اعتراف کی مثالیں خیرالقرون کے علام میں برکٹر تہ ملتی ہیں، دور مابعد میں بہت کم ملتی ہیں۔

#### محمر بن سعدان

یزید بن ہارون کی مجلس میں بھی بھی بن مدین ،احمد بن ضبل ، زہیر بن حرب اور ایک جماعت بیٹی تھی کہ کی تخص نے ایک م مسئلہ دریافت کیا ، یزید بن ہارون نے کہا کہ 'اہل علم کے پاس جاؤ' اس پر ابن مدینی نے کہا کہ کیا اہل علم اور اہل حدیث آپ کے پاس نہیں بیٹھے ہیں ،انہوں نے فرمایا کہ اہل علم اصحاب ابوضیفہ ہیں اور تم تو عطار ہو۔

# علامهابن حجرمكي شافعي

بیوہ بم بھی نہ کرنا چا ہے کہ امام ابعضیفہ علم فقہ کے سوااور علوم نہیں جانے تھے، حاشانڈ! وہ علوم شرعیہ تفسیر حدیث اور علوم عالیہ، او یہ، قیاس و علوم وحکمیہ کا ایک سمندر تھے، ان کے بعض خالفوں کا قول اس کے خلاف ہے ان کا مشاہ محض حسداور اپنی برتری کی خواہش ہے، ہمیشہ علاء اور ابل حاج است امام ابوضیفہ کی قبر کی زیارت کرتے اور مزارا مام کو وسیلئے قضاء حاجات گروا نے تھے جن میں امام شافعی بھی تھے اگے ( خیرات حسان ص ۱۹ ) علامہ موصوف کی کتاب '' الخیرات الحسان فی منا قب العمان' باوجود اختصار کے اعلیٰ ترین معلومات کا خزیتہ ہے، امام صاحب کے علمی وعملی کمالات کے ہرفتم کے نمو نے اس میں بیک جامل جاتے ہیں تھوڑے وقت میں امام صاحب کے قوارف کے لئے پیختم کتاب بے نظیرولا جواب ہے جس طرح مطولات میں منا قب امام اعظم للموفق وعلامہ کروری مطبوعہ حیدر آباد، نہا بت معتبر مقیدونا یا ہے تخد ہے ، ضرورت ہے ان دونوں کتابوں کے اردوتر جے مع وضاحتی نوٹس شائع کئے جاکیں ۔ واللہ الموفق۔

علامهابن عبدالبرمالكي

جو شخص فضائل محابہ کرام وفضائل تا بعین رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بعدامام مالک،امام شافعی اورامام ابوصنیفہ کے فضائل ومناقب کا مطالعہ غور دفکر سے کرے گا اوران کی بہترین سیرت دکر دار ہے واقف ہوگا تو وہ اس کوا پنا برگزید وقمل پائے گا، خداہم سب کوان نفوس قد سید کی محبت ہے نفع اندوز کرے۔

امام ثوری فرمایا کرتے تھے کہ ذکر صالحین کے وقت رحمت المبیہ متوجہ ہوتی ہے (اور جس محض نے ان حضرات کے حالات میں ہے صرف ان باتوں کو یاد کیا جو حسد، خواہشات نفسانی یا کی غلطی یا غلط بھی دوسر کو کہی گئی جیں اور ان کے فضائل ومنا قب کونظر انداز کیا وہ فض تو فتی الی ہے محروم ہوا، غیبت میں داخل ہوا اور سے کر استہ ہے بھٹک گیا، خدا ہمیں اور تہمیں ان لوگوں میں ہے کر ہے جو یا تیں سب کی سنتے جی محرات انہیں باتوں کا کرتے ہیں، ہم نے اس باب کو حدیث سے حدب المسلم قبل کے انسان سب کی سنتے جی محرات الا مسم قبل کے انسان میں انسان کے دوسر وہنش ہے۔ والمنطقاء ہے شروع کیا تھا جس کا معنی ہے کہ تمہارے اندر بھی پہلی امتوں کی بیاری ضرور کھس کر دے گی جو حسد وہنش ہے۔

ہم نے اپنی کتاب تمبید میں صدیث لات حاصد و لو لا تقاطعو (ندآیس میں ایک دوسرے پرحسد کرواورندآیس کے تعلقات کوطع کرو) کے تحت اس صدیث کی بھی اچھی طرح تشریح کی ہے اور بہت ہے لوگوں نے نظم ونٹر میں حسد کی برائی بیان کی ہے۔

امام یخی بن معین

مشہور ومعروف محدث اور رجال کے بڑے عالم تھے، امام بخاری وغیرہ کے استاد ہیں اور النجو م الزاہر وکی روایت ہے ہی بخل ہے کہ امام بخاری فرماتے تھے کہ بیس نے اپنے آپ کو سوائے بیٹی بن معین کے سی کے سامنے تقیر نہیں سمجھا، کسی نے الن ہے پوچھا کہ کسی شخص کے پاس صدیث کصی ہوئی ہے گراب وہ اس کے حافظ بیس محفوظ نہیں رہی کیا اس تحریر برجر وسرکر کے اس کی روایت کرسکتا ہے؟

فرمایا، امام ابو حلیفہ تو بیفر مایا کرتے تھے کہ صرف وہی حدیث تم بیان کرسکتے ہوجس کو اچھی طرح پہچانے ہواور وہ تمبارے حافظ بیس محمی اول ہے تہ خرتک محفوظ رہے ۔ (موفق ص ۱۹۳ج ای) (بینی اگر درمیانی مدت میں کسی وقت میں حافظ ہے نظر مول ہو گیا تو اس کو وایت کرنے کا حق نہیں رہا)۔

روایت حدیث میں امام صاحب کا بیافاص ورع وتشد د تھا جودومرے محدثین کے بہال نہیں تھا، پھر بھی امام یجی امام صاحب ہی کے

قول ہے استنا دکررہے ہیں، کیونکہ امام صاحب کے علم اور نصل و کمال ہے غیر معمولی طور پرمتاثر ہیں۔ فرمایا کہ بیس نے وکیج ہے زیادہ افضل کسی کوئیس دیکھا اور وکیج امام ابوحنیفہ کے اقوال پرفتویٰ دیا کرتے تنصاورا مام صاحب ہے بہت ساعلم حاصل کیا تھا۔ (عینی ص ۲۲ ھے تا)

#### محدث حسن بن عماره

ا - ایک دفعہ امیر کوفہ نے علاء کوفہ کوجمع کیاا درایک مسئلہ ہیں سب سے سوال کیا سب نے جوابات دیئے اور سب نے بالا تغاق مان لیا کہ امام ابوطنیفہ کا جواب زیادہ سمجھے ہے امیر نے بھی اس کوشلیم کرلیاا در حکم دیا کہ اس کولکھ لیاجائے ،لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ ہم سب کے جوابات وآراء بیل پچھے نہ پچھلطی ہے اور میر بے نزد کے سب سے بہتر اور سمجھے ترجواب حسن بن ممارہ کا ہے۔

حسن بن محمارہ نے کہا کہ بجھے ام صاحب کے اس فرمانے سے بڑا تعجب ہوا کیونکہ وہ مجلس حاکم وقت کی اور مجلس فاخرت تھی ہڑھی جاہتا تھا کہ میری بات او نچی ہواور امام صاحب اگر جاہتے تو اپنی قوت استدلال ہے بھی میری بات کو گرا کرا بی بات او نچی کر سکتے تھے مگرانہوں نے کسی چیز کی پروائیس کی اور میری بات کو ایسے موقعہ پرحق بتلا با اس ہے جھے یقین ہو گیا کہ ان سب میں وہی سب سے ذیادہ باور عہیں۔ اس سے پہلے حسن بن مجارہ بھی امام صاحب سے بچھ برخن تھے اور کسی موقعہ سے بچھ برائی بھی کر دیا کرتے تھے ،مگراس واقعہ کے بعد ہمیشہ امام صاحب کی غیر معمولی مدح و ثنا کرتے تھے۔

محمد بن خزیمہ نے کہا کہ ای وجہ ہے اصحاب حدیث حسن بن مگارہ کی تصنیف کرنے لگے کیونکہ وہ امام صاحب کی طرف مائل ہوگئے تھے اس واقعہ کے ساتھ یہ بھی نقل ہے کہ نہ صرف حسن بن مگارہ کے دل میں امام صاحب کی عزت بڑھی بلکہ دوسرے لوگوں کار جھان بھی ان کی طرف بڑھ گیا۔ (موفق ص ۱۹۲ج ۱)

۲- حماد بن الامام كابيان بكرايك دفعه مير ب والد (امام صاحب) اور حسن بن محاره كبيل ساته جارب سن بلي بيني تومير ب والد في ان سه كباكه آب آك برهي إانبول في كباكه من آكيبل برهول كاء آب بى برهيس كيونكه آب بهم سب سه زياده افقد، اعلم و افضل بيل \_ (موفق ص ٢٢ ج٢)

على بن المدين م ١٣٢٠ ه

ا مام بخاری کے استاد کہا کہ ابوحنیفہ ہے سفیان توری ، ابن مبارک ، حماد بن زید ، ہشام ، وکیج ،عباد بن العوام اورجعفر بن عون نے (جوسب کے سب پیشوائے محدثین اورائم کہ صحاح ستہ کے روات ہیں ) روایت حدیث کی ہےاوروہ ثقہ ہیں ،کوئی عیب ان میں نہیں۔ (خیرات ص ۲۲۷)

### عبيد بن اسباطم و٢٥ ه

تر ذری وابن ماجہ کے شیوخ میں ہیں، کہا کہ اما ابوحذیفہ سید الفقہا و متصاوران کے دین میں جونکتہ جنگی کرے وہ حاسدیا شریر ہوگا۔ (مونق من ۲۳،۲۲)

عبدالعزيز بن الي روادم وهاج

امام بخاری اورسنن اربعہ کے اعلیٰ شیوخ میں ہیں، کہا کہ جو تحض امام ابوحنیفہ ہے محبت رکھتا ہووہ سی ہے اور جو بغض رکھتا ہووہ مبتدع ہے، ایک دفعہ کہا کہ امام ابوحنیفہ ہمارے اورلوگول کے درمیان ہیں جوان ہے محبت کرے گا ہم اس کو اہل سنت سیجھتے ہیں اور جوان ہے بغض رکھتا ہے ہم اس کو اہل بدعت قرار دیں گے۔

### محدث سعيدبن ابي عروبه

بھرہ کے امام جلیل، حفظ وفقہ، دیانت وزہر کے لحاظ ہے وہاں کے مفاخر جس سے تنے، امام صاحب سے بہت محبت کرتے تھے اور امام صاحب ان کے پاس کوفہ سے ہرایا بھیجا کرتے تھے جن پرووفخر کیا کرتے تھے۔

کوفہ آئے تو امام ابو بوسف کہتے ہیں ہیں بھی ان سے ملتا تھا، ایک روز کہنے لگے کہ ہیں امام صاحب کے پاس آتا جاتا ہوں، علمی مذاکرات کرتا ہوں، ابو یعقوب! تم جوعلمی وتحقیقی لحاظ ہے تھوں پختہ با تیس کرتے ہوشاید بیسب امام صاحب ہی ہے استفادہ کے باعث ہیں؟ ہیں نے کہا ہاں! ایسانی ہے کہنے لگے کہ ان کا طرز تحقیق کتا انجھا ہے؟

پھر جھے معلوم ہوا کہ وہ اہام صاحب ہے بہت ہے اہم مسائل بیں گفتگو کرتے رہے اور اہام صاحب ہے کہا کہ جو کچھ کھی تحقیقات ہم نے بہت ہے لوگوں ہے الگ الگ حاصل کی تھیں ان سب کو آپ کے پاس بیک جاپایا۔ (موفق ص ۲۳ ج۲)

### محدث عمروبن حمادبن طلحه

جس مجلس میں امام ابوصنیفہ ہوتے تھے بات کرنے کاحق ان عی کاسمجھا جاتا تھا اس لئے جب تک آپ موجودر ہتے تھے کوئی دوسر ابات نہ کرتا تھا۔ (موفق ۳۲ ج۲)

# محدث عبيد بن الحق

امام ابوصنیفه سیدالفقها عظیم ان کے دین دویانت پرصرف کیری کرنے والے یا حاسد تھے یاشر پسند\_(موفق ص اس جس) محد معدمی محدمی بین خالد متی

کبارمشائ خدیث بین ہے تھے، امام اعظم کے شاگر داور امام شافعی وغیرہ اکا برائمہ و محدثین کے استاد تھے ان کا بیان ہے کہ بیل بھر ہیں تھا عثمان بی کی خدمت میں جایا کرتا تھا اپنے ول میں خیال کیا کرتا تھا کہ میں اب کمال کی انتہاء تک پہنچ گیاا درعلم ہے حظ وافر حاصل کرلیا ہے، امام ابوصنیفہ کے علم وفقہ کا شہرہ تھا، میں نے بھی سفر کیا اور ان کی خدمت میں پہنچا کہ آپ کے اصحاب و تلافہ ہ بھی حاضر تھے، ان کی علمی مودگا فیاں سنیں ، ایسامحسوس ہوا کہ جیسے میرے چرہ پرایک پردہ پڑا ہوا تھا وہ اٹھ گیا اور گویا ان سے پہلے میں نے علمی باتیں تن ترسی ، کہرتو میں نے اپنے میں اپنی ختم نہیں کہرتو میں نے اپنی کے میں اپنی ختم نہیں کہا جا سکتا اور ان کی بجیب شان تھی میں نے تو ان جیسا نہ سنانے دیکھا۔

هياج بن بسظام

ا مام الل ہرات، امام صاحب کی خدمت ہیں ۱۲ سال رہے، ان کا قول ہے کہ ہیں نے کوئی عالم فقیدا مام صاحب ہے زیادہ عبادت گذار نہیں دیکھا۔

کہا کہ میں نے خواب دیکھا گویا قیامت قائم ہوگئ اورامام صاحب کو دیکھا کہان کے ساتھ ایک جھنڈا ہے جس کو ووا ٹھائے ہوئے کھڑے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں کھڑے ہیں ،فر مایا اپنے ساتھیوں کا انتظار کر دیا ہوں ،ان کے ساتھ جاؤں گا، میں بھی کھڑا ہوگیا مجر دیکھا کہا یک بہت بڑی تعدا دلوگوں کی آپ کے پاس جمع ہوگئ اور آپ چلے گئے ہم بھی آپ کے پیچھے ہولیے۔ کتے ہیں کہ یہ خواب میں نے امام صاحب کی خدمت میں ذکر کیا تو آپ روپڑے اور دعا کی کہ بارا آبہا! ہماری سب کی عاقبت بخیر کیجیو ! (مناقب کردری ص۱۱۴ج۲)

# علامة تقى الدين ابوالعباس احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية

ا پنی تالیفات میں امام اعظم ابوصنیفہ کا نام اہمیت وعظمت کے ساتھ لینتے ہیں اور جب کسی مسئلہ پر بخٹ کرتے ہیں تو ائمہ متبوعین کے ندا ہب ذکر کرتے ہیں اور آکٹر و بیشتر امام اعظم کا فدہب اول ذکر کرتے ہیں ان کے بعد امام مالک وشافعی واحمہ کا بہت ی جگہ امام صاحب کے فدہب کوقر آن وحدیث کی روشنی میں ترجیح بھی دہتے ہیں۔

نصرف امام صاحبؑ کے اقوال نُقل کرتے ہیں بلکہ امام ابو یوسف ،امام مجمہ دسفیان بن عیبیندہ غیرہ اصحاب و تلامذہ امام اعظم کے اقوال وآرا ، بھی بطور استناد واستشباد چیش کرتے ہیں ، ملاحظہ ہومجموعہ رسائل کبری مطبوعہ عاد ہ شرقیہ مصرص ۳۲۵ وص ۳۳۷ اورص ۳۳۵ ج اپریہ بھی بتلایا کہ امام محمد نے ان عقائد کوامام ابوصنیفہ دامام مالک اور ان کے طبقہ کے دوسرے علماء سے اخذ کیا ہے۔

علامه ابن تیمیہ نے کتاب فدکور کے پہلے رسالہ الفرقان بین الحق والباطل میں فرق باطلہ خوارج ،شیعہ بمعتز لہ ،قدریہ وغیرہ کاذکر کیا ہے پھر مرجہ کاذکر کیاا در کہا کہ اس فرقہ کے لوگ اکثر الل کوفہ متھے کین حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابراہیم نخی وغیرہ کے اصحاب و تلاغہ ہا اس فرقہ مرجہ ہے کوئی تعلق نہیں تھا البتہ معتز لہ وخوارج کے مقابلہ میں ان حضرات نے اندال کو جزوا یمان قرار دینے کے خلاف پر زور دیا ، کیونکہ خوارج مرتکب کہا کرایل اسلام کی تحفیر کرتے تھے اور ان کو تخلہ فی النار کہتے تھے ،معتز لہ نے ایک مرتبہ درمیانی نکالا کہ ایسے لوگ ندمومن بیں نہیں تھے تھے۔

غرض ان دونوں باطل فرقوں کے مقابلہ میں مرجہ الل سنت نے کہا کہ اٹل کہا ٹرکوآ خرت میں عذاب ہوگالیکن وہ مخلد فی النار نہ ہوں کے بلکہ وہ شفاعت سے دوزخ سے نجات حاصل کرلیں گے۔

علامدابن تیمید نے اس جگد پر بھی تصری کی کدان فرقد باطلہ کی وجہ ہے اس نظریہ کو کسی قدر نئے قالب میں ڈیش کیا گیا، ابہذا ہیں بہت بھی بدعت تھی بلکداس کے خلاف جن لوگوں نے کہا کدان دونوں میں اختلاف اس کی فقطی تھا تھکی وقیقی ندتھا کیونکہ جن فقہا و کی طرف قول فد کور مشغق ہیں ان منسوب ہے مثلاً امام جماد بن ابی سلیمان (استادا مام اعظم ) اور امام ابو صفیفہ وغیر وسب اہل سنت کے عقا کہ کے ساتھ پوری طرح مشغق ہیں ان کی دائے درحقیقت الگ نہیں ہے وہ حضرات بھی دوسرے تمام اہل حق کی طرح ہیں کہتے ہیں کدائل کہا ترکوعذا ب غیر مخلد ہوگا جیسا کدا حادیث صحیحہ ہے بھی تابت ہے ، وہ یہ بھی شائم کرتے ہیں کہ ایمان صرف فعل قبلی نہیں بلکہ زبان سے بھی اقر ارضروری ہے ، یہ بھی شلیم کرتے ہیں کہ علی اس مفروضہ کی اور ایک استحق بنتا ہم کرتے ہیں کہ اعمال مفروضہ کی اور ایک واجب ولازم ہاوران کا ترک کرنے والا دنیا ہی طامت اور آخرت میں عذاب کا ستحق بنتا ہے۔

غرض اعمال جزوا میمان جیں یائیس یا استثناء وغیرہ کے مسائل میں جو پھی بھی اختاۂ ف ہے وہ نزائی گفظی ہے، پھرا یک صفحہ کے بعد علامہ فرمایا کہ خلاصہ بحث بیہ کہ جن اکا بر برار جاء کی تہمت گئی ہے ان کا ارجاء ای نوع کا ہے (مجموعہ رسائل کبری ص ۲۹،۲۸،۲۷) البتہ ایک فرقہ مرجہ اہلی برعت کا بھی تماجواس امر کا قائل تھا کہ اعمال مغروضہ کے ترک سے ایمان کو ضرر لائن نہیں ہوتاء ان کا قول غیر منفول ہے نہ وہ لوگ اہل سنت تھے۔

م ۳۵ پر فرمایا که 'او پر جونزارع ذکر بواوه اتل علم و دین عمل ای تشم کا ہے جیسے بہت سے احکام میں بوا ہے حالانکدوہ سب ہی الل ایمان واہل قرآن میں ہیں''۔ یہاں ہم نے علامہ ابن تیمیہ کی عبارات اس لئے چیش کی جیں تا کہ معلوم ہو کہ بعض محد ثین امام بخاری وغیرہ نے جوامام صاحب وغیرہ کومر جد کہہ کر تضعیف کی یاامام بخاری نے فرمایا کہ جیس نے اپنی کتاب میں ایسے دواق سے دوایت نہیں کی جواعمال کوجز وایمان نہیں کہتے تھے،

یان کا محض تشد دیا تعصب تھایا بقول علامہ ابن تیمیہ ایک آئی لفظی نزاع کو تیقی و تھی نزاع بنادیا تھا جس سے اہل سنت ، اہل ایمان وقر آن ہی

یوجہ دواول بن محتے ، ای طرح امام بخاری نے امام محرکو جہنمی کہدیا اور علامہ ابن تیمیہ نے ای مجموعہ دسائل کے میں ۲۳۳ جا جس امام محمد سے بی روایت چیش کی ہے وہ جبی عقائد والے کو خارج ملت قرار دیتے تھے۔

افسوس آج علامداین تیمیڈ کے خاص متبعین اہل حدیث حضرات امام بخاری وغیرہ کے اقوال کوشائع کر کے امام صاحب وغیرہ کے خلاف بروپیگنڈہ کرتے ہیں۔واللّٰدالمستعمان ۔

علامه ابن تیمید نے مجموعہ دسائل نہ کور و کے ص۳ کا و۳ کا جس یہ بحث بھی صاف کر دی ہے کہ مشہورا ختلا فی مسائل میں اختلاف صرف افضلیت واستخباب یا را دحج مرجوح کا ہے، مثال کے طور پر بتلایا کہ۔

ا - قراًت فاتخدنماز جنازہ میں بہت ہے سلف ہے ماثور نہیں ہے اور بھی قدمب امام ابو حنیفہ و مالک کا بھی ہے، پھر قائلین میں ہے بعض وجوب کے قال ہوئے اور بعض صرف استجاب کے اور بھی استجاب کا قول اعدل اقوال ہے کیونکہ سلف سے پڑھ تا اور نہ پڑھ تا دونوں ہی منقول ہیں۔ ۲- پھر بسم اللہ بھی اسی طرح ہے کہ سلف میں نماز جبر بسم اللہ کے ساتھ بھی تھی اور بغیر جبر کے بھی۔

٣- رفع يدين بيمي بعض سلف \_ ہے منقول ہے اور بغير رفع كے بھى سلف ميں نماز پڑھتے تھے۔

٣-١١م كي يحقيق أت كرت بهي تصاورتيس بهي كرت تنظيد

۵-نماز جناز و مس بھی تکبیر کتبے تھے بھی یانچ اور جار بھی ثابت ہیں۔

۲-اذان میں بھی ترجیج اور غیرتر جیج دونوں ٹابت ہیں جس طرح اقامت میں شفیج دایتار دونوں ٹابت ہیں بیرسب امور نمی اکرم علیہ ہے۔ اور محابد رضوان الند میں مجعمین سے ماثور ہیں اوران میں سے ہرامر کو صلحت را بحد کی وجہ سے دائے اور خلاف کومرجوح کہ دسکتے ہیں اور جس ریمی کوئی ممل کرے گااس کو بلائکیر درست کہا جائے گا۔

آگے امام بخاری کے حالات میں تالیفات امام بخاری کے عمن میں معلوم ہوگا کہ رسائل رفع یدین وقر اُت خلف الامام میں غیر قائلین رفع وقر اُت کے لئے انہوں نے کیسے کیسے بخت الفاظ استعال کے جیں، یہاں آپ نے دیکھا کہ علا مدابن تیمید نے اس قتم کے تمام مسائل میں اختلاف کو معمولی اختلاف فضیلت واسخباب کا قرار دیا ہے اور حقیقت بھی بھی ہے جیسا کہ ہمارا کا ہر واسلاف نے تقریحات کی جیسا نہ اور حضرت الاستاد الامام شاہ صاحب قدس سرہ کا رسالہ فصل انتظاب اور نیل الفرقدین پڑھ کر بھی بھی حقیقت واضح ہوتی ہے گر غیر مقلدین ایسے مسائل میں امام بخاری وغیرہ کی آڑلے کرا نی عدم تقلید کے لئے فضاہموار کرتے رہتے ہیں ان کواس سے بچھ بحث نہیں کہ تھائی کہا جی بی خودان کے مسلم اکا ہر علامدا بن تیمید و فیرہ کی آڑھی کو تی تیمید کی گئیت کی ہے۔

ص ۲۳۰ ج میں استحالہ ہے طہارت نجاست کے مسئلہ میں علاّ مدنے فر مایا کہ اس میں اختلاف مشہور ہے امام مالک وامام احمد ہے دو قول میں طہارت بھی اور عدم طہارت بھی ،امام شافعی عدم طہارت کے قائل میں ،امام ابوصنیفہ طہارت کے قائل میں اور بہی قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ نجاست جب نمک یا راکھ بن گئی تو اس کی حقیقت ، نام ،صفت وغیرہ سب چیزیں بدل گئیں پھر تھم کیوں نہ بدلے گا الخ آ گے اس کی مزید وضاحت کی ہے۔ان فی ذالک لذکوی لمین کان له قلب او القی السمع و هو شهید۔

# حضرت شاه ولى الله صاحب

امام ابوطنیفدائے زمانہ یم سب سے اعلم ہے، یہاں تک کدامام شافعی نے کہا کہ 'سب لوگ فقہ یں ابوطنیفہ کے عیال ہیں'۔ (عقد الجید)
جس طرح امام سیوطی شافعی اور علامدا بن حجر کی شافعی وغیر و بہت سے علاء نے تصریح کی ہے کہ صدیث لموسی کی انسان میں ابناء فاد س (منداحم ۲۹۳ ۲۶ کا اولین مصداق ابوطنیفہ بی کی ذات گرامی ہے ای طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی اس صدیث کا مصداق امام صاحب بی کو قرار دیا ہے، چنانچہ ان کے کمتوبات میں ہے کہ۔

''ایک روزاس صدیت پرہم نے گفتگوی که ایمان اگر ٹریا کے پاس بھی ہوتا تو اٹل فارس کے پچھلوگ یاان میں کاایک مخص اس کو ضرور حاصل کر لیتا ، فقیر (شاہ صاحب ) نے کہا کہ امام ابوصنیفہ اس تھم میں داخل ہیں کیونکہ حق تعالیٰ نے علم فقد کی اشاعت آپ ہی کے ذریعہ کہا کہ امام ابوصنیفہ اس تھم میں داخل ہیں کہ دولت و بن کا سرمایہ بھی فہ جب ، سارے ملکوں اور اور الی اسلام کی ایک جماعت کو اس فقد کے ذریعہ مہذب کیا ، خصوصاً اس اخیر دور میں کہ دولت و بن کا سرمایہ بھی نئی جب ، سارے ملکوں اور شہروں میں بادشاہ خفی ہیں ، قاضی حنی ہیں ، اکثر درس علوم دینے والے علیاء اور اکثر عوام بھی حنی ہیں '۔ (کلمات طیبات لیمنی مجموعہ مکا تیب شاہ صاحب وغیرہ مجتبائی ص ۱۲۸)

# مجد دالدین فیروز آبادی

قاموں کے باب الفاظ میں لکھا ہے کہ ابوطنیفہ ہیں ۲۰ فقہا کی کنیت ہے لیکن ان میں سے بہت زیادہ مشہور امام الفقہاء نعمان ہیں۔ (حدائق ص ۷۸)

#### نفذوجرح

ا مام اعظم کے حالات وسوائح حیات، کچھے مادھین کے اقوال بیان ہو چکے، بڑے لوگوں کے جہال مدح وثناء کرنے والے اور تمبعین و حلقہ بگوش ہوتے ہیں، پچھے حاسدین، معائدین یا غلط نہی کی بناء پر مخالفت کرنے والے بھی ہوتے ہی، بڑوں کے مرتبے جہال ان کے ذاتی کمالات وخصوصی فضائل ومناقب سے بلند ہوتے ہیں، غیروں کی بدگوئی اور دل آزار یوں پر صبر کرنے ہے بھی ترتی پاتے ہیں، پھر صبر کے بھی بقدر مراتب ورجات ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک نے ایک وفعہ اپنے شفیق استاد سفیان توری ہے بھی کرتی کہا کہ مام صاحب کس قدر مختاط ہیں کہ کھی کی ویشن کی بھی غیبت نہیں کرتے تو سفیان نے فرمایا!'' بھائی!ان کا ورجہ اس سے بہت بلند ہے''۔

آپ نے دیکھا کدامیر المومنین فی الحدیث ہڑوں کے بھی ہڑے امام جنیل القدر نے اظہار تبجب کیے کیا، ظاہر ہے کہ وہ خووا ہے وقت کے ولی کائل سے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پانی سرے اثر کیا ہے، کہنے والوں نے کوئی کسرنہیں اٹھار کھی لیکن امام اعظم اس سے ذرا بحر بھی متاثر نہیں ہوئے، نہ کسی کا جواب و ہے ہیں، نہ کسی کی وغرت و بدخواہ کی برائی کرتے ہیں، اتنا بڑا ظرف عالی یقیناً قابل تبجب ہے، گر جواب و ہے والے کا کمال اور بھی زیاوہ ہے، جس نے اپنے جہار حرفی جواب مصاحب جس مرتبہ پر ہیں اسکی و سے تبدلا یا کہ امام صاحب جس مرتبہ پر ہیں اسکی روسے تبجب میں پڑنے کی ضرورت نہیں، یہ گویا اس طرف اشارہ تھا کہ امام صاحب اعلیٰ علیمین کے رجال جس سے ہیں ایسے لوگوں کا حال ایسا میں جو اگرتا ہے، غرض! بات دونوں ہی اماموں کی بہت اور فجی ہے۔

اے جعفر بن الحسن کا بیان ہے کہ میں نے ابوصنیفہ کوخواب میں ویکھا یو چھا کہ خدانے آپ کے ساتھ کیا محاملہ کیا؟ فرمایا کہ بخش ویا، میں نے کہا کہ خل کے طفیل میں؟ فرمایا نہیں، فتو کی تو ہوی و مدداری کی چیز ہے، میں نے کہا پھر؟ فرمایا لوگوں کی ناحق کھتے چینیوں کے طفیل جولوگ جھے پر کرتے تھے اور اللہ تحالی بھی جانیا تھا کہ وہ مجھ میں نہیں (جامع بیان العلم) حضرت امام محمدٌ کی وفات کے بعدخواب میں دیکھا گیا ، پوجھا کیامعاملہ ہوا ،فر مایا خدانے بخش دیااورفر مایا که 'اگر مجھےتم کوعذاب دینا ہوتا تو اپناعلم تمہار ہے سینہ میں ندر کھتا ، پوچھاامام ابو بوسف کس حاصل میں ہیں فر مایا کہ دو وجھے سے ایک دو درجداو پر ہیں۔ پوچھاامام اعظم ابو صنیفہ کہاں ہیں؟فر مایاان کا تو کہنا ہی کیادہ (ہم ہے بہت اوپر )اعلی علیمین میں ہیں۔

ای لئے امام ناقدین رجال حضرت بچیٰ بن معین فر مایا کرتے تھے کہ''ہم لوگ آج ان حضرات پر نفتد وجرح کررہے ہیں جوہم سے برسہابرس پہلے جنت میں ڈیرے خیمے نصب کر چکے ہیں''۔

امام صاحب پر نفذ وجرح بھی ای قبیل ہے ہے اس لئے اس کا سنتقل تذکرہ اور جواب دہی بھی چنداں ضروری معلوم نہیں ہوتی گر چند ضروری ہا تیں بطور تکیل تذکر ککھی جاتی ہیں۔وبیدہ النو فیق و منہ السیداد۔

#### ا-قلت حديث

امام صاحب کے حق میں بیطعنہ بہت برانا ہے، امام بخاری نے استاد حمیدی سے حال کردیا کہ امام صاحب نے جار سنتیں ایک تجام ے حاصل کی تعیں اود صرف اتنے مبلغ علم حدیث پران کولوگوں نے امام دمقلد بنالیا خودامام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر فرمادیا کہ'' سکتوائن راُ بیوحد بیشا مام صاحب کی رائے اور حدیث ہے اوگول نے سکوت کیا ہے ( یعنی رائے بے وزن اور حدیث بوجہ قلت یا ضعف نا قابل ذکریا کی ) کیکن انصاف کی دہائی!!امام صاحب کومجہتد بلکہ امام مجہد بن سب ہی نے تشکیم کیا ہے تو کیا کوئی مجہتد بغیر پوری مہارت علوم قرآن و حدیث کے مجتبد ہوسکتا ہے؟ بلکہ آئمہاصول حدیث نے تو لکھا ہے کہ مجتبد کا آٹار، تاریخ ،لغت اور قیاس میں بھی ماہر و کامل ہونا ضروری ہے، ہم امام صاحب کے مناقب کے ذیل میں امام صاحب کے علم حدیث پر کافی لکھ آئے ہیں اور وراسات اللبیب میں سینے معین سندھی نے فرمایا۔ " میں حیرت میں ہوں کہ امام اعظم ایوصیفہ کی طرف جوخدائے عظیم کی طرف سے علوم عقلیہ ونقلیہ کے او نیچے بہاڑ وں میں سے ایک بہاڑ تھامام بخاری جیسے کی طرف ہے ارجاء کی تہمت مان لوں جب کدارجاء کا بطلان اورخلاف کتاب وسنت واجماع ہونا بلکداس کا بطلان ضرور بات دین میں ہے ہوتااوراس کے قائل کی حمافت و بے عقلی مثل سوفطائیوں کی حماقت و بے عقلی کے ظاہر و ہاہر ہے ،کیکن خدا کی تقدیرای طرح تھی، جارو ناجاراس کاظہور ہوتا، ہم خدا کی تقدیر وقضاء پر راضی ہیں، کین بات وہی قابل اتباع ہے جوحق وصواب ہے، ہاتی رہاامام بخاری کا امام صاحب کے حق میں سیکتوا عن رایہ و حدیث کہنا تو اتنا اعتراف ان کا بھی ہے کہ کبار سلف میں سے عباوین العوام ، ابن مبارک، ہشیم ، وکیع مسلم بن خالد، ابومعاویہ مقری وغیروشیوخ بخاری جیسے ائمنہ حدیث نے امام صاحب سے روایت حدیث کی ہے اور دوسرے حضرات نے توسیننکڑوں کی تعداد میں امام صاحب ہے تاع حدیث کرنے والے گنائے میں اورامام صاحب کی رائے کواخذ کرنے والوں سے تو ونیا تھری ہوئی ہے جتی کہ کچھ ملک تو ایسے ہیں کہ امام صاحب کے ذہب کے موا دوسرا فرہب ہی وہاں رائج نہ ہواء پھر میں تہیں سمجھتا کہ امام صاحب کی رائے سے سکوت کرنے والے ان کی رائے پڑھل کرنے والوں کے مقابلہ میں کتنے نفر ہیں؟ بہت ہوئے تو ایک قطرہ کے برابر بنسبت سمندر کے جو محف عقد الجمان فی متاقب النعمان میں ان کاشار پڑھے گاوہ ہمارے اس بیان کی تقسد این کرے گا''۔ (دراسات طبع جدید کراچی سامیر)

ال مسعر بن كدام (تلمیذامام عظم) طبقه كبارتی تا بعین بی بی برے پاید کے حافظ حدیث سے سفیان توری بھے تفاظ حدیث ان کے تلاقہ میں جی ، جب حافظ حدیث امام شعبہ اور سفیان توری بیل كوئی اختلاف ہوتا تھا تو كہتے سے كہ چلوا مسعر كی خدمت میں جاكر فيصلہ كرائيں ، امام نووى شارح مسلم نے لکھا كه آپ سفیان تورى اور مفیان بن عیدیث کے جو جمبر داور استاد المحد ثین سفے ، استاد ہیں ، آپ كی جلالت قدر ، حفظ وا تقال متفق علیہ ہے ، اصحاب محال ست کے ثبیوخ كبار میں میں احدالا علام اور مرجع اعمد محد ثین سفے ، حفاظ دی ہی امام مسعر كہتے سفے كہم نے حدیث فقد اور زید ہیں امام صاحب ہے آگے ہو صفے كی عی كی گھر والن سب چیزوں ہیں ہم ہے آگے ہو ھے كہم امام صاحب ہے آگے ہو ھفے كی عی كی گھر والن سب چیزوں ہیں ہم ہے آگے ہو ھے كہم امام صاحب ہے آگے ہو ھفے كی عی كی گھر والن سب چیزوں ہیں ہم ہے آگے ہو ھے كہم امام صاحب ہے استان ہیں ہم ہے استان ہیں ہم سے آگے ہو ھا کہ کی امام صاحب ہے استان ہیں ہم سے آگے ہو ھفے كی می امام صاحب ہے استان ہیں ہم سے آگے ہو ھفے كی می کی گھر والن سب چیزوں ہیں ہم سے آگے ہو ھے كہم امام صاحب ہے استان ہیں ہم سے آگے ہو ھے كہم امام صاحب کے اور شہادت كی ضرورت ہے۔

#### ۲-ارجاء

ابھی اوپر صاحب دراسات نے واضح کیا کہ امام صاحب کی طرف ارجاء کی نسبت قطعا غلط ہے البتہ ارجاء سنت کی نسبت سمجے ہوسکتی ہے۔ لیکن دو عیب نہیں بلکہ خوارج ومعتز لہ کے مقابلہ میں ارجاء سنت ہی تمام اہل بن کا مسلک ہے اور دو قرآن وسنت سے ثابت ہے، تمہید ابو الشکور میں ہے کہ مرجد کی دونتم میں ایک مرجد مرحومہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے اور دوسری قشم مرجد ملعونہ کی ہے جو کہتے ہیں کے معصیت ہے کوئی ضرر نہیں اور گذرگار کوعذاب نہ ہوگا ، بہی تفصیل عقا کہ میں لمتی ہے، جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر بھے ہیں ، اور مزید شرح بخاری میں آئے گی ، ان شاء انفہ۔

#### ٣-قلت حفظ

امام دارتطنی کی طرف منسوب ہے کہ امام صاحب کوسی ، الحفظ کہا اس کا منصل جواب تو علامہ پنی وغیرہ نے دیا ہے ، مختصر یہ ہے کہ اول تو امام دارتطنی خود بھی اپنے سنن ش امام صاحب سے دواے ترج ہیں جوان کے حافظ پراعم ادکی بڑی دلے ہے ، دومرے یہ کہ امام صاحب کا حافظ کہ تا '' بریکس نہند تام زکی کا فور'' کا مصدات ہے ، حافظ د بی نے امام صاحب کا شار تھا ظا حدیث ش کہ یا حافظ تو ضرب المشل تھا، ان کوسی والحفظ کہ بناد تام دی تھیں ہیں ہوں وقت صحدیث نی ہوووت دواے تک کی وقت میں بھی وہ وہ بن کے اور امام صاحب کی شرط امام بخاری و فیرو کے یہاں بھی نہیں ہے ، پھر امام صاحب کے حافظ کی تعریف کرنے والے امیر الموشین فی الحدیث شعبہ میں جو الحق میں ہوں تو بچھے کی کی مخالفت کی پروائیس ، امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ اگر شعبہ نہ بین زید فرمایا کرتے تھے کہ جب امام معلی ہوت تو تو حال میں حدیث کا امام بتال کرتے تھے کہ اگر شعبہ نہ بین زید فرمایا کرتے تھے کہ اگر شعبہ نہ بین زید فرمایا کرتے تھے کہ اگر شعبہ نہ ہوت تو تو حال میں حدیث کا فروغ نہ ہوتا وامام مقان کو شعبہ کہ انتقال کی خبر پہنچی تو فرمایا کہ ان کے ماتھ کا معربی شرخصت ہوا۔

موائح جزرہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے د جال حدیث پرامام شعبہ نے کلام کیا پھر امام قطان نے پھرامام احمد ادرامام کے بارے بھی فرمات ہیں گرام اور جید د فظ والے تھے ، لوگوں نے ان پر ہمیس خرض سے بام صاحب کے بارے بھی فرمات کی سرک کے دوران کی اور خید د فظ والے تھے ، لوگوں نے ان پر ہمیس خرض سے بام صاحب کے بارے بھی فرمات کے بیں کہ '' دالغذ المام الوضیف آنے جس کہ دفیل کے اس کے دونی خوالوں نے ان پر ہمیس کے اس کے بارے بھی فرمان کے جس کہ '' دالو کھیں گیا ''

ا مام صاحب بوے جید حافظ آن تھے ہمیں سال تک ایک رکعت بی پورا قرآن پڑھا ہے ، بیت اللہ بیل رفعہ داخل ہوئے آوایک چر پر دوسرا پیرر کھ کر کھڑے ہوئے اور نصف قرآن مجید ایک رکعت بیل پڑھا پھرای طرح دوسرے پیر پر باقی نصف کوشتم کیا اور فرمایا کہ '' ہارا لہا! نہیں تجھوکو پیچان سکا جیسا کہ پیچانا جا ہے' ، نہ تیری عبادت ہی کا حق ادا ہوسکا ، بیت اللہ کے گوشہ ہے جواب ملاکرتم نے اچھی معرفت حاصل کی اور عبادت بھی اخلاص ہے کی ،ہم نے تہمیں بخش و یا اور ان کو بھی جو قیامت تک تمہارے ند ہب پر چلیں گے۔ (کر دری ص۵۵ ج) اور عبادت بھی اخلاص ہے کی ،ہم نے تہمیں بخش و یا اور ان کو بھی جو قیامت تک تمہارے ند ہب پر چلیں گے۔ (کر دری ص۵۵ ج) اور عبد کی روز ایک ختم کے عادی تھے اور ما درمضان میں عبد کی دات جس جگہ آپ کی وفات ہوئی صرف ای جگہ سات ہزار قرآن مجید ختم کئے ، ہر روز ایک ختم کے عادی تھے اور ما درمضان میں عبد کی دات اور عبد کا دن ملاکر سے تھے۔ (متا قب کر دری ص۲۳۵ ج) کیا ہی ، الحفظ ایسے ہی ہوئے جیں؟

#### ۳-استحسان

امام صاحب کی قدرومنزلت گھٹانے کی سعی کرنے والول نے امام صاحب اور آپ کے اصحاب کے ترک قیاس وافذ استحسان کو بھی نشانہ ای اس طعن کامنعمل و مدلل جواب انوار الباری می ۱۹۸ تا می ۱۰۸ میں قائل مطالعہ ہے، جس میں صاحب تخذة الاحوذی اور صاحب مرعاة کے پیدا کردہ مفالقون کو بھی رفع کردیا تمیا ہے۔ ملامت بنایا ہے اور پہ تقیقت ہے کہ اہام صاحب اپنی بینظیر علمی ووی بھیرت کی وجہ سے استحمان کی غیر معمولی صلاحیت و مہارت رکھتے تھے۔

امام محرفریاتے ہیں کہ اہام صاحب کے اسحاب جب تک قیاسوں میں بحث علمی چلتی تھی ان سے خوب جھڑ لیتے تھے لیکن جوں ہی اہام صاحب کہتے کہ اب شی استحمان سے یہ بات کہتا ہوں تو پھر سب وم بخو درہ جاتے کیونکہ اس درجہ تک ان میں ہے کسی کی رسائی نہتی ، جب اہام محمد کا رہام تر اف ہے جن کی کہتا ہوں ہے مطالعہ سے امام احمد جیسے جمہتہ مسلم امام وقیق النظر ہے اور امام شافعی نے ان سے تفقہ حاصل کیا، تو اگر دوسر ہے لوگ یا امام شافعی بھی امام صاحب کے استحمان پراعتراض کریں تو کیا تعجب ہے۔

امام مالک نصرف استحمان کے قائل تھے بلکے علم کے دی حصول میں ہے نو جھے استحمان بتلاتے تھے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب سے ہراہ راست استفادہ کرنے والے استحمان کی حقیقت وھیت سے واقف ہوگئے تھے اور بعد والے اس کے بجھنے سے عاجز رہے، امام مالک بھی امام صاحب کے تلاخرہ شرشار کیا ہے اور علامہ کوٹر کی امام مالک بھی امام صاحب کے تلاخرہ شرشار کیا ہے اور علامہ کوٹر کی نے دوایت حدیث کا بھی ثبوت دیا ہے۔

استحمان درحقیقت قیاس خفی ہے اور کسی توی وجہ سے قیاس جلی کوئر کسر کے اس کوا ختیار کیا جاتا ہے ای لئے امام صاحب نے استحمال کوئر نجے دی ہے اور جن لوگوں نے ایسے موقعہ پر بھی قیاس کولیا انہوں نے رائح کی موجودگی میں مرجوح کولیا ہے جو خالص فقہی انقطاء نظر سے غیر مستحسن ہے ،ہم استحمال کی مفصل بحث کسی موقعہ پر آئندہ مع مثالوں کے کھیں گے۔ان شاء اللہ۔

#### ۵-حیلہ

امام معاحب اورآپ کے اصحاب کی طرف غیر شرقی حیلوں کو بھی منسوب کیا گیا ہے مگر وہ نسبتیں سب غلط ہیں جتی کہ امام بخاری نے بھی کی کتاب الحیل میں احتاف کے خلاف بخت جارہ اند پہلوا ختیار کیا ہے ، لیکن ہم ذکر کر آئے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب قدس مرہ اس کوامام بخاری کی حتی نے بھی ان اور دوسر سے اصحاب امام کی طرف بخاری کی حتی نے بھی امام محمد کے تذکرہ میں ان اور دوسر سے اصحاب امام کی طرف کتاب الحمل کی نسبت کو غلط کہا ہے۔

### ۲-قلت مربیت

عراق نحوکا مرکز رہاہے بڑے بڑے سب نحوی وہیں ہوئے ، ہزار ہاصحابہ وہاں پہنچے ہیں جوفصا حت وبلاغت کے امام تنے امام کی نشونما تربیت وقعلیم سب ای ماحول میں ہوئی ، بڑے بڑے نو ولفت کے امام خودا مام صاحب کے تلاندہ میں تنے کیکن نہ معلوم کس طرح امام صاحب کی المرف قلت عربیت کومنسوب کردیا گیا۔

ورحقیقت امام صاحب عربیت کے بھی بزے امام تھے، ای لئے ابوسعید سیرانی ، ابوکلی قاری اورائن جنی جیسے ارکان عربیت نے باب
الا یمان بیل امام صاحب کے الفاظ کی شرح کے لئے کتابیں تالیف کی بیل اور آپ کی وسعت اطلاع لغت عربیہ پرمتعجب ہوئے ہیں ، البت مخالفین نے امام صاحب کی طرف ایک کلہ الا و لمور صاہ بابا قبیس منسوب کیا ہے جو کی کتاب بیل معتمد سند ہے ہیں ہے اور بالفرض سے بھی معتمد سند ہے ہیں ہے اور بالفرض سے بھی ہوتو بھی جو تو تھام احوال میں الف کے ساتھ ہی ہوتو بعض قبائل عرب کی وجہ سے کو فیوں کی لغت میں اب کا استعال جب فیر ضمیر مشکلم کی طرف مضاف ہوتو تمام احوال میں الف کے ساتھ ہی آیا ہے اور اس سے ریمشہور شعر ہے۔

ان ابساہ وابسابنا ہا قمد بلغا فی المعجد غایتا ہا ظاہر ہے کہامام صا دب بھی کوفی تتے اور دعفرت عبداللہ بن مسعود کی لفت بھی یہی ہے، چتا نچے بخاری بیس ہے کہانہوں نے انست ابسا جھل فرمایا، دومرےاب قبیس اس کنڑی کو کہتے ہیں جس پر گوشت لٹکا یاجا تا ہے، اور ابوسعید سیرافی نے کہا کہ امام صاحب کی مرادیمی ہو سکتی ہے نہ جبل الی قبیس جیسا کہ محترضین نے سمجھا ہے۔ (تا نیب الخطیب ص ۲۳)

امام ابو بکررازی نے لکھا ہے کہ امام اعظم کے اشعار زیادہ لطیف اور نصیح میں امام شافعی کے اشعار سے اور ظاہر ہے کہ جود ہ شعر بغیر کمال بلاغت ممکن نہیں ۔ (مناقب کردرز)ص ۵۹ ج1)

غرض اس تتم کے اعتراضات خانفین و حاسدین کی طرف سے ہوئے ہیں اور ایسی یا تیں امام صاحب کی طرف منسوب کی ہیں جن سے وہ بری ہیں ، البتہ پچھلوگ ایسے بھی تتھے جو کسی غلط نبی سے خلاف کرتے تتے اور پھر سچے حالات معلوم ہونے پرانہوں نے اظہار افسوس و غدامت کیا جیسے امام اوز اگل وسفیان توری وغیرہ۔

ا مام ابن عبدالبر ما تکی نے فرمایا کہ امام صاحب پر حسد کیا جاتا تھا ،اس لئے ان کی طرف وہ چیزیں منسوب کی گئیں جوان میں نہیں تھیں اور ایسی باتنیں گھڑی گئیں جوان کی شان کے لائق نتھیں۔

یہ بھی لکھا ہے کہ جن اوگوں نے امام صاحب ہے روایت صدیث کی ہے جنہوں نے ان کی توثیق کی ہے اور جنہوں نے ان کی مدح وثنا کی ہے وہ ان ہے بہت زیادہ ہیں جنہوں نے اعتراض کیا ہے اور اہل صدیث کی طرف سے زیادہ عیب رائے وقیاس کے استعال کا لگایا حمیا حالا انکہ ہم بتلا چکے ہیں کہ وہ کوئی عیب نہیں ہے ، اہل فقد امام صاحب پر طعن کرنے والوں کی طرف توجیبیں کرتے اور ندان برائیوں کی نقد بی کرتے ہیں۔
امام وکیج فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہیں امام صاحب کی خدمت ہیں حاضر ہوا تو ان کور نجیدہ وافسر دو پایا، غالبا قاضی شریک کی طرف ہے کے باتیں ان کوئیجی تھیں۔

محدث میں بن یونس ( شیخ اصحاب محاح ستہ ) کا قول ہے کہتم اس شخص کو ہر گزسچا مت سجھنا جوامام صاحب کا ذکر برائی ہے کرتا ہو کیونکہ واللہ! میں نے ان سے بڑھ کرافقہ وافضل کسی کونیس و کے جا۔

امام انکمش شخ اصحاب ستہ ہے کوئی مسئلہ دریافت کیا گیافر مایا اس کا اچھا جواب تو نعمان ہی دے سکتے ہیں جن پرتم حسد کرتے ہو۔
محدث یکی بن آ دم شخ اصحاب ستہ ہے کہا گیا کہ آپ امام صاحب کی برائی کرنے والوں کے بارے بی کیافر ماتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ الوگ امام حب کی پرائی کرنے والوں کے بارے بی کیافر ماتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ الوگ امام حب کی پچھٹمی با تعمی بجھ سکھا ور پچھ سکھا اگر اس جی امام صاحب کی پچھٹمی با تعمی بحد سکھا ور پچھ سکھا ور پچھ سکھا اگر اس جی کہو شائہ بھی و ندی فرض کا ہوتا تو ان کا کلام ایسے اثر ونفوذ کے ساتھ یا وجود حاسد وں اور منتقد وں کی کھڑت کے سارے آفاق میں نہ پھٹل سکتا۔
اسد بن تھیم نے فرمایا کہ امام صاحب کی برائی کرنے والایا تو جابل ہے یا مبتدع ہے۔

ابوسلیمان نے فرمایا کہ امام صاحب کی شخصیت مجیب وغریب تھی اوران کی بانوں نے اعراض کرنے والے وہی لوگ ہیں جوان کوئیں سمجھ سکے ، امام فن تنقید رجال کا قول ہے کہ ہمارے اصحاب ( اہل حدیث ) امام صاحب اور آپ کے اصحاب کے بارے میں تفریط کا معاملہ کرتے ہیں ،کسی نے کہا کیا وہ خلاف واقعہ کہتے تھے فرمایا وہ اس ہے بہت بلند تنھے۔

علامہ تاج کی فیطنات ہی اکھا کہ خبروار ایکہیں ایسانہ بھے لیما کہ اہل نقد وجرح نے جوقاعدہ مقررکیا ہے کہ جرح مقدم ہے تعدیل پردہ ملی الاطلاق ہرجگہ ہے کیونکہ سے کہ جست میں کہ حدالت وامامت ٹابت ہو چکی ہوا وراس کے جرح کرنے والے بہنست میں کرنے والول کے کم ہوں اور وہاں کوئی ایسا قرید بھی ہوجس ہے معلوم ہوتا ہے کہ جرح کسی ڈبی تعصیب وغیرہ کے باعث ہے تواس جرح کا کوئی اعتبار نہ کریں گے۔ ہوں اور وہاں کوئی ایسا قرید بھی ہوجس کے معلوم ہوتا ہے کہ جرح آگر چرمفسر بھی ہوا س شخص کے جن جس تیول نہ ہوگی جس کی طاعات معصیت مجرطو میں بحث ہوں اور مدح کرنے والوں نے میں کہ جرح آگر چرمفسر بھی ہوا س شخص کے جن جس تیول نہ ہوگی جس کی طاعات معصیت پرغالب ہوں اور مدح کرنے والوں نے مرحب کوئی قرید بھی اس

امرکاموجودہوکہ وہ تقیدوجرت کمی نہ ہی تعصب یاد نیوی منافث کی وجہ ہے ہوئی ہے جیسا کے معاصرین واقران میں ہاہم ہوتا ہے۔ عبدالرحمٰن بن مہدی کا قول ہے کہ میں حدیثیں نقل کیا کرتا تھا میں نے ٹوری کو امیر الموشین فی العلماء پایا،سفیان بن عیدیہ کو امیر العلماء،عبداللہ بن مبارک کوصراف الحدیث، یجیٰ بن سعید کو قاضی العلماء،امام ابوطیفہ کو قاضی قضاۃ العلماء پایا اور جوشص اس کے سوا تچھ کہے تو اس کو بی سلیم کی کوڑی پر بھینک دو۔

حصرت شاہ صاحبؒ نے اپنی اس آخری تحقیق وشرح صدر ہی کی روشی میں اپنے کوصاف طور ہے'' حنی'' لکھا ہے اور اس تحریر کی نقل راقم الحروف نے ''مقدمہ خیر کثیر'' میں درج کر دی تھی جوعرصہ ہوا مجلس علمی ڈ انجیل ہے شائع ہو پیکی ہے۔

علامہ پیٹی نے عمد ۃ القاری شرح بخاری م ۱۷ج ملاور بنایہ شرح ہدایہ میں دارتطنی کی جرح کامفصل جواب دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام اعظم ابوصنیفہ (جن کی توثیق و مدح اکا برائمہ محد ثین نے کی ہا وران کے علوم سے دنیا کا ہر گوشہ آباو ہے ) ایسے عالم جلیل کی تفعیف کا حق دارتطنی کو کیا ہے جس کہ وہ خود تضعیف کے سخت ہیں کہ اپنی سنن میں منکر معلول ، تقیم اور موضوع احادیث روایت کی ہیں اور جہر بسم اللہ کی احادیث روایت کرویں پھر حلف دیا گیا کہ واقعی اس میں کوئی حدیث سے تو کی نہیں ہور بنایہ میں این القطان کی جرح کہا کہ دیا ہو کہا کہ واقعی اس میں کوئی حدیث سے تو کی نہیں ہور دی اور ابن مبارک جیسے بر کہا کہ دیا بن قطان کی ہے کہ امام صاحب کی طرف ضعف کومنسوب کیا جن کی تو ثیق امام تو ری اور ابن مبارک جیسے حضرات نے کی ہے ، ان اعلام کے مقابلہ میں این قطان وغیرہ کی کیا وقعت ہے۔

مولاناعبرائی صاحب نے التعلاق الممجد میں فرمایا کی بعض جروح متاخرین معصبین سے صادرہو کمیں جیسے دار نظفی ،ابن عدی وغیرہ ،جن برکھا قران شاہد ہیں کہ انہوں نے تعدف وتعصب سے کام لیا ہے اور متعصب کی جرح مردود ہے بلک اسی جرح خودان کے قران کری ہیں فرمایا کہ 'امام ابوطنیفہ کے بارے میں بعض متعصبین کے کلام کا پچھا عتبار تیں اور شان کے اس قول کا می کوئی قیمت ہے کہ وہ اہل رائے ہیں ہے تھے بلکہ جولوگ امام صاحب پر طعن کرتے ہیں محققین کے تزویک ان کے اقوال ہندیان سے اتوال ہندیان سے اتوال ہندیان سے مشابہ سے جے جاتے ہیں ، نیز فرمایا کہ 'امام ابوطنیفہ کی کثرت علم دورع وعیادت ووقت مدارک واستنباط پرسلف وظف نے اجماع کیا ہے' ، مشابہ سے جے جاتے ہیں ، نیز فرمایا کہ 'امام المعظم ابوطنیفہ کی کثرت علم دورع وعیادت ووقت مدارک واستنباط پرسلف وظف نے اجماع کیا ہے' ، میاج ماع دورع و عیادت ووقت مدارک واستنباط پرسلف وظف نے اجماع کیا ہے' ، سیاج اس کے دوسرے مدا ہب والے نقل کر دے ہیں ، کوئی حقیدت پر محمول کر لیا جائے۔

علامہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ بعض متعصبین نے یہ بھی کہددیا ہے کہ بعض ائمہ میں سے حدیث میں کم بونچی والے تقے حالانکہ ایسا خیال کہارائمہ کے بارے میں کسی طرح بھی میچے نہیں ہوسکتا کیونکہ شریعت وفقہ کا مدار قرآن وحدیث پر ہے بغیر قرآن وحدیث کے کس طرح فقہ کی تدوین ہوسکتی تھی۔

باتی قلت روایت کی وجہ غایت ورع اور شروط کل روایت نقل بیس بخق ہے بیٹیں کہ بے وجہ عمد اُر وایت صدیث ترک کر دی ہواوران کے کہار جہتدین ومحد ثین بیں ہے ہونے پر بیددلیل ہے کہ علماء بیس ان کا فدہب ہمیشہ معتمداور رواُ وقبو لاَ فہ کور ہوتار ہا۔

نواب صدیق حسن خان صاحب نے ریاض المرتاض س ۱۲ پر لکھائے کے ' حضرت مجدد صاحب سر ہندی کے کشف مجھی بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوئے بلکہ اکثر کی شریعت نے تائید کی ہے اس لئے ان کے کشف کے مراتب بہت بلندو برتر ہیں'۔ وہی مجدد صاحب امام اعظم کے بارے میں فرمائے ہیں کہ-

بِثَائِرِ تَكُفُ وَتَعَبِ كَهَا عَالَمَ عَلَى مَعْ مِنْ مَعْ عَلَى فَوْرائية دريائِ عَظَيم كَاظْرِح معلوم ہوتی ہاوردوس نے آہب جھوٹی تھوٹی تھوٹی نہروں اور دوخوں كی طرح معلوم ہوتے ہيں اور طاہر نظر ہے بھی ديکھا جائے تو سوادا تظلم اہل اسلام امام اعظم كاتبع ہے۔ (كويا ہوئى كو ہوں ۵) حضرت معلوم ہوتے ہيں اور طاہر نظر ہے بھی دخرت زيرة العارفين خواجہ فريد تنج شكر قدس مروكا قول نقل فرمايا كہ۔

امام اعظم كی شان كا تو كہنا ہی كيا ہے ، ان كے ايك شاگر دامام محد كا وہ درجہ تھا كہ وہ جب سوار ہوكر كہيں جاتے تو امام شافئی ان كے گوڑے كی دکاب كے ساتھ پيدل چلئے تھے (راحة القلوب) اور ہي جی فرمايا كہ ای ہے دونوں نذا ہب كافر تی بھی معلوم ہوسكتا ہے۔

مشہورامام صدیث آخی ہن راہو ہے نے (جوحفرے عبداللہ بن مبارک (تليذامام اعظم ) كے فاص اور پہلے حتی ہو ایمنی دوسرے اسا تذہ کے اثر سے ان میں ظاہر ہے تا گئی اور امام بخاری کے بڑے شیورخ ہیں تھے ) امام اعظم کے بارے بیلی فرمایا كہ ہی وارشاو بھی ہوا تا دو اس ان کے ان کے کہا ور تو تول نہ كيا اور تعلیم وارشاو بھی معلوم ہوں نہ كيا اور تول نہ كيا اور تعليم وارشاو بھی منظم کے بارے بیلی فرمایا کہ اور تھول نہ كيا اور تعلیم وارشاو بھی منظم کے بارے بیلی فرمایا کہ اور تھول نہ كيا اور تعلیم وارشاو بھی منظم کے بارے بیلی فرمایا کہ معلوم ہوں تھی کو ان نہ كيا اور تعلیم وارشاو بھی کیا مگر انہوں نے کی طرح قبول نہ كيا اور تعلیم وارشاو بھی کیا مگر انہوں نے کی طرح قبول نہ كيا اور تعلیم وارشاو بھی کیا مگر انہوں نے کی طرح قبول نہ كيا اور تعلیم وارشاو بھی کیا مگر انہوں نے کی طرح قبول نہ كيا اور محالے کے کا کہ کہ کیا کہ کا کہ دورہ کیا گ

امام الل بلخ حضرت مقاتل بن حیان جلیل القدر عالم حدیث جنبول نے حضرت عمر بن عبدالعزیز ،حسن بھری ، نافع اورایک جماعت کبار تابعین کا زمانہ پایااوران ہے روایت حدیث بھی کی ،امام اعظم کی خدمت میں پنچ اوراستفادہ کیا ،فرماتے تھے کہ میں نے تابعین کے دور پایالیکن امام ابوضیفہ سے اجتمادی میں بالغ نظر ،جس کا ظاہر باطن ہے مطابق ومشابہ اور باطن ظاہر ہے مشابہ ہوکسی کوئیس دیکھا، فتوئی دیتے تو فرمادیتے کہ بھی قول کوفہ کے شیخ امام ابوضیفہ کا ہے۔ (کروری ص ۹ ۲ جس)

بعض کتب منزلہ سابقہ میں امت مجمد ہے تین شخصوں کے ادصاف ذکور ہوئے ہیں جوائے زمانہ کے سب لوگوں پر فقہ وہلم میں فائف مول گے، نعمان بن ٹا بت ، مقاتل بن سلیمان ، وہب بن مدیدا در بعض روایات میں وہب کی جگہ کعب احبار کا نام ہے۔ (موفق ص ۲۰ ج۲) حضرت مقاتل بن سلیمان علم تغییر کے مشہور امام جوامام اعظم کے شریک درس بھی رہ اور تا بعین حضرت عطا و، نافع ، محمد بن مملد ر، ابوالز پیراورا بن سیر بن وغیر و سے دونوں نے ساتھ بی سائع حدیث کیا ہے ، وہ اکثر امام صاحب کی تعریف کرتے سے اور فر ماتے ہے کہ امام ابوالز پیراورا بن سیر بن وغیر و سے دونوں نے ساتھ بی سائع حدیث کیا ہے ، وہ اکثر امام صاحب کی تعریف کرتے سے اور فر ماتے ہے کہ امام ابوصنیف کی استحبیں وہ ہیں جن میں ان کا کوئی ہم عصر شریک و سیم نہیں ہوا۔ (موفق ص ۲۵۹ میں)

حافظ ابن تجرنے مقدمہ فتح الباری میں لکھا کہ ای لئے جارحین کی جرح اہام ایوصنیقہ کے بارے میں مقبول نہیں جنہوں نے اہام صاحب کو کثرت قیاس، قلت عربیت، یا قلت روایت حدیث وغیرہ سے مطعون کیا کیونکہ بیسب جروح ایسی ہیں کہ ان سے کسی راوی کو مجروح نہیں کیا جاسکتا اسی طرح علامہ اوی وغیرہ کی مدافعت ہم پہلے ذکر کر بچتے ہیں جنہوں نے امام بخاری کی روش سے بھی محتر زرہنے کی ہدایت کی ہے،اب کھ میزان الاعتدال کی الحاقی جرت کے بارے مس لکھ کراس بحث کو مختصر کرتا ہوں۔

### امام صاحب کے مخالفوں کے کارتاہے

یکے لوگوں کوامام صاحب سے بغض وعداوت یا حسد ہے، کہتے ہیں کہ حافظ ذہمی نے میزان میں ان کی تضعیف کی ہے لیکن میہ بات یاد

رکھنے کے قابل ہے کہ بیہ بات نئے دشمنوں کا دعو کہ ہے اور پرانے دشمنوں کے خاص کارنامہ سے متعلق ہے کہ انہوں نے میزان میں ایس
عبارت داخل کر دی چنا نچامام ذہبی کی تذکر ہ الحفاظ اور تہذیب العبد یب شام ہے کہ ان کتابوں میں انہوں نے بجر تعریف کے ایک لفظ بھی
جرح کا نہیں لکھا اور نہ تقل کیا، دومرے اسمی بات کے غلط و ہے اصل ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ خود حافظ ذہبی نے میزان کے مقدمہ میں اس کی
تصریح کر دی ہے کہ اس کتاب میں اٹھ نے متبوعین ابو حفیقہ، امام شافعی و فیرہ کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ان حضرات کی جلالت قدر اسلام میں
بڑائی و برتری لوگوں کے قلوب میں جاگڑیں ہے (اور ذکر ہے مستفتی ہے) (میزان ص ان آ)

علامہ خاوی شرح الفیہ میں تحریر قرماتے ہیں کہ امام ذہبی نے ابن عدی کی ہرا یہ خفس کے ذکر کرنے ہیں تھلید کی ہے جس میں اُقتہ ہونے کے باوجود بھی پچھ کلام کیا گیا ہے الیکن پھر بھی اس امر کا التزام کیا ہے کہ نہ تو کسی صحابی کوذکر کیا اور نہ ائم نہ متبو بین کو۔

حافظ سیوطی آند ریب الراوی میں بیان کرتے ہیں کہ امام ذہمی نے نہ تو کسی محالی کا ذکر کیا اور نہ کسی امام کا انگرند متبوئین میں ہے۔ حافظ عراقی نے شرح الفیہ میں تقرق کی ہے کہ ابن عدی نے کتاب الکامل میں ہرا یہے تھی کوذکر کیا ہے جس میں کلام کیا گیا ہے کو وہ تقتہ بی کیوں نہ ہواوران بی کی اتباع امام ذہمی نے میزان میں کی ہے کیکن انہوں نے کسی محالی یا کسی امام کوائم نہ متبوئین میں ہے ذکر نہیں کیا ہے۔

ان سب ائد کبار کی شہادتوں کے بعد بیامرواضح ہے کہ امام صاحب کا ترجمہ میزان میں الحاقی ہے، دومرے بید کہ حافظ ذہبی نے میزان میں بیجی التزام کیا ہے جن لوگوں کا اسام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں ان کا ذکر کنیت سے باب اکنی میں بھی ضرور کرتے ہیں اور تدلیس و تنلیس کرنے والوں سے یہ چوک ہوگئی کہ باب اکنی میں بیالحاق نہیں کیا، یہ بھی الحاقی ہونے کا بڑا ثبوت ہے۔

واضح ہو کہ کتابوں میں الحاق اور ضروری اجزاء کے حذف کا باقاعدہ منظم فن استعال ہوتار باہے جُس کے حیرت انگیز کمالات شاطر دشمنوں اور حاسدوں نے بڑی بڑی جلیل القدر تالیفات کی کتابت وطباعت کے وقت دکھائے ہیں اورای کا ایک نمونہ او پر چیش کیا گیا ہے اور دوسرے نمونے بھی چیش کئے جائیں گے۔ان شا واللہ تعالی۔

ین پردیکنڈ وکا ایک برا بزوج جس سے کس سفید چیز کوسیاہ اور سیاہ کو سفید تک ٹابت کرد سے کے جو برد کھائے جاتے ہیں بورپ کے عقلاء نے اس فن کو بری ترقی دی ہے مگر اسلامی دور کی تاریخ بیل بھی اس فوع کے کارنا ہے بردی کثر ت سے ملتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں بد قتمتی سے ایک فرقہ ابتداء ہی سے ایسا پیدا ہوگیا تھا جو جھوٹ کو کار خیر واثواب بجو کر پھیلاتا رہا اوران کے اثر ات دوسرے سادہ لوح مسلمانوں پر بھی پڑتے رہے ، حالاتک ایسے ہی جھوٹ کی روک تھام کے لئے صادق ومصدق سرورا نہیا ہیں بھالسلام نے ارشاد فرمایا تھا کھی بالمعر ء کلابا ان بعدت بھی ایک ماسمع بینی ایک خص نے بھوٹا ہونے کے لئے یہ بھی کافی ہے کہ وہ جرش ہوئی بات کو بے حقیق آگے چا کروے۔

اس میں کے سند ہاتوں کے ذکر سے پہلے زمانہ میں تو امام صاحب کے دشمنوں اور حاسدوں نے فاکدہ اٹھایا تا کہ امام صاحب کی جمنوں اور حاسدوں نے فاکدہ اٹھایا تا کہ امام صاحب کی جو الست قد رکوئم کر کے دکھایا جائے یا خوبیوں کے ساتھ برائیاں بھی کہیں کہیں سے لے کرسامنے کی گئیں تا کہ ان کمالات وخوبیوں کا کوئی اثر نہ رہے یا لوگ شک و تر دو بیں پڑجا کی یاان کی فقد کی عالمگیر مقبولیت کو کم کیا جائے ، اکثر اسلامی حکومتوں کا فرہب بھی فقد نفی رہا اور عہد و قضا و غیر و حنفی علماء کے پاس رہے یہ ہات بھی حسد و عداوت کا براسب بنی رہی ، پھر نے دور بی غیر مقلدین رونما ہوئے اور انہوں نے تو امام

صاحبؒ کے ساتھ حسد وعداوت کا وہ معاملہ کیا کہ ریکار ڈبی مات کر دیا ، ان کی نظر میں'' ہنر پچشم عداوت بزرگ ترعیبے ست' والی بات پوری پوری صادق ہوگئی ، اسی لئے ان حضرات نے تو امام صاحب قدس سرہ کی علوقد رعظمت شان اورعلمی رفعت کوگرانے اور چھپانے میں کوئی دقیقہ بھی فروگذ اشت نہیں کیاا وراس کارٹو اب میں دن رات ایک کرویا۔

ان قدیم وجدید تنمیسات کا پردہ چاک کرنے کے لئے خدا کاشکر ہے کہ ہمارے شیوخ وا کا ہرنے ہروفت توجہ کی اور برابرا پی تالیفات ودری افاوات میں احقاق حق وابطال باطل کا فریضہ اوا کیا۔

قری وور میں معربیں علامہ کو تمری کی جلیل القدر شخصیت گذری ہے جنہوں نے اس سلسلہ جس گرافقد رتا لیفات کیں اور معری رسائل جی ان تعداد تحقیقی مضاجین شائع کے جن کے مطالعہ ہے اہل علم بھی مستنفی نہیں ہو بحقے ،ان کتابوں ہے معاندین کے حوصلے پیندہو گئے ہیں اور جب تک ان کی اشاعت ہوتی رہے گی ان کے مطالعہ واستفادہ کی وجہ سے ملا اچی معاندین فرجب حفی پرغالب رہیں گے ان شاہ اللہ ۔ ای طرح ہمارے اکا بر حضرت گنگوہ تی ، حضرت تا تو تو تی ، حضرت شخ البندمولا نامحمود حسن ، حضرت مولا ناظیل احمد صاحب (صاحب بندل انجو وی حضرت علامہ مشائی ، حضرت مولا نامہ فی ترجم اللہ تھا گئے تا لیفات و دری افادات بین اس فیند قدیم و جدید کی طرف پوری توجہ فر اکر حفی مسلک کی تا نیواور معاندین کے اعتر اضات وشہبات کے مدل و کھل جوایات و یہ جیں جوموقع ہموقع اس شرح بخاری میں چیش کئے جا تھیں گئے۔

پھراس وور بیں اس فتنہ جمیدید کے خلاف قابل ذکر خد مات مخدوم ومحتر م حضرت مولا تا العلامہ مفتی سید مہدی حسن صاحب صدر المفتهین دارالعلوم دیو بند دامت برکاتہم وتم بیضہم کی جیں جنہوں نے غیر مقلدین کے رد میں بیشتر علمی مضابین لکھے، فیصلہ کن کتابیس تالیف کیس اور طبع کرا کرشا کئے کیس ، جوزا ہم اللہ خدیو المجزاء۔

آپ جامعیت علوم وفنون ، وسعت مطالعه ، کثرت معلومات اورخصوصیت ہے فن حدیث وفقہ بیں بلند پاید عالم ربانی اوراپنے اکا برکا نمونہ ہیں ،احقر کو' مجلس علمی' ڈانجیل بی کے زمانہ ہے حضرت موصوف کے ساتھ تعلق ارادت وعقیدت رہا ہے اور مجلس و کہ علوم و فیوش ہے مستفید ہوتے رہے اوراب بھی برابرآپ کے افاوات علمی ہے تہتے ہوتار ہتا ہوں۔

اس مختصر مقد مدی جمع و ترتیب بیس بھی متند کتب مناقب اور حضرت علامہ کشمیری قدس سرو کے ارشادات کے علاوہ آپ کی تالیفات و خصوصی ارشادات سے استفادہ کیا ہے اور تو تع ہے کہ شرح بخاری کے اثناہ بیس بھی حضرت موصوف وام ظلیم کی تحقیقات عالیہ بیش کر سکوں گا۔ جمیس احساس ہے کہ امام اعظم کہ تذکر و باوجو دسمی اختصار جز و مقدمہ و نے کی حیثیت سے طویل ہوگیا ہے لیکن چونکہ تمام محدثین کے مسلم امیر الموشین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مہارک کا ارشاد ہے کہ امام ابو حضیفہ کی دائے مت کہو بلکہ تغییر حدیث کہو، پھرامام بخاری نے خاص طور سے ابن مہارک کواسے زبان عالم حدیث اور قابل تقلید فرمایا ہے۔

ان ظروف بیل امام صاحب نے جوابے ۱۰ فقهاء وجہدین کے ساتھ تدوین فقد کی جس کے ایک رکن رکین خودا بن مبارک بھی تھے
اور ساڑھے بارے لاکھ مسائل کی کی تدوین ای مجلس ہے عمل بیل آئی جو بحز لداحادیث موقوفہ بیں، کدقر آن وحدیث ہے بے مراحت یا
بطریق استنباط ماخوذ ہیں، دوسری طرف امام بخاری کی جامع سی احتاج بھر دہ مرفوعہ کا بہترین شاہکار مجموعہ اس لئے امام اعظم کی شخصیت کا
جس قدر تعادف بھی کرایا جائے وہ کم ہے، پھر دوسر ہے درجہ پر بڑا تعادف خودامام بخاری کا کرایا گیاہے، اگر بنظر تامل وقد قبق و یکھا جائے گا تو
معلوم ہوگا کہ یہ مقدمہ نہ صرف تذکر و محد بھی ہے بلکہ شرح حدیث کا ایک لاڑی وضر دری اورا ہم جزوبھی ہے۔

ان سب اکابر کی علمی شخصیات ہے سیح تعارف کے بعد ان کی صدیثی تشریحات، استنباطات، آرا، واقوال کی قدر و قیمت سیح ترین انداز وں میں سامنے آئے گی ،ان شاءاللہ تعالیٰ۔ تاليفات امام اعظم

ا ما مصاحب کے معاصرین میں ہے بھی امام اوزاعی یسفیان تو ری جمادین سلمہ ہشتیم ، عمر ، جرین بن عبدالحمیداورعبدالقدین مبارک غیرہ نے حدیث وفقہ میں بڑی بڑی کتا بیں تکھیں نیکن آج ان کا کہیں پیٹیس ماتا ، اس لئے امام رازی نے مناقب الشافعی میں تکھا کہ امام ابو نیغہ کی کوئی تصنیف باتی نہیں رہی ، عالبًا اس وقت فقدا کبروغیرہ بھی نمایاں نہ ہوئی ہوں گی اور ممکن ہے کہ بچھٹی علمی خزانے امام صاحب وغیرہ کے اور بھی کسی وقت طاہر ہموں۔

اس سلسلہ میں بیامر بھی قابل ذکر ہے کہ بعض ممتاز اہل علم نے امام مجرک کتاب الآثار کو بھی امام اعظم کی تصنیف قرار ویا ہے اور شابید ام ابو بوسف کی کتاب الآثار کے بارے میں بھی بہی خیال ہو گر ہمارے ناقعی خیال میں ابھی تک اس کی تھیجے تو جیہ نہیں آئی کیونکہ اول تو تنقذ مین علماء نے ان کوامام صاحب کی تصنیفات میں شار نہیں کیا دوسرے ریکہ ان میں روایت کرنے والے امام مجمد اور امام ابو یوسف ہیں امام عما حب ہے جس سے ظاہر ہے کہ مؤلف ومصنف بھی بھی جی جیں۔وانقداعلم۔

البت امام صاحب کے تذکروں میں جہاں امام صاحب کی وسعت اطلاع صدیث زیر بحث آتی ہے تو آپ کے مسانید کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے چنانچ کوٹری صاحب نے تانیب کے حسانید کا پرام صاحب کی طرف منسوب مسانید کی تعداد ۲۱ گنائی ہے اور چونکہ کیا ب الآثار کے تام ہے بھی امام ابو یوسف، امام محمد اور امام زفر تینوں نے کیا جس تالیف کی جی اور ان جس بھی بہ کٹر ت اعادیث امام صاحب ہے ہی مروی ہیں ، ان کو طاکر یہ سب ۲۲ مجموع اعادیث کے آپ کی ذات مبارک سے منسوب بموجاتے ہیں جن جس بزار ہا اعادیث اور بزار ہا آثار آپ سے بستد سے مروی ہیں۔ و کفی بھا مزید و فعواء۔

كتب منا قب الإمام اعظم

آخر میں تکیل تذکرہ امام کے لئے مناسب ہے کہ آپ کے مناقب میں جومستقل کتا بیں لکھی گئی ہیں وہ بھی ذکر کردی جا کمیں ، ضمناً جن کتابوں میں امام صاحب کے مناقب ذکر ہوئے ہیں ان کوہم بخوف مزید طوالت ترک کرتے ہیں۔

ا - عقو والمرجان ٢ - قلا يُدعقو دوالدرر والعقيان

۳-البیتان فی مناقب العمان ،علامه کمی الدین عبدالقادر بن ابی الوفاقرشی (صاحب جوابرمصنیه) کی تصنیف ہے۔ ۳-شقائق العمان فی مناقب العمان ،علامه جارالقدز مخشری کی تصنیف ہے۔

۵-کشف الاسرار،علامه عبدالله بن مجدحارثی فیکسی-

٧- الانقبارلامام ائمة الامصار، علامه يوسف سبط ابن الجوزي نے تاليف كى \_

2- تبييض الصحيفه في منا قب الإمام الي حنيفه، امام جلال الدين سيوطي شافعي نے لكھا۔

٨- تخفة السلطان في منا قب النعمان ،علامه ابن كاس في تصنيف كيا-

9 - عقو دالجمال في منا قب العمال، علامه محمد يوسف دمشقي شافعي نه تاليف كي ..

• ١ - الا بانه فيردا مشعص على الى عنيفه، علامه احمد بن عبدالله شيراً با دى نے لكسى ..

اا - تنوير الصحيف في مناقب الي حنيفه وعلامه يوسف بن عبد الهاوي كي تصنيف ٢-

١٢- الخيرات الحسان في منا قب الإيام الاعظم الي حنيفه النعمان، شارح مفكلوة علامه حافظ ابن جمر كمي شافعي كي تاليف لطيف ہے۔

الا - قل كدالعقيان في مناقب الامام الاعظم الى حنيقه النعمان، يبعى علامه موصوف بى كي تصنيف ب

١٣- الفوا كدالمبمه ،علامه عمر بن عبد الوياب عرضي شافعي في كسي-

۵-مراً قالبمان في معرفة حوادث الزماني، علامه يافعي شافعي كى تاريخي كماب بيجس ش امام صاحب كاذ كرضمناً جواب

١٧-مناقب الامام بي حفيف وصاحبيه الي يوسف وترين أنسن ،حافظ وجي شافعي (صاحب تذكرة الحفاظ وميزان الاعتدال وغيره) كي تعنيف ب

ا- جامع الاتوار ، علام محمد بن عبد الرحمٰن غروى كى تاليف ب\_

١٨- الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقها و، الإمام الحافظ يوسف بن عبدالبر مالكي كي تصنيف ٢٠-

ا ١٩- منا قب الإمام الأعظم ، علامه صدر الائمه موفق بن احري كي تاليف قيم ٢٠ مير جلد مطبوعه حيد رآباد.

٢٠-منا قب الإمام اعظم ، تاليف علامه إمام حافظ الدين محمد بن محمد شهاب كردريٌّ ٢٠ جلدم طبوعه حبيراً باويه

٢١- فتح المنان في تائيد مُدمب النعمان، تاليف علامه يشخ محدث وبلوي قدس مره -

٣٢- اخباراني حنيفه واصحابه ، تاليف اني عبدالله حسين بن على ميمري (متوفي ١٠٠٠ مير)

٣٢٧ - منا قب الأمام اعظم ، تالين في القاسم عبدالله بن محمد بن احد السفد ي معروف با بن العوام \_

۲۷- کشف الغمه عن سراح الامه (اردو)، تالیف علامه مولاناالسید مفتی محمد حسن شا بجهانپوری دام بیشهم به

۲۵-سيرة العلمان (اردو)،علامه بلى نعماني رحمه الله بـ

٢١-" ابوصنيف " ، تاليف محد ابوز بره معرى تقرياً ٥ سوصفيات كى جديد الطبع تحقيق كاب ب-

ان کے علاوہ جن کمایوں میں اوام صاحب کا تذکرہ ہواہ وہ ۲ سے اوپر تو راتم الحروف کے پاس یاداشت میں درج ہیں اورمتقل کما ہیں بھی دوسری بہت ہیں یہاں احصاء مقصور تہیں تھا۔ و له محل اخو ان شاء الله تعالیٰ، والله تعالیٰ اعلم و علمه اتم و احکم۔ آخر ہیں اور اس عظم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں دو با تھی ہمیں اور کھنی ہیں ایک تو جرح و تعدیل میں ان کے اقوال کی جیت جس کا ضمنا کے دو کر ہوا بھی ہے، دوسرے جامع المسانید کے بارے میں۔ واللہ اللہ قب والہادی النے الصواب۔

امام اعظم اورن جرح وتعديل

امام صاحب کے اقوال جرح وتعدیل کی اس فن کے علماء نے ای طرح تلقی بالقول کی ہے جس طرح امام احمد ،امام بخاری ، ابن معین

اورا بن بدینی وغیرہ کے اقوال کی ، بیکمی آپ کی عظمت و سیادت اور وسعت علم پر بڑی شہادت ہے ،اس سلسلہ کی چندافقول جواہر مھئیے ہیں۔ ص ۳۱ وص۳۲ جاسے چیش کی جاتی ہیں ۔

ا-امام ترندی نے کتاب العلل جامع ترندی جی امام صاحب کا قول فضل عطاء بن الی رہائ اور جرح جابر جعفی جی چیش کیا۔ ۲- مخل کمعرفته دلاکل المعوق قالمبیقی جی ہے کہ ابوسعد سغانی نے امام صاحب کی خدمت جی کھڑے ہو کر بوچھا کہ امام توری ہے حدیث لینے کے بارے جی آبادے اور احادیث جابر جعفی کے۔ لینے کے بارے جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تقد ہیں ان کی احادیث کھو بجزوا حادیث ابی اسحاق عن الحادث اور احادیث جابر جعفی کے۔

جامع المسانيدللامام الاعظم

تحدث خوارزی نے اپنے جمع کردہ پندرہ مسانید کے اصحاب مسانید کے حالات و مناقب بیان کے جیں اور اپنی سند ان تمام اصحاب مسانید تک بیان کی ہے، علامہ کشری نے تائیب بیل مسانید کی تحداد الا تکھی ہے، ان سب مسانید کی اسانید مصل ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ حصاحب نے ''انہوں نے صاحب نے ''انسان العین فی مشار کے الحر جین' جس جس اپنے استاذالا ساتذہ محدث بعنی جعفری مغربی م مواج کے تذکرہ جس تھا ہے کہ 'انہوں نے امام الطلم ابوطیقہ کی ایک استاد تا سلسلہ متصل کیا ہے''۔ وراس سے لوگوں کی ہیات امام الطلم ابوطیقہ کی ایک استاد تا سلسلہ متصل کیا ہے''۔ وراس سے لوگوں کی ہیات تعلقا غلط ہوجاتی ہے کہ حصر بیٹ کا سلسلہ آج تک مصل نہیں دہا ہے''۔ حضرت شاہ صاحب نے سلسلہ حدیث کی سند کو مصل ثابت کرنے کے لئے دلیل ہی المام صاحب کے سلسلہ سند کی سند کو مصل شاہت کرنے کے دیک اسانید دوجد میں بیٹ کا شاہ ہوجاتی ہیں بہ مطبوعہ ہا می السانید دوجد میں بیٹ کر دوج دیشن کی روایا ہا مصاحب سے موجود ہیں جن ایک الم بیل میں کشرور حافظ حدیث تو جہال علم ہیں جواصحاب محال ستہ اور دوجر سے کہا رہی دیشن کی روایا ہے امام صاحب سے موجود ہیں جن میں اکم وہ وہ انکہ حدیث وہ جوال علم ہیں جواصحاب محال ستہ اور دوجر سے کہا رہی دیشن کی روایا ہے امام صاحب سے موجود ہیں جن میں اکم وہ وہ انکہ حدیث وہ بیان کی اسانید دوجد میں بیٹ کو دو الم میں تو تا اسانید الم مصاحب سے موجود ہیں۔ کی اسانید اپنے ذمانہ سے جواصحاب کی شافتی (صاحب میر قاشامہ کی بی اسانید اپنے ذمانہ سے جا معین مسانید تک بیان کی ہیں علامہ شعوائی نے بی سے خواصوب کی اسانید اپنے ذمانہ سے جا معین مسانید تک بیان کی ہیں علامہ شعوائی نے بیٹ سے خواصوب کی اسانید اس کی اسانید اللہ ہے تو اساتید عالی اور رجال سب شقہ ہیں وغیرہ سے محموضو کی کی اسانید اللہ ہے تو ہیں کی اسانید اللہ سے محموضو کی کی اسانید تک بیان کی ہیں علامہ شعوائی ہے تو ہیں کی اساند دہیت ہیں کی اسانید کی کی اسانید کی کی اسانید کی اسانید کی اسانید کی اسانید کی اسانید کی اسانید

امام ما لك رحمة الله عليه ولادت عصر وفات و عليه بعمر ٨٦ مهال

نام ونسب الك بن انس بن ما لك بن الى عامر بن عمر د بن الحارث بن غيمان بن ختيل \_ (اصابه)

حارث کالقب ذواضح تھااس کئے امام مالک کوانتھی بھی کہتے ہیں ،آپ تیج تابعین کےطبقہ میں ہیں ،امام اعظمؓ ہے تقریباً ۲۳ سال چھوٹے تھے ، کیونکہ امام صاحب کی ولا دت انسح قول ہیں و کے چیس ہوئی ہے ، کماحققہ الکوثریؓ۔

اس سے معلوم ہوا کہ صاحب مفتلو ہ نے جو''ا کمال'' میں امام مالک کوز ماغاور قدر آمقدم کہا اور استاذ الائمہ قرار دیا وہ خلاف واقعہ ہے، امام اعظم ان سے عمر میں بڑے، قدروم رتبہ میں زیادہ اور وہی استاذ الائمہ اور تابعی ہیں، امام مالک ان سے مستفید بلکہ حسب تحقیق علامہ ابن جمر کئی (شارح مشکو ہے) وغیرہ امام اعظم کے تلمیذہیں۔

مشائخ واساتذه

زرقانی نے لکھا کہ امام مالک نے نوسوے زائد شیوخ ہے افڈعلم کیا ہے اور ابتداء عمر ہی ہے حضرت نافع کے پاس جانے لگے تھے اور حدیث سفتے تھے چنانچے موطاً میں بھی بڑی کثرت ہے دوایات ان ہی ہے ہیں، نیز اسح الاسانید میں سے مالک عن نافع عن ابن عمر کوقر ار دیا گیاہے، بلکہ اس کوسلسکتہ الذہب بھی کہا گیاہے۔

ہارون رشید نے امام ما لک سے کہا کہ ہم نے آپ کی کمآب میں حضرت علی وعباس کا ذکر نبیس دیکھا؟ فرمایا کہ وہ میرے شہر میں نبیس

تضاورند میں ان کے اصحاب سے ان مسکا (یہ فخر امام ابوصیفہ کو حاصل ہے)

ا بن فرحون نے کہا کہ امام مالک سلیمان بن بیار کا قول اختیار کیا کرتے تضاور سلیمان حضرت عمر رمنی الله عنه کا قول اختیار کرتے تھے تہذیب میں ابن معین سے مروی ہے کہ امام مالک جس ہے بھی روایت کریں وہ ثقہ ہے سواء عبدالکریم کے۔

اعلام الموقعين جي ہے كدوين، فقدا ورعلم امت بيس امحاب ابن مسعود، اصحاب زيد بن ثابت، اصحاب عبدالله بن عمر اور اصحاب ابن عباس كة درايد يجيلا ہے، ابزا اكثر لوگول كاعلم ان بى جارامحاب كے ماخوذ ہے، چرابل مدينه كاعلم اصحاب زيد بن ثابت اورعبدالله ابن عمر ہے، الل مكه كا اصحاب ابن عباس ہے اور الل عراق كا اصحاب ابن مسعود ہے۔

امام اعظم شيوخ امام ما لك بي

بعض روایات علمی سے اس طرح روایت ہوئیں کہ ان سے کھ حضرات نے یہ جھا کہ امام صاحب نے امام ما لک سے روایت کی ہے،
مثلاً مندابن شاہین ہیں ایک روایت اس تیل بن حماد گن افی صنیقہ گن ما لک روایت ہوئی جود رحقیقت جماد بن افی صنیفہ گن ما لک تھی ، بلکہ جماد کو بھی
اکا ہم ہیں سے شار کیا گیا ہماں خیال سے کہ ان کی وفات امام ما لک سے تین سمال قبل ہوئی ہوگی ( تانیب الخطیب ہیں کوثری صاحب نے اس پر بحث کی ہے ) ایک روایت ابو صنیفہ گن با فیلے کا اس کے درمیان ہیں ما لک کا وار اسٹیس ہے گیاں ای کوارو صنیفہ گن میں کور میان ہیں ما لک کا وار طرفیس ہے گیاں ای کوارو صنیفہ گن ما فیلے کا امام ابو صنیفہ کی روایت اور طرفیس ہے گئاں کوارو صنیفہ گن ما فیلے کی ماروں کی سند ہیں گام ہم اس کے علاوہ ابن ابی صاتم نے امام ما فیل سے تاب کے علاوہ ابن ابی صاتم نے اس کے علاوہ ابن ابی صاتم نے نفتہ میں جودور واسیتی نقل کی ہیں ان دونوں کی سند ہیں گام ہم اس کے علاوہ ابن ابی صاتم نے نفتہ میں جو کو میں جو کھا ہے کہ امام ابو صنیفہ میں اور میں تابعہ کی میں امام اعظم کی وفات کے دوسر سے لیک میں امام اعظم کی وفات کے بعد کی ہے ۔ اور اس کے بعد ان کا اجتماع امام صاحب والم ما فک کے دور میان ۲۹ سال کا فاصلہ ہے۔ (اقوام الم سالک علامہ کوثری کا معاصاحب والم ما فک کی دفات کے درمیان ۲۹ سال کا فاصلہ ہے۔ (اقوام الم سالک علامہ کوثری کا معاصاحب والم ما فک کی دفات کے درمیان ۲۹ سال کا فاصلہ ہے۔ (اقوام الم سالک علامہ کوثری کا کہ میں امام اعلی کوشری کی دفات کے درمیان ۲۹ سال کا فاصلہ ہے۔ (اقوام الم سالک علامہ کوثری کا کہ میں سالک علامہ کوثری کا کہ میں سالم کوثری کی دفات کے درمیان ۲۹ سال کا فاصلہ ہے۔ (اقوام الم سالک علامہ کوثری کی دفات کے درمیان ۲۹ سالک علامہ کوثری کا کہ دوران کے ایک میں سالم کوثری کی دوران کے ایک میں سالم کوثری کی دوران کے ایک میں سالم کوثری کی دوران کے ایک میں سالم کوثری کا دوران کے ایک میں سالم کوثری کی دوران کے ایک میں سالم کوئری کی دوران کے ایک میں سالم کوئری کی دوران کے ایک میں سالم کوئری کی دوران کے ایک میں سالم کا کی دوران کے ایک میں سالم کوئری کوئری کوئری کوئری کوئری کوئری کی کوئری کوئری کوئری کوئری کوئری کوئری

یہ تو غلط و فیر ٹابت روایات کا مذکر ہ تھا ،اس کے بعد سیج واقعات پڑھئے۔

ا - امام شافعیؓ نے کتاب الام ص ۱۳۸۸ ج میں فر مایا کہ میں نے دراور دی ہے بوچھا کیا کہ بینہ میں کوئی اس کا قائل تھا کہ مہر رائع و بنار ہے کم نہ ہوتا جائے؟ کہانہیں (واللہ مجھے معلوم نہیں کہ امام مالک ہے لیل کوئی اس کا قائل ہوا ہوا ورمیر اخیال ہے کہ امام مالک نے اس کو امام ابو حذیفہ سے لیا ہوگا۔

۳-علامه مسعود بن شیبہ نے امام طحاوی کی کتاب اخبار اصحاب الامام سے نقل کیا کد در اور دی نے امام مالک سے سنافر مایا کہ میرے یاس امام ابوح نیفہ کے فقہ سے ستر ہزار مسائل ہیں اور اس کے شل ایک روایت موفق ص ۹۲ ج ایس ہے۔

" و قاضی عیاض نے اوائل مدارک بیل آلیا کہ لیٹ بن سعد نے فر مایا یس امام مالک سے مدینہ یس ملا اور کہا کہ بیل و کھتا ہوں آپ بیٹیانی سے پیدنہ تو نچھ رہے ہیں؟ فر مایا ہاں! امام ابو حقیقہ کے ساتھ بحث کرنے میں پسینہ آگیا، اے مصری! وہ بہت بڑے فقیہ ہیں۔ ناقل کہتے ہیں کہ پھر میں امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ شخص (امام مالک) کسی قدر ومنزلت کے ساتھ آپ کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، امام صاحب نے فر مایا میں نے ان سے زیادہ جلد سے جواب دینے والا بوری پر کھ والانہیں و یکھا امام صاحب نے امام مالک کی بھرہ تفقہ اور ذکاوت کے ساتھ نفذتا م اپنی حدیث کی بوری پر کھا ور پیچان کی بھی واددی۔

اگرامام صاحب بقول حمیدی وغیرہ کے فن صدیث میں کا طنہیں تھے تو امام مالک جیے مسلم امام حدیث کے علم حدیث کی داد کیونکردے سکتے تھے اور امام مالک فقہی وحدیثی مسائل میں گھنٹوں بحث کر کے ان کے تفقہ کی تعریف کیے کرتے ، کیا تفقہ بغیر حدیث ہی کے صاحب کو حاصل ہوگیا تھا؟ اور اگر تفقہ بغیر مطابقت حدیث کے تھا تو اس کی تعریف ایساامام جلیل کیوں کرتا؟

۳-امام میری نے اپنی کتاب مناقب الامام میں ابن دراور دی نقل کیا کہ میں نے امام اعظم اورامام مالک کوم بجدرسول الله علیقیہ میں دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد سے مدارسہ وغدا کر ہٹر وع کیا توضیح کی نماز تک اس میں مشخول رہے، جب کسی مسئلہ میں ایک شخص ان میں سے دومرے کے قول سے مطمئن ہوجاتا تھا تو ہے تامل اس کوا فقیار کر لینا تھا کسی کواپنی بات پر بے دلیل جمود میں ہوتا تھا نہ دومرے کی حق بات کو قبول کرنے سے کو کی عار لاحق ہوتی تھی۔

۵-منا قب موفق م ۳۳ ج ۳ میں بستد سی استیل بن ایخق بن محد نے قبل ہے کہ امام مالک بسااو قات مسائل میں امام ابوحنیفہ کا قول معتبر بچھتے تھے۔

۳-موفق ص ۲۳ ج بی جمر بن عمر واقد ی نقل کیا کہ امام مالک اکثر اوقات امام ابوصنیقہ کی رائے پڑمل کرتے ہتے۔

۵-موفق ص ۲۳ ج بی بغیر تعین کے باک اور

۵-موفق ص ۲۳ ج بی کہ بی بغیر تعین کے باک اور

۵-موفق ص ۲۳ ج بی کہ بی بغیر تعین کے باک اور

دوسرا نا باک بموتو نماز کس میں پڑھے، فرمایا کہ ترک کر کے ایک میں پڑھ لے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک ہے کہا کہ امام ابوصنیفہ کی دائے تھی۔

دائے تو بیہے کہ ہرا یک میں نماز پڑھے تو امام مالک نے فوراً اس سائل کو واپس بلا یا اور پھر مسئلہ وہی ہتا یا جو امام صاحب کی دائے تھی۔

۸- ابوالحیاس احمد بن محمد بن عبداللہ بن الی العوام نے جو اضافات اپنے واوا کی کتاب اخبار الی صنیفہ پر کئے ہیں، امام شافع عن الدر اور دی نے نقل کیا کہ امام الوصنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے ہے اور ان سے استفاد و کرتے ہے، یہ کتاب مع اضافات نہ کور مکتری طاہر بید دشت میں نم برحود ہے۔ (اقوم المسالک للکوٹر ٹی)

امام ما نك كے تلاقدہ واسحاب

بقول امام ذہبی وزرقانی بڑی کثرت امام مالک کے تلاندہ واصحاب کی ہے اور رواۃ احادیث بھی بہت بڑی مقدار ہیں ہیں، لکہ امام مالک سے ان کے بعض شیوخ نے تھی روایت کی ہے، مثلاً زہری، ابوالاسود، ابوب انصاری، ربید، بھی بن سعیدانصار کی، محمد بن ابی ذئب، ابن جریج ، اعمش وغیرہ۔

امام احمد اور اصحاب صحاح نے امام مالک سے روایت کے لئے اپنی اپنی صوابدید سے الگ الگ رواۃ اختیار کئے ہیں ہمشہوراہل علم و فضل تلامٰہ میں سے امام محمد ، امام شافعی ، عبد اللہ بن مبارک اور لیٹ بن سعد ، شعبہ ، سفیان تو ری ، ابن جریج ، ابن عبینہ ، یجی القطان ابن مبدی وغیر ہیں۔ (مقدمہ او جزم ۱۸)

فضل دشر**ف**، عادات ومعمولات

امام ما لک مدینه منورہ میں جس مکان میں رہے اور مکان حضرت عبداللہ بن مسعود کا تھا، کرایہ پر لے کر ہمیشہ ای میں رہے، اپنا ذاتی مکان نہیں بتا اور مجد نبوی میں نشست اس جگہ ہے۔ بتھے جہاں امیر البؤمنین حضرت عمر نشست کرتے تھے اور وہ وہ ہی جگہ تھی جہاں حضور اگر میں بتا اور مجد نبوی میں نشست اس جگہ ہے۔ تھے جہاں امیر البؤمنین حضرت عمر نشست کرتے تھے اور وہ وہ ہی جگہ تھی جہاں حضور اگر میں میں بتا اور کو حاصل نہیں ہوئی ، علماء کے لئے یہ بہت برای نعمت ہے کہ حسب میں بوئی ، علماء کے لئے یہ بہت برای نعمت ہے کہ صحبت میں نہیں جیٹی اور کو حاصل نہیں ہوئی ، علماء کے لئے یہ بہت برای نعمت ہے۔

کیونکہ کم عقل لوگوں کی صحبت نورعکم کو تاریک کرویتی ہے اور تحقیق کی بلند چوٹی ہے گرا کرتھلید کی پستی میں گرا ویتی ہے جس کی وجہ سے علم کی نفاست میں خرالی ونقصان آ جا تا ہے۔ (بستان المحد ثین )

امام ما لک میں طلب علم کی خواہش کے جذبات فیر معمولی طور پرود بیت سے، ظاہری سرمایہ پھے نہ تھا، اس لئے مکان کی جیت تو اس کی کڑیوں کوفر وحت کرکے کتب وغیرہ فرید ہے تھے، اسکے بعد دولت کا وروازہ کمل گیااور کثر سے مال ودولت خود بخورا فی شروع ہوگئی (عالبًا یہ جدی مکان ہوگا ) حافظ نہایت اعلی درجہ کا تھا، فرماتے سے کہ جس چیز کو ہیں نے محفوظ کر لیااس کو پھر بھی جیولا علامہ زر قافی نے لکھا کہ امال کی عمر میں درس دینا شروع کر دیااور آپ نے اسپے دست مبارک سے ایک لا کھا حادیث لکھیں، جب آپ ون ہوئے تو آپ کے گھر سے بہت سے صندوق احادیث کے برآ مدہوئے، جن میں سے سامت صرف ابن شہاب کی حدیث کے تھے اور آپ کا حلاح درس آپ کے مشائح کے صفول سے بھی بڑا ہوا گیا تھا، لوگ ان کے دروازہ پر حدیث وفقہ حاصل کرنے کے واسطے ای طرح جمع ہوتے سے علاح درس آپ کے مشائح کے صفول سے بھی بڑا ہوا گیا تھا، لوگ ان کے دروازہ پر حدیث وفقہ حاصل کرنے کے واسطے ای طرح جمع ہوتے سے جو پہلے خواص کو اندرجانے دینا تھا پھر موام کو۔

ایک روایت ہے کہ اندر سے ایک چار بیر (بائدی) آکر دریافت کرتی کرآپ لوگ حدیث کے لئے آئے ہیں یا مسائل کے لئے ؟ اگر

کتے کہ مسائل کے لئے تو فورا باہرا تے اور فتو کی دیتے تھے، اگر کہتے حدیث کے لئے تو کہلا دیتے کہ تو قف کریں اور خسل کر کے بئے کہڑ کے

پہنچ ، عمامہ بائد ہتے ، یا لمبی ٹو پی اوڑ ہے ، فوشبولگاتے ، پھر اوب ہے بیٹھ کر حدیث ساتے اور تعظیم حدیث کے لئے پوری مجلس مود ہے مہم کہ رہتی تھی ، بین دن بی ایک بار بیت الخلاء جاتے اور فرماتے کہ مجھے بار بارجاتے شرم آتی ہے، تمام عرفضاء حاجت کے لئے مدید طیبہ کے حرم ہے باہر تشریف کے جاتے ہے کہ نہ کو کہ ان کو ایک ہے نہ وہ دومروں کو دیکھیں (جمارے دعشرت میں جاہر تشریف کے جاتے تھے بچڑ بیاری وغیرہ کے ، سمر پر ہوارو مال ڈالتے تھے کہ نہ کوئی ان کو دیکھے نہ وہ دومروں کو دیکھیں (جمارے دعشرت شاہ صاحب کے بارے بیل لوگوں نے بیان کیا کہ دبلی بیل قیام مدرسدامین نہ کے دمانہ میں جب بازار میں نگلتے تھے تو سر پر رو مال ڈالتے تھے کہ در گوئی ان کو جبرہ یہ بیازار میں نگلتے تھے تو سر پر رو مال ڈالتے تھے کہ در مراحی بیل بیل کیا کہ حصر بطور نقاب آجا تا تھا، غالبائی مصلحت نہ کورہ ہے ہوگا)

ا مام مالک الی جگہ کھانے پینے ہے بھی احرّ از کرتے تھے جہاں لوگوں کی نظریں پڑیں کسی نے پوچھا،کیسی صبح آپ نے کی؟ فرمایا الی عمریس جو کم ہوری ہے اورایسے گناہوں میں جوزیا دہ ہورہے ہیں۔

ہا وجود ضعف و کبری بھی مدینة طبیبہ بھی سوار ہو کرنہیں چلتے تھے کہ جس ارض مقدس کے اندرجسم مبارک رسول اللہ علیہ ہواس کے او پر سوار ہو کرچلنا خلاف اوب جانتے تھے۔

مادهین امام مالک

ابن مہدی کا قول ہے کہ سفیان توری امام حدیث نفے، امام سنت نہ نفے، امام اوزائی امام سنت نفے، امام حدیث نہ نفے، کیکن امام مالک دونوں کے امام ہیں، ابن صلاح نے اس کی وضاحت کی کہ سنت سے یہاں ضعہ بدعت مراد ہے کیونکہ بعدلوگ عالم بالحدیث تو ہوتے ہیں گر عالم بالٹ نہیں ہوتے۔

ا مام بخاری ہے سوال کیا گیا کہ سب ہے زیادہ صحیح سندگونی ہے تو فر مایا ما لک عن نافع عن ابن عمر (تہذیب ص۲ج ۱۰) ہملے بتلایا جا چکا ہے کہ امام اعظم ہے بھی بیاضح الاممانید مروی ہے آگر چہ امام بخاری وغیرہ نے اس کونہیں بتلایا۔ امام یکی القطان اورامام یکی بن معین نے فرمایا که امام مالک امیر المومین فی الحدیث بین، آئخی بن ابراہیم کہتے تھے کہ جب تو ری، مام یکی القطان اورامام یکی بین برحین نے درمایا کہ امیر المومین فی الحدیث بین الم احرفر مایا کرتے تھے کہ جب تم کسی مختص کود کیمو مالک اوراوزا تی ایک امر پر متنق ہوجا کیں تو وہ بی سنت ہے اگر چہ اس بین نصر سنت مالم فقیہ جمت ورع ہیں، کہام مالک سے بغض رکھتا ہے تو سمجھ اوکہ وہ بدعتی ہے، مصوب الزبیری کا قول ہے کہ امام مالک ثبیت، عالم فقیہ جمت ورع ہیں، ابن عمین اورعبدالرزاق کا قول ہے کہ حدیث ابو ہر برہ کے مصداق اپنے زمانہ میں امام مالک ہیں۔

تالیقات: امام مالک کی مشہور و مقبول ترین کتاب تو موطانی ہے، لیکن اس کے سواان کے بہت ہے رسائل ہیں جن کی تفصیل مقدمه او بڑا السالک بیل حفرت شیخ الحدیث واحت برکاتہم نے کی ہے، ابن الہمیاب نے ذکر کیا کہ امام مالک نے ایک لا کھا حادیث روایت کی تھیں ، ان جس ہے دی ہزار منتخب کر کے موطا جس ورج کیں پھر برابر ان کو کتاب وسنت اور آثار دا خبار صحابہ پرچش کرتے رہے بہاں تک کدوہ کم ہو کر پانچہوہ ۵۰ رہ گئیں ، علامہ کیا الہرائی نے اپنی تعلق اصول جس کہا موطا مالک جس ہزار احادیث تھیں پھر کم ہو تے ہوتے سات سوہ ۵۰ کردہ گئیں ، علامہ کی الہرائی نے اپنی تعلق اصول جس کہا موطابہ وارسی ہزار سات سوہیں ۱۵۰ ہیں جن جس سام ۱۵ کی خدمت جس حاضر ہوا ہو گئی ہزار سات سوہیں ۱۵۰ ہیں جن جس من مناظر ہوا ہو گئی ہزار سات سوہیں امام مالک نے مند ۱۵ سوجیں ، محدث الوقیم نے حلیہ جس کھا کہ ایوضلید نے کہا جس کہا تھا اور قتم اور وزجی کی خدمت جس حاضر ہوا ہو طاب چا دروز جس پر حمالہ مالک نے فرمایہ میں ہوئی اور وزجی کی تو تعلق کی الم مالک کی خدمت جس حاضر ہوا ہو گئی ہوگا گئی آپ سے موطا کی مند فرمایہ میں تو کہا گئی ہوگا کی مند کو مالم مالک کی خدمت جس موطا کا سب سے مشہور نے معلم الاس کی مند میں ہوگا کہ اس سے مشہور نے معلم دی اند کی کا ہوار فقد وحدیث و آثار کی جمع و ترتیب کے اعتبار سے امام جمد کا موطا سب سے مشہور نے دو کی کئی ، ان کی تفصیل شخ الحد ہے نے مقدمہ او جزیش کی ہے۔

اہم واعظم ہے، موطا کا مام مالک کی شروح ہو کی کئی ، ان کی تفصیل شخ الحد ہے نے مقدمہ او جزیش کی ہے۔

اہم واعظم ہے، موطا کی مال کی کشورح ہو کی کشر سے سے کھی گئیں ، ان کی تفصیل شخ الحد ہے نے مقدمہ او جزیش کی ہے۔

بعض اتوال وکلمات امام مالک

امام ما لك اكثرية عمر پر هاكرتے تھے جوظم وحكمت سے پراوراك صديث نبوى كامضمون اواكر تاہيے . (وخير امور الدين ما كان سنة وشر الامور الحدثات البدائع

لینی دین کا بہتر کام دوہے جوطریقہ رسول اکرم عظافتہ کے مطابق ہوا در برترین وہ ہے جوسنت کے خلاف اور نئی نئی برعتیں تراش لی جا کمی۔ فرمایا کرتے تنے کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک تورہے جواللہ تعالی کسی کے دل میں ڈال ویتا ہے ، امام اعظم پرقلت روایت کاطعن کرنے والے ذرااسی مقولہ امام مالک پرخور کریں۔

ایک دفعد کی نے طلب علم کے بارے بین پڑھ پوچھا، فر مایا طلب علم اچھی چیز ہے گرانسان کوزیادہ اس امر کا خیال کرنا جاہئے کہ میں سے شام تک جوامور واجبہ ہیں ،ان پر مضبوطی ہے اوراستقلال کے ساتھ کل کرنا کیا ہے، ایک مرتبہ فر مایا کہ عالم کے لئے بیر مناسب نہیں کہ وہ علمی مسائل کواپسے لوگول کے ساتھ بیان کرے جوان کو بھنے ہے قاصر ہوں کیونکہ اس سے علم کی اہانت و ذلت ہوتی ہے۔

ایک مرتبہ ایک شخص ۱ ماہ کی مسافت ملے کر کے امام مالک کی خدمت میں پہنچااور ایک مسئلہ دریافت کیا، آپ نے بے تکلف فرمادیا کہ جھے اسکا جواب انچھی طرح معلوم نہیں وہ جمران ہوکر کہنے لگا کہ انچھا! میں اپنے شہر دالوں سے کیا کہوں؟ فرمایا! کہد دیتا کے مالک نے اپنی لاعلمی کا اقرار کیا ہے۔

ایک دفعه فرمایا کہ ہے کارا درغلط ہاتوں کے پاس پیمنگنا ہر بادی ہے، غلط ہات زبان پرلا تا سچائی ہے دوری کی بنیاد ہے، اگرانسان کا دین مجڑنے گئے تو دنیا کتنی بھی زیادہ ہو بریکارہے، یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ علم اکندہ اور تھنے گا ہوھے گانہیں اور ہمیشہ نزول کتب اور یاور بعث انبیا علیم السلام کے بعد گھٹا ہی کرتا ہے امام ما لك كاابتلاء المهاج

والی مدینہ جعفر بن سلیمان ہے کی نے شکایت کردی کہ امام مالک آپ لوگوں کی بیعت کوسیحے نہیں سیجھتے تو اس پر جعفر کوسخت عصر آیا اور امام مالک کو ہلوا کر کوڑے لگوائے ، ان کو تعنیجا گیا اور دونوں ہاتھ تھنچوا کر موثلہ ھے اتر وادیئے ، ان سب باتوں سے امام صاحب کی عزت و وقعت بہت بڑھ گئی اور شہرت دور دراز تک پہنچ گئی ، بعض کہتے ہیں کہ تقدیم عثمان ، علی پر وجہ ابتلا ہوئی ، بعض نے طلاق کر ہ کا مسئلہ بیان کیا کہ امام صاحب اس کو درست نہ کہتے ہتھے۔

بیا ہتا ہ فالبالا ایوکا ہے اس کے بعد جب فلیفہ منصور جے کے لئے حرین حاضر ہوا تو امام الک کا قصاص جعفر بن سلیمان سے لیما جا ہا ۔

یعنی مزاد پی جائی گرامام مالک نے روک بیا اور فر مایا خدا کی ہاہ! ایسانیوں ہوسکیا، واللہ! جب بھی جھے پرکوڑ اپڑتا تو بی اس کوائی وقت حلال و جائز کر دیتا تھا بسب جعفر کی قرابت رسول اکرم علی ہے ، وراور دی کتے ہیں کہ بیس اس وقت موجود تھا جب کوڑ سے مارے جاتے تھے تو امام صاحب فرماتے تھے، اے اللہ! ان کو بخش دے وہ جھے نہیں جانے ، یہ بی نقل ہے کہ جب آپ کوڑ وں کی ضرب سے بہوش ہو گئے اور گھر پر لائے سکے تو ہوٹ میں آتے ہی فرمایا کرتم سب گواہ رہوکہ بیس نے اپنے مارنے والے کومعاف کر دیا ہے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ الی اللہ۔

امام شافعی رحمه الله تعالی دلادت ۱۵۰هه ، وفات ۲۰۰ هیم ۵سال

اسم ونسب ابوعبدالله محرین اور لیس بن العباس بن عثان بن شافع ،قریش ،آل حضرت علی کے جداعلی عبد مناف میں آپ کا نسب ل جاتا ہے، بیت المقدیں سے دومرصلہ پرایک مقام غزہ یا عسقلان میں آپ کی ولادت ہوئی ، دوسال کی عمر میں آپ کے والدین آپ کے ساتھ مکہ معظمہ آ کے تھے نہایت تنکدی میں آپ کی برورش ہوئی بہال تک کو علمی یا داشتوں کے لئے کا غذمیسر نہ ہوتا تو بڈیوں پر لکھ لیتے تھے۔ مختصیل علم

آپ کی ابتدائی عمرادب، تاریخ وشعرو غیره کی تفصیل جل گذری، ایک مرتبه منی جس سے کہ پشت کی طرف ہے آواز تی عصل بالمفقہ اینی فقہ یکھو، اس کے علاوہ سلم بن خالد زخی نے بھی آپ کی فہم وذکا و ت اور حسن استعداد کا اندازه کر کے تر فیب دی کہ علم فقہ حاصل کریں چنا نچا ولا ان بی کی شاگر دی افقیار کی، پھرامام مالک کی خدمت میں پنچاس وقت موطاً حفظ کر بھی تقے اور عمر ف ۱۳ اسال تھی، امام مالک کے سامنان تھی کہ امام مالک کے خدمت میں بنچا سے وقت موطاً حفظ کر بھی تقے اور عمر ف ۱۳ اسال تھی، امام مالک کے سامنے موطاً کی قرائت زبانی کی، امام مالک کو تجب ہوا اور قرائت پندگی اور فرمایا، تم تقوی کو اپنا شعار بنانا، ایک زماند آپیکا کہ تم بزے شخص ہوگے، یہ جی فرمایا کہ اندہ تعالی اس مرف آٹھ ما اور ہے جیسا کہ تانیب سے ۱۸۲ ایس ہے۔

امام محدوامام شافعي كالكمذامام مالك س

انام مجرد حراله مراقع ) امام ما لک کی خدمت جی تین سال ہے زیاہ رہے، ای لئے قاضی ابوعاصم مجر بن اجر عامری نے اپنی مبسوط جی (استادام شافع ) امام ما لک کی طرح ، بیرعامری شیوخ مرض کے طبقہ جی نکھاہے کہ ایک دفعہ ام شافعی نے امام مجر ہے سوال کیا کہ امام ابوضیفہ اور ایام ما لک جی سے آپ کے زو یک کون زیادہ اعلم ہے؟ فرمایا ام مجر نے کہا کس اعتبار ہے؟ کہا علم کتاب الفاظ اللہ کے اعتبار ہے؟ فرمایا امام بوضیفہ محالی حدیث کے زیادہ عالم شخصا ورامام ما لک الفاظ صدیث کی نیادہ کے ایار الموضیفہ محالی حدیث کے زیادہ عالم شخصا ورامام ما لک الفاظ صدیث کی بصیرت زیادہ رکھتے تھے، بو چھاا تو ال صحابہ کا علم کس کے پاس ذیادہ وقعا؟ تو اس پر امام مجر نے دکھا نے کے لئے امام اعظم کی کتاب " اختلاف الصحاب کا طلب کی النے (بورا واقدہ صب روایت عامری) ، واقعہ بظاہر سے کہ جس کو الث بلٹ کر اور شخو تحر بیف کر کے جبو نے دواق کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی الفی شاہکار ہے، علامہ کوثری نے دواقت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی بورہ ایت کی بوری طرح تردید کردی ہے، علامہ کوثری نے المنان محد در ایت کی دوایت کی اوری طرح تردید کردی ہے دیکر دیا جو روایت کی دوایت کی دوایت کی این نام محد در ایت کی اس نام محد در ایت کی اوری احد مقال المحد بیان کریں کے اختاء اللہ تعالی المحل کی معیث المنحل و الاحمان کی ہوری کی کا اعلی شاہ کا دیاری کی کوئی کے دیان کریں کے اختاء اللہ تعالی ا

امام شافعی کا پہلاسفر عراق

امام شافتی دید طیب کے دوروہ اس محد شہر سفیاں بن عیند ( کمیذامام اعظم فی الحدیث) سے حدیث حاصل کی ،اس

کے بعد یمن چلے گئے اور وہاں فکر معاش کی وجہ سے علمی مشاغل ہے ہٹ کر بعض ولا ق و حکام کے بہاں بچھ کام انجام و سے کر روزی حاصل

کرتے رہے ، علامہ ابن محاوظ بخر معافل کی وجہ سے علمی مشاغل ہے ہٹ کر وہی نقل کرتے ہیں کہ امام شافتی وہاں سے علوی خاتمان کے و
اشخاص کے ساتھ گرفتار ہو کر بغداد آئے ، ہارون رشید اس وقت رقہ ہیں تھا، اس لئے بیلوگ بغداد سے رقہ آئے اور خلیفہ کے سامنے ہیں ہوئے ، وہاں رقہ کے مواسخ ہیں ہوئے ، وہاں رقہ کے مواضل مشافتی ہارون رشید کی خلافت برطعن کرنے

ہوئے ، وہاں رقہ کے قاضی امام مجم موجود سے جوامام شافتی کے محت سے ، جب ان کو معلوم ہوا کہ امام شافتی ہارون رشید کی خلافت برطعن کرنے

کے الزام میں گرفتار ہو کر آئے ہیں تو وہ بہت ہے چین ہوئے اور امام شافتی کو بچانے کی فکر میں گے رہے ، ہیشی کے بعداور لوگ تو فتی کرد ہیں گرفتا ہوگی وجوان اور امام شافتی فی کے ، اس فوجوان نے الزام سے برات خلاجر کی مگر سموع نہ ہوئی وہ بھی تل کردیا گیا ، پھر خلیفہ نے امام شافتی سے سوالات کے اور اس وقت امام محمد مجمی ور ہار میں گئی گئے تھے ، امام شافتی نے کہا ہیں تو علوی ہی شہیں ہوں زیردتی ان لوگوں کے شام موجود سے موجود کی کے تھے ، امام شافتی نے کہا ہیں تو علوی ہی شہیں ہوں زیردتی ان لوگوں کے شام موجود کی کار میں کے بھول کے اس کی کار میں کو تھوں کی کو بیاں کو بیاں کے ان اس کو کو کار کیا ہیں تو علوی ہی شہیں ہوں زیردتی ان لوگوں کے موجود کی کے سے ، امام شافتی نے کہا ہیں تو علوی ہی شہیں ہوں زیردتی ان لوگوں کے سامند میں میں موجود کے اور اس وقت امام میں بین کی ہوئے گئے ، امام شافتی نے کہا ہیں تو علوی ہی شہر کی دور کیا گیا ہوں کو کو کار کی سے ، امام شافتی نے کہا ہیں تو علوی ہی شہر کی دور کیا گیا ہوں کو کی گئے گئے ، امام شافتی نے کہا ہیں تو علوی ہی شہر کی دور کیا گیا ہوں کو کر کیا گیا کہا کی کو کیا گئی کو کیا گئی تو کو کی کی کی کو کیا گئی کو کیا گئی کو کیا گئی کو کی کی کی کر کیا گئی کو کیا کو کیا گئی کو کیا گئی کی کو کیا گئی کو کر کیا گئی کو کی کی کر کیا گئی کو کر کار کی گئی کی کار کیا گئی کی کر کیا گئی کے کر کر کر کر کیا گئی کی کر کر کر کر کر کیا گئی کر کر کر کر کر کر کیا گئی کر کر کر ک

ساتھ گرفتار کر کے لایا گیا ہوں، میں بنی عبدالمطلب ہے ہوں اورای کے ساتھ پچھٹم ہے بھی تعلق ہے، آپ کے بیقاضی صاحب بھی ان سب باتوں ہے واقف ہیں، ہارون رشید نے کہا اچھا آپ محمد بن اور لیس ہیں؟ امام نے کہا بی ہاں؟ پھر خلیفہ نے امام محمد سے مخاطب ہوکر پوچھا کہ کیا واقعی ای طرح ہے جس طرح ریہ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹنگ ایسانی ہے اور علم میں ان کا پایہ بہت بلندہ جوشکا بیت ان کی گئی ہے ووان کی شان سے بعید ہے، خلیفہ نے کہا اچھا تو آپ ان کوا ہے ساتھ لے جائے! ہیں ان کے معاملہ میں غور کروں گا۔

" خودامام شافتی فرمائے ہیں کدامام محر بھی کواپنے ساتھ لے گئے اوراس طرح وہی میری گلوخلاصی کا سبب ہوئے ، کو یاامام محمد کا بیسب سے پہلااور بڑاا حسان ندمرف امام شافعی پر بلکدان کے سارے متبعین الیٰ یوم القیامة پر ہے کدامام شافعی کی جان بچائی۔

رحلت مكذوبهامام شافعي

مگرافسوں ہے کہ تبعین میں آبری اور محدیث بیمیلی وغیرہ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اس احسان عظیم کی مکافات میں ایک رصلة مکذوبدا پی کتابوں میں نقل کی پھرامام رازی نے بھی مناقب شافعی میں اس کوفقل کر کے اور آگے چاتا کیا اور آج تک اس کوفقل کرنے والے اور بہت سے غیر محقق مزاج ہوگئے ہیں۔

# تتحقيق حافظا بن حجر

امام شافعی کاامام محمد سے تعلق وتلمذ

ا مام شافعی کی طاقات اس موقعہ پرامام محمد سے ضرور ہوئی ہے اور وہ ان کو پہلے ہے بھی تجازے جائے تھے اور انہوں نے امام محمد ہے تمام شافعی کی طاقات اس موقعہ پرامام محمد ہے منز جافظ این تجرفے ساتی کی ایک دوسری روایت کی بھی تروید کی اور کہا کہ یہ بھی ہے سند ہات ہے کیونکہ امام محمد ہے کہ امام شافعی سے بھی ائمہ میں ہے کی امام ہے کہ امام شافعی سے بھی ائمہ میں ہے کی امام ہے کہ امام شافعی سے بھی ائمہ میں ہے کی امام ہے کہ اس قدر امام محمد کے بارے میں ہے (واقعی وہ الی تحریف کے سختی بھی تھے ) اور بیٹود بڑی محمد کے بارے میں ہے (واقعی وہ الی تحریف کے مالوں کیلئے ہے بنس تروید بیٹریں کی جاسکتی۔

#### معذرت

راقم الحروف معذرت خواہ ہے کہ ایسے امور کے بیان میں خاص طور سے اطناب وطویل کوتر نیج دی ہے جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہی ہے کہ اردویش ان بزرگوں کے حالات لکھنے والے جمارے حنفی علماء نے بھی ضرورت سے زیادہ اختصار سے کام لیا ہے اور ایسے اہم واقعات کا ذکر تک نہیں کیا،ان کی تنتیج تھیجے وغیرہ تو کیا کرتے ای لئے ہمارےا کا برکا تسجے اور کامل تعارف بہت کم سامنے آیااور دوسری طرف حاسدین و معاندین برابرالی ہی بے سند جھوٹی ہا تو ل کا پروپیکنڈا کر کے عوام دخواص کوا کا برا حناف سے بدخلن کرتے رہے، ہمارا تھیج واقعات وحالات کے تمام کوشنے یک جا ہو کرضرور سامنے ہوجا کیں، وبیدہ التو فیل فید اتعالیٰ بڑاتے نیروے،علامہ کوٹری کو کہ ان کی وجہ سے ہمیں ایسے تاریخی حقائق کے بیان میں بڑی دول جاتی ہے۔

### حاسدین ومعاندین کے کارناہے

رصلة مكذوبه ذكورہ بالا كے ساتھ وولوں فرہب كے بدخواہوں نے اختلاف وتعصب كو ہوا دینے کے لئے دوسرى حاشية آرائياں ہمی
کیں ، مثلاً کہا گیا کہ امام ہو بوسف اورام محرام مثافتی پر حسد کرتے تھے حالانکہ امام شافعی اس زمانہ میں طالب علم کی حیثیت ہیں تھے اس وقت
ان بی کوئی خاص فضل واقعیان کی اجتماعی جیہ ہے کہ امام شافعی نے جوموطا انام ما لک ہے دواہ کی کیا تھا اس کا قد اول ہمی اور موطاؤں کی
طرح نہ ہوا ، کیونکہ وہ ان کی ابتدائی دور کی چیز تھی اور وہ دینے تھے تھے وہ جہاں عرصہ تک وہ علمی زندگی ہے الگ رہے۔
ورسرے اگر امام شافعی اس وقت بھی محسود ہو گئے تھے تھے اسدام محمد ہی کا کیوں وامن بکڑتے ان سے ہی علم حاصل کرتے
با قاعدہ تھی ذیخ اور اپنی کتابوں ہیں بھی ان سے دوایت کرتے اور ابیش بھول حافظ ابن جحرکی ان کی تعریف بھی صب سے زیادہ کرتے ، امام
محمد کی خدمت میں دہتے کے زمانہ ہیں بھی اس مرح وہ رہیتے تھے کہ راحتہ القلوب ہیں حضرت سلطان المشائح نظام الدین آئج کا قول وکر کیا ہے کہ امام اعظم کی تو شان ہی بہت بلند ہان کے شاگروا مام محمد کا وہ درجہ تھا کہ
حضرت زیرہ العافرین خواجہ فرید الدین آئج کا قول وکر کیا ہے کہ امام اعظم کی تو شان ہی بہت بلند ہان کے شاگروا مام محمد کا وہ درجہ تھا کہ
جہ دہ وہ موار ہو کر کہیں جاتے تھے تو امام شافعی ان کی رکاب کے ساتھ پیدل چلتے تھے اور فر مایا کہ ای ہے دونوں غداجب ہی فرق کا مجمد کا وہ درجہ تھا کہ
جہ وہ حوار ہو کر کہیں جاتے دونوں غداجب ہی فرق کا مجمد کیا جاتھ کیدل ہے تھے اور فر مایا کہ ای ہے دونوں غداجب ہی فرق کا مجمد کیا جاسکتا ہے ، انتخی منتخصار حدائق المحمد ہوں۔

پھریہ جی ہردوست وشن امام محرے حالات پڑھ کر جاتا ہے کہ اہل علم بیں ہے دوا ہے زبانہ میں سب سے زیادہ ظلم کے خلاف آواز بلنکر کے دالے تھے چنانچہ طالبی کے ان کا مشہور واقعداس کے لئے کافی ہے کہ ظیفہ ہارون رشید کے دفور جذبات غیظ وغضب کی بھی پرواہ شکرتے ہوئے امام محد نے اس کے امان کی آخر تک تا تئید کی جب کہ دومرے علاء نے داہد دس کی ، یہ واقعہ امام محمد کے حالات میں انکھا جائے گا ، ملامہ کوثر کی نے اس موقعہ پر لکھا ہے کہ محدث جبی کی اقعصب تو معرف السنن ہے بھی معلوم تھا کہ امام طواد کی پر بنہ بیا والتوامات لگائے گئے بلکہ اپنے معا تب ان کی طرف منسوب کے مگر یہ خیال نہ تھا کہ وہ جبوئے واقعات بلوگ ایسے کا اور اور اس سے امام ابو بوسف وامام محمد ایسے معلی القدرائد پر پہنی فقل کر دیکے اور اس امرائی بھی پرواہ نہ کر سے گا تو تعنی معالم القدرائد پر پہنی پراعتا دکر کے امام الحر بین جو تی ، ابوحا مدطوی اور فخر الدین رازی جیسے حضرات بھی دھو کہ جو نہ ہو تھی تھی پراعتا دکر کے امام الحر بین جو تی ، ابوحا مدطوی اور فخر الدین رازی جیسے حضرات بھی دھو کہ جو تھی ہو گئی جو خود تھی جو خود تھی جو خود تھی ہو گو تھیں ہو گئی جو تھی ہو گئی جو نہ ہو تھی ہو گئی کے جو خود تھی ہو گئی جو اب معلی العام الحر بین کی مشہور کر کے المان الموال الباطل فی مثان کے مناسب نہ تھی ، ملاحظہ ہوا مام الحر بین کی مشہور کر کے المانہ العلمی المعظیمی ۔ ادارہ تا شرائع کے جا تھی ۔ کم عیک مناسب نہ تھی ، ملاحظہ ہوا مام الحر بین کی مشہور کر اس نہ مغید الحقی المعظیمی ۔ ادارہ تا شرائع کے جا تھی گئی تا الا بالمللہ العلمی المعظیمی .

غرض امام شافعی کی طرف منسوب ایک رحلة مکذوبہ تو بیتی جس کی تر دید حافظ ابن تجرے آپ پڑھ بیچے ہیں اور ان سے پہلے علامہ ابن تیمید نے منہاج ہیں اور ان سے پہلے مسعود بن شیبہ نے کتاب انتعلیم ہیں بھی تر دید کی تھی کیونکہ بلوی مشہور کذاب تھا! دوسري رحلت مكذوبه

افسوں ہے کہ جمار کے بعض محتر م عاصرین نے بھی امام شافع کے تذکرہ میں مدینہ طیب کے بعد عراق کے سفر کاذکر بے تحقیق کردیا ہے اور پھر اس چیز کا بھی ذکر تک نہیں کیا کہ عراق بھی کہ کامام شافعی نے امام محمد کے پاس برسوں رہ کروہ علوم حاصل کے جن سے وہ امام مجتمد ہے کیونکہ ان کی ساری متنازعلمی زندگی کاوورا مام محمد کی خدمت میں دہنے کے بعد بی سے شروع ہوتا ہے ۱۸۱جے نے لیکی زندگی علمی اختیار سے قائل ذکر نہیں ہے۔

امام شافعی امام محمر کی خدمت میں

غرض امام شافتی اس الزام سے بری ہوکر جس میں گرفتار ہوکر بین سے بغدادا نے تھے،امام محمد بی خدمت میں رہ کرعلم فقہ وغیرہ کی مختصیل کرتے رہے،تقریباً ساٹھ ویتار صرف کر کے امام محمد کے تفایت نقل کرائیں اور خود بھی نقل کی ہوں گی ،امام محمد سے ایک بختی اونٹ کی بوجہ کے برابر کتابوں کا علم حاصل کیا وہ اس کے سوا ہے بوجہ کے برابر کتابوں کا علم حاصل کیا وہ اس کے سوا ہے اور اس کے بعدان کی قدر دمنزلت بڑھنی شروع ہوگئی۔

امام محمر کی خصوصی تو جہات

امام شافتی نے ابتداء میں جب کتابیں نقل کرار ہے تھے اور ایک دفعہ کتابیں ویے میں امام محمر صاحبؓ نے پچھ دیری تو امام محمر کو چار شعر کو جار سے بہتے ، جن کامفہوم بیتھا کہ ا فیخص کو جس کو دیکھے والوں نے اس کامشل نہیں دیکھا اور جس نے اس کو دیکھا اس نے کو یا اس سے بہتے کہ وہ کے استاذ وا مام) کو بھی و مکھ لیا، میر ابیغام پہنچاؤ کہ علم اہل علم کو اس امر سے روکتا ہے کہ وہ مستحقین علم سے روکا جائے کیونکہ امید بھی ہے کہ وہ مستحق علم ہی کومستفید کرے گا۔

ابن جوزی نے نتظم میں نقل کیا کہ ام محمدان اشعار کو پڑوہ کرائے مسر در دمتاثر ہوئے کہ مطلوبہ کتابیں عاریتا نہیں بلکہ فورانی بطور ہدیے امام شافعی کے پاس بھیج دیں ،اس داقعہ کوم ابیات کے این عبدالبرنے جامع بیان انعلم میں ادرصیری دغیرہ نے بھی مع سند کے نقل کیا ہے اس ے اندازہ کیا جائے کہ امام شافعی جیسے جلیل القدرامام بطور خوشا کہ جھوٹی تعریف تو نہیں کر سکتے تھے اور دوامام محمدے پہلے امام مالک ،امام دکھے ، سفیان بن عید بیسے جبال علم صدیت وفقہ کود کیے ہے گئے پھر بھی اعتراف کیا کے انہوں نے امام محمد جبیانہیں و یکھا اورامام محمد بی کے ملم وفضل سے امام اعظم البوصنیف کے فضل داخیا نکا بھی انداز ولگالیا اور بر طااس کا اعتراف بھی برنی ان اور لا بنون الا من المی المله بقلب صلیم یکون شان اہل العلم والمتقی، یو حمد مله جمیعا و جعلنا معہم یوم لا یتفع مال و لا بنون الا من المی المله بقلب صلیم یکون شان اہل العلم والمتقی، یو حمد مله جمیعا و جعلنا معہم یوم لا یتفع مال و لا بنون الا من المی المله بقلب صلیم یکون شان اہل العلم والمتقی، یو حمد مله الله جمیعا و جعلنا معہم یوم لا یتفع مال و لا بنون الا من المی المله بقلب صلیم یک ہم تو ان کی تو ایس کی تعلیم بی تعلیم الله بقلب الله بقلب ملیم الله بقلب ملیم کے اسا تذہ واماموں کے ساتھ غیر منصفاند و دیوبائز رکھا، یوں بھی امام شافق کی ملی زندگی اس کی گواہ ہے کہ ان کے دل جس امام اعظم کی اس کے اسا تذہ واماموں کے ساتھ غیر منصفاند و دیوبائز رکھا، یوں بھی امام شافق کی ملی زندگی اس کی گواہ ہے کہ ان کے دل جس امام اعظم کی بہت جلد بھی حاجت فیش آتی ہے تو دوفل پڑھ کرامام صاحب کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں اور دہاں خدا ہے اپنی صاحت ما نگرا ہوں جس جب جلد میری ضرورت پوری ہوجاتی ہے۔ (موفق س 194 ج ۲)

#### مالى امداد

عافظ ذہی نے اپنی تاریخ کیر ہیں ابوعید نقل کیا ہے کہ ہیں نے امام شافعی کو دیکھا کہ امام محد نے ان کو پیچاس اشر فیاں ویں اور اس سے پہلے پیچاس روپے اور دے بھے تھے اور کہا کہ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہیں تو میرے ساتھ رہنے؟ یہ بھی فر مایا کہ اس رقم کو لینے ہیں آپ کو کئی تکلف و تا مل نہ کریں جس پر نمام شافعی نے کہا اگر آپ میرے نز دیک ان لوگوں ہیں ہے ہوتے جن سے جھے تکلف برتنا چاہئے تو یہ تھینا آپ کی احداد قبول نہ کرتا ماس سے امام شافعی نے اپنے خاص تعلق و رہا گئے تا مجھی اظہار فرما دیا۔

امام شافعی کاحسن اعتراف

ا مام شافتی نے یہ بھی فرمایا کے علم اور اساب دندی کے اختبار ہے جھ پر کسی کا بھی انتا ہزا احسان نہیں ہے جس قدرامام محمد کا ہے اور بیہ واقعہ ہے کہ امام محمد اکثر اوقات ان کا خیال رکھتے تھے ، ابن ساعہ کا بیان ہے کہ امام محمد نے امام شافعی کے لئے کی بارا پنے اصحاب سے ایک ایک لا کھر دیے جمع کردیئے۔

ا مام مرئی ہے منفول ہے کہ امام شافعی فرماتے تھے، ایک وفعہ عراق بیس قرضہ کی وجہ ہے بیس محبوس ہو گیاا مام محمد کومعلوم ہوا تو مجھے جھڑا لیا، اس لئے بیس ان کاسب سے زیادہ شکر گذار ہوں۔ ( کردری ص• ۱۵ج۲)

ا مام شافعی فرماتے تھے کہ بین نے مام محمد سے زیادہ کی کو کتاب اللہ کا عالم نہیں دیکھا ،ابیامعلوم ہوتا تھا کہ گویاان پر بی اتری ہے ایک دفعہ فرمایا کہ امام محمد کی کتابیں نقل کرائے پر بیس نے ساٹھ اشرقیاں صرف کیس پھر خورو تدیر کیا تو ان کے لکھے ہوئے ہرمسکلہ کے ساتھ ایک ایک حدیث رکھی بینی اقوال ومسائل کومطابق احادیث نبویہ پایا۔

امام محمر کی مزید توجہات

ابن ابی حاتم نے یہ بحی نقل کیا کہ ارام شافعی نے فرمایا کہ میں امام محمد کی خدمت میں رہ پڑاان کی کتابیں نقل کیس اور ان حضرات کے اقوال ونظریات پرمطلع ہوا اور جب امام محمد مجلس سے بچلے جاتے تھے تو میں ان کے اصحاب سے بحث و مباحثہ بحر کے متالہ پر بحث کرو، محمد نے ایک روز فرمایا کہ میں نے سناتم میر سے اصحاب سے بحث مباحثہ کرتے ہوآؤ آج میر سے ساتھ بھی شاہد بیمین کے مسئلہ پر بحث کرو، مجھے ایک روز فرمایا کہ میں نے سناتم میر سے اصحاب سے بحث مباحثہ کرتے ہوآؤ آج میر سے ساتھ بھی شاہد بیمین کے مسئلہ پر بحث کرو، مجھے اور ان انکار کیا تو بڑھے امرار سے مجھے مجبور کیا اور میری بحث من کراس کو پسند کیا، مجھے داودی اور اس کا ذکر ہارون رشید سے بھی کیا

خلیفہ نے بھی اس کو پہند کیا اور مجھے اپنے پاس آنے جانے کا موقعہ دیا۔

اس واقعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایام محمدا ہام شافعی پر کس قدر شفقت فریاتے تنے اور مناظر و دمباحثہ میں بھی ان کی رہنمائی وحوصلہ افزائی فرماتے تنے اور خلیفہ کے بیمان بھی ان کی قدر افزائی کی سعی فرمائی ، ادھرا ہام شافعی کا فرط ادب ہے بحث ہے رکنا دغیر وامور ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ جو قبصے دوسر ہے طرز کے گھڑے گئے وہ درایت ور وایت کے اعتبار ہے کسی طرح بھی سیجے نہیں ہو بکتے ، واللہ المستعال ۔

علامہ سیمرکی نے رہے ہے یہ میں روایت کی کہ امام شافعی نے فرمایا کہ بجز امام محد کے جس ہے بھی میں نے مسائل پو چھے اس نے جواب میں کچھونہ کچھونہ کچھونہ کھونہ کہ خطیب نے امام شافعی کے ترجمہ میں (ص الاج ۲) ایک روایت امام محدوامام شافعی کے مناظرہ اور امام محدوامام شافعی کے ترجمہ میں (ص الاج ۲) ایک روایت امام محدوامام شافعی کے مناظرہ اور امام محدواما کہ کہ کونہ کہ ایس کو ایس کے مناظرہ اور کوئی کے تا تدوام مشافعی کی این جاروں ہے مالانکہ خود خطیب نے بھی این جارود کوئی کا بین جارود ہے تھی کہ ایک کو اب کہا ہے۔

# خطيب وحافظ كاذكرخير

لیکن خطیب کی عادت ہے کہ جب کوئی بات ان کے زعم کے موافق ہوتو اس کے جھوٹ ہونے پر تئید کئے بغیر نقل کر دیا کرتے ہیں اس سے پہتے تبییں، تعجب تو قاضی ابوالطیب طبری سے ہے کہ انہوں نے بھی امام شافعی کی جلالت قدر بنلا نے کے لئے خطیب جیسی روش اپنائی اور ان سے بھی زیادہ جمرت حافظ ابن جمری ہے کہ انہوں نے بھی مناقب شافع میں اس حکایت مکذر بہ کونقل کیا حالا تکہ وہ یعقیناً جائے ہوں گے کہ یہ حکایت جموئی ہے اور بہتی میں بھی خطیب کی طرح اپنی تا ئید کے لئے روایۃ اکا ذیب سے احتر از نہیں کرتے ،اس لئے بیر عذر بھی نہیں ہوسکا کہ جافظ نے بیہ بھی کا اس محالہ میں اتباع کیا ہو۔ (بلوغ اللہ انی س سے کہ دوایۃ اکا ذیب سے احتر از نہیں کرتے ،اس لئے بیر عذر بھی نہیں ہوسکا کہ جافظ نے بیہ بھی کا اس محالہ میں اتباع کیا ہو۔ (بلوغ اللہ انی سے ۲۲)

امام شافعی اوراصول فقه

ا مام شافعی نے ابن مہدی کی فرمائش پراصول فقہ 'الرسالہ' کے نام ہے تصنیف کی جس کی وجہ سے ان کواصول فقہ کا موسس و بانی مجمی کہا جاتا ہے مگر یہ غلط ہے کیونکہ ان سے پہلے امام ابو بوسف اصول فقہ پرتصنیف کر بچے تھے اس لئے اصل موسس و بانی تو وہ تھے البت امام شافعی نے اصول فقہ شافعی پرسب سے پہلی تصنیف کی ہے۔

### فقه شافعي

فقہ میں امام شافعی کا خاص طریقہ یہ تھا کہ آپ سی احادیث کو لینے اور جبت بچھتے تھے ضعیف احادیث کو ترک کرویتے تھے کی اور غرب وفقہ میں ایمانہیں ہے چانچہ فقہ شفی میں بھی حدیث ضعیف قیاس کے مقابلہ میں جبت ہے لیکن دنیا کو پر و پیگنڈے کے زورے باور یہی کرایا گیا کہ احتاف المل رائے وقیاس ہیں حدیث مرسل بھی فقہ شفی میں قیاس کے مقابلہ میں رائج ومقبول ہے جبکہ بعض دو مرے محد ثین اس کو جبت نہیں مانے ،غرض احتاف کی مظلومیت کی واستان اس قدرطویل ہے کہ شاید بخاری شریف کے آخری پارو تک ہم اس پر پچھ نہ پچھ کھتے ہی رہیں گے۔ (واللہ المونق)

دوسراسفر بغداد

ا مام شافعی دوسری بارا مام محمد کی دفات ہے ۲ سال بعد ۱۹۵ ہے بھی بغداد آئے اور دوسال رہ کر پھر مکہ معظمہ دالیں گئے ، پھر تیسری بار ۱۹۸ ہے بیں بغداد آئے اور صرف ایک یاہ تیام کر کے معرتشریف لے گئے اور دبیں ۲۰۱۲ ہے بیں وفات پائی ، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ الی ابدا لآباد۔

# صاحب مثكوة كاتعصب

صاحب مختلوۃ نے امام شافعی کے اساتذہ بیل امام جمد کا کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ پہلی مرتبہ ۱۸ اپیر بیل ان کے بغداو آنے کا کوئی تذکرہ کیا اور نہ پہلی مرتبہ ۱۸ اپیر بیل ان کے بغداو آنے کا کوئی تذکرہ کرنا پڑتا حالانکہ حافظ ابن جمرو فیرہ سب بی شاید اس کے ساتھ امام محمد کے معاصر کے ان باتوں کو پوری فراخد لی کے ساتھ تسلیم کیا ہے، دومری طرف وہ لوگ ہیں کہ امام ابو بیسف وامام محمد سے مناظر ہے اور عناوہ وعداوت تابت کرنے کے گئا نہوں نے بہل محاصر بن نے بھی تابت کرنے کی سمی کی جمار ہے بعض محاصر بن نے بھی تابت کرنے کی سمی کی جمار ہے بعض محاصر بن نے بھی تاب سب محکلوۃ وغیرہ کی اتباع میں سرف 19 بھواور 190 ہے سفر بغداد کا ذکر کرکے اپنا فرض سوائح نگاری پورا کرو یا اور سمجھ حالات کی تحقیق وجیجو کی تکلیف زفر مائی۔

من از بياتكال جركز ند نالم كد بامن آنجد كرد آل آشا كرد

مساحب مفتلوۃ نے امام شافعی کی منقبت میں ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ ان کے علوم و مفافر اس قدر جمع ہو گئے تھے جونہ ان سے پہلے کسی امام کے لئے جمع ہوئے تھے جونہ ان کے افراط ہوجاتی امام کے لئے جمع ہوئے نہاں کے بعد ہوئے افراط ہوجاتی امام کے لئے جمع ہوئے نہاں کے بعد ہوئے اور ان کا ذکر بھی اثنا بھیلا کے کسی کانبیں پھیلا تھا، عام طور سے تعریف کے موقعہ پر بچھا فراط ہوجاتی ہے لیکن بڑے اور کی شان میں کہ وہ بھی افراط و تفریط کے داستہ پرچل پڑیں ،ان کی شان کے مناسب تو زیادہ سے ذیادہ احتیاط ہے۔

امام شافعی کاامام محمد سے خصوصی استفادہ

تخش بن حرب کابیان ہے کہ بیس نے ایک باراہام شافعی کوفام گھری مجلس بیں دور پیٹے ہوئ دیکھا کے فور سے اہم گھری ہا تیں ترب تھے ، کہا بن عیاش کہتے ہیں کہ بیس نے امام شفعی کودیکھا کہ امام گھر سے بعض مسائل وقیقہ کی شرح کرنے کے لئے عاجز اندائتماس کرتے تھے، اکمنی بن اہراہیم نے کہالام شافعی پہلے اسحاب حدیث کے فیہب پر تھے بھر جب امام گھراوران کے اسحاب کی صحب بیس آئے قان سے تقویق کے بھر وقتی مسائل علی بن حسن دازی کا بیان ہے کہ ایک تقریب کو بیعنا کی پر چندا صحاب الل علم جمع ہوئے ان جس امام شافعی بھی تصفیقہ کے دقیق مسائل علی میں خوات کی کوشش کی مگر وہ نہ جھ سکے تو اور زیادہ اوق مسائل میں فدا کرہ وہ شروع کردیا جس سے دہ اور زیادہ اوق مسائل میں فدا کرہ وہ شروع کردیا جس سے دہ اور زیادہ اوق مسائل میں فدا کرہ وہ در بھی ایسا خور بیٹان ہوں وہ ہمار سے مہائم گھرکواس کی خبر ہوئی تو اپنے اصحاب سے فرمایا – ان کے ساتھ ترکی کا برتا دکر کو اور آئندہ بھی ایسا نوٹی بھی نے کہا گرامام مجھرامام شافعی سے خوش عقیدہ نہ ہوتے تھی کہا گرامام مجھرام شافعی سے خوش عقیدہ نہ ہوتے تھی اس سے بہت ذکی ، ذبین اور طباع تھا ور مزاج جس عالباً شوئی بھی اس سے نہا م شرقی کو معاصرانہ چشک کے باعث ستاتے ہوں گے جس سے امام مجھرنے دوکا۔

محد بن شجائے نے کہا کہ ایک ون امام شافعی نے ایک مسئلہ کی تقریر بہت ہی اجھے دلنشیں انداز میں کی ، پھر فر مایا کہ بہی طرز ہارے شیخ و استاذا مام مجھ کا ہے۔ ( کر در می ص ۱۵ ار نہ ۲)

امام شافعی فرماتے تھے کہ بیل نے امام مجمہ ہے ایک بارشتر کی برابر کتابیں تکھیں اورا گروہ نہ ہوتے تو بجھے علم ہے کوئی مناسبت پیدانہ ہوتی سب لوگ علم بیں اہل عراق اہل عراق اہل کوفہ ہے دست تکر ہیں اورا ہل کوفہ امام ابوطنیفہ کے ۔ ( کروری ص۱۵۳) امام شافعی نے فرمایا کہ بیس نے دس سال امام مجمد کی مجالست کی اورا یک اونٹ کے بوجھ کے برابران کے افاوات علمیہ لکھے وہ اگر اپنی عقل وہم کے اندازہ ہے تمیں افادہ کرتے تو ہم ان کے علوم کو بجھ بھی نہ سکتے تھے لیکن چونکہ وہ ہماری محقول وہ فہام کی رعایت ہے تھے اس کے بیم نے نے سے مجمالے تھے اس کے ہم نے فائدہ اٹھایا ( کروری ص۱۵۵ ج ۲ )

ایک دفعہ فرمایا کہ طلال وحرام کے مسائل اور ناتخ ومنسوخ احادیث کا سب سے بڑا عالم بیں نے امام مجرکو پایا۔ (کردی س کا کہ کا کہ ایک ہم کے کلمات امام اعظم واستادامام مجد ) کے بارے میں امام صاحب کود کیلنے جانے والے کیار محد شین نے بھی فرمائ ہیں۔
ایک وفعہ امام مجد اور امام شافتی نے ایک ہی مکان میں رات گذاری ، امام شافتی تو رات بحر نظل پڑھتے رہے لیکن امام مجد ساری رات لیئے رہے واسلے پانی رکھا ، امام مجد نے بغیر جدید وضو کے ہی نماز رہے ہے استاذ کے وضو کے واسلے پانی رکھا ، امام مجد نے بغیر جدید وضو کے ہی نماز پڑھی تو اور بھی تجب معلوم ہوئی مسلح کی نماز کے لئے اپنے استاذ کے وضو کے واسلے پانی رکھا ، امام مجد نے بغیر جدید وضو کے است محد ہے کہ ساری رات نظلیں پڑھیں گر میں نے امت مجد ہے کہ ساری رات فلیں پڑھیں گر میں نے امت مجد ہے کہ ساری رات کی ساری رات کی ساری رات کی عبادت و سام کی ساری رات کی ساری رات کی عبادت و سام کی کو بھول گیا کیونکہ عبادت کرتے ہوئے جاگا آسمان ہے اور امام مجد کے لیٹ کرجا گئے پر تجب کرنے لگا۔ (کردری می 10 میسم)

اور داقعہ بھی بھی ہے کہ ساری رات لینتے ہوئے جاشتے رہتا بہت مشکل ہے اور دو بھی امام بحر جیسے کیم شیم کے لئے گران حضرات کی زندگیوں کے سارے حالات مجیب ہی ہیں، ای لئے امام شافعی فر مایا کرتے تھے کہ میں نے کسی موٹے آ دمی کو ذہبین و ذکی نہیں پایا، سواء امام محمد کھر کے ایک شخص نے امام شافعی ہے واب من کروہ کہنے لگا کہ اس کے خلاف تو دوسرے فقہاء کہتے ہیں، امام شافعی نے فر مایا کہتے ہیں، امام شافعی نے فر مایا کہتے ہیں، کہ میں کر بھی آ تکھیں ہیر کیا تھ نے بھی بھی کھور ہوجا تا تھا۔ ( کر در کی سے 16 ج)

حمیدی سے دوایت ہے کہ ایک دفعہ ام شافعی اورا مام محر مکہ معظمہ میں تنے اور شدت گری کے وقت عادت تھی کہ وونوں ایک ساتھ انظم کی طرف چلے جایا کرتے تنے ، ایک روز ایک شخص سامنے سے گذرا تو دونوں نے ذکاوت سے معلوم کیا کہ بیشے کرتا ہے ، امام محمہ نے تین بارتا کید سے کہا کہ بیدورزی ہے ، ام م شافعی نے کہا بردھئی ہے ، میں نے جاکراس سے یو چھا تو اس نے بتایا کہ میں پہلے ورزی تھا مگراب بردھئی بن گیا ہوں ۔ (کردری می کے 15 میں)

محدث تحدین عبدانسلام کابیان ہے کہ بن نے ام ابویسف سائیہ مسئلہ پوچھا، جواب دیا، گھرام محد سے دی مسئلہ پوچھا تو دومرا جواب دیا ۔
اور دلاکل سے مجھایا، بن نے کہا امام ابویسف نے تو آپ کے فلاف جواب دیا ہے گرآپ دونوں ٹل کرفیصلہ کردیں تو انچھا ہے دو مسجد بن جمع ہوئے اور دونوں بن بحث ہونے اور دونوں بن بحث ہونے اور دونوں بن بحث ہونے کی ابتدا و بن بن من من نے بجھ یا تھی مجھیں مگر پھرائی باریک بازیک باتھی ہوئے کی ابتدا و بن بن من مناوم ہوئی ابتدا و بن با با بویسف دام محمد کے دارک اجتہاد واستنباط بہت بلند تنے ان کو پوری طرح بجھ تا ہو دوں ہووں کے لئے بھی آ سان نہ تھا، بقول علامہ کوشری در مداللہ وال کے باہم تعلقات نہا بیت خوشکوار تنے جس طرح ایک کنیہ کے افراد آپس بیں ہوتے ہیں۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ امام شافعی کاتعلق تلمذا مام مجدے دی سال تک رہا ہے جس کی ابتداء مکہ معظمہ سے ہوئی اور پھر س کے امام شافعی
بغداد پنچے تو غالبًا امام مجد کی آخر عمر تک ان کی خدمت میں رہے، امام مزنی امام شافعی کے تلمیذ خاص بھی امام مجد کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے
تھے اور اگر کوئی اس پر نا بہند بدگ کا اظہار کرتا تو فر مایا کرتے تھے کہ میں تو کم بیان کرتا ہوں امام شافعی کو تو میں نے اس سے بہت زیادہ کہتے
ہوئے سانے۔ (طاحظہ ہوکر دری ص ۱۵۳ ت ۲۰)

بیاس کے لکھا گیا کہ بعد کوامام مزنی میں بھی دوسروں کے اثر ہے پچھ فرق ہو گیا تھا جس طرح نضر بن شمیل ، آخق بن راہو بیاور تعیم بن حماوفزاعی وغیرہ چند حضرات میں بھی پچھے فرق پڑ گیا تھا، واللہ اعلم وعلمہ اتم واقلم ۔

بعدوقات امام شافعي كوريج بن سليمان مرادي نے خواب بين ديكھا، پوچھاالله تعالى نے كيامعامله قرمايا، فرمايا" بجھے ايك منهري كري پر بنھا كرمير ےاوپر تاز و بتاز وموتيوں كى بھيركى '۔ (رحمه الله رحمة و اسعة الى ابدالآباد) ا مام احمد بن طنبل رحمة الله عليه ولادت الاوي وفات اسلامي عمر 22سال

الا مام الحافظ الوهمدالله احد بن طنبل الشياني المروزي رحمة الله عليه بغداد على بيدا بوئ اور و بين وقات پائي، اول بغداد كے علاء و شيوخ سے علم حاصل كيا، پحركوف، بصره، يمن، شام وغيره اور حرض شريفين كا بھى سفر كيا، شخ تائ الدين بكى نے امام ابولوسف، امام شافعى، امام وكيع ، يكي بن الى زائده وغير بهم كوآب كے اسا تذه بھى اورامام بخارى وسلم وابوداؤ دوغيره كوتلا قده بين شاركيا ہے۔

صاحب مفتلو قانے اکمال میں اساتذ ویزید بن بارون، یکی القطان، سفیان بن عید، امام شافعی، عبدالرزاق بن البهام کے نام لکھ کر وظل کثیر سواہم لکھ دیا اور امام ابو یوسف کا نام ذکر نہیں کیا، امام بخاری کو تلافہ و میں لکھنے کے بعد یہ بھی لکھا کہ انہوں نے اپنی سجے میں امام احمہ سے بجزا کے حدیث کے کوئی روایت نہیں کی جوآخری کیا بالعقو بات میں تعلیقاً لی ہے۔

امام ابوبوسف سے تلمذ

امام احرفرما یا کرتے تھے کہ سب سے پہلے جھے حدیث کاعلم امام ابویسف ہی کی خدمت بیں رہ کرحاصل ہوا پھرائی بھی ترتی کی ،ابراہیم حربی کہتے ہیں کہ بین نے امام احدے امام اس کے ؟ توفر مایا ام جھرکی کتابوں سے ۔ (موفق ۱۱۰ تا) حاصل کیا ، اولا این سیدالناس نے شرح السیر قاوغیرہ بین اکھیا ہے کہ امام احمد نے ابتدا بین امام ابویوسف کے پاس فقد وحدیث کاعلم حاصل کیا ، عن سال تک ان سے پڑھے رہے اور ان سے بقدر تین الماریوں کے کتابیں کھیں اور امام جھرکی کتابوں سے بھی استفادہ کیا ،حضرت موالانا حبرالحی صاحب نے العلق ام محمد کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا ،حضرت موالانا حبرالحی صاحب نے العلق ام محمد بھی ہی تھن حضرات کی دائے جمع ہو جو بائے ، بو چھا گیا وہ کون ہیں؟ تو فر مایا – ابو صفیف اور جھر بن الحس ، کیونکہ ابو صفیف قیاس کی بھیرت میں سب سے بڑھے ہوئے جی بی ، ابویوسف کاعلم آثار ہے شخص بہت وسیع ہا در جھرع بیت کیا مام ہیں۔

ای طرح وکیع ، کی بن ابی ژا کدہ ، کی القطان ،سفیان بن عیدنہ عبدالرزاق اور بزید بن ہارون بھی امام اعظم کے فن حدیث کے تلاقہ ہ میں سے تھے،لیکن تحریر حالات کے وقت بڑے بڑے حضرات بھی حقائق سے چٹم یو لیٹی کر جاتے ہیں۔

المام یکی القطان امام اعظم سے خاص مستفیدین جی شے اور امام صاحب ہی کے غیب پر فتو کی دیا کرتے تھے، ان کی خدمت جی امام احمد علی بن مدینی آرمینی تینوں ایک ساتھ و حاضر ہوا کرتے تھے ان کے درس کا وقت عصر سے مغرب تک تھا اور یہ تینوں ہاتھ جا اور یہ تینوں ہی امام احمد علی بن مدینی آرمی کا فراحال کا میما کم خاصل کرتے تھے، ان کے رعب وجلال کا میما کم تھا کہ ندان کو خود جینے کی بائد جا اس کے سراح کے بلند پارعالم ہوتے ہیں، اور تینوں حضرات کی شاگر دی کا فخر امام بنداری کو حاصل ہے بلند پارے الم ہوتے ہیں، اور تینوں حضرات کی شاگر دی کا فخر امام بنداری کو حاصل ہے بلکہ علی بن مدینی اور ابن معین کے بارے جی تو فر ما یا کرتے تھے کہ جس نے اپنے آپ کو صرف ان بی کی سامنے کمی اعتبار سے تھے رو کھتر پایا ہے بیزید بن بارون کو علامہ فرجی نے امام صاحب کے تلافہ و حدیث جس شاد کیا ہے، بیا یک مدت تک امام صاحب کی خدمت میں رہے اور امام صاحب سے دوایت حدیث بھی کرتے ہیں سفیان بن عیمینہ کی فن حدیث جس شام کیا مصاحب کے شاگر و ہیں اور جامع مسانید میں امام صاحب سے دوایت حدیث بھی کرتے ہیں سفیان بن عیمینہ کی فن حدیث جس امام صاحب کے شاگر و ہیں اور جامع مسانید میں امام صاحب سے دوایت حدیث بھی کرتے ہیں اس علی خدر سے نہ کورہ دھترات ہیں۔

امام شافعی ہے بھی امام احمد کوخصہ وصی تلمیذ کا فخر حاصل تھاا ورجب تک امام شافعی بغدا دہیں رہے وہ ان ہے جدانہیں ہوئے۔

امام شافتی بھی امام احمہ ہے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کے درع وتقویٰ کی تعریف فرمایا کرتے تھے، امام شافعی نے قیام مصر کے زمانہ شن خواب دیکھا کے رسول اکرم بھی نے امام احمد کوسلام کہلا یا اور خلق قرآن کے مسئلہ میں امتحان پر ٹابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی امام شافعی نے اس خواب کولکھ کرامام انھر کے پاس بھیج ویا، امام احمد اس کو پڑھ کر بے حد مسرور بوے اور اپنے بینچ کا کرندا تارکر قاصد کو بطور افعام بخشاو ہختص واپس مصر بہنچا تو امام شافعی نے فرمایا کہ یہ تکلیف تو میں تمہم نہیں ویٹا کہ وہ کرتا ہی ججھے دے دو، البت یہ چا ہتا ہوں کہ اس کو اپنی میں بھگو کرنج ذکر اس کا پانی مجھے دید دتا کہ میں اس کو بطور تیرک اپنی میں بھگو کرنج ذکر اس کا پانی مجھے دید دتا کہ میں اس کو بطور تیرک اپنی یاس دکھاوں۔ (طبقات)

اس واقعدا بتلای تنصیل طبقات شافعید وغیره می ندگور ہے جس کو بطورا نتصار یہاں ذکر کیا جاتا ہے ، خلق قرآن کے مسلد کی وجہ ہے لوگوں پڑتلم وسم کا آغاز ظیفہ امون کے حبد میں ہوا گھر مشخص باللہ اور واقن باللہ کے عبد میں مامون کی وصیت کے باعث اس کی تحیل ہوئی سب ہے پہلے جس شخص نے یہ کہا کہ 'قرآن گلوق ہے' وہ جعد بن درہم تھا جوع بداموی کا ایک فروق جس کو خالد بن عبداللہ القسر کی نے قرآن رویا تھا، گھر جم بن صفوان نے بھی صفت کلام کی خدا ہے تعلیم کھلائنی کا اظہار کیا اور 'قرآن قدیم نیس ظلوق ہے' کا نعرہ دگایا، پھر معز لے کا دور شروع ہوا جنہوں نے پہلے صفات باری کا از دار کیا ور شروع کہ اظہار کیا و کہ کہ منہ اللہ موسی تحکیم کی کہ خدائے صفت کلام بیدا کی اور جم اللہ موسی تحکیم کی کہ خدائے معز لہ نے مامون براس سلسلہ جنہوں نے جس طرح اور تمام چیز ہی بینا کی جی ای اور حصفت کلام بھی پیدا کی ہے لیند اقرآن گلوق ہے معز لہ نے مامون براس سلسلہ میں کا فراد ویا تھا ہوا کہ اور تھا ور اس کے دماغ میں ہے بات بھی اتار دی تھی کہ نامون براس سلسلہ عمری کا مارہ ویا تھا اور اس کے دماغ میں ہے بھی ان کی طرف مائل ہو گئے جو امام ایو یوسف کے شاگر دیے اس کی خریب میں کی جب وہ ندہ نے توا پی جی میان کی طرف مائل ہو گئے جو امام ایو یوسف کے شاگر دیتے اور امام ایو یوسف نے ان کو سے کا می کرف اور این ایک کو اور اور این کی ان کی طرف مائل ہو گئے جو امام ایو یوسف کے شاگر کو کھی ان کی کو جب وہ ندہ نے توا پی چیس سے نگلواد یا تھا۔

معتز لدکی تحریک اگر چه باردن رثیدی کے زمانہ پس شروع ہوگئی تھی مگروہ ان سے متاثر نہ ہوا تھا بلکہ بشر کے بارے پس شکایت پنجی او اس کولل کرنے کا ارادہ کیا چنا نجہ اس کے دور بیس وورویوش ہوگیا تھا۔

علاء ش سے احمد بن الی داؤ و معتر لی پر بھی ہیڑی و سداری عائد ہوتی ہے کہ اس نے بی مامون کوشل قرآن کے مسئلہ ہیں زیادہ تشدہ
پند بناویا تھا اور کہا جاتا ہے کہ سب احکام بھی اس کے اشارے پر دیئے جاتے ہے اس کو مامون نے اپناوز بروشیر بھی بنالیا تھا، مامون نے تمام
علاو محد شین پر دارد گیر کا سلسلہ اپنے نائب آخی بن ابر اہیم کے ذریعہ قائم کیا تھا جو بغداد شی رہتا تھا، اس نے امام احمد کو بلا کر پوچھا کر قرآن کے
ہارے شی آپ کی کیا رائے ہے؟ امام انحد نے کہا قرآن کلام النی ہے، آخی نے کہا کیا وہ گلوق ہے؟ امام احمد نے کہا وہ کلام النی ہا ور شی اس
سے زیادہ پکھ کہنے کو تیار نیس ہوں ، آخی نے کہا کہ فدا کے مشابہ تو کوئی نہیں ہوسکا ، امام احمد نے کہا کہ شرب سی کے مشلسہ شیء و ھو
السمیع البصیر مانیا ہوں ، آخی نے کہا کہ فدا کے مشابہ تو کوئی نہیں ہوسکا ، امام احمد نے کہا اس نے جیسا اپنا و صف بیان کیا ہے دیمانی

طرح نہیں مانتے تو جیل ہے رہا کر کے بھیج ویا گیا، مقصم کے بعد دائق باللہ کا دور آیا تو امام احمہ کے پاس لوگوں کے آنے جانے کی ممالعت کر دی گئی ادر وہ گھر میں بی بطور نظر بندر سینے سکتے جتی کے نماز وغیرہ کے لئے بھی گھرہے با ہرنہیں تکلتے تھے۔

واثن کا بعد امام احمد کا ابتلائی دور ختم ہوگیا جوتقر یا پانچ سال بین ۱۳۳۷ ہے تک جاری تھا اور وہ درس وتحدیث کی مشد پر رونق افروز ہوئ ، پہلے بھی اشارہ ہوا کہ اس ابتلاء شل نہ صرف امام احمد ہی ماخو ذہبے ، بلکہ دوسر ےعلاء حق بھی ہتے ، متعدد شہروں سے فقہا ہ ومحد ثین گرفتار ہو کر آتے اور ختیاں جھیلتے ہتے ، چٹا نچہ فقیہ معر بویعلی تلمیڈ امام شافعی بھی افکار خلق قرآن کے باعث قید ہوئے اور حالت قید ہی میں وفات پائی دھیم بن حماد میں قید ہوئے اور جیل خانہ میں وفات پائی اور بہت سے ابتدائی دور میں امام احمد کے ساتھ ہی جوگرفتار ہوئے ہے مظالم کی تاب نہ لاکر شہید ہو بھے تھے ، ہبر حال ادام احمد نے بھی صبر واستقلال وعز بیت کا جوگر دارا دا کیا وہ قائل تقلید شاہکار ہے۔

#### تصانيف

امام احمد کی مشہور دمغیول ترین تالیف آپ کی مسند ہے جس میں پھوزیاوات آپ کے صاحبر اوے عبداللہ نے اور پھوراوی مسند نہ کور کا مام احمد کی جائے ہیں، مسند نہ کور ۱۸ مسندوں پر شمل ہے، مسند نہ کور کو امام صاحب نے بطور بیاض جع کیا تھا، تر تیب بھی دی تھی، بید دمت بھی عبداللہ نہ کور نے انجام دی جس میں بہت کی اغلام بھی ہوگئیں، اصفہان کے بعدت محد ثین نے اس کوتر تیب ایواب پر بھی مرتب کیا تھا گر وہ شائع نہ ہوسکا، البتداب مصرے ''افتح الربانی'' کے نام سے فعمی ایواب کی ترتیب ہے مع حواثی کے تقریباً ایواب مسند کو سائے سے معرات الکھا حادیث ہے اس مسند کو سائر سے سرات الکھا حادیث سے معراد وی احدیث سے مرحم بھی ہو بھی جس میں طروات کے ساتھ جا لیس ہزاد ور نہیں ہزادا حادیث ہیں، امام محد نے یہ بھی فرمایا کہ اس کتاب کو معیاد و مرحم بنایا جائے گا گر شاہ عبدالعزیز نے بستان میں فرمایا کہ اس کتاب کو معیاد و مرحم بنایا جائے گا گر شاہ عبدالعزیز نے بستان میں فرمایا کہ اس کتاب کو معیاد و مرحمتی ہیں جو درجہ شرت یا تو احرام می نہ ہواں کو غیر معتبر بھی جو اجائے گا گر شاہ عبدالعزیز نے بستان میں فرمایا کہ اس سے مراد وہی احادیث ہوسکتی ہیں جو درجہ شہرت یا تو از معنی کو تا اس کے دورو شہرت یا تو از معنی کو تھا بیان ہے کہ امام احمد کو درجہ شہرت یا تو اور جس کی دوری تھا نیف سے جی اس میں نہ بی اور اوروں تھا نیف سے جی اس میں نہ بیان ہوں کہ کہ امام احمد کو درجہ شہرت یا تو اوروں کو تھا نیف سے جی اس کی دوری تھا نیف سے جی ۔

ا يك مبسوط تغيير ، كمّاب الزهر ، كمّاب النائخ والمنسوخ ، كمّاب المنسك الكبير ، كمّاب المنسك الصغير ، كمّاب مديث شعبه ، كمّاب فضائل محابه ، كمّاب مناقب صديق اكبروسنين رمنى الله عنهم ، ايك كمّاب ناريخ بين ، كمّاب الاشربه .

## هنأ اماثل

ا بختی بن را ہو بیکا قول ہے کہ امام احمداس زمین پر اللہ تعالی اور اس کے بندول کے درمیان بطور جنت ہیں، امام شافعی نیفر مایا کہ میں بغداد سے لکلا تو اس میں امام احمد کے بادواور عن القی داخلہ میں جیموڑا، ابوداؤ دیختیانی نے قرمایا کہ امام احمد کی مجلس آخرت کی مجلس تھی اس میں کوئی ہات و نیا کی نیس ہوتی تھی۔

حسن بن العزیز کے پاس ور شیش ایک لا کھ اشرقی مصرے آئیں ، انہوں نے تین تعیلیاں ایک ایک بزار کی امام احمد کی خدمت میں بجیجیں اور کہا کہ بید طال وطیب مال ہے اس سے اپنی ضرور توں میں مدولیجئے ، امام احمد نے ان کو واپس کر دیا کہ میرے ہاس بفذر ضرورت کافی ہے ، عبدالرحمٰن کا بیان ہے کہ میں اپنے والد کو اکثر بیدعا کرتے ہوئے سنتا تھا کہ یا اللہ! جس طرح آپ نے میری چیٹانی کو اپنے فیر سے بجدہ ہے ، بچایا ، ای طرح اپنے فیر کے بحدہ ہے ۔ بچایا ، ای طرح اپنے فیر کے سات بھی اس کو بچاہے۔

فقہ بلی کے پانچ اصول

ا - کسی مسئلہ کے متعلق نص صریح موجود ہوتو کسی کی خالفت کی پرواہ کئے بغیراس نص پڑمل کرنا، چنا نچے متبویۃ کے لئے امام احمد کن دو کیک مسئلہ کے متعلق نص صریح موجود ہوتو کسی مخالفت کی پرواہ کئے بغیراس نص کے نزدیک کئی ہے، امام ابوصنیفہ تر ماتے ہیں کہ نفظہ و سکنی دونوں واجب ہیں کی حدیث کی حضرت عررضی الند عنہ نے فاطمہ کی مرویہ صدیث کو کتاب اللہ وسنت رسول اللہ کی مخالفت کی وجہ ہور دیا تھا، معلوم ہوا کہ ایک چگہ جواحد پڑمل درست نہ ہوگا، جہاں اس کی وجہ سے کتاب اللہ وسنت مشہورہ کا ترک لازم آئے اور بھی اصول حنفیہ کا ہے جس کی تا ئید حضرت عمرضی اللہ عنہ کے قول نہ کور سے بھی ہور ہی ہے۔

۲- فآوی صحابہ کی تجیت حتی ہے جا فظ ابن تیم نے تصریح کی کہ امام احمد کے زویک فقاوی صحابہ کی ابھیت حدیث مرسل ہے بھی زیادہ مختل بازائیم نے امام احمد سے دریافت کیا کہ آپ کو سیح مرسل حدیث زیادہ مجبوب ہے یاصحابی کا اثر ؟ فرمایا صحابی کا سیح اثر ۔
۳- جس مسئلہ بیں صحابہ کوافت کو افسال فی جس کا قول کتاب دسنت سے قریب ہوائی کو اختیار کرتا ، بھی مسلک امام ابو حلیفہ کا ہے۔
۳- جس مسئلہ بیں صحابہ کو قیاس پر مقدم رکھنا ، بھی اصول احزاف کا مجبی ہے۔
" ۲- ضعیف ومرسل حدیث کو قیاس پر مقدم رکھنا ، بھی اصول احزاف کا مجبی ہے۔

۵- قیاس کا استعال صرف اس وفت کرنا جب کسی مسئلہ میں کوئی منصوص تھم نہ ملے ، یجی اصول احناف کا بھی ہے۔

امام احمداورائمئه احناف

جیسا کہ ابتداء پی ذکر ہوا ام احمدا نمہ احماد خاف کی طرف میلان رکھتے تھے اوران کی شاگر دی کی ہے گر چھر جب وہ فقہ واستنباط احکام ہے کچھ ذیاوہ خوش شدہ ہا اورا ہے مسائل ہے بھی رجوع کیا بلکہ روایت حدیث ہے بھی تو رع اختیار کر لیا تھا، نیز ابتلاء کے دور پی تغفا ق کے دور پی تو رہ اختیار کر لیا تھا، نیز ابتلاء کے دور پی آخیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اس لئے اس دور پی انتہ احتاف کے بارے پی بھی بچھ با تیں ایک فرما کی جو ابتدائی دور کے اقوال ہے مختلف تھیں مگر بچر آخر پی بچی امام ابو صفیفہ وغیرہ کے بارے پی انتہا کہ اظہار فرماتے تھے، جیسا کہ انتہ بیل ہے ابوالورد نے اپنی کتاب اصول الدین پی ڈرکیا اورای کو طلامہ سلیمان بن عبدالقوی الطوفی صنبی نے بھی شرح مختلم الروضہ بین قال کیا یہ کتاب کتاب مکتبہ طاہر ریومشن میں موجود ہے۔ (بلوغ اللمانی ص ۵۲)

ترجمه کتاب استاد محد ابوز ہراہ 'امام احمد بن طنبل' (شائع کردہ مکتبہ سلفیدلا ہور) پر جو بیلکھا گیا ہے کہ 'امام احمد ہاوجود غیر معمولی فقہی شخف کے فقہا عراق مثلاً امام ابوصنیفہ اوران کے تلا ندہ کے نتائج فکر سے شغق نہیں تھے' اس سے ہمیں اتفاق نہیں کیونکہ امام احمد فرماتے تھے کہ جس تول برامام ابوصنیفہ امام ابوبوسف وامام محمد شغل ہوجا کیں تو کھرکسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کرنی چاہئے۔

ای طرح کتاب ذکوری امام محد کے اساتذ ویس امام ابو یوسف کوکوئی فاص مقام بیس دیا گیا حالاً نکرسب سے بہلے امام احمدان ہی ک خدمت ہیں رہ کر تین سال حدیث وفقہ حاصل کرتے رہے اور بقدر تین الممار بول کے ان کے پاس سے کتا بین تکھیں اور امام ابو یوسف کو آٹار و حدیث کا سب سے برا عالم بھی کہتے تھے ہیں 18 میں امام صغدی طرف خبر واحد پر قیاس کو ترجے و بینے کی نسبت بھی سی خبیس ہے ، ای طرح اور بھی قابل تقید امور ہیں۔ والذکر ہامی آخر ان شاء اللہ۔

فقه بلی کے تفردات

بطورنمونه بعض تفردات بھی ذکر کئے جاتے ہیں تا کہ ناظرین کوبصیرت ہو۔

ا- جس برتن بیس کنا مند ڈالے اس کوسات مرتبہ دھوکر آٹھویں مرتبہ میں ہے ، دوسرے انکہ اس کے قائل ہیں ۱- دوسری نواستوں کو پاک کرنے بیس بھی امام احمد کا رائع تول ہیں ہے کہ سات مرتبہ دھونا ضروری ہے ، دوسرے انکہ تین پار کافی تیجتے ہیں ۱۳- اگر کسی شخص کے پاس ایک برتن بیس پاک بانی ہواور دوسرے بیل نجراس میں شک ، وجائے کہ کون ساپاک ہے تو دونوں پانی بجینک کرتیم کرتا چاہئے ، امام ابو صنیفہ وشافتی تحری کراتے ہیں ، مالکی کہتے ہیں کہ دونوں ہے وضوکر کے نماز پڑھے ۱۳- مشرکوں کے برتن نجس ہیں بینیم پاک کے واس کا استعمال جائز نہیں ، دوسرے انکہ بجس نہیں بیکتے ہیں کہ دونوں سے دوسوکر کے نماز پڑھے ۱۳ - مشرکوں کے برتن نجس ہیں ہی ہے ہیں ۱۲ - وضویل ان کا استعمال جائز نہیں ، دوسرے انکہ بحق ہیں ایک ہوا ، مضمضہ واستعمال جائز نہیں ، دوسرے انکہ مستحب کہتے ہیں 2- اونٹ کا گوشت کھانے ہے وضوئوٹ جاتا ہے ، خواو کیا کھائے یا پکا ہوا ، دوسرے انکہ اس کے مال بیس بھی ناقص وضوئیں کہتے۔

ائمهار بعدكے ابتلاؤں پرایک نظر

ا مام اعظم ابوصیفہ نے سب سے پہلے ابتلائی میدان میں قدم رکھا اور ہم ان کے حالات بتلا بچے ہیں کہ جو پچے ختیاں اور مصائب ان پرعبای حکومت نے نازل کئے وہ سیای نظریہ کے اختلاف ہی کا نتیجہ تھا اول امام صاحب کا فطری میلان حضرت علی اور آل بیت رسول اکرم علیقہ کی طرف تھا، پجرعبای دور حکومت کی بعض غلط کاریوں کے باعث آل بیت کی در پردوا ہدا دواعا ثب وغیروا سباب سے کہ امام صاحب ان کی نظروں میں کھنگتے تھے، لیکن امام صاحب کا بلند علمی ورٹی منصب اور علاء وعوام میں غیر معمولی مقبولیت بھی ایسی نہتی کہ آسانی صاحب ان کی نظروں میں کھنگتے تھے، لیکن امام صاحب کا بلند علمی ورٹی منصب اور علاء وعوام میں غیر معمولی مقبولیت بھی ان کا لیف اٹھا تمیں مگراس دیوی منصب کو افتیار نہ کیا۔

موفق ص ٢١٥ ج الم مودت ہے، امام صاحب نے فر ما یا استعناۃ کا عہدہ چین کیا اور کہا کہ قاضوں کو آپ کے علم کی ضرورت ہے، امام صاحب نے فر ما یا اس عہدہ کے لئے دہ خفص موذوں ہوسکہ ہے جس کا اتناہ اقلب وحوصلہ ہو کہ آپ ہر سے عطایا کیوں تبول نہیں کر سے اصلب بیت قاکم شرگ ادکام نافذ کر سے اور جس الیا نہیں کر سکا ، فلف نے کہا کہ اگر بھی بیت ہے تو آپ ہر سے عطایا کیوں تبول نہیں کر سکا تو امام صاحب نے فر ما یا اس کی اس بات ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے زیادہ جری اور با حوصلہ کوئی بھی نہیں ، کیونکہ کوئی دو مراالیا نہیں کر سکا تو امام صاحب نے فر ما یا اس کی وجہ ہے آپ کے بدان سے فون بہا اور بیروں کی ایز ایوں تک چہنیا کہ اصاحب صاحب نے پھر ہی الم مصاحب نے فر ما یا کہ الم صاحب نے فر ما یا اس کی استحد سے کپڑ ہے اتر واکر مردر بارکوڑ نے گوائے جس کی وجہ ہے آپ کے بدان سے فون بہا اور بیروں کی ایز ایوں تک چہنیا لیکن امام صاحب نے فر ما یا کہ سے اس عہدہ کے کہڑ ہی الم صاحب نے فر ما یا کہ سے اس عہدہ کے کہڑ ہی الم صاحب نے فر ما یا کہ سے بیرہ کرد یا جا ترقیمیں ، اس پر خلیف نے بیا اس کہ اس کہ خر ما یا کہ میں اس پر خلیف نے بیا اس کہ مشری کہ دوئر و بارک نے بیا اس کہ مشری کہ دوئر و بار نے امام صاحب نے بڑ ہو الم مینان کہ آپ امیر الموشین جا بی طف اٹھا یا کہ میں ہرگرڈ قبول نہیں کرد و بارک نے برقاد میں اس کے صلف برحلف اٹھا رہے جیں ، ایسا تو نہ تیجے ، امام صاحب نے بڑے اطمینان صاحب کو قبد دلائی کہ آپ ایم بیلے کہ بیل کہ جس ایک کہ بیل کہ جس نے برتا والم نہیں ہولت سے کفارہ حدے داکر نے برقادر ہیں ، کو یا داکر نے برقادہ کہولت سے کفارہ حدے دائر کے اور ہیں ، کو یا دور اداکہ اگر خلیفہ بیا ہے تو صلف کے خلاف کرنے والائیس ہوں ۔

الله اكبرايتى جرائت ايمان اورتوت قلب جس كى نظير مشكل سے مطركى ، كتب تاریخ بی ہے كہ امام صاحب كى اس جرائت وبيماكى پر تمام در بارى جيرت زوہ تھے، چنانچه اى مجلس بيس اى وقت خليفہ كے چچا عبد الصمد بن على بن عبد الله بن عباس نے خليف كو آ محقد م بروسانے سے روکا اور کہا کہ بیآ پ کیا غضب کررہے ہیں آ ایھی آپ کے مقابلہ پر ایک الا کھا گواری میانوں نے لگا کرآ جا ئیں گی، یہ معمولی خض نہیں ہے، یہ فقیہ عراق ہے بیتمام اہل مشرق کا چیٹوا ہے، اس پر خلیفہ نے بھی معاملہ کی نزاکت کا حساس کیا، اس کی تلافی کے لئے ہر کوڑے کے مقابلہ میں ایک ہزار در ہم کا حساب کرتے میں ہزار در ہم کا حد معاملہ کی نزاکت کا حساب کرتے میں ہزار در ہم کا حداث ہیں ہزار در ہم کا حداث ہوں ہوئی کے ،عبدالعزیز کہتے جیں کہ اس وقت روپیہ ہم تھا اور گویا اس وقت کا ایک روپیہ آج کے ایک سورو پیرے ہر ابر تھا لیخی میں ہزار تمیں لاکھ کے برابر تھے گرجس وقت بینظیم القدر رقم امام صاحب کے سامنے لائی گئی تو اس کو نظرا دیا، کی نے عرض کیا کہ کیکر صدقہ کرو تیجئے گا تو ناراض ہو کر فرمایا کیا ان لوگوں کے پاس حلال کی کمانی ہے ،کیاان کے پاس جلال کی حدال طیب مال ہے کہ جس اس کو کیکر فقراء کو دیدوں یعنی ایسے مال کا صدقہ بھی ورست نہیں۔

ملوک وامراء کے ہدایا وتھا کف ہمیشہ ای جرائت ہے درکرویے تھا درای طرح عہدہ قضاء کو بھی ہار ہار ٹھکرایا ہے اور ہالآخر قید و ہند کو بھی گوارا کیا جیل میں تھم تھا کہ ہرروز دی کوڑے آپ کے مارے جا کیں گر آپ نے اٹکار کیا، پھرا بیک سوکوڑوں کا تھم ہوا، اس پر بھی وہی اٹکار رہا، دی روز تک کھانے چنے ہے دوکا گیا، یہ بھی ایک روایت ہے کہ ذہر کا بیالہ پیش کیا گیا، آپ نے پہچان کر چنے ہے اٹکار کیا کہ خود کشی کا شائبدار تکاب شہو گر اس کے چنے پر مجبور کیا گیا اور منہ میں ڈال دیا گیا، جب وفات کا وقت قریب ہوا تو سجدہ میں گر گئے اور تقریباً تین سال کی قید کے بعدای جبل کی جا در یوار کی میں واصل بحق ہوئے۔

قاضی حسن بن مخارہ نے (جوآپ کے عاشق ومحت صادق تھے، آپ کونسل دیاا درانہوں نے بی نماز جنازہ پڑھائی ،خطیب نے نقل کیا ہے کہ لوگ جیس روز تک آتے اور نماز پڑھتے رہے، خلیفہ بھی نماز جنازہ جی حاضر ہواا درا پے کئے پرسخت افسوس کرنے لگا، پہلی بار نمازیوں کی تعداد پچاس ہزارتھی ،کین لوگ آتے رہے، یہاں تک کہ چھ بار نماز ہوئی۔

در حقیقت انہوں نے حکومت کے ہاہر رہ کر بادشاہوں ہے زیادہ بادشان کی ، پھران کی آنکھیں دیکھنے والے تربیت یا فتہ صفرات نے مجمی اسی طرح بادشاہی کی جیسا کہ امام ابو پوسٹ اور امام محمد کے واقعات اس پرشام میں ، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔

بیدہ دور تھا کہ منصب تضاوغیرہ کے لئے بہت ہے لوگ دل وجان ہے آ رز دکرتے تنے ایک ننہا امام صاحب ہیں جو بار ہار مناصب خلافت کو تھکرا کر مصیبتوں کا پہاڑ سریرا تھا۔ تے ہیں، امراء وملوک کے ہدایا وتھا نف کی بھی قبول نہیں کرتے تنے اورا کر بھی کسی مصلحت یا امحاب کے زور دینے پر قبول کیا تو بدستورا مانت رکھوا دیئے کہ مرنے کے بعد واپس کردیئے جا کیں، اور واپس کئے گئے۔

کہا گیا ہے کہ امام صاحب ال دار تھا ک لئے ان کے ہدایا تبول شکرتے تھا درا مام محد نا دار ہونے کے ہا دجود قبول شکرتے تھے لیکن اس طرح مواز شکر نے والوں نے بینیں دیکھا کہا مام صاحب نے قید دبند کے دانہ شک بھی اپنی خور دونوش کے لئے ایک چیہ حکومت یا کسی الدار سے نبیں لیا بلک اس نا داری کے وقت بھی کوفہ سے خرج کے لئے اپنے گھر سے منگواتے تھے تی کے ایک دفعہ دو پر پر بین نئی دیر ہوئی تو اپنے مساحبر ادوکوشکایت کہلائی کر میراخرج معمولی ستو وغیرہ کا ہے ادر اس کے بیسجنے میں بھی تم بخل کرتے ہو، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام صاحب بہت کم خوراک اور معمولی خوراک کے عادی تھے۔

غرض امام صاحب نے گھری راحت وئیش اور عزت کی زندگی چھوڑ کر منا مب حکومت کو تھکرایا اور مصائب و لئیس ہر داشت کیس مال و دولت کو چھوڑ کر اولا و کے چند دراہم جیجنے پر زندگی ہسری جس پر امام احمد خود فر مایا کرتے تھے کہ انہوں نے وہ مقام حاصل کیا جس کو حاصل کرنے کی دوسرے ہوئ ٹیس کر سکتے ، امام احمد کا ابتلاء یقیناً بہت بڑا ہے اور ان کی ٹابت قدمی بھی بے نظیر جیں گر ان کے ساتھ اور بہت سے علاء ومشائح شریک ابتلا ہے اور نہ صرف امام احمد اس وقت مصائب کا شکار ہوئے تھے بلکہ دوسرے بعض وہ بھی تھے جو کہ مصائب کی تاب نہ لاکر شہید ہوئے اور کی جی بیش میں فوت ہوئے۔

دوسر سے طلق قرآن کا مسئلہ تھا ہی ای قدراہم کے معتز لد کے غلط نظریہ کے مقابلہ پر تمام اٹل جن کوایک صف میں کھڑا ہوتا ہی جا ہے امام احمد اور دوسر سے حضرات نے جو بچے قربانیاں دیں وہ دفت کے اہم فریضہ کی ادا بھی کے متر ادف ہیں ، البت امام صاحب نے جن نظریات کے ماتھ اور دوسر سے حضرات نے جو بچے قربانیاں دیں وہ دفت کے اہم فریات کے ماتھ سے ہا کہ اور تھا میدان جن نظریات کے ماتھ دوسر سے قبل اور تھا میدان میں آئے اس لئے ان کی قربانی نمبراول پر آجاتی ہے دوسر سے درجہ میں امام احمد اور ان کے ساتھ دوسر سے شریک اہتلاء ہیں تیسر سے نمبر پر امام شافعی کا اہتلاء ہیں کہ انہوں سے بھی حکومت دفت کی ناراض کی پر داہ کے بغیر کھ کہ جن کہا اور تکا لیف پر داشت کیس ، چو بھے نمبر پر امام شافعی کا اہتلاء ہے کہ بین سے گرفآر ہوکر بغداد لائے گئے طرامام مجد وغیرہ کی سے بری ہوگئے، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

امام احد کے واقعتہ ابتلاء کو بعض الل قلم نے بہت بڑھا کے حاکرا وروقائع نگاری کا مرقع بنا کرنہا ہے۔ دکش و موٹر اعماز بیں پیش کیا ہے، اس طرز سے امام صاحب کے واقعہ ابتلا کوآج تک کس نے پیش کرنے کا حوصلہ نیس کیا اور ہم نے بھی بھی بات زیادہ پہندگی کہ ساوے وفضرا نداز میں دونوں بزرگوں کے حالات لکھنے پراکتفا کریں ، موازندہ کا کمدکی ذمہ داریاں ناظرین کی طبائع سنجالیس کی توزیادہ اچھا ہے۔ والملہ المعسمان

# تذوين فقةحنفي

ا مام اعمش سے اگر کوئی مسئلہ پو چھٹا تو فرماتے کہ ابوطنیفہ کے حلقہ میں جاؤ، وہاں جومسئلہ ہیں ہوتا ہے اس پر وہ لوگ یہاں تک خور کرتے ہیں کہ وہ روثن ہوجاتا ہے، اس موقعہ پراگریدو توئی کیا جائے کہ جننی حدیثیں ممالک اسلامیہ میں پنجی تھیں وہ سب امام صاحب کے اجتہاد کے وقت موجود تھیں تو ہے موقع نہیں بلکہ بعض محدیثین نے تو صاف کہ دیا کہ سحابہ کا کل علم امام صاحب اوران کے اصحاب ہیں موجود تھا جس سے ٹابت ہواکہ فقد شنی سے کوئی حدیث خارج نہیں رہی۔

# حضرت شاہ صاحب کی رائے گرامی

حضرت علامد مشمیری قرمایا کرتے تھے کہ ' حنفید کی اکثر جزئیات احادیث کے ماتحت نظیم کی بخلاف دیگر ندا ہب کے کہاں کے بہاں تخصیصات زیادہ جیں ای کے حنفیکا فرمپ زیادہ اسفر ہے' ۔ اسی وجہ ہے اکا برمحد ثین نے ان کے اتوال پر فقاوی دیے جیں اور ان کے فقد کی توثیق کی مطامہ کردری نے مناقب میں ابن جرت کی کا قول نقل کیا ہے کہ صا افتی الاصام الاصن اصل صحکما مام صاحب کا ہرفتوئی ایک اسل می میں ترق کی ایک اسل می میں جرت کی اور ان کے میں اسل می کہا ہم میں جرب کے اور ان کے میں افتی الاصاف الاحد الله میں اور مدیث پر۔

امام صاحب کے شیوخ

## امام صاحب کے دور میں صدیث

اس طرح خیال سیجے کہ امام معاحب کے پاس تدوین فقہ کے طویل زماند بیں لا کھوں احادیث رسول وآثار محابہ و تابعین کا ذخیرہ بہترین اسنادے ہروفت موجودر بتنا تھا، بیجی واضح ہوکہ جننا زماندگذرتا کیااور عہدرسالت سے بعد ہوتا کیاعلم میں کی آگئی محابہ کے زمانہ میں جس قد رعلم تفاوہ تا بعین کے عہد میں ندر ہااوراسی طرح انحطاط ہوا۔

# امام صاحب کے زمانہ کاعلم

ا ما صاحب کے زمانہ جل جرب درجہ کاعلم تھا اور جسے جسے جلیل القدر محدثین وفقہا و بھے وہ بعد کوئیں ہوئے دیکھئے! امام احمد کو محدثین سے آتھویں طبقہ جس کھی اور ان کوسرف چھ لا کھی پنچیں صرف ایک طبقہ کی سے تقدم و تاخرے اتنافر ق ہوگیا ہو کہ چار لا کھا حادیث کم ہوگئیں، بیاس کے باوجود ہے کہ امام بخاری امام احمد کے شاگر دہیں جنہوں نے ساخہ کا کھا حادیث کی مقد کو مرتب کیا ہے اور امام احمد کے علاوہ ایک ہزار شیوخ امام بخاری کے اور شخص کو با ان سب سے حاصل شدہ احادیث امام بخاری کے ایس مرف چھ لا کھتھیں، اس سے قیاس کر لیجئے کہ امام صاحب پانچویں طبقہ بیس متھاں کوخود کھی احادیث چار ہزار اسا تذہ ہے گئی ہوں گی، جبکہ امام بخاری کو ایک ہزارای اسا تذہ سے الا کھ پنچیں۔

# تعصب سے قطع نظر

اب تعصب سے دور ہوکرا ام صاحب اور امام بخاری کے علم کا مواز نہ کیا جائے تو صاف واضح ہوگا کہ خود امام صاحب کے پاس اپنی فراتی سعی سے احادیث کا ذخیرہ اور وہ بھی بدر جہازیا دہ صحت وقوت کے ساتھ امام احمد اور امام بخاری وغیرہ سے بہت زیادہ تھا او جو ان کے پاس محد ثین کہار کے اجتماع عظیم کے باعث جمع ہوگیا تھا اس کو بھی ملالیا جائے تو کتنی عظیم القدر چیز بن جاتی ہے پھر جب کہ یہ بھی و یکھا جائے کہ وہ معزات جو امام صاحب کے گر دجم ہوئے تھے وہ مابعد کے تمام محد ثین ،امام احمد ، بخاری ،مسلم ، تر ندی ، نسائی ، ابن ماجہ ،ابو بکر بن ابی شید و غیرہ وغیرہ وغیرہ کے شیوخ حدیث بھی ۔ بھے۔

#### حضرت ابن مبارك

یمی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جن کوسب ہی محدثین نے بالا تفاق امیر المونین فی الحدیث کا لقب و یا امام صاحب کو امام اعظم کالقب حدیث دانی کی وجہ سے دیا تھا۔

# امام صاحب کے مناظرے

ا مام صاحب نے اپنے وقت کے بڑے بڑے کدشین ہے مناظرے کئے اور عالب آئے یہ بھی ان کی غیر معمولی طور پر حدیث دانی پر دلیل ہے، ای طرح دور، دورے بڑی بڑی تعداد میں محدثین کرام آکر امام صاحب کے حلقہ درس میں شریک ہوتے تھے اس ہے بھی ان کا محدث اعظم ہونا عیاں ہے، اس زمانہ میں بڑی اہمیت علم حدیث ہی گنتی اور جواس میں ناقص ہوتا وہ محدثین کا مرجع نہیں بن سکتا تھا۔

# مجلس تدوين فقه كاطريقه كار

تدوین فقد کی مجلس میں جب مسائل پر بحث ہوتی تھی توسب شرکا وحصہ لیتے تھے جن میں بڑے بڑے محد ثین بھی تھے اور سب ہے آخر میں امام صاحب ہی تھا کمہ کر کے قول فیصل ارشاد فر ماتے تھے ہیہ بات بھی آپ کے برنام میں اور خصوصاً حدیث میں امتیاز خاص بتلاتی ہے۔ مجرا مام صاحب اپنے وفت کے مفتی اعظم تھے اور مشکلات نوازل میں ان ہی کا قول آخر تھا، بغیر عظیم الشان سر مایئہ حدیث کے فتو کی دیا اور وہ بھی اس دور میں کہ قدم قدم پر بمیل القدر محدثین جیٹھے ہوئے تھے، تا ممکن تھا۔

#### افتاءكاحق

امام احمد ہے کی نے سوال کیا تھا کہ فنو کا دینے کے لئے ایک ایک لا کھ حدیثیں کا فی ہیں؟ فرمایا نہیں! وہ مخص برد حاتا گیا، یہاں تک کہ اس نے پانچ لا کھ کہا تو فرمایا کہ ہیں امید کرتا ہوں کہ اتن حدیثیں کا فی ہوجا کیں گی، اس اعتبار ہے امام صاحب کے فنو کا کیلئے بھی کم ہے کم بانچ لا کھا حادیث تو بقول امام احمد ضرور ہوں گی جبکہ ان کے اقوال وفنا وئی اس بہترین زمانہ کے بحدثین ہیں بھی مقبول ومتداول تھے۔

اجم نقط فكر

ایک بہت ضرروی واہم ہات بہال ہے بھی کہنی ہے کہ یہ پانچ کا کھ یا سات لا کھی تعدادامام اسمہ کے وقت میں حدیث کے تعدود وطرق وکٹر سے اساد کے باعث ہوگئ تھی کہ حسب تقریح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ کے سابق ادوار میں نہتی جنتاز مانہ بڑھتا گیا طرق حدیث بھی سند کے اختلاف ہے ہوگئ تھی ایک حدیث کے سوسوطر یقے متن و سند کے اختلاف ہے ہوگئ تھے اور ظاہر ہے کہ یہ چیز امام صاحب وغیرہ کے سابق ادوار میں نہتی جنتاز مانہ بڑھتا گیا طرق حدیث بھی بڑھتے گئے میہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت صدیق اکم کا دور چونکہ عہد رسمالت سے قریب تھادہ جنح حدیث کو پہند نہ کرتے تھے کہ مبادا پہلی امتوں کی طرح اصل کتاب کی ابھیت کم ہوجائے ، پھر حضرت عمر کا دور آیا اور اسلام دور ، دور تک پھیلا تو ضرورت قانون اسلام کی بھیلا تو ضرورت حدیث کا احساس ہوئی شدت کے ساتھ سامنے آئی شروع ہوئی اور اس کی تھیل بغیرا حاویث وآٹار تاممکن تھی اس لئے حضرت عمر نے ضرورت حدیث کا احساس کیا تاہم اس خیال سے کہلوگ روایت میں اس بڑی کی کہ کوئی تخص بغیر پورے اطمینان ویقین کے کوئی روایت بیان نہ کرے مائی سادقات گواہ تک طلب کرتے تھے۔

اس روک تھام کے ساتھ اوراس لئے بھی کہ وہ وورا خیار واتغتیاء کا تھا، روایات کا سلسلہ مختاط اور کم رہا، بھر تا بعین کا دورا آیا اوراسلامی فقہ کی ضرورت کا احساس بڑھا تو روایات میں اوراضافہ ہوا اور لوگوں میں اخذ وُقل روایات کا رتجان ترتی پذیر ہوا تا ہم بیدور بھی خیرالقرون میں تھا اور لوگ صدق و دیانت کے شیدائی تھے اس لئے روایات کا وائرہ عدول وثقات تک ہی رہا۔

لہذااہام احمد کے زمانہ کی پانچ لا کھا حادیث کواہام صاحب کے زمانہ کی پانچ ہزار کے برابر سجھنا چاہئے اس سے اس زمانہ کے بعض جاہل عالموں کی اس بات کا جواب ہو گیا جو کہا کرتے ہیں کہ متاخرین کولا کھوں احادیث پہنچی ہیں جو مجتهدین کونصیب نہیں ہو کی اس لئے کہ لاکھوں حدیثیں پہنچتا تو مسلم ہے گروہ حدیثیں وہی تھیں جو جہتدین کے پاس بھی تھیں، وہی اسادوں کی کثر مت اور متون کے اختلاف سے لاکھوں بنکھیں ورندان کوموضوعات کہنا پڑے گا کہ پہلوں کے پاس نہھیں اور بعد کوضع کرلی گئیں۔

### اصح ترين متون حديث

بلکر سی بات ہے کہ جس قدر میں متون احادیث کے قد ما وکو ملے تھے وہ سب متاخرین کوتو ی وسی طریقوں ہے نہ پہنی سیکا ور برابران پیس کی ہوتی گی اور کی ہوتی رہے گی ، انداز و کیجئے کہ امام احمہ کوساڑ ھے سات لا کھ حدیثیں پہنچیں مگران کے ارشد تلاقہ وامام بخاری کوحرف ۲ لا کھ پہنچیں جب کہ ان کا حافظہ بے نظیراور سمی حصول حدیث بھی غیر معمولی تھی ، اسی طرح پانچویں طبقہ سے نویں طبقہ تک سوچنے! اس سے یہ بھی کہنا بجا ہے کہ جو ذخیر ہ تھی حدیثوں کا امام صاحب کے پاس تھا وہ امام بخاری تک نہیں پہنچا۔ اور جو ذخیر ہ امام بخاری وغیر ہ محلاثین ما بعد کے پاس پہنچا ہے اس سے کہیں زیادہ امام صاحب کے پاس تھا۔

# تدوين فقه كےشركاء كى تعداد

ای لئے جواجا دیے جہتدین امت کو پیٹی تھی وہ بہنبت دور مابعد کے زیادہ تو گیاور باد ٹو تھیں اور کیا عجب ہے کہ ای لئے حق تعالیٰ فیزم دو بت جو اجادی ہے جہتدیں کے لخاظ سے غدا ہب اربعہ کورواج وقبول بخشا ہوا دران کے بعد کے جو غدا ہب ہوئے وہ تعوث ہے موٹ عرصہ کے بعدی فتم ہوگئے ، یہاں سے غربب حنی کی برتری بھی منہوم ہوتی ہے کہ حسب اعتراف امام مید کی شافعی وغیرہ است محمد بیرکا نصف یا دو تہائی حصہ ہر دور ش اس کا تتم ہوئے ۔ یہاں سے غرب بندرجہ باتی تینوں غراب حقہ کا روائ وقبول ہوا۔

ا ما ماعظم کی جامع السانید: ائر ڈالمعارف حیدر آبادے دو تھنیم جلدوں میں جیب کرشائع ہو بھی ہاس کے رواۃ بیشتر وہ کیار محدثین میں جواصحاب محاح ستہ کے بھی شیوخ ہیں، جامع مسانید میں علامہ خوازیؒ نے آخر میں رجال کے تذکرہ میں جابجائی پر تنبید کی ہے۔

امام اعظم اورر جال حديث

پھراہام اعظم نہصرف محمد شاعظم تھے بلکہ ان کے اقوال رجال حدیث کی جرح وتعدیل میں بھی بطورسند مانے جاتے تھے چنانچہا ہام تر ندی د حافظ ابن مجروغیر ونے کتب حدیث ورجال میں ان کے اقوال پیش کئے ہیں۔

غرض قدوین فقہ کے پانی اغظم امام صاحب کا خورجی علم حدیث بین نہایت بلندم تبہ تھااور فقہی مسائل کے استنباط بین بھی انہوں نے حدیث کی رعایت سب سے زیادہ کی ہے، چنانچے فخر الاسلام بر دوی نے لکھا ہے کہ ' امام صاحب اور آپ کے اصحاب (شرکاء قدوین فقہ) حدیث کی رعایت سب سے نیادہ قریب ہیں کیونکہ انہوں نے اولا نسخ کتاب سنت سے جائز رکھا، ٹانیا مراسل پر عمل کیا اور ان کورائے وقیاس پر مقدم کیا، ٹانا روایت جبول کو بھی قیاس پر مقدم کیا، رابعاً قول صحابی کو بھی قیاس پر مقدم کیا (بیہ بچھ کرقول صحابی بھی غیر مدرک بالقیاس بی حدیث تی کے قریب درجہ درکھتا ہے)

ا مام محد نے کتاب اوب القامنی میں فر مایا کہ 'صدیث بغیراستعال رائے کے متنقیم نیس ہو کتی اور ندرائے بغیر صدیث کی مطابقت کے متنقیم ہو کتی ہے اس المحد نے کہ اور سے کی مطابقت کے متنقیم ہو کتی ہے اس لیے امام محد نے اپنی کتابوں کوا جاوی و اور اور ایک الم لیا اور صدیم مرف نظام را جادیث پر کفایت کی معانی کا کھوٹ نہ لگایا تر تیب فروع علی الاصول اواستنباط وغیرہ کی تکلیف برواشت نہ کی وہ نظام رحدیث کی

طرف منسوب ہو گئے اور احتاب اصحاب رائے کہلائے کیونکہ وہ حلال وحرام کی معرفت میں حاذ تی اور متقن بنتے ، انتخر اج مسائل نصوص سے کرنے میں اور دفت نظر و کثرت تغریج میں ممتاز بنتے اور ان سب امور ہے اکثر اہلی زمانہ عاجز بنتے''۔ (مقدمہ دیج المنہم ص۲۱)

اجتنادي اجازت شارع عليدالسلام س

واضح ہو کہ اجتہاد کرنے کا تھم خود شارع علیہ السلام نے دیا ہے اور خود ہی اس پر شن کیا چنا نچیر مذی ، ایو وفؤ داور داری جی صدیت موجود ہے کہ جب رسول اکرم منطقہ نے معزمت معاذ کو قاضی یمن بنا کر بھیجا تو ان سے پوچھا کہ جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے گا تو کس طرح فیصلہ کرد گے انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ جس اس کا تھم نہ سلے تو کیا کرد گے ؟ کہا مدت رسول خدا کی ردشی جس اس کا تھم دیکھوں گا فر مایا کہ اگر اس جس بھی نہ طرق کیا کرد گے ، کہا کہ اپنی دارے سے اجتہاد کروں گا اور اس تھم کو اللہ کی پوری سی کروں گا ، معزمت معن ذہی کا بیان ہے کہ اس کوئن کر دسول اکرم شکھتے نے اپنا دست مبارک میرے مینے پر مار کر فر مایا کہ فرا کا شکر ہے جس نے دسول کو اس امرکی تو فیق دی جس سے خدا کا دسول دائنی ہوا۔

ای خُرح کی دوسری احادیث بھی کتب حدیث میں موجود ہیں امام اعظم اور آپ کے شرکا ویڈ وین فقدنے تدوین فقد کی ضرورت محسوں کر کے وہ کارنا مدانجام دیا جس کامثل دوسرے خدا ہب چیش نہیں کر سکتے۔

#### نقشئه مذوين فقه

شامی بیں ککھا ہے کہ فقہائے نے فقہ کی تدوین کا فقشہ اس طرح کمینچاہے کہ فقہ کا کھیت حضرت عبداللہ ابن معسو ڈینے بویا،علقمہ نے اس کومینچا، ابراجیم نخبی نے اس کو کا ٹا،حماد نے اس کو ماثڈ الیننی اناج کو بھوی ہے الگ کیا، ابوصنیفہ نے اس کو پیسا، ابو یوسف نے اس کو گوندھا، مجر بن اِلحسن نے اس کی روٹیاں بکا کمیں اور باقی سب اس کے کھانے والے ہیں۔

تشری : بینی اجتهاد واستباط کا طریقه معرت این مسعود بی شروع بهوا بسراج الامة امام الائمه امام اعظم نے اس کو کمال پر پہنچا کر تدوین فقه کی مهم سرکرائی ، تقریباً ساڑھے بارہ لا کو مسائل و جزئیات کو منح کراکران کو ابواب پر مرتب کرایا جن سے کتاب الفرائفل ، کتاب الشروط وغیره تهم سرکرائی ، تقریباً ساڑھ میں الشروط وغیره تناف اللہ المام جو تابال اللہ المام جو تابال اللہ المام شافعی ادرامام احمد وغیره کہا ترائمہ بجہدین کے اصول تفقیہ دتفراج وغیره مرتب کرے تر آیات کیں اور فقہ اصول فقہ اصول حدیث درجال وغیره پر بہترین کتابی وجود شرا کیں۔

بانى علم اصول فقه

مونق م ٢٢٥ ج ميں تعرق ہے كرسب سے پہلے علم اصول فقد ميں امام ابو بوسف نے امام اعظم كے قد جب پركتا بين تعيين اس لئے امام شافعى كے بارے ميں جوكس نے كھاہے كرامول فقد پرسب سے پہلے كتاب تعلق وہ خودامام شافعى كے اصول فقد سے متعلق مجمنا جاہے۔

## سب سے مہلے تدوین شریعت

مندخوارزی جی ہے کہ امام صاحب نے سب سے پہلے علم شریعت کو ہدون کیا کیونکہ صحابہ وتا پھین نے علم شریعت جی ابواب ہید کی ترتیب پرکوئی تصنیف بیس کی ، ان کوائی یاد پر اطمینان تھا لیکن امام صاحب نے صحابہ وتا بھین کے بلاداسلامیہ جی منتشر ہونے کی وجہ سے علم شریعت کو منتشر پایا اور متاخرین کے مؤکد خفا کا خیال کر کے قدوین شریعت کی ضرورت محسوس کی روایت ہے کہ آپ کے فیصب کو چار ہزار مخصول نے نقل کیا ہے اور پھر ہرایک کے اصحاب و تلافدہ کی تعداد طاکر لاکھوں تک پہنچتی ہے، ملائل قاری نے اپنے رسالہ جی جو فقال مروزی کے جواب جی

لکھاہے،تقریح کی کہ امام صاحب کے مقلدین بلاشبہ ہردور میں دوتہائی رہے ہیں جن میں بڑے بڑے اٹل علم ،اتقیا واور سلاطین ہوئے ہیں۔ فقہ منی کی تاریخی حیثیت

خلف بن ابوب کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کم سمر ورا نہیا ہے مصطفیٰ علیہ کا حضورا کرم علیہ ہے صحابہ کرام کو محابہ کرام ہے تابعین کو اور تابعین سے امام ابو صنیفہ کو حافظ ابن قیم نے بھی علام الموقعین میں اس موضوع پر پوری بحث کی ہے ، محابہ کا ذکر کیا بھر محدثین و فقہاء کے فرائف ، ان کے مناقب و فضائل کھے اور اس سلسلہ میں امام صاحب اور ان کے اصحاب کا بھی وقیع طور پر ذکر کیا ہے ، شاوولی اللہ صاحب نے بھی ججۃ اللہ میں یہ بحث کم ہے اور حافظ ابن قیم اور شاہ صاحب کی بحث میں صرف تفصیل واجمال کا فرق ہے ، دونوں جگہوں کو د کھی لیا جائے ، ہم نے بخوف طوالت ان کو یہاں نقل نہیں کیا۔

المام اعظم اورآپ کے پہمشر کاء مدوین فقہ

موفق ص ۳۹ میں ہے کہ امام داحب نے چار ہزارا اساتذہ سے علم فقہ وصدیث حاصل کیا اور تکیل کے بعد مسند درس پر بیٹھے تو ایک ہزارشا گردجع ہو گئے ان جس سے ۴۰ کو نتخب کیا، تدوین فقہ کے لئے جوسب مجتبد تھے، یہ چالیس حضرات تو وہ تھے جو با قاعدہ تدوین فقہ کے کام جس ذمہ دارانہ حصہ لیتے تھے، ان کے علاوہ دوسرے محدثین وفقہاء بھی اکثر اوقات حدیثی وفقہی بحثوں کو سنتے اوران جس اپنے اپنے علم و صوابدید کے موافق کہنے سننے کا ہرا ہر حق ترکھتے تھے۔

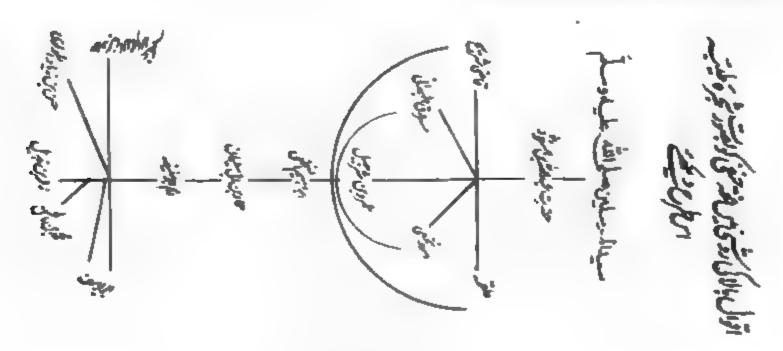

امام صاحب كامقام مجلس تدوين ميس

ابوہا شم الکونی الہمدانی (جنہوں نے امام صاحب اور دومرے مشائخ کوفدی صحبت پائی ہے) نے روایت کی کہ امام صاحب جب مندعلم پر جیٹھتے تھے تو ان کے اردگرد آپ کے اصحاب قاسم بن معن ، عافیہ ابن پزید، داؤ دطائی، زفر بن بزیل جیسے خصوصی ارکان مجلس جیٹھ جاتے تھے اور کس مسئلہ پر بحث شروع ، وجاتی تھی اور اثناء بحث جس آ وازیں بھی بلند ہوجاتی تھیں کیکن جب امام صاحب تقریر فرماتے تھے تو مسب خاموش ہوجاتے تھے بھر اس کو کھمل کرنے کے بعد دوسرے مسئلے کوشر دع کرتے تھے بھر اس کو کھمل کرنے کے بعد دوسرے مسئلے کوشر دع کرتے تھے۔

یہ بھی انہوں نے بیان کیا کہ جب امام صاحب کے اصحاب آپ کی خدمت میں جمع ہوتے تھے تو پوری طرح مستعدہ وکرشا گردوں کے طریق پر جیٹھتے تصاور جب امام صاحب تفریر فرماتے تھے توان کی تقریر صرف قو کا ستعداد کے لوگ بجھ سکتے تھے۔ (منا قب کردری من ۱۰۱۳) معجلس صنع قو انہیں کی تاسیس

حرین شریفین میں تقریباً سال گذار نے کے بعد جب اہام صاحب کوفہ واپس آئے تو مجلس ندکورہ قائم کرنے کامنصوبہ ذمن میں تھا اور بدایبا عظیم الشان تاریخی کارنامہ تھا جس کی نظیراسلام تو اسلام، غیراسلامی تاریخوں میں بھی نظرنہیں آتی ، اہام صاحب جن کی دونصوصیتیں اس وقت زیادہ نمایاں ہو چکی تھیں ، ایک نوا حادیث و آثار کی تاریخی جبتو کی اہمیت ان کے ناتخ ومنسوخ ، تقذم و تاخر کی معلومات میں غیر معمولی انتیاز حاصل کرلیا تھا اور ان کے حالات میں بڑے برے لوگوں نے اہام صاحب کے اس اختیاز کونمایاں کیا ہے کہ ناتخ ومنسوخ احادیث و آثار کے آپ بہت بڑے عالم تھے، دومری خصوصیت مسائل و نوازل کے وقوع سے پہلے ان کے احکام کتاب وسنت کی روشی میں ان کی غیر موجودگی میں قیاس ورائے سے متعین کرنا ، ان و نول وصف کے وہ شہرت یا فیتا اہم تھے۔

قیس بن رہ عاظ صدیث میں تھان ہے جب کوئی امام صاحب کی خصوصیت دریافت کرتا توجواب میں فرمائے 'اعلم الناس معالم یکن "لینی جوجوادث ابھی وقوع پذرنبیں وئے ،ان کے متعلقہ احکام کے دوسب سے بڑے عالم تھے۔ (من قب موفق ص میں ج ۲)

### تدوين فقه كاطرز خاص

امام صاحب نے جس طرز پر تدوین فقد کا کام کیاور حقیقت وورسول اکرم علی کے ران کی قیل تھی جوطرانی نے اوسط میں حضرت کی ہے۔ قبال قسلت با رصول الله ان ینزل بنا امو لیس فیه بیان امو و لا نهی فعا تامونی؟ قال تشاور و الله قلهاء و العابدین و لا تعضوا فیه رای خاصلة ای لئے بیذہب فی جودراصل ایک جماعت شوری کا فدہب تھا اور حضورا کرم علی الله قلهاء و العابدین و دو تعضوا فیه رای خاصلة ای لئے بیذہب فی جودراصل ایک جماعت موری کا فدہب تھا اور حضورا کرم علی الله علی المجماعة سے موقع الم اند میں مقبول و خواص و خواص را اورای لئے امام مالک جسے امام و جمہدان کی جماعت کے ارشادید الله علی المجماعة سے موفق میں ہے کہ امام مالک اکثر امام ایون فیفہ کے قول کے مطابق تھم دیتے تھے اروان کے فیصلوں کو تلاش کرتے تھے خواہ طاہر نہ کریں۔ (موفق میں میں اور محمد بن عمر واقع مالک کٹا گرد تھے۔

فقة حنفي اورامام شافعي

الم اعظم کے بعدائم متبوعین میں نے فقہی تقطر نظر سلام شافتی کا دوجہ مانا گیا ہے، اس لئے ان کی دائے فقہ نئی میں یہاں خاص طور سے قائل ذکر ہے۔ ا۔ فرمایا کہ تمام لوگ فقہ میں امام ابرصنیف کے عیال ہیں میں نے کوئی شخص مجی ابرصنیف سے افغہ نہیں دیکھا۔ (خیرات حسان میں اس) ۲۹ - جس شخص نے ابوصنیفہ کی کتابوں میں نظر نہیں کی وعلم وفقہ میں بحر حاصل نہیں کر سکتا۔ (خیرات میں اس) ۲۳ - جوشی فقہ میں تبحر ہوتا جا ہے وہ امام ابوصنیفہ کا نمک خوار ہنے کیونکہ وہ ان میں سے تنے جن کوفقہ میں کا طل تو نیش کی ہے (الیمنا) ۲۳ - جوشی فقہ میں تبحر ہوتا جا ہے وہ امام ابوصنیفہ کا نمک خوار ہنے کیونکہ وہ ان میں سے تنے جن کوفقہ میں کا طل تو نیش کی ہے (الیمنا) ۲۳ - دیلی نے امام شافعی سے نقل کیا کہ میں امام محمد کی خدمت میں دس سال رہا اور ان کی تصانیف اس قد ر پر حمیس جس کوا کیا اور ان کی تصانیف اس قد ر پر حمیس جس کوا کیا اور کی ان کھا ہے کہ اگرامام محمد اپنی عقل وہم کے مطابق بم سے کلام کرتے تو جم ان کا کلام بھی نہ بچھ کے لیکن وہ جم سے اماری عقل وہم کے مطابق کلام کی نہ بچھ کے لیکن وہ بم سے اماری عقل وہم کے مطابق کم امام کرتے تو جم ان کا کلام بھی نہ بچھ کے لیکن وہ جم سے اماری عقل وہم کے مطابق کی امام کی در بیا میں کہا تا میں امام دی منصوص نہ طرق جمیں کہا کرنا جا ہے جنر ایا ''فقہا وہ عابم بیان سے معلوم کرواور کی در ایا '' فتہا وہ عابم بین سے معلوم کرواور کی کی در اے برمن ہوئی'۔

كرتے تھ (كردرى ص ١٥٥ ج٧)

۵-فرمایا بچھے خدائے علم میں دوفتحصول سے امداد دی حدیث میں ابن عیدینہ سے اور فقہ میں ام مجھے سے (کر دری ص• ۱۵ج۲) ۲-جوفقہ حاصل کرنا جاہے وہ امام ابوحنیفہ کے اصحاب و تلانہ ہ کی صحبت کولا زم سمجھے کیونکہ معانی ان کو بی میسر ہوئے ہیں ، بخترا میں امام احمد کی کہتا ہیں بڑھ کرفقیہ بینا ہوں ۔(ورمختار ص ۳۵)

# خصوصيات فقدحني

بيان دفعوميات على يوند بطور مثال ماحظ كيا

ا-باتی نقد فنی کانظریدیتی کدند هرف این وقت کے موجوده مسائل کوسطے کیا جائے بلکہ جوجوادث ونوازل آئندہ مجی تا قیام قیامت پیش آسکتے ہیں، ان سب کا فیصلہ کیا جائے ، برخلات اس کے اس زمانہ کے دومرے میں شین وا کا ہرین تی کے امام مالک و فیر و کا بجی نظریدیتی کے سرف ان مسائل کی تحقیق کی جائے جو پیش آچکے ہیں، وہ فرض مسائل کے جوابات بھی نہیں دیتے تھاں لئے یہ فقہ فنی کی بڑی خصوصت وفعنیات ہے جو نہ کور یونی اور ای سام اعظم کی بھی عظیم منقبت نگاتی ہے کو ذکہ بی آدم کے استحقاق خلافت کا بڑا سبب علم ہے اور علمی کمالات کی وجہ سے حضورا کرم علی کے کومر دارا ولیس و آخرین کہتے ہیں پھر وہ علم جو معاملات متعلقہ بالغیر کے انصرام سے تعلق ہوس سے زیادہ نافع قرار دیا گیا ہوا کے ، چٹا نچرہ اس سے اور حضورت خاتم انہیں علی تھے کے بعد جن لوگوں کے علم سامت کوزیادہ فاکدہ پہنچادہ بہنست و دسروں کے اضل ہوں گے ، چٹا نچرہ اللہ الموزیز ، علمی علم اور علمی خدمات سے جو تھے دوسری صدی تک پہنچا ہے وہ دوسروں کے علمی اللہ الموزیز . افاوات سے جراروں حصد زیادہ ہے اور ان شاما انتخام مے علمی اللہ المعزیز .

۲-فقد خفی کی تدوین کی ایک دوفرد نے نہیں کی بلکہ ایک بیزی جماعت نے کی ہے جس کی ابتدائی تفکیل ہی جس کم ہے کم چالیس افراد
کے نام آتے ہیں جواپنے وقت کے بیڑے بیڑے جہتداور بعد کے اجلہ محد ثین امام احمد ، امام بخاری ، امام سلم وغیرہ کے شیوخ کے شیوخ اور
استادوں کے استاد متھے اور اس لئے بعض مصفین نے تصریح کی ہے کہ اگر محاح سنداور دوسری مشہور کتب حدیث ہیں ہے امام اعظم کے
الاندہ کے سلسلہ کی احادیث و آٹارکوا لگ کرلیا جائے تو ان میں باتی حصہ بحز لہ صفررہ جائے گا۔

پھراس دور کے بعد سے اب تک فقت نئی کی خدمت ہرز ماند میں بڑے بڑے فقہا دمحد ثین کرتے رہے ہیں اور فلا ہرہے کہ وہ سب بھی امام صاحب نی کا فدکورہ نظر بید کھتے ہوں گے اور ہر دور میں لاکھوں لا کھ مسائل کا فیصلہ قرآن وحدیث، آثار صحابہ و تابعین ، اجماع و قیاس سے ہوتا رہا تو اب تک کننی تعدا و ہوئی ہوگی ، ۔ وہرے فقہ میں نہ اتنی وسعت تھی اور نہ کام کرنے والوں نے اس وسعت حوصلہ سے کام کیا تو ظاہر ہے کہ فقہ نفی کے مقابلہ میں ان کی پوزیشن کیا ہے۔

۳-عامر بن العنرات نسائی امام اعظم کے خاص تلاند کا الی نسائیں ہے تھے جھر بن پزید کا بیان ہے کہ بیں ان کی خدمت بی آتا جاتا تفاء ایک روز فرمانے گئے تم نے امام صاحب کی کتابیں بھی دیکھی ہیں؟ بیس نے عرض کیابیں تو حدیث کا طالب ہوں ، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرکے بیں کیا کروں گا؟ فرمایا کہ بیں ستر سال سے برابرآٹار کاعلم حاصل کر رہا ہوں نیکن امام صاحب کی کتابوں کے مطالعہ سے پہلے بیں انچی طرح استخار بھی نہیں جانیا تھا۔ (کروری ص ۲۳۳ ج۲)

۴- فقة خنى سے دوسر فقیول نے بھی مددلی جس كا تفصيل بلوغ الا مانی بیس طلاحظه کی جائے اورامام شافعی وغیرہ کے اقوال اس پر گواہ ہیں۔ ۵- فقه حنی جس طرح خواص الل علم وضل اور سلاطین اسلام کی نظروں بیس بوجہ اپنی جامعیت ومعقولیت کے مقبول ومحبوب ہوا،عوام می بھی پیجہ سہولت عمل وتشری جزئیات میں فروع کثیرہ پسند کیا گیا، نیز غرب حنق میں ہرز ماند کی ضروریات اور جدیدے جدید ترقیات کے ساتھ چلنے کی پوری مسلاحیت موجود ہے، اس لئے ابتداء ہی ہے اس کا نفوذ وشیوع دور، دراز بلا دومما لک میں ہوگیا تھا، چٹانچہ ذیل کا ایک واقعہ بطور مثال پڑھ کیجئے۔

خيرالقرون ميں اسلام اور حنفی مذہب کا چین تک پہنچنا

نواب صدیق حسن فان نے کتاب ریاض المرتاض وغیاض الاریاض شرص ۱۳۱۳ پر سد سکندری کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔

''کتاب مسالک الممالک میں لکھا ہے کہ واٹق باللہ (خلیفہ عمای ) نے جا ہا کہ سد سکندری کا حال معلوم کر ہے چنا نچاس نے اس کے تفحص کے لئے ۱۳۱۸ ہے میں سلام نامی کوجو چند زبانوں کا واقف تھا پچاس آ دمیوں کے ساتھ سامان رسد دیکر روانہ کیا، بیاوگ بلاد آ دمینیہ سامرہ مرتر خان وغیرہ سے گذر کر ایک سرز بین پر پہنچ جہاں ان کوایک سامرہ مرتر خان وغیرہ سے گذر کر ایک سرز بین پر پہنچ جہاں ان کوایک سامرہ مرتر خان وغیرہ سے گذر کر ایک سرز بین پر پہنچ جہاں ان کوایک سامرہ مرتر خان وغیرہ سے گذر کر ایک سرز بین پر پہنچ جہاں ان کوایک پہاڑ نظر آیا وہاں آباد کاری کے نشانات نہ ہے سام کا منزل وہاں ہے آگے اور طے کہیں اور ایک قلعہ پر پہنچ جہاں سے ایک بہاڑ قریب تھا اور اس کی گھاٹیوں میں سدیا جوج ماجوج تھی اگر چداس کے قریب بستیاں کم تھیں مگر صور ااور منظر تی مکانات بہت تھے ، سرند کور کے کافظ جواس جگہ ہے وہ سب مسلمان تھا وران کا فہ بب حتی تھا زبان عربی وقاری ہولئے تھے۔

#### وجهاختلاف

امام صاحب کی بلندترین شخصیت علمی کے مجرے اثرات نے طریق قکر ، افخاء وتخریج مسائل کے نے اسلوب، قہم معانی حدیث و
استنباط احکام کے گرانفذ راصول، شورائی طرز کی فقیمی مجالس کی وحاک دوردور تک بیٹی ہوئی تھی اور بید نیا کی بے نظیر علمی مجم دو چار دس سال تک
مجھی نہیں تقریباً تعمیں سال بلکد زیادہ تک پورے شدو مدسے جاری رہی ، استے بڑے عظیم الشان کا م کو انجام دینے والی تقلیم شخصیت کے ایسے فیر معمولی کارنامہ کود کچھ کر دنیا نے علم تو بیرت و قماشتھی ، قریب سے دیکھنے والوں نے اجتھا اثرات لئے دور سے اعماز ہ کرنے والوں میں بچھو فیر معمولی کارنامہ کود کچھ کر دنیا ہے محماد را آگے بڑھے اور مخالفانہ پرو پیگنڈے شروع کے جیسے تھم بن حماد کہ امام ذہمی میزان علم دولوں ہوئے کے جیسے تھم بن حماد کہ امام ذہمی میزان جلاسوم ص ۲۳۹ پراز دی سے نقل کرتے جیں کرتھے تقویت سنت کے لئے حدیثیں وضع کیا کرتے ہے اور امام ایو حذیفہ کے محائب میں جموئی

حکایتیں گھڑا کرتے تھے جوسب کی سب جعوث ہوتی تھیں۔

افسوں ہے کہ امام بخاری نے ان تعیم کی بھی ایک غلط روایت اپنی تاریخ صغیر میں نقل کردی ہے جوامام اعظم کے بارے میں حضرت سفیان توری کی طرف منسوب کی تئی ہے اور وہ حضرت سفیان بربھی افتر اء ہے کیونکہ شنخ ابن مجرکی شافعی نے خیرات حسان میں حضرت سے امام اعظم کی توثیق نقل کی ہے۔

# امام صاحب اورسفیان تو ری

امام سفیان توری ان لوگوں بیں سے ہے جن کوا مام صاحب ہے ہمسری کا دعویٰ تھا پھر بھی وہ امام صاحب کے علوم سے بے نیاز نہ ہتے ،
انہوں نے بڑے اطلا نف المجیل سے کتاب الرئ کی نقل حاصل کی اور اس کوا کڑ چیش نظر رکھتے تھے ، ذائدہ کا بیان ہے کہ بیس نے ایک دن سفیان کے سر بانے ایک کتاب دیکھی جس کا وہ مطالعہ کررہے تھے ان سے اجازت لے کر بیس اس کود کھنے لگا تو امام ابوضیفہ کی کتاب الرئ نگلی میس نے تجب سے بوچھا کہ آپ ابوضیفہ کی کتاب دیکھتے ہیں؟ ہولے ، کاش ان کی سب کتابیں میرے پاس ہو تیل ۔ (عقو والجمان باب عاشر) مستون ہو جھا کہ آپ ابوضیفہ کی کتاب ابوسف فرمایا کرتے تھے ، سفیان توری جھے سے زیادہ امام ابوضیفہ کا اتباع کرنے والے ہیں ، حسن بن مالک کا قول ہے کہ امام ابولیوسف فرمایا کرتے تھے ، سفیان توری جھے سے زیادہ امام ابوضیفہ کا اتباع کرنے والے ہیں ، حضرت علامہ عثمانی نے لکھا کہ اس امر کا ثبوت جامع ترفی کے مطالعہ ہے ہوسکتا ہے۔ (مقدمہ فتح المنہم ص ۲۹)

اس کے علاوہ حضرت ابوقیم اصمانی نے بھی پچے روایات امام اعظم کی شان کے خلاف نقل فرمادی ہیں جن کے راوی درجہ اعتبار سے ساقط ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ ایسے ہوئے لوگ جوروایت حدیث کے وقت بال کی کھال نکالتے ہیں اور کسی طرح شک وشبہ کے پاس بھی ٹہیں ساقط ہیں کہ کھنے ایک ایک لفظ کو جانچ تول کراور کسوٹی پر کس کر نقل کرتے ہیں امام اعظم ایسی عظیم وجلیل شخصیتوں کے بارے ہیں بھی ابتی ان کے اور شرک و بارے ہیں بھی ابتی اور اس کے داخر ورت جواب بھی اپنے محبوب وحمتر مامام بخاری یا محدث ابوقیم کے تعلق کی اور نی سے اور نا شکوہ بے احتیاطی وغیرہ پر بھی مجبور شہوتے ، پی ظاہر ہے کہ امام اعظم کی جلالت قد رکووہ حضرات ہم سے بھی زیادہ جانے پہنچانے تتصاور ہم سے ذیادہ ان کے دلوں میں ان کی قدرو منزلت تھی کہی وجہ ہے کہ محدث ابوقیم اصبانی نے امام اعظم کی مسانید کے کے ایا الا روایت کرنے والوں میں ان کے دلوں میں ان کی قدرو منزلت تھی گئی گئی گئی گئی گئی گئی اور پھراس شان سے ایک ہیں ، اور امام بخاری کے قذر کرہ ہیں آئے گی اور پھراس شان سے کہا مہ بخاری کے قذر کرہ ہیں آئے گی اور پھراس شان سے کہا مہ بخاری میں تاری کے مقروب محترات ہو تھیں اور فرماتے ہیں کہ ہیں نے ملمی اعتبار سے اپنے آپ کو کسی سے تھیر و کمتر نہیں جھتا بجر علی میں میں دین المد بی کے شاگر و ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہیں نے ملمی اعتبار سے اپنے آپ کو کسی سے تھیر و کمتر نہیں جھتا بجر علی میں دین المد بی کے شاگر و ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہیں نے ملمی اعتبار سے اپنے آپ کو کسی سے تھیر و کمتر نہیں جھتا بجر علی میں دین کہ بی کے ۔ ( تنہذیب المبتذیب جب المبتذیب جب جلاک )

ك على فيوض ويركات بني إن اورامام بخارى في بيسيون مسائل بين امام اعظم كي موافقت بمي فرماني ب-

اس کے بعد تیسر نظر سے خراد ہیں مناسب ہے کا انہوں نے تاریخ بغداد کس سب سے زیادہ بڑھ کے خلاف ہے مرو پاروایات کا ایک ڈیجر لگادیا ہے جن کی تعداد تقریباً ڈیڑھ سوتک پہنچادی ہے، اس کے جواب جس ملک معظم عیسیٰ بن ابی بحرایو بی نے اسہم المصیب فی کہد الخطیب لکھا، اور ہمار ساسات کفتر محضر سٹاہ صاحب قدی سروکو بڑی تمائقی کیدہ چھپ جائے لیکن جب طبع ہوکر آیا تواس کو جیسا خیال تھانہ پایا، اس کے علاوہ سیطا بن الجوزی نے الانتصار لام اقعہ الان مصاد دوجلدوں بی تالیف کی اور خطیب کا پورا دو کیا اور ابوالمو ید الخوارزی نے مقدمہ جامح المسانید بی بھی اچھارو کیا ہے لیکن آخر بی حضرت الاستاذ اکتر مین مین محدد الموری کی قدی سرہ نے جو لکی وشاق روگا میں ما معاقد فی توجعہ ابی حضیفہ من الا کا ذیب ہے ہوگا وہ اب کہا ہواب کہا ہواب کہا ہوا وہ تحقیق و تد قیق کی پوری بوری دادوی ہاور الحمد لللہ عن صائد اللہ عن صائد الاحمة خیر المجذاء۔

ضروري واہم گذارش

ا ما ماعظم رضی اللہ عند کے حالات کے ساتھ ہی موزوں ہوتا کہ ان کے پیم شرکاء تدوین فقد کے حالات بھی منصلاً آ جاتے کیکن ائمہ متبوعین کوایک جگہ کرنے اور ائمہ ثلاث کی جلالت قدرواہمیت شان کے پیش نظرا مام صاحب کے بعد ان تینوں اکا ہرائمہ جہتدین ، امام مالک، امام شافعی ، امام احمد کے حالات پیش کرویئے گئے ، دومرے اس لئے بھی بیٹر تیب غیر موزوں نہیں رہی کہ یہ تینوں معفرات بھی امام صاحب کے سلسلنہ تلامید میں داخل ہیں۔

اب ان چالیس معزات اکا بر جمہترین محدثین وفقہاعظام کے حالات چیش کئے جاتے ہیں جواہام صاحب کے ساتھ تدوین فقد کی تاریخی مہم ہس شریک تنے ان کی تعیین و تلاش اور حالات جمع کرنے ہیں جمیے کافی صعوبت اس لئے ہوئی کہ اب تک کسی تصنیف میں یکجا ان کے حالات تعیین وشخیص کے ساتھ نہیں سلے ، کتابول ہیں بھی تلاش بلنغ کی گئی اور موجود وا کا براال علم ہے بھی رجوع کیا گیا گرکہیں ہے رونمائی شہوئی ، علامہ بلی مرحوم نے سیرة العمان میں لکھا ہے کہ جمیے بڑی تمنائقی کہ ان چالیس شرکا ، قد و مین فقہ کے حالات جمع کروں گرنہ لل سکھاس لئے انہوں نے بھی مرف 11 - 11 حضرات کی تعیین کی۔

چونکداد پر سے ہی برابرنفول میں میہ چیز ملتی ہے کہ اہام صاحب نے اپنے بے شار تلافدہ اسحاب میں سے ۲۰۰۰ افراد نمتخب کر کے ان کو قد وین فقہ کے کام پر نگادیا تھا اور دہ تب مجتمدین کے درجہ کے تھے اس کے بعد تفصیل ندار دہوجاتی تھی ،اس لئے راقم الحروف کو بھی بڑی تمنا تھی کہ ان سب کی تعیین ہوکر حالات بھی کی جا ہوجا کی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس میں کامیا بی ہوئی۔

پھرجمع حالات کے سلطے ہیں یہ بھی دقت ہوئی کہ رجال صدیث کے حالات تکھنے والے قام غیروں کے ہاتھ ہیں ہے انہوں نے شروع سے ہی کاٹ چھانٹ اوراپنے پرائے کی تفریق کے نظریہ سے کام لیا تھا، حافظ ابن تجرکا تو کبنا ہی کیا کہ بقول حضرت شاہ صاحب ان سے زیادہ رجال حنفیہ کو کی اور سے نقصان نیس پہنچا انہوں تو اہام اعظم کے تلافہ ہی کا ذکر کر ہے وقت ہی سب پھر آئندہ کا نقشہ سوج لیا ہوگا کہ حافظ مرفی نے تہذیب الکمال میں اگرایک سو تلافہ ہی کہارکا ذکر کیا تھا تو انہوں نے تہذیب التہذیب میں ان کو گھٹا کر صرف ۲۲ ذکر کئے اور حضرت عبداللہ بین میارک ، امام حسن بین زیادہ ، حضرت واف وطائی ، شیخ الاسلام بزید بین ہارون ، امام حدیث سعد بین الصلت ، محدث کبیر عبیداللہ بین موکی ، محدث وفقہ جنی سے عشرات تلافہ وواصحاب امام اعظم کا ذکر بی نہیں کیا، حالانکہ حافظ ذہمی نے تذکر قالحفاظ ہیں بھی ان

حضرات کوامام صاحب کے تلافدہ میں گنایا ہے۔

پھر حافظ ذہبی نے ان چالیس حصرات ہیں ہے اکثر کو حفاظ ہیں شامل نہیں کیا کیونکہ تعصب وہاں بھی کم نہیں ہے اگر چہ دوسرے طرز کا اور حافظ ہے نسبتاً کم ہے اس سے انداز و کر لیجئے کہ امام محمد کو حفاظ میں ذکر نہیں کیا جبکہ علامہ ابن عبد البراوران سے پہلے محدث دارتطنی نے بھی امام محمد کو کہار حفاظ و نقات میں تسلیم کیا ہے جس کا ذکر ہم امام حمد کے حالات میں کریں گے۔

غرض حافظ ذہی نے بھی زیادہ تو یوں نکال ویے اس کے بعد حافظ کیر عبد الرزاق (صاحب مصنف) شخ الاسلام حافظ ابو عاصم ضحاک بن مخلدالا مام الحافظ حین الراہیم، الحافظ ان ، الا مام الحافظ صحاک بن مخلدالا مام الحافظ حین الراہیم، الحافظ ان ، الا مام الحافظ صحاب بن مخلدالا مام الحافظ المحمد عن الدام الحافظ المحمد العلام الحافظ المحمد العلام الحقظ المحمد عن الدام الحافظ المحمد العلام الحافظ المحمد عن الدام الحافظ المحمد العلام الحافظ المحمد عن الدام الحافظ الحرفظ الدام الحافظ الحرفظ الدام الحافظ المحمد عن الدام الحافظ الحرف الدام الحافظ الحرفظ الاسلام المحمد عن الدام الحافظ الحرفظ الدام الحافظ الحرفظ المحمد عن الدام الحافظ المحمد المحمد

یہاں اس تفصیل ہے جمعے بیم ) دکھانا تھا کہ امام صاحب کے تلاغہ واصحاب کتنے بڑے پابیہ کے اثمہ وحفاظ نتے جن کے لئے حافظ زہبی نے ندگور و ہالا القاب لکھے ہیں۔

غرض اپنے سلسلہ کے اکا ہر کی تصانیف ٹا بود ہیں نہ حافظ بنی کی تاریخ ہے نہ سبط ابن الجوزی کی مرا ۃ الر مان نہ امام طحاوی کی تاریخ ہیں رنہ کفوی کی طبقات الحفیہ لتی ہے نہ قاسم بن قطاو بعنا کی تالیفات، فوائد ہید و کیھے تو وہاں بھی نفول غیروں ہے ہی ہیں اپنی بہت کم اور بہت سے علائے کیار حنفیہ کے اور کی جہت کم اور کی طب ہیں میں بھی اپنے حضرات کا تذکرہ بہت کم اور کی گاہے تو وہ بھی بھی اپنے حضرات کا تذکرہ بہت کم اور کی گاہے تو وہ بھی بعنایت اختصار، حدہ کہ حافظ بھی کی اپنے حضرات کا تذکرہ بہت کم اور کی گاہے تو وہ بھی بعنایت اختصار، حدہ کہ حافظ کا ذکر فی الباری شرح بھاری کی وجہ ہے مگر حافظ بھی کا ذکر باوجود عمر ۃ القاری شرح بخاری کی وجہ سے ہم طرح افظ بھی کا ذکر باوجود عمر ۃ القاری شرح بخاری کے نہ آسکا ای طرح علامہ بھی نے محافی الآ ٹا را مام طحاوی کی دوشر میں کھی ہوئے۔ الا فکار فی شرح محافی الآ ٹا را مام طحاوی کی دوشر میں کہا تھی ایک خنب الا فکار فی شرح محافی الآ ٹا را مام طحاوی ہیں رجال محافی الآ ٹار کی تاریخ کھی مخافی الا خبار ، باوجود ان سب حدیثی خد مات کے الا خبار ہو تھان کے ذکر کو غیروں نے نظرا نماز کیا تو ہم نے بھی ان کی ہی تقلید کر لی ۔

ا مام طحاوی کا ذکر معانی الآثاری وجہ ہے ہوا گران کی مشکل الآثار ہنن الثافتی اورشرح المغنی وغیرہ کا نام تک بھی ٹریس آپایہ امام طحاوی کے حالات بیس ہم نے ان سب کولیا ہے ، بستان المحد ثین میں تاریخ بغداد کے ذکر کے لئے بھی کئی صفحات بیس گران میں کہیں ایک کلہ اس بارے میں ٹہیں کہ اس بارا بیسی عظیم وجلیل بارے میں ٹریس کہ اکا برامت کے خلاف اس بیس کیا ہے تدر ہر موجود ہے ، حافظ حدیث جمال او بین زیلعی حنی کی نصب الرابیجیسی عظیم وجلیل کہا ہی ذکر موجود ہے۔

مخضریک دومروں نے اگر تعصب وعزاد کی دجہ ہے ہمارے اکابرکاذکر مزنایا تھا تو ہم اپنی سادگی یا ہے اعتزائی ہے ای راہ پر چل پڑے

حضر ہے ہے تو نوبت یہاں تک پہنچ چک ہے کہ پچھ اہل صدیث یہ کہنچ کو بھی تیار ہوگئے کہ حنفیہ کے پاس نہ صدیث ہے نہ محد ثین ، اور لیمن معفرات نے تو حضرت سفیان بن عیدینہ کے بارے بیس یہ بھی کہ دویا کہ وہ امام اعظم کے فن صدیث بیس شاگر دند تھے، جس پر علا مدکوثری کو تا نیب الخطیب بیس لکھنا پڑا کہ جامح المسانید امام اعظم کی مراجعت کی جائے اس سے معلوم ہوجائے گا کہ سفیان بن عیدینہ نے کس قدر کشرت سے امام اعظم سے احادیث کی روایت کی ہیں ، اس وجہ سے راتم الحروف نے بھی تلامید واصحاب امام اعظم کے تذکروں ہیں جا بجا اس تصریح کے اس الم اعظم کے تذکروں ہیں جا بجا اس تصریح

ک ہے کہ بید حضرات ندصرف فقہ بھی امام صاحب کے شاگر و تنے بلکہ حدیث میں بھی شاگر دبیں اور جامع مسانید بھی ان کی روایات موجوو
ہیں ان کی مراجعت کی جاسکتی ہے کیا بیانساف ہے کہ جب تک ایک شخص کا ذکر شیوخ بخاری وسلم بھی ہے تو وہ خود محدث ہیں اور اس کے شیوخ و تلاند و بھی محدثین لیکن اگر وہ شخص امام اعظم یا ان کے اصحاب سے روایت کرے تو نداس کے شیوخ محدث کہلا کیں نداس کے تلافدہ، خرض اس تسم کی تمام ناانصافیوں اور تعضباتی نظریات کی ہم ہر موقع پرنشاند ہی کریں گے اور ان کی تر ویدا حقاق حق و ابطال یا طل کے لئے اپنا فریضہ بھی کے داللہ الموفق و مندالہدایہ۔

۱۱-۱مام زفر رضی الله عنه (ولا دت والحدوفات ۱۵۸ هجم ۴۸ سال) دونسب

ا ام العصر مجہد مطلق ابوالبدیل رفر عبری بھری ابن البدیل بن ( زفر البدیل بن ) قیس بن سلیم بن کھل بن قیس بن عدنان رحم م اللہ تعالیٰ۔ ( وفیات الاعیان لا بن خلکان غیرہ ) آ ب کا ترجمہ ابوائینے کی ' طبقان الحدیثین یاصبان میں ہے جس کا قلمی نسخہ ظاہر یہ ومثق میں ہے اور ابوائیم کی تاریخ اصبان میں بھی ہے جولیدن سے طبع ہوئی ہے۔

ولادت وتعليم

والعديث بمقام اصبهان بيدا ہوئے جہال ان كے دالد حاكم تنے اور شعبان ١٥٨ مرواج من وفات ہوئى ،ميرى نے لكھا كه پہلے امام زفر نے حدیث میں زیاد داخت خال ركھا پھر رائے كی طرف متوجہ ہوئے۔

محد بن وہب کا بیان ہے کہ امام زفر اصحاب حدیث بیل سے تنے ، ایک دفحہ ایک مسئلہ پیش آیا کہ اس کے طلک کرنے ہے وہ خود اور ان کے دوسر ہے اصحاب حدیث عاجز ہوئے تو امام زفر امام ابو حضیفہ کی خدمت بیل پنچے امام صاحب نے جواب دیا ، بوچھا آپ نے یہ جواب کہ ال سے دیا ؟ فرمایا فلال حدیث اور فلال قیاس واستنباط کی وجہ ہے ، پھر امام صاحب نے مسئلہ کی نوعیت بدل کر فرمایا کرتم بتاؤال بیل کیا جواب ہوگا؟ امام زفر کہتے ہیں کہ بیل نے آپ کواس کے جواب سے پہلے ہے بھی زیادہ عاجز پایا، امام صاحب نے ایک اور مسئلہ بیان کیا اور اس کا جواب مع دلیل بتایا ، بیل این کے پاس سے اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان سے بھی وہ مسائل پوچھے تو وہ بھی جواب سے عاجز اور اس کا جواب می حاصل ہوئے؟ ہیں نے کہا امام ابو حصے شرف نے جوابات دیے اور دلائل منائے وہ مسائل کی مدالت اپنے حلقتہ اصحاب کا سردار بن گیا۔

اس کے بعدامام زفر مستقل طور سے امام ابوصنیف سے وابستہ ہو گئے اوران در اکا ہر ہیں ہے ہوگئے جنہوں نے امام صاحب کے ساتھ مدوین کتب کی ہے، یہی واقعہ مسالک الابصار ہیں بھی امام طحاوی کے ذریعہ نقل ہوا ہے (لمحات النظر فی سیر قالا مام زفر الکوثری) مستقد مصری کی روابیت ہے کہ جمد ہن عثان بن ابی شیبہ نے کہا ہیں نے اپنے والدعثمان بن ابی شیبہ اور پچا ابو بحر ابن ابی شیبہ (صاحب مصنف مادھین امام زفر مشہور) سے امام زفر کے بار سے ہیں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ امام زفر اپنے زمانہ کے اکا برفتہا وہیں سے شے اور والد صاحب نے یہ بھی فر مایا کہ ابوھیم (سنل بن وکین شخ اصحاب ستہ) امام زفر کوفقیہ نبیل کہتے تھے اور ان کی بڑا ئیاں بیان کرتے تھے، عمر و بن سلیمان عظار کہتے ہیں کہ ہیں کوفیہ ہیں تھا اور امام اعظم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا، امام زفر کی تقریب نکاح منعقد ہوئی تو امام صاحب بھی شریک ہو کے انہوں نے امام صاحب بھی فرمایا کہ بیز فرم بی کہ انہوں نے امام صاحب میں ما حب بھی فرمایا کہ بیز فرم بی سے ایک نثان میں ، اینے حسب و شرف و علم کے اعتبار سے متناز ہیں، بذیل اعمد السلمین میں سے بڑیل اعمد و میں کوف علم کے اعتبار سے متناز ہیں، است حسب و شرف و علم کے اعتبار سے متناز ہیں، بذیل اعمد السلمین میں سے بڑیل اعمد اللہ المحمد المحمد المحمد اللہ المحمد المحمد اللہ المحمد اللہ المحمد اللہ الم

اہام زفری قوم کے بچھلوگوں نے تو اہام داحب کان مدحیہ کلمات پراظہار سمرت کیااور کہا کہ اہام صاحب کے سواکوئی دومرا خطبہ پڑھتا تو ہمیں اتی خوتی نہ ہوتی کر بچھلوگوں نے اپنی خاتھ انی تعلیٰ کا اظہار کرتے ہوئے اہام زفرے کہا کہ آپ کے بنوعم اور شرفا ہقوم یہال جن شے ایسے موقع پر کیا مناسب تھا کہ ( غیر خاتھ ان کے شخص ) ابو حقیف خطبہ نکاح پڑھنے کو آپ نے کہا؟ اہام زفر نے جواب میں فرمایا کہ بیہ آپ لوگ کیا کہ بدت ہیں ( اہام صاحب کی موجود گی میں ) تو اگر میرے والد ماجد بھی موجود ہوتے تو ان پر بھی میں امام صاحب کو مقدم کرتا۔
امام صاحب نے جواتم میں کھیا ہے امام زفر ہے لئے ارشاد فر مائے وہ ان کے ضل و تقدم کے لئے بہت بڑی شہادت ہیں اور اہام زفر جو میں اس مصاحب پر مقرضین میں سے تھے ان کا اہام ساحب پر مقرضین میں سے تھے ان کا اہام سے دین میں سے تھے ان کا اہام

صادب کی انتهائی تعلیم و تو قیر کرنااور کمذاختیار کرنا بھی کچھ کم اہم نہیں ہے۔ صادب کی انتہائی تعلیم و تو قیر کرنااور کمذاختیار کرنا بھی پیچھ کم اہم نہیں ہے۔

ا مام وکئی ہے تھی نے بطورا عترافی کہا کہ آپ زفر کے پاس آتے جاتے ہیں'' فر مایاتم لوگوں نے مفالطہ آمیز یاں کر کے ممیں امام ابو حنیفہ ہے چیزانا پاباتی کے دود زیاہے رضت ہوئے اہتم ای طرح امام زفر سے چیزانے کی عمی کرتے ہوتا کہ ہم ابواسیداوران کے

التحاب كفتان ودجاني

یہاں ہے بیہ بات معلوم ہوئی کہ ہام وکیج امام عظم ہے آخروت تک وابستار ہاور کسی مغالط آمیزی ہے بھی متاثر ندہوئے امام صاحب میں کے قول پرفتوئی دیا کرتے تھے جیسا کہ انتقا بلس مان رائیں عبوالبر نے تصریح کی ہاور خطیب بغداوی نے اپنی تاریخ کے مس کا انتقا بلس مان کے مان کے مانتھ ابد ہوسف وزقر جیسے قیاس کرنے والے کہ کسی نے وکیج ہے کہا ''امام ابوطنیف نے قبط کی ' تو فرمایا کہ وہ کسے خطا کر سکتے میں حالا تکدان کے ماتھ ابد ہوسف وزقر جیسے قیاس کرنے والے گئی بن الی زائدہ وجنس بین جیسے نام وہ تو وطائی و فیسل بن عمان جیسے الموام میں اور جس کے مرتب اور وطائی و فیسل بن عمان جیسے الموام میں اور جس کے مرتب اللہ وہ اللہ وہ اللہ میں کرسکا ان کو قل اگر خطاکر بیت بھی اس کو مواب کی طرف اورادی ہیں گئے۔
جس اور جس کے مرتب السے لیک بول وہ خطائیوں کرسکا ان کو قل اگر خطاکر بیت بھی اس کو مواب کی طرف اورادی ہیں گے۔

ایک مشہور دوایت ترشی شریف باب الفشعار جی ہے کہ جاسے امام صاحب کا قول ذکر کیا گیا قوال انہا ہے استانیاس کی آبیت مجھی از روئے درایت امام وکیج کی طرف تن معلوم میں بوتی کیونکہ وکیج امام صاحب کا اشد تلافہ وہی سے اور امام صاحب نہت بنے ممال متے اوراس واقعہ کی روایت ابوالسائی سلم بن جہاوہ ہے ہے جو امام صاحب سے مخرف وہ حالا متے اور اور وی وکیج کی طرف بہت کی فیہ سیحی دکایات کی طرف نہیت کرتے جیں جو تاریخ بغداد و فیم و میں منقول میں اور روایات سریت میں تھی وہ تھی نہیں تھے ابوا تھر حاکم کیر نے کہا کہ وہ بعض احادیث میں تالف کرتے تھے مؤض وکیج کے کئی الی کا کلم امام صاحب کے بارہ میں تی تی وہ وہ کی نہیں ہے۔ (حافید ماسات النہ سے سے اس کی جمان میرے ابواجیم فضیل بن و کیون نے آرما یا کہ جھے ہے امام زفر نے کہا ''میرے یا سائی حدیثیں او کا کہ تمہمارے لئے ان کی چھان جیمورڈ کردوں ، حافظ ذہی نے کہا کہ امام زفر فقتها و وزیاد ہیں سے تھے معدوق تنے بہت لوگوں نے ان کی توثیق کی ہے اور این معین نے تی حافظ ابن تجرنے کہا کہ ابن حبان نے امام زفر کو تھات میں ذکر کیا ہے اور کہا کہ وہ متنن حافظ حدیث تنے، اپنے صاحبین کے طریقہ سے نیم چلا اور اپنے اسحاب میں سب سے زیادہ قیائی کرنے والے اور کن کی طرف رجوع کرنے والے تنے، حافظ ابن عبد البرنے انتقاء میں اکھا کہ امام زفر صاحب عمل ودین وورع تنے اور دوایت حدیث میں تنتہ تنے۔

موازية امام ابو يوسف وزقر

صدیث وفقدواستنباط بھی میددونوں امام تقریباً کیسال درجہ کے تقے دونوں کے باہم علمی مناظرے مشہور جیں خود امام صاحب کی موجود کی جی مناظرے مشہور جیں خود امام صاحب کی موجود کی جی ہوئے تھا درامام صاحب نے جی دوایت میں عالب ہوجائے تھا درامام زفر میدان قیاس جی آ کے برصرجائے تھے۔

محدث فالدین مجھ کا بیان ہے کہ ایک باری نے امام صاحب کی فدمت یس حاضر ہونے کے لئے سز کیا تو راستہ جس بی امام صاحب کی فدمت یس حاضر ہونے کے لئے سز کیا تو راستہ جس بی بی اور امام ایو یوسف کے پاس مرف دوجارا دی ماحب کے انتقال کی فیرٹی ، جب مجھ کو فدیمی پیٹھا تو دیکھا کر سب لوگ امام ذفر کے گردش میں اور امام ایو یوسف کے پاس مرف دوجارا دی مقابل ہے کہ بیا بی ادام اندگی بات ہوں نے کہ کوئی ان کے مقابل ہون نے کی وقت ندا کہ تا اور کمال وسعت صدر تو ان کا بیز اا تمیاز شار ہوا ہے، غرض امام زفر بھی امام ایو یوسف کی طرح بجہ مطلق کے دوجہ بھی تھا کید دفید امام صاحب نے قرمایا کہ ۱۳ آ دی ہیں ان بھی ہے ۱۸ قاضی ویج بنے کی صلاحیت رکھے ہیں اور ۱۹ نتوئی دیے کہ اللہ یوسف وامام زفر کی طرف اشار دفر مایا ۔ ویج بیس اور امام ایو یوسف وامام زفر کی طرف اشار دوئی ہیں ان میں میں مورک اور امام زفر کو حکومت نے تھا اور کے بجود کیا گرانی وی کے اور آ ہو کی طرح صاف افکار کردیا کی طرح بھی دائی تربی کی ایم کے لئے مجبود کیا اور آ ہو کہ دو بارہ مکان گرایا گیا ، تی کر آ ہو کہ ایم اور پر تھا ہوگا ہے دو اور کی طرح ساف افکار کردیا کی طرح بھی کے دوبارہ مکان گرایا گیا ، تی کر آ ہو ایک علی کر تھیں ہیں جو کے اور آ ہو جوز دیا گیا اور بھی کر تھیں گا اور آ ہو جوز دیا گیا اور کہ کیلیا گیا کر کی طرح رائی نہاں دیا اور پر جوز دیا گیا اور کی طرح رائی نہوں گے دولی کی طرح رائی نہوں گیا ۔ کی کر آ ہوں نہوں گیا گیا دور آ ہی جوز دیا گیا اور کہ کیلیا گیا کر کی طرح رائی نہوں گیا ۔

کی نے حسن بن ذیاد ہے ہو جھا کہ آپ نے امام ابو ایست اورا مام زفر کو امام صاحب کی فدمت میں کیماد یکھا ہے؟ فر بایا کہ جیے دو

لا یاں باز کے مقابلہ میں ، فرض جائے والے ہی جائے تھے کہ بید دؤوں ایک دوجہ کے تھے، اگر چہام صاحب کے مقابلہ میں ، کو نہ تھے اور نہ

پڑیاں باز کے مقابلہ میں ، فرض جائے والے ہی جائے تھے کہ بید دؤوں ایک دوجہ کے تھے اگر جدایات کن کر متح برہو نے ان کو

بھرہ کے تیام پر مجبود کیا اور جر طرف تعریف ہونے گئیں لوگوں نے کہا کہ ہم نے فقہ می زفر جیرائیس دیکھا، وہ سب سے بڑے عالم جی و فیر وہ

بھرہ کے تیام پر مجبود کیا اور جر طرف تعریف ہونے گئیں لوگوں نے کہا کہ ہم نے فقہ می زفر جیرائیس دیکھا، وہ سب سے بڑے عالم جی و فیر وہ

امام زفر کو فیر مورکی ہے تو رہا یا کہ ایو بیسف میں ہے تو کیا گئے ! ایک دفد فر مایا کہ ابو بیسف مب سے

بڑے فقیہ جیں ، باہم معاصرین کی اس قدر بے فنی اورا قر ان کے ساتھ ایک وسطت حوصلہ کے ساتھ مدی و دتا ، کی مثالیں فیر القر ون کی فیر بے تک کا ایو جسف میں ہے بات فاص طور ہے دیکھی گئی کہ ان جس تھا سدو جا فون کہ فیر کے بیا تھا اور کے بیا کہ جن نے جا بھا کہ چیز وں کی ترویو کی ہے، جزا اوا اللہ فیر السے جا بھی تھے ایک چیز وں کی ترویو کی ہے، جزا اوا اللہ فیرا۔

بی بیعض تھے اپنے قبل ہو کے جیں وہ مخالفی نز کے چلاے ہوئے ہوئے جی علامہ کوئری نے جا بجا الی چیز وں کی ترویو کی ہے، جزا اوا اللہ فیرا۔

امام زفر کے اساتذہ

علم فقد بن الم صاحب ك شاكرد بين خود قرمات بين كه بن يس مال عند يادوامام صاحب كي خدمت بين ربايس في كوان عند يادو خير خواو من المح وشفق بين د كلما و محل الله كه لئم الله كان كومرف كرتے تنه ، ما رادن تو مسائل كي اور خوادث

کے جوابات دیے میں صرف کرتے ، جس وقت مجلس سے اٹھتے تو کسی مریض کی عیادت کے لئے جاتے ، جناز و کی تشہیع کرتے ، کسی ضرورت مند کی حاجت روائی کرتے ، کسی تقین کی ایداد کرتے یا کسی بچھڑ ہے ہوئے سے دھترکہ اخوت تاز وکرتے تھے ، رات ہوتی تو خلوت میں تلاوت ، عبادت ونماز کا شغل رہتا ، وقت وفات تک یہی معمول رہا ، تفقہ کے ساتھ بی امام صاحب سے روایت حدیث بھی بکٹر ت کرتے ہیں ، امام سمعانی وغیرہ نے امام ذفر کی کتاب الآنار کا ذکر کیا ہے جس میں امام صاحب کے واسطہ سے احادیث کی روایات ہیں۔

امام صاب کے علاوہ دوسرے شیوخ امام زفر کے بیہ ہیں، انٹمش ، یجیٰ بن سعید الانصاری ،محمد بن آبخق ( صاحب المفازی ) زکریا بن ابی زائدہ پسعید بن الی عروب ابوب بختیانی وغیرہ۔

امام زفر کے تلامٰدہ

امیرالمومنین فی الحدیث حضرت عبدالله بن مبارک ( پینخ اصحاب سته ) شفیق بن ابراہیم ، محمد بن الحسن ، وکیج ابن الجراح ( پینخ اصحاب سته ) سفیان بن عیبینه ( پینخ اصحاب سته وغیره ) حضرت عبدالله بن میان بن عیبینه ( پینخ اصحاب سته وغیره ) حضرت عبدالله بن میارک نے بیان کیا کہ امام زفر فر ما یا کرتے ہے تھے 'مهم دائے کا استعمال اس وقت تک نبیس کرتے جب تک کہ اگر موجود ہو، ای طرح جب اثر مل میارائے کو جھوڑ دیے ہیں۔ ( کر دری )

امام دکیتے امام ذفر کو خطاب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ خدا کاشکر ہے کہ جس نے آپ کوامام صاحب کا جائشین کیالیکن امام صاحب کے وزیا ہے تھے کہ خدا کاشکر ہے کہ جس نے آپ کوامام صاحب کی وفات ہوئی تو جس امام زفر کا ہوگیا و نیا ہے تشریف لے جانے کا صدمہ دل ہے نیس نکاتیا، فضل بن دکین کہتے ہیں کہ جب امام صاحب کی وفات ہوئی تو جس امام زفر کا ہوگیا کیونکہ امام صاحب کے اصحاب میں ہے سب سے زیادہ فقیہ اور متورع وہی تھے۔

# امام زفراورنشر مذهب حنفي

حسین بن ولید کہتے تھے کہ امام صاحب نے اسخاب میں ہے۔ ہوئے دوسطب اور دقیق النظرامام زفر تھے ہیمری نے روایت کی کہ بوسف بن خالد متی بھرہ ہوئے اور اہام صاحب نے فر مایا کہ استم بھرہ ہوئے تو بھرہ کا ارادہ کیا امام صاحب نے فر مایا کہ استم بھرہ جاد گے تو ایسے لوگوں ہے واسطہ ہوگا جوتم ہے بہلے سندونلی بوجھے بول گے الہذائم مندور ک سنجانے کی جلدی نہ کرنا کہ بیٹے کہ کہ کہ ابوضیفہ نے ایسا کیا اور پونکہ ملم وافر لے کر پنچے تھے مہر نہ ابوضیفہ نے ایسا کیا اور پونکہ ملم وافر لے کر پنچے تھے مہر نہ بوسک ہو گا امام دوم شہور فقید و کورٹ تھے، بوسف نے ان کے اسخاب و اندور سنجال کر گئے کہنے کا مام بوضیفہ نے بیکا اور وہ کہا ، عثمان تی بھرہ کے امام دوم شہور فقید و کورٹ تھے، بوسف نے ان کے اسخاب و تائدہ سے مسائل میں بحثیں کیں اور امام صاحب کے دلائل ہے مظوب کرنا جا با جس پر وہ لوگ خلاف و عزاد پر اتر آئے ، ان کو ہر داشت نہ کرسکے تی کہ ان کو مرداشت نہ ہوئی کہ ام صاحب کا ذکر وہاں کرسکتا۔

جب امام زفر وہاں پہنچ تو چونکہ سینی و ماغ رکھنے تھے دوسرا طریقدا فقیار کیا، وہاں کے شیوخ کی مجلس میں جاتے تھے، ان کے مسائل سفتے اور ان کی اصل کے خلاف کچے تو چونڈ ویا، عثمان بتی اور ان کی اصل کے خلاف کچے قروعی مسائل ذکال کر سوال کرتے کہ آپ نے ان مسائل میں اپنی اصل کو کیوں چھوڑ ویا، عثمان بتی اور ان کے اصحاب و تلاندہ جواب سے عاجز ہوتے تو کہتے کہ اس باب میں دوسری اصل اس اصل سے بہتر ہے اور دلائل سے اس کی برتری و جامعیت وغیرہ ان بی سے متوالیعے جب وہ پوری طرح تسلیم کر لیتے تو کہتے ہے اصل ام ابوضیفہ کی قائم کی ہوئی ہے۔

۔ مجھی ایسا کرتے کہ ان ہی مشارکخ بصرہ کے اقوال کے اثبات میں ایسے دلائل ڈیٹ کرتے جوان کے دلائل ہے زیادہ تو ی ہوتے وہ بہت خوش ہوتے پھر کہتے کہ یہاں ایک دوسرا قول بھی ہے جوتمہارے اقوال کے علاوہ ہے اور اس کو بیان کر کے اسکے لئے اور بھی اعلیٰ وتو ی دلائل دیتے جب وہ تسلیم کر لیتے تو ہٹلاتے کہ بیقول امام ابوصنیفہ کا ہے، وہ کہتے کہ بیقول واقعی بہت بی اچھا ہے خواہ وہ کسی کا بھی ہو، اسی طرح امام زفر کرتے رہے اور امام صاحب کے اقوال سے مانوس بتاتے رہے، کچھ بی روز پس شنخ عثمان بتی جیسے شنخ وقت تک کے اصحاب بھی ان کو چھوڑ کرامام زفر کے صلفتہ ورس میں آشان ہوئے اور شنخ عثمان بتی تنہارہ گئے۔

معلوم ہوا کہ عالم کی مؤسیاست و تع بیری ہے اس کے علوم کی نشر واشاعت پر بھی برااثر پڑتا ہے، اگر بوسف امام صاحب کی تھیجت پر عمل کرتے تو وہ بھی ضرور کا میاب ہوتے بہت بڑے جلیل القدر عالم شے، امام شافعی کے شیوخ میں ہے ہیں، ابن ماجہ میں ان ہے احاد ہے مردی ہیں اور تاریخ اصبان لائی تھے میر بھی ان ہے بہ کٹر ت احاد بیٹ روایت کی ٹی ہیں کوئی عیب ان بھی نہیں تھا مگر لوگوں نے تنافس و تخاصد کی وجہ ہے ان کو بری طرح مطعون کہا طرح طرح کے الزامات لگائے یہاں تک کدان کے متعلق مشہور کیا کہ وہ قیامت و میزان کے منکر ہیں، و کھے تہذیب المجہذیب۔

" پہلے امام زفر کی توثیق اور وسعت علم صدیث وفقہ کے ہارے بیس علاء کے اقوال نقل ہو چکے ہیں کیکن کوئی تول ان کے خلاف مجھی نقل ہوا ہے اگر چداس کی تا دہل ہو سکتی ہے مثلاً ابن سعد کا قول کے امام زفر حدیث میں کیجونیس تنے ، اول تو بقول علامہ زمال مولا تا عبدالحی صاحب تکھنویؒ کے بیر بجارک فقد ابن سعد کے تامیم کے اعتبار سے ہورنہ ان کو ہڑے بڑے علما ہنے بھتہداور حافظ صدیث تسلیم کیا ہے اور ابن حہان دغیرہ نے انقان کی بھی شہادت و زیہے۔ (الرقع والکمیل)

دوسرے یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ابن سعد نے بطور مبالغہ فر مایا ہو کہ جیسے بڑے امام وجمبتد وفقیہ تنے اس کی نسبت سے مدے ہیں بہت کم شخاور میدکو فی تنقیص نہیں ہے کیونکہ بڑے بڑے ہی جہتدین ائمہ معتبوعین سب بی استنباط وتخ تئے مسائل دغیرہ میں زیادہ مشغول رہے اور دوایت حدیث کی طرف متوجہ نہ ہو سکے اور چونکہ روایت مدیث کرنے والوں کی بڑی کثرت تھی ،اس لئے بھی اس کی ضرورت نہ بھی ہوگی تفقہ کی کی تھی اس لئے بوری توجہ ادھر بی صرف کی ۔ والنداعلم ۔

یہ پہلے لکھا گیا کہ اہام زفرنے قضا قبول نہیں کی اور بھر ہیں ان کا قیام بسلسلہ درس وافادہ تھا کیونکہ بھر ہوالوں نے ان کواصرار کر کے روک لیا تھا علامہ ابن عبدالبرنے انقاء میں جولکھا ہے کہ بھر ہ کے قاضی بھی رہے بیان کومفالط ہوا ہے وہ مفرب میں تھے اور مشرق کے بعض حالات بیان کرنے میں ان سے تسامحات ہو گئے ہیں ،انہوں نے اس طرح لکھا ہے۔

ا مام زفرا مام اپوضیفہ کے کہارامی بوفقہا ہیں ہے تھے، علامہ کوٹری نے کات انظر فی سیرالا مام زفر ہیں ہے بھی ثابت کیا ہے کہ امام زفر جمہۃ مطلق کے درجہ جس سے اگر چہ انا انتساب انہوں نے امام افظم کے برابر قائم رکھا ہے اور فر مایا کرتے تھے کہ جس نے امام ابوضیفہ کی مسئلہ جس مخالفت نہیں کی جس جس ان کا کوئی نہ کوئی قول اس کے موافق موجود نہ ہو، یہ بھی فر ماتے تھے کہ جس نے بہ جرائت نہیں کی امام صاحب کی مخالفت کسی مسئلہ جس ان کی وفات کے بعد بھی کروں کے ونکہ اگر جس ان کی زندگی جس مخالفت کرتا اور دلیل اس برقائم کرتا تو وہ بھی جھے ای وقت اپنے حق مور دلیا کی قوت ہے جبور کر کے لوثاوتے لہذ ابعد وفات بھی مخالفت میرے لئے موز وال نہیں ہوئی یہ بات امام زفر کے کمال اوب کی تھی ور نہ بچھا صول وفر و را جس جزور کر کے لوثاوتے لہذ ابعد وفات بھی مخالفت میرے لئے موز وال نہیں ہوئی ہوئا ثابت ہے ماور یہ بھی کہا ان گیا ہے کہ ان جس سے اپنے جو جو جہا میہ دہیں گئے تو امام صاحب کے ان جر مایا ''م جانے جوجو جہا میہ دہیں گئے ہیں ان کے جارہ جو جس کے اس جنہ بات عداوت ، حسد ومنافست ہیں جمیے امیہ دہیں کہتم بھی ان کے جارہ جس کے مناظرے کے وغیر انفصیل اوبر گذر ہی کی ۔

امام زفر كاز مدوورع

ابراتیم بن سلیمان کابیان ہے کے جم اوگ جب امام زفر کی مجلس میں ہوتے تھے تو ہم میں ہے کوئی بھی ان کے سامنے دنیا کی ہاتیں نہ

كرسكا تها،اوراكر بهى ايها بوابعى تووه مجلس سے اند كريطے جاتے تصاور بهم آپس بي كہا كرتے تنے كهان كي موت اى لئے جلدى بوئى كه ضدا كا خوف ان پر بخت عالب تها، بعمره عى ش پ كى وفات بوئى رحمه الله رحمة و اسعة۔

۲۲-امام ما لك بن مغول التجلي الحقي (م ٥٩هـ)

امام اعظم رحمة الله عليه كامواب وشركاه قدوين فقد خفى بل ساوران حقرات اكايريس سيقية بن كوامام صاحب في خطاب فرما كراد شادكيا تقاك " تم لوگ مير فرق بنام روراور مير في كومناف والديمة محدث الجائل سيمي ، امام اعظم ، معن بن الجي تيف الماكنية ، ماك ابن حرب اور نافع موفى ابن مجرو فيروال كاما قذوشيوخ بي جي عافظ في تهذيب بي امام صاحب كي تعلق وتملذ و فيروكا ذكر فيرهذف ابن حرب اور نافع موفى ابن مجروفيروال كاما قذوشيوخ بي جي عافظ في تهذيب بي امام صاحب كي تعلق وتملذ و فيروكا ذكر فيرهذف كردياء امام صديث و جحت من محرب الوقيم ، قبيم ، عليم مجروب عفرت ابن مهارك ، مستر ، الورى ، ذا كدة ، ابن عين اما يكل بن ذكرياء كي بن معيد العلان ، وكي عمر المورك بي بن اور محرب المورك بي بن مهاري ومسلم اورام حاب من محرب المورك بي بن معيد العلان ، وكي عمر المورك بي بن آوم و فيروان كرشا كردول بيل جي ، بخارى ومسلم اورام حاب من محرب المورك المورك بي بن مدوايت عديث كى ب ( جوام معيد عن ١٠٠٠)

٣٧-١١م داؤ دطائي حنفي (مواجه)

بعض اوقات صاحبین کے اختلاف کواپی رائے صائب سے فیصلہ کر کے تم کر دیتے تھے، امام ایو یوسف سے بوجہ تیول تعناا ہی نایت زہر واستغناء کے باعث پچو نقبض دہتے تھے اور فرماتے تھے کہ جارے استاذا ہام اعظم نے تازیانے کھا کھا کراپے آپ کو ہلاک کرالیا مگر قضا کو تیول نے کیا اس لئے جمیں سمی ان کا احت کی کرنا جائے ، مصرت مغیان بن عیدنداور ابن علیہ وغیر و آپ کے حدیث بھی شاگر دہیں ، امام بیکن بن معین وغیرہ نے آپ کی توثیق کی اور آ۔ تی بھی آپ سے دوایت کی گئی ہے۔

محدث کارب بن و دار فرماتے سے کواکر والا و طائی پہلی امتوں کی ہوتے ہو قرآن مجید کی اللہ تعالی ان کا ذکر فرماتا اس کھدث ابن اللہ و اللہ منظم کی جات ہے گئے۔

اب نے اکھا کہ والا و فقہا و بی سے سے اور امام البوضيغه کی جلس بی حاضر ہوا کرتے سے بھر دات دن عبادت بی صرف کرنے گئے ہے ،

آب و در شد میں بیں اثر فیاں ملیس تھیں جن سے بیں سال گذر کی اور و قات پائی ، بھی کی بھائی ، ووست یا بادشاہ کا عطیہ تبول نہیں کیا ، دعفرت میں افر فیاں ملیس تھیں جن سے بیں سال گذر کی اور و قات پائی ، بھی کی بھائی ، ووست یا بادشاہ کا عطیہ تبول نہیں کیا ، دعفرت میں میارک فرما یا کرتے ہے کہ بس و نیا ہے اتناق سروکار رکھنا جائے ہتنا والا و طائی نے رکھا، رو ٹی کو پائی بھی بھگو و سے تھے جب و و گفل جائی ہو آئی ہو ایک بھی بھگو و سے تھے جب و و گفل جائی ہو ایک گفر ہو گئی ہو گئ

مجيد كى يز ه سكما مول لهذاروني كمان يم عركو كول ضافع كرو؟

نقل ہے کہ ایک دوز قبر سمان ہے گذر ہے والک مورت دورکرا یک صاحب قبر کو بیشع پڑھ کر خطاب کردی تھی کرا ہے گئی اکا ٹی بھے معلم ہو جاتا کے تیم ہدونوں گلوں دفر اکھیل میں پہلے کون سار خسار ہوسیدہ ہوااورکون کی تھے پہلے ٹی کی نفر ہوئی؟ اس کوئ کردنیا کی ہے شائی کا نقشہ ان کے دل پرایا گہرا ہوا کہ بیتر ارہو کر ایام اعظم کی خدمت میں دوڑ ہوئے پہنچایام صاحب نے وجہ پہنچی آپ نے سب حال بتا یا امام صاحب نے قرمایا کرآپ لوگوں ہے مند پھیر لیس چنا نچر آپ و نیا ہے الگ ایک گوشہ میں جا بیشے، کچھ مدت کے بعد امام صاحب کے پاس تشریف لے گئا دو فرمایا '' بیگام کی بات نہیں ہے جو آپ نے کی ہے بلکہ مناسب یہ ہے کہ آپ ایم کے درمیان تینیس اور انگی گفتگو نیس اور مند تشریف لے گئا دو فرمایا '' بیگام کی بات نہیں ہے جو آپ نے کی ہے بلکہ مناسب یہ ہے کہ آپ ایم کے درمیان تینیس اور انگی گفتگو نیس اور مند کی ہے بھی نظر ہوئے گئی کہ اور فرمایا کے اس ایک سال کے میر نے تین برس کا کام کیا ہے۔ ہے گئے ذکر ہیں ہے دین گی اصلاح ہے کہ مناسب یہ کہ کہ ایک مناسب یہ کہ گئی ہیاں کی خدمت میں گھر حاضر ہو کر کی مناسب میں دیوع کرتا تھ تو آگر ان کے دل میں اخر اس ہوا کہ اس منالی عصور درت ہے تو جو اس می تھر ہوئے دین کی اصلاح ہے جس کام ہے (جواہر معدید و حدمہ اللہ و حدمہ واسعہ کہ ایعب و بنا و یو حدید

۲۲-امام مندن بن على عزى كوفى حفي ولا دت ۱۴ اچه وفات ۱۲۸ چ

محدث، مددق، فید فاضل طبقہ کبارتی تابین میں ہے ہیں، الم اعظم کے اسحاب وشرکا ، قدوین فقہ میں ہے ایک ہیں جھرٹ معاذائن معاذ عزری کا قول ہے کہ بھی اور کی بنی اور اور کا نہیں پایا، محدث نثان داری نے الم کی بن محین ہے الن کے بارے میں لابا سر نقل کیا، لابا کسر نقط نقد کے قائم مقام ہے، الم اعظم ، بشام بن عروه، لیث ، عاصم احول اور این الج یعلی و فیرو آپ کے اما تذویس ہیں اور آپ ہے ایما افزویس ہیں اور آپ ہے جاتی ہیں اور آپ ہے بیائی حبان دونوں سے اوگوں سے ذیا وہ الم اعظم کی جلس میں حاضر دہا کرتے تھ (کروری ص ۲۱۵ج ۲) اور فرکی کے بحد کی بیان دونوں سے اوگوں سے ذیا وہ الم اعظم کی جلس میں حاضر دہا کرتے تھ (کروری ص ۲۱۵ج ۲) اور علامہ کردری نے بی بی کی فقد مت میں دہ کرفتہ کی بحیل کی اور الم صاحب دونوں کے ماتھ نہاے تلطف اور مجت و تقرب کا معالم فرماتے تھا مصیم کی نے بی دونوں کے ماتھ نہاے تلطف اور محب سے تلا فرہ دو اسحاب شرکا کھا ہے۔

مند خوارزی بی ہے کہ اہام وکتے ہے کی نے کہاا ہام صاحب نے قلال مسئلہ بی خطا کی ہے، فر مایا کہ اہام ابو صنیعہ کیے خطا کر سکتے ہے خطا کر سکتے حالا تکہان کے پاس قیاس واجتہاد بی اہام ابو بیسٹ اہام مجر ، اہام زفر جیے معرفت و حفظ صدیث بیں بجی بین ذکر یا ، حفص بین خیاث ، حبان و مندل جیسے نفت وعربیت بیل قاسم بی معنین جیسے اور زم و دورئ بی واؤ د طائی و فضیل جیسے بتے جس کے اسحاب وشاگر واس تم کے ہوں وہ ہرگز خطان میں کر سکتا جو تفض اہام صاحب سے جارے بی اسک بات کہتا ہے وہ جو پاریہ بلکہ اس سے بھی ذیا دہ گراہ ہے اور جو یہ گمان کرے کہ حق بات اہام صاحب کی خالف بی ہے جریرے کہا تھی بات اہام صاحب کی خالف بی ہے اس نے تنہا ایک ندیب اور نکالا اور جس اس کے تن بی وہ شعر کہتا ہوں جو فرز وق نے جریرے کہا تھی

اولنك ابائي قجتني بمثلهم ..... اذا جمعتنا يا جرير المجامع (حدائق)

جامع المسانيد على امام اعظم صاحب سے ان كى روايات موجود جي، (جامع ص ٥٥٦ ج٢) كيكن حافظ نے حسب عادت تبذيب ص امام صاحب سے تمخد و غير و كاذكر حذف كر ديا، رحمة الله عليه

٢٥- امام نفرين عبد الكريم (وفات ١٦٩هـ)

محدث، فقيد تنهام اعظم رحمة الفدعليد عفقد برحى اوران كى مجلس قدوين فقد كرك تنهام ماحب عاماديث واحكام

بکشرت روایت کئے ، امام صاحب کے معرامام الولوسف کی خدمت میں رہے اور ان بی کے پاس وفات ہوئی ، ان سے مقیان تو ری اور موک بن عبید وغیرہ نے روایت کی (جواہر مصنید)رحمہ اللہ رحمہ واسعہ ۔ (جواہر وجد اکن )

٢٧-امام عمروبن ميمون بلخي حنفي (م ايحاره)

محدث نقید، صاحب علم و فہم و و رئے تھے، بغداد آکرامام اعظم کی خدمت میں رہے، نقد و صدیث ان ہے حاصل کی ،امام کئی بن معین نے تو یُن میں اس کے بین میں اس کے بین معین نے تو یُق کی بین میں اس کا بین میں اس کے بین میں میں میں میں میں میں میں میں میں دوایت موجود ہے، علامہ مزی نے تہذیب الکمال میں آپ کا ذکر کیا بھر کے مجلس تدوین تھے، رحمہ اللہ شیوخ میں بین مجامع تر ندی میں روایت موجود ہے، علامہ مزی نے تہذیب الکمال میں آپ کا ذکر کیا بھر کی میں روایت موجود ہے، علامہ مزی نے تہذیب الکمال میں آپ کا ذکر کیا بھر کی میں روایت موجود ہے، علامہ مزی نے تہذیب الکمال میں آپ کا ذکر کیا بھر کیے میں تھے، رحمہ اللہ

٢١-١١م حبان بن على (م٢١عاه)

ا ہے بڑے بھائی مندل کی طرح محدث ، فقید فاضل تنے امام اعظم ے فقہ و صدیث بیس آلمذ کیا اور تدوین فقہ کے شرکاء جمہتدین بیس ہے ،
امام آئمش ہے بھی روایت حدیث کی ، جمر بن عبدالبجار کا قول ہے کہ بیس نے کوفہ بیس حبہتر فقیہ فیس دیک ، بیس ہوا کہ ایس کے میں اور یہ بھی نہیں ، حبان کا قول ہے کہ ایس کی روایت حدیث بیس کوئی مضا کقٹ بیس ، حبان کا قول ہے کہ ایسا بھی نہیں بواکس میں مندل سے ذیادہ قوی ہیں اور یہ بھی فرما یا کہ و دفول بھا ئیوں کی روایت حدیث بیس کوئی مضا کقٹ بیس ، حبان کا قول ہے کہ ایسا بھی نہیں بواکس و یہ بین اور یہ کی ایسا بھی نہیں اور میں اور میں مندل بیس حبان کا ذکر کیا اور مدح و تف حیف کے اقوال نقل کرنے کے بعد آخر بیس فیصلہ کیا کہ وہ مشر وک الحدیث نہیں تھے ، این ماجہ بیس ان سے روایت کی گئی خطیب نے صار کی متدین کہا بہتر نہیں ان سے روایت کی گئی خطیب نے صار کی متدین کہا بہتر نہیں الکمال اور سمید اللہ بیس مام صاحب کے تلا فدو بیس ذکر کیا ہے ، رحمہ اللہ تعالی (جواہر مصدیر)

٢٨- امام ابوعصمه نوح بن ابي مريم "خامع" حنفي (م ١٤١٥)

مشہور محدث وفقیہ سے امام اعظم ،ابن ابی لی ، تجائی بن ارطاق ، زہری ، جمد بن اکن وغیرہ کے شاگر دہتے جامع علوم سے ای لئے جامع علوم سے ای لئے جامع علوم سے ای استفادہ کی فقد کو جمع کرنا شروع کیا تھا اس لئے جائے کہلائے دری کے زمانہ میں چار مجلس منعقد کرتے ہے ایک میں احادیث و آثار بیان کرتے ، کی فقد کو جمع کرنا شروع کیا تھا اس لئے جائے کہلائے دری کے زمانہ میں چار مجلس منعقد کرتے ہے ایک میں احادیث و آثار بیان کرتے ، دوسرے میں امام اعظم کے اقوال نقل کرتے تیم ری میں نمو کے اہم مسائل اور چوتھی میں شعروا دب کے تعلقی بیان کرتے تھے ، جب مرد کے قاضی ہوئے تو امام صاحب نے ان کو نصار کے وقت کہ تھے ہے ، اور نیم بن تماد (شخ امام بخاری ) نے بھی آپ سے روایت کی آپ سے امام احمد نے فرمایا کے فرمایا کے فرمایا کے کہا تا م بخاری ) نے بھی آپ سے روایت کی ہے ، اور نیم بن تماد (شخ امام بخاری ) نے بھی آپ سے روایت کی ہے امام احمد نے فرمایا کہ فرقہ جمیہ کے شد مخالف شھے۔

نوح فرماتے ہیں کدایک دن ہیں امام صاحب کی مجلس ہیں تھا کہ کی نے آکر سوال کیا کدا ہے ایوصنیفہ! آپ کیافرماتے ہیں ایک شخص نے صاف تھر کے لطیف پانی ہے وضو کیا، کیا دوسرا بھی اس پانی ہے وضو کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں! ہیں نے عرض کیا کیوں جائز نہیں؟ فرمایا اس لئے کہ مستقمل پانی ہے کہتے ہیں پھر ہیں امام سفیان تو ری کے پاس گیا اور ان ہے بھی مسئلہ پوچھا انہوں نے فرمایا کہ اس ہے وضو کرنا جائز ہے، ہیں نے کہاامام صاحب نے تو تا جائز بتلایا تھا انہوں نے بوچھا کہ ایسا کیوں بتلایا ہیں نے کہا کہ ماہ مستقمل کی وجہ ہے تو ح کا بیان ہے کہ ایک جمد مذکر در اتھا کہ ہیں پھرامام سفیان کی خدمت میں حاضر تھا اور ایک شخص نے بی مسئلہ ان سے بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس ہے وضو جائز نہیں کی فکہ ماء مستقمل ہے۔ (جواہر مصدید) ۲۹-امام زہیر بن معاویہ (ولا دت ۱<del>۰۰ هے، ۱۲۸ هے</del>)

ا ما اعظم کے اصحاب میں سے مشہور محدث ، ثقتہ، فقیہ فاضل اور تد وین فقہ کے شریک ہیں امام اعمش وغیرہ سے حدیث حاصل کی اور یجیٰ القطال وغیرہ کے شخ ہیں ،حضرت سفیان ثوری کا قول ہے کہ آ پ کے زمانہ میں آ پ جیسا کوئی اور کوفہ میں نہیں تغاءامام بجیٰ بن معین وغیرہ محدثین نے آپ کی تو بیش کی ،اصحاب محاح ستہ کے شیوخ میں ہیں اور سب نے آپ سے تخ تنج کی ،محمد مثالی بن الجعد کا بیان ہے کہ ایک محض زہیر کی خدمت میں تحصیل علم کے لئے آتا جاتا تھا، چندروز نہ آیا تو انہوں نے پو چھا کہاں رہے؟ کہاا مام ابوحنیفہ کی خدمت میں چلا کمیا تفا ، فر ما یا کیم نے اچھا کیا میرے یاس ایک ماہ رہ کر جوتم حاصل کرتے اس سے ریبہتر ہے کدامام صاحب کی صرف ایک مجلس کی شرکت ہی تم كرلو\_رحمة الله رحمة واسعة (جوا ومصيئه وعدائق الحنفيه)

. ۳۰ - امام قاسم بن معن (متوفی ۵ <u>کا ج</u>)

حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه کی اولا دا مجاد جمل ہے ہیں محدث تقد ، فقیہ فاضل ، عربیت ولغت کے ایام ، سخاء ومروت اور زیدو ورع میں بینظیر تنے ،امام اعظم رحمة الله علیہ کے ان اصحاب وشر کاء وقد وین فقہ میں سے ہیں جن کے بارے میں امام صاحب مسار قلب وجلاء حزن فرمایا کرتے بینےابوجاتم نے ثقة صدوق اور کثیرالروایت کہا، حدیث وفقہ میں ایام اعظم ، انگمش ، عاصم بن احول ، ہشام بن عروہ اور یجیٰ بن سعید وغیرہ کے شاگر داور ابن مہدی بلی بن نصر اوقعیم بن دکین اور اصحاب سنن وغیرہ کے استاذ ہیں ، شریک کے بعد آپ کوف کے قاضی ہوئے کیکن غایت تورع وتقویٰ کے باعث بغیر تنخواہ کے قضا م کا کام انجام دیا ، لغت میں کتاب النوادر اورغریب المصن<sup>ین کی</sup>سیس ( حداکق و جوابرمعید) حافظ ذہبی نے تفاظ حدیث کے طبقات بیں ٹارکیا ہے۔ اسا- أمام جماد بن الا مام الاعظم (متوفی الا کارے)

محدث، نقیہ اور بڑے زاہر و عامر سے حدیث وفقہ میں آپ کے بڑے استاذ خود امام اعظم ہیں اور امام صاحب کی زندگی ہی میں بہجہ کمال مهارت فتوی دیناشروع کردیا تفاءامام ابویوسف،احمرمحر،امام زفراورامام حسن بن زیاد و فیره کے طبقہ میں تتصاور مذوین فقه میں شریک ر ہے،امام صاحب کی وفات پران کی ساری امانیں (جن لوگوں کی بھی تھیں جومفقو دیتھے) قاضی شہرکوسپر دکر دیں، قاضی صاحب نے بہت اصرار کیا کہ آپ بڑے امین ہیں خودامینے پاس رہنے دیں مرآپ نے اس بار کو پہند نہ کیا ، آپ سے آپ کے بینے اسلیل نے بھی حدیث وفقہ حاصل کی اور وہ بھی بڑے عالم ہوئے ،حضرمت قاسم بن معن کے بعد آپ کوف کے قاضی ہوئے ( حدائق ) پھر سارے بغداد کے پھر بھر ہ کے قاضی ہوئے ،مرض فالج سےمعذور ہوکر استعفیٰ دیدیا تھا،علامہ حیری نے ذکر کیا کہ امام حماد پر دین ، فقداور ورع غالب تھااور اکثری مشغلہ كابت حديث تعادمن بن قطبه نے امام اعظم كے ياس ايك بزار روپي امانت ركھ كى نے امام صاحب سے كہا كرآ ب امانتي كول رکھتے ہیں ،ان کورکھنا خطرہ سے خالی نہیں ،فر مایا جس کا بیٹا حماد جیسا ہواس کوامانت رکھنے میں کوئی حرج نہیں امام صاحب کی وفات کے بعد حسن آئے اور امانت طلب کی ، حماد نے خزانہ کی کونفری کھول کر علامات ہے متعین کر کے کہا کہ اپنی امانت اٹھالو، حسن نے کہا کہ آپ اب ا ہے یاس ہے دیں متماد نے انکار کیاوہ کہنے لگے کہ آپ کے والد تو امانتیں قبول کر لیتے تھے آپ کیوں نہیں کرتے ؟ فر مایا اہا جان کوا ہے بیٹے یراعمّا دفعا، مجھےاسیے بیٹے پرتہیں ہے۔

شریک بن الونمید کا بیان ہے کہ حماد الل ہوا ء و بدعت کے مقابلہ بس بہت متشرد تنے ، ان کے دلاک تو ڑنے اور حق کی حمایت میں ایسے

پختدولائل قائم كرتے تے جو يوے يوے مارق الل كلام كو كى درس تھے تے۔ ( كرورى س ٢١٣ج ٢٠)

٣٧- امام هياج بن بسطام (متوفى عرياه)

کھرٹ، فقیداہام اعظم کے اصحاب و تلافہ یک سے ہیں، اہام صاحب سے مسائید ہیں روایت صدیث کرتے ہیں، (جامع المسائید معرف کرتے ہیں، (جامع المسائید معرف کا ایر ۱۲۵ کا ایو جاتم نے کہا کہ ان کی حدیث بھی جاتی ہے، سعید بن بہاوکا قول ہے کہ ہیں نے بیاج سے ذیادہ انسی فیصاد ہے۔ اور کی کی اور آپ کی فصاد سے میجوب ہوتے ہے، الک بن سلیمان سے مردک ہے کہ بیاج بین بالا کہ ان سلیمان سے مردک ہے کہ بیاج بین بالا کہ ان سلیمان سے مردک ہے کہ بیاج بین بالا میں المحملان بالفر المحال بالا میں المحملان کی بین براہ ہے کا قول ہے کہ مار سے محمل ہیں، حاکم نے اپنی تاریخ ہی المحال کہ بیاج ہیں جاتم ہیں بیاد نے کہا کہ ہی نے تھر بن کی ذیا المحمل ہیں، حاکم نے اپنی تاریخ ہی المحال کہ ایو حاتم تھر بن سعید بن بیاد نے کہا کہ ہی ہے کہ ذیا ہی بیان پر پکو کھر کی سے دور نہ بیان بر پکو کھر کی ہے دور بیان کہ دور ہی ہے کہا کہ جس نے بھی بیان پر پکو کھر کی ہے دور بیان کی ذائد تیں، خالد سے دا بیت میں جاتھ المی بوئی ہوئی ہوئی ہے۔ ( تہذیب میں میاد)

٣٣-أمام شريك بن عبدالله الكوفي (م ١١٥)

محدے، نقیر، انام اعظم کی فدمت ہیں بہت رہے، ان سے دواہت حدیث بھی کی ، آپ کے تخصوص اسحاب اور شرکا ہدوین فقد ہی شخے، انام صاحب آپ کو کثیر العقل فر مایا کرتے تھے، آپ نے اعمش اور ائن ثیبہ ہے بھی حدیث پڑھی ہے اور آپ ہے حضرت عبد اللہ بن مبارک اور یکی بن سحید نے روایت کی المام سلم ، ابو واؤ و، ترخی کی شائی وائن ماجہ نے بھی آپ ہے تخریخ کی پہلے شہر واسلا کے بھر کوف کے قاضی ہوئے، بڑے عابد، عادل ، حمد وق اور المل بدحت و ہوا پر تخت گیر نے (حد اکن) باوجود کے اہام بخاری و سلم کے شیوخ کی ایک ، تماعت کفن حدیث میں شخ میں امام اعظم ہے مسانید میں دوایت کرتے ہیں (جامع المسانید ص ۱۸ سے سے)

١٣٧ - المام عافية بن يزيدالقاضيّ (متوفى و ١٨ اه

یوے پایہ کے محدث مدوق اور نقیہ فاضل تھا ام اعظم کے اصحاب وشرکا و قدوین فقد میں سے خاص احمیازی مقام پر فائز ہوئ امام صاحب ان کے علم وضل پریوا احماد کرتے اور فرماتے تھے کہ جب تک کافید کی مسئلہ پراپئی دائے ظاہر نہ کردیں اس وقت تک اس کو فیصلہ شدہ سمجھ کر قلمبند کرنے میں جلدی مت کیا کرد آپ نے امام اعمش اور ہشام بن عروہ و فیرہ سے بھی حدیث حاصل کی منسائی نے آپ سے روایت کی تخریخ کی ہے، مدت تک کوفہ ہے ، قامنی رہے ، حافظ و بھی نے ان کو بہترین کرداد کے قضافہ میں شارکیا ہے۔ (حدائق)

٣٥- امير المونين في الحديث حضرت عبدالله بن مبارك (م الماج)

صحاح ستہ کے اند کر رواۃ واجلہ شیوخ بی جلیل القدرامام مدیت ہیں، ابن مہدی (شیخ امام بخاری) نے چار کبارائد مدیث بی سے ایک ان کوقر اردیا، ایک و فعدان سے ابن مبارک اور سفیان کے بارے شی دریافت کیا گیا تو کہا کہ اگر سفیان پوری کوشش کر لیس کہ ان کا ایک دن ابن مبارک جیسا ہوجائے تو یہ بھی نہیں کر سکتے ، یہ بھی فر مایا کہ جس مدیث کو ابن مبارک نہ جائے ہوں اس کو ہم بھی نہیں پہچائے ، امام احمد نے فر مایا کہ اس جس نے فر مایا کہ اس معرف کو ابن مبارک نہ جائے تا ہوں اس کو ہم بھی نہیں پہچائے ، امام احمد نے فر مایا کہ اس کے اور معرف کو بی بھی نہیں ہوا ، بہت بڑا و فر میں ہوگی بات ان سے کم رہی ہوگی وہ مام صاحب مدین ان کو امام تو رہی برتر نے و دیتے تھے ، امام صاحب کے ان مصاحب کے ان میں جو انہوں نے ہم گر نہیں کے کے ان مصاحب کے ان مصاحب کے ان مصاحب کے بارے میں وہ اقوال مشوب کے جیں جو انہوں نے ہم گر نہیں کے کا نہیں اس کے جی جو انہوں نے ہم گر نہیں کے کا نہیں اس کے جی جو انہوں نے ہم گر نہیں کے ان مصاحب کے بارے میں وہ اقوال مشوب کے جی جو انہوں نے ہم گر نہیں کے کا نہیں اس کے جی جو انہوں نے ہم گر نہیں کے جی جو انہوں نے ہم گر نہیں کے بارے میں وہ اقوال مشوب کے جی جو انہوں نے ہم گر نہیں کے کا نہیں کہا کہ مصاحب کے بارے میں وہ اقوال مشوب کے جی جو انہوں نے ہم گر نہیں کے جو بادی کو بیل کو ان کا کہ کو بیل کیا کہ کو بیل کو کو بیل کو بیل کے جو بیل وہ اقوال مشوب کے جی جو انہوں نے ہم گر نہیں کے بارے میں وہ اقوال مشوب کے جی جو انہوں نے ہم گر نہیں کے بارے میں وہ اقوال مشوب کے جی جو انہوں کے جو کو بیل کیا کہ کو بیل کو بیل کو بیل کو بیل کو بیل کیا کو بیل کو بیل

جیا کہ بہت ہے دومرے معزات کی طرف بھی الی تبتیں کی تی بیں ( تقدر نسب الراب ) معزت مغیان بن جینے نے فر مایا کہ جس نے محايد كے حالات بى غوركيا اكر سى او كونسوراكرم على كا كوبت مبادكداورة ب كرماتى غزوات بى تركت كى فنيلت حاصل ندى فراين مبارک ان کے برابری ہوتے ، ریمی فرمایا کہ ابن مبارک فقیہ، عالم، عاجہ، زاجہ ﷺ ، شجاع اورادیب وشاعر تھے، فضیل بن عماض نے فرمایا کرانہوں نے اپنا مشن جیوز اوا بن معین نے فر مایا این میارک بہت جھدار ، پنتہ کار، ثقر، عالم بھی الحد عث تھے، جیوٹی بوی سب کمایوں کی تعداد جوانہوں نے جمع کی تھی ہیں اکیس ہزارتک بیان کی جاتی ہے، کی اندلی کا بیان ہے کہ امام مالک کوہم نے کسی کے لئے اپنی جگہ ے تعلیماً اٹھتے ہوئے نہیں ویکھالیکن ابن مبارک کے لئے انہول نے ایسا کیااور بالک اپنے قریب ملا کر بھلایا ہ قاری امام مالک ویز مدکر مناتار بالبعض جُلدامام ما لک دوک کر ہو جھتے کیاتم اوگوں کے پاس بھی اس بارے میں بچھ ہے؟ تو ابن مبارک بی جواب دیتے تضاور ہو ہے ادب وآ بھی ہے ہو لتے تھے، جب مجلس ختم ہوئی تواہام مالک ان کے حسن ادب ہے بھی بہت متاثر تھے اور ہم سے فرمایا کے ' بیان مبارک فقد خراسان بین اظلی کا قول بر کداین مبارک کی امات برسب کا اتفاق باوران کی کرایات شارے باہر بیں ،اسود بن سالم فرمایا كر بوقض ابن مبادك كومطعون كرے اس كاسلام على شك ب،امام تمائى كاقول بكرابن مبادك كرناندهي ان سے ذياده جليل القدر، بلندمرتباورتنام ببتر تصائل كاجامع بمار علم ين بيس موادسن بن يسل فرمايا كايك مرتباه كاب اين مبارك في جمع موكران ك فضائل ثناركة سب في طي كياكدان مي حسب ذيل كمالات بجتم تصاملم ، افتر ، ١٠ ادب ، ١٠ نور ٥٠ لغت ، ٦ شعر ، عفعا حت ، ٨ زج ، ٩ ورع، واانساف، الا قيام ليل، ١٢ عبادت، ١٣ عج ١٠٠ غزوه وجهاد، ٥ اشهمواري، ١٦ شجاعت، ١٤ جسماني توت، ١٨ ترك لا ليني، ١٩ كي اختلاف اینے اصحاب ہے، عمیاس نے میدامور بھی اضافہ کئے ۲۰ مثادت، ۲۱ تجارت ۲۲ محبت باد جود مفارقت ان کے علاوہ بھی آپ کے مناتب وفعناكل بهت ذياده بي، ايك جهاد سهواليس ب الماجيش ١٣ مال كي عرض وقات يائي اور باوجودان مناقب جليله كووامام ايو طیفہ کے اسحاب و تابا غدہ میں سے تنصاور حسب تصریح تاریخ خطیب وبستان الحدثین وغیرہ اہام صاحب کی وفات تک ان کی خدمت سے جدا نہ ہوئے ،امام صاحب کے تمذیر فخر کرتے ان کی مدح فرماتے تاکھین کوامام صاحب کی طرف ہے جواب دیتے تھے،وغیرہ ذلک ابن مرادک ے كہا كيا كرة فركب تك صيفين لكيت رين كر ايا"جس كله سے جھے نفع پنجا شايد وہ اب تك نداكھا" اكثر اوقات اين كمرين تبا منے رہے ، کی نے کہا آپ کو وحشت نہیں ہوتی؟ فرمایا وحشت کیری؟ جب کہ می حفرت الذی اللے کے ساتھ ہوتا ہول لین آپ ک مدیث عن مشغول ہوتا ہوں ، علوم نبوت سے انتہائی شغف رکھتے تصاورا شعار ذیل کا بہترین معداق تھے \_ صديثه وحديث عنه يحيني . ... بنرااذ اعاب او بنرااذ احضرا.... كلابهاحسنٌ عندي امريه .... لكن احلابها ماوفق النظر ا

الم انظم سے مدانید الم میں برکش مدوایات کی تیں۔ رحمد القدرترة واسعة ۔ (مناقب کردری جلددوم وجامع المسانید) ۲ ۲۰۱۱ مام الحجرجافظ الحد بیث ابو بوسف

ولادت ۹۳ مرال سب البام کافقائم تن الجنبد لمطلق اولیسف، یعقوب تن ایمائیم تن حبیب سعدی تئیرین معادیة بمن قاف تن فیل الانعماری ایمکی رشی الله عند منترت معد ( والد حبیب ) محافی تنے ،غز و واحد بی شرکت کے تنمی تنے ،گر خیوٹے تنے ،معرت رافع بمن فدتی اوراین محرک ساتھ

ساتھ جنسور اکرم ﷺ کے سامنے چیں ہوئے تو حضور ﷺ نے ان کو چیوٹا بتلایا اس کئے شریک نہ ہوسکے، پھر غزوہ خند آل اور بعد کے غزوات میں شرکت فرمائی پھر کوفہ میں سکونت کی اور وہیں وفات ہوئی ،حضرت زیدین ارقم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ علامدا بن عبدالبرنے استیعاب میں لکھا کہ حضورا کرم علیاتھ نے غزوہ خندق میں ملاحظہ فرمایا کہ میدان قبال میں سعد ، بڑی ہے جگری سے جال یا ذی و جال سپاری میں منہمک ہیں ، حالا تکہ بہت ہی کم عمر ہے ، بیداداحضور علیہ کو ہے انتہا پہند ہوئی ، محبت سے اپنے پاس بلا یا اور یو چھا کہ اے عزیز نو جوان تو کون ہے؟ کہا سعد بن حبیب حضورا کرم علیہ کے فرمایا خدا تھے کو نیک بخت کرے ، جھے ہے اور قریب ہوجا، وہ قریب ہوجا، وہ قریب ہوجا، وہ قریب ہوجا، وہ مایا خدا تھے کہ دادا جان کے سر پر حضور علیہ کے ہاتھ بھیرنے کی قریب ہوئے تھے کہ دادا جان کے سر پر حضور علیہ کے ہاتھ بھیرنے کی برکات میں برابر محسول کرتا ہوں ، اس سے ذیا وہ تفصیل نسب و تحقیق و س و لا دے وغیرہ محدث بیر علامہ کوٹری کی کتاب ''حس التقاضی فی سیر قالا مام ابی یوسف القاضی " میں دیکھی جاسکتی ہے۔

## فليحج سنهولا دت

کوژی صاحب نے تاریخی دلاک ہے امام موسوف کا سندولادت ۱۹ یوبی قرار دیا ہے، ندوہ جو عام طور ہے مشہور ہے، لینی ۱۱۱ یوبوست لوگوں نے طن وقیمین سے ۱۹ یوسے تھے، چنانچہ ام ابو بوست لوگوں نے طن وقیمین سے ۱۹ یوسے تھے، چنانچہ ام ابو بوست المام مالک ہے معاملہ بھی اقران ہی کا ساکرتے ہے اور امام انظم کے شرکا وقد وین فقد میں بھی ان کوسب ''عشرہ متنقد میں'' میں ذکر کرتے ہیں جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ دہ اول سے آخر تک شرکے میں اور تصفیہ شدہ مسائل واحکام کود فاتر میں لکھنے کی خدمت بھی ان سے متعلق رہی ہے ، وغیرہ۔ کے معلوم ہوتا ہے کہ دہ اول سے آخر تک شرکے میں اور تصفیہ شدہ مسائل واحکام کود فاتر میں لکھنے کی خدمت بھی ان سے متعلق رہی ہے ، وغیرہ۔ ا

ا مام ابو بوسٹ خود فرمانتے ہیں کہ بیں پہلے ابن الی کیا کی خدمت ہیں آیا جایا کرتا تھا اور وہ میری بڑی قدر کرتے تھے، جب کوئی علمی اشکال ان کو بیش آتا تھا تو امام ابو حنیفہ کے ذریعہ اس کوحل کرتے تھے،ای لئے میرے دل میں خواہش تھی کہ میں بھی امام صاحب کے پاس آنے جانے لگوں، بھر مجھے خیال ہوتا کہ ابن الی کیٹا کو تا گوار ہوگا،اس لئے رکتا تھا۔

ایک دفعہ ایک مسئلہ کی بحث کے دوران ان کو گرانی ہوئی (اس کی تفصیل بھی کوٹری صاحب نے تکھی ہے) اور بیس نے اس موقعہ کو ننیمت بجھ کرا مام صاحب کی خدمت میں حاضری کا سلسلہ شروع کردیا۔

#### مالى امداد

والدصاحب کواس کاعلم ہوا تو کہا کہ 'امام صاحب، مالدار مستغنی آ دمی ہیں، تو بحتاج مفلس ہے، تیراان سے کیا جوڑ؟ کیے فکر معاش کرنی چاہئے' والد کی اطاعت بھی ضروری تھی، میں فکر معاش میں لگ گیا، امام صاحب نے میری غیر حاضری محسوس کی اور بلایا، سبب بو چھا، میں نے بوری بات عرض کی، درس میں شرکت کی، جب سب چلے گئے تو امام صاحب نے جھے ایک تھیلی دی کداس سے اپنے گھر کی ضرور تیس بوری کرواور جب نتم ہوجائے، جھے بتلانا، اس تھیلی میں ایک سودر ہم تھے، میں الترام کے ساتھ ورس میں شر کیک رہنے لگا، چند ہی دان گذر سے کہا مصاحب نے خود ہی جھے دو سری تھیلی دی، اور پھرای طرح میری امداد فر ماتے رہے جھے ان کو پہلے رو پول کے نتم ہونے کی اطلاع خود کو درجو جاتی تھے ایک جھے ایک جھے ایک وقعہ کے بعد پھر بھی عرض کرنے کا موقع نہیں ہوا۔

امام صاحب کی توجہ سے نہ صرف میرے گھر والے فکر معاش ہے ہے نیاز ہو گئے، بلکہ ہمیں ایک فتم کا تمول حاصل ہو گیا اور امام صاحب کی خدمت میں روکر مجھ پرعلوم کے دروازے بھی کھل گئے۔

ا مک روایت میں ہے کہ والد نے پچھ کہا تو ان کی والدہ درس ہے اٹھا کر پیجاتی تھیں ،امام صاحب نے ایک دن کہا! نیک بخت! جا! یہ

علم پڑھ کرفالود واور دون پستہ کے ساتھ کھائے گا، یہ ن کروہ بڑا پڑاتی ہوئی چلی گئیں۔

جب قاضی القصناة ہوئے تو ایک بار خلیفہ ہارون رشید کے دستر خوان پر فالدہ ذکور پیش ہوا، خلیفہ نے کہا کہ یہ کھا بیروز روز تہیں تیار ہوتا، پو جہا کیا ہے؟ خلیفہ نے کہا فالودہ اور روغن پستہ، اس پر امام ابو پوسف مسکرائے، خلیفہ نے بااصرار سبب در یافت کیا تو امام صاحب کا واقعہ بالا سنایا، خلیفہ کوئن کر حمرت ہوئی اور کہا۔''علم دین ور نیایش عزت دیتا ہے، اللہ تعالی ابوطنیفہ پر رحمت فرمائے، وہ عقل کی آ تکھوں سے وہ پھرد کھتے تھے جو خلا ہری آ تکھوں سے نظر نہیں آتا''۔

سترہ برک تک امام صاحب کی خدمت ہیں ہے، ایک باریخت بیار ہو گئے ، امام صاحب نے آ کردیکھا تو واپسی ہیں ان کے درواز وپر متفکر کھڑے ہو گئے ،کسی نے پوچھا تو کہا'' یہ جوان مرکبیا تو زہن کا سب ہے بڑا عالم انجد جائے گا''۔

امام ابو یوسف کا قول ہے کہ دنیا ہیں کوئی چیز جھے کو ابو صنیفہ اور ابن ابی کیلی کی مجلس سے زیاد ہ محبوب نہتی ،امام ابو صنیفہ سے برو ھے کر فقیداور ابن ابی کیل ہے اچھا قاضی میں نے نہیں دیکھا۔

ا مام ابو یوسف پہلے محف جی جنہوں نے اامام ابو صنیفہ کاعلم زمین کے گوشہ گوشہ تک پہنچایا ،اصول فقد کی کتابیں ککھیں۔ ۲ مسائل کا نشر املاء کے ذریعہ کیا ،ستر و برس تک قاضی القصاۃ رہے ، ابن عبدالبر کا قول ہے کہ میرے علم میں کوئی قاضی سواء ابو یوسف کے نہیں ، جس کا حکم مشرق سے مغرب تک سمارے آفاق میں رواں ہوا ہو۔ (شذرات الذہب)

قاضی ہونے کے زمانہ شل ایک بارضلیہ وقت ھاوی کے ایک باغ پر کس نے ان کی عدالت بیں دعویٰ دائر کردیا، بظاہر بادشاہ وقت کا پہلوز بردست تھا مگر واقعہ اس کے خلاف تھا، خلیفہ نے کسی موقع بران سے بوچھا کہتم نے فلاں باغ کے معاملہ بیس کیا کیا؟ جواب دیا ہدگ کی درخواست ہے کہ امیر البحو منین کی حلفیہ شہادت اس امر پر لیجائے کہ ان کے گواہوں کا بیان سچاہ، بادی نے بوچھا کیا ان کواس مطالبہ کا حق ہے؟ جواب دیا کہ ابن ابی لیل کے فیصلہ کے مطابق سچے ہے، خلیفہ نے کہااس صورت میں باغ مدگ کو دلا دو بیامام ابو یوسف کی ایک تدبیر تھی۔ مہال بن کے گا کہ ان کے عادم میں اقل العلوم تھی ، ایک بارامام ابو طنیفہ رحمۃ اللّہ بن کی کا قول ہے کہ ابو یوسف تفیر، مغازی اور ایام عرب کے حافظ تھے، فقد ان کے علوم میں اقل العلوم تھی ، ایک بارامام ابو حنیفہ رحمۃ اللّہ علیہ نے ایک بارام میں اللّٰ میں بیارہ کہا۔

'' سیچنٹیں مرد ہیں،ان میں سےاٹھارہ عہد وُ تفغا کی اہلیت رکھتے ہیں، چندفتو کی دیوالیے ہیں جو قاضوں کو پڑھا سکتے ہیں، یہ کہدکرامام ابو پوسٹ اورز فرکی طرف اشارہ کیا۔

ایک بارامام ابوحنیفہ نے دافا دطائی ہے کہا کہتم عبادت کے لئے پیدا ہوئے ،ابو بوسف ہے کہاتم دنیا کی طرف مأنل ہو گئے ،اس طرح زفر وغیرہ کی نسبت رائے ظاہر کی ، جو کہاتھا، واقعات نے وہی ثابت کیا۔

وفات پہلے کہتے تھے کہ سرویری دنیا کے کام میں روچ کا بھرا گمان ہے کہ اب میری موت قریب ہے ای قول کے چید اوبعد وفات پائی۔ غیر معمولی مشخف اور امام صاحب سے خصوصی استفادہ

امام ابو بوسف امام صاحب کے علوم کے اس قدر گرویدہ تھے کہ خود ہی بیان کیا کہ ایک دفعہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا تو جس نے اس وقت بھی امام صاحب کی مجلس سے غیر حاضری پہند تہیں گی ، بلکہ اپنے احباب اعزہ اور پڑوسیوں ہی کو جہیز و تدفیمین کی خدمت پر مامور کر دیا ، اس ڈر سے کہ امام صاحب کے علمی ارشادات و فیوش سے محروم نہ ہوجاؤں اور اس کی حسرت وافسوس میر سے دل جس ہمیٹ رہے۔ اس ڈر سے کہ امام ابو بوسف کا بیارشاد مبالغہ نہیں ہے ، کیونکہ امام صاحب کے انتقال کے بعد بعض اوقات بڑی حسرت سے فرما یا کرتے تھے کہ

'' کاش امام صاحب کی ایک علمی صحبت بیچے پھرل جاتی اور ش ان سے اپنے علمی اشکال ال کرلیتا، خواہ بیچے اس ایک مجلس پرائی آومی دولت قربان کرنی پڑتی'' لکھا ہے کہ اس دفت امام صاحب بیس لا کھ روپے کے ما لک تھے، کو یادس لا کھ روپے صرف کر کے ایک مجلس کی تمناہ کرتے تھے در حقیقت علم اور سی علم کی قدر دوقیت الی بی ہے۔ من لم یافق لم یافو "۔

نقل ہے کہ امام ابو پوسف اپنے دونوں شخط این الی لیل اور امام صاحب دونوں کی انتہا کی تنظیم کیا کرتے تھے اور اس وجہ ہے ان کوعلمی مصد میں مند ایساں میں

يركات عياحظ وافرحاصل موا

# قاضى ابن ابي ليل

قاضی ابن الی لیل عبد اموی وعبای میں کانی مرت تک قاضی رہے، جن کو حصرت قاضی شریح کے قضایا سے پوری والقیت تھی جو حصرت عمر کے ذیانہ سے تجاج کے ذیانہ تک قاضی رہےاور مصرت علی کے قضایا بھی ان کے معمول بہار ہے تھے۔

# ينظيرها فظه

علامه این الجوزی نے باوجودا پی شدت وصبیت خاصہ کے امام ابو پوسف کو وقاحظ کے اختبار سے ان سوم ۱۰ افر اویس شار کیا ہے جو اس امت کے خصوص و بے نظیر صاحب حفظ ہوئے ہیں (اخبار انتالا بھی نوفا ہر پایشن )

علامدائن عبدالبرنے انقاء میں اکھوا کہ اہام ابر پوسف بڑے وافظ حدیث تنے ملکنہ حفظ ایسا تھا کہ کسی محدث کی ملاقات کو جاتے دوران گفتگو ہیں ۵،۵ کو حدیثیں تنتے باہر آکران مب کو پورے حفظ وضبط کے ساتھ بے کم وکاست بیان کردیتے تنے۔

# امام ابو پوسف کے حج کا واقعہ

امام حدیث حسن بن زیاد نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ام ابو بیسف کے ساتھ نے کو گئے، راستے بیل وہ گئے، ہم بیئر میمون پر از گئے، حضرت مغیان بن عید بینہ عیادت کو آئے، امام ابو بیسف نے (جو عاشق حدیث تنے) ہم سے فر مایا، ابو تحد سے حدیثیں من او، انہوں نے اشار و پاکر جالیس حدیثیں سنا کمی، جب مغیان چلے گئے تو فر مایا - لوجھ سے بھر من کران حدیثی س کو محفوظ کر لواور باوجو دانی کبری مضنف، حالت سفر اور بیماری کے وہ سب حدیثیں اٹی یاد سے ہمارے سرائے دہرادیں۔

ال دا تدے بھی محملام ہوتا ہے کہ امام اور بیسف کی وفات کیری میں ہوئی ہے، کیونکہ بھیاں پھیپن سال کے آدی کو کیر اسٹیس کہاجا تا۔ **ذکر محدث ابو معاویہ** 

موفق بی حسن بن انی مالک ہے تقل کیا کہ ہم لوگ محدث ابو معاویہ کے پاس آتے جاتے ہے تاکہ ان ہے تجائی بن ارطاق کی ا احادیث بی ہے احادیث احکام فقیہ حاصل کریں تو وہ ہم ہے فرماتے ہے "کیا تہمارے پاس قاضی ابو بیسف فیس ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہیں، فرماتے ہے تو کہ بی بی بی بی ہیں ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہیں، فرماتے ہے تو جس وقت وہ فرماتے ہے تو جس وقت وہ الما وحدیث کرتے ہے تو ابو بیسف کے حافظ ہے می وہ سب امادہ میں یادر کھتے ہے بی جب ان کی جس سے تعلق ابو بیسف کے حافظ ہے می وہ سب احادیث کے لیے لیے کہ افظ ہے می وہ سب احادیث کی دو سب علامہ ہوئی نے اپنی سندے کی بن آدم نے آل کیا کہ ہارون رشید ہے، جو خود بھی بڑے تھے عالم تھے کہا گیا کہ آپ نے ابو بوسف کو ان کے علم وحرجہ نے زوہ بلند کر دیا ، اور کی دریا ، اس کی وجہ کیا ہے؟ فلیفہ ہارون رشید نے جواب دیا ' جس ان کوخوب ہا تا بول اور کائی تجر ہے بعد ایسا کیا ہے ، والفہ! جس نے جس علمی مسئلہ جس بھی ان کی جانج کی ، اس جس ان کوکا ال بی پایا ، ہمار سے ان کے وہ ان کے وہ ان کے پائے ہور جی خواب دیا ہے ۔ والفہ! جس نے جس علمی مسئلہ جس بھی ان کی جانج کی ، اس جس ان کوکا ال بی پایا ، ہمار سے ان کے وہ ان کے پائے ہور شین مورد تی خواب کے بائے ہور شین اور بھی تھے ، وہ بغیر کھیے یا در کھتے تھے ، وہ بغیر کھیے اور کھتے تھے ، وہ بغیر کھیے اور کھتے تھے ، کار جب بھیل سے انتھے تھے ، آو ان کے پائے ہور جی بہتے ہیں وروا ہ تی ہو جاتے تھے ، اور وہ اپنے رکھی ہوگی اصاد بیت ان کی یا واشت سے بھی کر لیا کرتے تھے اور فقہ جس آو وہ ایسے درجہ پر پہنچے ہیں کہ اس تک کوئی دومرا ان کے طبقہ کا جہنے ہی جس ۔

یزے بزے الی علم ان کے سامنے تھوٹے ہیں، اور بڑے بڑے فقیدان کے مقابلہ میں کم حیثیت ہیں اوکوں کو درس دی آو بغیر کتاب اور
یادواشت کے، دن کو ہمارے کا مول میں شخولی (مینی قضا کی فعدمات) کے ساتھ رات کو درس کے لئے تیارہ آنے والوں اوکوں ہے پوچھے ہیں،
کیا جا ہے ہو؟ وہ کہتے کہ قلال فلال فقتی ابواب واحکام میں افادہ کہتے ابی فوراً بالبدا ہت ایسے جوابات بتاتے ہیں، جن سے علماء فرمانہ عاجز ہیں
اوران سب کمالات علمی کے ساتھ کمی افود سے فری کا استقامت اورد نی بر بیزگاری کا الی نمونہ ہیں، اب ان جیسا کوئی لاکر مجھے دکھال وُ!")

ظیفہ بارون رشید نے واقعی امام ایو بوسٹ کے خاص خاص کالات بہت موز وں پیرایہ بھی تی کردیے ، داؤ دین رشید کا تول ہے کہ۔
''اگر امام اعظم کا کوئی شاگر دبھی امام ایو بوسٹ کے سوانہ ہوتا تو بھی ان کے فر کے لئے کافی تنے ، بھی جب بھی ان کوکسی موضوع پر بحث
کرتے ہوئے دیکھ آتو ایسا معلوم ہوتا کہ جیے ، کی بڑے سندر میں سے نکال نکال کر علم کے دریا بہار ہے جیں ،علم صدیت ،علم فقداور علم کلام مب
ان کے دویرو تنے ، ان علوم کی تمام مشکلات ان کے لئے آسان ہو چی تھی'')

بلال بن يكي بعرى كا قول بكرام ابو يوسف بتغيير، مغازى، ايام العرب كے حافظ تصاوران كے علوم متعارف بي سے ايك فقة بكى قماء بروایت ذہبی كي بن خالد كا قول بے كه ممارے بيان امام ابو يوسف تشريف لائے ، جب كه به نبیت دومرے علم كے ان كافقهى احماز نماياں نہ تھا، حالانك اس وقت بھى ان كى، نقدز بين كے ايك كنارے سے دومرے كنارے تك بينى بھى تھى "۔

این انی العوام نے بواسط کا مام نیما وہ کی بین معین کا قول نقل کیا کہ '' اصحاب الری علی امام ابولوسف ہے ڈیاد واجبت فی الحدیث اور ان ہے بڑا جا فقاعد بیث اور ڈیا دو صحت کے ساتھ مدیث کی روایت کرنے والا عمل نے نبیس دیکھا''۔

ا مام ابو بوسف کے ذکاوت ووقت نظر کے واقعات بہت ہیں، علامہ کوثری ''حسن التقاضی فی میر قالا مام ابی بوسف القاضی' میں ام موصوف کے علمی وعلی کمالات و واقعات کا بہترین مرقع ہیش کیا ہے جو ہر خفی عالم کو حرز جان بنانا جا ہے ، کوثری صاحب کی تمام تصانیف اعلیٰ علمی جواہر ونواور کا ذخیر واور حقائق وواف مات کا بے ختل نزید ہیں۔

#### شيوخ فقه وحديث

امام ابو بوسف نے احکام قضایش زیادہ تر قاضی این الی کی ہے استفادہ کیا اور فقہ وحدیث بی امام اعظم سے کی استفادہ کیا، رات ون امام صاحب می کی خدمت میں گذارتے ہے، خود قرماتے ہیں کہ بی انتیس ۲۹ سال برابر امام صاحب کی خدمت میں رہا کہ تج بمینشدان کے ساتھ ہی بڑھی۔ (معید ونارنج کبر)

دوسری روایت میمری کی ہے کہ عاسال امام صاحب کے ساتھواس طرح گذارے کے بجز حالت مرض کے عید فطراور عیداللی میں بھی ان می کے عید فطراور عیداللی میں بھی ان می کے پاس حاضر رہا، فرمایا کرتے تھے کہ بھے دینا کی کوئی مجلس امام ابو صنیفہ اور این ابی لیا کی مجلس علمی سے ذیادہ محبوب نہیں۔ دوسر ہے چند شیور ٹی میں۔

ابان بن ابی عیاش احوص می حکیم ، ابواسحاق شیبانی ، اساعیل بن امید ، اساعیل بن علید ، اساعیل بن مسلم (وغیر و رجال تر ذری میس ے ) ابن جریج عبد الملک ، بخارج بن ارطاق احسن بن ویتار ، انتخر بن عبد الرحن بن تابرت ، عطا ، بن السائب ، عطا ، بن گلان ، محرو بن ویتار ، عمرو بن میمون ، عمر بن نافع ، قیس بن الربیج ، لیت بن سعد ، ما لک بن انس ، ما لک بن مقول ، مجالد بن سعید ، محد بن اسحاق ( صاحب مغازی ) مسعر بن کدام ، نافع مولی ابن عمر ، یکی جن سعید انصاری وغیر و تجاز ، عراق و دیگر شرول کے مشابیر اللفضل و کمال ، علام کوثر می نے زیاد و نام تحریر کئے ہیں ، اور ریکی تنبید کی ہے کہ بن اوق حدیث نے اپنی قلت علم اور کی ورک مداری اجتماد یا تعصب وغیر و ہے اور بعض نے کئی غلاقتی کی ایک بن اخترا و بیش نے کئی میں سے بعض اکا برشیورخ پر نقذ و جرح بھی کی ہے جو بوجوہ فدکورہ قابل اغتماء ہیں۔

امام ابو بوسف كانعليمي وتدريسي شغف

امام صاحب باوجود یکی علم وضل کے اعلیٰ مراتب پر فائض تنے، و نیوی و جاہت کا بھی طروًا تقیاز اوج پر تھا، خلفا وعباسیہ کا جاہ وجلال، عظمت ورعب و نیا پر چھایا ہوا تھا، لیکن در بارخلافت کے وزراء کی تو امام ابو یوسف کے سامنے ہی کیاتھی ،خود خلیفہ ہارون رشیدا مام صاحب موصوف کا انتہائی ادب واحر ام کرتا تھا۔

امام صاحب قصرشاہی میں نہ صرف پر کہ بے روک ٹوک ہر وقت جاسکتے تھے، بلکدا پے گھوڑے پر سوار ہی خلیفہ کے در بارخاص تک جایا کرتے ہوئے امام موصوف کا استقبال کرتا ، اور پہلے خو دسلام کرتا اور اس جایا کرتے ، اور پہلے خو دسلام کرتا اور اس طرح ہمیشہ ہوتا تھا ، کتب تاریخ میں ایک عرفی کا شعر بھی آتا ہے جو ہارون رشید امام موصوف کی آمد پر بصد اظہار مسرت واعز از پڑھا کرتا تھا ، اس محصوف کی آمد پر بصد اظہار مسرت واعز از پڑھا کرتا تھا ، آج کے حالات میں کون یقین کر سے تا کہ ہمارے دین کے چیشواؤں کی ایس آن بان بھی رہی ہے ، پھر کتب تاریخ میں پھھا ہے غلط و بے اصل جو نے راویوں کے چلائے ہوئے تھے بھی لکھے گئے ، جن کی وجہ سے بڑوں بروں کی گئے اور پشن نظروں سے او جھل ہوگئی۔

ا مام ابو یوسف کے قبول عبد و قضا کوان کی و نیاطلبی ہے تعبیر کیا گیااورا لیے قصے بھی گھڑے گئے کہ امام صاحب نے غدانخواستہ خلفاء کی رضا جوئی اور انعامات کی خاطر شرقی مسائل بتائے ، ہمارے الل مناقب نے بھی بے تحقیق ایسے چند واقعاتے نقل کرویئے جن سے امام موصوف کی ذہانت وذکاوت ووسعت بننی ثابت ہو۔

الله تعالی جزائے خیر دے علامہ کوڑی صاحب کو کے حسن التقاضی جی ایسے واقعات کی بھی تاریخی ولائل ہے تعلیط کروی واگر جدامام صاحب کے مجموعی حالات ہے بھی ایسے قصے مقتلوک معلوم ہوتے تھے ، یہاں عرض کرنا بیتھا کدامام موسوف اتنی مشغولیتوں کے ساتھ بھی آخر وقت تک درس وقعیم کا کام کرتے رہے ، وراس ہے بھی سیر نہ ہوتے تھے ، نہ کی وقت پڑھائے ، مجھائے اور علی مذاکرہ ہے اکتاتے تھے۔
حسن بن زیاد کا بیان ہے کہ جس بھی میکن مار خرار میں امام زفر کے پاس بھی جاتا تھا اور امام ابو یوسف کے پاس بھی اکس میں نے امام ابو یوسف کوزیادہ با وحصلہ بایا ، اکثر ایسا ہوتا کہ جس پہلے امام زفر کے پاس بھی جس کے باس بھی اکس نے جستا اور بار امام ابو یوسف کوزیادہ بار کھر ایسا ہوتا کہ جس پہلے امام زفر کے پاس بہنچا اور مشکل مسائل بوچھتا وہ جھے سمجھاتے جس نہ جھتا اور بار بار سوال کر کے ان کو عاجز کرویتا وہ کہتے ۔ کم بخت جا! محتی کیا علم آئے گا؟ کوئی پیٹرد کھی بھیتی وغیرہ کر''ان کے اس طرح فرمانے سے جھے بڑا

الے این خلکان نے ایام ابو یوسف کے تذکر ہیں ان کے ہارون رشید کے درباریں عروج کا سب بھی ایک جمونا واقعد نقل کردیا ہے، ای طرح عیسیٰ بن جعفر کے لوغہ کی تددیجے اور ایام ابو یوسف کا شرقی طریفہ یز کرانعام یانے کا قصہ بھی متندئیں ہے، جس کو جارے علامہ شامی وغیرہ نے بھی ذبات کی آخریف کے خیال نے قل کردیا اور علامہ بیوطی نے تاریخ انتخاع ہیں کی ایسے بی چند تھے تیں اور سکنی سے طیور مات میں ابن مبارک کی طرف مفسوب کرے ایک ہے سرویا قصہ نقل کردیا ، ایام ابو یوسف وا مام مجرکے باہمی تعلقات میں خرافی اور اس کے بھی ایک دوقعے یوں بی بے سند قال ہوئے اور ہمارے علامہ مرحی وغیرہ نے بھی ابن کی روایت کردی ہے۔ واللہ اعلم و علمہ اللم و احرکم

غم ہوتا اور بڑی ایوی ہوتی (کیونکہ جے بغیر کم کے کسی چیز کی بیاس نتھی ) اما ابو بوسف کے پاس جاتا اور وہی مسائل مشکلہ پیش کرتا وہ ان کے جوابات فرماتے اور سمجھانے کی نوشش فرماتے ، پھر بھی میری پوری طرح تشفی ند ہوتی تو فرماتے - اچھا تھہرو! ذراصر کرو، پھرفرماتے تم کچھ تھوڑ ابہت سمجھے بھی یا ابھی ابتدائی حالت ہی ہے؟ میں کہتا کہ کچھ فائدہ تو مجھے ہوا ہے گرجس طرح میں جاہتا ہوں تسلی نہیں ہوئی ،فرماتے ، پچھ حرج نہیں ، ہرناقص چیز کامل ہو کتی ہے تھہرو! ان شاء القد تھائی تم سمجھ لوگے۔

حسن فرماتے ہیں کہ بیں ان آئے اس قدر مبروقل پر بزی جیرت کرتا تھا، وہ اپنے تلا فدہ واصحاب سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے یہ قدرت ہوتی کدایئے دل کی ساری ہا تین تمہار ہے دلوں میں اتار دوں تو مجھے ایسا کرنے میں بزی خوشی ہوتی ۔

یہ واقعہ بیل نے اس کئے بھی ذکر کیا کہ آجکل کے طلب واسا تذو دونوں اس سے مبتی حاصل کریں اور اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں تاکہ ان کو بھی علم وضکت کے وہی سابقہ انوار و برکات حاصل بول پہلے ہارون رشید کے قول سے بھی معلوم ہوا کہ امام ابو یوسف عہد و قاضی القصاة کی غیر معمولی مصر وفیتوں کے باوجودر اِ آئے یں بیس درس تعلیم و یا کرتے تھے اور تاریخ نے ہی یہ بھی بتایا کہ آخری وقت وصال بیس بھی علمی مسائل کی غیر معمولی مصر فیتوں کے باوجودر اِ آئے یں بیس درس تعلیم و یا کرتے تھے اور تاریخ نے ہی یہ بھی بتایا کہ آخری وقت وصال بیس بھی علمی مسائل کی خیر تھی تایا کہ آخری وقت وصال بیس بھی علمی مسائل کی تحقیق ہی فرماتے رہے۔

ایرا ہیم بن الجزاح کا بیان ہے کہ مرض موت میں عیادت کے لئے حاضر تھا ،اس دفت بھی علمی گفتگوتھی ، پجود برغشی رہی ،افاقہ ہوا تو مجھ سے کئے لئے ایرا ہیم باری جمار سوار کرکرٹا افضل ہے یا پیدل! میں کہا پیدل! فر مایا غلط ، میں نے کہا سوار! فر مایا غلط ، کیمر فو دفر مانے لگے کہ جس جمرہ کے پاس دعا کرے گا وہاں پیدل افضل ہے اور جبال نہیں وہاں سوار ہوکر ،ایرا ہیم کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر در وازہ تک ہی آیا تھا کہان کی وفات کی خبرس لی۔ (سمالہ انسانی عورم)

منا قب میری میں اتنااضاف اور بھی ہے کہ میں نے عرض کیا آپ اس حالت میں بھی مسائل بیان کررہے ہیں؟ فرمایا کیا حرج ہے؟ کیا عجب ہے خداای درس مسائل کے صدقہ میں نجات پخش وے بھروونوں جگہ کے فرق کی بھی تو جیبر فرمائی۔رحمہ اللہ رحمہ واسعہ ورضی عنہ وارضاو۔

امام ابو بوسف کے تلامدہ

مرابوبوسف ، كونكه ووصاحب منت تھے۔

كاب الامام اورائي مندي امام الويوسف \_ بواسطام محدروايت بحى كى ، جي حديث الولاهي \_

امام آبو بوسف اورامام شافعی کا اجتماع ایک جگر بیس ہوا، جیسا کہ علامہ ابن تیمید، حافظ ابن تجراور حافظ حاوی نے بھی تصریح کی ہے، ہاتی بعض مسانیدامام عظم میں جوامام یم افعی کی روایات امام ابو بوسف سے منقول ہے وہ غلط ہے کہ بوسف کی جگہ ابو بوسف تحریر ہوگیا ہے اور وو بوسف بن خالد سمتی ہیں، واللہ اعلم (جسن التقاضی)

ا نام ابو یوسف نے اگر چدا پناا نساب اپ استاد محترم امام اعظم کے ساتھ ہمیشہ باتی رکھا، محران کے علمی کمالات اور توت اجتماد و استنباط دجمع شروط اجتماد کے چیش نظران کو بجمتد مطلق ما نتا ضروری ہے، وہ امام صاحب کی مجلس قد دین فقہ کے رکن رکین اور فر داعظم بتھاور امام صاحب کی وفات تک تقریباً ۲۹ سال قدوین کے کام بش مشخول رہے۔

چنا نجامام اعظم نے قود ہی اور ان کے طبقہ کے اعلم الل الرض فرمایا تھا جیسا کہ تاریخ خطیب میں ہواسط امام محاوی اسد ہن فرات ہے معتول ہے اور اہن انی عمران شخ اب ہمحاوی نے فرمایا کہ حافظ فقیہ علی برنا ہجدد (صاحب المجدد یات المشہور) ایک روز در س مدید و ب سے متقول ہے اور اہن انی بوسف کا ذکر فرمارے ہیں؟ صفرت رہے تھا وہ کولی ہے جری ہوئی تھی ، آپ نے افرر تا ابو بوسف کا ذکر مبارک کرتا چا ہوتو پہلے الاستاذ نے اس طرح کے موال سے امام کی تحقیر محمول کی اور بارحب وجال لہد میں فرمایا کہ جبتم امام ابو بوسف کا ذکر مبارک کرتا چا ہوتو پہلے السخ مذکو اشنان اور گرم پائی ہے اتبی عرف کی اور بارحب وجال لید میں فرمایا کہ دستم امام ابو بوسف کا ذکر مبارک کرتا چا ہوتو پہلے مذکو اشنان اور گرم پائی ہے اتبی میں معرف کو ان مام است موسوف کو ان مام است موسوف کو ان مام کی مرفق کی این المنام کو بری ہوں انسان کی دست میں کو میں ہوئے تھے المن المنام کو بری ہوں کہ بارک کرتا چا ہوتو کہ انسان کی مرفق کھوں کو در میں المنام کو بری ہوں کا میں موسوف کو ان موسوف کو ان المنام کو بری ہوں کو بری ہوں کو بری ہوں کو بری ہوں کو موسوف کو ان المنام کو بری ہوں کو بری ہوں کو بری کو بری کو بری کو بری ہوں کو بری ہوں کو بری کو بری کو بری کو بری کو بری ہوں کو بری کو دری کو بری کو

محدین ہا عکا بیان ہے کہ امام اللہ ہے۔ نہ قاضی القصناۃ ہوجانے پر بھی ہر دوز دوسود کھت تماز پڑھا کرتے ہے، بلی بن المدنی نے قرمایا کہ ملاحت اللہ ہے۔ اس کی خدمت بیل ہوئے ہے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ دی احادیث روایت کرتے ، پھر دی فقہی آراء ساتھ بیان کرتے ، اس عرصہ ف ایک حدیث میں وہ مغر دمعلوم ہوئے جو ہشام بن عروہ ہے جرش روایت کی اور دوصدوتی تھے۔ ساتھ بیان کرتے ، اس عرصہ میں مجھے سرف ایک حدیث میں وہ مغر دمعلوم ہوئے جو ہشام بن عروہ ہے جرش روایت کی اور دوصدوتی تھے۔ علامہ کوش کی اس مقام پرتح برفر مایا کہ جو محفود کے اس مقام پرتح برفر مایا کہ جو محفود کے اور معلوم کرے گا کہ اس حدیث بھی میں اور ایسف منفر المستق کے کونکہ متا الح موجود ہے۔ اس حدیث بھی میں اور ایسف منفر المستق کیونکہ متا الح موجود ہے۔

یہ تمام اقوال علامہ ذہبی کی کتاب مراقب الام انی بیسف نے دست التقاضی کی ہیں لکھے گئے ہیں، حارثی نے اپی سند سے سین بن دلید سے نقل کیا کہام ابو بیسف جسب کی سند پر کلام کرتے تھے تو شنے والے ان کی دفت کلام سے تخیر ہوجاتے تھا ورا کی روز ش نے ایہا ہی دیکھا کہ وہ کسی خاص متعلقات بیان کر مے جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ حاضرین کواس کے وہ کسی فاصل مسئلہ پرتقر ریکر نے لیکن تو تیری طرح تیزی سے س مسئلہ کے تمام متعلقات بیان کر مے جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ حاضرین کواس

مسئلے باریکیال مغہوم نہ ہو کیس اور ہم سب سخیر ہوئے کرفق تعالی نے ان کوس قد رقد رہ کلام اور ہم معانی وقیقہ کا ملکہ عطافر مایا ہے۔ چونکہ امام ابو بیسٹ کو بیر سارے مناقب و کا ہداور کمالات امام عظم رحمہ اللہ علیہ ہے دسیلہ سے حاصل ہوئے تھے، ای لئے بیمی "قلا کہ محقود المعقبان " بیس امام ابو بیسٹ سے بی منقول ہوا ہے کہ بیس نے بیمی کوئی ٹمازا کی نہیں پڑھی جس کے بعد امام اعظم کے فق میں وعا اور استعفار نہ کی ہو۔

حعرت على بن صالح جب به يمام ابو يوسف ب دوايت كرتے تو اس طرح كيت " بيس في بيره ديث افقه الفقها وقاضى القعناة سيد العلما وامام ابو يوسف سے تی ہے " من بث بسر بن الوليد كے سائے أيك شاگر ديے امام ابو يوسف كانام بغير القاب كے ليا تو اس كو تيمية فرمائى كرتم ان كى تعظيم بيس كرتے وان كى تو قير بيس كرتے و ميں نے تو ان كامش الى آئكھوں ہے بيس ديكھا ( حالا نكدانہوں نے ابن الى ذئب اور شعبد دغير واكا برمحد ثين كود يكھا تھا۔

امام نسائی نے بھی جونفقد رجال میں بہت تقصد تنے المام ابد بوسف کی توثیق کی ہے اور احمد بن کا مل تجری (مولف اخبار القمناة اور صاحب ابن جریر) نے کیا کہ امام کی بین امام احمد اور علی بن مدین تینوں المام بیالا تفاق امام ابد بوسف کو ثقد قرار دیا ہے ، بیتیوں المام بخاری کے کبارشیوخ میں تھے۔

ای طرح شیخ این حبان نے کتاب التقات بی ان کوشیخ متن کہا پھر کہا کہ ہم کی کے فضل وشرف کو چھپانا تہیں چاہے ، ہمارے نزدیک امام ابو یوسف اورامام زفر کی عدالت و فقاہت ٹابت ہو چکی ہے ، طاحتہ کیئے سابن حبان وہ بیں جو بہت سے بحد شین احتاف بلکدا کا بر اشامتاف سے فاری بیس مگرام ابو یوسف و ففر کی بہت کہ دے کر گے اور بقول فور فق افسارف اوا کر گے گراس کے باوجود بھی جرت اس پر بالکل سے بہتے کہ امام بخاری اپنے استاذ الاستاذ امام اب یوسف کے بھی متر وک فرما گئے ، آپ نے دیکھا کہ امام بخاری جن بزرگوں کے اقوال سے جابجا اپنی کتاب الفعظ و وغیرہ بی استدلال کرتے ہیں وہ سپ تو امام موصوف کو فقد فرما گئے ، فقد وہ بھی مدین کی حدیث نو کو سے متاثر ہو وہ شاری کا فیصلہ ہے وہ متر وک الحدیث ہے جس کی احادیث کو گوں نے ترک کیس ، معلوم نہیں اس بادے بھی وہ کن بزرگوں سے متاثر ہو وہ شاری کا فیصلہ ہے وہ متر وک الحدیث ہوں نے امام مظم نے بھی موہوم میں اختاری کا فیصلہ ہو وہ میں کی وجہ سے انہوں نے امام مظم نے بھی موہوم میں اختاری کرایا تھا ، محر شیخ جمیدی کی وہ میں استدلال کرتے ہی موہوم کی اختراک کیں ، مطلم شیخ جمیدی کی تو وہ میں کرتے ، غرض میں معد متار سے کئی تو ابھی تک ' کی اختواد و کھشائے' بھی کے مرطم کی کو الحد وہ میں ان اللہ یہ حدث بعد ذلک امور ا

مؤلفات امام ابو يوسف

امام صاحب کی تالیفات کتب: بن خومتا قب میں بہت بن ک تعداد میں ذکور میں ، گرہم تک ان میں ہے بہت کم پنجی میں شلا۔

ا-"کتساب الانساد" اور فقد میں نہایت نیجی ذخیرہ ہے جس کا اکثر مصدامام اعظم ہے مردی ہے ، صغرت مولا تا العلام ابوالوقاء صاحب نعمانی دامت ما تاریم کے حواثی تیمہ نے اس کو بہت زیادہ مغید بنادیا ہے ، یہ کتاب مدارس عرب کے درس صدیت کا جزوہ وٹی چاہئے ، ورز کم ہے کم زاکد مطالعہ میں لازی ہوئی چاہئے ''داوارہ احیاء المعارف العمانی' حیدر آباد ہے شائع ہوئی ہے ، اس کے علاوہ امام صاحب موصوف کا ایک مند بھی ہے مگر دہ ہم بجنی بہنچا ہنتا مت ۲۱۸ صفحات مطبوعہ معرب

۲-"اختىلاف ابسى حنيه ، ه ر ابس ابى ليلى" - يركماب بحى اداه ذكور ب شائع ہوگئ ب،اس ش امام ابو يوسف نے اپنے دونوں اسا قذه كوئى ب،اس ش امام ابو يوسف نے اپنے دونوں اسا قذه كوئنف فيرمسائل كوئن كر ديا ہے اور دلائل سے اپنے اجتهاد كى روشى ميں كى ايك قول كوئر جے دى ہے، حاشيہ ميں تحقيق رجال تخر تكا احاد بث وحل لغات وغيره كى ئى ہے، خامت ۲۲۰ صفحات مطبوعه معر۔

۳-۳ المبود علی سیر الاو ذاعی" -اماماوزاعی نے اپنی کتاب مسأل جبادیس اماماعظم کی کتاب ابجہاد کے بعض مسأئل براعترانس کیا تھاان مسائل برامام ابد یوسف نے دونوں کے اقوال جن کرکے ہرایک کی دلیل بیان کی ہے اور پھرمحا کمہ کیا ہے، یعنی کتاب وسنت کی روشنی میں اپنی بصیرت کے موافق کسی ایک قول کور جنح دی ہے ادارہ ذرکور ہی ہے کہ 1811ھ میں مفید حواثق کے ساتھ مصر میں طبع ہوکرشائع ہونی جفحات ۱۳۸۸۔ سے مدر

۳-۱۰ کتساب العصراج" - خلیفه بارون رشید کی طلب پراه کام اموال میں رسالے تصنیف فر مایا تھا،اس کے مقد مدیلی بید بات انہی طرح واضح ہوجاتی ہے کے امام ابو یوسٹ حق بات کہنے میں سے خبیل کچتے تھے،ان کے طبقہ میں کسی نے ایسی کتاب ہیں کھی، بلکہ یہ کہنے میں بھی بھی ہیں ہوجاتی ہوگئی ہیں ان کے ساتھ موازنہ کرنے پریہ بات بالکل میں بھی جو کتا ہیں دوسروں نے لکھی ہیں ان کے ساتھ موازنہ کرنے پریہ بات بالکل واضح ہوگی ،اس کتاب کی شروح ہیں گئی گئیں جن سے ان کی خو بیال اور بھی ٹمایاں ہوگئیں۔

۵- کتاب المعخارج و المعیل - یبجی امام ابویوسف کی طرف منسوب ہے ،اس کا تعین احتیار الکتب المصریمیں اور المکتب علی بیا شا آستان میں موجود ہے اور اس کوجوزف شخصہ مستشرق المانی نے امام تھڑ کے نام سے طبع کردیا ہے۔

ا بن ندیم نے لکھا کہ اوا بوسف کی آباب اصول وامالی میں سے حسب ذیل تیں۔

۲- کتاب الصلوق ۷- کتاب الزکو ۱۵ ۸- کتاب الصیام ۹- کتاب الفرائض ۱۰- کتاب البیوع ۱۴ - کتاب الحدود ۱۴- کتاب الوکالة ۱۳- کتاب الوصایا ۱۳- کتاب الصید والذیاح ۱۵- کتاب الفصب ۱۷- کتاب الاستیر ۱۱- مجموعه امانی امر تبه ومروبیة قامنی بشرین الولید جو ۲۳ کتابول پرمشتمل ہے جوسب امام ایو پوسف کی اپنی تفریق کروہ ہیں۔

عدا کے ساب المجان کے المامی کے ایک کا الم کے انتہا کا کہ من انس ۵۵ کتاب الجوامع جوآپ نے بیٹی بن خالد کے لئے تعلیم تھی جو چالیس کتابوں بر مشمل تھی ان میں آپ نے او گول کے اختابا ف کی تفصیل اور دائے مختار کی نشاند ہی کی ہے طلحہ بن تھر بن جمع الشاہد نے کہا کہ ام ابو یوسف کے طالات مشہور ہیں ،ان کا فضل و برتر کی ظاہر ہے، وہ امام ابو حقیقہ کے اسحاب میں سے جھے اور اپنے زمانہ کے لوگول میں سے میں اسے بڑے فقید تھے کہ ان سے آگے وئی نہ ہو سکا ہم وحکم ، ریاست اور قد رومز است کے اعلی مرتبہ پر بہنچے تھے امام ابو حقیقہ کے فر بہ و اصول فقہ کو سے برے بیٹے تھے امام ابو حقیقہ کے فر بہ و اصول فقہ کو سے بیٹے تھے کہا کہ مسائل احقام کا املاء کرایا اور امام صاحب کے علوم اجتہا و یہ کو زمین کے تمام حصوں میں پھیلا دیا اور نشر کیا جسیا کہ خطیب نے بھی تیون سے اس کی تقدرت نقل کی ہے۔

ابنداامام ابو یوسف کی اولیت تصنیف اصول فتہ خنی ، امام شافعی کی اولیت تصنیف اصول فقہ شافعی کے منافی نہیں ، بلکہ امام شافعی کا جو طریقہ منا قشر سابقہ مسائلی اصول پر ہے ، وو فوداس امر کی بہت بزی دلیل ہے کے ان کی اولیت صرف ان کے اپنے ند بہب کے امتبارے ہے ، حافظ فرہبی نے ابو یعلی موصلی کے تذکر و میں لکھنا ہے ۔ ابوعلی کا قول ہے کہ اگر ابو یعلی بشر بن ولید کے پاس تفہر کر امام ابو یوسف کی کتابوں کو مفاق کرتے میں مصروف ند ہوتے تو بصروبی کی کرسلیمان بن حرب اور ابولولید عبا کی توضرور پالیتے ، (جس سے ان کی سند عالی ہوجاتی ) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام موصوف کی تصانیف بہت بھی زیادہ قصیں کے ان کو تفضیص کافی وقت صرف ہوگیا اور ان کو بشر تملیذ امام موصوف کے پاس محلوم ہوتا ہے کہ مام ابولوسٹ کے بیاس وقت بود کی شہرت تھی ور نہ علوسند کو ہرز مانہ جس برد کی اہمیت رہی ہوادوگ اس کو ہر قیمت پر عاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے ،گر ابو یعلی جیسے شہور محدث بمیر نے قبل کتب امام موصوف میں وقت صرف کر کے بتھر ح کو بہت کی نظر انداز کر دیا۔

ر بہا و لائن کے ہوکا ابو یعلی کی مند وجم مشہور ہیں ، وہ جزیرہ کے بڑے پایہ کے محدث تھے ، محدث علی بن الجعد اورا مام یکی بن معین کے واسطہ سے امام ابو پوسف کے شاتر و ہیں ، محدث ابن میان اور اساعیلی جیسے محدث ان کے شاگرو ہیں ، اس زمانہ میں محدثین تیز لکھنے کے بڑے مشآق ہوتے تھے،ای طرح تلقی کتب اور ساخ میں سرعت کے واقعات بہ کشرت منقول ہیں، چنانچہ بہت سے محد ثین ایسے گزر سے ہیں جنہوں نے سرف تین روز میں بخاری شریف ہوری کرلی ہے ایسے حالات میں محدث ابو یعلی کا زیاد وقوت صرف اس لیے صرف ہوا ہوگا کہ اہام کی تصانیف بہت زیادہ تھیں اور اہام احمد کا قول پہلے گذر جکا ہے کہ میں نے تین سال میں اہام ابو یوسف کے پاس رہ کر بفقد رتین المماریوں کے کہا میں مقاطر کا ترجہ یہ بہتوں سے تھیک نہیں، قاموس و نیمرہ میں ہے کہ قبطر وہ ہے جس میں کتا ہیں محفوظ کی جا نمیں پھر یوں بھی اہام احمد البیمی مشہور دو معروف محدث نے تین سال کی مدت میں ہوری مقد ارتقال کی ہوگی۔

معا حب كشف انظنون في لكها ب كدامام ابويوسف كامالي تمن سومبلد من عقد

علامه ابوالقاسم شرف الدین بن عبد العلیم القرین (بالیا،) مولف" قلائد العقیان فی مناقب ابی حفیة العمان 'ف دوسری فصل کماب ندگور میں (جوامام ابو بوسف کے مناقب میں ہے کہ آپ نے بری بری مبسوط کیا جی تصنیف کیس میں (جوامام ابو بوسف کے مناقب میں ہے کہ آپ نے بری بری مبسوط کیا جی تصنیف کیس جن میں ہا ماد المانی ،ادب القاضی (جو بشر بن الوابد کوامل کرائی تھی ) المناسک دفیر وقیس ، ملامہ شیخ کی غرز نی نے ۲۰۹۸ ہے میں زبید بین کر بیان کیا تھا کہ الم ابو بوسف کی امالی کوخود دیکھیا ہے جو تین سومجلد می تھیں اور شام کے شبر غرزہ کے مدرسہ میں ایک مستقل الماری میں محفوظ تھیں، افسوس ہے کہ اب اس عظیم جلیل کیا ہیں وجو ذبیس اور غالباد درسویں صدی کی مشہور جنگ میں ضائع ہوئی ہے (حسن التقاضی)

اس وفتت کے منازعہ فیرمسائل کلامید میں امام ابو یوسف کی آراء بہت ہی تجی آلی ہمتواز ن اور معتدل تھیں اوراس زمانہ کے فرق باطلہ کے زینج والحاو کا امام موصوف نے بردی تحکمت و دانائی ہے مقابلہ کیا ، امام اعظم کے مناظر ہے الحل زینج کے ساتھ مشہور ہیں۔

ا مام ابو بیسف جونکہ برسر افتد ارتبھی تھے اور حکومت کے سب سے بڑے نہ آبی عبدہ قاضی القضاۃ پر فائز تھے، پھر ابنی جلالت علمی و امتیاز ات خاصہ کے باعث خلفا ، وقت کے بھی مرعوب ومتائز ہونے والے نہ تھے ،اس لئے ان کی خد مات اور بھی زیادہ نمایاں ہو کیں۔

خلیفہ ہارون رشید پر ان کے اثر ات کا کہتے ذکر ہو چکا ہے اور امام اعظم کے تذکرہ میں قضاۃ کے سلسلہ میں بھی ان کے بے جمج بک فیصلوں اور اہم اقد امات کا تذکرہ آ چکا ہے، یہاں اٹل زلنے کے بارے میں ان کے طرز فکر وطریق ممل کے ایک دونمونے ملاحظہ بھی جمج کے اور اور اہم اقد امام موصوف نے بلواکر ۴۵ کوڑے کے ماح بر اور جم کی خیال کے ہوگئے تھے ،امام موصوف نے بلواکر ۴۵ کوڑے لگوائے تا کہاس کو

متبيه بواور دومرول كوحوصل شهوبه

۲- خلیفہ ہارون رشید کے سامنے ایک زندیق چین ہوا، خلیفہ نے امام یوسف کو بنوایا تا کہ دلائل سے قائل مقول کریں ،امام صاحب پنچاتو خلیفہ نے کہا کہ اس سے بات کیجئے اور مناظر وکر کے اس کی اصلاح کیجئے ،امام صاحب نے فر مایا ،امیر المؤمنین!ابھی ابھی آلواراور چڑا منگوا ہے اور اس پر اسلام چین کیجئے!اگر اسلام کو حجے طور سے مانے تو خیر ، ورنداس کا قصد ختم کیجئے ،ایسے محد زندیق مناظروں سے درست ہونے والے نہیں (تاریخ خطیب ومناقب موفق)

تھا)امام نے فرمایا، بالکل غلط ہےا ہے ا<sup>کھ</sup> یم میرے سامنے آجائے تواس سے فورا تو ہراؤں، اگر تو ہدئر سے تو تھکم تل کروں۔ ایک بارامام صاحب کے کسی جلیں نے کہا کہ آپ کے بارے میں عام لوگ بیشہرت کررہ میں کہ آپ ایسے تخص کی شہادت تبول کر لیتے ہیں جو کسی تاویل کے ساتھ محابہ کوسب وشتم کرتا ہو، فرمایا ،افسوں لوگ ایسی بات کہتے ہیں ہیں تو ایسے تخص کو قید کردوں اور تازیا نوں کی سرّامقرد کردوں ، یماں تک کہ تو ہے کرے۔ (حسن التقاضی)

سینکووں واقعات ہیں ہے ہے جنرواقعات ذکر ہوئے ہیں،ان معرات کے اس مے واقعات روح ایمان کوتاذ وکرنے والے ہیں،
کی جا ہتا ہے کہ لکھے جائے ! گریمال مجھ اکٹر آئم ہے،اس لئے معذرت کی جاتی ہے گرا تناضرور یاور کھئے کہ یام ابو پوسف ای ذات کرم تربیت
یافتہ اور تلمیذ خاص ہیں جو حسب شخص امام بخاری میں البیغ فی اللمہ کا نظریہ رکھتے تھے، آپ نے دیکھا کہ برمرافقہ ارہوکر بھی اگر سیف کا
استعمال کرنا جا بالتو صرف ان اعتماء فاسد و برجن کی اصلاح ناممکن کے درجہ ش بہتی ہواور جن ہے دومردل کو گرائی کاظن غالب ہوا۔

ایک طرف آگراهام اعظم ایسے علم والے جن کے علم سے بھول این ندیم بھر ق سے مغرب تک ساری فضا معمود منورہ وکئی اور جن کی ایک عقل مارے عقلا وروزگار کے ہم پلے بچی گئی ، آک وہ با ہے تو اپنے علم وعقل کے ذور سے دومروں کوکس کس طرح بجروح ندکر جاتے اورائن جنم وغیرہ کی مسیف وسنان کا استعالی دل کھول کرکرتے بھر وہ خوب جانے تھے کہ بڑ سے اورائل علم وتقویٰ تو ایک طرف معمولی کم از کم درجہ کے موکن کی طرح تھی سیف وسنان کا استعالی دل کھول کرکرتے بھر وہ خوب جانے تھے کہ بڑ سے اورائل علم وتقویٰ تو ایک طرف معمولی کم از کم درجہ کے موکن کی عرص معمولی احتیاط ویز اہمت کسان قابل تھا ہے ۔ دومری طرف اما ابو برسف اگراسینے انتقال مارے علی میں مارے تھے۔

یکرید بھی ویکھئے کرسب محابہ تف کو بھی وہ کسی تاویل کے ساتھ برواشت کرنے کو تیار نہ تھے، جب کہ دوسری طرف یہ بھی ویکھ دے ہیں کہ حافظ این تجرم والن بن الحکم کے'' و جانی بخاری'' بھی ہے ہوئے کی وجہ ہے اس کے مطرب طلحہ تو آن کرنے کو بھی تاویل کے ساتھ وجہ جواز و ہے کا تاری بھی جو بھی ہے تھے اور الزام بھر بھی بری السیف کا ہم غریوں کے سر

ہم آہ بی کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں بدتام وہ قل بی کرتے ہیں تو چے چا نہیں ہوتا

یہ توامام ابو یوسد کے رائے تھی ہور جو کلمات انہوں نے عقائد حقداور عقائد ذائفہ کے سلسلہ بیں ارشاد فرمائے ہیں وہ تو آب زرے کھنے کے لائق ہیں، علا ہے ترک نے میں وہ بھی پھی تھا کہ جی سان کا یہاں ترجہ ہم خوف طوالت ہے ترک کرتے ہیں در حقیقت پوری کماب ایک وصلے ایک جوام یاروں کا مجینہ ہے، خدائے قیق دی تو کسی وقت اس کا کھل اردوتر جرشا کے کیا جائے گا۔

الم صاحب اوران کے اسب کے حالات زیمی پڑھنے سے یہ کی اندازہ ہوتا ہے کیان ابتدائی حالات میں جب کہ ہے ہے کا منازہ ہوتا ہے کیان ابتدائی حالات میں جب کہ ہے ہے کا رات مذہبی فننے سراٹھارہ ہے ، ان معنز بر نے کن کن تداہیر سے ان کی روک تھام کی ہے، علی مناظر ہے، میاہے بھی کے، حکومت کے اثرات ہے بھی کا مہدان ہم مرکز کے مسلمانوں اور اسلامی حکومت کے داسلے اسلامی تو انہی پر چلنے کا مہدان ہم ہمرکز کے مسلمانوں اور اسلامی حکومت کے داسلے اسلامی تو انہی پر چلنے کا مہدان ہم ہمرکز کے مسلمانوں کو بے گناہ عام مسلمانوں کی حقاظت جان و مال کی فکر بھی ہمدا

وقت این استاذ معظم امام اعظم کی طرح رہتی تھی ،اس کا بھی ایک واقعہ چی ہے۔

ایک دفد ظیفہ بارون رشید جو کا خطبہ ہے ہے، ایک فض نے کہا داللہ! نتم نے تقیم ش انساف کیا اور شرعیت کے ماتحد عدل کیا اور ای تقدم فی دیا ہم ان اور ای تقدم کے دومرے الفاظ ہے شن تقید کی ، ظیفہ کو فصہ آیا ، اس فض کو گرفآ دکر نے کا تھم دیا ، نماز کے بعد اس کو پیش کیا گونا فر فیلفہ نے امام ابو یوسٹ کو بلوایا ، آ مے خود امام ابو ایسٹ کے بی الفاظ می قصہ سنتے ! فر مایا میں گیا تو دیکھا کہ ظیفہ بیٹے ہیں ، ما منے ایک فنص بطور بحرم جلادوں اور مزاد ہے والوں کے درمیان کمڑا ہے ، فلیفہ نے جھے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس فنص نے جھے اس بحت یا تھی کہیں جو آج

امام الدیوسف اورا مام ما لک کا اجتماع ہوا ہے اور یعن سائل جی غاکرہ بھی ہوا ہے گرجو واقع سجی ہے نمازننل ندیز ہے پرطف کا منتول ہے اورائی ہی سنجی ہوا ہے کوئٹ سی دسکی اورکا بنی وعبد العزیز غیر اُقعہ سے رحف کا امام ایو یوسف نے مفاذی و سرح ۔ بن احاق ہے بھی حاصل کے گرجہاں تک خیال ہے ان کا بڑا اورا بم حصامام اعظم ہے ہی حاصل کیا ہوگا کے دکت امام الدیوسف نے مفاذی و سرح گا اورائی محاسب نے بھی کیا تھا۔
کونکہ امام ہا حب نے مفاذی کا علم ہوائے تھی ہے حاصل کیا بچن کی و سعت علم مفاذی و سرکا اعتراف حضرت عروفی و اکا براسمحاب نے بھی کیا تھا۔
اس سلسلہ جمی مورخ این فلکان نے ' انجلیس الصالی' محافی بڑیری ہے بغیر فل سند کے ایک قصاد بھی گورٹ ہے جو قطعا جموث ہے اس جس اس طرح ہے کہ امام الدیوسف بی بیان احاق ہے مفاذی و سیرکا علم حاصل کرنے کے لئے بچھون کا کرویا ہے جو قطعا و اس محاسب کی کہا ہے اور ایس الحسام کو ایس کے اورائی برائم صاحب کی گئی ہوگئی ہوگا ہے اور ایس کے لئی ہوگئی ہوگئی

ال يال يدي بنادينا ضروري بك الى سلسلى ايك صورت واقعدومرى يحى بيوطلام مونى في روايت كى بدوه الرسي بهت بدافرق ہاں میں سے کیامام او بیسف کا بیان ۔ ،، نی تعلیم کے ذمان میں (جوعالبا ابتدائی دور کا واقعہ درنہ چرتو وہ دام صاحب کے باس بعدوت رہے ہیں) میں امام ماحب کے طادہ وہ مرے محدثین دغیرہ کی خدمت میں جایا کرتا تھا (اوراس چیزے امام خود می نبیل دوکتے تھے بلکہ خود بھیجا کرتے تھے کہ کی محدث کے باس سے کی ڈی مدعث كابد كے ) محد عن اسحال كوف ش من إلى ان على مي كيا واور جند ماہ جم كرد بال يبال تك كران كى يورى كماب من فى اوراس عرص شي امام ما حب ك باس نه جاسکاه فارغ موکرانام معاحب کی خدمت میں پہنچاتو مجھے فرمایا کہ یعقوب! سیسی مے مروتی ( کدانے وان تک صورت ندد کھائی) میں نے عرض کیا کہ معرت ایانیں ے بلکھ بن الخق مدی بہاں آ کے تھے، یس نے ان سے کاب المفازی فی ب، المصاحب نے فر ایادب اگر پر جانا موقوا کا موال کر این کے طالوت کے مقدم الشكر يركون قدا؟ اورجالوت كالشكركام، "راكس كم باتعد على تما؟ على في احترت! إلى بات كوجائ ويجع ، والله ا جمع تو خود جيرت ب كدايك محض علم (مقازی) کادولی کرتا ہاور جب اس سے ارکہا جاتا ہے کہ بدر کی اور کی بہلے تی یا صدی ؟ آوس کونیں بنا اسکا "واش اعلم اس واقعہ می کی بھی مالد موکر کی قدر قرین قيال منرورب، كيزك ام الويسف على مربار ، فاص طورت كى كرمب محدثين وعلا مذمان استاستفاده كرت تصاور معلومات كي كوح كرت رج تضعطيفه بارون رشيد كماتهد مديد طيبه حاضر موسة ابك شام كويردكرام فطيهوا كوكل آثار تبوى كى زيارت كري كوا ام ابويست في وبال كايك عالم مابرآثاركوماته فيدكراي رات من سب جدم اكران آثاري معلومات كرلى من كوفليف كرماته فكله توه وه مالم يحى ساته تعدان كانى بيان بكرام ابويسف فليفدكو براثر كااس طرح تعارف كراتے تے كر يسيدت ساس كى يورى مطومات ان كي د كان يس موبة يبال مى محر بن احال كي ملغ علم سے كودانف يملے سے محل مول محر يوراوقت و سے كر یوں کاب تی اوراس کا بھی خیال ٹیل کیا کہ نام صاحب جمدین آئٹ کے بارے پی خوش مقیدہ نہیں ہیں ان کونا گوار موگ ، اب ام صاحب کے موال کرنے کے لئے ارٹادفر مانامکن ب کال وجد سے اگواری کے تجدید ہوکدان کے طم سے علمتن شتے یا مکن بے یول می بطور حراح فر مایا ہواور امام او بوسف نے جواب مح مکن ہے بطورم القديدوا مدست ديا اوكر بعض جموف مورد بالتم كى الن ك ياس كي نيس وون خال كريدوا مد كالقرودا خرسة الدراخ ساف كاليريدوا تف موكا ماب اكراى والتدكة وروركراس المرع بتاليا جوائن خلكان وغيره تفكذاب داويول المقل كرديا توساور يحى زياده تكليف دوب والشرائلم

اس روایت کونقل کرنے والامحمہ بن انحس بن زیادہ المقری جموت گھڑنے میں مشہور تھا، تاریخ خطیب میزان الاعتدال السان المیزان وغیرہ میں اس کا ترجمہ فدکورہ کی نے کذا ب کہا، کسی نے مخرالا حادیث ،اس کے علاوہ یہ قصد درایت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ امام ابوحنیف کے مسانیہ میں فدکورے کے حضرت بھڑ وغر بعدیوں میں شرکا ، غزوہ بدر کودوسر سے سحاب برتر جیج و بعد کے غزوات میں شرکی بونے اور امام صاحب روزان ختم قرآن مجید میں آست و لمقد نصر کے الله ببدر و انتہ اذلة بھی ضرور پڑھتے تھے، جس کا نزول غزوہ اصر کے بار سے میں مشہور ومعروف ہے،اوٹی لوگ بھی واقف تھے، کہونسا غزوہ بہلے تھا اور کون ابعد، تو کیا امام الائم شیخ فقہا ،الامة اس کو بھی نہ جانتے تھے۔

پھرامام صاحب نے اسپے اصب ہے کو گئا ہے' السیر الصغیر' لکھائی جس پرامام اوزائل نے رداکھا اور آپ کے تلافہ میں ہے امام ابو بوسف ہی نے اس کے رومیں الروغی سے اس وزاعی شہور عالم کتا ہا کھی ،الین حالت میں کوئی جمعدار آوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ امام ابو بوسف ہی کی نظر میں امام صاحب اس معرف سے اللہ سے کہ بدر پہلے ہے یا احد؟ وہ امام ابو بوسف جو اپنے محتن افظم اور مربی اگرم استاد کا بے نظیر عاشق اور جوزندگی بجرامام صاحب کی علمی مجال میں حاضر رہ کر علوم امام کی القداور وحانی ساخر نوش فر ماکر بھی ایسے بے نظیر عاشق امام نظے کہ جب بھی وصال امام کے بعد کی علمی مشکل میں مبتلا ہو ہے تھا بی کہ کاش امام کی ایک مجلس جھے پھر نصیب ہوجائے کہ اپنی علمی امام کی ایک مجلس جھے پھر نصیب ہوجائے کہ اپنی علمی بیاس کو ایک بار پھر بجمالوں اور بعض اور اس کے لئے آو ملی دولت بھی شار کرنے کو آمادہ ہوئے ،جس کا اندازہ و دس الکھرو بیہ کیا گیا ہے ، بہاں کو ایک بار پھر بجمالوں اور بعض اور اس کے رویہ سے بلند پار مورخ کی مثال ساسنے رکھ کر آپ امام اور مار بھی ہو، اس کی کہ کہ بعد اوقات کی کدو عصوب کی دولت ہو ہو گئی کہ بات میں ورزے میں تاریخی تصنیف کی بڑی قدر ہے ، ندا ہے چند واقعات کی وجہ ہے کتاب کو درجۂ امتبار سے مواقع کہ ہو جس بیر بڑا البتہ خطاء و خلطی سے انبہا علی علیم مالیام نے واکوئی معصوب نہیں ،اس لئے جو بات بھی جس کی غلط ہو خواہ و وکتنا ہی بڑا المام اور ندار میں اور ان کہ وائی کی ۔

علامداین خلکان بھی دو مرنے بعض اکا ہر کی طرح اہام صاحبؑ کے بارے بیں تعصب کی روش پرچل گئے،صلوٰ ۃ قفال کو بھی وہ ای نزغہ سے نقل کر گئے، حالانکہ وہ بھی اس طرح کذب محض ہے، یہاں ایسے واقعات کا ذکر اس لئے بھی ضروری ہوا کہ بہت ہے ا بھی ان کما بول کی عظمت وقدر سے متاثہ ہوجاتے ہیں، چنانچے ہمارے ایک ہزرگ علامہ تبلی نے سیرۃ النعمان ہیں امام صاحبؑ کے بارے ہیں ص ۱۳۲ (مطبوعہ مجتبائی ) ہیں تحریر کہ:۔

"اس قدرہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مغازی ، تصص ، سیروغیرہ بیں ان کی (امام صاحب کی ) نظر چنداں وسیق نتھی ،امام مالک وامام شانعی کا بھی بہی حال تفالیکن احکام وعقا کد کے متعلق امام ابوصنیفہ کو واقفیت اور تحقیق حاصل تھی اس سے اٹکار کرناصرف کم نظری و ظاہر بین کا متیجہ ہے ان کی تصنیفات یا بدا بیوں کا مدون شہونا قلت نظر کی ولیل نہیں ہوسکتا۔

بڑے افسوں کے ساتھ کھھٹا پڑتا ہے کہ علامہ ٹیلی مرحوم کا مطالعہ امام صاحب کے بارے میں بہت ناتص تھا، خیال فرمائے! جس نے مفازی وسیر کاعلم امام تعمی ایسے اٹل نظر ہے۔ ماصل کیا ہوجن کے بارے میں صحابہ کرائم کو اعتراف تھا کہ صحابہ ہے زیادہ وہ مغازی وسیر کے مفازی وسیر ملکم انظر کو تک کتنا بڑا ظلم ہے اور بھر وغیرہ کا اضافہ بھی ساتھ در کھٹے تو بات بچھ بھی تدری ،امام صاحب تو خیرامام سے مالم سے ،اس کو مفازی وسیر ملکم انظر کو تک کتنا بڑا ظلم ہے اور بھر وغیرہ کا اضافہ بھی ساتھ در کھٹے تو بات بچھ بھی تدری ،امام صاحب تو خیرامام سے جن کے بارے میں ہمیں پورایفین ہے کہ مفازی ،سیر اور تصور وصحاب میں سے شاید ہی کوئی چیز ان سے تحقی رہی ہواوران شاءاللہ کی موقع پر ہم اس کو دلائل ووا قعات سے "بی کریں گر ہمیں تو امام مالک وامام شافعی کے بارے میں بھی ان علوم میں کم نظری کا تصور کرنے سے وحشت ہور ہی ہے ،ور حقید سے این خلکان اور صاحب جلیس جسے صالح لوگوں کی کتا ہیں پڑھنے سے علامہ ٹیلی کو خیال ہو گیا ہوگا کہ

جس طرح انہوں نے غیروں کے برو بٹبنڈ ہے سے متاثر ہوکرا مام صاحب کی تصنیفات یاروا یتوں کا مدون نہ ہوتا بھی تسلیم کرلیا حالا انگر تحقیق سے بیام بھی کسی طرح قابل تسلیم نہیں جنا نچے امام صاحب کے حالات میں آپ پڑھ بھے کہ علاوہ مسائید کشیرہ امام سے امام ابو یوسف اور امام محمد کی کتاب اللہ تاریش کس قدرروایات ان سے تابت میں اور وہ کتنے زبانہ سے مدون ہیں۔

امام شافعی کی طاقات امام ابو بوسف ہے اگر چے معاصرت کی وجہ ہے ممکن تھی گر واقعات سے ٹابت نہیں ہوتی اور جامع المسانید خوارزی میں جوامام شافعی کے امام موس فی سے خیفر کے بارے میں سوال کاذکر ہے وہ سند سے خالی ہے ووسر ہے حسن بن الی مالک (جواس روایت کے لئے بطور راوی ہیں ) ان ہ ذکر کتب مناقب میں ان کے تلافہ ہیں نہیں ہے اور امام شافعی کے شیوخ روایت بھی ان وروں کے عدم اجتماع پر یقین کا اظہار کرتے ہیں ، کوئی سند بھی قابل اعتماد اگر واقعہ فدکور کی ہوتی ، تو ہم امکان لقاء کو دوسر سے مواقع ہیں بھی سلم کر لئتے ، اس لئے بظاہر سوال فدکور امام ابو بوسف سے نہیں بلکہ بوسف ہے ہوگا ، خلطی سے ابو کا اضافہ ہوگیا اور بوسف سے مراد بوسف بن خالہ میں ہوتی ، جو بالا تفاق شیوخ شرفعی میں ہے ہیں۔

باتی امام الحرمین ابن جونی بین بی کا بید دعوی کرنا که امام شافتی کا مناظرہ امام ابو یوسف سے خلیفہ ہارون رشید کی موجودگی ہیں چند مسائل میں مدینہ منورہ کے قیام میں اور ایک سئلہ پر مکہ معظمہ ہیں ہوا، جس کا ذکر انہوں نے مغیث انحلق اور مستظہری دونوں کتابوں میں کیا ہے وہ دونوں مناظرے اور اجتماع ہے اصل اور جھوٹ ہیں جس کی بری وجہ بیہ کہ امام شافعی اور امام ابو یوسف کا اجتماع ٹابت نہیں ہے، دوسرے یہ کہ امام شافعی کا ۱۹۸۴ھ میں زمانہ طلب و تحصیل کا تھا ۱۹۹ھ تک انہوں نے فقہ عراق اور فقہ تجاز کے مواز نہ وممارست ہے اپنے موال اس کے بعدوہ معرکے قیام میں نہ جب جدید پر عامل ہوئے اور پانچ ممال اس پر فرجب قدیم کا آغاز کیا جو پانچ ممال تک من کامعمول ہر با، اس کے بعدوہ معرکے قیام میں نہ جب جدید پر عامل ہوئے اور پانچ ممال اس پر قائم رہ کرس میں دائی دارالبقاء ہو ۔ جمہ اللہ رحمۃ واسعہ ، لہذا ہر دومناظروں نہ کورہ کے افسانے من گھڑت ہیں۔

ہاں کا اکثر حصہ تو گھڑا ہا ہے اور بعض جھے دومری روایات کے گئڑے جوڑ کر بنا لئے گئے جیں، حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ جی (ص ۱۸ ان ۱۰) جی فرمایا کہ جس نے بید وکی کیا کہ امام شافعی امام ابو یوسف کے ساتھ جمتم ہوئے وہ جموٹ ہے، البنتہ امام محرکے پاس پہنچے ہیں اور انہوں نے امام شافعی پر بیزی توجہ کی اورا حسانات کے اوران دونوں جس کمجی کوئی رنجش بھی چیٹر نہیں آئی ایسا کہنے والے بے خبر ہیں۔

افسون ہے کہ اس دھلتہ مکدوبہ کو بے تحقیق اول تو آبری جہتی اور ایولیم اصفہانی نے بھر، امام الحرمین عبدالملک بن الجوبی شافعی اور ابوطا وطوی اور لائے رازی دغیرہ نے بھی نقل کر دیا اور ای ہے ترجہ شافعی پر استدلال کوتوی کرنے کی سی کی ہے اور خالبا یہ حضرات اکابر میں سمجھے بھی ہوں گے کہ بیواقعات سمجھے ہیں ورنہ کیوں نقل کرتے اور بیان کی نعطی احوال رجال ہے کم واقعی اور جدلی و تقلی مباحث میں ذیاوہ مشغول دہنے کے باعث ہوئی یا بوجہ شدت عصبیت اعتدال ہے ہے گئے۔

ائ طرح بڑی جرت ہے کہ امام نووی نے بھی انجموع میں اس رحلہ کوذکر کردیا (ص ۸ج) ) اور تہذیب الا اما وواللغات میں یہ بھی نقل کردیا کہ جب امام شافعی ہارون رشید کی مجلس سے نکلے توامام ابو یوسف نے ان کے پاس سلام و بیام بھیجا کہ آپ تصفیف کریں کیونکہ آپ اس زمانہ میں سب سے بہتر تصفیف کر سکتے ہیں (ص ۵۹ ج ۱)

ا مام خادی نے بھی مقاصد حسنہ ۱۲۲ میں کہا ہے کہ جن لوگوں نے اما ابو بیسف دشافعی کامجلس دشید میں اجتماع نقل کیا ہے ، خلطی کی کیونکہ امام شافعی دشید کے پاس امام ابو بیسف کی وفات کے بعد پیٹیجاورا سے بی وہ رحلت بھی جموٹ ہے جس میں امام محمد کی طرف ہے دشید گونٹل امام شافعی پر ترغیب دینے کی نسبت کی تی ہے۔

بظاہر جن اکا ہرنے ان روایات کا ذہو ہے تحقیق قل کردیاان کا مقصدا مام شافعی کی توبیشان ہے، حالا تکدا مام شافعی کی شان اپنے علم و فضل جلالت قد راورا مت کے باعث اسک ہے بنیا دباتوں ہے بالکل ہے نیازتی اور ہے، دو مرامقصد دخیہ وشافیہ یہ دہماعتوں کے رجال ہی عداوت و بغض کے جزائیم پیدا کرتا ہوسک ہے جو محکن ہے جبوٹے رواۃ کا مقصد ہواوردو مرے دعترات نے لاعلی یا مادگی ہاں کو تا ہوسک کردیا ہو۔

امام ابو پوسف جب قاضی القضاۃ ہوئے کی وجہ در بار فلیفہ کے مصاحبین خاص شی شائل ہوئے تو در بار کے وزیر خاص کی بن فالد نے معلوم کرتا چا با کہ اہام کو دینی معلومات کی مہارت و حذاات کے ساتھ و فیدی تاریخ وعلوم سے بھی واقعیت ہے یا نہیں، جو شاتی در بار یول کے لئے ضروری ہیں، شائل میر موک ماضیہ، پہلی امتوں کے انہوا ملوک کے حالات ، ایام عرب اور سما بقین کے احوال دغیر و۔

ذر بار یول کے لئے ضروری ہیں، شائل علم میر موک ماضیہ، پہلی امتوں کے انہو ماس کی وقعت سے مرحوب اور سما بقین کے احوال دغیر و نے قوشائی در بار یول میں ان کی وقعت سے مرحوب رہے محرول ہیں عزت و وقار کم ہوتا۔

ذا روعی سے سرحوب رہے محرول ہیں عزت و وقار کم ہوتا۔

ا مام ابو یوسف نے اس ضرورت کونورا تا محسوں کر کے ابتدا ہ میں چندروز در باری آ مدورفت کم سے کم رکھ کرزیا دہ سے زیادہ وقت مطالعہ کتب پر صرف کیا اوراس خصوصی مطالعہ سے بھی اپنی خداداو ڈیا نت اور بے نظیر تو ت حافظ کے ذریعے ان خاص علوم ندکورہ میں بھی وزراہ در بارک اعلیٰ سطح پر بہتی ہے چنا نچ کے بین خالد سے کسی موضوع پر بات ہوئی تو وہ آپ کی وسعت معلومات سے بہت جیران ومتاثر ہوا، بہی وجہ ہے کہ امام ابو یوسف جب در بارٹ ابی میں ایملوں کی ساعت کے لئے جیمنے تو خلیفہ اورسب وزراء ان کے دعب وجلال سے متاثر ہوتے تھے۔

محدث این کیراسد بن فرات کابیان ہے کہ ایک روز امام ابو پوسف ہارون رشید کی موجودگی جس کوئی ائیل من رہے تھے ظیفہ وقت نے جس وقت و یکھا کہ امام کی ایک فران کی آخری تھم کرنے کو تیار جی تو امام ابو پوسف کے پاس آکر دوز انو باادب ہوکر ان کی طرف بور کی طرح متوجہ ہوکر بیٹھ گئے یہاں تک کہ امام نے بحثیت چیف جسٹس اپنا فیصلہ وید یا اور خلیف نے مب کوسٹا کر کہا کہ جس طرح بیس نے کیا ای طرح میرے مب ماتھیوں (وزراء وارکان دربار) کو جمی کرنا جا ہے تاکہ امام صاحب کا فیصلہ بوری توت کے مماتھ تا فذہو۔

یدواقعہ بظاہر معمولی ہے گر ذرااس سے انداز و یہ بیجے کہ اس وقت اسلامی قانون کی عزت وشوکت عام مسلمانوں کے قلوب سے گذر کرخود باوشاہوں شہنشاہوں اور وزرا اورار کاان دولت کے دلول بیس کیا تھی ، پھر کیا عدل وافعیاف کو انتااونچا مقام عطا کرنے کا تصور آج اس دور تنور جس بھی کی متنور کے دماغ بیس آسکتا ہے؟ علامہ کوٹری نے اس سلسلہ کے کچھ واقعات اور بھی لکھے ہیں جوہم بخوف طوالت ترک کرتے ہیں ہم نے بھی بعض واقعات امام اعظم کے تذکر وہیں لکھے ہیں۔

ا مام ابو بیسف کا زیدوورع بتقوی اور کثرت عبادت تمام کتب مناقب می فدکور میں بھی کہ حافظ ذہبی نے منتقل رسالہ می مجی امام موصوف کے ان اوصاف اور دومرے کمالات کی دل کھول کر مدح کی ہے حالانکہ وہ کسی کی تعریف میں بہت مختاط ہیں بلکہ ہاعتراف ان کے تلمیذ قاص شیخ تاج سکی کے بہت سے ائمر صنیفہ وشافعیہ کے خلاف دراز لسانی بھی کر گئے میں۔ (طبقات کبری ص ۱۹۵ج)

امام ابو بوسف کی وفات کاواقد میلی ضمنا گذر چکا که آخر وفت می مجی مناسک تج پر جدایات دیے ہوئے رفصت ہوئے علامداہن عبد البر، خطیب میری اور ابن ابی العوام وغیرہ سب نے ابن رجاء کا خواب بھی نقل کیا ہے کہ امام محدکود یکھا بو جھاکیسی گذری؟ فرمایا بخشد یا بو چھاا مام ابو بوسف کا کیا حال ہے؟ فرمایا وہ جھے ہے درجہ میں او نیے ہیں، بو چھاا مام اعظم؟ فرمایا ان کا کیا کہنا وہ تو اعلی علیمین میں ہیں۔

عُلامہ کوٹری نے امام ابو یوسف کے حالات تخریر فرمانے کے بعد اس طویل اصیت کو بھی درج کیا ہے جوآپ کوامام اعظم نے کی تھی جو کرانفقد رمعلومات و ہدایات کا مجموعہ ہے اس کا ترجہ بخوف طوالت ترک کیا جا تا ہے ہم نے امام ابو یوسف کی زندگی کے اہم واقعات حسن التقاضی اور دومری کتابوں کی مدد ہے کوشش کر کے زیادہ سے نے ایک خلاصہ کر کے کم سے کم کھے جیں، خدا کر ہے کمی وقت مفعل کھی اللہ بعزیز۔

وفات کے وقت کہا کاش میں اس نظر کی حالت میں مرتاجوشر و عیش تھی اور قضا کے کام میں نہ پھنتا، فدا کاشکر ہے اور اس کی یہ بعت ہے کہ میں نہ پھنتا، فدا کاشکر ہے اور اس کی یہ بعت ہے کہ میں نے فیصلوں ہے کہ میں نے فیصلوں ہے کہ میں کی اور نہا کے فراہ وہ بادشاہ تھا بازاری، بارالہا! تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فیصلوں میں خود دائی ہے کام نہیں لیا، ہمیشہ تیری کتاب اور تیرے رسول کی سنت کو مقدم رکھا، جہاں جھے اشکال چیش آیا، ابو حقیفہ کو اپنے اور تیرے درمیان میں واسط کیا، واللہ ! وہ میرے زد میک تیرے احکام کو بہجائے والے تنے اور کھی خن کے دائر سے میں نکلتے تنے، یہ بھی فر مایا، بار الہا! تو جانتا ہے کہ میں کیا اور نہ جان کرکوئی درہم حرام کا کھایا۔

ان کی آخری طالت کے دوران معروف کرنی نے ایک رفتی ہے کہا کہ ابد یوسف زیادہ علیل ہیں تم جھے کو وفات کی تجروینا، راوی کا بیان ہے کہیں واپس آیا تو دیکھا کہ جنازہ نظل رہاتی، سوچا کہ نماز جاتی رہے گی اور نماز پڑھ کرا طلاع کی معروف کرخی نے ساتو ان کو بخت میں صدمہ ہوا بار باراناللہ پڑھتے تھے ہیں نے کہا نماز ہی عدم شرکت کا اس قدر رہ نج کیوں ہے؟ کہا ہیں نے خواب ہیں دیکھا تھا کہ جنت ہیں داخل ہوا دیکھا کہ بالائی حصر کمل ہو چکا ہے پردے آویز ان کئے گئے اور بالکل کمل ہو کیا ہیں نے پوچھا کس کے لئے تار ہوا ہے؟ کو کس نے کہا کہ ایو یوسف کے واسطے ہیں نے کہا میر تبدانہوں نے کیوں پایا جواب طلاع کی تھے عماد ہیں اصوام بھی ساتھ ہیں اور لوگوں نے جواذ یت پنچائی اس کے صلہ ہیں تھا کہ ہوت کہ ہم ابد یوسف کے جنازہ ہی تھے عماد ہیں اصوام بھی ساتھ ہیں اور لوگوں نے جواذ یت پنچائی اس کے صلہ ہیں شاتھ ہیں ہوئی کہا ہے دو اس کے خات ہوگیا ہے۔ کہا تھا ہوئی ہوئی ہوئی کہا ہے دو اس نے پڑھائی ہوئی ہوئی کہا ہے۔ کہا گہا ہوئی ہوئی ہوئی کہا ہے دو اس نے پڑھائی ہوئی ہوئی کہا ہوئی دوسرے کے ساتھ تھو بہت کریں، خلیفہ ہارون رشید جنازہ سے بھی شائر خوداس نے پڑھائی ، مقابر قریش ہیں فوئی کرایا۔

این کافل کا قول ہے کہ کی بن معین ،احمد بن صبل اور علی بن المد فی ان کے تقد فی انتقل ہونے پر شفق میں ،کی بن معین نے کہا کہ ابو یوسف اسحاب حدیث کی طرف ماکل تنے اور ان کودوست رکھتے تنے ،اور یس نے ان سے حدیثیں لکھی میں ،امام احمد کا قول ہے کہ حدیث میں میر بے پہلے استادابو بوسف ہیں ان کے بعد میں نے اور ول سے حدیث تکھیں بھی بن مدنی کا تول ہے کہ ابو بوسف صدوق ہتے۔ خطیب نے حسب عادت امام ابو بوسف پر بھی جرئ نقل کی ہے لیکن اثنا ، جرئ میں جواب ویا ہے ، جرھیں سب غیر مفسر ہیں ، مواد جرئ وہی ہے جوامام صاحب اور امام محمد کی نسبت ہے لیعنی مرتی ہونا وغیرہ ، متاخرین اٹھ کہ رجال نے امام ابو بوسف کے متعلق بھی جرئ متر وک کردی ہے ،صرف مناقب و تعدیل کھی ہے۔

متقد مین میں سے امام ابن قتیبہ نے معارف میں نہا مام عظم برجرح کی ہے اور نسابو یوسف پر حالانکہ دومرے د جال پرجرح کرتے ہیں۔

٣٧- امام ابومحرنوح بن درائج مختى كوفى (م١٨١هـ)

محدث، فقیہ، امام اعظم ، امام ذفر ، ابن تُبر مہ، ابن الی کیا ، امام اعمش اور سعید بن منصور کے تمیذ اور قدوین فقد نقی کے شریک کا دیے، امام ابن ماہد نے باب النفیر میں آپ ہے تخریج کی۔ کوفہ اور بغداد کے قاضی رہے، فقد امام صاحب سے تقصص ہوئے۔ (حدائق) جامع المسانید میں امام صاحب ہے روایت بھی کرتے ہیں۔ (ص ۱۳ ہم ۲۶)

٣٨- امام مشيم بن بشير اسلمي الواسطي (متوفي ١٨١هـ)

ر جال صحاح ستہ ہیں ہے محدث وفقیہ، نیز امام اعظم کے اصحاب وشر کا ، تدوین فقہ ہیں سے ہتے ، امام مالک نے فر مایا کہ ابل عراق ہیں سے بہتے ، امام مالک نے فر مایا کہ ابل عراق ہیں سے بہتے مرتبہ کا ہیں ۔ نہیں ویکھا، عبد الرحمٰن این مبدی کا بہتے مدیث کے بہت ہیں مندی کے بہتے ہیں کہتے ہیں ہیں کہتے ہیں ہیں کہتے کہتے ہیں کہتے ہی

٣٩-١١م ابوسعيد يجيٰ بن زكريا ابن الي ذائده بمداني كوفي " (م١٨١هـ)

حافظ حدیث، فقیہ، تقدمتدین، متورع اوران اکابر اہل علم وضل ہے تھے جنہوں نے فقہ وحدیث کو بہت نمایاں طور پر جمع کیا امام طحاوی نے فرمایا کہ وہ امام اعظم کان چالیس اسحاب ہیں ہے تھے جو تدوین کتب فقہ ہیں مشغول تھے اور تمیں سال تک سلسل وہ ہی سائل مدونہ کو لکھتے دہے، بلکدان ہیں ہے بھی عشرہ متقد میں جس ان کا شار کیا گیا ہے، حافظ ابن تجر نے مقدمہ فتح الباری ہیں ابن مدین کا قول نقل کیا ہے کہام سفیان توری (مالا بھے) کے بعد کوفہ ہیں آپ سے زیادہ کوئی اثبت نہ تھا، نسائی نے بھی آپ کو ثقہ، جہت کہا ہے، خطیب نے نقل کیا ہے کہ آپ نے بیس سال تک روز اندا یک قرآن مجید ختم کیا، بغداد میں رہ کرا یک مدت تک درس حدیث و ہے دہ آپ کے حدالہ موحدیث میں بن عرف اور ابو بکر بن الی شیبہ (صاحب مصنف) و غیرہ ہیں، خلیفہ ہارون رشید نے آپ کو مدید طیبہ کا قاضی مشرر کیا تھا، علاوہ دوسری تصانیف کے ایک ایک مند بھی آپ نے جمع کی تھی ۹۳ سال کی عمر میں وفات یائی۔ (حدائق)

فقہ میں امام صاحب سے درجہ تصل پایا ، کئی بن سعید کا قول ہے کہ کوفہ میں تھی بن ذکر یا ہے زیادہ کسی کی مخالفت جھ پر بھاری نہیں ہے (بیبدان کے کمال تفقہ اور علم حدیث کے ) امام دکھیج نے اپنی کہا میں ان بی کے طرز دطریق پر تکھیں ، صالح بن مہل کا قول ہے کہ کئی بن زکر یا ہے ذرمانہ کے سب سے بڑے حافظ حدیث اور فقیہ نئے جن کوا مام اعظم کی مجالس میں بہ کثر ت حاضری کا شرف اور دین و ورع کا امتیاز بھی حاصل تھا ، امام اعظم کے بوتے اساعیل نے فر مایا کہ بیکی بن زکریا حدیث میں ایسے جھے جھے عطر میں بسی بوئی دولبن ۔

بھی حاصل تھا ، امام اعظم کے بوتے اساعیل نے فر مایا کہ بیکی بن زکریا حدیث میں ایسے جھے جھے عطر میں بسی بھی کی دولبن ۔

حضرت مغیان بن عیمیذفر ماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں ابن مبارک اور یکی بن زکر یابہت بڑے مرتبہ کے تھے کوئی ان کے مشاب

نبين بوا (مناقب كردرى جلد٢) عافظ ذهبى نے ان كوالحافظ ،المتقن الفقيه صاحب ابی حنیفه رضی الله عنه ( تذكرة الحفاظ) \*٣ - فضيل بن عبياض رضى الله عنه ( م ١٨٨ هـ )

عالم ربانی ، فقیہ ومحدث ، زاہد ، عابدصاحب کرامات باہرہ تھے ، مدت تک کوفہ بیں رہ کرامام اعظم سے فقہ وحدیث بیں تلمذ کیا ، آپ کے تلائدہ بیں امام شافعی ، یجی القطان اورا بن مبدی وغیرہ بیں پہلے قطاع الطریق تھے پھر ہادی الطریق ومقدا ہے اورا یہے ہا خدا ہوئے کہ ابوعلی رازی نے فرمایا کہ بین تمیں سال آپ کی صحبت میں رہا گر اس عرصہ بیس کھی ہنتے نہیں دیکھا البتۃ اس روز کہ آپ کے صاحبز اور علی فوت رازی نے فرمایا کہ بین سال آپ کی صحبت میں رہا گر اس عرصہ بیس کھی ہنتے نہیں دیکھا البتۃ اس روز کہ آپ کے صاحبز اور علی فوت ہوئے میں سب بوچھا تو فرمایا کہ خدانے ایک بات پہند کی لہذا ہیں نے بھی اس کو پہند کیا ، اصحاب صحاح ستہ کے شیخ میں ، سب نے آپ سے تخریخ تنج کی ، ابن جوزی نے ستقل کتا ہے ہے مناقب میں تصنیف کی ، رحمہ انشد رحمۃ واسعۃ ۔

٣١-امام اسد بن عمرو بن عامرالجلي الكوفي (متوفي ١٨٨هـ، ١٩٠هـ)

مشہور تحدث وفقہ اورا مام صاحب کے ان چالیس فقہاء واصحاب میں سے سے جو کتب وقواعد فقہ کی تدوین بیں مشغول ہوئے بلکہ عشرہ معتقد بن بیں شار کئے تمیں سال تک انہوں نے بھی سائل فقہ فی لکھے، امام صاحب کی خدمت بیں طویل مدت رہا ور آپ سے صدیث وفقہ میں درجہ تصفی حاصل کیا، سب سے پہلے امام صاحب کی کتابوں کو لکھنے والے یہی سے، امام ابو بوسف کی وفات پر خلیفہ ہارون رشید نے ساتھ دی کو گئے اور سواری میں ان کے برابر رشید نے آپ کو بغداد اور واسط کی قضا سپر دکی اور اپنی بیٹی سے آپ کا عقد کردیا، ہارون رشید کے ساتھ دی کو گئے اور سواری میں ان کے برابر بیشتہ سے، امام طواف کر رہا تھا دیکھا کہ ہارون رشید بھی آکر لوگوں کے ساتھ طواف کر رہا تھا دیکھا کہ ہارون رشید بھی آکر لوگوں کے ساتھ طواف کر رہا تھا دیکھا کہ ہارون رشید بھی آکر لوگوں کے ساتھ طواف کر رہا تھا دیکھا کہ ہارون رشید بھی آکر لوگوں کے ساتھ طواف کر رہا تھا دیکھا کہ ہارون رشید بھی آکر دو افرا کھی اندر آئے میں نے اندر وافل ہو اور اس کے ساتھ قائم ان شاہ کی سے معلوم کیا کہ بیش کو بیا گئی کہ یہ اسد بن محروظیف کے اور افراد بھی اندر شید بین اور ایک شیخ اس کے ساتھ آگے بیشار ہا، میں نے معلوم کیا کہ بیش کون بیں تو بتایا گیا کہ یہ اسد بن محروظیف کے اور افراد بھی اندر شید بین اور افراد سے کے بعد قضا ہے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے۔

آپ سے امام احمر، محمد بن بکار اواحمد بن منتج وغیرہ نے حدیث روایت کی اور آپ کو صدوق بتلایا، ابن معین بھی تو یش کرتے تھے

( حدائق حنفیہ وجوا ہر مھیجیہ ) بعض لوگوں نے اسد بن عمر دکو ضعیف کہا ہے لیکن امام احمد کا ان سے روایت کرنا ان کی تو یش کے لئے کافی ہے

کیونکہ علامہ ابن تیمیہ نے منہائ السنة جس علامہ بکی نے شفاء الاسقام جس، حافظ سخاوی نے فتح المغیب جس تقریح کی ہے کہ امام احمد غیر ثقتہ

ہے روایت نبیس کرتے ، روایت ہے کہ اسد بن عمر و کے مرض وفات جس امام احمد سے وشام عیادت کے لئے جاتے تھے ( فوائد بہیہ ) سنن ابن ملحبہ بھی ان سے روایت کی ہے۔

٣٢-الامام الجهتهد الجليل محد بن ألحن الشيباني ولا دت ١٣٢ م وفات ١٨٩ هيمر ٥٥ سال

نام ونسب: ابوعبداللہ محمد بن انحن بن فرقد الشیبانی،اصل مسکن جزیرہ (شام)ولا دت واسط میں ہوئی مجروالدین وغیرہ مستقل طور سے کوفینتقل ہو گئے کوفہ ہی میں امام محمد کی تربیت وتعلیم ہوئی۔

جلالت قدر: تاریخ فقد شاہر ہے کہ کتب مشہورہ مؤلفہ قدا ہب ائمہ متبوعین مدونہ، جیتہ اورام وغیرہ سب امام مجمد کی کتابوں کی روشنی میں تالیف ہو کیں اور ایک عرصہ وراز تک ان کی کتابیں تمام فدا ہب کے فقہاء کے ہاتھوں میں متنداول رہیں اور بے تکلف سب ان سے مستفید ہوئے رہے کیونکہ ان کے دلائل، وضوح بیان، دفت نظر اور تغربی مسائل کا بہترین اسلوب ان کے اپنے زمانہ کے بھی اکثر فقہاء اعلام کے ہوئے رہے کیونکہ ان کے دلائل، وضوح بیان، دفت نظر اور تغربی مسائل کا بہترین اسلوب ان کے اپنے زمانہ کے بھی اکثر فقہاء اعلام کے

اعتبارے اعلی و فائق تھا چہ جائیکہ اس کا موازنہ بعد کے زمانہ سے کیا جائے؟

پھر باد جوداس ملی درست معلومات و دقت نظر کے ام موصوف کے کمال اخلاص و عابت و اضع واکھارکا ہے بھی تمرہ ہے کہ ان کے یاان کے قربی طبقات کے کی فقید کی اس قدر کہ ایمی میں اس دور تک نہیں پہنیں جس قدر کہ ان کی پٹی جیرو خلک فضل الله یو تیه من بیشاء ۔

تعلیم : ۱۳ اسال کی عربی حضرت امام اعظم کی خدمت جس حاضر ہو کر علم حاصل کی اس مال تک حاضر خدمت دے پھر تھیں امام ہو یہ بقیر و

ان کے علاوہ امام اور اس کی عربی حضرت امام عالک و فیرہ ہے بھی علم حدیث و فیرہ جس استفادہ فر مایا تی گئی کے با تفاق الل علم فقہ کے بلند پا بیامام ہوئے آئے سرو

حدیث کے ماہرو حاف قی اور افقت وادب کے نازش دور گار سلم استان خود فر مایا کہ جھے آبائی ترکہ ہے جس بڑاد در ہم یا دنا تیر ملے تھے جس جس کے اور آ دھے فقہ و مدیث کی تحصیل جس امرف کرد ہے جس بڑاد در ہم یا دنا نیر ملے تھے جس جس کے اور آ دھے فقہ و مدیث کی تحصیل جس امرف کرد ہے جس سرال کی عمر جس در کردیا تھا۔

میں کے ملم افت و شعر کی تعمیل جس مور کے کھور کو کھنے پڑھنے جس کہ فراد کا بیان ہے کہ گر جس کتا ہوں پورا کرد ہے گا تا کہ جس کو آباد کی تعمیل میں مور کے دور میں کتا ہوں کی تارم و دانوں سے بات کرنے بھی امرو میں دیں کی تارہ و بیا تاکہ و دانوں سے بات کرنے بھی البت بھی ایور کو دیے اور کو اس کا بارک کو مور کے دور کو اس کا بارک کی کھروں کے اور کو دیے اور کو اس کی اور کو میں کے اور کہ دیے تھے۔

کتا رہ وار کو اس فرمانے جس کی میں کے ان کو گور وانوں سے بات کرنے بھی ایور کی دیا ہوں کی دور کو دیا گار کے انہوں کو ماد کے جس کو اس کا بارک کو گور وانوں سے بات کرنے بھی گارہ دی کھرا ایست کی مور سے دیے مور کو کی کو استان کو کھروانوں سے بات کرنے بھی گارہ کی گھروں پورا کرد سے گا تا کہ شریات تھی ہے۔

کتا رہ وار کو اس فرمانے جس کے ان کو گور وانوں سے بات کرنے بھی گئیں دیکھا البت کی کھروں پورا کرد سے گا تا کہ شریات کے قراد و سے تھور کے مور کے دور کو کو کھروانوں سے بات کر نے بھی گور کر کے مور کی کو کھروانوں سے بات کر نے بھی گھروں کے مور کے دور کو کھروں کو کھروں کو کہروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کے مور کے کو کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کو کھروں کی کو کھروں کو کھرو

امام محمد كے شيوخ حديث

الل كوف بين امام اعظم اليوحتيف امام اليو يوسف المام زفر بن المهذيل بسفيان تورى بمسعر بن كدام ، ما لك بن مغول بحسن بن عماره وغيره (علامه كوثريٌ في تمين اكابر كے نام كنا بيم بين )

الل هریند شرے امام مالک ایرائیم بنی کی بن شان و فیر و ( کا - اکا یر کے نام گنائے ہیں )

الل کھ شرے منظرت مغیان بن عید بده رحظرت الحد بن ترون درجہ بن صالح و فیر و ( ۸ - اکا یر کے نام گنائے ہیں )

الل بھر و شرے منظرت ابوالحوام و فیر و ( کے - اکا یر کے نام گنائے ہیں )

الل واسط شرے منظرت عماد بن الحوام ، منظرت شیبہ بن الحجاج ، منظرت ابو مالک عبد الملک الحقی ۔

الل واسط شرے منظرت ابو مروع بدار شن الوفاع ، و فیر و بال فراسان سے منظرت عمد اللہ بالک عبد الملک الحقی ۔

الل شام سے منظرت ابو مروع بدار شن الوفاع ، و فیر و بال فراسان سے منظرت عمد اللہ بالک عالم کے ہیں ، یہاں امرف چند اعلام کا ذکر کیا جا تا ہے۔

امام مجد کے تلا اللہ و کی تعداد بہت تریادہ ہے اور علامہ کو شرع ہے ہیں ، یہاں امرف چند اعلام کا ذکر کیا جا تا ہے۔

#### اصحاب وتلامده

۱- دهزت ابوسلیمان موکی بن سلیمان الجوز جانی (جن سے صحاح سند کا سلسلمشرق ومغرب تک پہنچا) ۳- امام بمام دهرت امام شافی ۳- دهزت ابوسلیمان موکی بن سلیمان الجوز جانی (جن سے صحاح سند کا سلسلمشرق ومغرب تک پہنچا) ۳- امام بمام دهرت امام شافی ۳- دهزت ابو عبید قاسم بن سلام البروی (مشہور جمہتد کبیر ۵- دهزت علی بن معبد (جامع کبیر دجامع صغیر کے دادیوں میں سے ) اصحاب صحاح سند کے استاد ہیں ۲ - دهزت اسد بن الفرات القیم دانی (عدون ند بهب امام مالک وشخ شخون ) کے دهزت محمد بن مقاسل الرازی (شخ ابن جرح و تعدیل) ۹ - دهزت ابوج معرف المام محمد ) ۱۰ - دهزت علی بن صالح برج و تعدیل ) ۹ - دهزت ابوج معرف المام محمد ) ۱۰ - دهزت العرف فی بن صالح الجرجانی (دادی الجرجانی (دادی الجرجانی (دادی الجرجانی (دادی الجرجانی (دادی الجرجانی بن الجان البحری (دادی الجرجانی بن الجان البحری (دادی الجرجانی البحری (دادی الجرجانی البحری (دادی الجرجانی المام محمد کی دادی البحری البحری البحری المحمد کی دادی البحری البحری البحری البحری (دادی البحری البح

مؤلف کتاب الج الکبیروالج الصغیر) ۱۵- حضرت ابوز کریا یجیٰ بن صالح الوحاظی انجمعی (جوحضرت امام بخاری کے شیوخ شام میں ہے ہیں۔ ۱۲- حضرت سفیان بن حبان المصری (صاحب کتاب العلل)

ا مام مجمہ بواسطہ امام شافتی وا مام احمر ،امام بخاری مسلم ،ابو داؤ و ،ابوزر بداور مجمہ شابی اللہ نیا کے استاد میں اور بواسطہ بلی بن معبہ تنکی بن معین ،ابو پیلی ،ابن حدی ،ابن حبان ،ابوائشنے اصفہانی ، حافظ ابوئیم ،ابوعوانہ ،امام طہادی ،طبر انی ،ابن مردویہ ،ابوحاتم ،قاسم بن ملام ،مجمہ بن الحق ( صاحب المغازی )اورانحق بن منصور کے استاد ہیں۔

موطاامام محتر

امام محد نے مدید منورہ میں حضرت امام مالک کی خدمت اقدی میں تین سال رہ کراستفادہ کیا اور موطا محد ترتیب دیا جوامام مالک کی ۱۲ روایات وٹنے میں سے ممتاز ترین روایت ہے کیونکہ اس میں امام محد نے بیالتزام کیا کہ ہر باب کی احاد یہ وکر کرنے کے بعد بید مجلی بتلایا کہ کن احاد یہ کوفقہا عراق نے اخذ کیا اور کن کو دوسری احاد یہ کی وجہ ہے ترق کیا اور ہر جگدان دوسری احاد یہ کومی وکر قرمایا ، اس گرا فقار مطلق احد موطا امام محد دوسری تمام مؤملؤں سے ہو ہو جاتی ہے جس طرح موطا امام بھی النظمی اس اختیاز کے باحث دوسرے مؤملؤں سے ہو ہو جاتی ہے جس طرح موطا امام بھی النظمی اس اختیاز کے باحث دوسرے مؤملؤں سے ہو موطا کی اس اختیار کے باحث دوسرے مؤملؤں سے ہو موطا کی آئیں انہوں نے ہر باب کی احاد یہ کے بعد معزمت امام الک آئی درائے ہی وکرکی ہے۔

امام محمر کی ذبانت وحاضر جوانی

خطیب نے مجاشع سدواے کی ہے کہ بھی ایک دوزام ما لک کی خدمت بھی حاضر تھا اور وہ اوگوں کونتو کی دھ ہے ہے کہ امام مح آئے اور وہ اس وقت کم عمر تھے (بدواقد اس سے پہلے کا ہے کہ امام محر نے امام ما لک کی خدمت بھی جا کر موطاً ان سے سنا ہے ) سوال کیا کہ اس جنبی کے بادے بھی آپ کیا فرماتے بھی کہ جس کونسل کے لئے پانی نہ طے سواء مجد کے؟ اہم ما لک نے فرمایا کہ جسی می داخل جیں ہوسکتا ! امام محر نے کہا چھر کیا کرے جب کہ نماز کا وقت ہو گیا اور وہ مجد بھی پانی کود کھے بھی رہا ہے؟ امام ما لک نے چروی فرمایا کہ مجد بھی جنبی داخل جس ہوسکتا اور بار بار بھی فرمایا، امام مالک نے ویکھا کہ امام محد جواب سے مطمئن جیس ہوسکتا اور بار بار بھی فرمایا، امام مالک نے ویکھا کہ امام مالک نے فرمایا کہ آئی کہ اس کے ہو؟ امام محد نے فرمایا تھی کہاں کے ہو؟ امام محد نے فرمایا اس کی ہو؟ امام محد نے فرمایا تھی کہاں کے ہو؟ امام محد نے فرمایا اس کی ہو؟ امام محد نے فرمایا تھی ہیں سن کی خرف اشارہ کیا ) اور اٹھ کر چلے گئے ہوگوں نے کہا ہے جوش کیا گئی جیس ان ہو سے نے فرمایا ہو کہا تھا کہ بی سے بھی ہو حکی ہے گئی اور کوں نے کہا ہوں ، اور کون نے کہا کہ بی کہ انک ہوں ، اور کون نے کہا کہ بی ہو حکی کونہ بانس پر امام مالک نے قرمایا ہو کہا تھا کہ جس اس تھر کا بوں ، اوگوں نے عوض کیا گئی ہیں ! انہوں تو زیش کی طرف اشارہ کر کہا تھا کہ جس اس تھر کہا بات ہے بھی ہو حکی گئی نے نام مھر کی ذہانت اور حاضر جوائی پر مورد یہ جرب کہا تھا کہ جس

تتحقيق مسائل مين فرق مراتب

یہ بھی مروی ہے کہ امام محمد فرماتے تنے میں نے امام مالک کودیکھا اور بہت ہے مسائل ودیافت کے بھیرایہ تاثر ہے کہ انہیں فتو کا نہیں دینا جائے کیونکہ ان کے جواب سے قلبی اطمینان حاصل نہیں ہوتا تھا۔

ایک دجدامام مالک کے تفقہ میں کی کی ہی ہو سکتی ہے کدان کا نظریہ بیتھا کہ جو دا قعات دحوادث ابھی پیش نہیں آئے ندان کا جواب دیا جائے ندان کا جواب دیا جائے ندان کے بارے میں غور دخوض کیا جائے ، برخلاف اس کے امام اعظم اور ان کے اصحاب کا طریقہ بیتھا کہ ہرتئم کے احتمالات اور امکانی صورتوں پر بھی خور کیا جائے اور ہرسوال کا جواب دیا جائے ، میں دجہ ہے کہ یکی المثنی کی روایت سے جوموطاً ماثور ہے اس میں امام

ما لک کی تمام آراء کا شارتین ہزار مسائل ہے آ گے نہیں بڑھتا، حالا تکہ اس ہے بہت زیادہ مسائل امام صاحب اور آپ کے اصحاب کی مجالس میں صرف نین ماہ بیں حل ہوجاتے تھے، بھریے فرق الگ رہا کہ ان معفرات کے یہاں اکثریت ان جوایات کی ہے جو کی بخش اورایقان افروز ہیں اورامام مالک کے اکثر مسائل کی تحقیق ٹا قابل الحمینان ہے۔

حضرت حافظ الوالقائم بن افی العوام المسعدی نے فر مایا کہ بیل نے امام طحادی سے سنا جنہوں نے محمد بن سنان سے اور محمد بن سنان انے سے لیے بن سنان سے سناوہ کہتے تھے کہ جسب یکی بن آٹم خلیفہ مامون رشید کے ساتھ معراً ئے تو بجی بن صالح الوحاقی سے طے (جوامام بخاری کے مشائح شام بیل سے ہیں ) اور دریافت کیا اے ذکریا!علمی مسائل و مشکلات بیل تیفظ کس بیل زیادہ تھا امام مالک یا امام محمد بیل الیاس بیل نے تھا اس محمد بیل الیاس کے الیاس کے الیاس کے الیاس کے میاتھ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میں نہوتے تھے ، ان سے امام محمد نے اپنے بھاری بحرکم جسم کے ساتھ لیے ہوئے ہوئے سے ، ان سے امام محمد نے اپنے بھاری بحرکم جسم کے ساتھ لیے ہوئے اور زیادہ کے ساتھ اور زیادہ کی ساتھ کے ساتھ الیاس کے ساتھ کے ساتھ اور زیادہ کے ساتھ الیاس کے ساتھ کی نہ ہوئے ستھے ، زیادہ بیدار مغز ہوئے تھے اور زیادہ کسل بخش واطمینان افزاء جواب و سے سکتے تھے۔

خطیب نے بھی بن صالح موصوف ہے اس طرح نقل کیا کہ جھ سے ابن اکٹم نے کہائم نے امام مالک کودیکھا ہے کہ اوران سے احاد بیٹ می بین اورامام مجمد کے ساتھ بھی رہے ہوتو ان دونوں میں ہے کون زیادہ فقیہ تھا؟ میں نے کہامجہ بن انحسن زیادہ افقہ جیں امام مالک ہے۔ امام ذہی نے کہامجہ بن انحسن زیادہ افقہ جیسا مام مالک سے امام ذہیں نے فرمایا کہا مالا یوسف کے بعد ملک عراق میں فقہ کی امامت امام مجمد پرختم ہوئی انہوں نے بہت می تصانیف جھوڑیں اوران سے انکہ عدید بیٹ دفقہ نے فقہ حاصل کیا اور وہ اذکیاء عالم میں سے تھے۔

امام شافعی کے واسط سے نقل ہے کہ امام مجر نے فر مایا کہ میں نے امام مالک سے بعض مسائل دریافت کئے میں ہجھتا ہوں کہ ان کوفتو ئی ویٹا درست نہیں تھا،علامہ ابن عبدالبر نے انتقاء میں بیالفاظ نقل کئے کرتمہار ہے صاحب (امام مالک) کو جواب مسائل وفتو ٹی کی ضرورت نہ متھی اور جمار ہے صاحب (امام ابوحنیف ) کوسکوت لیمنی فتو ٹی نہ ویتا درست نہ تھا، مقصد بیرتھا کہ امام مالک سے دوسرے زیاوہ احق بالجواب و الافتا یہ وجود تھے اور امام صاحب کے زمانہ میں کوئی شخص زیادہ اہل فتو ٹی کے لئے نہ تھا،اس لئے ان پرفتو ٹی ویتاواجب وضروری تھا۔

علامہ کوٹری نے بلوغ الا مانی ص۱۱ پر تو ل نہ کورنقل کر کے فر مایا کہ بر تقد برصحت اس قول کی واقعیت وصدافت اس شخص پرروش ہے جو امام ما لک کے زیانہ کے علاء مدینہ کے مراتب و مدارج علمیہ ہے اورامام اعظم کے زمانہ کے علاء عرات ہے واقف ہے کیونکہ امام محمد امام ما لک کی جلالت وقد رومنزلت حدیث کے علم واعتراف کے باوجودان کی نسبۂ تفقہ میں کی کوبھی محسوس کرتے ہے جس کی بردی وجہ بیتی کہ امام مالک کی جلالت وقد رومنزلت حدیث کے علم واعتراف کے باوجودان کی نسبۂ تفقہ میں کی کوبھی محسوس کرتے ہے جس کی بردی وجہ بیتی کہ امام مالک کے مواور شرح بال ویتی ہے واردے میں نے فور کرتے تھے نہ ان کا جواب دیا کرتے ہے اس لئے بروایت یکی گئیسی جوامام مالک کے موطل میں ان کی آراء و مسائل نہ کور میں و وسب تین بڑار سے زیادہ نہیں جب کہ امام صاحب اور آپ کے اصحاب کے مسائل امام مالک سے دوایت کئے ہیں و وان کی آراء نبیس بلکہ ان کی آراء جب والی ہے دوائی تران ہے والی کی ذراتی آراء ہو جب والی ہے۔

امام مجرنے ای کی تفقہ کے احساس کے باعث کتاب الحج تالیف کی جوالاحت جساج عسلی اهل المعدیدہ کے نام ہے بھی معروف ہے ایپ ہندوستان میں بھی طبع ہوئی تھی اب نادر ہا اور حضرت علامه عصر مواہ نامفتی سیدمجر مبدی حسن صاحب شاہج ہانپوری شخ الافتاء دارالعلوم و ہو بنداس پرنہا ہے مہتم بالشان گرانفقد رتعلیقات تح برفر مار ہے جی جس میں خاص طور سے علامدا بن حزم اندلی کی دراز دستیوں کے بھی جوابات ہوں گے جوکلی میں انہوں نے کی جی بی میں دلع سے کچھ ذاکدات کا کام ہو چکا ہے اورادارہ الجنة احیا والمعارف الصمانیہ حبیدر تا باو

جیسا کہ علامہ کوٹری نے بھی تحریر فر مایا یہ کتاب اپی طرز تحقیق اور مبحث رد بیس بے نظیر ہے جس کا رنگ امام شافعی نے بھی امام ما لک کے رد میں اختیار کیا چنانچہ وہ خو بی وقوت استدلال ان کوامام تھر کے بعض مسائل کے رد میں حاصل نہ ہوئی (بلوغ الا مانی ص۱۳) یہی وجہ ہے کہ امام محمد کو فقہ حدیث میں ان کے بہت ہے مشائخ پر بھی فضیلت دی گئی ہے جس کوہم بہلے ذکر کر بچکے ہیں۔

#### امام محمر کے تلامذہ خصوصی

ا ہام تمر کے خصوصی تلاندہ واصحاب میں سے امام شافعی تھے جن کو عام او قات درس کے علاوہ بھی امام تحریفے خاص طور سے تعلیم دی ہے اور تشم تسم کے احسانات سے نواز ا ہے ، جن کا مختصر تذکر وامام شافعی کے حالات میں ہو چکا ہے۔

دوسرے اسدین الفرات قیروانی بین ان کی بھی امام محمہ نے مخصوص اوقات بین تعلیم وتربیت کی ہے ساری ساری رات ان کو تنہا لے کر بیٹے اور پڑھاتے تنے اور مالی امداد بھی کرتے تنے ،اسد جب عراق ہے وطن کو واپس ہوئے قدیم بینطیبہ بین اصحاب امام مالک ہے لیا اور ان مسائل بین بحث کی جوامام محمد ہے قروق تھی نہ کر سے پھر مصر پہنچ عبداللہ بن وجب مالکی ہے ملے اور کہا کہ بیامام الوحقیق اور ان مسائل بین امام مالک کے تنے گروہ تشفی نہ کر سے پھر مصر پہنچ عبداللہ بن وجب مالکی ہے ملے اور کہا کہ بیامام الوحقیق کی کہ ایس مسائل میں امام مالک کے فرجب ہے جواب دیں وہ جواب ندوے سے تو عبدالرحمٰن بن القاسم مالک کے پاس پہنچ جوامام مالک کی خدمت میں میں سال رہ چکے تنے اور پورے تی والم اور جاتھ ان کو دوسرے مالک کی خدمت میں جی سال رہ چکے تنے اور پورے تی تا واختاہ کے ساتھ ان سے فقد وصدیت حاصل کی تھی اس لئے مالکید ان کو دوسرے اسحاب مالک پر فقد میں فوقیت دیے ہیں انہوں نے بچھ جوابات تو یقین کے ساتھ دیے اور پچھ میں شک وشید ظاہر کیا۔

غرض اسد بن الفرات نے امام محمہ ہے امام ابو صنیفہ کے مسائل اور ابن القاسم ہے امام مالک کے مسائل حاصل کر کے ۲۰ کتابوں کا ایک مجموعہ مرتب کیا جس کا نام اسد بیدر کھا ،اس مجموعہ کی علماء مصر نے نقل لینی جا بی اور قاضی مصر کے ذریعے سفارش کی ،اسد نے اجازت دی اور بین اسد بین چڑے کے بین سوئلزوں پر اس کی نقل کرائی گئی جو ابن القاسم کے پاس دہی ، مدونیہ بھون کی اصل بھی بہی اسد بین اسد بن الفرات نے افریقہ بین ام ابوضیفہ اور امام مالک کا خد ب بھیلا یا اور بھی اسد فاتے صقلیہ بین اور انہوں نے بی د ہاں اسلام بھیلا یا ہے۔ ۱۳ الفرات نے افریقہ بین اور انہوں نے بی د ہاں اسلام بھیلا یا ہے۔ ۱۳ میں وفات یائی۔ رحمہ القدر حمد واسعة ۔ (بلوغ ص ۲۰)

#### امام محمراورامام ابولوسف

ا کام اعظم رخمۃ اللّٰدعلیہ کی و فات کے بعدا مام مجمہ نے امام ابو یوسف کی صحبت اختیار کی فقہ وحدیث وغیرہ علوم جسان ہے بھیل کی اور ان دونوں کے علوم کی اشاعت میں لگ گئے ،مبسوط ، جامع صغیر،سیر کبیرلکھیں۔

الم مطحاوی اپناستادا بن ابی عمران ہے وہ طبری ہے وہ اساعیل بن تماد ہے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو صبح سویر ہے امام ابو لیسف کی مجلس درس ہیں پہنچ جاتے تھے لیکن امام مجرکا معمول ہے تھا کہ وہ صبح اول وقت دوسر ہے اثمہ تا حدیث کی خدمت ہیں اخذ حدیث کے لئے جاتے اور گھرامام ابو یوسف کے پاس آتے استے وفت ہیں بہت ہے ملمی مباحث گذر چکے ہوتے تھے اور امام ابو یوسف ان کی رعائت ہے گھران کا اعادہ فرما کرتے تھے، ایک روز ایسا ہوا کہ ای طرح امام مجد دیرے پہنچارو ہم کی علمی حدیثی بحث ہیں مشغول تھے، امام ابو یوسف کی مران کا اعادہ فرما کرتے تھے، ایک روز ایسا ہوا کہ اس کے خوا ف دیا جو اس روز امام ابو یوسف بیان کر چکے تھے، بظاہرا ختلاف امام اعظم کی رائے کے بارے ہیں تھا کہ وہ جو امام ابو یوسف فرما چکے تھے یادہ جو اب امام محمد نے بیان کی ، مختفر گفتگو کے بعد ہو تہار شاگر دیے وہ کتاب منگوائی جس بی عالبًا امام صاحب کے اقوال وارشادات محفوظ ہوں گے اور اس کود کی جنے پر بات وی صبح ہوئی جو شاگر دیے تھا گر دامام محمد اب بھری مجل میں استاد اعظم کا اعتراف حق بھی طاحظے فرما لیجئے کہ فور آب تکلف سب شاگر دوں کے سامنے اپنے ایک چھوٹے شاگر دامام محمد

کی نصرف تصویب اورا پی منظمی کااعتر اف کرتے ہیں بلکہ یہ بھی فر مار ہے ہیں کہ' حافظ ایسا ہوتا ہے'۔ (بلوغ ص۳۵) ایسے واقعات پڑھ کرکیسی آئکھیں کھلتی ہیں اور ولوں ہیں نورانیت آتی ہے، خیال ہونے لگتا ہے کہ انسانوں کی صورت ہیں یہ کیسے فرشتے

اس ہے آ کے جوجھوٹے قصے دونوں کی منافرت اور تخاسد دغیر شریفاٹ برتاؤ کے گھڑے گئے دوسب بےاصل ہیں۔ ان میں سے منافرت دیں جو سے منافرت میں میں میں ان منافرت منافرت منافرت کی میں میں ان انقاب میں میں میں ان میں م

انسوں ہے کے علامہ سرخسی جیسے بابصیرت، پختہ کار، متیقظ ،فقیہ ہے شل نے بلا تحقیق ایک ہے سند قصہ نقل کردیا جس کو خالفوں نے خوب بوادی حالانکہ اس کی کوئی اصلیت ہوتی تو سرخسی سے پہلے بھی خالف اس کو ذکر کرتے اور اس سے ضرور فاکدہ اٹھاتے ، بقول علامہ کوثری کے علامہ سرخسی کی تشرح کبیر جیسی عظیم المرتبت کیا ب کوالیے بے وقعت قصہ سے داغدار ہوتا تھا کیونکہ امام شافعی نے فر مایا تھا ،خداکی

مثیت بنیں کداس کی کتاب کے سواد تیا کی کوئی بھی کتاب غلطی سے مبرادمنز ہ ہو۔ (بلوغ المانی ص ٣٩)

اسلسلہ میں ایک تکو نی وجہ یہ بی نقل ہوئی ہے کہ اُمام تھے نے ایک مرتبدام ابو یوسف کو تبول قضاء پر عاردالا فی تحق خصر آ گیا اور بدد عاکر دی کہ امام تھے بھی اپنی وفات ہے پہلے ضروراس میں جتا ہوں، چنا نچے بیصورت نہ کورہ چیش آئی اورامام تھے طوعاً دکر ہا تبول قضا پر مجبور ہوئے تا آ نکہ امان طالبی کے مشہور واقعہ کی وجہ سے وہ رقد کی قضا والقصاۃ ہے معزول ہوئے بلکہ کچھ عرصہ تک فنوی سے بھی روک و ہے گئے۔

#### قصهامان طالبي

تاریخ این جریراور کتاب این انی العوام وصیری وغیره ش بے کدامام مجر نے خود بیان فرمایا کدایک وفعہ ظیفہ ہارون رشید رقد آیا اور مجھے دربار میں بلوایا ، میں پہنچا اور حسن بن زیادہ اور ابوالبحتری و بہب بن و بہب بھی (جوامام ابو یوسف کی وفات کے بعد قاضی القصناة ممالک اسلامیہ بن گئے تنے ) دربار میں فلیفہ تخت شاہی پر بہنے انھا اور سامنے فرش پر حسب دوستور بحرموں کی طرح ایک چیزے پر یکی بن عبداللہ الحسن

منقول ہے کہ اس پر ظیفہ اور بھی جھنجھلا گیا اور خصہ ہے مفلوب ہوکر دوات اٹھا کرا مام تھ کے منہ پر پھینک ماری جس ہے آپ کا چہرہ مہارک زخی ہو گیا اور خون کپڑوں کے جو صلے بڑھا تے ہے جسے لوگ ہی ہمارے خلانے بغاوت کرنے والوں کے حوصلے بڑھاتے ہیں ، امام محدوا ہی ہوئے والی کے حوصلے بڑھاتے ہیں ، امام محدوا ہی ہوئے والی کی وجہ ہے ، کہا آپ ہے کیا تقصیر ہوئی حالا نکہ آپ نے تو وہ کام کیا کہ دوئے نے میں پر اس کی نظیر نیس لیک ، فرمایا جھے سے ہوتا تھا ہو الجھری سے الیا جھے سے ہوتا تھا ہو گیا ہے ہوتا کہ اس وقت ابوا بھری سے بیٹ ہوئی حال کرتے ہوتا کہ اس کی نظیر نیس لیک ، فرمایا جھے سے ہوتا تی ہوئی کہ اس وقت ابوا بھری سے بیٹ ہوتا کہ اس کی نظیر نیس لیک ہوتا ور اس کے دلائل کو بھی تو ڈ پھوڑ و جا۔

امام محرفر ماتے ہیں کہ م دربارے اٹھ آئے تو میرے پاس ظیفہ کا قاصد پیغام لے کرآیا کہ آج ہے آپ نہ مقد مات کا فیصلہ کم ہیں اور نہ فتو کا دیں، میں مب کام چھوڑ چھاڑ کر سبکدوٹی ہوگیا، جب امام جعفر نے ایک جا کداد وقف کرنے کا ادادہ کیا تو جھے مشورہ کیلئے بلوایا، ہیں نے کہلا دیا کہ جھے نتو کی ہے دائی ہے۔ اس نے ظیفہ کے گفتگو کی اور اجازت لے کر پھر بلوایا، امام محمد بی کا بیان ہے کہ واقعہ نہ کورہ سے فلفہ کے درباری اور سارے بی محلات شاہی کے لوگ متجب تھے خصوصاً ابو البحتری کی بے جا جسارت و فیرہ سے اور فلیفہ نے باوجود ابوالبحتری کے خوا کی درباری کا درماری کے بھی کے کی فہ کورکوئی نہیں کرایا بلکہ وہ ایک مدت کے بعد قید خانہ بی میں فوت ہوئے۔

اس کے بعد مجر خلیفہ نے امام مجمد کو اپنامقرب بنایا اور قامنی القصناۃ بھی بنایا اور اپنے سانھ ' رے' بھی لے گیا جہاں ان کا اور امام تحو کسائی کا ایک بی دن انقال ہوا، خلیفہ افسوس کے ساتھ کہا کرتا تھا کہ میں نے فقہ ونو وردوں کو ' رہے' میں دفن کر دیا۔

امام محمد اورعلم حديث

محدث میری محدث میں ماعدے دوایت کرتے ہیں کہ محدث میں کھر بن ساعدے دوایت کرتے ہیں کہ محدث میں بان ہمارے ساتھ ، نماز پڑھا کرتے تھے۔لیکن ہمارے ساتھ امام محرکی مجلس میں نہیں جیٹھتے تھے میں ان کو بلاتا تو کہدویے کہ بیصدیث کی مخالفت کرتے ہیں،

ا نام شافعی اور مرکی کے رومیں شروط قبول احبار کے بارے میں بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اور ان کی کتابوں میں بہت ہے اصول امام مجر سے اخذ کئے ہوئے ملتے ہیں ،ابو بکر رازی اپنی اصول میں بہت زیادہ ان سے نقول لیتے ہیں ،غرض عیسیٰ بن ابان فقہی مباحث کے بحاث کبیراور علوم حدیث وفقہ کے جہال علم ہے ہیں۔ (بلوغ ص ۴۹)

امام محمد کے اقوال عقائد میں

ا - حافظ ابوالقاسم میۃ اللہ بن الحق الله لکائی نے شرح النہ شی امام محد رحمد اللہ کا حسب ذیل قول نقل کیا ہے'' بوخص قرآن کو گلوق کے اس کے چھے نماز مت پرحو' لیتی جو قرآن کلام اللی اور خدا تھائی کے ساتھ قائم اور اس کی صفت ہاس کو گلوق قرآ اور بیا سیح نہیں ہے جس طرح گلوق کے ساتھ جو چیزیں وابستہ مثلاً کا تب بصوت تالی یا حافظ کے ذہن کی صور ذہیہ وغیرہ ان کو غیر گلوق کہنا بھی خلاف بدا بت و مشاہدہ ہے لہذا جن لوگوں نے خلوکر کے ان لوگوں کی تکفیر کی جنہوں نے قرآن وسنت کے سکوت کی وجہ سے قوتف کی راہ افقیار کی اور قرآن کو غیر گلوق کہنے تا ور کہنے ہوئ ہوئے ہوئات کی ان ان گوگو کا بیاب میں ابن ابی حافظ میں جنہوں نے حدوث لفظ والا فظ کے لحاظ کے لوٹ فل کے لوٹ فل کے ان خلوگ کے بیاب ان لوگوں کی تکفیر کی جنہوں نے حدوث لفظ مدیث بھی جی (بلوغ ص ۵۳ ) ۲۰ اولا کائی نے بی امام حجم کا قول صدیث بھی جی (بلوغ ص ۵۳ ) ۲۰ اولا کائی نے بی امام حجم کا تول حدیث بھی ان المسلم یہنی ان کی موجہ بھی تھی ان المسلم کے بیاب کے ان المور سے موجہ کی جی ان المسلم کی ان المسلم کی موجہ بھی جو گلہ براوی سے مردی ہیں بھی ان سے روایت کرتے ہیں ، ان پر ایمان بھی رکھتے جی کی موجہ کی جی المرب کے ان احدیث کے تھی امرکی تقیہ و تقیہ رادیوں سے در بار کا مقام روی جی بھی تھی ان احدیث بیتی جو تھی ہی تھی ان احدیث بر بھی جو تقیہ رادیوں سے کہا می کھیے ہی تھی ان کی تھی ان احدیث بر بھی جو تقیہ رادیوں سے کہا می کو تھیں کہتہ میں ان کا تو موجہ بھی تا جان احدیث بر بھی جو تقیہ رادیوں کو تعلیم کی تان احدیث بر بھی جو تقیہ رادیوں کے معامر کی تقیہ و تفصل کی تان احدیث بر بھی جو تقیہ رادی کو تان احدیث کے تو تام کی تقیہ و تقیہ رادی کی امرکی تقیہ و تفصل کرتا ہوئی ہوئی تان احدیث کے تو تان احدیث کے تقیہ رادیوں کے تان احدیث کے تان احدیث کے تان احدیث کے تان احدیث کے ایمان کی تان الا عاضر دری ہے بوضی تھی بھی تر بار کی تھیں وقت کے تان احدیث کے تان احدیث کے تان احدیث کے تان احدیث کی تان احدیث کی تان احدیث کی تان احدیث کی تان احدیث کے تان احدیث کی تان احدیث کے تان کی تان احدیث کی تان کی تان کے تان کی تان کی تان کی تان کے تان کی تان کی تان کی

ہے وہ اس طریق سے خارج ہوتا ہے جس پرنبی اکرم عظیمت اور جماعت ہے الگ ہوجاتا ہے کیونکہ انہوں نے نہ تفصیل کی تفسیر بلکہ

کماب دسنت کےمطابق بچی تلی بات بنا کرسکوت اختیار فرمایا تفالبذا جوشخص جم کی طرف بات کے دہ جماعت سے خارج ہے اس لئے اس نے صفت لاثنی ء کے ساتھ اس کومتصف کیا تھا''۔

اس قول سے ان لوگوں کی مکمل تر دید ہوجاتی ہے جنہوں نے امام محمد کی طرف یہ با تیں منسوب کیس کہ وہ خلق قرآن کے قائل تھے اور اس کی طرف دوسروں کو ذعوت دیتے تھے، یہ بھی کہا گیا کہ امام محمد جہم کی رائے رکھتے تھے (انسوس ہے کہ امام بخاری وغیرہ نے بھی اس معاملہ میں احتیاط نہیں فرمائی ، اورامام محمد کوجمی کہا ، جیسا کہ ہم دوسری جگہ کھے ہیں )

۳ - محدث میمری نے نقل کیا کہ امام محدفر مایا کرتے تھے'' میرا ند بہب امام ابو صنیفہ اورامام ابو پوسف کا ند ہب وہی ہے جو حصرت ابو بکر ، پھر حصرت عمر ، پھر حصرت عثمان اور پھر حصرت علی رضی الله عنہم کا تھا''۔

اسی طرح امام محمد کا قول ایمان کے بارے میں بھی وہی تھا جوامام ابوصنیفہ کا تھا کہ دہ دل کا اعتقاد اور زبان کا اقرار ہے اور دوسرے عقائد کی تفصیل'' کتاب عقیدہ طحاوی'' میں موجود ہے ان تقریحات کے باوجود بھی اگر کوئی نگ دلی ہے امام صاحب یا امام محمد کو جمعی یا مرجیء کے قودہ سنت سے اثنائی دور ہے جتنی زمین آسان سے دور ہے۔ (بلوغ الا مانی ص ۲۸)

امام محدد وسرے اہل علم کی نظر میں

عافظ ابن الی العوام نے اپنی سند سے امام مالک کا بیقول نقل کیا ہے جوابے اصحاب و تلاقہ ہے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔
''ہمارے پاس اسٹے لوگ مشرق کی طرف سے آتے ہیں گرمعنویت ( گہرائی کی بات ) کسی ہیں نہیں دیکھی سواء اس جوان کے' بیاشارہ امام محمد کی طرف تھا، حالا نکد امام مالک کے پاس امیر المونین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک، وکیج ،عبدالرحمٰن بن مبدی جیسے اعلام و جبال علم آتے ہے۔ گویا امام مالک نے امام محمد کوان سب برفضیلت وی۔

امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے کسی کوئیس دیکھا کہ جب بات کر ہے تواس کی کمال نصاحت و بلاغت کی وجہ ہے ایسامعلوم ہو کہ تر آن جیدائی کی زبان براترا ہے البتہ امام محمہ ضرورا لیے تھے ہیں نے ان ہے ایک بختی اونٹ کا بو جو لکھا ہے اور بختی اس لئے کہتا ہوں کہ وہ و وسرے اونٹوں سے زیادہ بو جو اٹھا سکتا ہے ہیں اپنے برامام ما لک کا مجرامام محمد کا برنا حتی استاذیت مانتا ہوں اگر لوگ فقہا کے بارے ہیں انصاف کرتے تو مائے کہ انہوں نے امام محمد جسیانہیں و مجھاوہ تفقہ کے ان اسباب و وسائل برمطلع بنے جن سے دوسرے اکا براہ ل علم عاجز ہیں ہیں نے امام محمد جسیانہیں و مجھا وہ تفقہ کے ان اسباب و وسائل برمطلع بنے جن سے دوسرے اکا براہ ل علم عاجز ہیں ہیں نے امام محمد جنیانہ بیں و کہتا ہوں اگر اور انسان نہیں و مجھا جب کسی مسئلہ کی تقر برفر ماتے تو قرآن مجید کی طرح ایسامنظم کلام ہو لئے تھے جس ہیں حرف آگر چھے کرنے کی گئوائش نہ ہوتی تھی۔

انک دفد فرمایا کہ خدانے میری دو شخصوں سے مددی ، ابن عینیہ سے صدیت بیں اور مجر بن الحس سے فقہ بیں ، فرمایا جب بیں بہلی دفعہ
امام محمد کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ اپنے جمرہ میں جیٹھے نتے ، بہت اوگ ان کے پاس جمع تھے میں نے ان کے چہرہ پر نظر کی تو سب اوگوں سے
زیادہ حسین وجمیل پایا ، ان کی سفید چیٹا ٹی چمک رہی تھی اور لباس بہترین پہنے ہوئے تھے ، میں نے ای مجلس بیں ان سے ایک اختلافی مسئلہ کہ
دریافت کیا میرا خیال تھا کہ اس کے بیان میں ان سے کمزوری ظاہر ہوگی یا کوئی غلطی نظے گی لیکن وہ تو کڑی کمان کے تیری طرح مسئلہ کے
سارے جوانب پر تیزی سے گذر گے اورای میں اپنے فد جب کو بھی تو ی کر گے اور پوری تقریب کوئی آیک غلطی بھی تبییں کی۔
ایک بار فرمایا کہ میں نے امام مجمد سے زیادہ فرقا وئی کا عالم نہیں دیکھا، گویا ان کو خدا کی جانب سے تو فیق ملتی تھی اور میں نے امام مجمد جیسا

اے داشح ہوکدائن عیبنہ جوانام شافعی والم احمد کے بڑے اساتذہ صدیث میں ہے ہیں انام اعظم کے صدیث میں شاگرو ہیں مسانیدامام میں امام اعظم ہے بکثرت روایت صدیث کرتے ہیں اور فرمالا کرتے ہے کہ میری آنکھوں نے امام ابو صنیذ جیسائیس دیکھا۔ تھمت ودانائی کی یا تیں کرنے والا اور دوسروں کی ناسز اباتوں کاحلم و ہر دیاری کے ساتھ سننے والانہیں دیکھا (بلوغ ص۵۵) دوسرے اقوال ہم امام شافعی کے تذکرو میں کھے چیلے ہیں۔

امام مزنی کے سامنے کی نے امام محمد کا کوئی قول ذکر کیا، پوچھا کون محمد؟ بتلایا محمد بن الحسن تو فر مایا مرحبا! خوب ذکر کیا و وقو کا نوں کو ایھی باتوں سے دل اور علم کوعلم و مجھ سے بھر دیتے تھے، بھر فر مایا کہ بیٹس بین کہتا امام شافعی بھی ایسا ہی فر ماتے تھے۔

حضرت دا دُرطانی نے بین میں امام محد کود کھے کرفر مایا تھا کہ''اگریہ بچہ زندہ رہاتواس کی بڑی شان ہوگی' امام ابویوسف نے امام محد کی ابتداء جوانی میں حافظ کی تعریف نے امام محد کو اہلم ابتداء جوانی میں حافظ کی تعریف نے امام محد کو شاکر دی کی اور جامع صغیر پڑھی ، محدث میں بن ابی ما لک کے سامنے جب امام محد کی شاگر دی کی اور جامع صغیر پڑھی ، محدث میں بن ابی ما لک کے سامنے جب امام محد کے سام محد کے شاکر دی کی اور جامع صغیر پڑھی ، محدث میں بن ابی ما لک کے سامنے جب امام محد کے سام محد کے تھے۔

صیم کی نے ابوعبید سے رہی قول نقل کیا ہے کہ میں نے امام محر سے زیاد و کتاب اللہ کا جانئے والانہیں دیکھااور کہا کہ امام محر عربیت نو وحساب میں بڑے ماہر تھے محمد بن سلام فربایا کرتے تھے کہ میں نے امام محمد کی کتابین نقل کرانے پروس ہزار روپے خرچ کئے اور اگر مجھے پہلے سے ان چیزوں کاعلم ہوتا جو بعد کو ہوائو رجل صالح اہام محمد کی کتابوں کے سواد وسروں کی کتابوں پروفت صرف نہ کرتا۔ (کروری) محدث وقت کیر عینی بن ابان سے یو چھا گیا کہ ابویوسف افقہ ہیں امحہ ؟ فرمایاو ڈوں کی کتابوں سے انداز ونگالؤ 'فینی امام محمد نیادہ فقیہ ہیں۔ (بلوغ میرید)

#### امام محمر کے معمولات

محد بن سلمہ کا بیان ہے کہ امام محد نے رات کے تین صے کروسیے تھے ایک حصہ سونے کے لئے ، ایک نماز کے لئے اور ایک ورس کیلئے وہ بہت زیادہ جا گئے تھے، کس نے کہا کہ آپ سوتے کیوں نہیں؟ فرمایا" بھی کس طرح سوجاؤں، حالا تکہ مسلمانوں کی آتھ میں ہم لوگوں پر مجروسہ کر کے سوئی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی مشکل (امور شریعت کی) پیش آتی ہے تو ہم اس کو تحد کے سامنے رکھتے ہیں وہ اس کو اس کو اس کو تھا ہے، تو اگر ہم بھی سوجا کیں تو اس کی وجہ سے دین ضائع ہوگا"۔

ا مام طحاوی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد قاضی ابن انی عمران سے سنا کہ امام محمد رات دن میں تنہائی قر آن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے بحدث بکر بن محمد فرمایا کرتے تھے ابن ساعہ اور عیسیٰ بن ایان نے الی اچھی ٹماز پڑھنی امام محمد سے بیکھی تھی۔

امام محمر کی توثیق

#### امام محمر ثقه حافظ حديث تنص

اگر چەھافظ دېمى ئے امام محمد كوتذكرة الحفاظ مى نظراندازكرديا محران سے كى سوسال بىلے علامدابن عبدالبر نے تمبيد ميں دارتطنى كى غرائب مالك سے نقل كيا كه امام مالك نے "موطأ" مى رفع يدين دفت ركوع ذكرتيس كيا البنة غيرموطأ ميں ذكركيا ہے جس كوميس ثقات تفاظ نے روايت كيا ہے ان ميں ھے جدين الحسن شيبانى يحجى القطان بحبدالقدابن مبارك بحبدالرحن بن مبدى، ابن وہب وغير ہم بيں۔ (نصب الرايس ٨٠٠٩)

حافظا بن تیمید کاامام شافعی کے تلمذامام محدّالی حقیقت سے انکار

يهال علامها بن عبدالبراور دارطن في الم محمد كونه صرف ثقدها فظ كها بلك وصرعا كابر حفاظ حديث سان كومقدم كياف فهم و تذكرو لا تكن من المغافلين .

امام شافعی نے امام ابو یوسف سے بھی بواسطہ ام مجھ احادیث کی روایت اپنی کتاب الام میں اور مسند میں کے براانقاہ ابن بحرالرم 19 ہجا تا اللہ علی الم شافعی کی شاگر وی سے انکار کیا تھا لیکن علام شیلی نے سر قالعمان کے ترمیں امام محمد کے حالات میں کھا ہے کہ '' ابن تیمید نے امام شافعی کی شاگر وی سے انکار کہا تھا لیکن حجرت محمل کی موجود ہیں موجود ہیں وہ کیا شہاوت و سے ربی ہیں؟'' حافظ ابن تیمید کے انکار پر تاظر مین کو جرت ہوگی گرکمی وجد ہی ہے قرید ہے بڑے لوگوں نے اس امرکی کوشش کی تھی کہ امام شافعی کے اس سفر عراق کی روایت بن کو تا ربی کے اور اق میں سے نکال ویا جائے جس بیں اقہوں نے ایک دوسال بھی نہیں تقریبال امام محمد کی خدمت میں رہ کرفقہ وحدیث میں فیر معمولی کمالات حاصل کئے تھے، اگر حافظ ابن تیمید جسے وسیح انتظر علامدا مام شافعی کے تلمذ ہے انکار کر سے ہیں تو آ جکل کے بھونگ نظر ، کم حوصلہ غیر مقلد عمال ، امام سفیان بن عید (شخ امام شافعی ) کے تلمذ وام اعظم سے انکار کردی تو کیا جبرت کی بات ہے؟ اس مجائب زار و نیا ہیں سب بی جزیں تجب فیز ہیں اگر حقیقت میں کی بات پر بھی تجب نہ ہوتا جا جہ ان فی ذلک لعبو ق الا ولی الا بھاد ۔

تصانيف امام محكر

امام محدر جمة الله عليه كي تضيفات كي تعداد بهت زياده بقريب ايك برارتك بحى كي جاتى بدن ورات كتابيل لكفته بقي الي تضيف الم محدر جمة الله الم محدر المحدث المحدود المحدو

مبسوط: اس ما ام محدف اس كوسب سے بلات الفاق كيا ہے۔

موطاً امام محمد: حدیث بین امام محمد کی مشہور کتاب ہے جوانام مالک کی دوسری موطاؤں سے ملمی وفتی انتبار سے زیادہ بلند ہے۔ حاصفیر: اس کتاب میں امام محمد نے امام ابو پوسف کی روابیت سے امام اعظم کے تمام اتو ال لکھے ہیں کل ۵۳۳ مسائل ہیں جن میں سے مے امسائل ہیں اختلاف رائے بھی کیا ہے ،اس میں تین قتم کے مسائل ہیں۔

ا-جن كا ذكر بجواس كماب كاوركبيل نبيس ملها -جودوسرى كتب يس بحى بين محران كمابون بين امام محديد يرتصري نبيس كي كم

محد نے مہلمانا توسیر کبیر تلھنی شروع کی۔

بیخاص امام صاحب کے مسائل ہیں ،اس کتاب میں تصریح کر دی ہے ۳-اور کتابوں میں بھی ذکور بتھے گراس کتاب میں ایسے طرز پر لکھے ہیں کہان سے سنٹے فوا کدمستنبط ہوتے ہیں ،اس کتاب کی تقریباً جا لیس شروح لکھی گئیں ، متقد مین کے یہاں فقہ میں بہی کتاب درس میں پڑھائی جاتی تھی ، ہندوستان ہیں بھی طبع ہوئی ہے۔

عامع کمیر؛ اس میں امام صاحب کے اقوال کے ساتھ امام او بوسف وامام ذفر کے اقوال بھی لکھے ہیں، ہر مسکدی دلیل لکھتے ہیں ، صغیر سے زیادہ دشوار اور اس کے معانی دقتی ہیں، بعد کے فقہاء نے اصول فقہ کے مسائل بھی زیادہ تراس کیا ہوئی ہیں افذ کئے ہیں، بعد کے فقہاء نے اصول فقہ کے مسائل بھی زیادہ تراس کیا ہوئی ہوئی ہے۔ مرآ ۃ الزمان فی تاریخ الاعیان عی ۱۳۲۴ ہ کہ (طبع حیور آباد) ہیں ملک معظم عیلی بن عادل ابی بحر بن ابوب کے ذکر ہیں علامہ مبط ابن المجوزی نے لکھا ہے کہ آپ نے علامہ تھیری سے فق تھے، ان کے اور ان کے والد کے سوابی کی شرح کی جلاول ہیں تھینف کی جیسا کے حداثی حنف عاصل کیا مسعودی کو یاد کیا اور جامع کیر کی خالد کے سوابی کی شرح کی جلاول ہیں تھی ہوئی ہے؟ کی شرح کی جلاول ہیں تھینف کی جیسا کے حداثی حنف ہی ایک روز کہا گئے ہے امام ابو صفیفہ کا فتر ہب کو ان افقیار کیا حالا تکر تجہارا سازا فائدان شافعی ہے؟ الیوب ہیں کوئی شخی اس کے والد کے سوابی کے اور ان کے والد کے سوابی کی شخی سلمان ہو، آپ نے فقہاء کو تھم دیا کہ عرب لئے حرف امام ابو صفیفہ کا فتر ہب کوئی افتیار کیا حالا تکر ہم امام ابو صفیفہ کا فتر ہب الگ کردیا آپ نے اس کا نام ''مذ کر وہ کو مقال ہی سرح مقال کی کردیا آپ نے اس کا نام ''مذ کرو '' رکھا اور سنو حفظ کر کے آخر ہیں لکھتے تھے کہ ہیں اور صفظ کر کے آخر ہیں لکھتے تھے کہ ہیں اور صفظ کر کے آخر ہیں لکھتے تھے کہ ہیں اور صفظ کر کے آخر ہیں لکھتے تھے کہ ہیں اور صفظ کر کے آخر ہیں لکھتے تھے کہ ہیں اور صفظ کر کے آخر ہیں لکھتے تھے کہ ہیں نے اس کا نام کی کھی کے اس کو حفظ کر کے آخر ہیں لکھتے تھے کہ ہیں نے اس کا نام کر کے آخر ہیں لکھتے تھے کہ ہیں نے اس کا خاص کے دونو کیا کھا کر کے آخر ہیں لکھتے تھے کہ ہیں نام میاد کے دونو کیا تھا کہ جو کو کو کو کیا تھا کہ جو کو کھیا کہ کو حفظ کر کے آخر ہیں لکھتے تھے کہ ہیں کے دونو کیا کھا کہ کو حفظ کر کے آخر ہیں لکھتے تھے کہ ہیں کے اس کو حفظ کر کے آخر ہیں لکھتے تھے کہ ہیں کے اس کو حفظ کر کے آخر ہیں لکھتے تھے۔

صاحب مراً قا کابیان ہے کہ بیس نے ویکھ کرکہا کہ لوگ اعتراض کریں گے کہ شام کا بڑے سے بڑا مدری توبا وجود فراغت کے صرف قد وری حفظ کرتا ہے اور آپ نے با وجود ملکی تد ابیر ومشاغل مہمہ کثیر و کے دیں صحنی جلدیں حفظ کرلیں اور آپ سب جلدوں پراپنے قلم سے دستخط کرتے جیں لوگوں کوکس طرح اعتبار آئے گا؟ کہا الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا معانی ومطالب کا ہوتا ہے ، لاؤ! کہیں سے بھی دی جلدوں ہیں ہے جھے سے موال کرلوا گرکوئی غلطی نکلے تو تمہاری بات تسلیم ور شمیری تحریر پراطمینان کرو۔ (مراً قا)

ر باوات: جامع كبيرى تصنيف كے بعد جوفروع ياواتر ہے وہ اس كتاب بيس درج كے اوراى لئے اس كوازيادات كہتے ہيں۔ ا

کہا ہا آئے: امام تھر،امام اعظم کی وفات کے بعد مدید عظیہ تشریف لے گئے اور تین برت امام مالک کی خدمت میں رہے،ان ہے موطأ

بھی پڑھی،الل مدید کا طریق تفقہ جدا تھا، بہت ہے مسائل میں وہ لوگ امام ابوضیفہ ہے اختلاف رکھتے تھے،امام تحد نے مدید طیب ہے
واپس ہوکریہ کتاب لکھی اس میں بہنے وہ فقہی باب با ندھتے ہیں چھروبل مدید کا قول تقل کرتے ہیں اوراحادیث، آثار وقیاس سے ثابت کرتے
ہیں کہ امام ابوضیفہ کا فدہب رائے وضح ہے کہتے کہیں اہل مدینہ کے ممل بالحدیث کے دعویٰ کو بھی چہنے کیا ہے اور بتلا یا ہے کہ ان کا عمل صرح کے
صدیث کے خلاف ہے بنام الخلاف امام محمد کی ایجاد ہے اور کتاب فہ کوراس طرز کی پہلی تصنیف ہے جس میں موافق و مخالف احادیث و آثار جح
کر کے بحاکمہ کیا گیا ہے عرصہ ہوا مطبع اتو ارجمد کی لکھنو ہے ۱۹ ساصفات برطبع ہو کر شائع ہوئی تھی اب ناور ہے حضرت علامہ مولا نامفتی مہد ک
حسن صاحب کے بہترین محققانہ جواثی کے ساتھ کھران شاء اللہ منظریب اوار واحیاء المعارف حیدرآ باود کن سے شائع ہوگ ۔
سیرصغیم نے بیکتاب میریہ ہے ،امام اوزاعی نے اس کو دیکھا تو تعریف کی گر بطور طنز کے یہ بھی کہا '' اہل عماتی کونی سیرے کیا نسبت ؟امام
سیرصغیم نے بیکتاب میریہ ہے ،امام اوزاعی نے اس کو دیکھا تو تعریف کی گر بطور طنز کے یہ بھی کہا '' اہل عماتی کونی سیرے کیا نسبت ؟امام

سیمر کبیمر: اس کو ۲۰ نفتیم اجزاء میں مرتب کیااور تیاری کے بعدا یک خچر پرلدوا کرخلیفہ ہارون رشید کے پاس لیجانے کا ارادہ کیا، خلیفہ کوخبر ہوئی تو اس نے از راہ قد ردانی شنرادوں کو استقبال کے لئے بھیجااوران کو ہدایت کی کہ امام محمد سے اس کی سندھاصل کریں، امام اوزائی نے بھی اس محققاتہ کتاب کی بہت تحریف فرمائی۔

رقیات وغیرہ: رقہ کے قیام میں جوفقہ کا مجموعہ تیار کیاوہ رقیات کہلاتا ہے ای طرح اور کتابیں کیمانیات، جرجانیات، مارونیات وغیرہ تصنیف کیس کیس کیس کیس کیس کے اس سلسلہ سے خارج ہے واللہ اللم وعلمہ اتم واقعم۔ تصنیف کیس کیس کیس کیس کے اس سلسلہ سے خارج ہے واللہ اللم وعلمہ اتم واقعم۔ شرف الدین ملک میسی بن عاول جن کا ذکر س ۲۰ اس جو چکا، انہوں نے جی خطیب بغداوی کامشہور ومعروف رو 'السہم المصیب نے الرویلی الخطیب' کیسا جو مکتبہ اعز ازید و یو بند سے عرصہ ہوا جیس کر شائع ہو چکا ہے اور ہر حنی عالم کواس کا مطالعہ کرنا جا ہے۔

ملک موصوف ال کے چیس قاہرہ (مصر) میں پیدا ہوئے) مصر میں ساڑھ آنھے سال بادشاہ رے پھر دمشق (شام) میں سلطنت کی عیسائی حکمر انوں سے بڑے بڑے معرکے جہاد کے انجام دیئے ،علاء کی بڑی عزت کرتے تھے، جہاد فی سمیل اللہ کے لئے ہمدونت کمر بستہ رہتے تھے بڑے برادر، مد براور تی سرچشم تھے ۱۲۴ھے میں وفات یائی اور دمشق میں وفن ہوئے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔

السبم المصيب شرف الدين ملك معظم جيسي حنى موصوف الذكر كي تصنيف بان كه والدسيف الدين ملك عادل الإبكر بن الوب شافعي كي تصنيف الدين ملك عادل الإبكر بن الوب شافعي كي تصنيف بنيس ب جيسا كفظمي سے مطبوعه تنظم من ان كي طرف منسوب ہوگئى ہے كيونكه والد ماجد شافعي شقے، وومر سے ان كا انتقال اللہ بيس ہو چكا تھا اور مي تصنيف الله بي بيدوالتد اعلم -

جامع کبیر کی عظمت وقد راورا مام عظم کے مجموعہ اقوال کے امجلدات (تذکرہ) کی اہمیت کے پیش نظریبال ملک موصوف اوران کی مشہور آھنیف السہم المصیب کا ذکر کیا گیا، مراُۃ الزمان فی تاریخ الاعیان ملامہ سبط ابن الجوزی حنی نے (جو پہلے عنبلی سے مجر حصلب حنی مشہور آھنیف السہم المصیب کا ذکر کیا گیا، مراُۃ الزمان فی تاریخ الاعیان ملامہ سبط ابن الجوزی حنی نے (جو پہلے عنبلی سے مجر حصلب حنی ہوگئے تنے ) چالیس جلدوں میں تصنیف فرمائی تھی گراس وقت اس کے صرف دوجرز وجلد ثامن کے حیدر آباد سے جیجے ہیں۔

کتب تاریخ میں بیدواقعہ مجی نقل ہوا ہے کہ ایک پر انھرائی عالم ، علاء اسلام ہے مناظرے و مباحث کیا کرتا تھا، دین اسلام ہے خوب واقعہ بھی نقل ہوا ہے کہ ایک پر آھنیف کی تو اس کو پڑھ کر دہ مسلمان ہوگیا اور کہا کہ بیتمبارے چھوٹے محرکی کماب جب اس قد رعلوم و کمالات کا مجموعہ ہے تو تمہارے بڑے محر ( علیف کے اس کے علوم کتنے او نیچے ہوں کے یہ بھی کہا کہ اگر جامع کمبیر کا مصنف نبوت کا دو تو گل کرتا اور کماب کو بخز و قر ارو بتا تو کوئی اس کا مقابلہ نہ کر مکن تھا اور سب کو ای پر ایمان لا تا پڑتا ، بعض نے بھی واقعہ اسلام لانے کا امام محرکی کہ تا ہوں کہ بارے بیس موط کے بارے بیس بیان کیا ہے ، غرض جامع کمبیر کے بارے بیس تو کوئی شک نہیں کہ وہ دقائق و حقائق ہے ، ای طرح کما ہوا ہو ہو کہ شک نہیں کہ وہ دقائق وحقائق ہے ، ای طرح کہ جامع صغیراس زبانہ میں بلکہ سنگل وال سال تک واضل ورس رہی ہے ، سید اکتفاظ ایم رجال وحد بٹ این معین کے حالات بیلی تھی ہوا ہے کہ انہوں نے جامع صغیرا مام ابو یوسف سے پڑھی ہے۔ انہوں نے جامع صغیرا مام ابو یوسف سے پڑھی ہے۔ انہوں نے جامع صغیرا مام ابو یوسف سے پڑھی ہے۔ انہوں نے جامع صغیرا مام جمد سے پڑھی اور سید اکتفاظ کی انقطان شخ ایام احمد (ویلی بن المدینی ) نے جامع صغیرا مام ابو یوسف سے پڑھی ہے۔ انہوں نے جامع صغیرا مام ابو یوسف سے پڑھی ہے۔

## ٣١١-١١م على بن مسبرقريشي كوفي (م ١٨٥هـ)

مشہورصاحب درایت وروایت جلیل القدر تحدث وفقیہ اور امام صاحب کے ان اسخاب و تلا ندویش سے بتھے جوحدیث وفقہ کے جامع اور شریک تدوین فقہ بتے دیدیث میں امام اعشم اور بشام بن عروہ و غیرہ کے بھی تلمیذ ہیں آپ سے بی سفیان توری نے امام ابوحنیفہ کاعلم حاصل کیا اور ان کی کتابیں نقل کرائی ، مدت تک موصل کے قاضی رہے، اصحاب سحاح ستے کیار شیوخ میں ہیں۔ (حداکق الحنفیہ) امام اعظم رحمة اللّٰد علیہ کی مسانید جی امام صاحب سے روایت کرتے ہیں (جائع مسانید امام الاعظم ص ۵۰۵) ١١٥ - امام يوسف بن غالد مني (م ١٨٥ هـ)

ΙΛΥ

ا مام اعظم کے تلافہ ہواصحاب میں مشہور عالم ، فقیہ کامل ومحدث تقدیقے ، تدوین فقہ میں شریک رہے ، پہلے بھرہ کے مشہور فقہاء ہے فقہ وحدیث کی انہام صاحب ہے مسانید میں روایت کی ہیں ، امام صاحب کی خدمت میں کوفہ حاضر ہوئے اور فقہ وحدیث کی تحیل آپ ہے کی نقل ہے کہ امام صاحب ہے جالیس ہزار مسائل مشکلہ حل ہے ، امام شافعی ہے امام شافعی ہے تعلقا کہ جس نے حزنی ہے سانہوں نے امام شافعی ہے نقل کیا کہ یوسف بن فالد خیار امت میں ہے ہیں ۔ (حد اکتی وجوابر)

جب بیامام صاحب کی خدمت ہے رخصت ہو کو اپنی ہوئے آو اہام صاحب نے ان کو نصحت کی تھی کہ بھرہ میں ہوئے آو اہام صاحب نے ان کو نصحت کی تھی کہ بھرہ میں ہمارے صاحد و کٹا لف بھی ہیں تم ممتاز مند درس پر بیٹے کر بیدنہ کہنے لگتا کہ ابو صنیفہ نے یہ کہا اور وہ کہا در شرہ او گئت ہمیں ولیل کرکے تکال دیں گئے۔ لیکن اپنے کمال علم وضل پر محمند کرکے انہوں نے اہام صاحب کے قرمانے کا پہلے خیال نہ کیا، چتا نچہ لوگوں نے مخالفت کی ، الزامات لگائے ہمین کو ٹری اور بدنام کر کے مندورس سے ہٹا دیا ، پھران ہی اتہامات کی بناہ کرکے (اگر چہوہ غلط تھے ) بعض رجال والوں کو بھی آپ کے بارے میں کھڑیں اور بدنام کرکے مندورس سے ہٹا دیا ، پھران ہی اتہامات کی بناہ کرکے (اگر چہوہ غلط تھے ) بعض رجال والوں کو بھی آب کہاں کے بارے میں کام کرنے کا موقعہ ہاتھ آگیا اور پھولوگ کھڑت سے برائیاں من کر غلاق بھی مجلوم ہے کو گول نے ان کے خلاف کو اخیار میں سے قرار دینا اور بدی وقت تین کرنا دو مرول کے مقابلے میں رائے ہے خصوصاً جب کہ یہ بھی معلوم ہے کے لوگوں نے ان کے خلاف محتی تصوب و مزاد کی وجہ سے برو پر پیگنڈ اکیا ہے۔

ان کے بعد جبام زفر بھر و گئے ہیں تو انہوں نے بڑی حسن تدبرے کا م لیا اور امام صاحب کے علم وضل وامامت کا سکہ ساکنین بھر و کے قلوب پر بٹھا دیا جس کی تفصیل امام زفر کے حالات میں تھی گئی ہے۔

٣٥-امام عبدالله بن ادريس كوفي ولادت هااه م ١٩٢ه )

محدث، ثقد، جمت، صاحب سنت و جماعت، کیر الحدیث، اصحاب امام وشرکا و قدوین فقدی سے جیں، امام اعظم، امام مالک، یکی بن سعید انصاری، آثمش ، ابن جریج ، وُوری، شعبہ کے حدیث جی شاگر و ہیں ، ابن مبارک اور امام احمد وغیر وان کے شاگر و ہیں ، ابن معین نے فر مایا کہ عبد الله ہر چیز میں ثقد تھے، ابو حاتم نے کہا کہ جمت تھے، ان کی مروبیا حادیث سے استدلال شیح ہاور وہ امام تھے ائمہ سلمین میں سے، امام نسائی و جلی نے ثقد کہا ، ابن سعد نے ثقد، مامون ، کیر الحدیث کہا، صحاح ستہ کے رواۃ ہیں ، ان کی وفات کے وقت صاحبز اوری رونے لئیس تو فر مایا مت روؤ میں نے اس محر جس چار ہزار ختم قرآن مجید کے جیں۔ (جوابر وامانی الاحبار)

امام بخاری نے تاریخ ہیں ذکر کیا کہ امام مالک نے بھی ان عبداللہ بن ادریس سے روایت کی ہے بھدٹ خواری نے لکھا کہ اس طرح وہ امام مالک کے بیٹنے ہوئے اور امام مالک شیخ شیوخ بخاری وسلم وامام شافعی واحمد ہیں ،اس جلاات قدر کے ساتھ امام اعظم رضی اللہ عنہ، سے مسانید ہیں روایت کرتے ہیں ،رضی اللہ عنہم اجمعین ۔ (جامع المسانیوس ۵۰۸ ج۲)

٢٧٧- امام فضل بن موى السينا في (ولا دت ١٩١٥هـ، ١٩٢٨هـ)

مشہور محدث فقید معفرت ابن مبارک کے ساتھیوں میں سے امام اعظم کے تمیذ خاص وشر یک تدوین فقہ بیں ، ابن مبارک کے برابر عمر وعلم میں سے جاتے ہے ، حدیث لیث ، ابن مبارک کے سرائید میں امام وعلم میں سمجھے جاتے ہے ، حدیث لیث ، اعمش ، عبداللہ بن الی سعید بن الی ہند وغیرہ سے بھی حاصل کی اور امام اعظم کے مسانید میں امام صاحب سے بہ کشر ت دوایت کی ہے ، آجل بن را ہویہ مجمود بن فیلان ، بھی بن آتم ، علی بن حجر وغیر ونن حدیث میں ان کے تمیذ ہیں۔

ان کی کرامت کامشہور قصہ ہے کہ ان کی علمی شہرت کی وجہ ہے کثر ت ہے شاگر دجمع ہوئے تو دوسروں کوان پر حسد ہو گیا اور بدخوا ہوں نے کسی عورت کو بہکا کران پر تہمت رکھوا دی ، وہ اس بات ہے ناراض ہو کر بینان سے جلے گئے اور اس علاقہ بیس قحط سالی ہوگئی لوگ نادم و پر بیٹان ہو کران کے پاس گئے اور واپس آنے کی ورخواست کی ، انہوں نے کہا پہلے اپنے جھوٹ کا اقر ارکر و جب اقر ارکر لیا تو فر مایا کہ بیس جھوٹوں کے ساتھ رہنے ہے معذور ہوں ، رحمہ القدر حمة واسعہ ۔ (جواہر مضیہ)

٢٧- امام على بن ظبيان (متوفى ١٩٢هـ)

محدث، فقید، عالم وعارف، صاحب ورع ، وتقوی ، امام اعظم کے تمید وشریک مدوین فقہ تنے ، ابتداء ی مشرقی بغداو کے قاضی رہے پھر ہارون دشید کے بہدیں قاضی القصاقة ہوگئے تھے ، بمیشہ پوریے پر بیٹی کر فیصلے ویتے تھے ، آب ہے کہا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں حالا تکہ آپ ہے ہمائے قضاۃ مند پر بیٹی کر اجلاس کروں'۔
پہلے قضاۃ مند پر بیٹی تنے ، فر مایا' بمجھ شرم آتی ہے کہ میرے ماضے دومسلمان بھائی تو بوریے پر بیٹی ساور می مند پر بیٹی کر اجلاس کروں'۔
ابن ماجہ نے آپ ہے تی کی اور حاکم نے متدرک میں بھی روایت کی اور صدوق کہا ، امام صاحب کے ان بارہ اصحاب میں سے تھے جن کی صلاحیت قضا کی طرف امام صاحب نے اشارہ فر مایا تھا، یعنی ابو بوسف وغیرہ کے طبقہ میں تنے۔ (جواہر وحدائق)

٢٨-امام حفص بن غياث (م١٩١هـ)

مشہور دمعروف عالم،محدث، تُقدَّ، فقيه، زامِروعابد، امام اعظم كےمتاز كباراصحاب دشركاء تدوين فقد يتھے، امام اعظم ہے مسانيدامام میں به کثر ت احادیث روایت کی بیں ۔ ( جامع المسانیدس ۴۳۳ ج۲)

ا ہام صاحب نے جن اصحاب کو وجہ سروراور دافع غم فر مایا تھا یہ بھی ان جس سے ہیں ، امام صاحب سے فقہ میں بھی تخصص کا درجہ حاصل کی ۔ آپ کے کیا اور صدیت ا مام ابو بوسف ، ٹوری ، اعمش ، ابن جرتئ ، اساعیل بن ابی خالد ، عاصم احوال ، ہشام بن عروہ وغیرہ سے بھی حاصل کی ، آپ کے تلا فدہ یہ ہیں ، عمر و بن حفص ، امام احمہ ، ابن معین ، علی بن المدینی ، ابن معتق ، یجی القطان وغیرہ۔

اصحاب صحاح سنہ نے بھی آ پ ہے تخ تنج کی ،ابن انی شیبہ ہے روایت ہے کہ آپ کوفہ میں تیرہ ۱۳ اسال اور بغداد میں ووسال تک دار القصا کے متولی رہے ،رحمۃ اللہ رحمۃ واسعۃ ( صدائق )

٣٩-امام وكيع بن الجراح (م كواجه) عمر و كسال

حافظ ذہبی نے تذکرہ الحقاظ ش اس طرح کھاالا مام الحافظ الثب ، محدث العراق، احدالا نمۃ الاعلام، وکیج بن الجراح اصحاب صحاح سہ کے شیوح ورواۃ میں ہیں، فقہ وحدیث کے اہام، عابد، زاہد، کا ہرتع تا بعین ہے، امام شافتی واہام احد کے شیخ ، ابوسفیان کنیت تھی، امام اعظم ہے فقہ میں ورجہ تفصص حاصل کیا اور حدیث امام صاحب، امام ابو یوسف، امام زفر، ابن جرتج بسفیان توری بسفیان بن عیدین، اوزاعی، اعمش وغیرہ سے حاصل کی، حضرت عبداللہ بن مبارک، امام احداین معین بلی بن مدنی ، ابن را جو یہ احدین آخر وغیرہ کبار محدث میں آپ کے ساتھ در ہا بھیشہ دوزہ رکھتے ، ہر رات ختم قرآن مجید کرتے ، کم از کم ایک شک سوتے ہے کہا بن الم کم کا بیان ہے کہ میں سفر وحضر میں آپ کے ساتھ در ہا بھیشہ دوزہ رکھتے ، ہر رات ختم قرآن مجید کرتے ، کم از کم ایک شک سوتے ہے کہا کیا ابن مبارک سوتے ہے کہا کیا ابن مبارک کو بھی نہیں؟ کہا ہے شک کہا کیا ابن مبارک کو بھی نہیں؟ کہا ہے شک ان کو فضل ہے لیکن میں نے وکیج سے افضل کو کی نہیں دیکھا ، مام احد کو ان کی شاگر دی پر فخر تھا جب ان سے حدیث روایت کرتے تو فرماتے کہ بیعد یہ مجھ سے ایسٹری میں نے وایت کی ہے کہ تباری آنکھوں نے اس کامش ندو یکھا ہوگا۔

ا مام صاحب کی خدمت بیس بهت رہے اور بہت بڑا حصہ علم کا ان سے حاصل کیا ،شرکا ہتد وین فقہ جی جیں ،امام صاحب ہی کے قول پرفتو کی ویتے اور پیکی القطان آپ کے اور امام صاحب کے قول پرفتو کی دیتے تھے،امام اعظم سے مسانید امام بیس روایت کرتے ہیں۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیه ٔ وحدا کُق الحفید )

### ۵۰-امام مشام بن يوسف (م ڪواھ)

١٥-١١م نفتررجال يحي بن سعيد القطان البصري (م ١٩٨ه عمر ٨ عسال)

حافظ ذہی نے الا مام العلم ،سیدالحفاظ کے لقب ہے ذکر کیا ، ابوسعید کشیت تھی ،حدیث کے امام حافظ ، تقد ، تقن ، قدوہ تھے ، امام مالک سفیان بن عیبین ( تمیذا مام الحکم بنی الحدیث ) اور شعبہ وغیرہ ہے حدیث حاصل کی ، آپ ہے امام احمد ، ابن المدینی اور ابن معین وغیرہ نے روایت کی ، ان کے درس حدیث کا وقت عصر ہے مغرب تک تھا ، نماز عصر کے بعد منارہ مسجد سے تکیہ لگا کر بیٹے جاتے اور سامنے امام احمد ، ابن مدین کی ان کے درس حدیث کا وقت عصر ہے مغرب تک شور کے بین کھڑے ہوکر حدیث کا درس لینے تھے ، مغرب تک شدہ کسی ہینے کے لئے فرماتے ندان کے رعب وعظمت کے معبب خودان میں ہے کہی کو بیغنے کی جرائت ہوتی ۔

اسیاب میں میں کے حوالہ نے آپ ہے تخریج کی ، امام اعظم کے حدیث وفقہ یس شاگر داور تدوین فقہ کی مجلس کے رکن رکین تھے، تاریخ خطیب بیس ایس معین کے حوالہ نے تخریج کی انقطان خود فرماتے تھے ' واللہ! ہم امام صاحب کی خدمت میں بیٹھے ان ہے حدیث ٹی اور واللہ! جب ہی میں ان کے چمرہ مبارک کی طرف نظر کرتا تو جھے یقین ہے معلوم ہوتا کہ وہ خدا ہے عزوجل ہے ڈرتے تھے، ایک دفعہ فرمایا کہ ہم نے امام صاحب کے اکثر اقوال لیے ہیں اور امام صاحب بی کے ندہب پرفتوی دیا کرتے تھے، ہیں سال تک روز ندا یک ختم قرآن مجید کا کرتے تھے اور چالیس سال تک روز ندا یک ختم قرآن مجید کا دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے ماش کرتے تھے اور کی نماذ کے وقت مہد ہے ذوال فوت نہیں ہوا، یعنی ہمیشہ زوال سے قبل مجد میں بینی جا سے تھے اور کی نماذ کے وقت جماعت کی تلاش کرتے۔

فن رجال کے بہت بڑے عالم تنے، حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال کے مقدمہ بس لکھا کون رجال بس سب سے پہلے انہوں نے لکھا مجران کے تلاقدہ کی بن معین بملی بن المدینی ،ایام احمد ،عمرو بن الفلاس ،ایوخشیہ وغیرہ نے اس فن میں لکھا مجران کے تلاقہ وامام بخاری و مسلم وغیرہ نے ،ایام احمد کے تلاقہ وامام بخاری و کھا ، دواق کی تنقید میں اس فقد رکھال تھا کہ انکہ حدیث کا قول تھا جس کو بچی القطان جیوڑ دیں گے۔

باوجوداس فضل وكمال كے خودامام اعظم كى شاكر دى پر فخركيا كرتے تھے ( فتح المغيث ، جواہر مضيهُ ، تهذيب " ترجمه امام صاحب وترجمه

یکی القطان' میزان الاعتدال) معلوم ہوا کہ سیدالحفاظ کی القطان کے زمانہ ہیں اور آپ کے تلامذہ کے دور ہیں بھی امام صاحب واصحاب امام کے بارے میں کوئی کلام ندتھا اور بڑے بڑے محدثین وناقدین فن رجال بھی ان کا اتباع کرتے اور ان کے اقوال پر فتوی و بیتے تھے، بعد کو ان کے تلامٰدہ کے تلامٰدہ امام بخاری وغیرہ کے دور میں امام صاحب کے تھے حالات و فدہب سے ناوا تفیت اور فلط پر و پیگنڈے کی وجہ سے امام صاحب اور آپ کے بھر ب اثر ات خود فن حدیث و فقہ کی عظمت و مقبولیت پر صاحب اور آپ کے بہترین فدیم و فقہ کی عظمت و مقبولیت پر صاحب اور آپ کے بہترین فدیم ابتداء میں کر آئے ہیں۔

بڑے ان کی طرف اشارہ ہم ابتداء میں کر آئے ہیں۔

۵۲-امام شعیب بن اسحق دشقی " (م ۱۹۸مر۲ بسال)

ا مام اعظم کے اصحاب وشرکاء تقروین فقدیس سے بڑے پابیہ کے محدث وفقیہ تنے، آپ امام اوزا کی ،امام شافعی اور ولید بن مسلم کے طبقہ پس بنے ،امام بخاری ،مسلم ،ابوداؤ ونسائی اور ابن ماجہ نے آپ سے تخریج کی۔(حدائق)

امام نسائی نے آپ کوامام اعظم کے ثقدہ اصحاب بیس شار کیا، علامہ ابن حزم نے نقبہاء شام بیس طبقہ امام اوزاعی وغیرہ بیس ذکر کیا، امام اعظم ، ہشام بن عروہ ، اوزاعی ، ابن جرت کی وغیرہ سے صدیث حاصل کی ، لیٹ بن سعد وغیرہ نے آپ سے روایت کی ، مسانید امام اعظم بیس امام صاحب سے روایت میں کرنے والوں بیس بیس۔

۵۳-امام ابوتمروحفظ بن عبدالرحمٰن بلخي (م ۱۹۹ه)

امام اعظم رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں محدث، صدوق، تمام خرسانی تلانہ و امام میں ہے افقہ اور شرکاء تہ وین فقہ میں سے تھے، اسرائیل تجاج بین ارطاقا اور توری وغیرہ سے روایت کی ، نیسا پور کے قاضی ہوئے کین پھر نادم ہوکر قضاء کو تجھوڑ دیا اور عبادت الٰہی میں مشغول ہو گئے ، ابوداؤ دونسانی نے آپ سے تخریج کی ہے۔

ابوحاتم ونسائی نے آپ کوصد وق کہا، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا، حضرت عبدالله بن مبارک جب نیسا پور میں مقیم ہوتے تو آپ کی زیارت وملا قات ان کے معمولات کا جزو ہوتی تھی۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (جوا ہرمضیہ وحدائق الحنفیہ )

١٩٥-١مام الوطيع حكيم بين عبدالله بن سلمه بخي " (م ١٩٩هـ)

علامہ کیراور تحدث وفقیہ شہیر تھے، امام صاحب کے اصحاب وشرکاء تدوین فقہ ش سے تھے، امام صاحب سے ''فقدا کبر'' کے راوی بھی بیں، حدیث امام صاحب، امام مالک، ابن عون اور ہشام بن حیان وغیرہ سے روایت کی اور آپ سے احمد بن منبع ، خلاد بن اسلم وغیرہ نے روایت کی اور آپ سے احمد بن منبع ، خلاد بن اسلم وغیرہ نوایت کی ، حضرت تو بھرات کے مناص رہے، امر روایت کی ، حضرت تو بھراللہ بن مبارک آپ کے قاضی رہے ، امر بالمعروف اور نہی منکر کا بہت زیادہ اہتمام رکھتے تھے گئی بار بخداد آئے اور درس حدیث دیا۔

محدث ابن رزین (تلمیذا بی مطبع ) کابیان ہے کہ ش ان کے ساتھ بغداد پہنچا تو امام ابو یوسف نے ان کا استقبال کیا ، گھوڑ ہے ہے اتر گئے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ ش لے کرمسجد میں داخل ہوئے وہاں بیٹھ کرعلمی مسائل پر گفتگو و بحث کی ، حصرت عبداللہ بن مہارک قرمایا کرتے تھے کہ ابو مطبع بلخی کا احسان تمام دنیا والوں پر ہے۔

بظاہراس کا اشارہ مدوین فقہ کے سلسلہ میں ان کی گرانفذر آراء ومعلومات فقہی حدیثی کی طرف ہوگا سی لئے توامام ابو یوسف جیسے اول درجہ کے حنفی فقیہ بھی ان کی تعظیم کرتے اور ان کی رائے وعلم سے مستنفید ہوتے تھے، انسوس ہے کہ ان جالیس فقہاء شرکاء تدوین فقہ کے الگ الگنگمی امتیازات کی تفصیلات انجی تک دستیاب نه دو کیس جوتاری فقه ده دیث کاانهم ترین باب ہے۔ د حسمه بر الملسه کیلهم د حسمة و السعة ( جامع المسانید، جواہرمضیهٔ وحدائق حنیه )

۵۵-امام خالد بن سليمان بخي (م ۱۹۹ه عمر۸۴ سال)

محدث و نقیدامام اعظم کے تلافہ بیس سے الل بلخ کے امام اور شرکا یجلس قدوین فقہ بیس بنتے نیز امام صاحب نے ان بیس افقاء ک صلاحیت و کمچے کرفتو کی تو ایک بیس ان کوخصص بنایا تھا، محمہ بن طلحہ شخ بخاری کے استاد ہیں، لہذاا مام بخاری کے شخ الشیخ ہیں اور امام اعظم رضی اللہ عنہ سے مسانید بیس روایت حدیث کرتے ہیں۔ وحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (جامع المسانید، جواہر وحدائق)

۵۷-امام عبدالمجيد بن عبدالرحمٰن الكوفي في الحماني (م٢٠٢هـ)

محدث جلیل القدر، فقیدعالی مرتبت امام اعظم کے اصحاب و تلافدہ صدیت وفقہ پس سے اور شریک تدوین فقہ شے، امام صاحب کے علاوہ امام المحمد علی مرتبت امام اعظم سے جامع المسانید پس ان کی روایات ہیں (جواہر مصیر و جامع المسانید میں ۹۰۵ ت۲) امام بخاری مسلم، ابو داؤ و، تریزی اور ابن ماجہ ر جال بس ہیں، ابن معین نے ثقہ کہا، ابن حبان نے ثقات ہیں ذکر کیا، ابن عدی نے کہا کہان سے اور ان کے بیٹے سے حدیث کھی جاتی ہے۔ (تہذیب)

آپ کے صاحبزاد سے افظ کبیرامام بی بن عبدالحمیدالحمانی الکوئی صاحب المستدین (م ۱۳۱۸ ہے) ابلوحاتم کہتے ہیں کہ ش نے ان کے بارے ش سید الحقاظ ابن معین سے سوال کیا تو فر مایا ان کے بارے بس کیا بات ہے کیوں پوچھتے ہو، بھرا تھی رائے فلا ہرکی اور فر مایا کہا ٹی مسند کی جار ہزار احاد بے فیے بے تکلف مع سندوں کے ذبانی پڑھتے جلے جاتے تھے اور تمن ہزارا حادیث شریک سے دوایت کی ہوئی سناد سے تھے ( تذکرة الحفاظ)

۵۷-۱مام حسن بن زیادلولوی (م۲۰۲ه)

الم اعظم رحمة الله عليه كتلافه واسحاب وشركام قد وين فقد على بين بيدار مغرخ فقيه وأشمنداو ومحدث تني ، يحياب وشركام قد وين فقد على بين بيدار مغرخ فقيه وأشمنداو محدث تني ، يحياب وشركام و ويسك من بين بين المركة وي بين المركة ويست وسول علي المركة ويست وسول علي و يسمال علي و مديث على المركة ويست وسول علي و يسمال المركة و المرحس جمد المركة على الكل المين على المركة على المركة والمركة و

محد بن ساعد کا بیان ہے کہ امام حسن بن زیادہ فرماتے تھے کہ ٹس نے ابن جرتے سے بارہ ہزاراحادیث تکھیں ان سب کی مراد بیجھنے ہیں فقہا ، کی ضرورت ہے، سمعانی نے کہا کہ حسن امام ابو صنیفہ کی حدیثی روایات کے بڑے عالم اورخوش خلق تھے بشم الائمہ سرحسی نے فرمایا کہ حسن فن سوال وتفریع مسائل ہیں سب کے بیشر و تھے، جامع المسانیدامام اعظم کی ساتویں مسندان بی کی تالیف ہے۔

ا ہام بخاری نے تاریخ بیں لکھا کرحس مولی انصار اور اہام ابوطیغہ ہے رواعت صدیث کرنے والے ہیں، خطیب نے لکھا کرحف بن غیاث کی وفات اس کے اچے بیس ہوئی تو ان کی جگہ حسن بن زیادہ قاضی بنائے گئے ، لیکن قضاء ان کے موافق ندآئی اہام واؤ وطائی نے ان کو کہلا کر بھیجا'' تمہار ابھلا ہو! قضاء موافق ندآئی ، جھے امید ہے کہ خدانے اس سے ناموافقت سے تمہارے لئے بڑی خبر کا ارادہ کیا ہے ، مناسب ہے کہاں سے استعفیٰ دیدو' چنانچہ آپ نے استعفاد ہے دیا اور راحت یائی۔

اس ناموا نفت کی تفصیل بھی عجیب ہے، سمعانی نے لکھا ہے کہ جب تضاء کے لئے بیٹے تو خدا کی شان ، اپنا ساراعلم بحول جاتے حتی

کہ اپنے اصحاب سے مسئلہ یو چھ کرتھم دیتے اور جب اجلاس سے اٹھتے تو تمام علوم سخصر ہوجاتے ، چالیس سال تک افرآء کا کام کیا ، ایک دفعہ کی مسئلہ بیس شلطی ہوگئی ، مستفتی کے والیس ہوجانے کے بعد احساس ہوا تو سخت پریشان ہوئے کیونکہ اس سے واقف ندیتھے، ہالاً خرمنا دمی کرائی کہ فلال روز فلال مسئلہ بیس غلطی ہوئی تا کہ وہ محص آ کرسے مسئلہ ہجھ لے رحمہ انڈرجمۃ واسعۃ ۔ (جوا ہر ، جامع المسانید وحداکق)

۵۸-امام ابوعاصم النبيل ضحاك بن مخلد بصرى (م٢١٢ه عمر ٩٠ سال)

امام اعظم کے تلافہ وواسخاب وشرکاء تدوین فقہ یل ہے محدث لقد، فاضل معتد، فقیہ کائل تھے، امام شعبہ، ابن جریج ، توری اور جعفر بن محد وغیر و ہیں اسحاب سحاح سند نے آپ سے تخریخ کی ، لقب نبیل مشہور ہوا جس کی متعدد وجو وجو ہوا ہر مضیہ وغیر و ہیں کہ ہیں، حافظ و بہی نے تذکر قالحفاظ میں آپ کو حافظ حدیث اور شخ الاسلام کے لقب سے ذکر کیا اور احد اللا ثبات کہا اور یہ بھی لکھا کہ ان کے لقتہ ہونے پر سب کا اجماع وافقان ہے، عمر بن شبہ نے کہا واللہ! میں نے ان جیسانیوں و یکھا، امام بخاری نے کہا کہ ہیں نے امام ابوعاصم سے سنافر ماتے ہے۔ 'جب سے جھے معلوم ہوا ہے کہ غیبت جرام ہے کہی کی غیبت نہیں گئ ابن سعد نے کہا کہ آپ فقید تقدیقے۔ (جواہر مضیه ) مسانید امام اعظم میں آپ نے امام اعظم وحمد اللہ تواہ سے دواہ ہے۔ حدید اللہ وحدید واسعۃ۔

٥٩- امام كلي بن ابراجيم بلخي " (متوفي ١١٥هـ)

ا مام اعظم رحمة الله عليه كے اسحاب وشر كاء تمر وين فقه بل سے بليل القدرا مام حافظ حديث وفقيد تنے ، خطيب نے لكھا كه آپ سے امام احمد وغير و نے روایت كی اور خلاصہ بل ہے كہ امام بخارى ، ابن معين ، ابن شئی اور ابن بشار نے آپ سے روایت كی ، امام بخارى كے كبار شيوخ بل تنے اكثر ثلاثيات ان ہى سے روایت كی جیں۔

ا مام اعظم رحمة الله عسانيد شلآب نے كثرت سے دوايت كى ب، امام بخارى نے لكھا كه كى بن ابراہيم نے بہنر بن كيم ، عبدالله ابن سعيد بن الى بهنداور بشام بن حسان سے حديث نی۔ (جامع المسانيد) امام اعظم سے حديث سننے كا ذكر نبيل كيا حالا نكه مسانيد كے دواقة بيں سے ہيں ، اصحاب صحاح ستہ نے آپ سے تخریج كى ، رحم اللہ كلم ماجھين رحمة واسعة الى ابدالاً باد، آجن ۔

٢٠ - امام حماد بن دليل قاضي المدائنً

ا مام و فقیہ، محدث مصدوق تھے، امام اعظم کے ان بارہ اصحاب میں سے ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ قضاء کی صلاحیت رکھتے ہیں اور تقریباً سب ہی قضاء کے اعلیٰ عہدوں پر فائز بھی ہوئے جوان حماد کے علاوہ یہ ہیں۔

قاضی ایو پوسف، قاضی اسد بن عمر والیجلی ، قامنی حسن بن زیاد ، قاضی نوح بن ابی مریم ، قاضی نوح بن دراج ، قاضی عا نیه ، قامنی علی بن طبیان ، قامنی علی بن حرمله ، قامنی قاسم بن معن ، قامنی بیجی بن الی زائده \_

آپ کی کنیت ابوزید تھی صغارت تا بعین میں سے تصحدیث میں امام اعظم ،سفیان توری اور حسن بن ممارہ وغیرہ کی شاگردی کی فقہ میں گئے تا بعین میں ہوا، جب کوئی شخص معفرت فضیل بن عیاض سے مسئلہ بوچھتا تو وہ قرماتے کہ ابوزید سے دریافت کرو، محدث احمد بن ابی الحوار، آلحق بن عیسی الطباع اور اسد بن موی وغیرہ نے ان سے دوایت حدیث کی۔

ابن حبان نے ان کوٹافت میں ذکر کیا، مزی نے تہذیب میں امام یکی ہے بھی تو یُق ذکر کی ، امام ابوداؤ و نے فرمایا کہ ان سے روایت دوست ہے اور اپنی سنن میں ان سے روایت بھی کی جمہ بن عبد اللہ موصلی نے بھی ان کو نقات میں گنایا، ایک مدت تک مدائن کے قاضی دہے،

رحمه النَّدرجمة واسعة \_ (جوا هرمضيهُ وحدائق حنفيه )

ا مام اعظم کے ۱۱ شیوخ کبار کے بعدا مام صاحب کا تذکرہ ہوا بھر باتی تنین ائد بہتوعین کا تذکرہ ہوا ،ان کے بعدا مام صاحب کے پہم شرکا ہ تدوین فقہ کے حالات مذکور ہوئے اور اب دوسرے محدثین کے ضرور کی علمی حالات درج ہورہے ہیں ،تر تیب '' وفیات' کے لحاظ ہے رکھی گئی ہے۔

۱۱-۱م معدین ابراجیم زبری (م۱۳۵)

رواۃ محال سنیں ہے، جمع علی آن ممدوق ، کیر الحدیث تھے، البتدامام مالک ان سے ناخوش تھے اور روایت بھی نہ کرتے تھے اس لئے کہ انہوں نے امام مالک کنسب سے مجھ کلام کیا تھا، امام احمد سے کہا گیا کہ امام مالک ان سے روایت نہیں کرتے تو فرمایا 'اس بات کی طرف کون التفات کرسکتا ہے جب کہ وہ ثقہ، رجل صالح تھے، محمدہ معیطی نے ابن معین سے کہا کہ امام مالک سعدیں کلام کرتے ہیں جو ساوات قریش سے تھے اور تو روواؤ دین الحصین سے روایت کرتے ہیں جو قارتی ضبیث تھے، کیل سے کہا گیا کہ لوگ سعدیں کلام کرتے ہیں موادت قریش سے تھے اور امام مالک نے ان سے روایت نہیں کی تو فرمایا کہ غلط ہے وہ قدری نہیں تھے اور امام مالک نے ترک روایت بوجہ نسب مالک شرک کے این ہو تا ہے کہا گیا کہ اس کے ترک روایت بوجہ نسب مالک شرک کیا ہے، حالا نکہ وہ قبت ہیں کوئی شک اس شرنہیں ہے۔ (تہذیب سے اور امام مالک نے ترک روایت بوجہ نسب

جس طرح حطرت سعد کی طرف ہے امام احمد اور یکی وغیرہ نے دفاع کیا اور امام ما لک جیسے جلیل القدر مسلم امام کی تقید بھی ہے تکلف روکر دی گئی کیا ای طرح امام اعظم واصحاب کے بارے میں بے تحقیق ومتعصبات اقوال کا رواوران حضرات کی طرف ہے دفاع ضروری نہیں تھا؟ تھا اور ضرور تھا اور اس لئے ہر فدہب کے ائمہ کہار نے اس ضرورت کا احساس کیا ، جزا بھم اللہ خیر الجزاء و مرحم ہم اللہ کلبم رحمة واسعة ۔

صلت بن الحجاج الكوفي (م \_\_\_\_ هـ)

عطاء بن ابی رباح ، یکی کندی ، عظم بن عتید و غیرہ سے روایت کی ، ابن حبان نے آپ کو ثقات بیں ذکر کیا اور کہا کہ ایک جماعت تابعین سے روایت کرتے ہیں اور آپ سے الل کوف نے روایت کی ہے ، بخاری میں تعلیقاً آپ سے روایت ہے۔ (تہذیب سے ۱۳۳۳ج ۲۰) محدث خوارزی نے لکھا کہ امام مخاری نے ذکر کیا کہ آپ نے بچی الکندی سے روایت کی اور آپ سے بچی القطال نے روایت کی ، پھر لکھا کہ امام اعظم سے بھی مسانید بھی روایت صدیث کی ہے۔ (جامع المسانید) رحمہ الله رحمة واسعة۔

ا/١٣٧- امام ابراجيم بن ميمون الصائخ ابواتحق الخراساني (م ١٣١١هـ)

مشہورمحدث، زاہد وعابد ومتورع تنے، امام اعظم، عطابن ابی رباح، ابواسحاق، ابوالزبیرا ورناقع سے صدیث روایت کی اوران سے واؤ و بن الی القرات، حسان بن ابراہیم کر مانی اور ابوتمز ہ نے روایت کی ، ابومسلم خراسانی کو دو بدومرزنش کی اور بےخوف کلمہ بحق کہا جس کی یا داش ہیں اس نے شہید کرا دیا۔

عبداللہ بن مبارک کا بیان ہام صاحب کوان کے شہید ہونے کی خبر لی او بخت ممکن ہوئے اور بہت روئے تن کہ ہم لوگوں کوخوف
ہوا کہ اس صدمہ ہے آپ کی وفات ہوجائے گی ، میں نے تنہائی میں سوال کیا تو فرمایا کہ بیخت ہو ہوا ماقل تھا گر اس کے انجام ہے
ہوا کہ اس صدمہ ہے آپ کی وفات ہوجائے گی ، میں نے تنہائی میں سوال کیا تو فرمایا کہ بیخت ہوں کہ اس کے انجام ہے
ہوا کہ اس صدمہ ہوں نے عرض کیا! کیا صورت ہوئی تو فرمایا کہ میرے پاس آئے تے تاکم کی سوالات مل کرتے تنے فدا کی اطاعت میں بڑے
ہوا کہ اللہ تا تھا ، میں نے عرض کیا! کیا صورت ہوئی تو فرمایا کہ میرے پاس آئے تابے علی کی سوالات مل کرتے تنے میں ان کو کھانے کے لئے بچھ ٹی کرتا تو اس کے بارے میں بھی جھے ہے ہی تھی تھے ہو ہم دونوں نے تنفق ہوکر طے کیا کہ ہے فدا کا ایک فریضہ ہو کہ کہ کے ایک کے خواج کیا کہ ہے فدا کا ایک فریضہ ہو کہ کہ کے بیا کہ ہے فدا کا ایک فریضہ ہو کہ کے کہ بھی کہ بھی کہ بھی ہو کہ کے بارے میں ہوکر طے کیا کہ ہے فدا کا ایک فریضہ ہو کہ کہ کہ کہ کے بارے میں کھی ہو کہ کے ایک کہ ہے فدا کا ایک فریضہ ہو کہ کہ کہ کے بارے میں کو کھی کے کہ بھی کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کو ان کے تنہ ہو کہ کہ کو لیا کہ ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کا کہ کو کا کہ کو کہ کہ کہ کی کہ کہ کی کی کو کہ کہ کو کر میا کہ کہ کو کھی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کہ کی کو کہ کی کہ کو کہ کر کے کہ کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کر کے کہ کو کو کہ کر کے کہ کو کہ کو

انہوں نے کہا کہ لائے! یمن آپ کے ہاتھ پر عبوت کرتا ہوں ، یمن نے کہا کہ ایک آدی کے کرنے کا بیکا نہیں ہے اس کی جان جا نیگی اور اصلاح کچھ بھی نہوگی ، ہاں اگر کچھا عوان وانصار نیک لوگوں ہی ہے میسر ہوجا نمیں اور ایک شخص سر دار ہوجائے جس کے دین پراطمینان ہو تو ضرور نفع کی توقع ہے ، لیکن وہ برا برجب آتے بھے پرزور ڈالے اور بخت تقاضہ کرتے کہ ایسا ضرور ہوجا تا چاہئے ، ہی سمجھا تا کہ بیکا م ایک کے نمی کا توقعہ بیاں کا نمیں ، انبیا علیم السلام بھی جب تک ان کے ساتھ آسانی نصرت کا وعدہ نیس ہوگیا اس کا تحمل نہ فرما سکے ، بیدہ فریضے بیل ہے کہ اس کو ایک شخص پورا کردے ورندہ واپنی جان کو ہلاکت ہیں ڈال دے گا۔

ابوداؤ دونسائی اور بخاری نے تعلیقاً ان سے روایت کی ،علامہ خورازی نے فرمایا کہ باوجوداس کے کہ بخاری وسلم کے شخ الثیوخ تھے، امام صاحب سے مسانید شن روایت کرتے ہیں ، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیر ومسانید)

١/١٢- شخ ابو بكربن ابي تيميد السختياني (ماساره)

حضرت انس کودیکھا، کبار تابعین ہے استفادہ کیا، سید النظہاء نہایت تنبع سنت اور سید شباب الل بھرہ تنے، (شروح البخاری مل ۱۳۸۱ جاری از حاد کبارتا بعین میں سے بتے، امام اعظم کے استاذ حدیث نتے (جاسع المسانیوس ۱۳۸۳ ج۲و دیج الملیم ص ۲۱۲ج۱)

١٢٧- امام ربيعة بن افي عبد الرحمن المدنى المعروف بربيعة الرائي (م السابع)

رداۃ محال متریں ہے بلیل افقد والم مدیث ملام اتھ بھی ماہو جاتم مذائی نے ثقہ کہا ایفنوب بن شیب نے ثقہ جمیل افقد والم مدیث ملام اتھ بھی اور جاتم ہندائی نے ثقہ کہا ایفنوب بن شیب کے پاس استفادہ کے لئے جیٹھے تھے۔ زبیری نے کہا کہ جن محال کا بمتابعین کو پایا مدین میں صاحب نوئی تھے بڑے بڑے بڑے ان سے زیادہ عالم نہیں دیکھا نہ حسن کونہ ابن میرین کو آپ سے امام مالک نے بھی علم حاصل کیا ، موار قاضی کا تول ہے کہ بھی نے ان سے زیادہ عالم نیس دیکھا نہ حسن کونہ ابن میرین کو ایشون نے کہا کہا کہان سے ذیادہ سنت کا حافظ میں نے نہیں دیکھا۔

عبیدانفدین عمر نے فرمایا کہ وہ ہمارے مشکلات مسائل حل کرنے والے اور ہم سب سے زیادہ علم وضل والے تھے، نتحارض احادیث کے وقت آثار صحابہ سے ایک جہت کوتر نجے دیتے اور آٹار صحابہ کے تعارض کے موقعہ پر قیاس سے ترنجے دیتے تنے اس لئے ''ربیعۃ الراک و'' کے نام سے مشہور ہوئے اور بیان کوبطور مدح کے کہا جاتا تھا۔

بعینہ بہی طریقدا مام عظم کا بھی تھا گریخالفوں نے آپ کومطعون کیا ، حاسدول نے آپ کواور آپ کے اصحاب کواصحاب رائے بطور طیر کہا حالا نکساخذ قیاس بمقابلنہ حدیث اور ترجی بعض احادیث و آٹارڈ ربید قیاس بیس زمین و آسان کا فرق ہے۔

"الاثمار الجنيه في طبقات التحفيه ( تلمى نسخه مكتبه شخ الاسلام عدينه منوره) على ب كدبير بيدام صاحب كاصحاب على س تجاور الم صاحب سے مسائل ميں بحث ومباحثة كر كے استفاده كرتے تھے۔ رحمه الله رحمة واسعة۔

٢٥- امام عبدالله بن شرمة الوشرمة الكوفي" (مهماج)

اكايرواعلام من سے تھے، قامنى كوفدر ب، حطرت الس ، ابواطفيل ، حى اور ابوزر عدو فيرو سے دوايت كى ، آپ سے دونول سفيان ،

شعبہ اور ابن مبارک دغیرہ نے روایت کی ،مجل نے کہا کہ فقیہ، عاقل ،عفیف ، ثقہ، شاعر ،حسن اُخلق اور تنی تھے، امام اعظم ابوصنیفہ ﷺ سے استفاوہ کرتے تھے (جواہرمضیہ ص ۲۵۴۷ع۲)

نقل ہے کے قضاء کو قبول نہ کرنے پرامام صاحب پرمظالم ہوئے تو ابن الی کیل نے شاحت کا اظہار کیا، ابن شہر مہ کویہ بات بہت نا گوار ہوئی اور فر مایا کہ معلوم نہیں میخص ایسی بات کیوں کہتا ہے، ہم تو دنیا کے طلب کرنے جس میں اور ان کے (امام صاحب) کے سر پر کوڑے لکتے جیں کہ کسی طرح دنیا کو قبول کرلیں تب بھی قبول نہیں کرتے۔ (جواہر ص۵۰۵ج۲)

## ۲۷- حافظ حديث، ججة المام بشام بن عروة بن الزبير بن العوام الاسدى المدنى (٢٦ ١٥عمر ١٨٠٠)

مشہور محدث وفقیہ، راوی محاح سے علاء نے ثقہ، ثبت، کثیر الحدیث، جبت، امام حدیث تکھا، امام صاحب نے مسانید میں آپ سے روایت کی، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا اور متقن ، ورع ، فاضل حافظ کہا ، رحمہ الله رحمہ واسعة ۔ (اما فی الاحبار)

# ١٤- امام جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على الى طالب رضى التدنيم الجمعين (م ١٩١٨ هـ)

کنیت ابوعبداللہ، لقب صادق تابعین وسادات اٹل بیت نبوت ہے، مشہور ومعروف، امام عالی مقام، صدیث اپنے والد ماجد وغیرہ سے ٹی اور آپ ہے بھی ائر اعلام نے ساع صدیت کی سعادت حاصل کی جیسے کی بن سعید، ابن جرتج ، شعبہ، امام مالک، تُوری، ابن عیبینداور امام ابو صنیفہ نے ۔ ولا دستہ ۸ ھے(اکمال فی اساء الرجال اصاحب المشکوق)

ابتداء بس امام اعظم صاحب بوظن رہے پھرامام صاحب نے بالمثاف تمام اعتراضات کے جوابات دیئے تو بہت مطمئن اور خوش ہوئے اور انھر کرامام صاحب کی بیٹانی کو بوسر دیا اور اس کے بعد بمیشامام صاحب کے علم فضل کی مدح فرمات رہے ، رحمہ اللہ رحمۃ واسعت ، امام بخاری نے وفات وہ اچے بین قبل کی ، رجال مشکوۃ فیس میں اور امام اعظم نے مسانید جس ان سے روایت حدیث کی ، تمام اکا برسلف نے ان کو اُنڈ اکھا ہے ، بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ امام ابو صنیف بخاری نے روایت نہیں کی تو امام صاحب کی اس سے کسر شان نہیں ہو سکتی ، جس طرح بخاری نے روایت نہیں کی حوالات قدر اور ثبت و اُنڈ ہونے ہیں کوئی انکار نہیں کرسکتا۔ واللہ اعلم طرح بخاری نے روایت نہیں کی حوالات قدر اور ثبت و اُنڈ ہونے ہیں کوئی انکار نہیں کرسکتا۔ واللہ اعلم

# ۲۸-امام زكريا بن ابي زائده خالد بن ميمون بن فيروز البمد اني كوفي" (م وسهاج)

رواۃ محاح ستہ میں ہے محدث وفقیہ، ثقد، صالح ، کثیر الحدیث تھے، کوفہ کے قاضی رہے۔ امانی الاحبار) علامہ خوارزی نے فر مایا کہ باوجود شیوخ شیخین میں ہے ہونے کے امام صاحب سے مسانید میں روایت کرتے ہیں۔

## ٢٩-عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج المكلّ (م وهاه)

حدیث طاؤی، مجاہدوعطاء ہے ٹی اور آپ ہے ٹوری وظان ، کیلی بن سعیدانصاری وغیرہ نے روایت کی ،رواۃ مسحاح ستہ جس ہیں ، رومی الاصل تھے۔ ( تاریخ بخاری )

علامہ خوارزی نے فرمایا کہ بیدا مام اتمة الحدیث اور شیخ اکبرشیوخ بخاری وسلم ہیں اورامام اعظم ابوحنیفہ سے مسانید امام ہیں روایات حدیث کی ہیں ،امام شافعی کے بھی شیخ الشیوخ ہیں اور امام شافعی نے اپنی مندمیں بواسط ندمسلم بن عبدالحمید ان بی ابن جرت کے سے سے علی اُنفین کی حدیث مغیرہ بن شعبہ روایت کی ہے۔رحمداللہ رحمة واسعة ۔ (جامع المسانید اا 8 ج۲)

# ٠٥-(صاحب مغازي) محمد بن الحق بن بيارابو بكرالمطلعيّ (م اهاج)

سواءامام بخاری کے باتی اصحاب صحاح نے ان سے دوایت کی ہے، البتہ بخاری نے دسمالہ جزءالقراء قیم دوایت کی ہے، آپ تے حصرت انس بن ما لک صحابی کودیکھا ہے، صاحب مغازی مشہور ہوئے، حافظ و ہی نے تذکر قالحفاظ طبقہ خامہ میں ذکر کیا ہے، کین حدیث میں بھی غیر متفن کہا اوران کی حدیث کی من مدینی نئی مدینی نئی مدینی کی اکران کی صحت میر سے بزد کی حدیث ہیں بھی بن مدینی نئی مدینی کہا کہ ان کی صحت میر سے بزد کی سے بحرا کی نے ضعف کہا، واقطنی نے لائے بہا، امام ما لک ان سے ناخوش ہیں اس لئے دجال میں المد جاجلہ کہا، بھی بن مدینی بن مدینی سے کہا گیا کہ اور ارب کہا ہوا کہا کہ ان کے ساتھ نہیں بینے اوران کوئیس بہوائے تے بشعبہ بھی ، ابوزر مدین مرادک نے بھی تو بین کہا ہوا ہے کہا کہ اس کے ساتھ نہیں کہا تا ما ما فلم اور ان کے بہت سے اسحاب پر اور این مرادک نے بھی تو بین کی ویک ہوا سے بھی بن مدینی کا جواب خدگور یا در کھنے کے قابل ہے کیونکہ امام اعظم اور ان کے بہت سے اسحاب پر کھی دیادک کرنے والے اس کے ساتھ مجالوا ، جمد بن آخل است نہیں کی اور ندان کو بہجانا ، والمندام ما جھلوا ، جمد بن آخل سے بھی حدیث نی ورسانید امام میں ان کی روایات موجود ہیں ۔

ا ٤- ين ابوالنصر سعيد بن ابي عروبة (م الماه)

معانی الآ ٹاراور صحاح سنہ کے دواۃ میں ہے مشہور محدث ہیں، امام احمہ نے فرمایا کہ سعید لکھتے نہیں ہے ان کا ساراعلم سینہ میں محفوظ تھا،
ابن معین، نسانی، ابوزرعہ نے تقد کہا ابو عوانہ نے کہا کہ جارے زبانہ میں ان ہے زیادہ حافظ حدیث کوئی نہ تھا، ابن سعد نے تقد کثیر الحدیث کہا، آخر عمر میں اختلاط ہو کہا تھا، اس لئے بعد اختلاط کی روایات غیر معتمد قرار یا کیں یہ بھی کہا گیا کہ قدری عقیدہ رکھتے تھے، واللہ اعلم، امام اعظم ہے بھی مسانید میں روایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید وامانی الاحبار) ابن سیرین اور قبادہ ہے بھی حدیث میں تلمذ ہے۔

### ٢٧- امام ابوعمر وعبد الرحمٰن بن عمر وبن مجمد اوز اعي (ولادت ٨٨هم عداه)

رواۃ محاح ستہ میں سے مشہور ومعروف محدث وفقیہ شام تھے، بہت بڑے فقیح اللمان تھے، ابن مہدی کا تول ہے کہ شام میں ان سے بڑا عالم سنت کوئی نہ تھا، ابن عیبینہ نے ان کواعلم افل زمانہ، ذہبی نے افضل افل زمانہ، نسائی نے امام فقیدا بل شام اور ابن گبلان نے اضح الامة کہا، فلاس، یعتوب، بجل ، ابن معین ، ابن معدو فیرہ نے تقد، شبت، صدوق، فاضل ، کثیر الحدیث، کثیر العلم والفقہ کہا (امانی الاحبار) مجہد تھے، جن کی تھلیدا یک عرصہ تک سمام اور اندلس میں رائج رہی ملک المحد شین امام الجرح والتحدیل یکی بن معین نے فرمایا کہ علاء عاری بی ، امام الوصنیف، امام ما لک ، امام سفیان توری اور امام اور اگل۔ (بدارینہا یہ حافظ ابن کشرص ۱۱ این ا

یا مام اوزائی شروع میں امام صاحب کے حالات من کر برظن تھے، ابن مبارک شام مجے اور سیح حالات بتلائے بھرخود بھی امام اوزائی امام صاحب سے مکہ معظمہ میں ملے بعلمی غدا کرات ومباحثات کئے تو امام صاحب کے بیحد مداح ہوئے اور اپنی سابق بدلنی پر بہت ناوم ومتاسف ہوئے۔رحمہ الله رحمة واسعة

# ٣٥- محدث كبير محمد بن عبد الرحمان بن الى الذئب القرشي العامري (ولادت دمية موني وهايه)

رواۃ محاح ستہ بیں ہے مشہور محدث تھے، امام احمد نے فرمایا کہ ابن الی ذکب نے اپناشل ندا ہے بلاد بیں چھوڑ اندوومرول بیں اوروہ معدوق تھے، امام احمد نے فرمایا کہ ابن الی ذکب نے اپناشل ندا ہے کونکہ ابن الی ذکب اس بارے معدوق تھے، امام مالک سے بھی اضل سمجھے جاتے تھے کیونکہ ابن الی ذکب اس بارے میں تعقیدہ منسوب کیا ہے، یہ میں تعقیدی منسوب کیا ہے، یہ میں تعقیدی منسوب کیا ہے، یہ

بهى كها كياب كدريم رفتهمت تحى در حقيقت وه قدرى نديته والثداعلم رحمدالله رحمة واسعة (امانى الاحبار)

# ٣٧- اميرالمؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج (م ١٤٠٠ هِم ٨ ٢ سال)

اصحاب ستہ کے دواۃ میں ہے ہیں فن رجال اور صدیث کی بصیرت ومہارت میں بقول امام احمد فرد کامل ہتے، حفظ حدیث، اصلاح و تثبت میں سغیان توری ہے قائق تھے، حماد بن زبیکا قول ہے کہ کی حدیث کے بارے میں اگر شعبہ میرے ساتھ ہوں تو جھے کی کی مخالفت کی یروانیس البتہ وہ مخالف ہوں تو اس کوترک کر دیتا ہوں۔

شخصالح جزرہ نے فرمایا کہ سب سے ہملے رجال ہیں شعبہ نے کلام کیا پھر قطان نے پھرامام احمداور پیکی ہی معین نے ،اہن ہمرین ہی ان ہما اوران کے طبقہ کے دوسرے اکا پر سے حدیث ٹی اوران سے الیب ختیانی ،اٹمش جھے بن آئی ،سفیان توری ،سفیان بن عیبنہ عبداللہ بن مبارک پریدین ہارون وغیرہ نے حدیث روایت کی ،امام عظم کے بڑے مداح بنے اور عا وجود اس کے کہ وہ اکٹر شیوخ بخاری وسلم کے بڑے مداح بنے اور عا نباز تحریف کیا کرتے تھے ،ایک وفعہ کے بڑے مام صاحب سے خاص تعلق رکھتے اور عا نباز تحریف کیا کرتے تھے ،ایک دفعہ فرمایا ''جس طرح بیں جانا ہوں کہ آفر اس مصاحب کے بارے بی فرمایا ''جس طرح بیں جانا ہوں کہ آفر اس مصاحب کے بارے بی وربایا ''جس طرح بیں جانا ہوں کہ آفر اس مصاحب کے بارے بی وربایا ''جس طرح بیں جانا ہوں کہ آفر الیوضیفہ بمنظمین جیں ،امام صاحب کے بارے بی وربایا ''جس طرح بیں جانا ہوں کہ آفر بی سے میان کرتے تھے دحمداللہ دحمۃ واسعۃ ۔ (موفق وغیرہ)

۵۷-محدث شهيراسرائيل بن يوس بن ابي الحق السبعي كوفي " (م ١٠١٥)

ابواتحق عمر دبن عبدالله السيمي جو كبار تابعين سے اور امام اعظم كے شيوخ ميں بيل سياسرائيل ان كے پوتے بيں ، انہول نے حديث امام اعظم نيز اپنے دادااور دوسرے اكابرے ني، اصحاب صحاح سند نے ان ہے تخریخ آن كی، حفظ صديث بيل مشہور تنے، خود فر ما يا كرتے تنے كہ بخصابے داداابواتحق كی حديثيں اس طرح ياد جيں جيے قرآن مجيدكی كوئی سورت يا دہوتی ہے۔

سیدالحفاظ ابن معین اورامام احمہ نے ان کوشنخ دفت اور ثقة کہااوران کے حفظ سے تبجب کیا کرتے تھے، یہ بھی کہا کہ اسرائیل تنہا بھی کسی حدیث کی روایت کریں تو وہ معتمد ہیں، ابو جاتم نے ثقة صدوق کہا جل نے ثقة کہا، ابن سعد نے کہا کہ ثقة ہیں اور ان سے بہ کثر ت لوگوں نے روایت حدیث کی ہے۔

ا مام اعظم کے بارے بیل فرمایا کرتے ہے کہ امام صاحب بڑی خوبیوں کے مالک ہے اوران کی منقبت ہی کیا کم ہے کہ وہ اپنے استاد اور مسلم فقیہ زبان امام حماد ہے بھی زیادہ فقیہ جیں، بیشہادت اسرائیل بن یوٹس کی ہے جوامام دکتے اور عبدالرحمٰن بن مہدی جیسے اکا برمحد ثبین کے استاذ جیں، جواہر وغیرہ) محدث خوارزمی نے فرمایا کہ باوجوداس جلالت قدر کہ اسرائیل اعلام ائمۃ الدیث اور شیوٹ مشائخ امام احمد و بخاری و مسلم میں سے جیں امام اعظم سے ان مسانید جی روایت کرتے جیں۔ (جامع المسانیوس ۲۸۹ ج۲)

٢٧- ين ارابيم بن ادبهم بن منصور بخي (م الا اهر ١٢١ه)

ابوا بخن کنیت بھی ، مشہور زاہد وعابد ہزرگ نے ، کوفر آکرا مام ابوطنیفہ سے فقہ کی تھیل کی اور پھر شام جاکر سکونت اختیار کی ، علا مہردری نے کلھا کرا مام صاحب نے ان کوھیے جت فرمائی تھی کہ تنہیں خدانے عبادت کی امام صاحب نے ان کوھیے جت فرمائی تھی کہ تنہیں خدانے عبادت کی آم صاحب نے ان کوھیے جت فرمائی تھی کہ تنہیں خدانے عبادت کی امام سے بھرتو فتی بخش ہے اس لے علم کا بھی اہتمام کرنا جا ہے ، کوئکہ وہ عبادت کی اصل ہاورای پرسارے کا مول کی ورتی کا مدار ہے علامہ موفق نے لکھا کہ آپ نے امام ابوطنیفہ، آسش ، جمہ بن زیاداوران کے اقران سے حدیث کا سائے کیا ہے اور آپ سے امام اوزائی، توری، علامہ موفق نے لکھا کہ آپ نے امام ابوطنیفہ، آسش ، جمہ بن زیاداوران کے اقران سے حدیث کا سائے کیا ہے اور آپ سے امام اوزائی، توری،

شفیل بخی وغیرہ نے روایت کی آپ سے امام بخاری دسلم نے غیر سی میں روایت کی ہے۔

ے میں در بیروں مردیاں میں سے سے ماروں سے ایروں میں درویاں وہدائی دار قطنی ، این معین وابن نمیر نے مامون و امام تر فدی نے بھی کتاب الطہارة ش آپ سے ایک حدیث تعلیقاً نقل کی ہے ، امام نسائی ، دار قطنی ، این معین وابن نمیر نے مامون و ثقة کہا، لیقوب بن مفیان نے خیارا فاضل سے اور امام نسائی نے احد الرباد فر مایا۔ رحمہ الله رحمة واسعة ۔

٢٥- امام سفيان بن سعيد بن مسروق ثوريّ (ولادت ١٩٥هـ م ١٢١هـ)

رواۃ صحاح سنہ جل ہے مشہورا مام حدیث، عابد وزاہداور مقتذاءا ما شعبہ، امام این عیبینہ، ابوعاصم اور سید الحفاظ این معین وغیرہ اکا بر علی ہے۔ ان کو' امیر المؤمنین فی الحدیث' کے لقب سے یا دکیا ، این مبدی نے کہا کہ وہب ان کوامام مالک پر بھی حفظ جل ترجے دیے تھے، کیکا الفطان کا قول ہے کہ سفیان امام مالک سے ہر بات جس فاکن ہیں، ابوحاتم ، ابوز رعداور ابن معین نے شعبہ پر حفظ جل ترجے دی، خطیب نے کہا کہ سفیان امام مالک سے ہر بات جس فاکن ہیں، ابوحاتم ، ابوز رعداور ابن معین نے شعبہ پر حفظ جل ترجے دی، خطیب نے کہا کہ سفیان امام منائی نے فرمایا کہ کہ سفیان امام تضائمۃ اسلمین جل سے اور علم تھے، اعلام دین جل ہے، جن کی امامت پرسب کا اتفاق واجماع ہے، امام نسائی نے فرمایا کہ سفیان امام بنایا ہے کہ خدائے ان کو تعین کا مرتبہ اس سے بہت بلند ہے کہ خدائے ان کو تعین کا امام بنایا ہے، بھر و خل یا کی درحمہ اللہ درحمۃ واسعۃ (امائی الاحبار)

یرسب کے محدول وسلم امام دمفترا بھی امام ابو حنیفہ ہے شروع پی برخلن رہے اور پھی کھیات بھی کے بول کے مگر پھرامام صاحب کے بے صد عداح ہوگئے تنے اور اپنی بعض باتوں پر ، بلکہ اس پر بھی نادم تھے اور استغفار کیا کرتے تنے کہ دوسرے بے انصاف معا تدین امام صاحب کے مقابلہ بیں امام صاحب کی جانب ہے جس تقدر مدافعت کا حق تھا وہ ادانہ ہور کا اور امام صاحب بھی ان کے فضل و کمال کا اعتراف برملا کیا کرتے متے ، بیام وردونوں کی مقبولیت عنداللہ کی بڑی دلیل معلوم ہوتی جیں ، رضی اللہ عنہم ورضوا عندامام صاحب سے دواے ہیں کی ہے (تانیب سی ۱۲۹)

٨٧- امام ابراجيم بن طهمان (متوفى ١٢١هـ)

تذكرة الحقاظ من الامام الحافظ، عالم خراسان لكها، مح الحديث اوركير الروايت تضامحاب محار سته في آپ سے روايت كى بحيثه ائمه فن المرفن ان سے روايت مديث كى رغبت كرتے تضام م يكى بن اللم ان كواوت واوح فى العلم كيتے تنے، محدث الاور بحد فقل كيا كها يك وفعه امام احمد تكريكائے بيٹے ديئي كئى كا فر بواور بم تكيد لگائے بيٹے ديئي كرة تمين كر مسالحين كاذكر بواور بم تكيد لگائے بيٹے ديئي " تذكرة تمين من ب كها برا بيم موصوف امام اعظم كرتا كرو تنے، امام صاحب سے مسانيد من بكرت روايات كى جي ۔

قاہر ہے كہ جب ابرا بيم كى اتى عزت تنى تو ابرا بيم جن كے مماضے مؤدب بيٹے كر استفاده كر يكے تنے ان كا اوب واحر ام كتا بوتا يا سے مراف ہو كے ابرا بيم كا تكرك والور ور مرول كے لئے برى مثال قائم كى ۔ الملھ و فلقنا لما تحب بن رون من وار نا الحق حقا و الباطل ماطلا، انك سميع مجيب الدعوات۔

9- امام حماد بن سلمه (م علاه)

کبار محدثین بیس سے ہیں، جواہر مضیہ بیس وفات کا کلا جواور امائی الاحیار بیس الا اجیش فقل ہوا ہے، سوا و امام بخاری کے ہاتی اسحاب محارج سنے ان سے تخری کی ہے اور امام بخاری نے بھی تعلیقاً ان سے دوایت کی ہے بھر وہیں ان کے اقر ان بیس سے کوئی بھی تم فضل بیس سے دیا دوسلف کے فضل بیس بھر وہی تو ان بی کوسب سے ذیا دوسلف کے طریقہ کا بین مبادک نے فرمایا میں بھر وہی اتو ان بی کوسب سے ذیا دوسلف کے طریقہ کا بین مبادک نے دیا ہوئی تھے۔ (جواہر ص ۲۲۵ ج ۱)

ا بن حبان نے عباد ، زیاداور ستجاب اندعوات حضرات میں شار کیا اور کہا کہ جس نے ان کی حدیث روایت نیس کی اس نے انصاف نہیں کیا آگر اس لئے ان سے روایت نہیں لی گئی کہ کوئی کوئی خطا ان سے ہوئی ہے تو ان کے اقر ان میں تو رمی وشعبہ وغیر و سے بھی خطا ہوئی ہے اور اگر کہا جائے کہ ان سے خطازیا دو ہوئی تو یہ بات ابو بھر بن عیاش میں بھی ہے اب سے کیوں روایات لی گئیں۔

ابن حبان نے امام بخاری پر بھی تعریض کی کہ جس نے حماد بن سلمہ کو چھوڑ کر قلیج اور عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن دینار کی احادیث سے احتجاج کیا اس نے بھی اٹھاف نہیں کیا ، ابن سعد نے ثقد ، کیٹر الحدیث ، مجل نے ثقد ، رجل صالح ، حسن الحدیث کہا ، امام اور اگل ، امام لیث ، امام ثوری ، ابن ماجٹون ، معمروہ شام کے طبقہ بیس متصاور سیسب اپنے دور کے ان لوگوں بیس سے ہیں کہ جو بات کی کے بارے بیس جرح وتعدیل کے طور پر کہددیں تقوہ وہ بات مسلم ہوتی تھی ، امام حماد اور ابن الی عروب نے بھر وہیں تالیف وقد وین کا آغاز کیا تھا، رحمداللہ (امانی الاحبار)

### ٨٠-امام ابوالنضر جريرين حازم الازدى البصري (م ما عاه)

ا مام بخاری نے تاریخ میں کھا کہ امام جربر نے حدیث ابور جااور ابن سیرین سے حاصل کی اور آپ سے امام سفیان تو رکی اور امام ابن مبارک نے حدیث روایت کی مطامہ خوارزی نے فر مایا کہ حدیث میں امام اعظم کے بھی شاگر دیتے اور امام صاحب سے مسانید میں احادیث کی روایت بھی کی ہے۔ رحمہ انڈر حمد واسعۃ ۔ ( جامع المسانیوص ۳۲۰ ج۲)

## ا٨-امام ابوالحارث ليث بن سعد بن عبد الرحمٰن مصرى حنفي (ولا دت ٩٢ م٩٩ مع متوفي هياه)

رواۃ صحاح ستہ میں ہے مضہور ومعروف محدث جلیل وفقیہ نجیل جن کواکٹر اہل علم نے حنفی لکھا ہے اور قاضی زکر یا انصاری نے ''شرح بخاری'' میں اس پر جزم کیا ہے ، حافظ ابن انی العوام نے اپنی سند ہے قل کیا ہے کہ امام اعظم کے تلمیذ ہیں ، اکثر امام صاحب کی خبر سنتے کہ جج کے لئے آ رہے ہیں تو یہ بھی حج کے لئے مکہ معظمہ سینجتے اورامام صاحب سے مختلف ابواب کے مسائل دریا فت کرتے ہتھا ورامام صاحب کی اصابہ رائے اور مرعۃ جواب پر چیرت واستعجاب کیا کرتے ہتھے۔

امام لیت خود بھی ائمہ جُہتدین میں سے تھے،امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ لیٹ امام مالک سے زیادہ فقیہ تھے گران کے تلانہ ہونے ان کوضائع کر دیا، حافظ ابن حجر نے ''الرحمۃ انفیقیہ فی الترحمۃ اللیقیہ'' میں لکھا کہ ضائع کرنے کامطلب سے کہ جس طرح امام مالک وغیرہ کی فقدان کے شاگردوں نے تدوین کی امام لیٹ کے تلانہ ہے نہیں کی ،امام شافعی سے بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کی شخص کے متعلق البی حسرت نہیں ہے جیسی امام لیٹ کے متعلق ہے کہ میں نے ان کا زمانہ پایا اور پھر بھی ان کی زیادت نہ کرسکا (نقذ مدنصب الرابیہ مناقب ،موفق) امام لیٹ کابیان ہے کہ میں نے امام مالک کے ستر مسائل ایسے شار کئے جوسنت کے خلاف تھے چنانچہ میں نے اس ہادے میں ان کو

لكه كرجيج وياب\_ (جامع بيان العلم ص ١٣٨ ج ٣)

علا بن رجال نے آپ کو ثقات وسادات اہل زمانہ میں سے اور فقیہ متورع بنلم وضل اور خاوت میں بے شل لکھا ہے جا فظ ذہی نے
لکھا کہ آپ کی سالانہ ای ہزار دینار کی آمد ٹی تھی گرز کوا قواجب نہ ہوتی تھی ،روزانہ کامعمول تھا کہ جب تک ۲۳ مساکین کو کھانا کھلا دیتے
خونہیں کھانے تھے، امام مالک نے ایک سینی میں کھیوریں آپ کے لئے بھیجیں تو آپ نے اس کوا شرفیوں سے بھر کر واپس کیا منصور بن محالہ
نے کہا کہ میں لیٹ سے مطبق گیا تو مجھے ایک ہزارا شرفی ہدیے کیں ،امام صاحب سے مسانید میں روایت حدیث بھی کی ہے۔ (جواہر مضیہ و حدائق الحفید و جامع المسانید)
عدائق الحفید و جامع المسانید)

### ۸۲-۱مام حماد بن زيره و اهمرا ۸سال

ا ہام کبیر،محدث شہیر کمیذامام اعظم رضی الله عنبماا حدالا علام جن سے ائمہ ستنے روایت کی ہے ابن مبدی کا قول ہے کہ بھر وہیں ان سے زیاد ہ کوئی فقید نہ تھااور ندان سے بڑا کوئی عالم سنت ہیں نے دیکھا۔ (جواہر ص ۳۱ ج او۲۲۵ ج ۱)

تابعین اور مابعد تابعین سے روایت کی اور آپ ہے این مبارک ، این مہدی ، این وہب ، قطان ، این عیبینہ وغیر و نے روایت کی ، این مہدی کا تول ہے کہ ائمۃ الناس اپنے زمانہ میں چار تھے ، سفیان توری کو فریش ، امام مالک تجازیش ، اوز ای شام بی اور حماد بن زید بھر وہیں ،
امام احمد نے فر مایا کہ حماد بن زید آئمۃ المسلمین میں سے تھے ، خالد بن خداش کا قول ہے کہ حماد عقلا ، اور ذوی الالباب سے تھے ، مزید بن ذریع
نے موت برکہا کہ سید المسلمین کی موت ہوئی ، خیلی نے کہا کہ منتق علیہ اُقتہ تھے۔ (تہذیب عمر ۱۹ جسم ۱۹ جسم)

٨٣- يشخ جرير بن عبدالحميد الرازيّ (ولا دت والصم الماج)

مشہور محدث وفقیہ، حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں الحافظ الحجۃ ،محدث الری لکھا، حدیث میں امام صاحب، یکیٰ بن سعیدانصاری، امام مالک، توری اوراعمش کے شاگر دہیں اور آپ سے ابن مبارک، اتحق بن را ہو یہ، ابن معین، تنبیہ، ابو بکر بن ابی شیبہ، امام احمداور ابن مدین نے حدیث روایت کی۔

محدثین نے ان کی نقابت، حفظ اور وسعت علم کی شہادت وی، بہتہ اللہ طبری نے ان کی نقابت پرا نفاق نقل کیا، اصغبال کے ایک گاؤں آبہ میں پیدا ہوئے، کوفہ میں نشو ونما ہوا، بعد کو'' رئے' میں سکونت اختیار کی، تمام ارباب صحاح سندنے آپ کی احادیث سے احتجاج کیا، اس جلالت قدر کے ساتھ امام صاحب سے مسانید میں روا بت کرتے ہیں، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر وجامع المسانید)

۸۴-امام مشيم بن بشيرا بومعاديه السلمي الواسطيّ (ولادت ١٠١هم ١٨١هـ)

ار باب صحاح سنۃ کے شیوخ بیں ہیں، اہام مماو بن زید نے فرمایا کہ بیں نے محد تین میں ان سے زیادہ بلند مرتبہ تبییں دیکھا، انحق زیادی نے بیان کیا کہ بیں نے رسول اکرم علی کے خواب میں دیکھا، فرمایا کہ ''ہشیم سے حدیث سنووہ اجھے آدی ہیں'' عبدالرحمٰن بن مہدی نے فرمایا کہ شیم ،سفیان توری ہے بھی زیادہ حافظ حدیث تھے۔

امام احمد نے قرمایا کہ مشیم کثیر الشیخ تنے، بیل ان کی خدمت بیل ۲-۵ سال رہاان کی جیبت ورعب کی وجہ سے اتنی مدت بیل مرف ۲ بارسوال کررکا۔ (امانی الاحبار)، محدث خوارزی نے قرمایا کہ امام اعظم کے تلافہ وَ حدیث بیل جیں اور مسانید بیل آپ سے روایت کرتے جیں۔ رحمہ اللّٰدرحمة واسعة ۔ (تاریخ کبیر بخاری شمن تذکر وامام اعظم وتذکرة الحفاظ)

٨٥-امام موى كاظم بن الامام جعفرصا دق (م١٨١هـ)

کنیت ابوابراہیم، تبع تابعین پس جلیل القدر محدث وفقیہ ہوئے، آپ کے قاوی مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ پس ہیں ایک مسند بھی آپ برکی ہے جس کوابوقعیم اصفہانی نے روایت کیا، ولاوت برااچ پس ہوئی، رحمہ اللدرجمة واسعة

٨٧-شيخ عباد بن العوامّ (م١٨٥)

حدیث امام اعظم جمیدی اورابن افی عروبدوغیره سے تی اورامام صاحب سے مسانید بیس روایات بھی کی بین ،امام ابن الحدیق اورامام

بخارى وغيره في امام صاحب كي الأقد وحديث في ان كااسم كرا ي فقل كياب رحمدالله رحمة واسعة -

# ٨٥- امام مغيرة بن مقسم الصنى ابوباشم الكوفي (ماساج وامع السانيد، الماج وابرمضية)

رواۃ محاح ستہ میں ہے مشہورامام حدیث وفقہ ہیں، ابو بکر بن عیاش کا بیان ہے کہ میں نے سے زیادہ افقہ کی کوئیں پایاس لئے ان بی کی خدمت میں رہ پڑا، خود فر مایا کرتے ہے کہ جو چیز میرے کان نے تن اس کو بھی نہیں بھولا، ثقد، کثیر الحدیث ہے امام صاحب کے حدیث و فقہ میں شاگر دیتھے اور مسائل میں بحث کرتے ہے اور جب فقہ میں شاگر دیتھے اور مسائل میں بحث کرتے ہے اور جب کمی کسی مسئلہ میں دومرے محد ثین ان سے خلاف کرتے ہے تھے تو فر مایا کرتے ہے "میں کیا کرو ( لینی کس طرح اس تول کوروکردوں ) جب کہ بی تول امام ابوطنیفہ کا ہے "۔ (امانی الا حبار و جوا ہر مضیہ ۲۵ ای ۲۲)

معلوم ہوا کہ اس زمانہ کے اکا برمحدثین اس امرکو بہت مستبعد سمجھا کرتے تھے کہ امام صاحب کا قول صدیث سمجھے کے خلاف ہوسکتا ہے۔

رخمالله رحمة واسعة - ٨٨- امام ابراجيم بن محد ابواسطى الفر ارى الشامي (م ١٨١هـ)

محدث شہیر، امام اوزائل وٹورک سے مدیث کی، امام صاحب ہے بھی مدیث بٹی آخمذ کیا اور مسانید امام بٹی ان ہے روایت کی مالا تکہ خود امام شافعی کے شیوخ بیں جیں، امام شافعی نے اپنی متد بین ان ہے بہت می روایات کی ہیں، نام ہے ذکر کیا ہے، کئیت ہے ہیں، امام بخاری وسلم کے بھی شخ الشیوخ ہیں۔ (جامع المسانید و تاریخ بخاری)

٨٩- حافظ ابو بكرعبد السلام بن حرب بن سلم نهدى كوفئ (متوفى ١٨٥هـ)

حافظ صدیث، ثقد، ثبت، بچر، صدوق اور صحاح ستر کے رواق میں ہیں ، اصل سکونت بھر وکی تھی ، بجلی نے کہا کہ جس دن ابوائن سبیم کی وفات ہوئی ای ون کوفد پنچے ، بعض بغداد بول نے آپ کی بعض احادیث میں کلام کیا محرکوفیوں نے جوآپ کے احوال سے زیادہ باخبر سے آپ کی توثیق پر اتفاق کیا ہے۔ (امانی الاحبار)

معلوم ہوا کہا ہے اہل شہر کی توثیق دوسروں کی جرح پر مقدم ہے۔ • 9 – بیٹیخ عیسالی بن بونس سبعی کو فی (اخواسرائیل) (متو فی ۱۸۵ء۱۸۹ه)

رواۃ محارح ستی ہے مشہور محدث، فقیہ، ثقہ، ثبت تھے، امام علی بن المدی کا کول ہے کا کہ ایک بروی تقداوا بناء کی الی ہے جوان کے اباء سے زیادہ ہمار ہے نو دیک ثقہ ہیں اور ان ہی ہیں ہے ہیں بن یونس ہیں، خلیفہ اہن و مامون نے ان سے صدیت پڑھی، مامول نے دی ہڑاررو ہے تھیج آپ نے واپس کر دیئے وہ مجھ کرواپس کے تو دس ہڑاراور تھیج آپ نے فرمایا کہ صدیمت رسول اکرم علی ہے تو دس ہڑاراور تھیج آپ نے فرمایا کہ صدیمت رسول اکرم علی ہو اس کر تو ہیں ایک محودت یانی کا بھی قبول نہیں کرسکتا، آپ نے ۵۵ جے کے اور ۵۵ بار جہاد ہی شرکت کی۔ (جواہر) علامہ خوارزی نے نور مایا کہ محد ثین کے یہاں بڑے جلیل القدر تھے اور امام صاحب سے ان مسانیہ ہیں دواے صدیمت بھی کی ہے۔

١٩-١مام يوسف بن الامام الى يوسف (م١٩١٥)

بڑے محدث وفقیہ تھے، فقہ وصدیث میں اپنے والد ماجدا ما ابی پوسف اور پوٹس بن ابی آخی سبیمی وغیرہ کے شاگر دہیں، ہارون رشید نے امام ابو پوسف کی وفات کے بعد آپ کو قضا سپر دکی اور مدینہ طیبہ میں جعد کی امامت آپ ہے کرائی، تا وفات قاضی رہے، امام اعظم کی كمّاب الآثاركواية والعرما جدك واسطيات آب في روايت وجمع كياب-

بے کتاب بہترین کا غذوطہاعت ہے مولانا ابوالوفاء صاحب نعمانی (والم بیضہم کی تعلیقات کے ساتھ اوار واحیاء المعارف العمانیہ حیدر آباد دکن سے شاکع ہوچکی ہے، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

٩٢ - شيخ ابوعلى شفيق بن ابراجيم بلخي (م١٩١٧ هـ)

ا مام ابو بوسف کے اصحاب و تلافہ وہ ہیں جیں، آپ ہے کتاب الصلو ہی پڑھی، عالم ، زاہد، عارف و متوکل ہتے، امام اعظم ہے بھی روایت صدیت کی ہے مدت تک ابرا ہیم بن او ہم کی خدمت ہیں رو کر طریقت کاعلم حاصل کیا، آپ کے تین سوگا دُن ہتے مب کوفقرا و پر تقتیم کردیا، آپ نے فرمایا کہ ہیں نے سرّ وسواسا تذہ ہے علم حاصل کیا اور چھا اونٹ کتابوں کے کیسے محر خدا کی رضا فہ کورہ چار چیز وں ہیں پائی حلال روزی، اخلاص فی العمل ، شیطان ہے عدا دہ ، موت ہے موافقت۔ (حدائق الحنفیہ )

٩٣- يَشِخُ وليد بن مسلم وشقى (ولا دية ١٩١٩هـ ١٩٩هـ)

امام اعظم ،امام اوزائی اورابن جریج و فیره صحدیث تی ،اصحاب صحاح سند نے آپ بے روایت کی ہے،شام کے مشہور عالم تھے، کی ، یعتوب بن شیر اورابن سعد نے تقد کشر الحدیت کہاان کے شاگر والم احمد نے فر مایا کہ شامیوں بروایت کرنے والے کوئی محدث اساعیل بن عمیان اور ولید سے بردھ کرنیس ہاوران سے زیاد و عمل والا پھی نے بیس ریکھا بھی بن مدنی نے فر مایا کہ شامیوں پس ان جیسانہیں ہے محدث ابو مسمر نے کہا کہ وہ ہمار سے اصحاب ثقات بھی سے شے اورائی دفد فر مایا کہ دفاظ اصحاب بھی سے تھے، محدث ابو ذرعہ نے کہا کہ ولید و کہنے سے زیاد و معازی کے عالم تھے۔ (امانی الاحبار) محدث خوارز می نے فر مایا کہ ولید نے امام اعظم سے مسانید بھی روایت کی ہے۔ وحمہ اللہ تحالی۔

٩٧- امام وحافظ حديث الحق بن يوسف الازرق التوخي الواسطي (تليذام اعظم (١٩٥ه)

رواۃ محاح ستے ہم وحدیث کے مشہور کھرانے ہے محلی رکھتے تھے، کدث وفقیہ کال تھے، حدیث اعمش ، ذکر یا بن الی ذاکدو،
سفیان بوزی اور شریک سے حاصل کی اور آپ سے امام احمد ، ابن معین ، عمر والناقد اور آیک جماعت محدثین نے روایت کی۔ (تاریخ فطیب)
علامہ خوارزی نے فر مایا کہ ہا وجو داس جلالت قدر کے کہ ان کے بردوں کے شیوخ میں جیں اپنے شخ واستاذ امام ابو حفیفہ سے احادیث
کثیر و مسانید امام میں روایت کی جیں اور امام احمد نے بھی ان کے واسطہ سے امام ابو حفیفہ سے احادیث کی جیں اور امام احمد ان کوشم کھا
کر ثفتہ کہا کرتے تھے، تہذیب الکمال اور توبیض الصحیفہ بی بھی امام صاحب سے تحمد کی تھرتے ہے۔ رحمد القدر حمد واسعة۔

٩٥-امام الومحرسفيان بن عيدينه كوفي (متوفي ١٩٨هـ)

مشہور محدث، تقد، حافظ ، نقیہ، امام ، جمت ، آخمویں طبقہ کے کہار و واعیان میں سے تھے، ولا وت کوفہ مور خد ۵ اشعبان کے اپیری اپنے والد ماجد کے ساتھ مکہ معظم تشکر تشریف لے گئے ، ۲۰ سال کی عمر میں کوفہ آئے اور امام اعظم سے تصیل علم وحدیث فقد کی اور آپ سے مسانید وغیر و میں روایات بھی کیس ، فرمایا کرتے تھے کہ امام صاحب ہی نے پہلے مجھے محدث بنایا ، آپ عمر و بن وینار اور حمر و بن سعید سے حدیث حاصل کی اور امام جعفر صاوت ، ذکر یا بن الی زائد و ، فرم ، ابوالی سبعی ، اعمش وغیر و سے بھی۔

وافظ نے ۲۰ سے اوپراکا بر کے نام ککھ کر' وخلق لا محصون' کا جملہ ککھا گرامام صاحب کا ذکر نیس کیا، آپ کے تلاقہ میں این مبارک، وکیج ، قطان ، عبدالرزاق ، امام احمد ، این معین ، آخن بن را ہو ہے، ایو بکروعثان ، این انی شیبہ ، احمد بن منتج وغیر و کاذکر کیا لیکن امام محمد وامام شافعی کاذکر نیس کیا۔ آپ سے اصحاب سنے بھی بہ کھڑت تو تکی ، اما م شافعی کا تول ہے کہ اگر آپ اور امام مالک نہ ہوتے تو جواز ہے علم چلا جاتا یہ بھی فر مایا کہ امام مالک وسفیان برابر ورجہ کے ہیں ، بجل نے کہا کہ آپ سن الحدیث تضاور حکماء اصحاب حدیث بیں ہے بھے بحبد الرحمن ابن مبدی کا قول ہے کہ بیس حضرت سفیان بن عید ہے حدیث سنتا تھا پھر شعبہ کے پاس جاتا اور وہی احادیث سنتا تو ان کے لکھنے کی ضرورت نہ بھتا تھا۔ آپ نے سر جج کے بنسوی کہتے ہیں کہ بیس ایک وفعہ حضرت سفیان کی خدمت بیس حاضر ہوا ان کے سامنے جو کی روثی تھیں ، فر مایا! ابو موگ ! چالیس سال سے بھی میرا کھانا ہے ، بطور تو اضع اکثر عیرتی کا ایک شعر پڑھا کرتے جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری بستیاں بڑول سے خالی ہوگئیں اس لئے بیس بغیر سردار بیا تے سردار بن گیا اور یہ بھی کیا کم نصیبی ہے کہ بیس اکیلا سردار ہوں ، آخری جج کے موقعہ پرفر مایا کہ اس مقام کا شرف ستر بارحاصل ہوا اور ہرم بید وعا کرتا رہا کہ بارا تہا! یہ حاضری نہ ہوجائے لیکن اب اتنی دفعہ سوال کرنے کے بعد مقام کا شرف ستر بارحاصل ہوا اور ہرم بیدوعا کرتا رہا کہ بارا تہا! یہ حاضری نہ ہوجائے لیکن اب اتنی دفعہ سوال کرنے کے بعد شرم آری ہے اورای سال وفات ہوگئی۔ رحمہ الفدرجمۃ داسعۃ۔ (تہذیب ، جواہر مضیہ ، حدائق)

٩٧- شيخ يونس بن بكير ابو بكر الشبياني الكوفي (م ١٩٩هـ)

مشہور محدث تنے ،امام اعظم ،مجر بن اسحاق ، ہشام بن عروہ اور شعبہ وغیرہ سے صدیث کی اور آپ سے علی بن عبداور عبید بن یعیش نے روایت کی ،امام صاحب سے مسانید ہیں بکٹر ت روایت کی ہے ،رحمہ اللہ تعالی ۔

42-امام عبدالله بن عمرالعمريُّ (م \_\_\_)

امام بخاری نے تاریخ بیں لکھا کر عبداللہ بن عمر بن تفعی بن عاصم بن عمر بن الخطاب قرشی عددی نے قاسم ونافع وسالم سے حدیث تی اور آپ سے امام توری، شعبہ، ابن نمیر اور یکی القطال نے حدیث روایت کی ، محدث خوارزی نے فر مایا کداس جلالت قدر کے ساتھ امام ابو حذیفہ سے ان کی مسانید بیں روایت حدیث کرتے ہیں۔ رحمہ القدر حمد واسعة ۔

٩٨- حافظ عبدالله بن نمير (م ١٩٩هـ)

ا مام بخاری نے تاریخ میں لکھا کہ حدیث عبداللہ العری اور ہشام بن عروہ (ایسے کبار محدثین) سے حاصل کی محدث خوارزمی نے فرمایا کیلم حدیث میں اس مرتبہ بلیل پر تنے اور امام صاحب سے مسانید میں روایت حدیث کی ہے۔ تنمد واللہ یخفر اند۔

٩٩- شيخ عمروبن محمد الغنفري قرشي (م ١٩٩هـ)

ا مام ابوحنیفد، بونس بن انی آخق، حظلہ بن انی سفیان ، میسنی بن طہمان ، عبدالعزیز بن آبی رواد ، ابن جرتئے ، توری وغیرہ ہے روایت کی ، آپ ہے آخق بن را ہویہ بلی بن المد نی نے روایت کی مسلم ، مثن اربعدا وربیخاری میں تعلیقاً روایت ہے۔ (تہذیب ص ۹۸ ج۸)

• • ا – امام عمر وبن بيتم بن قطن ً (م • • ٢ هـ)

امام بخاری نے تاریخ میں لکھا کہ عمر و بن اُبھیم ابوقطن الزبیدی نے شعبہ سے حدیث نی امام شافعی وامام احمر کے شیوخ میں ہیں امام شافعی نے اپنی مند میں آپ سے روایت کی ہے، باوجوواس جلالت قدر کے امام اعظم کے ظمیذ حدیث ہیں اور مسانید میں آپ سے روایات موجود ہیں۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ (جامع المسانید)

١٠١- شيخ معروف كرخيٌ (تلميذداؤ دطائي تلميذالامام (م٠٠هـ)

مشهور متقتدائ طريقت، عارف اسرار وحقائق ، قطب وقت اورمتجاب الدعوات تضے، امام داؤ د طالق ہے ظاہری و باطنی علوم حاصل

کے شامی میں ہے کہ آپ سے ہی سری تقطی وغیرہ کہار مشائخ نے علوم ظاہر و باطن حاصل کئے ،ایک واسطہ سے امام اعظم ابوصنیف کے شاگر د میں ،رحمہم القد تعلیل اجمعین وجعلنامعہم \_( حدائق الحنفیہ )

### ۱۰۲- حافظ ابوسلیمان موی بن سلیمان جوز جانی (م ۲۰۰۰ هیم ۸ سمال)

فقدہ صدیث کے جامع امام معافظ معلی کے دفتی علم بھر میں ان ہے بڑے تضاور شہرت بھی ان سے زیادہ پائی ، ماموں نے قضا کے لئے کہا تو فر مایا کہ ''امیر الموشین ! قضا کے بار ہے میں تحق تحالی کے تقوق وفر اکفن کی پوری ذمہ داری ہے حفاظت بیجئے اور الی تحظیم امانت میر ہے جسے کمزور کو نہ موایث نے جس کو اپنے جس کو اپنے جس کو اپنے جس کہا آپ تھے گئے جس اور مجبور نہیں کیا ، صدیث میں صاحبین کے علاوہ امیر الموشین فی الحدیث عبداللہ میں موجبور نہیں کے جس کے جس کے جس کے علاوہ امیر الموشین فی الحدیث عبداللہ میں میں موجبور نہیں کہا تھی ہے جس کو اور ایک کھنے کہا تھی کہا تھی ہے جس کو ایک کے میں اللہ میں موجبور نہیں کے اللہ میں موجبور نہیں کیا ہور کے کہا تھی ہوئیں کیا ہوئی ہے گئے جس کے میں موجبور نہیں کے موجبور نہیں کے مداللہ دھی واسعہ ہے اور المحلوج کہ کہا تھی ہے کہا تھی ہے کہا تھی کہا تھی کہا تھی ہے کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی ہوئیں کے کہا تھی کہ کہا تھی کہ کہا تھی کہ تھی کہا تھی کہ تھی کہا تھی کہا تھی کہ تھی کہ تھی کہا

### ١٠١- محدث عياد بن صهيب بقري (م٢٠١٥)

م ۱۰ ا- امام زید بن حباب عظی کوفی " (م ۱۰ ا<u>سام</u>)

کبار محدثین ہے روایت حدیث کی امام احمد ،ابو بکر بن ابی شیب بھی بن المدیق وغیرہ کے استاد ہیں ، بہت ذکی حافظ حدیث و عالم شخے بخصیل حدیث کے لئے خرسان ،معرواندلس وغیرہ گئے ،مسلم ، تر ندی اورسنن اربعہ میں ان سے روایات ہیں ، تہذیب الکمال اور سمین الصحیفہ میں ہے کہ امام اعظم ابو صنیفہ کے شاگر دہیں ، بھی بن المدین ، مجل ابن معین وغیرہ نے ثقہ کہا۔ رحمہ اللہ تعالی۔

# ۵۰۱-محدث مصعب بن مقدام التعمى كوفي " (م ١٠٠٠ م

فطرین ظیفہ، زائدہ، تکرمہ بن ممارک بن فضالہ مسعر ، امام ابوضیفہ، تو ری دغیرہم ہے روایت کی اور آپ ہے آگئی بن راہویہ ابو بکر ابن الی شیبہ، عبد الرحمٰن بن ویتار وغیرہم نے روایت کی ، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے، امام مسلم، ترندی، نسائی اور ابن ماجہ میں ان کی روایات بیں (تہذیب س ۱۷۵ ج ۱۰) ، امام احمد، کبلی ، ابن شاجین ،سید الحفاظ کی بن معین اور ابن قائع نے ثقد، صالح کہا۔

# ۲۰۱-۱مام ابوداؤ وسليمان بن داؤ دبن جارود طيالي (م٢٠٠٠ جعمر ٨٠٠٠ مال)

شہر فارس کے رہے والے تھے، پھر بصرہ میں سکونت کی اوروہاں کے کبار محدثین شعبہ و بشام وستوائی وغیرہ سے بہ کشرت روایت کی

ہے، احادیث طویلہ کوخوب یا در کھتے تھے، ایک بزار شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا، ان سے روایت کرنے والوں نے تقریباً چالیس بزار احادیث روایت کی جی بی برار احدیث روایت کی بی برار المادی میں برار بیان الحدیث المادی میں برار بیان کی مسئد مشہور ہے جووائز قالمعارف حیدر آباد سے شائع جو چی ہے، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ آپ نے امام اعظم سے بھی روایت کی ہے جو حداثیات سے ہے (جامع المسانیوس ۲۸ سے بھی روایت کی ہے جو حداثیات سے ہے (جامع المسانیوس ۲۸ سے بھی ا

١٠٥- د شكير خلف بن ايوب (م٢٠٥هـ)

الل فی کامام، بڑے محدث وفقیہ مشہور ہیں اولیاء کہار جس آپ کا شار ہے حافظ کی نے لکھا کہ ' حدیث بیل صدوق مشہور ہیں بیرے حصالی ، ذاہد وعابد سے ، کو فیوں (احناف) کے ذہب پر فقیہ سے ، فقہ کی تعلیم امام ابو بوسف اور ابن البی لیل ہے پائی جواہر مفیہ ہیں ہیں کھا کہام مجھ زفر ہے بھی تلمذ کیا ، نام ذہبی نے لکھا کہ صاحب علم قبل اور خدار سیدہ بزرگ سے ، سلطان بخی آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہواتو آپ نے منہ پھیرلیا ، کس نے کہا کہ حسن بن زیادہ کے ساتھ آپ کو بڑی شیختگی ہے حالا تکہ وہ نماز بھی تخفیف کرتے ہیں ، فر بایا تخفیف نہیں بلکہ انہوں نے نماز کو سبک کر دیا یعنی رکوع و بچود پوری طرح اوا کرتے ہیں اور رسول اکرم علیاتے بھی ارکان کی پوری اور ایک کے باوجود سب بلکہ انہوں نے نماز کو سبک کر دیا یعنی رکوع و بچود پوری طرح اوا کرتے ہیں اور مشہور فقیہ و زاہد حضرت ابوب بن حسن ختی خاص طور پر قابل ہے ذیا وہ مسیک تو نماز اوا فرماتے سے آپ کے حالات ہے حالات سے دیا وہ مسیک تو نماز اور فردی نے باب فضل الفقہ علی العبادہ ہیں بواسط ابوکر یب بھر بن العلاء آپ سے حدیث روایت کی ہے گر آپ کے حالات سے واقف نہ ہے جس پر حافظ ذہبی نے لکھا کہ ان سے تو ایک جماعت محدیث ن احاد بیٹ دوایت کی ہے۔

ایک دفعہ کی نے آپ سے مسئلہ پوچھا، فرمایا جھے معلوم ہیں ، سائل نے کہا پھر کس سے معلوم کروں؟ فرمایاحسن بن زیاد سے معلوم کرلینا جو کوفہ بیں جس اس نے کہا کہ کوفہ تو بہت دور ہے، آپ نے فرمایا جسے داتھی وین کی اگر ہواس کے لئے کوفہ بہت قریب ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔

۱۰۸-امام جعفر بن عون بن جعفر بن عمر وبن حريث ابوعون مخز ومي كوفي (م ١٠٠٥)

امام بخاری نے تاریخ بیں لکھا کہ آپ نے حدیث ابو میس ، یکی بن سعیداور بشام بن عروہ وغیرہ سے حاصل کی ،حدیث میں امام اعظم ابو صنیفہ کے بھی شاگر و بیں اور مسائید امام بیں ان سے روایت حدیث کی ہے، امام علی بن المدنی نے بھی ان کے تلمذامام کی تصریح کی ہے، محال ستہ بیں ان سے روایات ہیں، تہذیب الکمال، تبیین الصحیفہ اور خیرات حسان میں بھی تصریح ہے کہ امام صاحب کے حدیث میں شاگر دہتے۔ رحمہ الدُرحمۃ واسعۃ۔

١٠٩- شيخ قاسم بن الحكم بن كثير العرفي كوفي قاضي بمدان م ٢٠٨هـ)

سعید بن عبیدالطائی، غالب بن عبیدالله المجزری اورامام ابوطنیقه وغیره سے روایت حدیث کی ، نسائی ابوز رعه وغیره نے الله ، مصدوق کہا، آپ سے امام بخاری نے اوب المفروش اورامام ترفدی نے جامع میں روایت کی۔ (تہذیب ۱۳۱۱ج ۸)

• اا - امام ابومحمد سين بن حفص اصفهاني (تلميذامام ابويوسف (موالم عيد)

کبار محدثین کے طبقہ عاشرہ بیں اور فقیہ جید تنے مسلم وابن ماجہ نے آپ سے روایت کی ، حدیث وفقہ امام ابو بوسف سے حاصل کی ، امام ابوحنیفہ کے قربب پرفتو کی دیا کرتے تنے ، مدت تک اصفہ ان کے قاضی بھی رہے۔ سالان آمدنی ایک لا کھ درہم تھی محرز کو ۃ فرض نہ ہوتی تنمی کیونکہ آپ کل آمدنی فقہا ءاور محدثین پرصرف کردیتے تنے۔ رحمہ اللہ تعالی ۔ (حدائق حنفیہ)

### ااا-امام ابراہیم بن رستم مروزی (تلمیذامام محمہ) (ماالاھے)

اکا ہر داعلام ٹی سے ہیں، امام محد سے فقہ حاصل کی، ٹوح بن الی مریم اور اسد بن عمر و سے حدیث تی جو دونوں امام اعظم کے طامید خاص تھے، امام مالک ، ٹوری شعب دغیرہ سے بھی حدیث تی ہر ہر بہت مرتبہ بغداوا کے اور دہاں ورس حدیث دیا، امام احمد، ابوضی وغیرہ نے ان سے حدیث دیا، امام احمد، ابوضی وغیرہ نے ان سے حدیث رواے کی ، داری نے این محین سے تفقہ و تأفق کیا اور این حبان نے بھی ان کو تقد کہا میز ان اور لسان میں مفصل تذکرہ ہے، خلیفہ ماموں رشید نے ان کو تقد کہا عمدہ وہی کی بات کو تعدید (جو ابری سے اس کے اس کے شکریدی وی بڑا درو ہے خبرات کے رحمہ الشدری واسعت درجو ابری سے ان

١١٢- حافظ معلى بن منصور تلميذامام ابويوسف وامام محمد (م الاح)

امام ابو ویست وامام جمہ کے حدیدہ وفقہ جل مشہور شاگر دین اور ان کی کتب امالی ولو اور کے راوی بھی ہیں، ابوسلیمان جوز جائی بھی ان کے دینی درس تھا ور دولوں کا مرجب ورخ ، تدوین اور حفظ و صدیدہ جس بہت میں نہے ، حافظ حلی کو ماموں نے کی بار قضاء کا حمدہ و بہا چا کا کرنی آباد کی ایس میں اور بھی ہو ہے گی اور آپ سے این مدی ہی ، ابو بکر بن شیب اور بخاری نے فیر جا مح شی روایت کی ترفی یہ ابو واڈ واور ابن بہیں بھی آپ سے روایت کی گئی ، ابن معین ، ابن صحر ، ابن عدی و فیر و نے تو ثق کی ہے ، فقہ و صدیدہ سے مراح امام میں ہو اور ابن بہیں بھی آپ سے روایت کی گئی ، ابن معین ، ابن صحر ، ابن عدی و فیر و نے تو ثق کی ہے ، فقہ و صدیدہ کر جا میں اور جا میں ابن سحن وجم سے تھا در تین کی ہے ، فقہ و صدیدہ کر این کہ جا مع امام میں ہو کہ اور کی ابن عدی نے فر ما یا کہ جس نے ان روایت کی کوئی حدیدہ کر تا کو کی حدیدہ کر تالی کی خدمت جس حاضر جو کر ان سے بچھا حادیدہ بھی ، فراح جس کے خرے زادوا قعات نقل ہوئے ہیں۔ رحمہ الشر حمہ و المدہ در شرک قالی خات علی بھرتان ، تہذیب )

١١١- حافظ عبدالرزاق بن جهام (تلميذالا مام الاعظم (م التهيه ولا دت ٢١١هـ)

صاحب معنف مشہور ، ارباب محاح ستہ کشیوخ ورداۃ شی ہیں ، علام ذہبی نے ' احدالاعلام المقات' کلھا، بخاری وغیرہ شی بہ کھڑت احادیث آپ سے مردی ہیں ، امام احمد نے فرمایا کہ ان سے بڑھ کر دوایت حدیث بٹی کی کوئیں دیکھا ، محد شین کبارش امام سفیان ، ن عیبنہ سید انتخاظ کی بن معین ، علی بن الحد بنی ، امام احمد و فیروان کے شاگر دہیں ، امام بخاری نے مصنف عبدالرزاق سے استفادہ کیا جس کوامام ذہبی نے علم کا خزانہ کھا ہے ، محقود الجمان میں ہے کہ امام اعظم کی خدمت میں ذیادہ رہے ، تہذیب لکمال اور تبیش میں میں کھا کہ ام صاحب کے حدیث میں شاگر دہیں ، امام بخاری نے تاریخ میں کھا کہ محمر، تو رہی ، اور ابن جریخ سے دوایت حدیث کی اور لکھا کہ جو بچھ میں ان کی کتاب سے روایت کروں وہ سب سے ذیادہ سے جم کرامام صاحب سے کہ فروروایت حدیث کا ذکر شن کیا حالانکہ مسانیو امام میں روایات موجود ہیں ، واللہ المستعان ۔

١١١١-١١م اساعيل بن جماد بن الامام الاعظم (تلميذالامام) متوفى ١١٢ه هـ)

فاضل، اجل، عابد، زاہد، صالح وحد من اورائے وقت کا الم بلامافد ہے، فقدائے والد بزرگوار، الم محاداور حسن بن زیادے ماصل کیا اور علم مدیث اپ والداور قاسم بن معن وغیرہ سے پہلے بغداد، بھریعرہ، پھررقہ کے قاضی مقرر ہوئے، آپ احکام قشاہ، وقا کع و نوازل کے بہت بڑے ماہر وہسیر ہے، تھے بھر بن عبداللہ الفساری کہتے ہیں کہ صفرت مڑکے زماند سے اب تک کوئی قاضی آپ سے زیادہ علم وہسیرت والآبیں ہوا، آپ نے ایک جائی کتاب نقد میں اورایک کتاب تقدیمی اورایک کتاب نقد میں اورایک ارجاء کردیمی تصنیف فرمائی۔
تاریخ ابن فلکان میں ہے کہ آپ کا ایک بھرار بڑائی فرقہ رافضیہ سے قادس نے فرط تعصب و جہالت سے اپنے دو نچروں کا نام ابو

نجروعمر رکھا تھا،ایک رات کوان بھی ہے ایک نے اس کوالیک لات ماری کہ وہ مرکبیا،آپ نے لوگوں ہے کہا کہ ہمارے جدامجدامام اعظمّ نے چیش کوئی کی تھی کہ اس کوعمر بلاک کر بگا، پس اہتم جا کر دریافت کرلو کہ کس خچرنے اس کو ہلاک کیا ہے؟ جب لوگوں نے دریافت کیا تو اس کا قاتل عمر ہی نگلا (حدائق ص ۱۳۱)

# ١١٥- امام بشربن افي الاز مر (تلميذامام ابويوسف (م١١٣هـ)

کوفہ کے مشہور محدثین وفقہاء سے بتھے، فقدامام ابو پوسف سے اور حدیث ان سے نیز این مبارک وابن عیبیندو غیرہ سے حاصل کی، آپ سے علی بن المدین اور محدین کی ذیلی وغیرہ نے روایت کی ، مدت تک نیٹا پور کے قاضی بھی رہے۔ (حدائق)

### ١١١- حافظ عبدالله بن داؤ دخريبي (متوفي ١١٣ هـ)

١١١- ما فظ الوعبد الرحمن عبد الله يزيد المقرى (م١١٣ه)

امام اعظم رحمه الندعليه كي خواص اصحاب و تلانده جل سي جليل القدر حافظ عديث وثقيه كالل شخص، حافظ و بي ني بي آب وطبق تفاظ بي و كركيا ب اور آب كوامام ، محدث ، شخ الاسلام لكها ، يبي لكها كه آب في ابن عون اورامام ابو حنيفه وغيره سے عديث في ب امام صاحب سے بكثر ت روايت عديث كر \_ في والول بي ميں \_ (جامع المسانيد) صحاح سند كي شيوخ ورواة جي \_ نسائي اور ابو حاتم ، خليلي ابن معدو غيره في قداور كثير الحديث لكها ، بعره حقريب رہے تھے ، پير مكم معظمه كي سكونت كي \_ رحمه الله رحمة واسعة (اماني الاحبار وغيره)

١١٨- امام اسد بن الفرات قاضى قيروان وفائح صقيلة (م٢١٣هـ)

امام ما لک ہے موطا سن اور جب امام ما لک ہے ملی سوالات ذیاوہ کئے توامام ما لک نے عمراق جانے کا مشورہ ویا، وہاں پہنچ کرامام ابو یوسف،
امام محمر اور دوسرے اسحاب امام اعظم ہے فتے جس تضمص حاصل کیا ، ابوا بختی شیرازی نے ذکر کیا کہ پھر آپ معر پہنچ اور شیخ عبداللہ بن وہب معری مرافعہ ما کہ کہ ایک ہے اور شیخ عبداللہ بن وہب معری مرافعہ کے ایس میں اس مسائل جس امام ما لک کا فرجب بتلاہے ! ، این وہب نے عذر کیا تو شیخ این قاسم معری میں 19 بھر دوسرے مشہور تھی ذامام ما لک ) کے ہاں گئے ، انہوں نے مجد مسائل یقین کے ماتھ اور پچوشک سے بیان کئے۔

اس طرح جو کتابی اسد بن الفرات نے مرتب کیں وہ 'اسد یہ' کہلا کی جن کی ایک نقل موصوف نے ابن قاسم کی طلب وخواہش پر
ان کے پاس چھوڑ دی اور انہیں کے بارے جس ابن قاسم کے حالات جن نقل ہوتا ہے کہ ان کے پاس تقریباً تین سوجلد میں مسائل مالک کی
تھیں اور سے جلد میں 'مدونہ بخو ن' کی بھی اصل ہیں امام اسد بن الفرات ہی نے قیروان جس امام ابوصنیف اور امام مالک کے خدا ہب کی ترویک کی ہے، پھر انہوں نے صرف 'نفر ہب خفی 'کورواج دیے جس سی کی جودیار مغرب جس اندلس تک پھیلاء ابن فروخ نے بھی اس کوقیول کیا اور
مغرب جس ابن باولیس کے دور تک اکثر بے اس فرج ہے کی رہی۔ (تعلیقات الکوثری الانتفاء لابن عبد البرص ۵)

معلوم ہوا کہ امام مالک فقہ فنی کی جامعیت اور فقہا واحناف کے فعل و کمال کے آخر تک معترف رئے اور امام اعظم کے بعد بھی اپنے تاندہ کو پیمی کے لئے اصحاب الا مام کے پاس جانے کا مشورہ ویتے رہے ، امام مالک کی اس حسن نبیت وسعت صدراور خلوص وللبیت کا تمر و بھی کتنا اچھا اس دنیا میں لگری کے مظیم الشان علمی خدمت تمر و بھی کتنا اچھا اس دنیا میں لگری کے مظیم الشان علمی خدمت انجام دی اور دور دراز تک ماکی فدم ہوئے گی۔ رحمہ القدر حمۃ واسعۃ۔

# ١١٩-١مام احمد بن حفص ابوحفص كبير بخاريٌ (م كالمره، ١١٨هـ)

بخارا کے مشاہیر اتک صدیف میں تھے، اہام ذہری ہے ''الا مصار ذوات الآثار'' میں بخارا کے اعیان مخد ثین میں آپ کا ذکر کیا ہے،
حافظ محانی نے لکھا کہ آپ سے بے ثارادگوں نے روایت صدیث کی ہے، آپ نے فقہ وصدیث کی تعلیم اہام ابو بوسف اور اہام مجھ سے حاصل
کی اور اہام مجھ کے کبار تلافہ ہیں آپ کا شار ہے، اہام بخاری کے والد ہاجد سے اہام ابو صفعی کیر کے بہت گہرے مراسم و تعلقات تھے اور ان
کی وفات کے بعد اہام بخاری اور ابو صفعی صغیر کے تعلقات ایسے ہی رہے بلکہ دونوں ایک مدت تک طلب صدیث میں رفیق وہم منور ہے
ہیں، اہام بخاری کے والد کی وفات کے بعد اہام ابو صفعی کیر نے ہی ابتد ائی دور میں اہام بخاری کے تعلیم و تربیت کی ہواور ہر تم کی خبر گیری
موصلہ کرتے رہے اہام بخاری نے خود لکھا کہ میں نے جامع سفیان اہام موصوف سے پڑھی، حافظ این مجر نے بھی آپ کو اہام بخاری کے
مشام کے میں سفری کے کہ دور ان اہام بخاری پر بعض اصحاب خواہر مشل جمیدی، قیم بن جماوش ابی باساعیل بن عوم و وغیر و کے اثر ات
عالب آگئے ہیں سب لوگ فقہ سے مناسبت نہ رکھتے تھے اور خصوصیت سے اہام اعظم اور آپ کے اصحاب کی طرف سے برے جذبات و

غرض امام بخاری پرابتدائی ۱۹ سال کی عمر تک جوبهتراثرات نقداور فقها وحفیہ کے بارے یس تھے وہ فتم ہو گئے اور پھروہ اہل فتو کی کے درجہ تک بھی نہ بھی سے میں الم بالاحقد الرشید فتحانی الم الاحقد المحبوب مولا تا عبد الرشید فتحانی الم الاحقد کی نہ بھی سے الم الاحقد المحبوب الرشید فتحانی الاحبار الرسلیمان کے دفتی ورس تھے جو بچکے وہ دونوں ایک برس میں یادکرتے یہ ایک ماہ میں یادکر لینے تھے، وہ لکھتے تھے یہ لکھنے ہے بے نیاز تھے، جب امام محمد نے ان سب کو مند فراخت اورا جازت افحاء وی تو خلف بھی کو الاسلیمان سمر فند کو اور آپ بخارا کوروانہ ہوئے ، آپ نے کشتی کا سفر کیا تو آپ کی ساری کتابیں پانی کے تھیٹر وں سے فراب ہو کئیں، بخارا کو بھی مقدم ومؤخر نہ ہو پائے ، آپ کے علم کا بوا کر جس قد ر پڑھا اور تکھا تھا اس کو پھر سے لکھ ڈالا بجو تھی یا پانچ مسائل کے الف اور داد تک بھی مقدم ومؤخر نہ ہو پائے ، آپ کے علم کا بوا رعب وجلال تھا ، ایک دفعہ والی بخارا محمد بین طالوت نے زیارت کا ارادہ کیا، لوگوں نے روکا کرتم ان سے بات بھی نہ کرسکو گے، وہ نہ ما اقات کو گیا، سمال م کرکے بیٹھ گیا آپ نے خود سے ہم چند کہا کہ کی مطلب ہوتو کہوگر وہ اس قدر مرعوب ہوا کہ پھی نہ کہ سائل ہو کو کی مطلب ہوتو کہوگر وہ اس قدر مرعوب ہوا کہ پھی نہ کہ سائل ہو کو کی مطلب ہوتو کہوگر وہ اس قدر مرعوب ہوا کہ پھی نہ کہ سائل ہو کو کی مطلب ہوتو کہوگر وہ اس قدر مرعوب ہوا کہ پھی نہ کہ سائل ہو کو کی مطلب ہوتو کہوگر وہ اس قدر مرعوب ہوا کہ پھی نہ کہ سائل ہو کو کی مطلب ہوتو کہوگر وہ اس قدر مرعوب ہوا کہ پھی نہ کہ سائل ہو کو کی مطلب ہوتو کہوگر وہ اس قدر مرعوب ہوا کہ کھی نہ کہ سائل ہو کو کی مطلب ہوتو کہوگر وہ اس قدر مرعوب ہوا کہ کھی نہ کہ سائل ہو کو کی مطلب ہوتو کہوگر وہ اس قدر مرعوب ہوا کہ کھی نہ کہ سائل کی کی مطلب ہوتو کہوگر وہ اس قدر مرعوب ہوا کہ کھی نہ کہ سائل کے کی مطلب ہوتو کہوگر وہ اس قدر مرعوب ہوا کہ کھون کہ سائل کے کی مطلب ہوتو کہوگر وہ اس قدر مرعوب ہوا کہ کے کا سائل کے کی مطلب ہوتو کہوگر وہ اس قدر مرعوب ہوا کہ کھی نہ کہ سائل کے کی مطلب ہوتو کہوگر وہ اس قدر مرعوب ہوا کہ کے کی مسلم کی دو کی کو کی مطلب ہوتو کہوگر کے کی سے کھو کے کہو کے کہو کے کہو کے کا سائل کے کی مطلب ہوتو کی کی کی کی کے کو کی مطلب ہو کی کو کی مطلب ہوتو کی کھو کی کھو کی کو کو کو کی کو کی کہو کی کے کی کو کی کو کی ک

ے کہاتم واقعی درست کہتے تھے، میری طرف جس وقت امام نے دیکھا تو جس اینے ہوش کھوچکا تھا۔ آپ نے ۱۱۳ھ جس قرمایا تھا کہ اگر جس

آئدہ سات سال کے اندر ندمروں تو خدا کے نزدیک میری کچھ بھی قدرنہیں، چار پانچ سال بعدی انقال فرمایا، آپ کے زمانہ میں امام بغاری فارغ انتصیل ہوکر بخارا پنچے اور ننوی دینا شروع کیا تو آپ نے ان کوروکا تھا کہ آپ فتوی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، آپ نے اپٹے شخ کا ارشاد نہیں مانا اور فنا وی دیئے جن سے ہنگاہے ہوئے اور بخارا سے نکلنا پڑا۔ رقم م اللہ کلیم رحمۃ واسعۃ (صدائق وغیرہ)

١٢٠- ينخ بشام بن المعيل بن يحيى بن سليمان بن عبد الرحمان الحقي الفقية (م كالعيد)

ابوداؤ د، ترفری، نسانی نے ان سے روایت کی ، ان سے ابوعبید، بخاری، بزید بن تھر ابوزر عدد شقی و فیرہم نے روایت کی ، ابن محار نے کہا کہ عباد سے دھیا ، گیل نے شخ ، کیس، ثقد، صاحب سند کہا ، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ، خود حافظ نے آپ کوننی فقید کھیا ، گیل نے شخ ، کیس، ثقد، صاحب سند کہا ، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ، خود حافظ نے آپ کوننی فقید کھیا ہے۔ (تہذیب میں ۱۳۲ ج ۱۱)

١٢١- حافظ على بن معبد بن شداد العبدى الرقى (م ١١٨هـ)

امام محرکے اسحاب خاص میں سے محدث اجل، فقیدا کمل، شخ افقد متنقیم الحدیث بننی المذیب امام احد کے طبقہ میں تنے ، مرو سے مصرآ کے اور وہیں سکونت کی ، صدیث امام محر، ابن مبارک ، لید بن من سحد فنی ، ابن مید بیسی بن یونس ، وکیج و غیر و تلافہ وامام اعظم سے حاصل کی اور آپ ہے بیکی بن محین ، محمد بن المحق ، ابن مبارک ، لید بن محمد بن المحق میں ابو عبید قاسم کی ، ابو افا و دنسانی نے بھی آپ ہے تخ تن کی ، آپ نے امام محمد ہوں ، محمد میں ورس صدیمہ و یا ہے ابن حبان نے نقات میں ذکر کیا اور متنقیم الحدیث کہا ، ابو حاتم نے اللہ میں اور اجلہ محمد شین ہے محمد اللہ دیمہ و اسحد ۔ (امانی الا حبار و صدائق حضیہ)

١٢٢- امام الوقيم فضل بن دكين كوفي (وفات ١٣٠هـ، ١٢٩هـ)

حدیث امام اعظم ، مستر ، سفیان توری ، شعبہ وغیرہ سے ٹی ، تمام ارباب سحاح سنہ نے آپ سے روایت کی ، امام بخاری آپ سے تاریخ بیں بھی اقوال نقل کرتے ہیں ، امام بخاری وسلم کے کبارشیوخ بیں ہیں اور امام اعظم کے خصوصی تلافہ ہیں سے ہیں اور مسائید بھی مکثر ت امام صاحب سے روایت حدیث کی ہے ، بجل نے حدیث ہیں تقد ، ثبت کہا ، سیدالحفاظ این محین نے فرمایا کہ بھی نے ووقت خصوں سے زیادہ اثبت نہیں دیکھا ابوجیم اور عقان ، وبن محد نے تقد ، مامون ، کثیر الحدیث و جمت کہا۔ دھمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (تقدمہ وامانی الاحبار)

١٢٣- يشخ حميدي ابو بكرعبد الله بين الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن اسامه (م١١٩ه، ٢١٠ه)

ی حیدی بڑے پایہ کے محدث میں مغیان بن عید ( کمیذ فاص امام اعظم ) کے قلید فاص میں اورای وجہ امام شافتی و فیروان کی بوئی عزت کرتے تھے، ان کے علاوہ سلم بن فالد بغیل بن حیاض ( کمیڈ امام اعظم ) اور در اور دی و فیرو ہے جسی حدیث حاصل کی ، آپ ہے امام بخاری ، ذیلی ، ابو زرعہ ، ابو ماتم ، بشر بن موی و فیرو نے روایت کی ، امام بخاری نے آپ کے اور تیم فرزا می کے اعتاد پر امام اعظم کے بارے میں اسک با تیم نقل کی جس جو ان کے شایان شان نہیں جس پر حافظ تاوی شافتی کو ' اعلان بالتو نے '' میں لکھنا پڑا کہ' ابن عدی ، خطیب ، ابن الی شیب بخاری ، نمائی اور ابوائیخ نے نے ابحد معتبولیوں کے بارے میں جو طریقہ اختیار کیا ہے اس سے دومرون کو اجتماب کرتا جا ہے '' ۔

شیب بخاری ، نمائی اور دابوائیخ نے نے ابحد معتبولیوں کے بارے میں جو طریقہ اختیار کیا ہے اس سے دومرون کو اجتماب کرتا جا ہے '' ۔

حافظ این تجرنے لکھا کہ تمیدی فقہ وحدیث بیں امام بخاری کے شخ تھے، طبقات بکی وغیرہ بی ہے کہ (۱) شخ تمیدی فقہا وعراق کے بارے بی شدید تھے(۲) ان کخلاف برے کھمات استعال کرتے تھے جوان کیلئے موز وں شہ تھے (۳) فضب کے وقت اپنی طبیعت پر قابونہ رکھ سکتے تھے (۳) کو کی مخص ان کے خلاف مزاج بات کہتا تو جواب بیں اس کو بہت بخت ست کہتے اور ہے آبر وکر دیتے تھے امام شافعی کی مجلس بیں ابن عبدالحکم کواوران کے ماں باپ کوجموٹا کہا، اما احمد نے فرمایا کہ بشر سری سے ٹاراض ہوئے تو ان کوجمی اور متر وک الحدیث کہ دیا، پھر
انہوں نے بہ طف اطمینان دلایا کہ جمی نہیں ہیں تب بھی نہ ماتا حالانک و دسر سے انکہ نے بشر کی توثیق کی اوران سے روایت بھی کی، بخاری نے بھی
ان سے تخریخ کی ہے، مسند تمیدی آپ کی بلندیا بیتالیف ہے جو مجلس علمی کراچی کی طرف سے حدور آبادیش بہترین ٹائپ سے عمدہ کاغذ پر حضرت
ان مولا ٹا ابوالم آثر الحاج حبیب الرحمٰن صاحب اعظمی وامت برکاتھم کی گراں قدر تعلیقات کے ساتھ ذیر طبع ہے، رحمہم انڈ تعالی۔

١٢٧-١١ميسي بن ابان بن صدقه بصري (م ٢٢١ه)

صدی وفقہ کے امام طلی القدر جیں، علم صدیت بیس آپ کے غیر معمولی فضل وتفوق پرآپ کی کتاب انتج الصغیر اور انتج المیر اشام عمل میں امام محمد سے فقہ میں تلمذکیا، بصرہ کے قاضی رہے، ہلال بن بیج کا قول ہے کہ ابتداء اسلام سے اب تک کوئی قاضی میں بن ابان سے بڑھ کو فقیہ میں ہوا، امام بکار بن قنید کا قول ہے کہ دوقاضیوں کی نظیر نہیں ہے، اساعیل بن صاور این الا مام الاعظم کی اور عیسیٰ بن ابان، پہلے امام محمد وغیرہ سے برطن تھے اور کہتے تھے کہ بیلوگ حدیث کے خلاف کرتے ہیں، پھر قریب ہو کر مستفید ہوئے تو فر مایا کہ میر ہے اور نور کے درمیان پردے بڑے ہوئے تنے جواٹھ گئے، جھے گمان نہیں تھا کہ خوائی میں اس جیسا شخص بھی ہے بہت زیادہ سخاوت کرتے ہیں کہ خوائی میں اس جیسا شخص بھی ہے بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، جی کہ خوائی میں اس جیسا شخص بھی ہے بہت زیادہ سخاوت کرتے ہیں کہ خوائی میں اس جسیا شخص بھی ہے بہت زیادہ سخاوت کرتے ہیں کہ خوائی دور مرافع میں کیا جواہم مضیر کے اللہ میں کہ کوئی دور مرافع میں کیا جوائی میں اس تعرب اس بر پابندی لگادوں۔ رحمہ اللہ تعالی (جواہم مضیر )

١٢٥- امام يحي بن صالح الوحاظي الوزكريّ (ولادت وساح ١٢٦هـ)

فلا مدين احد كبارالمحد ثين والفقها لكها، امام ما لك اورا مام محد سے حديث حاصل كى ، حقى بين اورا مام بخارى كے استاد بين ، امام محد كه معظم تنظمة تك رفتى منظمة بين ، آب سے ابوز رہ ، ابوحاتم فے اورا مام نسائی كے علاوہ تمام ارباب سحاح ستہ في روايت كى ہے۔
منقول ہے كدامام وكتے نے كئ وقعد برآب ہے كہا كہ ' اے ابوزكر ما ابررائے ہے پر بيزكر تاكيونكه بين فيام ابوحنيف ہے ستاہے وہ فرماتے ہے كہا كہ وہ فرماتے ہے كہا كہ وہ برائى معین وغیرہ نے آپ كى توثيق كى درمداللدر حمة واسعة ۔ (جوابروامانی)

٢٢١- حافظ سليمان بن حرب بغداديّ (متوفي ٢٢٢هـ)

مشہور جافظ حدیث ہیں ابوحاتم نے ہیان کیا کہ میں آپ کی مجلس درس میں شریک ہوا، حاضرین کا انداز و چالیس ہزار تھا، تصر مامون کے پاس ایک او نجی جگہ بنائی کئی جس پرآپ نے درس دیا، خلیفہ مامون اور تمام امرا مور بارحاضر تھے،خود مامون بھی آپ کے امالی درس کو لکھتے تھے (تذکر ۃ الحفاظ)

١١١- امام ابوعبيد قاسم بن سلام (م٢٢٥ ه٢٢٥)

، ۱۲۸ – حافظ الوالحسن علی بن الجعد بن عبید الجوم رمی بغدا دی (ولا دست ۱۳۳۱م ۱۳۳۰) بخاری دابوداذ د کے رداۃ میں ہے مشہور تحدث دفتیہ ہیں ، حافظ ذہبی نے مذکرۃ الحفاظ میں محدث عبد دس اور مویٰ بن داذ دکا قول نقل کیا کدان سے بڑھ کر طافظ حدیث ہم نے نہیں دیکھا، عبدوں ہے کہا گیا کدان کوہمی کہا گیا ہے ہو فرہایا کدلوگوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے، ابن معین نے توثیق کی اور کہا کہ شعبہ کی حدیثوں جس سادے بغداد ہوں ہے زیدہ سعمد جیں اور آپ ربانی العلم جیں، ابو زرعہ نے صدوق فی الحدیث کہا، واقطنی نے تقدما مون کہا، این قانع نے تقد شبت کہا، امام ابو بوسف کے فاص اصحاب میں سے جیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی ویکھا اور آپ کے جناز و پر بھی حاضر ہوئے جیں، حدیث جریر بن علیان، شعبہ، توری اور امام مالک وغیرہ سے دوایت کی اور آپ سے امام بخاری، ابو داؤ و، ابن معین ، ابو بکرابن الی شیب، ابو زرعہ اور ابن الی الد نیا (م الماج) وغیرہ نے دوایت کیا، رحمہ الله رحمہ الله رحمہ الله رحمہ الله رحمہ واسعة ۔ (حدائق، امانی)

١٢٩- يَشِخْ فَرِحْ مُولَى امام ابويوسف (ولادت ٢٣١هم ٢٣٠ه)

محدث ، ثقة ، فاضل اجل تصامام احمر ، ابن معین ، امام بخاری ، مسلم ابوداذ و ، ابوزر عدو غیره نے آپ ہے حدیث روایت کی اور تو یُل کی ، صغرتی بیں امام اعظم کو بھی آپ نے ویکھا تھا اور جناز ہ پر حاضر ہوئے تھے ، فقہ بیں امام ابو بوسف ہے ور جہ تخصص حاصل کیا اور آپ سے احمد بن الی عمران (استادامام طحاوی) نے تفقہ کیا۔ رحمدانڈ رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق)

# • ١٣٠ - سيد الحفاظ امام يجي بن معين ابوزكر با بغدادي (تلميذالامام ابي يوسف وامام محر) (م ٢٣٠ه ٥)

تذكرة الحفاظ من آپ و الامام الفرد ، سيد الحفاظ الكهاء آپ نے جامع صغيرا مام مجر بيزهى اور فقد حاصل كيا اور حديث من امام ابو يوسف بي شرف الممذكيان عيون التواريخ المجرا من مريم رخي المجرا بن مير بي رخي المجرا بن مير بي كه المام محر بين مريم كرتے تھے، آپ و ورث من وى لا كورو پ طبح تھے جوسب آپ نے تصليل علم حديث پرصرف كرد يے تقاور الني الله على الله

روسے ہیں ہو یعیا اب ہے اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس اور الرمالة المحقوق المحتر المحقوق المحتر ا

ا کابرائمہ داسا تذہ کے بارے میں بہت مختفر کلمات مدح فرماتے تھے ،تمام اصحاب صحاح ستہ کے شیوخ رواۃ میں ہیں۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ اسما – حافظ ملی بین محمد البوالحسن طنافسی (متو فی سوسسے)

۱۳۲-۱مام محمد بن ساعد بی (م ۱۳۳ هر ۱۳۰ سال)

## ١٣٣- عافظ محمر بن عبدالله نمير كوفي" (متوفى ١٣٣هـ)

یادران کے والد ما جدحافظ عبداللہ بن نمیرم 191 ہے بلند پاید محدث تھے، والد ما جدامام اعظم کے مشہور تلا فدو ہیں ہے تھے، ابن الی شیبہ نے مصنف میں آپ کے واسط ہے امام اعظم کی متعدد روایات نقل کی ہیں، جواہر مضیۂ میں ان کا تذکرہ ہے، حافظ محمد عبدالہ فدکورکو" در قا العراق" کہا کہ کوفہ ہیں ان کا تذکرہ ہے، حافظ محمد عبدالہ فدکورکو " در قا العراق" کہا کہ کوفہ ہیں ان کے علم وقہم ، زیدا ورا تباع سنت کی نظیر نہیں ، العراق " کہا کہ کوفہ ہیں ان کے علم وقہم ، زیدا ورا تباع سنت کی نظیر نہیں ، العراق مصری نے کہا کہ بغداد ہیں امام احمداور کوفہ ہیں مجمد بن عبداللہ بن نمیر کامثل نہیں تھا، بیدوتوں جامع شخص تھے، امام بخاری ، سلم ، ابوداؤ داورا بن ماجہ سب ان کے شاگرہ ہیں ہے مسلم ۵۵ صدیث آپ ہے دوایت کیس ۔ رحمداللہ رحمۃ واسعۃ ۔ ( تہذیب وتذکرہ )

# ١٣٧- عافظ الوضيمة زهير بن حرب النسائي " (ولادت ١٦٠، عرس كسال م ١٣٣هـ)

مشہور حافظ حدیث، اکابر اتحد محدیث، سفیان بن عین بین القطان، عبد الرزاق بن جام (صاحب منصف) حفص بن غیاث، عبد الله بن اور لیس ووکی (تلافد و اصحاب امام اعظم) کے شاگر دبیں ، امام برخاری ، سلم ابوداؤ د، ابن ماجه ، ابن ابی الد نیا اور ایک برئی جماعت محدثین نے آپ سے روایت کی ، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا اور اکھا کہ بیام احمد و کی بن معین کے درجہ کے ہیں، یعقوب بن شیب اور ابن نمیر نے ان کو حافظ ابو بکر بن ابی شیبر پر بھی ترجے دی ہے ، امام نسائی و خطیب نے ثقد ، ثبت ، جمة ، حافظ متحن و غیر ولکھا، صرف می مسلم بین ان کی ستد ہے بارہ سواکیا ہی احاد یث مروئی ہیں (تذکرة الحفاظ و تہذیب) ان مناقب عالیہ وجلالت قدر کے ساتھ بواسط اصحاب امام اعظم سے حدیث بین تملید کا شرف حاصل ہے اور آپ سے مسانید جی دورے کی جی بر رحمہ الله دولات قدر کے ساتھ بواسط اصحاب امام اعظم سے حدیث بین تملید کی شرف حاصل ہے اور آپ سے مسانید جی دورے کی جی بر حرمہ الله دوجہ واسع المسانید میں واسع کی جی بر حرمہ الله دوجہ دولات کی میں المسانید میں دوایت کی جی بر حرمہ الله دوجہ دولات کے دولات کی جامع المسانید میں دوایت کی جی بر حرمہ الله دوجہ دیت میں المسانید میں دوایت کی جی بر حرمہ الله دوجہ دیا میں المسانید میں دوایت کی جیں بر درمہ الله دوجہ دیا ہو الله علیہ دولات کی میں دوایت کی جی بر درمہ الله دوجہ دیا ہو دولات کی جی بر درمہ دولات کی جی دولات کی جی الله دوجہ دیا ہو الله دولات کی جی بر درمہ دولات کی جی بر درمہ دیا کہ دولات کی دولات کی جی بر درمہ دولات کی جی بر دولات کی جی بردہ دولات کی جی بردہ دولات کی جی بردہ دولات کی جی بردہ دولات کی جی دولات کی دولات کی جی بردہ دولات کی دولات کی جی بردہ دولات کی دولات کی

# ا/١٣٥١- حافظ سليمان بن داؤ دبن بشر بن زيادا بوابوب المفتر ي معروف به شاذكوفي " (م٢٣٠ه)

١٣٧- حافظ الوبكرين الى شيبه (عبدالله بن محمد بن الى شيبه ابراتيم بن عثمان عيسىٰ كوفي م ٢٣٥هـ)

تذكرة الحفاظ ميں ، الحافظ عديم النظير ، الغب ، النحر برلكھا، امام بخارى ، مسلم ، ابوداؤ و، ابن ماجد كے استاد بيں اوران كى كمّابوں ميں آپ سے به كثرت روايات بيں ، محروبن فلاس نے كہا كه آپ سے بيڑا حافظ حديث ہمارى نظر سے نيس گذرا ، ابوزرعہ نے كہا كہ ميں نے آپ سے ۔ کثرت روايات بيں ، محروبن فلاس نے كہا كہ آپ سے بيڑا حافظ حديث ہمارى نظير كمّابوں بيں ہے جس برمقصل تبعرہ كرنا مناسب ہے۔ ايك لا كھا حاديث كھيں ، آپ كى بہترين يا دگار ' مصنف' ونيائے اسلام كى بے نظير كمّابوں بيں ہے جس برمقصل تبعرہ كرنا مناسب ہے۔

### مصنف ابن ابي شيبه

عافظ ابن جزم نے اس کوموطاً امام مالک پر مقدم کیا ہے ''احادیث احکام'' کی جامع ترین کتاب ہے جس میں اہل ججاز واہل عراق کی روایات وآثار کوچن کیا ہے، علامہ کوتر کی نے لکھا کہ حافظ موصوف کبارائمہ تعدیث میں سے تھے، آپ کے مصنف ابواب فقہ پر مرتب ہے ، ہر باب میں حدیث مرفوع ، موصول ، مرسل ، مقطوع و موقوف کے ساتھ آثار واقوال صحابہ و فحاوی تا بعین اور اہل علم کے اقوال بطریق محدثین سند کے ساتھ جنع کے ہیں ، جن سے مسائل اجماعیہ و خلاف پر پوری روشن ماتی ہے اور ادلہ فقہ شفی کا بھی بہترین ذخیر واس میں موجود ہے مصنف مذکور کے کمل قلمی نسخ کی ایکن مختم جلدوں میں موجود ہیں جہاں مصنف عبد الرزاق کا بھی کمل نسخ پائے صفح مجلدوں میں موجود میں جہاں مصنف عبد الرزاق کا بھی کمل نسخ پائے صفح مجلدوں میں موجود ہیں جہاں مصنف عبد الرزاق کا بھی کمل نسخ پائے صفح مجلدوں میں موجود ہیں جہاں مصنف عبد الرزاق کا بھی کمل نسخ پائے صفح مجلدوں میں موجود ہیں جہاں مصنف عبد الرزاق کا بھی کمل نسخ پائے صفح مجلدوں میں موجود ہیں جہاں مصنف عبد الرزاق کا بھی کمل نسخ پائے صفح مجلدوں میں موجود ہیں جہاں مصنف عبد الرزاق کا بھی کمل نسخ پائے صفح موجود ہیں جہاں مصنف عبد الرزاق کا بھی کمل نسخ پائے صفح معلدوں میں موجود ہیں جہاں مصنف عبد الرزاق کا بھی کمل نسخ پائے سند کے معلوں کی موجود ہیں جہاں مصنف عبد الرزاق کا بھی کمل نسخ پائے سند کے مصنف

ا مام اعظم کا طریقہ تدوین فقہ کے سلسلہ میں بیقا کہ دنیائے اسلام کے مینٹکڑوں ہزاروں محدثین آپ کی خدمت میں حدیث وفقہ ک تخصیل کے لئے جمع ہوتے تنصان کی موجود گی میں احادیث احکام پرخور ہوتا تھا، نامخ ومنسوخ کی بھی پوری جیمان بین ہوتی تھی ، رجال پر بھی نظر ہوتی تھی ،آ ٹارسحابہ وفقاوی تا ہجین کو بھی دیکھا جاتا تھا جن ہے معلوم ہوتا تھا کہ کون کون کی احادیث کس طرح ہیں اور کس درجہ کے لوگوں میں متداول ومعمول بہار ہی ہیں، خاص طور ہے ہی شرکا ، قد دین فقہ کی تو پوری توجہ برسہا برس تک ای خدمت پر صرف ہوئی حافظ ابن ابی شیب نے مصنف میں بھی ان سب امور کا ذکر بوری طرح کیا ہے۔

غرض ہماری پختہ رائے ہے کہ اگر مصنف این ابی شیبہ کے طرز کی حدیثی تالیفات کی اشاعت بھی ہوگئی ہوتی تو جونو بت افراط وتفریط تک پنچی یااصحاب ندا ہب اربعہ کے مناقشات اوران کے شاخسانے استے بڑھے یاعدم تقلید وسب ائمہ جمہتدین ، محد ثین وفقہاء کے رحجانات میں نشو ونما ہوا یہ بچر بھی نہ ہوتا اور باوجو داختلاف خیال کے بھی سب لوگوں کے قلوب متحد اور جذبات ہم رنگ ہوتے ہیں۔

حافظ ابوبكر بن ابي شيبه اور ردمسائل امام اعظم

جیسا کہ ابھی ذکر ہوا جافظ موصوف کی کتاب فقد تنفی کے لئے بہترین دستاویز ہادر ہماری تمنا ہے کہ کی طرح بیز فیرہ تاور جلدے جلط بع ہوکر شائع ہواس خیم کتاب کا ایک نہا ہے گئے مصدوہ بھی ہے جس میں حافظ موصوف نے امام صاحب کے بعض مسائل پر نقد کیا ہے اور ہمند دستان کے فیر مقلدوں نے ان کواصل وقر جمدار دو کے ساتھ شائع بھی کر دیا ہے تا کہ احتاف کے خلاف پر و پیگنڈے میں اس سے مددلیں اس لئے اس کے متعلق بھی پچھ پڑھ لیج اس کے ردمیں جو کتابیں گئیں ان کا بھی مختصر حال لکھا جاتا ہے۔ اس کے متعلق بھی پچھ پڑھ لیج اس کے ردمیں جو کتابیں گئیں ان کا بھی مختصر حال لکھا جاتا ہے۔ اور خانظ عبدالقا در قرشی منفی صاحب ''الجوام المصدید '' (م ۵ کے بیج نے ''الدار المدید '' الکھی سے ۔

۲- حفاظ قاسم بن تطلو بغامنی (م ای کی نے الاجوبۃ المدید کئی ، آپ کو حافظ ابن تجرے بھی تلمذ ہے اور آپ کا مقام صدیث وفقہ شل بہت بلند ہے خود حافظ ابن تجرنے آپ کو ایام ، علامہ محدث وفقہ اور اشنے الحدث الکامل الا حد کلحا ہے اور حافظ ابن تجرنے نصب الراب کی تلخیص درابیہ میں جن احادیث کو لکھا تھا کہ '' بھے نہیں طیس' حافظ قاسم موصوف کی مطبوع '' نیۃ اللہ میں'' کے آخر میں جو تعلیقات ورابیہ تھی جی ان میں موصوف نے جابجا ان احادیث کی تخریج موالہ کی ہے ، اس سے ظاہر ہے کہ ان کی حدثی معلومات کا دائر ہوا فظ ابن تجربے بھی زیادہ و تھے تھا ، پھر بھی چکولوگ بچھے جی کہ ادار کہ عافظ ابن تجربے بھی زیادہ و تھے تھا ، پھر بھی چکولوگ بچھے جی کہ احتاف جی محدثین کی ہے ، ہاں بیضرور ہے کہ دومروں کی طرح ان کے لئے پرو پیکنڈ کافن استعال نہیں کیا گیا۔ سے حافظ محدث کی ہے ، ہاں بیضرور ہے کہ دومروں کی طرح ان کے لئے پرو پیکنڈ کافن استعال نہیں کیا گیا۔ سے حافظ محدث کی ہے ، ہاں بیضرور ہے کہ دومروں کی طرح ان کے لئے پرو پیکنڈ کافن استعال نہیں کیا گیا۔ سے حافظ محدث کی ہے ، ہاں بیضروف کے معلومات کا دور کی میں اپنے ان بھی ہے دور انجمان فی مناقب المیں مناقب المیں مناقب المیں مناقب المیں مناقب المی مناقب المیں مناقب ال

اں اقدام پرکڑی تنقیداور درشت کلمات کے بعد مختصراصولی جوابات بھی لکھے ہیں اس حصہ کوعلامہ کوٹر کٹے نے '' نکمت' کے آخر میں نقل بھی کر دیا ہے۔ ۳- کشف الظنون میں ایک اور کتاب کا بھی ذکر ہے جس کا نام'' الروعلی من ردعلی الی صنیفہ'' لکھا ہے۔

۵-ایک دو علامہ کوش کی (م ای الی ای ایک ایم اس کانام الگت الطریف کی اتحد ہے کن دو داہن ابی هید یونی ابی صفیف ہے جو ۱۵ ساج هی مصرے شائع ہوا علامہ کوش کی نے برخ میڈ میانی دو دو ہیں ہے اوجود سی کے کوئی نیل سکاتا ہم علامہ کا رو نہ کور بہت کافی وشافی اور ان کی دو مری تالیفات کی طرح نہایت محققانہ بلند پایے ہے ، ابتداء میں یہ می لکھا ہے کہ ۱۱۱۳۵ تر اضات میں سے نصف تو وہ ہیں جن میں دونوں جانب قو کی احاد یث و آثار ہیں لہذا اختلاف صرف وجوہ ترجیح کا روجاتا ہے ، ہاتی نصف کے پانچ جھے ہیں ، ایک وہ جن میں کتاب اللہ کی وجہ سے کسی خبر واحد کو امام صاحب نے ترک کیا ہے ، ایک خس میں خبر واحد کو امام صاحب نے ترک کیا ہے ، ایک خس میں خبر مشہور کی وجہ سے کہ درجہ کی حد یہ پر کمل نہیں کہا ایک خس میں مدارک اجتباد اور نہم معانی حدیث کر تر سے الگ الگ راہ بی ہوئی ہے اور نہم معانی حدیث کر تر سے الگ الگ راہ بی ہوئی ہے اور نہم معانی حدیث ہو ہوئی ہے ایک خس میں کتاب التو ل یہ کہا تا ہو گوئی ہے کہ مدارک التو ل یہ کہا مصاحب سے اور نہم معانی حدیث بر خرارتک بیان ، وئی ہے کو یا ایک لا کھیں ایک مسلم ہے ایک کش سے کہ امام صاحب سے ای تعمل سے کہ وہ مسائل کی کش سے کہ امام صاحب معموم ہے۔ ان میں خطا ہوئی ہے کو یا ایک لا کھیں ایک مسلم خطرا اور میکون کہ سکتا ہے کہ امام صاحب معموم ہے۔ ان کی تعداد بارہ لا کھیں آئی مسلم خطرا اور میکون کہ سکتا ہے کہ امام صاحب معموم ہے۔

ایک اہم بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ حافظ ابو بھر نے مشہورا ختلافی مسائل میں ہے کوئی مسکر نہیں لکھا جن پر بعد کے حدثین اور مخالفین ومعائدین نے حند کے خلاف شان بہت ومعائدین نے حند کے خلاف شان بہت عمالہ کی نے حند کے خلاف شان بہت افغاظ استعال کے ہیں، حالا نکہ ان مسائل میں اختلاف کی ٹوعیت بہت ہی معمولی تھی جس کو حافظ ابن تیمید وغیرہ نے بھی تکھا ہے اور ہم نے اس کو کہنے تاری ہے بلا مہوڑی کی کہنا ہے اور ہم نے اس کو کہنے تاری ہوں گے ، ان شاہ اللہ تعالی ۔ وہوالمستعان وعلیہ التعکلان ۔ نے اس کو بہلے تل کے بہا مہوڑی کے جوابات شرح بخاری میں بموقع نقل ہوں گے ، ان شاہ اللہ تعالی ۔ وہوالمستعان وعلیہ التعکلان ۔

١٣٧١ - حافظ بشر بن الوليد بن خالد كندى (م١٣٨هـ)

ا مام ابو بوسف کے اصحاب میں سے جلیل القدر محمد فقید، ویندار، صالح و عابد تھے، صدیت امام مالک و حماو بن زید و فیرہ سے بھی حاصل کی آپ سے ابو بھیم موصلی ، ابو یعلی و فیرہ اور ابود او نے روایت کی واقطنی نے تقد کہا، حالت پیری، ضعف و مرض میں بھی ووسور کعت نظل روزانہ پڑھا کرتے تھے، معتصم باللہ نے خلق قرآن کے قائل شہونے پر آپ کو قید کرویا اور ہر چند کوشش کی مگر آپ قائل نہ ہوئے نجر متوکل کے زماو میں رہا ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہم اکثر حصرت مفیان بن عیدند کی جلس میں جاتے تھے جب کوئی مشکل مسئلہ ان کے پاس آتا تو و دیکار کر ہو چھتے تھے کہ امام ابو صغیفہ کے اصحاب میں سے کوئی قضی میمان موجود ہے سب میری ہی طرف اشارہ کرتے اور میں جواب عرض کرتا لوگوں نے آپ سے مشکل فتنہی مسائل اور نواور میں فیرم عمولی استفادہ کیا۔ رحمہ القدر حمۃ واسعۃ ۔ (حدائق)

١٣٨ - حافظ الحق بن را بويه خظلي ولادت ١٦١، ٢١ اهيم ٢٣٨ هـ، تمر ٢٧ سال

آپ نے ابن عین ابن علیہ ، جرم ، بشر بن المفصل ، حفص بن غیاث ، ابن اور لیں ، ابن مبارک ، عبدالرزاق ، بیسیٰ بن بونس ، شعیب ، ابن آخل وغیر و سے روایت کی ، آپ سے سوا ، ابن ماجہ کے ہاتی ارباب صحاح نے اور بقیہ بن الولید و یجی بن آ دم نے جو آپ کے شیوخ میں جیں اور امام احمد ، آخل کو جے بھر بن رافع اور یجی بن معین نے جو آپ کے اقر ان میں جیں روایت کی۔

ابن مبارک سے نوجوانی کے زمانے میں حدیث تی اور بوجہ کم عمری کے آپ سے روایت نے کی ، قیام مرومیں ابتدا وہیں تفقہ بھی آپ نے ابن مبارک وغیرہ کی خدمت میں رہ کرامام اعظم کے غیجب پر کیا تھا ، پھر جب بصرہ جا کرعبدالرحمٰن بن مبدی کی شاگر و ہوئے تو فقہ حنفی سے خرف ہوگئے تے ادراصحاب طوام رکا طریقہ اختیار کرلیا تھا، امام اعظم کے حالات ہمیں ہم نقل کرآئے ہیں کہ پھے لوگوں نے امام اعظم کی کتابیں دریا برد کرنے کی اسکیم بنائی تھی جس پر مامون نے ان لوگوں کو بلا کرامام صاحب کی طرف ہے مدافعت کی اور ان کو تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں تو ان بیس بیاتی تن بن راہویہ بھی تھے جو امام بخاری کے خاص شیور نے بیس اور ممکن ہے کہ امام بخاری میں جو انحراف فقہ شی یا اٹھہ احتاف سے آیا طاہر بہت کی جانب زیاوہ میلان ہوااس میں ان کے خمذ کا بھی اثر ہو، یوں ابتداء میں امام بخاری کو بھی فقہ عراق وفقہ اور انتاف سے دبط رہا ہے۔ والقد الخم۔

ا بخل بن راہو بیکا حافظ ہے شل تھا اپنے تلانہ ہ کو گیارہ ہزارا حادیث املا کرائیں مجران کا اعادہ کیا تو ایک حرف زیادہ یا کم نہ کیا، وفات ہے دو ماہ قبل حافظ میں تغیر ہو گیا تھا۔رحمہ اللّدرحمة واسعة ۔

١٣٩- حافظ ابرائيم بن يوسف بلخي (م٢٣٩هـ)

' این مبارک ، این عیدند ، ابوالاحوص ، ابو معاویه ، ابو بوسف القاضی ، مشیم وغیر و سے روایت کی ، امام مالک سے بھی ایک حدیث تی ہے ،
آپ سے نسائی ، زکر یا بجزی ، محمد بن کرام وغیر وایک جماعت نے روایت کی ، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ، امام ابو بوسف کی خدمت میں روپز سے تھے ، میاں تک کہ فقہ میں کمال حاصل کیا ، ابو حاتم نے کہا ان سے حدیث نیس کی حافظ ذہمی نے اس پر کہا کہ بیشن ارجاء کی تہمت کی وجہ سے ان پر حملہ کیا گیا ہے ، نسائی نے ان کوایے شیوخ میں ذکر کیا اور ثقة کہا ہے۔ (تہذیب ص۱۸۳ ج ۱)

۱۲۰ – حافظ عثمان بن محد بن ابرا بيم الكوفي المعروف بابن اني شيبةً (م ۱۳۹ه عمر ۱۳۸سال)

مشہور محدث ابو بکر بن انی شیبہ صاحب "مصنف" کے بھائی تنے، مکہ منظمہ اور رہے وغیرہ کے ملی سفر کئے، مسند ونفیر لکھی ، بغداد جاکر ورس حدیث دیا ، شریک بن عبداللہ ، سفیان بن عبین ، عبداللہ بن عبید بن اور چریر ، بن عبدالحمید وہشیم وغیرہ سے حدیث روایت کی ، محدث خوارزمی نے فرمایا کہ امام اعظم ہے بھی آپ نے مسانید جس روایات کی جی ، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔۔

اسما-امام يجي بن التم بن محمد قطن بن سمعان مروزي (م٢٣٢،٢٣٢ه، عمر٥٠ سال)

مشہور محدث وفقیہ امام محمہ کے اصحاب خاص میں تھے، حدیث امام محمہ ابن مبارک ، ابن عیبینہ وغیرہ سے کی اور روایت کی ، آپ سے امام بخاری نے غیر جامع میں اور امام تر ندی نے روایت کی ، میں سال کی عمر میں بصرہ کے قاضی ہوئے ، اہل بھرہ نے کم عمر سمجھا تو فر مایا کہ میں عمر میں بروا ہوں جن کو حضور اکرم علاقے نے مکہ معظمہ کا قاضی بنایا تھا اور معاذ بن جبل سے بھی عمر میں زیادہ ہوں جن کو آئے میں میں تایا تھا۔ رحمہ اللہ رحمہ واسعة ۔ (حدائق)

١٣٢- ما فظ وليد بن شجاع ابوجهام بن الى بدرالسكو في الكوفي" (م ١٣٢٠)

ا مام مسلم، ابو داؤ و ، تر مذی ، ابن ماجہ کے حدیث میں استاد ہیں ، ابن محین نے فریایا کہ ان کے پاس ایک لا کھ حدیثیں ثقات کی موجود تھیں ، حافظ ذہمی نے میزان میں ان کو حافظ حدیث لکھا ، رحمہ اللّذر حملة واسعة ۔

سهما - محدث كوفيه ابوكريب محمد بن العلاء البمد اني الكوفي ( س٢٣٣ عِيم ٨٥ سال ).

کوفہ کے مشہور تفاظ صدیث میں سے جی تمام ارباب معاح سند نے ان سے دوایت کی موکی بن آخل کا بیان ہے کہ میں نے ابو کریب سے ایک لا کو صدیث نیس ماین نمیر نے کہا کہ واق میں ان سے ذیادہ کیٹر الحدیث ندتھا معلامہ یا تو ہے تھوی نے کہا کہ ابوکریب منفق علیہ ثقتہ جیں۔ (تہذیب ومذکرہ)

# ١٢٧١ - ينتخ ابوعبدالله بن يحيى العدني (متوفى ١٢٧٣ هـ)

کد معظمہ میں سکونت کی اور اسپنے زماہ کے شنخ الحرم ہوئے، 22 ج کئے، ہروفت طواف میں مشغول رہتے تھے، امام سلم وتر ندی نے روایت کی ، آپ کی مسند مشہور ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ۔

١٣٥- حافظ احمد بن منيج ابوجعفر البغوى الاصمّ (ولا دت ١٢٠هم ٢٢٢هـ)

بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی ، صدیث وفقہ میں امام ابو پوسف کے تمیذ خاص ہیں اور آپ ہے تمام ارباب محاح نے روایت کی ، محدث علیلی نے کہا کہ آپ علم میں امام احمد اور ان کے اقر ان کے برابر ہیں ، چالیس سال تک ہر تیسرے روز ختم قر آن معمول رہا ، آپ کی مند مشہور ہے ، جس کو آپ کے نامور شاگر وانتی بن ابراہیم بن جمیل نے روایت کیا۔ (تہذیب)

٢٧١- حافظ المحق بن موى الانصاري (م٢٣٢هـ)

تذکرۃ الحفاظ میں حافظ حدیث، ثبت، امام حدیث، صاحب سنت اور فقیہ لکھا، حدیث میں سفیان بن عیبینہ (تلمیذ امام اعظم) عبدالسلام بن حرب اور معن بن عیسیٰ کے شاگر دہیں، ابوحاتم ، نسائی وخطیب نے تقد کہا، امام سلم، ترقدی ، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کی ترفدی میں حدثنا الانصاری سے ہرجگہ بھی مراد ہوتے ہیں۔ (تہذیب التہذیب وتذکرۃ الحفاظ)

١٧٧- عافظ سلمه بن شبيب نبيثا بوريّ (متوفى ٢٧٧هـ)

کم معظمہ کی سکونت اختیار کر لی تھی ، یزید بن ہارون ،عبدالرزاق ،عبدالرحن مقری (تلافدہ امام اعظم) اور ابو داؤ دطیالی وغیرہ سے صدیث حاصل کی ،امام بخاری کے علاوہ تمام ارباب صحاح ان کے شاگر دہیں ،ابولیم اصغبانی نے ان ثقات میں شار کیا جن سے انمہ حدیث و متقدمین نے روایت کی ، حاکم نے ''محدث کہ' اور انقان وصدوق میں متفق علیہ کہا۔رحمہ انقد تعالیٰ۔

۱۴۸ - حافظ كبيراحمد بن كثير ابوعبد الله دور في " (ولادت ۱۲۸ هم ۲۳۲ه)

حافظ یعقوب دورتی کے چھوٹے بھائی ہیں، داوں بھائی حافظ صدیت ہوئے ہیں، صالح جزرہ نے کہا کہ احمد کنٹر ت صدیت اوراس کی معلومات میں اور پیقوب علم اسنادوروایت میں بڑھے ہوئے منظاور دانوں اُنقد ہیں، امام سلم، ابوداؤ دہتر غدی وابن ماجیان کے شاگر دہیں (تہذیب وتذکرہ)

١٣٩- عافظ المعيل بن توبه ابوبهل تقفى قزوين (متوفى ١٢٩٤هـ)

مشہور محدث فقید بیل ام مجربشیم سفیان بن عیبند (تلافرہ امام اعظم) خلف بن فلیفہ اساعیل بن جعفرہ غیرہ سے حدیث کی تکیل کی آب سے ابن ماجہ ابورائم وغیرہ بری جماعت محدثین نے روایت کی ،ابورائم نے صدوق کہا، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا اور فن صدیت میں پختہ کا رکہا ، کیا رائم کہ حنفیدے تھے۔

امام محمد کی "سیر کبیر" کے راوی ہیں ،امام محمد جس وقت ہارون رشید کے صاحبز اوول کو تعلیم ویتے تھے تو" سیر کبیر" کے درس میں یہ بھی ان کے شریک ہوتے تھے۔رحمداللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر وتہذیب)

• ١٥ - حافظ عمر وبن على فلاس بصرى (م ٢٣٩هـ)

حافظ ذہبی نے حافظ حدیث ، ثبت ، سیر فی حدیث اور احدالا علام لکھا، مسند علل اور تاریخ کے مصنف اور تمام ارباب صحاح ستہ کے فن

صدیث پی استاد ہیں، محدث ابوزرعہ کا قول ہے کہ حدیث کے شہرواروں میں سے بھرہ پی ان سے اور ابن المدینی وشاذ کوئی سے بڑھ کر کوئی حافظ حدیث نہیں تھاء آپ سیدالحفاظ امام بھی القطان (تلمیذامام اعظم) کے حدیث میں شاگر دیتے، ایک دفعہ امام قطان نے کسی حدیث میں کوئی غلطی کی ، دوسرے روز خود ہی متنبہ ہو گئے اور درس کے دفت ان ہی عمر و کی طرف خطاب خاص فرما کرکہا کہ میں غلطی کرتا ہوں اور تم موجود ہوتے ہوئے بھی جھے نہیں ٹوکتے ؟ حالانکہ اس دفت دوسرے تلافہ و علی بن المدینی جیسے بھی موجود تھے۔ (تہذیب و تذکر قرالحفاظ)

ا ۱۵ ا – امام ابوجعفر داري (م ۲۵ م ۲۵ م

حفظ حدیث ومعرفت فقد میں بڑی شہرت رکھتے ہیں، امام احمہ نے فر مایا کہ خراسان سے ان سے زیادہ فقیہ البدن کوئی نہیں آیا ابن عقدہ نے احد حفاظ الحدیث، متقن ، عالم حدیث وروایت کہا، بجز امام نسائی کے تمام ارباب صحاح کوان سے تلمذ حاصل ہے، ان کی''سنن وارمی''مشہور ومعروف ہے۔ (رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (تہذیب وتذکرہ)

ضروري واجم گذارشات

ا – مقدمہ شرح بخاری شریف حصد اول چیش ہے جو ۲۳۳ مفات میں پورا ہوا ، صد ورم میں امام بخاری ہے شروع ہو

کراس زمانہ تک کے ممتاز محدثین کا ذکر خیر ہوگا ، وہ حصہ غالبًا اس ہے بھی زیادہ ہی جگہ لے گا ، اختصار کی سعی کے
ساتھ سیام بھی ملحوظ رہا کہ جن محدثین کے حالات پوری طرح منظر عام پر اب تک نہ آسکے بنے ، خصوصاً محدثین
احناف کے ، ان کے سطح وضروری حالات ضرور نمایاں کردیئے جا کیں حصد دوم جس امام بخاری کے حالات امام اعظم
کی طرح زیادہ تغصیل ہے وہ ہے گئے جی اور ان کی تمام تالیفات پر بھی پورا تبعر وکی آگیا ہے۔

۲ – شرح بخاری شریف ہے مسلح حدیث ومحدثین کی تاریخ اور اصل بحدثین کے قضرور کی اتحارف کی اہمیت ظاہر

۲- شرح بخاری شریف سے پہلے حدیث ومحدثین کی تاریخ اور اجلہ محدثین کے سیجے وضروری تعارف کی اہمیت ظاہر ہے اس لئے وہ تذکرہ محدثین ' کی تقدیم ضروری سیجی گئی۔ ۳- مضافین مقدمہ کی اہمیت جو پیش لفظ میں بیان ہوئی ہے اس کو ابتداء میں ضرور ملاحظہ کرلیا جائے۔ ۳- انوار الباری کا پورا کام ایک تحقیق علمی خدمت کے طور پر کیا جارہا ہے، مقدمہ میں اکا برامت کے معتبر حالات اور شرح میں ان کی تحقیقات عالیہ زیادہ معتمد ذرائع سے بہتر سلیس ، اردو میں پیش کرنے کا تہیہ ہے۔ واللہ المیسر والمستعان۔

۵- انوارالباری کی تالیف واشاعت کے سلسلے میں اکابر اہل علم اور باذوق علمی و دینی شغف رکھنے والے احباب و مخلصین نے جو پچھے حوصلہ افزائی فرمائی اور اپنے اپنے حلقوں میں اس کا تعارف کرایا اس کے لئے ادارہ ان کاممنون ہے۔ والاجر عند الله۔

# الْعَالِلِيَّالِيُّ إِنْ يَا يَصِيِّ الْمِيَّالِيِّ إِنْ الْمِيْلِيِّ الْمِيَّالِيِّ إِنْ الْمِيَّالِيِّ الْمِيْلِيِّ الْمِيْلِيِيلِيِّ الْمِيْلِيِّ فِي مِنْ مِيلِيِّ الْمِيْلِيِّ فِي مِنْ مِيلِيِّ الْمِيْلِيِّ الْمِيْلِيِّ فِي مِنْ مِيلِيِّ الْمِيلِيِّ فِي الْمِيلِي الْمِيلِيِّ فِي الْمِيلِيِّ لِلْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِيلِي الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِيِيِّ الْمِيلِيِيِيِيِّ الْمِيلِيلِيِيِّ الْمِيلِيِيِيلِيِيلِيِيِيِيِيلِي الْمِيلِيِيِيل

#### يست برالله الرفين الرّجيم

# الحمد لله و كفي سلام على عباده الذيين اصطفىٰ امام بخاري

(ولادت ١٩٢ه وفات ١٤٥١ه عمريا سفهمال)

اسم مبارك:

. اميرالمومنين في الحديث الشيخ ابوعبدالله محمد بن اساعيل بن ابرا جيم بن المغير قابن بروزية الجعفي رحمة الله عليه

#### خاندانی حالات:

بر دز بہ فاری کلمہ ہے، کاشت کا رکو کہتے ہیں ، بر دز بہ مجوی تنے ، ان کے بیٹے مغیرہ ، یمان بھٹی والی بخارا کے ہاتھ پر اسلام لائے ، اس نسبت ہے وہ بھٹی تنشہور ہوئے ۔

مغیرہ کفرزندابراہیم کے حالات معلوم نہ ہوسکے ، حافظ این تجر نے مقدمہ فتح الباری بیں بھی بہی تھے ، حافظ نے کتاب الثقات این حبان طے ، ابراہیم کے صاحبزادہ اس عیل کے بارے میں حافظ ذہمی نے لکھا ہے کہ وہ علاء انقیاء میں سے تھے ، حافظ نے کتاب الثقات این حبان سے نقل کیا کہ طبقۂ رابعہ میں تھے ، حماد بن زیداور مالک وغیرہ سے روایت کی اور ان سے عراقیوں نے روایت کی اور ابن مبارک و تلمیذا مام اعظم کی صحبت میں بیٹھے ہیں ، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں اس طرح لکھا ہے کہ اساعیل بن ابراہیم نے جماد بن زید کو دیکھا ، ابن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا اور مالک سے حدیث نی۔

### س پيدائش وابتدائي حالات:

ا مام بخاری ۱۹۳ اشوال ۱۹۳ ہے و بعد نماز جمعہ بیدا ہوئے ،آپ کے والد ما جد کا انتقال آپ کی صغرتی ہی ہیں ہو گیا تفالبذا اپنی والدہ محتر مہ کی تربیت ونگرانی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی ، پھراپی والدہ اور بڑے بھائی کے ساتھ نج کوتشریف لے گئے اور مکہ معظمہ میں قیام کر کے تخصیل علم میں مشغول ہوئے۔

مشہور ہے کہ امام بخاری کی بینائی چھوٹی عمر میں زائل ہوگئی تھی ،آپ کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوخواب میں دیکھا،فر مایا '' خدانے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے جیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے''امام بخاری صبح کواشھے تو بینا تتھے۔

#### علمى شغف ومطالعه:

امام بخاری رحمة الشعلیہ نے لکھا ہے کہ جب جس ۱۹سال کی تمریض داخل ہواتو جس نے ابن مبارک اور وکیع کی کتابیں یادکر لی تعیں اوران لوگوں کے (بعین علاء عراق کے کا جس یادکر لی تعین اوران سے یہ لوگوں کے (بعین علاء عراق کے کا بھر نے کہ ان کے ساتھ کے کے لئے گیا، حافظ ابن تجر نے لکھا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام بخاری نے سب سے پہلاسفر ۲۱ ہے جس کیا، اوراگر وہ ابتدا تعلیم کے وقت بی سفر کر لیتے توا ہے دوسرے معاصرین کی طرح وہ بھی طبقہ عالیہ کے لوگوں کو پالیتے اور حافظ حدیث عبدالرزاق کا زباندان کول بھی گیا تھا اورامام بخاری نے اداوہ بھی کیا تھا کہ ان کے پاس یمن جاکہ استفادہ کریں، مگران سے کہا گیا کہ نے فرکور کا انتقال ہوگیا ہے، اس لئے وہ یمن نہ گئے ، اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ اس وقت زندہ تھے۔ چٹانچا مام بخاری ان سے بالواسط دوایت کرتے ہیں۔

#### تصنيف كا آغاز:

امام بخاریؒ بی نے کہاہے کہا تھار ہویں سال میں میں نے'' قضایا الصحابۃ والتا بعین'' تصفیف کی پھر'' تاریخ نمبیر''اسی ماہ میں مدیرتہ منورہ میں روضۂ مطہرہ کے قریب بیٹھ کرتصنیف کی۔

ا مام بخاریؓ نے فرمایا کہ میں شام ،معراور جزیرہ دو بار گیا ہوں اور بھر ہ چارمر جبہ ججاز میں چیوسال اقامت کی اوراس کوشار نہیں کرسکتا کہ گنتی بارکوفہ اور بغداد گیا ہوں۔

### امام احدّ ہے تعلق:

میہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ امام بخاری جب بھی بغداد جاتے ، امام احمد سے طاقا تیس کرتے اور مستفید ہوئے بتھے ، اور وہ ان کو ہر مرتبہ خراسان چھوڈ کر بغداد کی سکونت اختیار کرنے کی ترخیب دیتے تھے ، لیکن باو چوداتی طاقاتوں کے امام احمد سے دوایت حدیث بہت کم ہے ، حی کہ حافظ ابن تجرنے کتاب النکاح ، باب ما بحل من النساء میں تشریح کی ہے کہ امام بخاری نے امام احمد سے صرف یہاں ایک روایت کی ہے اور ایک روایت مغازی میں کی ہے ان دو کے سوانہیں ہے ، شایداس لئے کہ امام بخاری کو امام احمد کے شیوخ سے لقاحاصل ہوگیا تھا وہ امام احمد کے داسطہ سے مستغنی ہو گئے تھے ، چنانچہ امام احمد سے روایت کرنے کے بجائے کی بن مدینی سے زیادہ روایات کی جی ب

#### قيام بصره اورتصنيف:

امام بخاری نے یہ بھی کھا ہے کہ بی بھروی پانچ سال رہا ، میرے ساتھ کتابیں ہوتی تھیں بتھنیف کرتا تھا اور ج کے موسم میں ج کرتا تھا اور پھر بھر وکولوٹ آتا تھا اور ایک سال مدینہ منورہ بی قیام کے دوران تھنیف بیل مصروف رہا ، امام بخاری نے یہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ اسال کی عمر بیس ج کے لئے گیا تو ، حیدی ہے ما ، اس وقت ان کے اورایک ووسر شخص کے درمیان کی صدیت پر جھڑ اور ہو ہاتھا، حمیدی نے مجھے و کھے کر کہا:
"اب بہا گئے ہیں ہمارے زاع کا فیصلہ کرویں گے اور مجھے نزاعی صورت بیان کی ، میں نے حمیدی کی تصویب کی اور جی بھی ان ہی کے ساتھ تھا۔
علم حدید یہٹ وفقہ کے لئے اسفار:

ا مام بخاری تخصیل علم وحدیث وفقہ کے لئے مختلف دور دراز شبروں میں پنچے ہیں اور بڑے بڑے محدثین وفقہا ہے علم حاصل کیا ہے، یک سے اور کی بن ابراہیم کے شاگر دبوئے جوامام اعظم کے قمیدُ خاص بتھے، ان سے گیار واااحادیث خلاقی امام بخاری نے اپنی سی میں روایت کی ہیں، بغداد ہیں مصلی بن منصور کے شاگر دبوئے جو بقول امام احمدٌ، امام صاحبٌ، امام ابو یوسف وامام محمدٌ کے اصحاب و تلامیذ سے بتھے، امام یجیٰ بن سعیدالقطان (تلمیذامام اعظمؓ) کے تلمیذ خاص امام احمداور علی بن المدین کے شاگر دہوئے اور جسیما کہ او پرذکر ہوا کہ بخاری میں علی بن المدینی ہے بہ کثرت روایات ہیں۔

بھرہ پہنچ کر ابو عاصم النبیل الضحاک کے شاگر د ہوئے ، جن ہے امام بخاریؓ نے چھے روایات اعلیٰ ورجہ کی روایت کی ہیں ، جو ''علا ثیات'' کہلاتی ہیں ، بیابوعاصم بھی امام صاحبؓ کے قمیدُ خاص بلکہ شرکاء تدوین فقہ ختی ہیں۔

ان کےعلاوہ تین مُلا ٹیات امام بخار کی نے محمدین عبداللہ انصاری ہے روایت کی ہیں جو بتقریح خطیب بغدادی امام ابو یوسف وامام محمد کے تلمیذاور حنفی ہتھے۔

#### ثلاثیات بخاری:

'' ثلاثیات' وہ احادیث کہلاتی ہیں جن میں راوی اور نبی کریم علیف کے درمیان صرف نین واسطے ہوں اور بیاعلیٰ درجہ کی احادیث ہیں بخاری شریف میں صرف ۲۲ ہیں، جوامام بخاری کا مابہ الافتخار ہیں اور ان میں ۲۰ حدیثیں بے تفصیل مذکورہ بالا انہوں نے اپنے حنفی شیوخ سے روایت کی ہیں۔

'' ثلاثیات' سے اعلیٰ درجہ پرثنائیات ہوتی ہیں اوروہ بھی اما مصاحب کی روایات میں بہ کثرت ہیں، ملاحظہ ہوں، مسانیدالا ما اعظم' اور کتاب الآثار بلکہ بعض وحدانیات بھی ہیں، کیونکہ امام صاحب کا لقاء اور ساع بھی بعض صحابہ سے ثابت ہے، ملاحظہ ہو، مناقب کر دری و موفق ومقدمہ' اوجز المسالک حضرت شیخ الحدیث مولا ٹاالعلام محمرز کریاصا حب سہارن پوری تم فیضہم۔

### متاخرین کی تضعیف حدیث:

ای لئے علاء نے فیصلہ کیا ہے کہ متاخرین کی تصنیف حدیث متقدین (آئمہ جمہتدین وغیرہم) کی مرویات پراٹر انداز نہیں ہوسکی،
علامہ ابن امیر الحاج نے شرح التحریر میں لکھا کہ 'بیامر خاص طورے قابل تنبیہ ہے کہ اگر بطور شزل صحیح بخاری ومسلم کی اصحیت کو دوسری تمام
کتب حدیث پر مان بھی لیس تو بیب بعد کی کما بول کے ہوگ ، نہ بہ نبیت ان آئمہ جمہتدین متبوعین کی مرویات کے بھی جوان دونوں سے
مہلے ہو بھے جیں ، بیات اگر چہ ظاہر ہے گر پھر بھی بعض لوگوں سے ختی ہے یا اس کو دانستہ نتی رکھ کرعوام کو مخالط دیا جاتا ہے ، واللہ سجانہ اعلم''۔

#### آئمه متبوعين اوراصحاب صحاح سنه:

مقصدیہ ہے کہ شخین اور اسحاب سنن سب حفاظ حدیث باہم معاصر ہیں'' جو تدوین فقد اسلامی کے بعد کے زمانہ ہیں ہوئے ہیں،
انہوں نے قیم معانی حدیث کے لئے صرف ہمت کی اور گراں قد رحدیثی تالیفات بھی کیس، کیکن ان سے پہلے بجہدین کے پاس (بنبست ان کے ) اصولی مواوزیا وہ وافر تھا اور احادیث کا ذخیرہ بھی بہت زیاوہ تھا، ان کے سامنے مرفوع ، موقوف، فرآوی سحابہ و تابعین سب ہی ہے، بجہد کی نظر تمام اقسام حدیث پر ہوتی ہے کسی آیک تنم پر مقصور نہیں ہوتی ، جوامع اور مصنفات اس زمانہ کے دیکھوتو ان ہیں ان سب اقسام کا مواد موجودیا و گے جن سے ایک مجتبدای گرانفذر ذمہ دار ایوں کے تحت مستفیٰ نہیں ہوسکتا۔

پھر دیکھو کہ ان جوامع اور مصنفات کے مؤلفین سب ان مجتمدین کے اصحاب خاص یا اصحاب اصحاب تھے،علوطبقداور کی روا ق کی وجہ سے ان کی اسمانید میں ہرتئم کی نظران کے لئے آسان تھی ، نیز کسی مجتمد کا کسی حدیث سے استدلال کرنا خوداس کی تھیج وتو ثیق کے متر ادف تھا ، لہذا جو پچے ضرورت صحاح ستہ کی طرف ہوئی اور ان سے استدلال کیا گیا وہ متاخرین کے لئے ہے،متعقد مین کے لئے ان کی ضرورت کیا چیش آتى (مقدمهٔ لامع الدراري نقلامن بامش الشروط للحازي بلكوثري)

#### امام بخاری کے اساتذہ:

فرض امام بخاریؒ نے بڑے بڑے بلی مرکز وں کے اکابرشیوخ حدیث اورجلیل القدر فقہاء ہے استفادہ کیا اور امام بخاریؒ کے شیوخ اور شیوخ مشائغ میں بڑی کٹرت علاء احتاف کی ہے اور آپ نے خودا ہے اسا تذہ کی تعداد دس مواسی بیان کی ہے اور بہ بھی فرمایا کہ وہ سب اصحاب حدیث مشائغ میں بڑی کٹرت علاء احتاف کی ہے اور آپ نے خودا ہے اسا تذہ کی تعداد دس مواسی بیان کی ہے اور بہ بھی فرمایا کہ وہ سب اصحاب حدیث مشے (اس سے بہت سے خفی شیوخ کو بھی مند حدیث مل گئی ، والحمد للذ) آپ کے بڑے بڑے بڑے اسا تذہ ، آئی بن راہو یہ (تلمیذا بن مبارک تلمیذ المام بھی الوں میں المام اللہ مالا المام المام اللہ مالا المام اللہ مالا المام اللہ مالم بھی اور حمیدی شافعی ہے۔ علم حدیث وفقہ امام بخاری کی نظر میں :

امام بخاریؒ نے اپنے تلاندہ کو وسعت علوم حدیث اورشرا انگر تھیل علم حدیث وغیرہ کے بارے میں جبتی معلومات دی ہیں اورا کر علم حدیث کی مشکلات اوراس کے حاصل کرنے میں لاحق ہونے والی پر بیٹا نیاں بیان کیا کرتے تھے، اس سلسلہ میں اربعا مع اربع کا ربع مع اربع مثل اربع فی اربع والی تقریر بخاری بہت دلچ پ اورائی علم کے لئے قابل مطالعہ ہے، حضرت شخ الحدیث دام ظلیم نے مقدمہ او جز میں پوری ذکر فربادی ہے اور تلائدہ سے فربادی ہے اور المرب مشقتوں اور پر بیٹانیوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو علم حدیث کی تھیل کا خیال دواور فقہ حاصل کرو ہ کیونکہ تم اس کو گھر میں بیٹھ کر بھی حاصل کر سکتے ہوں ، اس میں نہ تمہیں بوے طول طویل سفروں کی ضرورت ہوگی ، نہ سمندروں کو پارکرنے کی اور باو جوداس کے فقیہ کا ثواب بھی آخرت میں محدث سے کم نہیں ہے اور شاس کا اعزاز محدث سے کم نہیں ہے اور شاس کا اعزاز محدث سے کم نہیں ہے اور شاس کا اعزاز محدث سے کم نہیں جو اور شاس کا اعزاز محدث سے کم نہیں حدیث شریف کا بی تمروی ہے۔

### رجال حنفيها ورحا فظابن حجرً:

الام بخاری کے والد ماجد کی ملاقات ، محبت یا صرف مصافحہ ابن مبارک ہے، اس کا ذکر بھی سب بطور منقبت کرتے ہیں، اس لئے کہ سے عبداللہ بن مبارک بہت بڑے مسلم امام حدیث تھے، لیکن وہ امام اعظم کے تمید خاص تھے اور پرسوں تک وور ور از شہروں میں رہ کرسب جگہ کے محد شین اور جلیل القدر تا بعین سے حدیث و فقہ حاصل کرنے کے بعد امام صاحب کی خدمت میں پہنچ تو امام صاحب بی کے بور ہے تھے اور امام صاحب کے بہت بڑے مداح ہیں، تہذیب الکمال میں حافظ مزی نے بھی ان کو امام صاحب کے تلاخہ ہیں ذکر کیا ہے مگر تجب ہے کہ حافظ نے تہذیب میں ان کو امام صاحب کے تلاخہ ہیں ذکر تیس کیا، رجال کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے جانے ہیں کہ ایسا ایک دوجگہ نہیں ملک بڑی کر جس کے تلاخہ میں دکر وہا۔ تا کہ حضیہ کی توریشان شہو، ای وجہ سے بمارے شاہ صاحب میں سے کسی کے تملیذ تھے، یا تملیذ تھے، گر جافظ نے اس ذکر کوحذ ف کر دیا ، تا کہ حضیہ کی توریشان شہو، ای وجہ سے ہمارے شاہ صاحب قدس سرہ فر مایا کرتے تھے کہ اللامیذ تھے، گر جافظ نے اس ذکر کوحذ فی کردیا ، تا کہ حضیہ کی توریشان شہو، ای وجہ سے ہمارے شاہ صاحب قدس سرہ فر مایا کرتے تھے کہ الام کے جس قدر نقصان حافظ نے پہنچایا اور کسی نیج ہیا۔

حافظ برابرای فکر میں گئے رہتے ہیں کہ کو کی حنقی ہوتو اس کو گرادیں اور شافعی ہوتو اس کو ابھار دیں ،ہم اس کی مثالیں اپنے اپنے موقع ے آگے بھی چیش کرتے رہیں گے۔ان شاءاللہ۔

سبب تاليف جامع صحيح:

جامع سحیح کی تصنیف کاسب امیر الموشین فی الحدیث الحق بن را ہوبہ ہوئے جوامام بخاریؒ کے اکابراسا تذہ میں سے ہیں، انہوں نے

ایک بارتمنا ظاہر فر مائی کہ کوئی سیح احادیث کا مختصر مجموعہ مرتب ہوجائے ،امام بخاری بھی اس مجلس میں موجود تنے،خدانے ان کے دل میں اس کا داعیہ پیدا کیا اور اس اہم ومنہم بالثان کام کی توفیق بھی مرحمت فر مادی جس سے میشا ندار اور بےنظیر مجموعہ احادیث سیحے کا ظہور پذیر ہوا، بیا کتی بن را ہویہ بواسطۂ ابن مبارک امام اعظمؓ کے قمیذ ہیں۔

### امام بخاري تے بہلے تالیف صدیث:

امام بخاریؓ سے پہلے زیادہ رواج مسانید کا تھا، چنانچ امام احمہ بن ضبل اور آئی بن راہو یہ اورعثان بن ابی شیبہ جیسے عظیم القدر حفاظ صدیث نے مسانید مرتب کئے ہتے اور الن سے پہلے عبداللہ بن موی العبسی کوئی ، مسدد بن مسر جد بھری اور اسد بن موی الاموی وغیرہ نے مسانید جمع کئے ہتے ، جس طرح الن سے پہلے اکابر آئمہ حدیث مثلا امام ابو یوسف وامام محرّکے ذریعہ امام اعظم کی کتاب الآثار مرتب ہوئیں ، امام مالک نے موطا بیسن بھی لکھے جاتے تھے۔

حافظ ابن جریج نے مکہ معظمہ میں امام اوزاع کی نے شام میں ،امیر الموشین فی الحدیث توری نے کوفہ میں ، حافظ حماد بن سلمہ نے بھر ہیں مصنفات تیار کیں اوران کے علاوہ مصنفات اصحاب امام اعظم مثلاً کتاب الآثار امام ابو بوسف ، کتاب الآثار امام محمد ،مصنف عبدالرزاق (تلمیذ الامام) کتب ایسف اور سید (تلمیذ الامام) کتب ایسف اور سید حمید الامام) کتب السمام المی بوسف اور سید حمید کی (استاد البخاری) وغیرہ مصنف شہود پر آپھی مخرض ہرامام اور حافظ حدیث نے کوئی نہ کوئی مجموعہ حدیث و آثار بصورت مسندیا مصنف برتر شیب البواب ضرور چھوڑ اتھا۔

یہ بھی واضح رہے کہ جامع بھی کی تالیف امام بخاریؒ کے ابتدائی دور کی نہیں بلکہ آخری دور کی تصنیف ہے اور جیسا کہ ہم نے ابتداء مقدمہ بٹس عرض کیا تھا، زماند صحابہ بٹس بھی بھی جی حدیث کا کام ہوا ہے اور حافظوں بٹس تو تمام ہی صحابہ کے بہترین ذخیرہ موجود تھا، حضرت عمرین عبدالعزیز نے با قاعدہ تدوین حدیث کی مہم شروع کی ، چنانچہ امام شعبی متوفی والھے نے اس طرح زبری متوفی والھے اور ابو بکرخری متوفی میں العمل میں میں بھر متابعے ہے امام اعظم نے اپنے چالیس شرکاء تدوین فقداور دوسرے اصحاب و تلامذہ محدثین و مسائل احکام کا فقہاء کے ساتھ بھیس تھیں۔ اس کی دوشن میں لاکھول مسائل احکام کا استخراج کیا ، جوحسب جھیس ترکور حضرت شاہ ولی الندصاحب احادیث مرفوعہ ہی ہے تھم میں نتھے۔

ای طرح امام مالک اورا مام شافعی اورا مام حمد کے مستخرجہ مسائل احکام بھی ای مرتبہ میں تھے ،غرض امام بخاری کے زمانہ تالیف بخاری شریف تک دوسوا دوسوسال کے پیئنگڑوں اکا برآئمہ صدیث وحفاظ کی مساعی جیلہ کے شمرات سامنے آچکے تھے، جن کوامام بخاری نے اپنی بے نظیر قوت حفظ ، لا ٹانی ، ملکۂ اخذ وضبط اور جمع وتصنیف کی اعلی صلاحیتوں کے ذریعہ اعلیٰ سے اعلیٰ قالب میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اوران للہ تعالیٰ نے ان کی غیر معمولی برخلوص محنت وسعی کوظیم الشان حسن قبول اور برئزی ہے نوازا۔

## أيك الجم غلطي كاازاله:

ہار نے ہم صرف ایک مرسری فہرست ان کتابوں کی فقل کررہے ہیں، جہاں سے امام بخاری نے معلقات و تابعات کو بھاری ہے اس میں درج

فرمایا ہے وہ چند کتابیں سے ہیں:

مؤلف محرم کارو کی اس معمون سے غلط بنی ہو کتی ہے کہ امام بخاری کی تالیف سیح کے وقت سرب کتابیں موجود ہوں گی تا کہ ان سے اخذ کرنے کارو کی سیح ہو سیکے ، حالا نکہ ان میں وہ کتابیں بھی فہ کور ہیں جوامام بخاری سے بہت بعد کی تالیف ہو کیں ، امام بخاری کے وقت میں یا ان سے پہلے ان کتابوں کے مصنفین بھی و نیا میں تشریف نہ لائے تھے، چہ جائیکہ ان کی کتابیں اور تالیفات امام بخاری کے زمانہ میں موجود ان سے پہلے ان کتابوں کے مصنفین بھی و نیا میں تشریف نہ لائے تھے، چہ جائیکہ ان کی کتابیں اور تالیفات امام بخاری کے زمانہ میں موجود ہوں ، مشلا بھی صغیر طبر انی (م ۲۸سے) ایسنا اوسط طبر انی ، ایسنا کیر طبر انی ، دار قطنی (م ۲۸سے) مبتدرک حاکم (م ۲۰سے) صلیمہ الا ولیا ابی بھی مرام میں کتاب الاعتقاد ، سنن کبری ولائل النوق ، شعب الایمان لیم بھی (م ۲۸سے) التم بید لا بن عبد البر (م ۱۲سے) شرح السند بغوی (م ۲۱سے) وغیر و دغیر و د

اس لئے بظاہر مولا تا موصوف کا مقصد ہیہے کہ امام بخاریؒ نے متعلقات ومتابعات کا جوگر انقدر مواوا پی سیحے ہیں جمع کر دیاہے وہ باسانید ان سب کتابوں میں منتشر موجود ہے ،خواہ وہ امام بخاریؒ نے بل کی تصنیف ہوں یا بعد کی اور ظاہر ہے کہ ماخذ ان سب بی کتابوں کے وہ سانید ان سب کتابوں کے وہ بی علوم نبوت ہیں جو صحابہ تا بعین اور تیج تابعین کے پاس تھے ،ان بی علوم کو خلق نے سلف سے اخذ کیا اور اپنی خدا واو صلاحیتوں کے ذریعے مرا یک نے ان کو بہتر پیرا ئید بیان اور تفصیل و تبیان سے اوا کیا۔

غرض ان احوال دخروف میں ام بخاری نے اپنی جامع سیح تیاری جس میں ہولہ سال کی مت صرف ہو کی جوتقریبا چولا کھا حادیث کا تخاب ہے۔ جا مع سیح کے لئے اسما تذہ بخاری کی توثیق:

ابوجعفر عقبیٰ کا قول ہے کہ جب بخاری نے جامع تصنیف کی تو اس کوا ہے شیوخ علی بن المدینی احمر بن صنبل (تلمیذا مام ابو یوسف) اور یجیٰ بن معین کے سامنے چیش کیا ،ان حصرات نے اس کو پہند کیا اور سند صحت عطا کی بجز جارا حادیث کے۔

"بستان الحديثين من معزت شاوعبد العزيز قدس مرة في امام سلم كية كره من تحريكياك

" وہ سیجے و قیم احادیث کی پہچان ہیں اپنے تمام اہل عصر ہیں متازیقے، بلکہ بعض امور ہیں ان کواہام بخاری پر بھی ترتیج وفضیلت حاصل ہے ، اس اجمال کی تفصیل ہیہ ہے کہ بخاری کی اکثر روایات اہل شام ہے بطریق منادلہ ہیں ( یعنی ان کی کمایوں ہے کی تی جی خودان کے مولفین ہے ، اس اجمال کی تفصیل ہیہ ہے کہ بخاری کی اکثر روایات اہل شام ہخاری ہے خطی واقع ہوجاتی ہے ، ایک بی راوی کہیں اپنی کنیت اور کہیں اپنی کنیت اور کہیں اپنی کا میں کو دوخض سجھے لیتے ہیں بیمغالط امام سلم کو چش نہیں آیا، نیز حدیث ہیں امام بخاری کے تصرفات مشلاً نقذیم و تاخیر، حذف واختصاری وجہ ہے بعض مرتبہ تعقید ہیدا ہوجاتی ہے ، ہر چند کہ خود بخاری بی کے دوسر ہے طریق و کیوکر وہ صاف بھی موجاتی ہے ، ہر چند کہ خود بخاری بی کے دوسر ہے طریق و کیوکر وہ صاف بھی ہوجاتی ہے ، ہر چند کہ خود بخاری بی کے دوسر ہے کہ تعقید کی بجائے ان موجاتی ہے کہ تعقید کی بجائے ان کے مواتی و رحیکتے ہے جاتے ہیں '۔

امام بخاري كالبنظيرها فظه:

آپ کو بین ہے بی احادیث یاد کرنے کا شوق تھا، چنانچہ دس سال کی عمر میں پیاست تھی کہ کمتب میں جس جگہ کوئی حدیث سنتے فورا اس کو یاد کر لیتے تھے۔

بخارا میں اس وقت داخلی مشہور محدث منے امام بخاری نے ان کے پاس آمدور فت شروع کی ، ایک روز داخلی لوگوں کوا حادیث سنا رہے منے ، ان کی زبان سے ایک حدیث کی سنداس طرح نکلی کے مفیان نے ابوالز بیرے انہوں نے ابراہیم سے روایت کی ، بخاری فور ابول پڑے کہ حضرت ابوالز ہیرتو ابراہیم ہے روایت نہیں کرتے ، داخلی نے مکان پراصل یا دواشتوں ہے مراجعت کی تو غلطی واقع نگلی ، واپس آکر امام بخاری کو بلایا اور بوچھا کہ بچے کس طرح ہے؟ تو انہوں نے فر مایا سفیان زبیر بن موی ہے وہ ابراہیم ہے روایت کرتے ہیں ، داخلی نے کہا تم صحیح کہتے ہو، سندای طرح ہے۔

مشہور ہے کہ میدواقعہ امام بخاری کی گیارہ سال کی عمر کا ہے، ایسا ہی ایک واقعہ حاشد بن اساعیل نے بیان کیا کہ امام بخاری میرے ہمراہ شیوخ کی خدمت میں آمدورفت رکھتے تھے، ہم لوگ شیخ کی بیان کی ہوئی احاد بٹ کھا کرتے تھے، مگرامام بخاری کچھ نہ کھتے تھے، ہم لوگ ان پراعتراض کرتے تھے، مگرامام بخاری نے کہا کہ تم لوگ ان پراعتراض کرتے تھے کہ جب آپ لکھتے نہیں تو دری میں شرکت ہے کیا فائدہ ؟ پندرہ یا سولہ روز کے بعد امام بخاری نے کہا کہ تم لوگ ان پراعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک پندرہ ہزار لوگوں نے جمے بہت تک کردیا، اچھا آئ میری یا دواشت ہے اپ نوشتوں کا مقابلہ کرو، حاشد کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک پندرہ ہزار حدیثیں لکھ فی تھیں، بخاری نے دوسب بی ہمیں اپنی یادے سناویں، جس ہے ہم کو تیرت ہوئی۔

### تاليفات امام بخاري

#### (١) قضايا الصحابة والتالعين:

سب بالمتعنف جوالا وين تاريخ كبير" بالكسى ب (غيرمطبوعه) كتاب كاموضوع وموادنام عنظام ب. د التاريخ الكبير:

معدنیوی (علی صاحبها الصلوٰة والتحیات) میں جاندگی روشی میں لکھی، ترتیب حروف جبی ہے ہے، امام بخاری کے بین امام اکنی بن را ہوری (تحمیذ ابن مبارک تمیذ الا مام الاعظم) نے اس کتاب کی طرف اشارہ فر ماتے ہوئے امیر عبداللہ بن طاہر خراسانی ہے فر مایا تھا کہ لیجے! آپ کو جادود کھاؤں۔

کتاب ذکور موٹے ٹائپ حروف ہے آٹھ جزو می تقلیم ہوکر دائر قالمعارف حیدرآ بادد کن سے ٹائع ہوگئ ہے، راقم الحروف نے اس کا مطالعہ کیا ہے لیکن اس کے'' جادو'' ہونے کا معمہ تاایں دم لا نیخل ہے، ہوسکتا ہے کدامام بخاری کی موجود گی میں یہ جملدان کوخوش کرنے کو کہا مویا غیر موجود گی میں تقید کے طور پر کیونکہ تاریخی اعتبار ہے اور خصوصاً امام بخاری کے علمی تبحر ووسعت معلومات سے جواتو تع قائم ہو سکتی ہے، وہ اس سے پوری نہیں ہوتی۔

جو کچھانہوں نے رجال میں لکھاہے، اس ہے کہیں زیادہ بعد کے علاء، حافظ ڈہی اور حافظ ابن مجروغیرہ نے لکھاہے، مثلاً حفص بن غیاث بن طلق نخعی کے ذکر میں امام بخاریؓ نے صرف اتنا لکھا کہ کوفد کے قامنی تھے، اعمش سے روایت حدیث کی ،مجر بن آمثنی نے کہا کہ الا اچے میں وفات ہوئی، ان سے ان کے بیٹے نے روایت کی (ص ۲۷۷ج)

اوران ہی حفظ کے تذکرہ تہذیب التبذیب میں دیکھئے تو کافی طومل ہے ، بڑے پایہ کے عالم ومحدث ہتے ، کئی جگہ قاضی رہے ، اہام اعمش کے سواد وسرے بہت ہے جلیل القدر شیوخ ہے روایت کی اوران ہے آپ کے صاحبز اوے عمر کے سوا بہتا مام احمد (استاذامام بخاری) سہمئی بن معین ، ۱۷ علی بن المدین (شیخ امام اعظم بخاری ، ۵ کی القطان (شیخ علی بن المدین) جیسے شیوخ حدیث اور ایک بڑی جماعت محدثین کہار نے روایت حدیث اور ایک بڑی جماعت محدثین کہار نے روایت حدیث کی ہے۔

چر تہذیب ہی میں ان کے نام کے ساتھ صحاح ستہ کا نشان بھی لگا ہوا ہے، یعنی بخاری مسلم، تر مذی وغیرہ سب ہی نے ان سے

روایت کی ہے،اس کےعلاوہ دومرے حالات ومناقب بھی ذکر کئے ہیں، حالانکہ تہذیب خودخلاصۂ تہذیب الکمال مزی ہے اور مزی نے اس کوالکمال مقدی سے خلاصہ کیا ہے۔

اس سے انداز ہ سیجئے کہ ان اکابر کے حالات خود مقدی ومزی نے کس قدر تفصیل سے نکھے ہوئے اور بیہ بھی خیال سیجئے کہ جس قدر حالات طرب زمانہ کی وجہ سے امام بخاری کوان حضرات ہے لیے تھے وہ کئی سوبرس بعد کے مؤلفین کونیس ل سکتے تھے۔

حقیقت بیہ کرراتم الحروف نے بڑے ہی اشتیاق کے ساتھ امام موصوف کی تاریخ نہ کورکا مطالعہ شروع کیا ، نہ معلوم کتی زا کداوری معلومات حاصل ہوں گی گر پہلے قدم پر لواس سے بڑی مایوی ہوئی کہ امام موصوف نے اپنی خاص تارافتگی اور تعصب کی وجہ ہے پینکٹروں اکا برحنفیہ کا ذکر ہی اپنی تاریخ میں نہیں کیا پھر جن حضرات کا ذکر کیا تواس شمان سے کہ اس سے ذیادہ اختصار غالبًا ممکن ہی نہ تھا، او پر کی مثال چیش ہے اور پوری ' تاریخ کبیر' بڑھ کرشا بد آ ہے تھی اس کو امام آخل کے ہمزیاں ہو کر سحر ہی کہنے پر مجبور ہو تھے ، اس تاریخ کبیر میں امام بخاری نے اپنے استاذ الاسا تذہ اور امام اللّا تمہ ابو حقیقہ کے بارے میں جو کھمات تحریر فرمائے ہیں وہ بھی پڑھ لیجنے ، ارشاد ہوا کہ:

"امام صاحب مرجی تنے الوگول نے ان سے ال کی رائے سے اور ان کی صدیث سے سکوت اختیار کیا"۔

لین ان کے ذاتی حالات، ان کی رائے اور ان کی حدیث ہیں ہے کوئی چیز آگے بین حانے کے لائن نہیں بھی گئی، اب ایہا کرتے والے یا سیختے والے کون لوگ تنے؟ ایسے اکا ہر کی پہیلیوں کو ہوجمنا بیر ہے بھیے طفل کھتب کے لئے بہت وشوار ہے، اس لئے اپنے ذمائہ کے تحق کہیر، ناقد بھیر، انورشاہ ٹائی علامہ کوثری کی '' تانیب انخطیب'' ہے مد لے کرع ض کرتا ہوں تا کہ ناظر بن مستفید ہوں، علامہ موصوف کے ہارہ بی اتنا عیش اتنا کہ مطلوم عیش کردوں کہ خطیب کارد بے شل اور نہا ہے ہے بھی کھا ہے، دوسر ہے معاند بن و تعصیبین کے خلاف بھی محققا شاتھ اور شل اتنا لکھ کے کہ مظلوم حفیت کی طرف سے مدافعت کا بیدی حد تک حق اوا کردیا گرزمانہ قیام معرض بھی جمیوں ملاقاتوں کے باوجود امام بخاری کی شان میں ایک کھر نہیں سالور ان کے تالوق ہے بادے بھی شاید اس ایک جگر نہیں ہے، شاید سالور ان کے تالوق ہے بادے بھی شاید اس ایک جگر ہیں ہے۔ شاید سالور ان کے تالوق ہے بادے بھی گرزم دوئی تا خری ہم سے موجود ہوئے ہوں۔ ما دے حضرت شاہ صاحب موجود ہوئے ہوں۔

والله العظیم، اس وقت شب کو بارہ بجے بیسطور لکھتے ہوئے دل بیٹھا جار ہاہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، امام عالی مقام امیر المونین فی الحدیث کی تالیف جلیل صحیح بخاری کے احسان عظیم سے کردن جھی ہوئی ہے، قلم آ کے لکھنے سے رک رہا ہے، مگر بھرا، اماعظم کے مرتبت عالیہ کو بھی سوچنا ہوں جن ہے حالات تفصیل سے پہلے ذکر ہو بچے ہیں کون اور کسے یقین کرے گا کہ ایسا جلیل القدر محدث ایسے امام اعظم کے بارے میں کسی غلط بھی یا کاوش وحسد کی وجہ سے الی تندو تیز تقید کرسکتا ہے، جواو پر ذکر ہوئی ہے یا اس سے بھی زیادہ بخت تاریخ صغیر وغیرہ سے آئندہ فقل ہوگی، اب علامہ کوڑی کا تبعرہ وطاحظہ ہو:

"(۱) امام بخاری کا یقول فرکور ہوسکتا ہے کہ ان اوگوں کی طرف اشارہ ہوجوامام صاحب کے مسلک تن کے خلاف باطل محقیدہ دوالے اور آپ سے اعراض کرنے والے ہے، کیونک مام صاحب کا ارجاء تو مطابق عقیدہ الل سنت تھا اور اس کے خلاف عقیدہ نوارجہ یا معتر لہ کا تھا۔

(۲) امام صاحب کے مناقب و مدائح ذکر کرنے ہے سکوت کرنے والے امام صاحب کے زمانہ کے وہ لوگ ہوں گے جو بے تحقیق سادہ لورج سے ہرگری پڑی روایت چلتی کرنے کے عادی تھے اور ایسے لوگوں کی باتوں سے امام صاحب کی شخصیت پرکوئی اثر بھی نہیں پڑتا، اس سادہ لورج سے ہرگری پڑی روایت چلتی کرنے کے عادی تھے اور ایسے لوگوں کی باتوں سے امام صاحب کی شخصیت پرکوئی اثر بھی نہیں پڑتا، اس لئے کہ امام صاحب کے فقہی علوم ، مشرق سے معرب تک پھیل چکے تھے ، تی کہ اگر بالفرض ان کی ساریں کتا ہیں بھی صفحہ وجود سے معددم کردی سے اس محادب کی امام صاحب کے فقہی علوم ، مشرق سے معرب تک پھیل چکے تھے ، تی کہ اگر بالفرض ان کی ساریں کتا ہیں بھی صفحہ وجود سے معددم کردی سے اس محادب کی اور اور ان کی امام سادیت کو تھر میں موجود ہیں۔

اللہ عالانکہ ان کی آراء اور ان کی احادیث کو تھر میں دوایت کیا اور قمل کیا ہے جوتر نہ کی ، دار قطنی ، متدرک ، حاکم بھی صفح طرانی ، تذکر قالحقا تا، ایو واؤ د، طیالی سے خوتر نہ میں موجود ہیں۔

جاتی توان کے مسائل مخالفین کی کتابوں میں بھی درج ہوکر بقائے دوام حاصل کر چکے تھے۔

(٣) اگر بیسب پھینیں بلک امام بخاری اپ بی خیالات کی تر جمانی کررے ہیں تو پھر بیکبتا پڑے گا کہ وہ علم ویقین کی شاہراہ چھوڑ کرظن وتخین کی بگڈٹڈ کی پر چلے گئے اور انہوں نے بیہ بات بھی بھلا دی کہ ان کی ابتدائی تعلیمی نشونما امام ابو مفص کبیر سخاری (تلمیڈ امام اعظم) کے حلقہ ورس کی رہین منت ہے ، اور شاید افل نمیشا بور و بخاری ہے جو ان کوروحانی وجسمانی تکالف پہنچیں اور ابتا اعات بیش آئیں ، ان کا معنوی سبب بھی تھا کہ انہوں نے اپنے علمی مسنین اور شیوخ الشیوخ کی شان میں احتیاط ہے کام نہ لیا، جوخو دان کی شان کے بھی مناسب نہ تھا، جی تھائی ہم ہے اور ان ہے مسامحت کا معاملہ فرمائے۔ آمین '۔

" تاریخ اوسط میں بھی ای طریقہ پر داہ متنقیم و معتدل ہے ایک داہ افقیار کی ہے اور سب سے ذیادہ بجیب امریہ ہے کہ امام بخاری کے بہال کمی جز دکو قبول کرنے کے داسطے افقطاع سند ، عدم ضبط بہت کذب ، جہالت بین ، جہالت وصف اور بدعت وغیرہ سے داویوں کا بدائی ، وہا بہت ضرور کی والز کی ہے کہ جن رواق بخار کی پر ان باتوں میں سے کوئی الزام آیا ہے قاطان اور باوجود تمام نقائص وطل کے امام صاحب لیکن ان سب شرائط واحکام کی پابندی امام اعظم کے بارے میں بالکلیے ختم ہوجاتی ہے ، اور باوجود تمام نقائص وطل کے امام صاحب کے بارے میں کالم صاحب کے بارے میں بالکلیے ختم ہوجاتی ہے ، اور باوجود تمام نقائص وطل کے امام صاحب کے بارے میں کذا جن ووضا عین کی روایات کے قبول و نقول و نشر کا سلسلہ جائز رکھا جاتا ہے ، اسے بڑے امام الآئم کے حق میں جن کو ہر دور کے بارے ہوائے بھالے ، ناواقف ، جائل کی تی افتر او بہتان گھڑتے رہے ہوں ) کو دور گھٹ افراد امام کے تو اس کو تمام اور میں دور وں تھا۔

ای کے ساتھ محدث کوڑی نے تاریخ صغیر کا بھی ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ:

(۱) امام بخاری نے تاریخ صغیر میں تحریر فرمایا کدیں نے اساعیل بن عرعرہ سے سناوہ کہتے تھے کہ امام صاحب نے فرمایا کہ 'جم کی ایک عورت ہمارے یہاں آئی اور ہماری عورتوں کی ا تالیق رہی' ۔

کوڑی صاحب نے چند سطور پہنے ہی رواہت تاریخ خطیب ہے بھی تقل کی ہے اوراس کے دجال سند پر بحث کر کے بتلایا ہے کہ اس
کے راوی خودامام بخاری ، شاکی ، ابوحاتم وغیرہ کے آول ہے غیر تقد ہیں ، پھرامام صاحب کے زمانہ ہے ، بہت بعد کے ہیں ، اس لئے انقطاع
میں ہے ، بہی صورت خوداس امام بخاری والی روایت فہ کورہ بالا ہی بھی ہے کہ اساعیل بن عرعرہ زمانہ بعد کے ہیں ، امام صاحب سے وہ خود
میری میں سکتے تھے (پھر کیے کہ دیا کہ میں نے امام صاحب ہے سنا، کو یا بتدا ہی جموث ہے ، کین امام بخاری نے ایک روایت کو آگے چلا
دیا) پھر ہواسا میل بن عرعرہ مجبول الصفحہ ہیں ، کسی تاریخ میں ان کا ذکر خیر نہیں ، تی کہ خود امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ کیر میں اس کا ذکر خیر نہیں کہ یہ خود امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ کرے ہیں اس کا ذکر خیر نہیں کہ یہ کہ دورامام بخاری نے بھی اپنی تاریخ کرے ہیں اس کا ذکر خیر نہیں کہا جب کہ ان کی ایک تاریخ کیر میں اس کا ذکر خیر نہیں کہا جب کہا تھا وہ کہ دورامام بخاری نے بھی اپنی تاریخ کرے ہیں۔

البت ان کا ذکر عبداللہ بن احمد کی کتاب السنة علی ضرور ہے، جس ہے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھری تھے، عباس بن عبدالعظیم عزری کے معاصر تھے اوراتی بات ہے ان کی معرفت تاقص ہے جب کہ اصحاب صحاح سند میں ہے کی نے بھی ان ہے کوئی روایت نہیں لی اور اگر تسلیم بھی کرلیا جائے کہ جم کی ایک عورت نے کوفہ میں آکر کوفہ کی عورت کی کوفہ کی عورت کے کوفہ میں آکر کوفہ کی عورت کی معاون کے مقائمہ بھی لاتی ہوا ورا ہام صاحب سنے بیاعتر اف کیا ہوکہ کوفہ کی باام صاحب سنے اور تی اس کے مقائمہ بھیلاتی ہوا ورا ہام صاحب سنے بیاعتر اف کیا ہوکہ کوفہ کی باام صاحب سے اور تیں اس کے خلاعقائمہ و خیالات کو تول کرتی تھیں، حالا تکدان میں ہے کوئی بات بھی نہیں۔

(۲) ووسری روایت امام بخاری نے اپنے شیخ حمیدی نقل کی ہے وہ اس طرح کدامام بخاریؒ نے فرمایا کد بھی نے حمیدی ہے سنا کدامام صاحبؒ نے فرمایا: بیں مکد معظمہ حاضر ہوا تو تجام ہے تین سنتیں اپنے بیارے رسول منبول علیظی کی حاصل کیں، جب بیں اس کے سامنے بیضن لگاتو کہا قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹے ، گھراس نے میرے سر کے داہنے حصہ سے طلق شروع کیا ، اور سرکی دونوں بڈیوں تک پہنچایا۔

اس کو بیان کر کے حمیدی نے کہا کہ دیکھو! ایک ایسافٹنفس جس کورسول علق اور آپ کے اسحاب کی شنتیں متاسک و خیر متاسک کی بھی معلوم میں کس طرح خدا کے احتکام دورا ثبت ، فرائنس ، ڈکو ق ، نماز اور دوسر سے اسلامی امور بیس کو گول ) کا مقلد و پیشواین گیا ہے۔ ( تاریخ مغیر طبع الدآبادی مردی کیا شہارت افسوس ہے کہ ایسی خلاف ۔ رایت و ختیق یا ت امام صاحب کے یارے بھی تھیدی نے کہی اور امام بخاری نے نقل بھی کردی کیا جس سے سے سے کہ ایسی میں میں میں اس کے بارے بھی تھیدی نے کہی اور امام بخاری نے نقل بھی کردی کیا جس سے سے سے سے سے میں میں میں میں میں کہ اس کے بارے بھی میں میں کیا جس سے سے دورا ہو اس کے بارے بھی میں میں کیا کہ میں میں کیا کہ میں میں کیا کہ میں میں کیا کہ کہ کہ کی کہ دی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کے کہ کیا کہ کہ کو کہ کو کہ کیا گوگی کیا کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کی کو کہ کو

تہا ہے اسوں ہے کہ اس خلاف روایت و سیل بات امام صاحب نے بارے سے تمیدی نے ہی اور امام بخاری نے سی اردی کیا کوئی بحد سکت اسوں ہے کہ جس امام بھام ہے اپنی سرکردگی جس ساڑھے بارہ الا کھ مسائل وا دکام شریعت مدون کرائے اور شورائی طرز ہے کرائے جس کی نظیرو نیا کی تاریخ چی گی کہ نظیرو نیا کی تاریخ چی گی کہ نے عاجز ہے وہ علم سے ایسا ہے بہرہ تھا جیدی نے سمجھایا، پھرامام بخاری کے علم وفضل بہجر ووسعت معلومات جس تو ہمیں ذرہ بجر بھی شک وشرنیں، بڑی ہی جرت ہے کہ انہوں نے اسی غلط بات کیے نقل کردی۔

محدث کوثری نے فرمایا کہ اس روایت میں بھی انقطاع کی علد موجود ہے کیونکہ ان کا زمانہ امام صاحب کے زمانہ ہے متاخر ہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے خودنیس سنااور درمیانی واسطہ کو بتلایانیس، (شخ حمیدی کی وفات ۱۹ میری ہے)

دومرے بیدوایت بالفرض سی جو ہوسکتا ہے کہ بیام صاحب کا بتدائی دورکا واقعہ ہواس لئے کہ آپ نے بچپن تی کئے ہیں اور ایول جو کے مسائل اس قدرد قبل ہیں کہ اعتصادی خواصل علاءان میں چکرا جاتے ہیں، مناسک پر مستقل کما ہیں خونم خونم کئی ہیں بلکہ محد شین و فقیما ہ کے مسائل اس قدرد قبل ہیں کا افغیت کو فیش کیا جاتا ہے کر چر بھی پورے مطالعہ کے بعد علاء عاج ہوجاتے ہیں، گزشتہ سال ہی ہوا ہے کہ فیم منی سے بارہوی ہا اذی الحجہ کو شام کے وقت والہی ہونے گئی تو راتم الحروف نے ساتھوں سے عرض کیا کہ غروب سے قبل منی سے نگل جانا چاہئے ورز حد ندید کے ایک قبل کر میں ہونے گئی تو راتم الحروف نے ساتھوں سے عرض کیا کہ تر میں نے آئ تک می مسئل نہیں چاہئے ورز حد ندید کے ایک کو ایک کہ میں ہے تا کہ اختلافی صورت و کھا ، ان کی دائے تھی کہ مغرب کا وقت قریب ہے مئی میں شی تا کہ کہ معظم چل کر تراب بھی دکھا دوں گا ، اب تو خواہ مواہ ورید تہ کریں۔

مجرامام صاحب کاریزا کمال تفاکرات بزے امام ومقدا ہوکراس کا اعتراف بھی کرلیا کہ بس نے تجام سے ریتیوں سنتیں لیں اور اس سے امام صاحب کا سنت رسول علی کا بدرجہ غایت تریص ہونا بھی بدرجہ اتم ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے ،کسی نے بیچ کہا ہے:

ع جنر مجثم عدادت بزرگ تر م ست

(۳) تیسری روایت سفیان (شاید سفیان توری) سے بطریق تیم بن جماد تاریخ سفیرین نقل کی ہے جن کے بارے بیل کم سے کم میا بات کمی جاتی ہے کہ وہ روایات مشکرہ بیان کرتے تھے اور خاص طور سے امام صاحب کے بارے میں جموثی حکایات گھڑ کر روایت کیا کرتے تھے، مااحظہ ومیزان الاعتدال للذہ بی س ۲۳۹ج س) نیزنسائی ،ابوداؤ واورا بوذرعہ نے بھی ان کی روایات کو بےاصل قرار دیا ہے۔

پرسفیان بن عین کی طرف اس روایت کی نبعت یول بھی خلاف درایت ہے، روایت یہ ہے کہ نیم فہ کور نے فزار کی سے سنا کہ بش سفیان کے پاس تھا، استے بی نعمان کی فہر وفات آئی، سفیان نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے (مرکئے ) اس نے اسلام کے جو ڈ جو ڈ پر ضرب کار می کا گی ہے، اسلام بھی اس سے زیادہ کوئی بد بخت پیدافیم ہوا' امام صاحب کے نذکرہ بس آب پڑھ بھی بیس کہ سفیان بن عین امام اعظم کے مقید رشید ہیں، ان سے حدیث کی دوایت بھی کرتے ہیں، آگر چہ خطیب نے تو ایک روایت ای بھی معتبر ومشہور تاریخ میں نقل کردی ہے کہ سفیان بن عینیہ ہے کہ کی دوایت بھی کرتے ہیں، آگر چہ خطیب نے تو فرمایا کہ بیس ایک بھی نہیں، جس کی سند ہی کر کی و سفیان بن عینیہ ہے کہ کی ہے کہ اسلام کی اور ایت یاد ہے؟ تو فرمایا کہ بیس ایک بھی نہیں، جس کی سند ہی کر کی و موجود ہیں، موسل جیسے کذاب ہیں اور خطیب نے بھی یہ خیال نہ کیا کہ مساتید الآمام خصوصاً مشدالحارثی ہیں سفیان کی روایات امام صاحب سے موجود ہیں، دنیا ایک نقول تاریخ ہیں پڑھ کر کیا کہ گی یا سوچا ہوگا کہ جس طرح امام اعظم اور آپ کے بینکڑ وں بڑاروں تلا غدہ محد ثین کے بچے حالات

ومناقب ہے دنیا کو بے خبرر کھنے کی مسلسل اور بڑی حد تک کامیاب کوشش کی گئی، ایسے ہی امام صاحب کے مسانید بھی دنیا کی نظروں سے اوجھل رہیں سے مگرامت کے میرچراغ خطیب ایسوں کی پھوٹکوں ہے بچھنے والے نہیں تھے۔ والحمد للّٰہ والممنہ ۔

تاریخ کبیر میں بعض جگہ دوسروں کے تذکروں میں بھی امام بخاریؒ نے امام صاحب پرتعریض کی ہے،مثلاً سفیان توری کے مذکرہ میں علی بن الحسن کے واسطہ سے ابن مبارک کا قول نقل ہوا کہ'' میں نے سفیان سے زیادہ اعلم کسی کوئییں دیکھا''۔

مچرعیدان کے داسطہ سے ابن مبارک بی کا قول میرذ کر کیا کہ میں جب جا ہتا تھا سنیان کونماز میں مشغول دیکھیا'' اور جب جا ہتا محدث کی شان ہے روایت حدیث کرتے ہوئے دیکھااور جب جا ہتاان کو فقہ کی باریکیوں میں غور وفکر کرتے دیکھیا ،اور ایک مجلس ان کی اور بھی تھی ، جس میں وہ شریک ہوئے ،اس میں نی کریم علیہ پر در دونہیں پڑھا گیا ، یعنی مجلس نعمان ، بھر ہمیں ان کی وفات ہوئی ، شعبہ اور کیلی قطان نےان عدیث نی (تاریخ کیرص ۹۴ج ان)

بیروایت اگر سی ہے تو بظاہراس زمانہ کی ہے جب ابن مبارک کولوگ امام صاحب ہے بدخلن کر کے ان کے بیاس جانے ہے روکا کرتے تھے جمکن ہےان بد گمانیوں کے اثر ات امام صاحب کی ابتدائی مجالس میں بھی رہے ہوں، ہرمجلس میں ایک بار در و دشریف پڑھنا ضروری ہے، بیدرمیان مجلس میں مہنچے ہوں اوران کے سامنے جتنی ویگر کسی مسئلہ پر بحث جاری رہی ہواس میں درود وشریف کا اعادہ نہوا ہو، جس سے ان کوغلط بھی ہوؤں ہوورنہ ظاہر ہے کہ امام صاحب جیسا عاشق رسول علی جس نے علو ہوں کو ہر سرا قند ار لانے کے لئے آخر تک كوششين كيس اورجس كاسمارا دن قال الله قال الرسول عيضه من كزرتا مواور يوري رات تلاوت ونماز من كزرتي مواورا حاديث رسول عيف ا جمع کرنے کا ایسا شغف کہ جب کوئی بھی محدث عالم کوفہ ہے ہاہرآ تا تو خاص طور ہے! ہے اصحاب کو بھیجتے کہ کوئی نئی حدیث ان کے باس ہوتو ئ كرآ ؤ، جس كے گھر كے كئى كمرے ذخير ہُ حديث ہے پر تھے، يہ كيے ممكن ہے كداس كى مجلس ميں درود شريف نہ پڑھا گيا ہو۔ پھراگر بات سیچے ہوتی تو معائدین وحاسدین کثرت ہے <sup>آقا</sup>ں کرتے ،غرض عالب خیال بہی ہے کہ بیدوایت خلاف درایت بےاصل

اورالحاقى بهدوالعلم عند الله

(۳)التاریخ الاوسط: بیکآب اب تک نیس چیس، شایداس قلمی کانسخ جرمنی میں موجورے۔

(٣)التاريخ الصغير: ال كماب كى ترتيب منين سے جاور بہت مخترب، ان دونوں كما بوں يس بھى روايت وورايت ك اعتبارے قابل اعتراض چزیں ہیں، جن میں ہے کھے چزیں'' تاریخ کبیر'' کے ذیل میں بیان ہوئیں۔

(۵)المجامع الكبير: اس كتاب كابعي قلمي نسخ جرمني مين تها .

(١) خلق افعال العباد: ال من عقائد كى بحثيل بين خلق قرآن وفيره مسائل من امام وبلى كوجوابات ديئ بين (مطبوعه)

(2) المسند الكبيو: اسكابحي المي نخرمني ش بالاياما عب

(٨) اسامي الصحابة: اس كابحي قلمي تسخة جرمني مين بتلايا جاتا ہے.

(٩) كتاب العلل: "على حديث"كموضوع يرعده كتاب --

(۱۰) كتاب الفوائد: اسكاذكرامام ترندي نے كتاب المناقب بيس حضرت طلحہ كے مناقب بيس كيا ہے۔

(۱۱) كتساب الموحدان: اس شان صحابة كرام كاذكر بي جن سے صرف ايك ايك حديث مروى بي بعض حضرات كى دائے ہے کہ کتاب الوحدان مسلم کی ہے، بخاری کی نہیں۔ (۱۲) الادب المفود: اخلاق نبوى پرامام بخارى كى مشہور ومقبول تاليف ہے ' جامع سيح' ' كے بعدسب سے زياد ومفيد كتاب ہے، معرو ہندیش كئى بارلىج ہوكى ، ہندوستان كے بعض دارس بيس داخل درس بھى ہے۔

(۱۳) کتاب المضعفاء الصغیو: ضعیف راویوں کے تذکر ویس ام بخاری کا بہت مختصر مشہور رسالہ ہے لیکن اس بھی بھی عصبیت کی جھلک جابجاموجود ہے ، امام ابو یوسف ایسے تقدیمدٹ وفقیہ کومتر وک کہد یا ، حالا نکہ امام نسائی ایسے قشد دومتعصب نے بھی امام موصوف کواپن کتاب' الضعفاء والمحتر وکین' میں تقدیماہے ، متر وکین میں شار بیس کیا (جب کہ رواۃ کی جانج پڑتال میں امام بخاری جیسے قشد دیتھے)

امام بخاری نے تحض رجی و عصبیت کی وجہ ہے امام ابو یوسف کو متر دک کہا لینی جس کی حدیث لوگ روایت نہ کریں ، حالا نکدامام احمد اور بچی بن معین جیسے آئمہ وحدیث و ناقدین نے ان کی شاگر دی کی اور ان کے واسط ہے امام بخاری بھی امام ابو یوسف کے شاگر وہیں ، گویا یہ ریحارک ایک تلمیڈ کا اپنے استاذ الاسما تذو کے لئے ہے ، ان حضرات نے امام ابو یوسف کو صاحب حدیث ، صاحب سنت یمصنف فی الحدیث ، شبت واکثر حدیث ، ان حق الحدیث فرمایا ہے۔

ہندوستان کے مشہورالل حدیث عالم نواب صدیق حسن خان نے''الناج المکلل'' بیں لکھا کہ قاضی ابو یوسف کوفہ کے امام ابوصنیفہ کے شاگر دونقید، عالم اور حافظ حدیث نتنے'، مجرلکھا کہ امام احمہ بچیٰ بن معین اور علی بن المدینی تنیوں امام ابویوسف کے تقدیمونے پرمتفق ہیں، جس کوایسے اکا برمحدثین تقد کہیں اس کومتر دک الحدیث کہنا کہے درست ہوا؟

پھر جبامام بخاری کے شخ اعظم علی بن المدینی ان کو تقد کہتے ہیں تو ان کے مقابلہ ہیں امام بخاری کے متروک کہنے کی کیا قیمت ہے؟

بہت سے مناقب ذکر کر کے آخر ہیں تو اب صاحب نے یہ بھی لکھا کہ امام یوسف کے اوصاف بہت ہیں اورا کثر علاء ان کی فضیلت و تعظیم کے قائل ہیں اور یہ بات تعقق ہے کہ جس کے ممال زیادہ ہوں، اس کے بارے ہیں جارہین کی جرح مقبول نہیں ہوتی ،خصوصاً جب کہ وہ جرح ہمعصروں کی طرف سے ہواورا لیے، متعصبین کی جرح بھی حقبول نہیں ہے، امام بخاری اوروار قطنی و غیرہ کا شار بھی کہار متصبین ہیں سے کیا گیا ہے۔

ہمعصروں کی طرف سے ہواورا لیے، متعصبین کی جرح بھی حقبول نہیں ہے، امام بخاری اوروار قطنی و غیرہ کا شار بھی کہار متصبین ہیں سے کیا گیا ہے۔

ہمعسروں کی طرف سے ہواورا لیے، متعصبین کی جرح بھی حقبول نہیں ہے، امام صاحب کی فدمت میں برسوں رہے ، امام صاحب سے چالیس ہزار مسائل مشکلہ حل کے اور امام صاحب کی مجلس شور کی تھ وین فقہ کے طاحی رکن تھے، این ماجہ نے اپنی سنن ہیں ان سے تخریج کی کہا مطاوی نے کہا کہ ہیں نے امام حزنی شافعی سے سنا کہ یوسف بن خالدا خیار وابرار ہیں سے ہیں۔

نیکن امام بخاری نے شاید ای نبیت سے ان پہمی 'مسکوت عنہ' کی چھاپ نگا دی ہے، اسد بن عمر دہمی ای مجلس شور کی کے دکن اور فقہاء جہتدین جی سے جنفی بنے اور امام اعظم کے ظینہ خاص ، امام احمد بن ضبل ( بنٹے بخاری ) اور احمد بن منبع جیسے محد ثین کہار کے استاذ ہیں اور امام احمد نے ان کو صدوق کہا اور ان سے روایت صدیت بھی کی ، جب امام ابو پوسف کا انتقال ہوا تو ہارون رشید نے بغدا داور واسط کی تضا آپ کو میر دکی اور اپنی صاحب آپ کو میر دکی اور اپنی صاحب تاری کے ان کو کہی صاحب رائے اور ضعیف کہ کر قصد ختم کر دیا اس کتاب کو اہل صدیت حضرات نے ہار ہاطبع کر کے شائع کیا۔

(۱۴) كتاب الميسوط: اس كالجي قلمي نسخ جرمني بيس غالبًا موجود يــ

(١٥) الجامع الصغير: اس كاليمي تلمي نوجمني بس عالبًا موجود --

(١٦) كتاب المرقاق: اسكاذ كركشف الظنون مسي\_

(١٤) بو المو المدين: حافظ ان جمية اسكاذ كركيا إدرموجودات من شاركيا إ-

(١٨) كتاب الاشريه: امام دارتطني كي "الموكف والمختلف" بين اس كاذ كربي ما الهاب

(19) كتاب الهبه: پانچ مواحادى كامجموعه بتايا جاتا ہے، بظاہرد نيا كے مشہور كتب خانول ميں كہيں وجود نبيں ہے۔

ر ۲۰) کتساب الکنی: علم کن میں عمرہ کتاب ہے، امام بخاری کی تالیف میں ترتیب ہجائی ندیقی ، امام ذہبی نے اس کومرتب و مخضر کیا اور ''امکھنی فی سرداکنی'' نام رکھا۔

(۲۱) التفسير الكبير: الكاذكرفريرى اوروراق يخارى في كيابي

(۲۲) جن المقواء قد خلف الاهام: بدرمالة أن طف الاهام كا ثبات ش لكها كياب، چونكه اس مئله بر يورى بحث الب موقع برانوارالبارى بن آئے كى ،اور ہم بتلائي گے كدولائل كى قوت كے ساتھ ہے۔ان شاء الله۔

اس لئے اس وقت کتاب ندکورکا صرف مختفر تعارف کرانا مقعود ہے، بڑے افسوں کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ اثناء بحث میں جابجا عصبیت کارنگ موجود ہے اور جیے اعتدال وافعاف کے ساتھ دونوں طرف کے پورے دلائل ذکر کر کے امام بخاری جیے جلیل القدر کو تکا کہ عصبیت کارنگ موجود ہے اور جیے اعتدال وافعاف کے ساتھ دونوں طرف کے پورے دلائل ذکر کر کے امام بخاری جیے جلیل القدر کو تا کہ وانصت واللہ کے طور سے بچھ کھنا چاہئے میں کہ بہاں آ بت جی آر اُت سے مراد وہ نماز ہے جو خطبہ کے وقت پڑھنی چاہئے ، لینی جو کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ بہاں آ بت جی شر اُت سے مراد وہ نماز بغیر قر اُت کے بوتی نہیں ، اس بھی نماز در سے نماز جمعہ کے لئے مجد میں پہنچ کہ خطبہ بور ہا بوتو ضرور دور کھت تحیۃ المسجد ادا کرے اور نماز بغیر قر اُت کے بوتی نہیں ، اِس بھی نماز وقت خطبہ کے دوران وقت خطبہ کے دوران کو خطبہ کے دوران کی وضاحت بہت کی اعاد بٹ خطبہ کے دوران دور کھت پڑھنے کے جواز پر چیش کی ہیں ، گو یا بحث پور کی بول کا الائکہ یہاں دوسر کی بہت کی باتوں کی وضاحت بہت ضرور کی گئی ، خشلا

(۱) امام احمد (استاذا مام بخاری) نے ابتعاع ذکر کیا ہے کہ ہیآ یت نماز کی قر اُت میں اثر کی ہے اور اس پر بھی ابتعاع نقل کیا کہ جہروالی نماز میں مقتدی پرقر اُت واجب نہیں ہے، دوسری جگدا مام احمہ نے فر مایا کہ ہیآ یت نماز کے بارے میں اثر کی ہے۔

امام ابن تیمیدنے فرآوی میں کہا کرسلف سے بطور استفاضہ منقول ہے کہ یہ آبیت قر اُت صلوۃ میں اتری واگر چید بھی نے خطبہ میں بھی کہا ہے۔ (فصل انطاب معرب ثناه صاحب من منہم)

پھرا گرخطبہ ش بھی ہوتو چونکہ تھم عام ہاس لئے بھی خاص مورد کالحاظ نہیں ہوگا در ندامام احمد جبری نماز میں وجوب قر اُت کوکس طرح ختم کرویتے ، یہ تعوز اسمااشارہ کا ہے ورند خود احناف کے پاس جود لائل جی ان کود کھے کرآ پ خود فیصلہ کریں گے کہ پر و پیگنڈے کی غلط مشینری کے ذورے خنی مسلک کوکس طرح بدتام کیا گیاہے۔

امام بخاریؓ کے متعلق حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا تھا کہ بچے بخاری میں تو خاموش رہتے ہیں تکر باہر دوسرے رسائل وتصانیف جزء القرُ ق ، جزء رفع الریدین وغیرہ میں تیزنسانی کرتے ہیں۔

میں نے بڑے غورے ای متن ندکور کی روشنی میں امام بخاری کی تاریخ ،ضعفاء منجراور جزءالقرءۃ و جزءرفع یدین وغیرہ کا مطالعہ کیا ہے حاصل مطالعہ آپ کے سامنے آئے گا۔ان شاءاللہ۔

(۲) قرائت وانصات کی توامام بخاری نے توجیہ فرمادی کیکن استماع کی کیا صورت ہے؟ اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ظاہر ہے جو بھی خطبہ کے وفت آئے گا اور دور کعت اوا کرے دوقر اُئٹ سرا کرے گا، تو اس کا استماع دوسرے لوگ کیے کریں گے، اور اگر سری قرائت کے لئے بھی استماع کا اس قدرا ہتمام خدائے کرایا تو جبری قرائت کونظرا نداز کیوں اور کیے کردیا گیا۔

(۳) امام بخاریؒ نے سلیک عطفانی کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ دوران خطبہ بیں آئے ، حالانکہ بیہ بات بھی تطعی نہیں ، کیونکہ مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت وہ مجد بیں پہنچاتو حضور علیہ اسلام خطبہ کے لئے منبر پر بیٹھے تھے ،ای حالت بیں آپ نے ان کو بھٹے پرانے حال میں ویکے کران کے فقر وافلاس کا اندازہ کیا اوران سے دور کھت پڑھنے کو کہا (تا کہ دوسر ہے لوگ بھی ان کے فقر وافلاس کواچھی طرح دیکے کرا حساس کریں اور لوگوں کوصد قد کرنے کی ترغیب دی، چنانچیاں حدیث سلیک پرامام نسائی نے ''الحث علی الصدق'' کا باب با ندھا ہے، چونکہ حضورا کرم علیجے صحابہ کی غیر معمولی نقر وافلاس کی حالت دیکھنے ہے آزردہ ہوتے تھے اور "کیا دہ المفقر ان یکون محفر ا" بھی آپ کا ارشاد گرائی تھا، اس لئے دوسرے جھ کو بھی ان کونماز کے لئے فرمایا، تیسرے جھ میں راوی کو تر وو ہے، حدیث معانی مختلفہ کی متحمل ہے، بی ایک معنی کو بچرم بیان کرٹا اور دوسرے معنی ہے مرف نظر کرٹا کے فرمایا، تیسرے جھ میں راوی کو تر وو ہے، حدیث معانی مختلفہ کی متحمل

ہے، پس ایک معنی کو بجزم بیان کرنا اور دوسرے معنی سے صرف نظر کرنا کچھزیادہ اچھانیں ہے۔ غرض اس سلسله مين بهت سے امور تشريح طلب بين ، اور والأل فريفين يوري طرح سائے لاكر فيصله كرنا تھا،ليكن اس سے بھي زياد و تکلیف دہ امربیہ کے امام بخاری ان تصانیف میں امام اعظم وان کے اصحاب و دیگر حنفیہ ہے بخت بدخل اور پختر معلوم ہوتے ہیں ، پھر ظعمہ و غضب سے بھرے ہوئے ،جس کی وجہ سے دہ ہماری طرف کی تھی ہات پرسکون واطمینان کے ساتھ غور کرنے کو تیار نہیں معلوم ہوتے ، یہی فیصلہ ان کی تصانیف ہے مولا ناعبد الرشید صاحب تعمانی نے بھی کیا ہے اور حضرت شاہ صاحب بھی اس کو "تیز لسانی" سے ادافر ماتے ہے، علامہ کوثری نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، نیز پہلے علامہ مخاوی شافعی وغیرہ نے بھی ای تشم کا تبعرہ کیا ہے، جوہم نے کسی دوسری جگفتل کیا ہے۔ يهال ينفي كر جيايك دوسرا حاصل مطالعه لكمناب، اصحاب مطالعه الل علم خاص لوجه كرين تو احجماب، بيتوسب كومعلوم ب كهامام صاحب کے زمانہ بی میں کچے معاصرین حسدے کچے عناد معاصرت سے کچے غلط بی سام صاحب سے بدخن تنے، آخری فتم سے امام وری، المام اوزاعی، معترت امام جعفرصادق وغیروایے معترات تھے جو دورے غلط مج افوا ہوں پراولاً بدنلن تھے، پنز الغاظ تک ادا کئے (جن کو ا خالفین اب تک نقل کر کے مقالط کردیتے ہیں ) مگر جب بدلوگ قریب ہوئے مجتمع حالات معلوم سے ،خودامام صاحب سے ملاقاتوں میں علمی ندا کرات کئے توبیمپ حضرات جینے بدخن ہے ،ای بیانہ ہے بہت زیادہ خوش عقیدہ بھی ہوگئے ،ادرا پی سابقہ بدخلی وکلمات تنقید پر بھی اظہار غدامت كيا، جس كي تفعيل كزريكل ب، حضرت عبدالله بن مبارك كوامام صاحب كي خدمت من جائے سند بار بارروكا بحي كيا بكر خدان کوامام صاحب کے پاس پہنچادیا،جس پرووفر مایا کرتے کیا گر جس مخالفوں کی باتوں جس رہتا توامام صاحب کےعلوم سے محروم رہ جاتا۔ غرض ايك عضرابيه معائدين كالعامهما حب ك وقت على ستاتها بحس كاكام صرف غلابي بيسيلا كرامامهما حب سن دوسرون كوبدخن كرنا تحا\_ ان لوگوں میں ہے تھم بن جماد فرزا می (امام بخاری کے استاذ) کا ذکراو پر ہو چکاہے ، دوسرے مینے حمیدی (استاذامام بخاری) تھے جوالی ا فآد طبع ہے مجبور ہو کرخودا بنی جماعت شوافع میں بھی تفریق کے لئے مساعی ہوتے تھے، حضرت سفیان بن عیبینہ (تلمیذامام اعظم) کی خدمت عن كانى رب من الله احاديث مغيان كريز عالم من اوراى لئة ان كى قدرومزات بوتى حى واى لئة امام ثانعي بعى ان كى عزت کرتے تھے بعض سفروں میں بھی ساتھ رکھا، جس ہے انہیں امام شافعی کا جانشین بننے کی بیزی طبع ہوئی ، مگران کے اندر فقد کی بیزی کی تھی ، پھر انہوں نے اپنے لئے مایوں ہوکراہے ہم خیال وہم مشرب بویطی کے لئے جوز تو زکیا، محرفقہ کی ان بیں بھی کی تھی، جب کہ امام شافعی کے دوسرے تلافر وسرنی ،محرعبدالحكم ایسے فقیر موجود تھے، دوسرے شیخ حمیدی اگر جدصدیث كی روایت میں اُقتہ تھے، محردوسرے معاملات میں غیرمحاط تے ،ای لئے محر بن عبدالحکم نے ان کی تکذیب کی ہے،ان کےعلاوہ اساعیل بن عرعرہ تے جن کا ذکراو پر جو چکا ہے، سیاور دومرے چند حضرات امام اعظم کے چنداعدی عدو تھے اور جمونی روایات امام صاحب کے خلاف چلاکران کی طرف ہے لوگوں کو بدخن کیا کرتے تھے۔ علامدكور ى في في حيدى كى بهت ى الى روايت يرتقيدكى ب (جوحطيب في آل كى بيس) اوررواة يركلام كياب، يكي فيخ حيدى فرمایا کرتے تھے کہ جب تک امام شافعی میدان میں نہ آئے تھے، جمیں امام صاحب کے خلاف کوششوں میں کامیابی ند ہو کی ،اس سے اشارہ

تو یاعلمی سلسلہ کی نوک جمونک کی طرف ہے کہ اس کوا مام شافعی کے ذر بعیر تقویت پہنچائی گئی، پھرا مام بخاری تشریف لاے تو ان کوامام صاحب

ے با انتہابدظن کر کے دہ چیزیں کرائی گئیں جن کو میں امام بخاری کی تالیفات کے ذیل میں درج کرتا ہوں۔

ا مام بخاری کی بزء دفع الیدین وغیرہ کی بعض عبارتوں سے تو یہ بھی شہرہوتا ہے کدامام بخاری امام صاحب اوران کے اصحاب و تلاندہ کواہل علم کے طبقہ میں شارکرنے کو بھی تیارنہیں۔

جزء القرأة مطبوع علیمی ص ۱۹ پرغالبا امام صاحب اور حنفیدی بی طرف اشار وکر کے کی غلا با تیں منسوب کردی گئیں ، مثلاً خزیر بری کو ولا باس بہ کہنا ، جس کی تر دیدا نام صاحب کی طرف سے حافظ ابن تیمید نے بھی کی ہے ، اس رسالہ کود کھنے سے قبل میرے واہمہ پس بیات نہ آسکی تھی کہ امام بخاری ایسے محقق بھی امام صاحب کی طرف الی بے اصل باتھی منسوب کرنے والوں کے زمرہ پس واضل ہیں۔

بری انسیف علی الامة کا احتراض بھی ہے جس کو خلافت علوجین کے خالفین اور عہای حکومت کے ہواخوا ہوں نے امام صاحب کے
خلاف ہوادی تھی اور امام اوز اگی وغیرہ کو بھی اس پر و پہیئنڈ ہے ہے متاثر کر دیا تھا، ابتدائی دور بی امام اوز اگی نے بھی بیہ جملہ امام صاحب کے
مارے بی کہد دیا تھا، بعد کو جب حضرت عبداللہ بن مبارک سے لل کرامام صاحب کے حالات سے اور خود بھی مکہ معظمہ بیں امام صاحب سے
مطاقوا پنی سب بد کما نیوں پرا ظہار افسوس فرمایا، حالا تک مام صاحب کا جو دکام جور کے خلاف اقد ام کا مسلک ہے اور اس کی جمایت بیس انہوں
نے عہاس خلفاء کے مظالم کا مقابلہ بھی انہتائی پامر دی و بے جگری ہے کیا وہ امام صاحب کی بہت بڑی منقبت تھی جس کو بری السیف علی الامة
کے گھناؤ نے عنوان سے تعبیر کر دیا گیا، بینی امام صاحب است میں آئی وقال جاری دینے کو پسند کرتے تھے۔

کیاالمام صاحب کی بوری سائی وعملی زندگی کے دو تن دورکوا سے بے جان تقروں کے ذرید نظرا نداز کردیا کوئی اچھی خدمت کی جا عتی ہے۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد جو جاہے آپ کی تحریر فتنہ ساز کرے

اس کے بعد بھی چیزیں شیخ حمیدی اور امام بخاری و فیرہ کے ذریعہ علام این تزم و خطیب و فیرہ تک پہنچیں ، خصوصیت سے علام این تزم کا طرز تحریب کی امام صاحب کے خلاف بڑی حد تک جارحاند اور غیر منصفانہ ہے اور جارے ذمانہ کے محترم اہل حدیث بھائی ہمی ان کو انھائے بھرتے ہیں، جس کا متیجہ سوائے اس کے پکھینیں کہ ان سطی اور غلط باتوں کے پروپیگنڈے اور جواب و جواب الجواب سے مسلمانوں کے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، ولوں میں دجشیں براحتی ہیں اور ہم لوگ فیروں کی نظروں میں خود بھی ذکیل ہوتے ہیں اور اسلام کو بھی درسواکر تے ہیں، اور سیاسی احتراب ہوتے ہیں، ولوں میں دبھی جو اگر ان کی بین وہ الگ دہے۔

كيااس مسئله برنظر تاني اور بهترتو قعات كى كوئى منجائش بيس؟ اللهم ارنا الحق حقا وار زفنا الياعه

افسوں ہے کہ بری السیف علی الامة کا الزام امام صاحب پر امام بخاری جیسے باخبر محقق مورخ محدث لگا رہے ہیں۔اس موقع کی مناسبت سے امام صاحب کی زندگی کا ایک واقعہ علامہ موفق کی کمنا قب الا مام س سما سے نقل کرتا ہوں۔

ابومعاذ بنی کہا کرتے ہے کہ کوفہ کے سب لوگ اہم صاحب کے آزاد کردہ غلام جیسے ہیں، کیونکہ ان سب کی زندگی اہام صاحب کے برکات وجود کا ٹمردارا پے لشکر کے ساتھ کوفہ میں فاتھا نہ داخل ہو گیا اور جامع کوفہ میں بیٹھ کر کوفہ کے تمام مردول کے لئے آل عام اور بچیل محورتوں کوفید کرنے کا تھم دیا ،اہام صاحب کوفہر ہوئی تو بے چین ہوگئے اور جس حالت میں ہے گئے ،خاک ہے کہا کہ کہا کہ بات کہنا چاہتا ہوں ،خاک نے کہا کہ اور جس حالت میں دیل ہے کوفہ کے موال کے لئے آل اور موالوں ، بچول کوفلام بنانا درست مجھا؟''۔

ضحاک نے کہا:''اس لئے کہ بیسب مرتد ہیں،اور مرتد کی سزائل ہے''۔امام صاحبؓ نے فرمایا، کیاان کا دین پہلے کوئی دوسرا تھا جس کوچھوڑ کریا آئے تھے اور پھراس کی طرف لوٹ گئے یا شروع ہے اب تک ایک ہی موجودہ دین پر ہیں؟ ضحاک نے کہا: آپ نے کیا کہا؟ پھرے اس کو دھراہے! اہام صاحب نے پھراس بات کا اعادہ کیا، ضحاک نے کہا واقعی ہم سے خلطی ہوئی اور پھرسب نشکر کوئل سے بازر کھا اور واپس چلے گئے۔

امام صاحب کے ایسے واقعات بہت ہیں ایک مناقب، موفق اور کردری ہی کو اگر پوری طرح مطالعہ کیا جائے تو امام صاحب کی جلالت قدر کا اعتراف ناگزیر ہوجاتا ہے۔

واتعی و دسرائ الامت تنے ،اور'' جراغ تلے اند جرا'' و کیلئے کہ امام صاحب کے بعض بہت ہی قریبی دور کے رجال تاریخ وصدیث بھی امام صاحب پر بے بنیاد ہمتیں دھر گئے ہیں۔'' و الی الله المشتکی''.

(۲۳) جزء رفع البدين: بيدساله طبع محمد كالا مورسة سم المطبع مواقعااوراس بيل آئمه مجتهدين كااختلاف حلال وحرام ياجواز عدم جواز كانه تقام كرامام بخاري نے دوسرے خيال كے لوگوں كے داسلے غير موزوں كلمات استعال كئے ہيں۔ مثلاً:

(۱) ص۱۱ پر حضرت ام الدردارض الله عنها ب رفع يدين كى روايت كاذ كركر كفر مايا كدان اوگوں ب تو بعض اصحاب نبي عنائية كى عورتوں كان علم زياده تھا كہ وہ نماز ميں رفع يدين كرتى تعييں جميس خود بحى تسليم ہے كہ صحابہ كے بعد كفام اوگ صحابہ وصحابيات سے كم مرتبہ بيں بمرتاركين رفع صحابہ كرام پر بمح علم عمل ميں فعنيات دى جائے گى؟ صحابہ مردوں كى بھی تعداد كم بيس ہے اس لئے كيار فع يدين كرنے والى محابيات كوتاركين رفع صحابہ كرام پر بمح علم عمل ميں فعنيات دى جائے گى؟

ا مام بخاریؓ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ کسی صحابی ہے ترک رفع یدین ٹابت نہیں حالانکہ دوسرے اُکا برصحابہ تو تھے ہی ،خود حصرت ابن عمرٌ میں مورد ایا تھے۔ کہ مورد عشرت ابن عمرٌ میں مورد ایا ت رفع پر عامل نہیں تھے، جن پر ثبوت رفع کا بڑا مدار ہے ،غرض جس طرح رفع پدین کرنے والے صحابہ کافی تعداد میں تھے تارکین رفع بھی بہت تھے اس اختلاف کوزیادہ اہمیت نہیں دی ہے۔

تر ندی شریف میں خصرت ابن مسعود کی صدیث مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں تنہیں حضورا کرم علیہ کے نماز پڑھ کر بتا تا ہوں مجرنماز پڑھی تو سوائے تکبیراولی کے کسی جگہ ہاتھ نہیں اٹھائے ،امام تر ندی نے اس حدیث کوشن کہا ہے۔

(٣) امام بخاریؓ نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو بھی رفع یدین کرنے والوں بس بیش کیا ہے اور فرمایا کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، پھر طنز کے طور پر فرمایا کہ ' بے علم لوگوں کے لئے بہتر تھا کہ وہ عبداللہ ابن مبارک بن کا اتباع کر لیتے ، بجائے اس کے کہ انہوں نے دوسرے بے علم لوگوں کا اتباع کیا''۔

آپ نے دیکھا کہ حضرت شاہ صاحبؓ کے ارشاد کی شرح کس کس شان ہے آپ کے سامنے آربی ہے اوراس امر پر حیرت بالکل نہ سیجے کہ جن ابن مبارک کوسب سے بڑا عالم الل زمانہ خود امام بخاری بتارہ جیں، وہ خود اپنے اقر ارواعتر اف سے اسٹے بڑے عالم کن بے علم حضرات کے فیض صحبت ہے ہوئے تھے۔

وائل بن جرچونکدر فع مدین کے راوی ہیں اور حصرت ایرا ہیم نخعی کے سامنے ان کی روایات کا ذکر ہوا تو انہوں نے اتنا فرماد یا تھا، کہ شاید وائل نے ایک مرتبہ ایساد کمیدلیا ہوگا، مطلب بیتھا کہ ان کو در بار رسالت علقے کی حاضری کے مواقع اسٹے نہیں ملے، جینے حضرت این مسعود وغیرہ کو جورفع بدین کی روایت نہیں کرتے اور حنفیہ نے بھی ای بات کو کسی قدروضا حت سے کہددیا تو امام بخاری نے فر مایا کہ ہے علم لوگوں نے ''وائل بن ججر'' پرطعن کیا ہے۔

واقتی!ال سے زیادہ ہے کمی کامظاہرہ کیا ہوگا کہ کی صحابہ پرطعن کیا جائے ، گرعلی ود پی مسائل میں نہایت میں کا نظارہ کیا ہوگا کہ کی صحابہ پرطعن کیا جائے ، گرعلی ود پی مسائل میں نہایت میں کا طعت دیا کس درجہ میں ہوگا۔
لفظ سے تبیر کرناوجہ جواز چاہتا ہے، پھریہ بھی ویکھنا چاہئے کہا ہے اکا براسما قد ورشیوخ الرشیوخ الرشائح کو بار بار ہے کمی کا طعت دیا کس درجہ میں ہوگا۔
ای صفحہ پرامام بخاری نے معفرت عبداللہ بن مبارک کا واقع رفع یدین کے سلسلہ میں نقل کیا ہے جو مختلف طریقوں سے منقول ہے ،
امام بخاری نے اس طرح نقل کیا کہ بن مبارک نے فر مایا: میں امام صاحب کے پہلو میں نماز پڑھ در ہاتھا، میں نے رفع یدین کیا تو امام صاحب نے نماز کے بعد فر مایا کہ میں آئے ہما کہ جب میں پہلی ہی دفعہ نداڑ اتو دومری دفعہ میں کیا اڑتا، وکیع نے کہا کہ

امام بخاریؓ نے اس کے بعد فکھا کہ'' جس طرح گمراہ لوگ مدد نہ ملتے پر لا جارہ وجاتے ہیں، یہ بھی بچھان ہے لتی جلتی صورت ہے، بٹلا بیتے اب طعنهٔ گمراہی تک بھی نوبت پہنچ گئی، پھر ہاقی کیار ہا؟

یکی واقعہ خطیب نے اس طرح نقل کیا ہے کہ ابن مبارک نے ایک وفعہ امام صاحب سے رفع یدین کے یادے میں سوال کیا ، امام صاحب نے فرمایا ، کیا اڑنے کے ارادے سے رفع یدین کرتا ہے؟ ابن مبارک نے کہا: اگر پہلی وفعہ اڑا تو دوسری مرتبہ بھی اڑے گا ، امام صاحب خاموش ہو گئے اور پچھے نے فرمایا۔

اس کے بعد دا تعہ مذکور کی شخیج نوعیت بھی ملاحظہ سیجئے:

ابن مبارک حاضر جواب تنے ، امام صاحب متحیر ہو گئے (جواب نددے سکے )

جیبا کہ پہلے عرض کیا گیا، رفع یدین کا اختلاف اُضل غیرافضل کا اختلاف ہے، اس ہے زیادہ پچھ نیس جیبا کہ اس کی وضاحت جصاص نے احکام القرآن میں اور حضرت شاہ صاحبؓ نے ٹیل الفرقدین میں فر مادی ہے۔

ابن مبارک کا اکثر معمول بیتھا کہ وہ نقبی مسائل واحکام میں اپنامعمول اس کو بناتے تھے، جس پران کے دونوں شیخ امام صاحب اور حضرت سفیان توری سنتنق ہوں ، رفع بدین میں انہوں نے فلاف معمول وہ صورت اختیار کی جوامام صاحب اور سفیان توری دونوں کے فلاف تھی ، پھرامام مالک سے بھی ایک روایت عدم رفع کی بی ہاور وہی مالکیہ کامعمول بہا ہاور ابن مبارک کے وہ بھی شیخ تھے۔

احناف کا مسلک بظاہرا س لئے بھی زیادہ تو ی ہے کہ رضح پرین کی روایات بھی سب سے ذیادہ تھے ابن محرفی صدیت ہے جس پرانہوں نے خود محل نہیں کیا، جس کوامام صاحب اورانام مالک وغیرہ دلیل نئے سیجھتے تھے حضرت عبدالشائن مسعود کی صدیم اوران کا کل بھی دلیل رتجان موجود ہے۔
ان سب چیزوں کے باوجود ابن مبارک کا عمل دوسرا تھا، اس لئے امام صاحب نے بطور مزاح بیطیرانی جیلے فرمائے تھے اورای لئے ابن مبارک سے مزاحیہ جواب پر پچھنیں فرمایا، ورز جس شخص کی محیرانہ توت استدلال کے امام مالک قائل ہوں اور جس نے امام اور اس کی مالظر و جس ساکہ تردیا ہو وہ اسپنے شاگر دوں کے سامنے کیا لاجواب ہوتا، خصوصاً الی صورت جس کے خود ابن مبارک ان کی علیت کا لوم ا

مائے ہوئے ہیں لفد زان البلاد و من علیها ..... امام المسلمین ابو حنفیه ایک مزاحیا تدازی بات می اورای اغداز می ختم ہوگئی۔

اس کوانام بخاری نے اپنی روایتی تارامنی کی وجہ سے تنگی و گمرائی تک پہنچا کروم لیالیکن ہم کیا کہیں؟ دونوں طرف اپنے بڑے ہیں ، اکا بر ہیں ،اسالنڈ ووائمہ ہیں ہے قبومسي هم قتلوا اميم اخبى فاذا رميست يصيبني مهمي

اس شعر بیں عمر فی شاعر نے کتنی سمجھ داری کی بات کہی ہے کہ اے امیمہ! میری ہی قوم کے لوگوں نے میرے بھائی کوئل کیا ہے ،اب اگر میں اس کے انتقام میں ان لوگوں پر تیروں کی بارش کرووں تو وہ سارے تیرخو دمیرے ہی دل وجگر میں بیوست ہوں گے۔

کاش جمارے الل صدیت بھائی اس سے سبق حاصل کریں اور ووامام صاحب کے بارے بیں امام بخاری وغیرہ کی جرح وتنقید کا اعادہ بار بارکرنا چھوڑ دیں تاکہ بم بھی اس کے وفاع بیں پچھو کھنے پرمجبور نہ ہوں۔

ا مام بخاری نے ص ۱۹۳ پرامام سفیان توری اور امام حدیث وکیج کوتارکین رفع بدین بیس شارکیا ہے حالاتکہ پہنے کہ چکے تھے کہ بے علم لوگوں نے بے علم لوگوں کا اتباع کرنے کی وجہ سے ترک رفع کیا ہے، اب اپنے بزرگوں کے بارے بیس کیا فرما کیں گے۔

ایک جگہ ای رسالہ بس امام بخاری نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ پہلے لوگ الاول فالاول کواعلم سمجھا کرتے تھے، لیکن بےلوگ الاخر فالاخر کواعلم سمجھتے ہیں کو یا یہ بھی اوراس کے کہتے ہیں کہ آئمہ سمجھتے ہیں کو یا یہ بھی ان کی جہالت کا ایک بڑا ثبوت ہے، بھر ہم لوگ تو امام بخاری ہی کی تحقیق کو درست سمجھتے ہیں اوراس کئے کہتے ہیں کہ آئمہ متبوعین اوران کے اصحاب و تلا غدہ اول تھے، اس کئے وہ ہی اعلم تھے، بہنست بعد کے محدثین و تحقیق کے یہ

اند کے باتو بلفتم و به دل ترسیم که دل آزرده شوی درند مخن بسیار است

(۲۴) جامع سیح نیدامام بخاری کی سب سے زیادہ مشہور، مقبول بخفیم الشان اور رفیع المز لت تالیف ہے، خود امام بخاری کواس پر بہت ناز تھا بفر مایا کرتے تھے کہ خدا کے بہال بخاری کوش نے نجات کا ذریعہ بنالیا ہے۔

امام بخاری کی تالیف صحیح کے دقت ان سے پہلے کی تالیفات جن کی مجموعی تعدا دایک سوے زیادہ ہوگی ، منصر بہود پر آ چکی تھی ، چنا نچہ المام بخاری نے امام دکھے ادام مرحے ادرامیر الموشین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک کی تمام کیا ہیں تو اپنے بیان کے مطابق اپنے ابتدائی زمانہ تحصیل بی شی مطالعہ کر لی تھی ، بلکہ یادکر لی تھی اوران سے الل عراق کے علوم حاصل کئے تھے ، اس طرح امام اعظم کے مسانید، کتاب الآثار بروایت امام ابو پوسف ، امام ابو پوسف ، امام مجمد ودیگر اصحاب امام کی تالیفات سامنے آ چکی تھیں ، امام اعظم نے اپنے چالیس شرکاء تہ دین فقہ کے ساتھ دام محمد کے نتیج میں ساتھ دام محمد کے نتیج میں ساتھ ہوں کے سائل کے تاریخ میں اعتراف کیا کہ امام صاحب کے تدوین میں مرتب و مدون کر اگر تمام اسلامی ممالک میں بھیل دیا تھا، جس کے متحال این ندیم نے اپنی تاریخ میں اعتراف کیا کہ امام صاحب کے تدوین فقہ کی وجہ سے علام نبوت کی روشنی چاروا گھی تاریخ میں اعتراف کیا کہ امام صاحب کے تدوین فقہ کی وجہ سے علام نبوت کی روشنی چاروا گھی تاریخ میں اعتراف کیا کہ امام صاحب کے تدوین فقہ کی دوشنی چارہ نبوت کی روشنی چاروا گھی تاریخ میں اعتراف کیا کہ میں کی تاریخ میں اعتراف کیا کہ امام صاحب کے تدوین فقہ کی دور سے کہ میں تھیل چکی تھی۔

امام ما لک، امام شافتی اور آمام احمد کی تمام حدیثی فقی تالیفات و مسانید موجود تھیں، دیگر حضرات کے مسانید بیل سے مند عبد الحمید بن الحمانی ، مند ام موئی کاظم ، مند ابی واؤ وطیالی ، مند حمید کی ، مند انتخی بن دامویی ، مند عبد بن حمید ، مند ابن ابی عمر العدنی ، مند احمد بن مند ابی الحق مطوی ، مند عثمان بن ابی شیب ، مند است ، مند عبیدالله بن موکی البعلی ، مند مسد و بن سر بد ، مند ابوجعفر المسند کی ، مند ابی ابی تقوب ابی الحق مطوی ، مند محمد بن ابسلم طوی ، مند حمد بن ابسلم طوی ، مند محمد بن ابسلم طوی ، مند حمد بن ابی شیب ، مصنف قربیا بی ، مستد دور قی ، مصنف تماد ، بن سلمه مصنف عملی ، جامع سفیان اوری آنفیسر ابن شیب ، مصنف تماد ، بن سلمه مصنف عملی ، جامع سفیان اوری آنفیسر

سفیان توری، جامع عبدالرزاق، جامع سفیان بن عیبینه، جامع انی عروة ، جامع معمر بن راشد \_

سنن داری ہنن ابن جریج ہنن سعید بن منصور بسنن برزار بسنن ابن طارق ہنن البی الحلال بسنن بہل بن ابی ہمل۔ کتاب الصلوٰ قضل بن دکین ، کتاب الفہو را بن سلام ، مغازی محمد بن عائذ ، مغازی معتمر بن سلیمانی ، مغازی موی بن عقبہ ، مغازی ابن آئی ، جزءالذ بلی وغیرہ ، بے شارحد یکی تالیفات موجود ہو چکی تمیں ،لیکن سیح مجرد احاد بٹ کے مرتب کرنے کا رواج اس وقت نہ ہوا تھا، امام بخاری نے ان تمام ذخارُ مدیث سے استفادہ کرتے ہوئے طرز جدید پر کتاب ' جامع سیح '' کومرتب کر کے اولیت کالخر حاصل کیا اور اس لئے ان کی جامع کی شہرت اسمح الکتب بعد کتاب اللہ کے نام سے ہوئی ، ورنہ ظاہر ہے کہ اصحیت ،علومند اور منبط متون احادیث کے اعتبار سے ان کے متقدین کے جمع کردہ ذخیرہ بہت ممتاز تھے۔

ای لئے شاہ عبدالعزیز صاحب نے موطأ امام مالک کوجامع امام بخاری کی اصل فر مایا اور امام مالک سے پہلے کی حدیثی تالیفات کو موطأ امام مالک کی اصل کہنا جا ہے۔

روایت میں قلت وسا نطاحوذ اور علوسند کا باعث ہے، کثر ت وسا نط میں اس درجہ احتیاط باتی نہیں روستقل کی بین ای لئے سند نازل ہوجاتے ہیں، ای لئے اوبام سیجین پرمستقل کی جی نہیں ، جا مع ضیح بخاری مجموعی حقیق کی جا میں اوبام بھی درا نداز ہوجاتے ہیں، ای لئے اوبام سیجین پرمستقل کی جی گئیں، جا مع ضیح بخاری مجموعی حقیدت سے بہت بعد کی تمام کی ایوں پر فوقیت واقعیا زر کھتی ہے، اس کے تراجم وابواب کو بھی امام بخاری کی فقتی و کا وت و دوقت نظر کے باعث خصوصی فضیلت و برتری حاصل ہے، کین امام بخاری چونکہ خود درجہ اجتہادر کھتے تھے، اس لئے انہوں نے جمع احادیث کا کام اپنے نقطہ نظرے قائم کئے ہوئے تراجم وابواب کے مطابق کیا اور دوسرے آئمہ جہتدین کے فقطہ بائے نظر کو نظر انداز کر دیا اگر وہ ایسا نہ کرتے تو کتاب نہ کورکی اہمیت وافادیت میں اور بھی غیر معمولی اضافہ ہوجاتا۔

آئم متبوعین میں ہے صرف امام مالک ہے بخاری میں روایات زیادہ میں واپنے شیخ امام محد ہے بھی صرف دوروایات لی ہیں وام شافعی ہے کوئی روایت نہیں کی حالانکہ وہ بخاری کے شیخ اشیخ تھے وان کے بعض اتوال کو بھی ''قال بعض الناس'' کہدکر بیان کیا۔ امام اعظم جھی امام بخاری کے شیخ الشیوخ ہیں مگران ہے بھی کوئی روایت نہیں لی وان کے اتوال بھی ''قال بعض الناس' بی سے نقل کئے ہیں و

انام اسم می امام بحاری سے ماہ ہوں ہیں مران سے می وی روہ یت بس می ان سے اوال میں اوال میں امال میں سے سے سے سے ملک ایک دوجگہ زیادہ بر جمعی کا اظہار کیا ہے، اس بر جمعی کوجیامام صاحب کے مسلک سےناوا تغییت، برگمانی ،غلط بھی اور پچھر بخش معلوم ہوتی ہے۔

یہاں زیادہ بہتر ہے کہ امام العصر الاستاذ المعظم معترت شاہ صاحب قدس مرہ کے الفاظ میں پکو تھائی ادا کردوں ، اثنائے درس بخاری شریف ، نویں پارہ س میں ''قال جاؤ' برفر مایا کہ ' مماداستاد ہیں ام اعظم کے بلکہ امام صاحب ان کی زبان ہیں ، اگر چہ کہنے والوں نے جماد کو بھی مرجی کہد دیا ہے ، لیس جماد اور ابراہیم نخی کے اقوال توامام بخاری ذکر کرتے ہیں ،لیکن امام صاحب کے اقوال نہیں لاتے ، صاد کہ امام ابوضیفہ کے عقائد تو سب جماد ابراہیم نخی اور علقہ و مصرت عبد اللہ بن مسعود تن سے ماخوذ ہیں ، پھر بجھ میں نہیں آتا کے جماد سے تو دوئی ہوا در امام ابوضیفہ ہے ۔ مشنی ہوا۔

مقبلی یمنی محدث نے کہا ہے کہ امام بخاری حنف ہے صدیثیں نہیں لیتے ، اگر چہ بہت کم درجے کے لوگوں ہے لیے ہیں ، چنانچہ مثال دی ہے کہ امام محمد (استادامام شافعی ویجیٰ بن معینؓ) ہے روایت نہیں لی اور مروان ہے لیمی، جس کی کسی نے بھی تو ثین نہیں کی ۔

بلکہ تاریخ کے ثابت ہے کہ مروان فٹنہ پرداز ،خونر بزیوں کا سبب اور حضرت عثمان کی شہادت کا باعث ہواہے ،اس کی غرض ہر جنگ میں بیہوتی تھی کہ بردوں میں ہے کوئی نہ رہے تا کہ ہم صاحب حکومت بنیں۔

جنگ جمل میں حضرت عائش نے فرمایا: کون ہے جورم نی علیقے پردست درازی کرتا ہے؟ (مرادا ہے بھانے ابن ذہر ہے ) یہ کن کر اشرخی تجوز کر ہلے گئے، پھرکوئی آیا اور اونٹ کے کوار ماری جس سے تماری گرنے گئی، اور حضرت علی نے دیکھا تو فوراً وہاں بہتے کر حضرت عائش کو کر ہنگ ہے دیکھا تو فوراً وہاں بہتے کہ وان نے عائش گوگر نے سے بچایا اور جنگ فتم ہوگئی، ای طرح حضرت طلحہ وزبیر صدیث نی کریم علیقے من کر جنگ ہے والی ہونے لگے تو مروان نے چیجے سے جاکر حضرت طلحہ و تیر مارکر ذخی کر دیا، کو تکہا کا مقصد ہی بیتھا کہ حضرت علی سے جنگ جاری رہے، اس جس حکومت کی طبح اور فتنہ پروازی کا مادہ غیر معمولی تھا (یہاں امام بخاری کا ریمارک ''مری السیف علی الامد'' بھی یا دیجتے ، جس کے مصدات امام بخاری نے امام صاحب کو دینا یا تھا، حالا تک اس کے مصدات امام بخاری نے امام صاحب کو دینا یا تھا، حالا تک اس کے جسم مصدات موروان جیسے دوا قربخاری نے۔

زیدی نے مستقل کتاب تکھی، جس میں امام بخاری پراعتر اضات کے ادر کہا کہ امام مجر سے روایات نہیں لیں اور معمولی رواق و کھلائے، جوجتے بخاری میں آئے ہیں، حالا نکہ کی نے ان کی توثیق نہیں کی ہے، یہ کتاب طبع نہیں ہوئی۔

فرمایا ابن الی اولیں اور تعیم بن تماد کو بخاری میں کیوں لائے؟ شایدان کے نزویک کذاب نہ ہوں، پھروا تھ کاعلم خدا کو ہے، ہم تواس تیجہ پر پہنچے ہیں کہ اب جو جرحیں بھی سامنے آئیں گی ، امام ابوطنیفہ وغیرہ کے متعلق خواہ امام بخاری ہی ہے آئیں وہ کسی درجہ میں قابل قبول نہیں ہوں گی ، کیونکہ مخالفین یران کی جرحیں مجے نہیں ہوتیں ، کمالا تعفیٰ۔

ھیم سے کی جگہ بخاری میں اصول میں روایات موجود ہیں اور پھر تعلق عی کا ذبوں سے لینا کب درست ہوسکتا ہے ( قیم کے حالات پہلے ذکر ہو چکے ہیں )

فرمایا: اجہم بن مفوان اوا خرع بدتا بھین میں پیدا ہوا تھا، صفات البیکا منکر تھا، امام صاحب ہے اس کا مناظر ہ ہوااور امام صاحب نے آخر میں اے فرمایا کداے کا فر! میرے پاس سے چلاجا، مسامرہ میں بیدا قعد موجود ہے میں نے اس کو''ا کفار الملحدین' میں بھی ذکر کیا ہے کہ امام صاحب جلدیاز ندشتے، جو بغیراتمام جحت می کا فرکھ دیتے۔

ای طرح امام محمد ہے بھی جمید کی مخالفت منقول ہے جوسب کومعلوم ہے تکر ہاو جوداس کے بھی امام بخاریؒ نے امام محمد کوخلق افعال کے مسئلہ میں جمی کہدیا ہے۔

فرمایا: میری نظر میں بخاری کی رواۃ کی ایک ہے سوزیادہ غلطیاں ہیں اور ایک راوی کئی گی جگہ باہم متعارض و متخالف روایات کرتا ہے ، ایسا مجھی بہت ہے جس کو بیس ورس میں اپنے اپنے موقع پر ہتلا دیا کرتا ہوں اور اس پر بھی متنبہ کرتا ہوں کہ کہاں نئی چیز آئی اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ حافظ ابن حجر سے بھی حوالوں وغیرہ میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں ان کو بعض اوقات قیود صدیث محفوظ نہ رہیں اور میں نے ان ہی قیوو سے جواب و ہی کی ہے۔

فرمایا: امام بخاری اپنی سیح میں تو کف لسان کرتے ہیں، لیکن باہرخوب تیز لسانی کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھو 'جزءالقرأت طلف الامام' اور' جزءرفع البدين' وغيره۔

(ہم نے حضرت شاہ صاحب کے ارشادی روشنی میں اور مجمار شادات کئے ہیں)

کُٹب فقہ میں آو سقوط زکو ہی کا ذکر ہوگا، باتی اس کا بیفعال دیائے ہمارے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، پھرکیا اعتراض رہا؟ ای طرح امام بخاری نے اعتراض کر دیا کہ بعض الناس تعیل زکو ہے بھی قائل ہیں، یعنی قبل وجوب کے اوائی تھے ہیں، حالا نکہ بیات بھی اصول فقہ سے متعلق ہے اورشارے وقایدوغیرہ نے تصریح کی ہے کہ ذمہ مشغول ہوتی کے ساتھ توننس وجوب ہے اور فارخ کرنا ہوذمہ کو تو وجوب ادا ہے۔ لہٰڈا ہمارے پہال وجوب فی الذمہ تحقق ہوجانے کی وجہ ہے زکو ہ کی ادا یکی درست ہوجاتی ہے نہ کہ وجوب سے بھی قبل تا کہ تعجیل

ز کو قا کااعتراض درست ہو۔

فرمایا: امام بخاریؒ نے نقل ہے کہ ان کوفقہ خنی ہے معرفت حاصل ہے جس کہتا ہوں کہ ان کی کتابوں ہے تو ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان کو فقہ خنی ہے معرفت حاصل ہے ہمغت نفس نہیں بنی ہے اور بہت کم چیزیں سیجے طور ہے پینی ہیں۔ فقہ نق ہے صرف کن سنائی معرفت حاصل ہے ،صفت نفس نہیں بنی ہے اور بہت کم چیزیں سیجے طور سے پینی ہیں۔ جمارے یہاں اگراہ کی صورة ہیہ ہے کہ اپنی ذات یا قریبی رشتہ دار پر دار دات گزرتی ہو، مثلاً فن نفس قطع عضو، ضرب مبرح وغیرہ کی در میمکی اور بخاری ہے کہ اور دومروں پرگزرے تب بھی اکراہ ہے ، حالا فکہ کوئی ذکتی ہم بھی اس کواس حالت میں مکر دہ نہ کہا ، یہ بات اور ہے کہ درین وٹٹر لیعت کی روے دومرے کی جان د مال کو بھی بچانا ضروری ہے۔

ص ۱۹۰۰ پاره ۲۸ بخاری شریف ی "و هو تسزویج صحیح کے جملہ برفر مایا کہ امام بخاری کوجوبہم سے قضائے قاضی کے ظاہر آو باطناً

نافذہونے کے مسئلہ بیں اختلاف ہے، اس لئے ایک بی اعتراض کوبی پھیر کر بار بار لا رہے ہیں اور مقصود اپناول شنڈ اکر نا اور حق خالفت ادا

کرتا ہے، حالاتکہ یہاں بھی وہی فقہ خفی سے پوری واقف نہ ہونے کی وجہ سے کارفر ماہے ، کیونکہ ہمارے یہاں بیرمسئلہ یوں بی مطلق اور عام

موجود ہونا ضروری ہے، وغیر انظ ہیں دوسرے دوعقود وقسوخ ہیں ہے، اطاک مرسلہ بین ہیں ہے، پھراس کیل ہیں بھی صلاحیت ان وحکم کی

موجود ہونا ضروری ہے، وغیر وجس کی تفصیل میسوط ہیں سب بہتر ہے۔

ص۱۴۰ ایارهٔ۲۹۰ بخاری میں بوم المهاجرین الاولین کے جملہ برفر مایا کہ دیکھئے! یہ امت صلوٰۃ ہے، اس کا یہاں کی تعلق تھا؟ امام بخاری کا بھی دو حال ہے کہ' زوروالا مارے اوررونے ندوے' گیرمسکرا کرفر مایا'' اب جو فکہ دفت کم رہ گیا ہے، اس لئے اوب جیموٹ گیا''۔
(افسوس صد ہزارافسوس! اس جملہ میں ارشاد فر مایا تھا، یہ حضرت شاہ صاحب کے درس بخاری کا آخری سمال تھا)
ع حیف درجیٹم زون صحبت شیخ آخرشد

ایک روز درس بی میں فرمایا کہ حافظ ابن تجرکی زیاد تیوں پر ہیشہ کلام کرنے کی عادت رہی ،لیکن امام بخاری کا ادب مانع رہا،اس لئے ہم نے استے دن تک حند کی نمک حرای کی ،اب چونکہ آخیر وقت ہاس لئے پچھ کہد دیتا ہوں ادراب صبر وضیط یوں بھی ضعف ہیری کے باعث کزورہ و کیا ہے ،گراس سے بہ ہرگز مت بھتا کہ بخاری کی احاد ہے بھی چندراویوں کے ضعف کی وجہ ہے گرکئیں ،اس لئے کہ ان کے متابعات دومری کتب حدیث میں محد وراویوں ہے موجود ہیں ، بیان کی وجہ ہے تو کی ہوگئیں۔

جھے یاد پڑتا ہے کہ اس روز بخاری شریف جس حضرت مخدوم ومقلم مولا تا العلام مفتی سید مجد مبدی حسن صاحب یہ ظلامفتی را ندمر ومورت بھی موجود تھے، جواب ایک عرصہ سے مفتی دارانعلوم دیو بند ہیں۔

حضرت شاہ صاحب قدت سرہ نے ایک دفعہ یہ می فرمایا کہ امام احمد کے ابتلاء ہے قبل تک حفظ پر ردوقد ترقی ، ال افتذ کے بعد ہے پہنے ہوت کے بید ہے بہنے اور جو فالعس محدث یافقہ ہے کم مناسبت رکھنے والے تھے، انہوں نے اس بیل زیادہ حصہ لیا ہے جو محدث نقیہ بھی تھے وہ تکا ط رہ اور بہت حضرات نے حفظ الحرف سے دفاع بھی کیا ہے، بلکہ مناقب امام صاحب وصاحب وصاحب و اثران اس کی تاہم اللہ فیرا لجزآ آء ۔ ماقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے قدکورہ بالا ارشادات و اشارات کی حیثیت ایک متن کی ہے جس کی شرح و تقصیل ناظرین کوال مقدمہ کے بعد انواز البادی میں جا بجالے گی ، ان شاء الله، و ما فوظ بھی الا بالله العلی العظیم استعفوہ و اتو ب الیه۔ تقصیل ناظرین کوال مقدمہ کے بعد انواز البادی میں جا بجالے گی ، ان شاء الله، و ما فوظ بھی الا بالله العلی العظیم استعفوہ و اتو ب الیه۔ تقیدروا ڈ بخاری کی جواب دئی میں حافظ نے بوری سی کی ہے جومقد مرقح الباری میں قابل دید ہے۔

تہذیب بیں اصفات لکھے ہیں اور آخر میں یہ می لکھا کہ جس شخص کی عدالت ٹابت ہو پیکی ہوائی کے بارے ہیں کوئی جرح بھی تبول نہ کی جائے گی معلوم نہیں اس اصول کوامام اعظم اور اصحاب الامام کے لئے کیوں نہیں برتا گیا ، ان کی تقدیل وتو ثیق بھی تو خودان کے زمانہ خبرالقرون کے اکا بررجال نے بالاتفاق کردی تھی بھر بعد کے لوگوں نے ان پر بے بنیا و جرح کا سلسلہ جاری کیا تو اس کوا ہمیت وے دے کر ہرزمانہ ہیں ایمادا بھاکر آگے بڑھانے کی کوشش کیوں کی گئی ؟'' ع '' تو برفرمایاں چراخودتو بہ کم تربے کنند''؟

تھلید جاہد: ماضی قریب میں علامہ اتورشاہ تشمیری و یو بندی جس پایہ کے فاضل جلیل گزرے ہیں کسی پرخنی نبیں ان کے ملو طات ورس ان کے شاگر د ضامی مولانا سیدا حمد رضاصا حب بجنوری کے قلم ہے وابع بند کے ماہما منتش میں شاکع ہورہے ہیں واس کے ایک تاز و نہر ہے جت جت:"ا تنائے ورس بنواری میں فرمایا کہ جماد استاد ہیں امام اعظم کے ۔۔۔۔ النے اورای رنگ کی عمرار تھی اور بھی متعدد ہیں ، یہ مب آخر کیا ہے؟۔۔

 و جرح رواق تصحیمین پراس وقت تک قابل اعتمانہ ہوگی جب تک کہ وجو وقدح کوصاف طورے شرح کر کے نہ بیان کیا جائے ، پھریے بھی دیکھا جائے گا کہ واقع میں بھی وہ قدح جرح بننے کی صلاحیت رکھتی ہے یانہیں اور حصرت شنخ ابوالحسن مقدی تو ہر راوی تھے کے بارے میں فر مایا کرتے تنے کہ بیتو مل سے گزر چکا ہے۔

یعنی اس کے بارے میں کوئی نفذ قابل لحاظ نہیں شیخ ابوالفتح قشری فرماتے تھے کہ بھی جاڑا بھی عقیدہ ہے اورای پڑھل بھی ہے، شیخین ( بخاری دسلم ) کی کتابوں کو جب سیجین مان لیا گیا تو کو یاان کے رواۃ کی عدالت بھی مسلم جوگٹی ان میں کلام کرنا سیج نہیں۔

پیمروجووطعن پر مفصل بحث کرنے کے بعد حافظ نے یہ میں کہا کہ بعض اوگوں نے بعض عقا کے ختان ف کی وجہ سے طعن وجرح کی ہے ، کہذا اس پر متنب رہنا چاہئے اوراس پر جب بحک ووامر حق ٹایت نہ ہوگل نہ کرنا چاہئے ، اسی طرح اہل ورع وز ہدنے ان لوگوں پر عیب لگایا جو دغوی کا روبار پس کے حالا نکہ وہ صدق وویانت کے اعتبار سے بھی زیادہ نا قابل اعتبار وہ تصنیف ہے جو بعض رواۃ کے دوسروں کے تعلق بابا بھی معاصرۃ کی وجہ سے گی گی اور سب سے زیادہ غیر ضرر آوی تصنیف ان کی ہے جو اپنے سے زیادہ ہاوتو ق اور عالی قدر ومنزلت اور علم حدیث کے زیادہ عالم وواقنوں برکی جائے غرض ان سب جروح وطعن کا کوئی اعتبار جس (مقدمہ آنے)

اس کونقل فرما کر حضرت شیخ الحدیث وامت برکاتیم نے فرمایا کہ ' جب بیسب با تیں امام بخاری وسلم کی شان میں درست میں تواس
ہے اٹکار کیے کیا جاسکتا ہے کہ بی سب با تیں آئر مجتمدین کے تن میں بھی واجب التسلیم ہوئی جائیں جوعلوشان اور جلالت قدر میں شیخین
ہے تھی ڈیا دہ جی کیونکہ وہ آئمہ کہار بہر حال امام بخاری وسلم کے شیوخ اور شیوخ المشائخ تھے، اور ان کے مراتب عالی خواہ کتنے ہی بلند ہوں
اپنا اکا براسا تذہ ومشائخ ہے یا نینا کم جیں ، ان کے برابر نہیں ہو کتے '' جیسا کہان کے حالات وسوائے سے بہلے معلوم ہوچکا ہے۔

جلالت قدراوراہتمام محت کاذکرکرنے کے بعد فر مایا کہ جن لوگوں نے ان کی روایات پر نفذکیا ہے ان کا قول زیادہ نے راہ ان کی تھے کے معارض ہو سکتا ہے ، باتی ان کا نفغل و تقدم دومروں پراس بیل آوکس شک و ریب کی گئیائش بی نہیں ، لہذا اجمالی طور سے احتراض تم ہوجا تا ہے۔
حافظ کے اتباع بیس اس جواب کو حافظ سیوطی نے بھی تدریب بیس اور پھر ان کے بعد والوں نے بھی اعتمار کیا ہے ، حضرت علامہ محقق بینے والم بین مقدمہ لائم بیس میں موجود کی بات فر مائی کہ جس طرح یہ بین الحد یہ موجود کی بات فر مائی کہ جس طرح یہ بیال العلم ، جلیل القدر محققین اس اجمالی جواب کے اختمار کرنے پر مجبور ہوئے اور پھر ان اکا بر تبعین نے بھی اس کو پہند واحتمار کیا تو بھی جبال العلم ، جلیل القدر محققین اس اجمالی جواب کے اختمار کرنے پر مجبور ہوئے اور پھر ان اکا بر تبعین نے بھی اس کو پہند واحتمار کیا تو بھی

جواب آئمہ مجتمد بین کے منتدلات میں نہیں چل سکنا؟ جس طرح اہام بخاری ومسلم کانفٹل و نقدم ان کے بعد والوں پرتشکیم ہے ، کیاای طرح آئمہ متبوعین کی جلالت قدراورففٹل و نقدم اہام بخاری و دیگرمسلم محدثین پرمسلم نیں''؟ محد میں بعظ معرففل بڑتا ہے وقر تریس ویتر عمد سمجھے نامی سائن سائن سائن میں میں میں میں میں میں میں ہے میں سیٹھ اسا

پھرامام اعظمتم کالفنل وتفذم ہاتی آئمہ ومتبوعین پر بھی ظاہر دیا ہر کر دیا ہے کہ بیسب امام صاحب کے فقہ بیس وست تکرا ورجد پٹی سلسلہ سے تلامیذ تھے''، والعلم شرقاء وغریا ، ہرا بحرا تد ویندرمنی اللہ عنہ''۔ (ابن ندیم)

بہرحال یہ بات بینی ہے کہ بی بخاری کی بچوروایات پر تقیدات ہوئی ہیں جن کے جواب کے لئے حافظ نے توجہ فرمائی اور کشف النظنون میں شروح بخاری کے تذکر وہیں ایک شرح ابوذ راحمہ بن ابراہیم طبی (۱۹۸۸ھ) کی ندکور ہے جس کا نام 'التوضیح الاوہام الواقعة فی السیح ''ہے۔ مارے حضرت شاہ صاحب قدی سر و بھی فرمایا کرتے تھے کہ اوہام صحیحیین پر مستقل کیا ہیں کھی گئی ہیں برحضرت شنخ وام ظلانے اس موقع پر

ا ترجیجدین نے جن رواۃ پراطمینان کر کے قدوین فقد کی وہ می توبل سے گزر بچے تھے، لہذاان پراورزیادہ اطمینان ہوتا ما ہے۔ ا مام معاحب اوران کے اسحاب پر بھی کسی کی جرح نہیں تنی جا ہے جب کدان کی تو یُق امام بخاری وسلم کے اکا برشیوخ کی تھی۔ اللہ آئمہ جبتدین اوران امحاب خاض کے ہارے جس بھی بعد کے معرات کی تصنیف کواسی اصول سے فیرضروری بھٹا جا ہے۔

۳۰ مقامات پرجلداول می بخاری سے اور ۲۰ جلد ثانی سے ذکر کئے ہیں، اوہام کی تفعیلات، جوابات نقل فرمائے ہیں اور جا بجا فیتی تبعر ہے بھی ہیں۔ چنداوہام بطور مثال افادہ ناظرین کے خیال ہے ہم بھی ذکر کرتے ہیں۔

(۱) شبابہ بن سوارلمدینی: امام احمدؓ نے فرمایا کہ بٹس نے اس سے روایت ارجاء کی وجہ سے چھوڑ دی، ابن المدینی نے کہا کہ معدوق تھے، گرعقید وارجاء کار کھتے تھے، کیکن باوجوداس کے بخاری باب الصلوٰ قاعلی النفساء بٹس صدیث ان سے مروی ہیں۔

(۲) عبدالحميد بن عبدالرحن ابويجي اعمال الكوفي من شيوخ ابخارى: ابوداؤ و في فرمايا كري فتم كيمر جي تنظي بخارى سي مياب حسن الصوت بالقراءة "من حديث ان ميموجود ب\_

(۳) عمرین خداہمدانی: ان کو بھی صدوق اُقد کیکن ارجاء کے خاص طور سے قائل ہے، مگر بخاری بیں باب''اؤاد کی الرجل فجائل بستاً ذن' بیس حدیث کے براوی ہیں۔

(۳) عمروبن مرة الحملى: ايوحاتم نے كہا تقديمے محرار جائى عقيدہ ہے، پھر بھى بخارى بيں صديث متى الساعة ؟ باب علامة الحب في الله بيں روايت ہے۔

(۵)ورقاً بن تمر: ابوداؤ د نے فرمایا که درقا مصاحب سنت تھے، گران شی ارجاءتھا، بخاری باب میں صدیمت سقوط قحله علی دجد کعب بن مجر ہان سے مردی ہے۔

(٢) بشر بن محمد السختياني (٧) سالم بن عجلاني (٨) شعيب بن اسحاق ، خلاد بن يجي وغيره وغيره -

ایسے رواۃ بکشرت ہیں جوارجاء ہے مہم ہوئے اورامام احمد وغیرہ نے ان سے روایت حدیث نہ کی ، جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ارجاء بدعت ہوگا، ورندارجا وسنت ندمعیوب تھاندان کے ساتھ کی راوی کے مہم ہونے کی وجہ سے اس سے ترک روایت کی جاتی تھی، اک لئے ایام صاحب وغیرہ کوکسی نے اس زمانہ کے بڑول میں سے بینیں کہا کہ مرجنی تھے، اس لئے روایت نہیں کی گئی بعد کے لوگوں نے ارجاء کے عام ومشترک معنی سے فائد واٹھاتے ہوئے ان کو مشکوک بنانے کی سعی کی ہے۔ واللہ المسمعان ۔

#### روامات بخاري

کل روایات بخاری جن پر نقذ کیا گیا ہے (۱۱۰) ہیں جن میں ہے ایک ایک کوذکر کے حافظ این تجرنے مقدمہ فتح الباری ہیں جواب دی کی ہے دری کی ہے اور آخر ہیں کہا کہ بیسب ہیں جن پر حفاظ و ناقدین حدیث اور علیل اسانید و نفی کمزوریوں پرکڑی نظر رکھنے والوں نے تقید کی ہے۔

ان ہیں سے ۱۳۳ روایات تو وہ ہیں جن ہیں امام سلم بھی شریک ہیں ، باتی ۲۸ میں سے اکثر وہ ہیں کہ ان پر سے اعتراض آسانی سے اکٹر میں گئر وری ہے اور بہت کم ایک ہیں جن کے جوابات غیر سلی بخش ہیں (ان جوابات کے اس جا کہ ہیں جن کے جوابات غیر سلی بخش ہیں (ان جوابات کے نفر میں آئے ذکر ہوں گے )

وارتطنی وغیرہ کے ان ایرادات و مشار الیہا ہے یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ سی بخاری کی تلقی بالقبول کا بیر مطلب نہیں کہ اس ک سب کی سب احادیث کی صحت پر اجماع ہوگیا کیونکہ یہ مواضع ایسے بھی ہیں کہ جن کی صحت متازع نیہ ہے، اس لئے خودا بن صلاح نے بھی ان مواضع کو مشتی قر اردیا، جن پر دارقطنی وغیرہ نے تقید کی ہے اور شرح مقدمہ مسلم میں کہا کہ بخاری وسلم پر جوموا خذہ یا قد ح معتمد تھا ظاحدیث کی طرف سے وارد ہے وہ جمارے فیصلہ سما بق ہے مشتیٰ ہے کیونکہ استے جھے کے تلقی بالقول پر اجماع نہیں ہوا ، اس موقع پر امام نووی کا کلام شرح مسلم میں ان کے کلام شرح بخاری ہے مختلف ہے اور جس طرح انہوں نے اس مسئلہ کو لینٹنے کی سعی کی ہے وہ کا میاب نہیں ہے۔ ( کتاب الطلاق) میں حافظ اپوسعود شتی کے تعصب پر ابوعلی نے کہا کہ حافظ موصوف نے انجین تنبیہ کی اور حافظ نے کہا کہ اس اعتراض کے مقابلہ میں ہارے جواب کی حیثیت صرف اتنا کی ہے اور بیان بخت دشوار مواضع میں ہے ہے کہ ان کا تھجے جواب آسان بیس "لاب لہ لسلہ جواد من سیسے ہوں ۔ کہ ان کا تھے ہوں ۔ کہ اندائمسعان ۔ ( کتاب الذبائح) میں سے اوار قطنی کے ایک اعتراض پر کہا کہ اعتراض سے ہا مست ضعف تا قابل انکار ہے اس کے اس کا جواب تکلف ویناوٹ سے خالی تیں ہو سکتا۔

افسوس ہے کہ امام بخاریؒ نے اپنی کتاب اضعفاء میں رجال پر بحث کرتے ہوئے وکئے (تلمیذ امام الاعظم) ابن مبارک (تلمیذ الامام) یکی القطان (تلمیڈ امام) اور کلی بن المد بنی وامام احمد کے فیعلوں کا حوالہ دیا ہے اور بیرب امام اعظم کی مدح وثناء میں رطب اللمان ہیں، پھر بھی امام صاحب اور اصحاب امام پر نقد کرتے ہوئے ان حضرات کی کی بات کا خیال نہیں فر مایا اور امام صاحب وغیرہ سے کی باعث رجمش کی وجہ سے شخ حمید کی اسمائیل میں عور ووغیرہ پر بھروسہ کر لیا، اور آپ پڑھ بھے کہ کہے کہے کہا ہے استعمال فرمائے ، جس محف کو یہ نفر ہوگہ بھی کی غیب نہیں کی مقدا کی شان کدو ایسے الیسے بڑے آئمد وین کے بارے میں کیا کہ خوب کی اموان فرمائے ، جس محف کو میڈ خرموکہ بھی کی غیب نہیں ان کی طرف غلط ہوں ، فدا کر سے بیسب نہیں ان کی طرف غلط ہوں یا کسی واقعی بھرت بین کی امران کی طرف غلط ہوں ، فدا کر سے بیسب نہیں ان کی طرف غلط ہوں یا گئی جہت بیری غلط نہی سے ایسا ہوا ہوتا کہ خرت کا موافذہ و نے مواور ' لا آخر یب علیم الیوم'' کی بشارت سے مطمئن ہوں ۔ آئیں۔

يهال كجيمون ما فظ كي جواب دي كيش ك جات ين

ا مام ابوعلی جہائی نے اعتراض کیا کہ زہری کی روایت میں امام بخاریؒ نے اخبر تی عبدالرحمٰن بن عبداللہ کی جگداخبر نی عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بناریؒ نے اپنی تاریخ میں بھی اس طرح لکھا ہے۔ لکھ دیا اور پیلطی کتاب کی بھی نہیں کیونکہ امام بخاریؒ نے اپنی تاریخ میں بھی اس طرح لکھا ہے۔

حافظ نے تشکیم کیا کیاعتراض میچے ہے، واقعی امام بخاری کے سبقت قلم ہوگئی (مقدمہ خیابری بابلسر ہانویر ۱۸ سیلیع بربریولاق) (۲) حافظ ابومسعود دشتی نے اعتراض کیا کہ کتاب النفسیر کی ایک روایت میں ابن جریج عطاء خراسانی ہے تفسیر کا ساح معلوم ہوتا ہے حالانکہ انہوں نے عطاء خراسانی سے پچھنیں سنا، اس تعقب پر ابوعلی نے کہا کہ حافظ موصوف نے انچھی تنبیہ کی اور حافظ نے عطاء بن الی رہا ح کا اخبال بنا کر پچھے جواب بنایا، گمر پھرخود ہی اس اعتذار کے بعد کہا کہ جارے اس جواب کی حیثیت صرف اقباعی ہے اور بیان سخت دشوار مواضع میں سے ایک ہے جن کا جواب آسان نہیں۔

و لا بد للجو ادمن محبوقہ والله المستعان بیخی عمره محوزا بھی ٹھوکر کھا تا ہے خدائ سے مدد طلب کی جاتی ہے (مقدر کاب الااق سے ۱۳۵۳) (۳) دارتطنی کے ایک استاد کی اعتراض پر حافظ نے کہا کہ گرفت بجا ہے، ہات وہی ہے جو دارتطنی نے کہی ، روایت کاسقم ظاہر ہے اوراس کا جواب تکلف اور بے ضرورت تھینجی تان ہے خالی بیس (مقدمہ کتاب الذبائے ص۲۷۳)

(۳) دارقطنی ہی کے ایک دوسرے اعتراض کے جواب میں حافظ نے اعتراف کیا کہ علمت ایراد پوری طرح فتم نہیں ہوئی ،لہذا امام بخاری کی طرف سے معذرت کی جاتی ہے (مقدمہ کتاب البمائز ص۳۵۳)

اومام بخاري

مجران کمزور اول کے متعین ہوجانے کے بعد بوری کتاب کی قدرو قیت میں اور بھی اضافہ ہوجاتا ہے جواحادیث ضعیف رواۃ کے سبب ضعیف ہیں وہ دوسرے متابعات کی وجہ ہے تو می ہوگئیں۔

ہمارے نزدیک جیت صدیت پرایک بہت بڑی دلیل ریجی ہے کہ جامع مسیح بخاری جیسی عظیم المرتبت اور جلیل القدر کتاب کی بھی معلول منتظم فیبا روایات اور او ہام پرسب ہی محدثین نے کڑی نظر رکھی اور ہر قابل تنقیدا مر پر نفذ صرف اس لئے ضروری سمجھا کہ احادیث رسول اللہ علیجے کے صاف وشفاف آئیدکو ہرتم کے گروو غبارے محفوظ رکھیں ، تاکر آن مجید کی آیات بینات کی طرح احادیث سمجھ پر بھی بے تال کمل درآ ہے ہو سکے۔

حدیث ابن عمر باب تولدتعالی "نسسائ کے حوت لکم فاتو حو تکم انی شنتم" (ص ۱۳۹ مطبوع شیدیه) حضرت ابن عمری طرف بحل ا طرف جس قول کی نسبت کی گئی ہے وہ ہے اصل ہے اور دوسرے محدثین نے اس کے خلاف روایات کی ہیں بمثلاً ترقدی عن این عباس بمند احد ، ابن ماجد داری وترفذی عن خزیمہ بن ثابت ، مستداحمہ وابوداؤ د، عن الی ہر ریرہ ، مشکلو ق عن انی ہر ریرہ ، لبذا خلاف روایت وورایت ہوا۔

حدیث الی بن کعب افدا جامع الوجل المواف، فلم بنزل، قال یفسل مامس المواف، قال ابوعبدالله (ابخاری) انفسل اجوط (کتاب انفسل ص۳۳) بیصدیث دوسری احادیث بخاری وسلم وغیره سے منسوخ بیں اور قاضی ابن العربی نے سحاب وآئمدار بعد کا وجوب مقسل پراجماع نقل کیا ہے گرامام بخاری نے قسل کو صرف احوط کہا۔

کتاب الانبیاء، باب قول الله عزوجل و الذکو فی الکتاب مویم" (خ ص ۹۸۹) سندهدیت بی بجائے ابن عماس کے ابن عمر کمان کا استعراک کا ابن عماس کے ابن عمر کے ابن عماس کے ابن عمر کے ابن عماس کے ابن عماس کی ابن عماس کے ابن کے ابن عماس کے ابن عماس کے ابن عماس کے ابن عماس کے ابن عماس

کیاب الطلاق (بخاری ص۱۹۰۱) فلد خل علی حفصة ، حضرت شاه ساحب قدس مرهٔ فر مایا کرتے تھے کہ بخاری کو وہم ہوگیا ہے۔ میقصہ بیت زینب کا ہے ، اہام بخاری نے چاروں جگہ بیت ضعہ بئی قرار دیا ہے ، بخاری ص۱۹۳، ۲۹۳ کے حاشیہ بیس فتح الباری سے نقل ہوا کہ کتاب اللیمۃ میں ہے کہ دو پارٹیاں تھیں ، ایک بیس حضرت عائشہ ، ضعہ ، سودہ اور حفصہ تھیں ، دوسری میں زینب بنت بخش ، ام سلمہ وغیرہ اس کئے یہ جملہ ندکورہ روایت کے بھی خلاف ہے۔

باب ماذکر فی الاسواق میں حتمی اتسی سوق بنی قینقاع فیجلس بفناء بیت فاطعة ( ۱۲۸۵ ، بخاری ، رشیدیہ ) پیغلا ہے کیونکہ حضرت فاطمہ کا گھر سوق بنی قبیقاع میں نہیں تھا، بلکہ حضورا کرم علاقے کے بیوت کے درمیان تھا۔ امام سلم نے روایت سیح کی ہے، اس طرح ثم انصوف حتی اتبی فناء فاطعة۔

میر معفرت ابو ہر برہ ہے روایت ہے ایک دفعہ حضورا کرم علی ہے دن کے پکھ جھے جس نظلے جس بھی ساتھ تھا،کیکن نہ حضور جمھے ہات کرتے تھے (شاید کسی تفکر کی وجہ ہے ) اور نہ جس بات کرتا تھا ( عالبًا حضور کی جیبت ہے یا اس خیال ہے کہ مشغول بقکر جیں ،ای حالت جس حضور بنی قبھا ع کے بازارتک بہنچے اور حضرت فاطمہ کے گھر کے حن جس جیڑے ،الخ۔

مسلم شریف میں روایت حفرت سفیان سے ہے کہ "حضور بازار فہ کورتک تشریف لے گئے اور لوٹ کرآئے تو حفرت فاطمہ کے گھر کے جن میں بیٹے "(الح )امام بخاری کو متنبہ بیں بوا، جس سے تاتص روایت نقل ہوگئی، حافظ نے بھی اس فردگذاشت کا اعتراف کیا ہے۔ بعض تراجم میں امام بخاری نے غالبًا بیہ بتلانے کے لئے کہ حضورا کرم علیقے کی متابعت میں ہم بھی کسی دوسر کوایسے ہی مواقع میں جیسے حضور علیقے نے کیا، دوسر فی کو یلک، احساء ، یعدک، موجا وغیرہ کہ سکتے ہیں، یا کسی ناتن بات کولیس ہشی ، (یہ کھی خور کہ کی حضور علیقے نے کیا، دوسر فی کو یلک، احساء ، یعدک، موجا وغیرہ کہ سکتے ہیں، یا کسی ناتن بات کولیس ہشی ، (یہ کھی خور کی کرتن نہیں) کہ سکتے ہیں، امام صاحب کا مقصوضر ورضیح ہوگا، مگر بچھ حضرات نے امام صاحب کے طرز استدلال پراعتر انس کیا ہے اوراس کوابانت آمیز بھی قرار دیا ہے کہ حضورا کرم علیقے کولفظ ریل سے تعبیر کیا (ص ۱۹ سے ۱۸ میں ۱۸ تک پر کھا ہے موجود ہیں )۔

اتنی بات ضرور بے کے طرز استدلال اور تجبیر کا بیطریقہ خلاف اوب ہے اور اس سے بہت بہتر طرز وطریق سے مقصد نہ کورا وا ہوسکتا تھا۔

ہاب ایں جاب التحبیر افتاح المصلوفة (خ ص اول) علامہ نینی نے اعتر اس کیا کہ بجائے ایجاب یہاں لفظ وجوب بونا چاہئے تھا۔

کتاب الزکوق ، باب فضل الصدقة ص ا ۱۹ ، حضرت عائش کی حدیث کہ بعض از واج مطہرات نے حضور اکرم علی ہے سوال کیا کہ ہم بس ہے کون پہلے آپ سے مطہرات نے فر مایا کہ جس کا ہاتھ تھی میں سے زیادہ اس اس کون کر سب از واج مطہرات نے کئڑی لے کر اپنے ہاتھوں کونا پہلے آپ سے مطہرات نے فر مایا کہ جس کا ہاتھ تھی ہے اس کون کر سب از واج مطہرات نے کئڑی لے کر اپنے ہاتھوں کونا پنا شروع کر دیا اور سودہ کا ہاتھ سب سے زیادہ اس انظا ، پھر ہم بعد کو ہمیں معلوم ہوا کہ ان کے درازی بدکا مطلب صدقہ تھا کہ وی حضور سے پہلے جاملیں اور صدقہ ان کو بہت مجبوب تھا۔

امام بخاریؒ نے اپنی تاریخ میں بھی سودہ بی کی وفات کوسب سے پہلے قرار دیا ہے، امام بہتی نے بھی ای طرح روایت کی اور خطانی نے یہ بھی لکھ دیا کہ حضرت سودہ کا سب سے بہلے حضورے جاملنا، صداقت نبوت کی نشانیوں میں سے ہے۔

" کیکن پیمشہور کے خلاف ہے، کیونکہ اہل سیر کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضرت زینب کی وفات ہوئی ، لیعنی مجاج ، حضرت مگر کے دور خلافت میں ،اور حضرت سودہ کی وفات رائے ہیں حضرت معاویہ کے دور میں ہوئی۔

علامہ نو وی اور ابن بطال وغیرہ نے بھی بہت تحقیق کی ہے اور اجماع اہل سیر حصرت زینب کی پہلے وفات پرنقل کیا (فتح ص۱۸۴ج۳) اور علامہ بینی نے کہا کہ اس حدیث بیس کسی راوی سے خلطی ہوئی ہے ، جس براہام بخاری کومتنہ نہیں ہوا اور نہ بعد کے شراح نے خیال کیا حتی کہ بعض نے اس کواعلام نبوۃ سے کہا، حالا تک یہ سب وہم ہے اور سے بیہے کہ وہ حضرت زینب تھیں اور صدقہ بھی سب سے زیادہ وہی کرتی تھیں اور صحیح مسلم میں حضرت عائش سے سیح روایت موجود ہے، جس میں ہے کہ حضرت زین کا ہاتھ سب سے لہاتھا، کیونکہ وہ صدقہ بہت کرتی تھیں۔ حافظ نے اس موقع پرطویل کلام کیا ہے، گرتر جے مسلم والی رویات ہی کو وی ہے اور متدرک حاکم نے حضرت عائش ہے ووسری حدیث بھی نقش کی ہے جس میں زیادہ تفصیل ہے اور وہ بھی شرط مسلم پر ہے، اس کے بعد امام بخاری کے لئے تاویل سے بچھ تنجائش نکالی ہے، ابن جوزی نے بھی کہا کہ امام بخاری کو حذبہ بیں ہوا کہ اس حدیث میں تلطی ہے۔ والقد اعظم۔

یاب اذا استشفع المصشر کون بالمسلمین عند القحط (ص۱۳۱) کے شمن پہلاواقعة قریش کمکا ہے اور دوسراالل مدینه کا ہے، امام بخاری نے دونوں کوساتھ طاویا، جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ دوسراواقعہ بھی کمہ بی کا ہے۔ علامہ بیٹی نے مفصل ایرا داور وجہ ایرادکھی ہے۔

کتاب المکاتب (۳۴۷) پر بربرہ نے حضرت عائشہ بدل کتابت اداکرنے کے لئے استعانت کی ،اس جگہ علامہ عینی نے دواعتراض کے ایک میرکرئیٹ ابن شہاب سے بلاداسطہ راوی ہیں، پس یوٹس کا داسطہ سے نہیں۔ دوسرے میرکہ تسعدادرات کی جگہ شمہ اوراق بھی غلط ہے۔

باب الصوم من آخر الشهر ( ٣٦٧ )اظنه قال رمضان بيقول مرجوح بلكه غير سحيح تفاءاس كے بعدامام بخارى نے اصح قول شعبان بتايا حالا تكه رمضان كے آخر ميں نفل روز كے كي صحت ہى درست نبيس كه اس كے مقابلے ميں شعبان كے قول كواضح كما جائے ، نه غير سحح قول كے درج كرنے كى ضرورت تھى ،اوروه بھى ابتداء ميں۔

باب من این ینخوج من مکة (۱۳۳۶) آ گے ذکر کیا کہ خوج عن کدی من اعلی مکة، کدی باالقصر اعلیٰ مکه کو نہیں بلکہ اسٹل مکہ کو نہیں ایک میں ایک میں میں ایک میں میں بلکہ اسٹل مکہ کو کہتے ہیں اس سے بلل امام بخاری نے کئی حدیث روایت کیس کہ حضورا کرم علیاتے جب مکہ معظمہ میں واضل ہوتے متھے تواعلیٰ حصہ سے واضل ہوتے اور جب نکلتے تو با کیس جانب ہے۔

یہاں حافظ نے بھی کہا کہ خطی ہوئی اور ووسروں نے بھی دوایت کی ہے کہ دخل من کلا (من اعلی مکۃ)

باب العون بالمدو (ص ۲۳۱) حدیث ان النبی میں اللہ اللہ وعل و ذکو ان (عصیبه و بنو لحیان کے حضور علی ہے ہاں یہ سب قبلی آئے۔ اسلام ظاہر کیا اور مدوطلب کی ، پس حضور علیہ نے انساری ان کے ساتھ بھیج و بیئے جوقر او تھے ، بُر معو نہ پر پہنچے تھے کہ ان لوگوں نے اصحاب رسول علیہ ہے کہ ساتھ غدر کیا اور تل کرویا ، حضور اکرم علیہ نے ایک ماہ تک دعاء قنوت پڑھی جس میں رعل ، و کوان اور بن لوگوں نے اسکار تے تھے۔

یہاں دوغلطیاں ہوئی ،ایک تو یہ کہ حضور علیقہ کی خدمت میں آنے والے صرف قبیلہ رعل کے آدمی تھے، بئر معونہ پر بیٹی کر ذکوان و عصیہ قبیلے کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہو لئے اور شریک تحق ہوے۔

دوسرے بیکہ بولویان قبیلہ ندآنے والوں میں تھاارونہ بڑ معونہ کے رہنے والے تھے، نداس موقع پرانہوں نے آل قراء فہ کورین میں شرکت، البتہ ایک دوسرے واقعہ میں اس طرح ہے کہ غروہ احد کے بعد حضور علی کے خدمت میں قبیلہ عضل وقارہ کے لوگ پہنچ اور اسلام طاہر کیا اور عرض کیا کہ ہمارے ساتھ دی سحا ہمجیج ویے وہ مقام رہے تھے کہ ان کے ساتھ دی سحا ہمجیج ویے وہ مقام رہی تک پہنچ تھے کہ ان کے ساتھ وی سحا ہوگا ہوں کے باشندوں نے بنولویان کو بھی اپنے ساتھ کر لیا اور ان دی سحا ہو بھی شہید کردیا، یہاں جا فظنے قرب زبانہ کی تاویل ہے جواب ویا ہے۔

چونکہ بیدونوں واقعات قریب قریب زمانہ میں چیش آئے ،حضور علیہ نے دعائے تنوت کی بدوعا میں سب کوشامل کرلیالیکن طاہر ہے

کے گل اعتراض و واقعات کو بیک جا کرناہے ہی نہیں، قرب وغیرہ کسی متاسبت ہے دونیس دی میں واقعات بھی بیک جا کرنے ہیں مضا کفتہ نہیں، یہال تواعتراض ہی دونوں دوسرے ہیں،اس لئے ہم نے اوپر پوری تفصیل دیدی ہے، فاقیم۔

باب قوله تعالى و اذكر رحمة ربك عبده ذكريا (٢٨٠) ش لقد بغلت من الكبر عتيا، عصيا، يهال عصيا بالصادي نيس بلكه بالسين عسيا سي محيى وفول في السين عبيال مرادب على برهافي كا آخرى درجه بهاوروبى يهال مرادب ميلكه بالسين عسيا محقط غزوه بدر (عراكا من عندي المنظم عندي بن المحياد يوم بدر ، يريح نبيل يلكم عدى بن المحياد يوم بدر ، يريح نبيل يلكم عدى بن المحياد يوم بدر ، يريح نبيل يلكم عدى بن أوقل به مثراح بخارى وحافظ بني بخسط في وغيره في بحي تقرح كي ب

باب غروة الموجيع ورعل و ذكوان و بنو معونة (ص٥٨٥) يهال علادة دوغلطى سابق ايك اوربيط عن كدوغ وات كدوغ وات كدو وثناف المادة وقائد والمادة والماد

باب ایس رکز النبی ﷺ الموایة یوم الفتح (ص۱۱۳)اس کے بعدامام بخاری نے روایت ذکری کے حضور علیہ نے خالد بن ولیدکو فتح مکہ کے دن اعلیٰ مکہ سے داخل ہوئے کا تھم فر مایا اور خود حضورا کرم علیہ کدی یعنی اعلیٰ سے مکہ داخل ہوئے۔

حافظ اورقسطلانی نے کہا کہ بیروا بہت ان روایات صحیحہ کے نخالف ہے جوخود بخاری بیں آ گے آ رہی ہیں کہ حضور اکرم اعلیٰ مکہ سے داخل ہوئے اور خالد اسفل مکہ سے داخل ہوئے اور ابن آئی نے بھی اس کوچے قطعی قرار دیا ہے۔

مودہ قبل اعوذ ہوب الناس کی تغییر (ص۲۳۷) بین ختاس کو کاور قاضنہ الشیطان ہے قرار دیا ہے، علماء نے ضربہ کو تھیف قرار دیا ، کیونکہ خس لازی ہے متعدی نہیں جس کے معنی رجوع والفتہاض کے ہیں ، حافظ نے کہا کہ قبولیہ خسسیہ المشیطان کواہن عہاس کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں چمراس کی سند ضعیف ہے (والبحث فیرطویل)

مر کیس : جزائری نے کہا کہ '' مذلیس الثیوخ'' یہ ہے کہ محدث اپنے شنخ سے حدیث سے ،لیس دوایت کے وفت اس شنخ کا وہ نام کنیت ، نسبت یا وصف بیان کرے جس سے وہ شنخ مشہور نہ ہو۔ (مقدمہ فنج المهم ص ۳۹)

عافظ نے طبقات المدنسین میں من پر تکھا کہ ابوعبداللہ بن مندہ نے امام بخاری کو بدنس کہا، کیونکہ بخاری نے قال فلاں اور قال انا کہا جو تدلیس کہا، کیونکہ بخاری نے قال فلاں اور قال انا کہا، فتح فلاں کہا جو تدلیس ہے اور طاہر رہے کہ جس سے خور نہیں سناتو قال فلاں کہا اور جس سے سنائیکن شرط پر نہ تھایا موقوف تھا تو قال انا کہا، فتح الباری میں ہے کہ ایسا بخاری نیس ایک بھی بہت جگہ ہیں الباری میں ہے کہ وقال کہا اور دومری تعمانیف میں اس کوحد شاہے بیان کیا۔

علامه این دقیق العید نے جوثقت شخ کی تدلیس کوکی صلحت ہے جائز کہایاا مان بل کے بارے بیل آؤ دیے گئی وہ قابل آؤ دیے کیان جب امام بخاری نے خود ہی عبداللہ بن البیعہ کوقد ریفر قدسے بتا کرضعیف کہاتو ثقت شخ تو وہ نہوئے ، بھرامام بخاری نے ان ہے دواہت ' وغیرہ' کے ذریعے کی اور حافظ نے یقین ہے کہا کہ بہت جگہ وغیرہ سے مرادعبداللہ بن البیعہ بی ہیں اور کوئی نہیں ہوسکتا تو اس کو تدلیس ہے بچانے کی کیاتو جیہ ہوگی؟ تاہم ہمارا یقین ہے کہامام بخاری کی طرف کسی بھی بری نہیت ہے تدلیس کی نسبت درست نہیں، لبذا تدلیس کا اعتراض ان پریجے نہیں ہوسکتا۔

تدلیس سے بیخے کی ہرمحدث نے کوشش کی ہے گر تاقدین نے جہاں بھی شائبہ تدلیس محسوس کیا اس کی گرفت کی ہے، اس لیے دار
قطنی نے امام مالک جیسے جلیل القدرامام کو بھی کی بات پر مدلس کہددیا جس کی مدافعت علامدا بن عبدالبر نے کی اورا بن مندہ نے امام سلم کو بھی
مدلس کہا اور حافظ نے طبقات المدلسین کے مرجبہ خامسہ (آخرالمراجب) میں قابل تجب کہدکرامام شعبہ کی طرف بھی تدلیس کی نسبت کوذکر کیا
حالا تکہدہ تدلیس سے انتہائی بے ذار وہ تنظر متھا اور تدلیس سے دور دور رہنے میں ضرب الشل تھے۔واللہ العمواب۔

امام بخاری اورتراجم کی نامطابقت احادیث الباب سے

باجود یکہ امام بخاریؒ کے سامنے بہت کی کہا ہیں ،میوب بہتر تیب نقدوا سنباط مجتمدین اور کتب نقد آئمہ اربعہ موجود تھیں ، پھر بھی انہوں نے اپنی صحیح میں بعض احادیث کو ایسے ابواب میں داخل کیا ہے کہ ان ابواب سے ان احادیث کو کچھ بھی مناسبت نہیں ہے چنانچ شارح مسلم نو وی نے مقدمہ شرح مسلم میں (فصل ۲) ترجیح مسلم کی وجوہ میں ان امور کی طرف اشارہ کیا ہے اس جگہ تھے بخاری کی چندا حادیث بطور نمونہ وی بی جن کورجمۃ الابواب سے مناسبت نہیں ہے۔

(۱)باب المهاء المذى بيفسل به شعر الانسان: ال كِتحت دوحد يثالا عن إلى حالا نكردونو ل كو يحد بحى مناسبت عنوان مندرجه باب سينيس به چنانچ تيسير االقارى مل بحى اس پر تنبيد كى ب-

- (۲) باب التيمم في المحفواذا الم يجد الماء و خاف فوت الصلوة: الم بخارى في تمازكوملام برقياس كركاستدلال كيا بي تيسير القارى في الرجمي تنبيرى بي كرقياس مع الفارق ب.
- (٣) باب الصلوة في القميص والسراويل البنان و القباء: تيسر القارى نے كما كديث ترجمد كماتحد فيرمطابق بـ
  - (٣) باب فضل صلواة الفجر في الجماعة: حالاتكرمديث عابقا برنمازعثاء معلوم بوتى ب، يس استدلال غلط -
- (۵)باب اعر النبي مَالَبُ المذي لا تيمم الركوع بالاعادة: حالاتكروديث ين عمم اعاده جموع اركان يرب مرف ركوع يد
  - (٢) باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس: حالاتكرديث عيجواز جمويل دوپير كمفيوم موتاب-
- (۸) باب فی کم تقصر الصلونة: اس کے بعد جوا ۳ حدیث لائے ہیں ان کواس عوان سے کوئی مناسبت نہیں ہے اور کسی طرح کا تعلق نہیں۔
- (۹) بداب الصلوة على الجنائز بالمصلى والمسجد: حالا تكه حديث من رجم قريب وموضع جنا تزعندالمسجد كاذكر بيس من المساوة على الجنائز بالمصلى والمسجد: حالا تكه حديث من رجم قريب وموضع جنا تزعندالمسجد ابن بطال عبد المسجد ابن بطال من المسجد ابن بطال على المساؤة في المسجد ابن بطال من حديث من مجد من نماز جنازه براستدلال درست نبيس ب-

- · (۱۰) باب المصدقه قبل العيد: حالا كروديث من مطلق صدق كا وكرب\_
- (١١) باب من لم يو الوضوء الا من المخرجين القبل والدبو: طال تكده يث سال كي لئ استباط يا استدلال درست بيل ـ
  - (١٢) ماب الموضوء من غير حدث: حديث ال كمطابق فيس به كما نبعليه في تيسير القارى ايضاً
- (۱۳) باب من ادر ک رکعة من العصر قبل الغروب: حالانكه حديث كواس بي بخويم علاقه نبيل ب، بجواس كنماز عصر كاوقت آخرون بوتاب-
- (۱۳) باب وجوب القرأة الامام والما موم في الصلوة في الحضر و السفر وما يجهر فيها و ماتخافت: تيسر ا لقارى ش ك كده يث عن أت مقترى برتو كياه جوب قرأة امام برجى دلالت نبيل بـ
  - (10) باب اتمام التكبير في الوكوع: تيسير االقارى من بكرصديث مضمون رجمه كالبوت بين الآار
- (سا) باب صلونة القاعد بالإيماء: حديث مين ايماء كالم تجمدة كرنبين بهاور بخاريٌ نے دوسری حكراس حدیث كوسرف باب صلوٰة القاعدہ مين بھي تكالا ہے۔
- (۱۸) باب طول القیام فی صلون اللیل: حالانکه حدیث کواس سے پچھٹل نہیں ہے، ابن بطال نے کہا کہا کہا سے دیث کا ترجمہ الباب سے پچھٹل نہیں کیونکہ منہ کومسواک سے صاف کرناطول قیام کیل پر دلاات نہیں کرتا۔
- (19) باب الخطاء والنسيان في العتاقة والطلاق و نحوه: حديث ين صرف وسوسه كاذ كرب خطاء ونسيان كانبيل باورند اس يس عمّاق وطلاق كاذ كرب\_
- (۲۰) بهاب مها یکوه من اتخاذ المساجد علی القبور، تیسیر القاری ش ہے کے قبور پرمسجد بنانے کی کراہت یہاں صدیث ہے تا بت نہیں کر سکے۔
- (۲۱) پہوم المهاجرین الاولین: بخاری ۱۳۳۰ با باره ۲۹ (باب استقضاء الموالی و استعمالهم) پرحفزت شاه صاحب فرمایا که فرمایا که بیره این کا بیمال کیاتعلق تفاع بخاری کا بھی بیرهال ہے که زور والا مارے اور روف شدوے، پھرمسکرا کرفر مایا که اب وقت چونکه کم روگیا ہے اس لئے اوب چھوٹ گیا۔
- (۲۲) باب مایکر ۵ من اتنحاذ المساجد علی القبور: اورحدیث میل حسن بن سلی کے انتقال پران کی بیوی کے ایک مال تک قبر پر خیمہ لگا کر رہنا اور پھروا پس ہونا النے ذکر کیا ہمیسے القاری میں لکھا کہ کراہیت مجد گرفتن دریں جامعلوم ندشد۔
- (۲۳) باب هال على من لم يشهد الجمعة عسل من النساء والصيبان وغيرهم: اورحديث حفرت تمرَّى زوجه: مطهره كامبجد مين عثاء وضح كي نمازك ليُح مبحد نيوى مين جانا، الخ
  - (۲۴) باب التكبير للعيد، مومرے جانا اور حديث براء حضور عليه كا وعظ بقرعيد كروز الخ-
    - (٢٥) باب خير مال المسلم غنم الخ: صريث اذا سمعتم بكاء الديكة الخـ
  - (٢٧)باب اذا فاة العيد يصلي ركعتين: حديثان ابابكر دخل عليها و عندها جاريتان في ايام مني الخـ
    - (٢٤)باب في كم تقصر الصلواة؟ اور حديث لا تسافر المرأة الخر
- امام بخاریؒ نے مجموعی اعتبارات ہے'' جامع صحیح'' کواحادیث صحیحہ مجروہ کا بہترین نموندامت کے لئے پیش کردیا اوراس ہے امت کو

نفع عظیم پہنچا، گراس سے بیدنہ مجھا جائے کہ سیح بخاری کےعلاوہ دوسری کتب صدیث بٹن سی احادیث نبیں ہیں ، کیونکہ امام بخاری نے خود فر مایا کہ ٹس نے تمام احاد بہٹے محاح کوجمع کرنے کااراد ونبیس کیا۔

پھریہ بھی مانے میں کوئی مضا کھ تہیں کہ تھے بخاری اپنے بعد کی تمام کتب صحاح پر فاکت ہے، باتی ان ہے پہلے کتب صحاح چونکہ وہ سب اپنے بعد کی کتب کے لئے اصول وا مہات کا ورجہ رکھتی ہیں، دوسرے ان میں وحدانیا ہے، ثنا کیا ہے، ثلا ٹیاہ بی زیادہ ہیں اس لئے وہ سند کے اعتبار ہے بھی عالی ہیں اور ان کے دوا ق بھی تقریبا سب عدول ہے جیسے کہ اہام شعرانی نے فرمایا کہ میں نے امام ابوطنیفہ کے مسانید و کھے، ان کے سب رواق تقد اعدل ہیں یعنی امام صاحب اور رسول اکرم علیقہ کے درمیان جینے راوی ہیں، ان ہیں ہے کوئی بھی جموث یا خلاف واقع بات کہنے کے ساتھ مہم نہیں ہوئی، امام بخاری کی میچے بھی خیرالقرون کے بعد کی کتب صحاح کومیسر نہیں ہوئی، امام بخاری کی میچے بھی خیرالقرون کے بعد کی کتب صحاح کومیسر نہیں ہوئی، امام بخاری کی میچے بھی خیرالقرون کے بعد کی کتب صحاح کومیسر نہیں ہوئی، امام بخاری کی میچے بھی خیرالقرون کے بعد تالیف ہوئی، اس رباعیات و غیرہ ہیں اور ان شا ثیات بعد تالیف ہوئی، اس رباعیات و غیرہ ہیں اور ان شا ثیات بعد تالیف ہوئی، دوا ق کے واسطہ سے ہیں۔

امام بخاری نے حدیث مرسل کوقابل احتجاج نہیں تمجھا حالانکد آئمہ متبونین اور صحابہ و تابعین بھی اس کو برابر قبول کرتے رہے ، کشف بردوی ہیں ہے کہ مراسل کے قابل قبول ہونے پر تمام صحابہ کا اتفاق رہاہے ، امام بخاری کی دلیل ہے ہے کہ معلوم نہیں کہ وہ درمیان کا راوی کیما ہے ، ممکن ہے فیر ثقہ ہو ، کیمن فقہا ، نے کہا کہ جس راوی نے ارسال کیا اس کو دیکھوا گرووخو دثقہ عادل ہے اور قرون مشہود لہا بالخیر کا ہے تو اس کی حدیث مرسل قبول کرنی جائے ، صحابہ کے زمانہ جس ارسال کا کافی روائ تھا ، بجرتا بھین جس بھی بیدروائ قائم رہا، چنا نچے حسن بھری جسے مستقد شدید مرسل قبول کرنی جائے ، صحابہ کے زمانہ جس ارسال کا کافی روائ تھا ، بجرتا بھین جس بھی بیدروائ قائم رہا، چنا نچے حسن بھری جسے مستقد شدید مرسل قبول کرنی جائے ہے۔

ای طرح امام بخاری نے حدیث معن عن کوسا قط کردیا جس پرامام سلم نے بھی اعتراض کیااورووسرے محدثین نے بھی بہی فیصلہ کیا کہ اگرووٹوں راوی ایک زمانہ میں ہوں توحسن ظن سے کام کیکران دوٹوں کی ملاقات مان کرحدیث مصنعن کو بھکم متصل سمجھیں گے،امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر ملاقات کا ثبوت نہیں ہوا تو ایسی تمام احادیث نا قابل احتجاج ہیں۔

ایسے ہی امام بخاری نے فرما یا کہ جولوگ اعمال کو ایمان کا جر وقیس بچھتے تھے، ان ہے بھی بیس نے احادیث روایت نہیں کیس، حالا نکہ جم نے پہلے بٹلایا ہے کہ امام بخاری اوران حضرات کا اختلاف اس ورجہ کا ہر گزشیں تھا بلکہ خودامام بخاری نے بھی شار بخمرو فیرہ کو اسلام سے خاری نہیں کیا، غرض بہت می اس قسم کی با تیں امام بخاری کے مزاج کی شدت یا کس مو بخن یا منفر وانہ تحقیق کے نتیجہ بی طاہر ہوئیں، اس لئے جماری درائے ہے کہ ندا ہمب اربعہ کی فقد کو مجھ بخاری کی وجہ ہے جس قدر بعید بجھ لیا گیا ہے، یا سمجھانے والوں نے اس کے لئے سعی کی ہے وہ بڑی حد تک ناور ست ہے، اس کی تہ بٹس ایک بہت بڑی خلطی یا غلوائنی سے بھی کام کرتی رہی ہے کہ گفٹن برو بیگنٹر سے کے زور سے امام بخاری کو جبتہ سے وہ بال یہ حقیقت بھی نا قابل انکار ہے بھی آئمہ جبتہ میں کے برابر مجبتہ منوانے کی سعی کی ٹی، حالانکہ جہال ہے بات سی کے کہ امام بخاری مجبتہ سے وہ بال یہ حقیقت بھی نا قابل انکار ہے کہ ان کیا جہتما داور آئمہ مبتبو میں کے اجتماد میں بہت بڑا فرق مراحب ہے، امام اعظم کے ساتھ جن حضرات نے تدوین فقد کا کام کیا ہے ان کو جس کے کہ تو بات کے باری مجبتہ کے مرحبہ میں بہت بڑا فرق مراحب ہے، امام اعظم کے ساتھ جن حضرات نے تدوین فقد کا کام کیا ہے ان کو بھی علاء نے لکھا ہے کہ دوسب مجبتہ کے مرحبہ میں بیت بڑا فرق مراحب ہے، امام اعظم کے ساتھ جن حضرات نے تدوین فقد کا گام کیا ہے ان کو بھی علاء نے لکھا ہے کہ کھا ہے نے لکھا ہے کہ دوسب مجبتہ کے مرحبہ میں بیت بڑا فرق مراحب آئمہ کے اسیاب خاص بھی ہوں گے، مگر حدیث وفقہ کا گہرا مطالعہ

کرنے والے جان سکتے ہیں کدان سب میں بھی ہڑا فرق مراتب ہے اور کوئی بات تو ہے کدامام شافعی جیسے عظیم وجلیل مجتمدا مام اعظم کے فقد و اجتماد کی تعریف میں رطب اللمان رہے ، امام مالک ایسے امام محدث ومجتمدا مام اعظم کے ساتھ گھنٹوں بحث ومباحثہ کے بعد پسینہ ہوکر امام اعظم کی مجلس سے باہر جاکرا ہے اصحاب ہے ان کے اعلیٰ فقد واجتماد کا اعتراف کرنے پر مجبور تھے۔

امام احترجیساامام حدیث، فقیه و مجتمدا چی دقة نظراوراجتهادی صلاحیتوں کا سبب امام محمد (تلمیذامام اعظم ) کی کتابوں کا مطالعہ بتلا تے جیں ہماری کوشش ہوگی کہ آئمہ متبوعین کی عظمت وجلالت قدر، ان کی فقہی خدمات جلیلہ کی قدرو قیمت پھر بھال ہواور درمیان میں جو چیزیں مفالطات اوراغلوطات کے طوریر آگئی جیں وہ راہ ہے ہٹ جائیں۔

امام بخاری کی عظمت وقد راوران کے ملی و ملی کمالات کی بھی جوقد رہم جانے پہچانے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو دوسر بے لوگ محض اپنے مزعومات کی تائیدی اغراض کے لئے فلاہر کرتے ہیں ،ہم بھتے ہیں کہ صدیث کی سجے فدمت بیب کہ سب محدثین و آئم متبوعین سے سجے مراتب کو پہچان کرشائہ تنصب وعنادو تحقیق دی جائے اور خدمت صدیث کے ذہل میں اگر کسی بڑے کہ محلی کوئی غلطی ہوئی تو اس کے اظہار ہے بھی ہاک ندہو۔ ای طرح جو خدمت ہمارے اکا برانجام دے گئے ہیں اس ہے پورا پورا فائد واٹھایا جائے بید نہ موچا جائے کہ وہ وہ ہمارے نظریات کے اختہارے خالف ہے یا موافق ۔

یجی طریقہ بھیتی ہمارے اکا برواسا تذہ حضرات و یو بند کا رہا ہا اور ای کوہم زیادہ سے زیادہ اپنانے کی کوشش کریں گے، انشاء اللہ تعالیٰ۔واللہ الموفق۔

طلاصہ یہ کہ امام بخاری کی شخصیت آئی بلند و برتر ہے کہ بم نے یا بم سے بل دومروں نے ان کی ' سیح' و دیکر تالیفات پر جاننا بھی نفتہ کیا ہے اگراس سے دی ہیں گنامز یہ بھی کر دیا جائے تو اس تمام سے بھی ان کی بلند شخصیت یا سیح بخاری کی عظمت بحروح نہیں ہوسکتی ، جس طرح میر بھی تا قابل انکار حقیقت ہے کہ دو معصوم نہیں تھے اور خواہ دہ کتنے ہی بڑے ہوں ، پھر بھی آئے منبویین خصوصاً امام اعظم کے نہایت بلند مرتبہ علم و

فعنل تک نہیں پینچ سکتے ،اس لئے ہرایک کواس کے مرتبہ میں بھتا اور رکھنا جائے ، جب بھی کسی کے بارے میں افراط وتفریط کا پہلوا نقتیا رکیا جائے گا و ویافینا غلط قدم ہوگا ،اسی افراط وتفریط کی ایک مثال محدث شہیرا بن صلاح کے مندرجہ ذیل نظریات میں مطے گی جن پرافسوس ہے کہ بوجہ قلت گنجائش ہم تفصیلی بحث یہاں نہیں کر سکتے۔

(۳) این صلاح کا یہ وہوگی جی جنواری کی احادیث کا درجہ صحت تمام دوسری کتب صحاح کی مرویات سے اعلی ہے تواہ ان کر جال وہی رجال بخاری یا اس درجہ کے بیان سے بھی بلند ہوں، یہ بات اصول درایت وانساف کے قطعاً خلاف ہے، ای لئے این صلاح سے آل کی سے نے یہ بات نہیں کی اور بعد کو صرف معدود سے چند لوگوں نے اس کو مانا ہے، حافظ این کثیر نے این صلاح کی کتاب علوم الحدیث کا اختصار کیا تو اس جس بھی اس کو ذکر نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس دھوئی کو تسلیم نہیں کیا بلکداس بیس یہ جس کھی اکمور کر تہیں گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس دھوئی کو تسلیم نہیں این بلرح بچی کھوا کہ مستدام احمد بھی بہت می اسانید دمتون ایس بیس ہو بیشتر احادیث سلم و بخاری کے برا بر درجہ کی جس جوان بھی یا سنون اربعہ بھی نہیں ہیں، ای طرح بچی جلرانی کی بیرواوسوں مسلم کو برا دوغیر و مسانید معاجم، فوا کد واجزاء میں بھی کہ شرت احادیث محاج موجود جس، حافظ ابو کر حازی نے کتاب "الاعتبار فی مسلم کو دوسری مرویات بخاری و النسوخ من الآفاد" بھی ایک حدیث کو دوسری پرترجے دینے کی بچیاس وجود کھی جی ان میں بھی بیوجہ نیس کسی کے مرویات بخاری و مسلم کو دوسری مرویات محاج برقی مناس کے دراساتو حواثی دراسات نیز ذب ذبابات بھی ہے۔

(۳) ابن صلاح کابید وکی بھی درست نہیں کہ بخاری وسلم کی احادیث کوقط بیت کا درجہ حاصل ہے، بلکہ جس طرح دوسری کتب سحاح کی احادیث نظنی ہیں، چنانچہ اس نظریہ کوا مام نووی نے بھی رد کیا ہے، تقریب میں کہا ہے کہ محققین اورا کثر اس کے خلاف ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک کوئی حدیث درجہ تو اثر کونہ بہتج وہ نفنی ہی ہے، شرح مسلم میں کہا کہ تمام آحاد میں فلایت ہی کی شان ہے، اس میں بخاری ومسلم کی اور دوسروں کی احاد میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بحث بھی دونوں ندکورہ کتابوں میں تفصیل ہے آئی ہے۔

(۳) این صلاح نے ایک دعوی ہے تھی کیا ہے کہ بخاری وسلم کی''ا حادیث حلتی امت' کی وجہ ہے رائج میں ،اس نظر یہ کا ردعلامہ محمد بن اساعیل امیر سائق صاحب سل السلام نے توضیح الا فکار میں کیا ہے اور تلقی امت کا دعویٰ تمام احادیث سیحیین کے متعلق اس لئے مجمع ورست نہیں ہوسکتا کہ ان میں وومر ویا ہے بھی ہیں جن پر کلام کیا گیا ہے۔ رحم ہم اللہ مجمع واسعة۔

امامسكتم

(ولادت ١٠٦هـ ، وفات الاعمه ، مُر٥٥ سال)

اسم مبارک ججہ الاسلام ابوالحسین مسلم بن الحجاج القشیری نمیٹا پوری ، آپ کے دادا کا نام مسلم بن ورد بن کرشاد ہے ، بی تشیر عرب کے مشہور قبیلہ کی طرف منسوب تھے، نمیٹا بور ، خراسان کا ایک بہت خوبصورت اور بڑا شہر ہے۔

ا مام مسلم فن حدیث کے اکابر میں شار کئے جاتے ہیں ، ابوزر عدرازی اور ابو حاتم نے ان کی امامت حدیث کی شہاوت دی ہے بلکہ محدثین کا پیشوا کہا ہے ، امام مسلم نے اپنے زمانہ کے مشہور محدیث محدثین کا پیشوا کہا ہے ، امام مسلم نے اپنے زمانہ کے مشہور محدیث محد بن کی ذبلی ، آئی بن را ہو یہ قمید این المبارک (تلمیذالا مام الاعظم ) محد بن مبران جمالی ، ابوغسان مسمحی ، امام احمد بن حنبل (تلمیذا مام ابی یوسف) سعید بن منصور ابومصعب وغیرہ سے علم حاصل کیا بخصیل علم کے سلسلہ میں بار مابھر ہ تشریف لے گئے۔

ابوحاتم رازی (جواکا برمحدثین میں سے میں )اوراس زماند کے دوسرے بزرگوں مثلاً امام ترفدی اور ابو بکر بن فزیمدنے امام مسلم سے روایت کی ہے، امام مسلم کی بہت ی تالیفات میں اور سب میں تحقیق وامعان کامل طور سے کیا گیا ہے، خصوصیت سے اپنی سے میں تو انہوں نے

یقول معنرت شاہ عبدالعزیز نون حدیث کے بجائبات دکھلائے ہیں اور ان میں ہے اخص خصوص سرواسا نیداور متون کا حسن سیاق لا جواب ہے ، مجرروایت میں آپ کا ورع تام اور غیر معمولی احتیاط لا کلام ہے۔

اختصار کے ساتھ طرق اسانید کی تنخیص اور صبط انتثار میں بیر کتاب بے مثال ہے، ای لئے حافظ ابوعلی نیٹنا پوری اس سیج کوتمام تضانف علم حدیث پرتر ہے دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ علم حدیث میں روئے ذمین برسی مسلم سے بڑھ کرکوئی کتاب نہیں ہے۔
الل مغرب کی بھی ایک جماعت کا بہی خیال ہے، وہ کہتے ہیں امام سلم نے بیٹر طالگائی ہے کہ دہ اپنی تھی صرف وہ حدیث بیان کریں ہے جس کو کم از کم دو تھتہ تابعین نے دو صحابیوں سے دوایت کیا ہے اور بہی شرط تمام طبقات تنج تابعین ہیں کھی ظرح دودو سے دوایت ہوتے ہوتے جائے۔
سلسلۂ اسنادامام مسلک تک ای طرح دودو سے دوایت ہوتے ہوتے ہوتے جائے۔

دوسرے میدکدوہ رواۃ کےاوصاف میںصرفعدالت ہی پراکتفانہیں کرتے بلکہ شرا نطاشہادت کوبھی کمحوظ رکھتے ہیں،امام بخاری کے یہاں اس قدریا بندی نہیں ہے (بستان المحدثین،حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرۂ)

ا مام سلم نے ای درع واحتیا طاور پابندی شرا نظ ندکورہ کے ساتھ وا پی ٹی نہوئی تین لا کھا حادیث میں ہے اس سیح کا انتخاب کیا ہے۔ امام سلم کے کمال انقاء میں بیمی منقول ہے کہ آ ہے نے اپنی پوری عمر میں کسی کی غیبت نہیں کی نہ کسی کو مارااور نہ کسی کو برا بھلا کہا اسیح وشیم حدیث کی شناخت میں اپنے تمام اہل عصر ہے ممتاز تھے، بلکہ بعض امور میں ان کوامام بخاری پر بھی ترجیح وفعنیات حاصل ہے (بستان المحد ثین ) اس کی تفصیل امام بخاری کے حالات میں ذکر ہو چکی ہے۔

ابوحاتم رازی نے امام سلم کوخواب میں دیکھااور پوچھا کہ کس حال میں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو میرے لئے میاح کر دیاہے، جہاں چاہتا ہوں رہتا ہوں۔

ابونلی زاغدانی کوایک نقد خص نے خواب میں دیکھااوران ہے ہو جیما کہ آپ کی نجات کس عمل ہے ہوئی؟ تو انہوں نے سی مسلم کے چندا جزاء کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان اجزاء کی برکت ہے (بستان الحکد ثین )

ا مام المسلم كى دومرى تاليفات يه بين: المسند الكبير، كماب الاساء والكنى، كماب العلل، كماب اومام المحدثين، كماب طبقات الما بعين، كماب مشائخ ما لك، كماب مشائخ الثورى، كماب حديث عمروبن شعيب -

## امام ابن ماجيه

(ولادت <del>109 ه</del> وفات ۱<u>سم ۲۲ ه</u> تم ۱۳ سال)

اسم مبارک ابوعبداللہ محمد بن میزید بن عبداللہ ابن ماجہ قزو تی رکعی ، ربید عرب کے متعدد قبائل کا نام ہان میں ہے کسی کی طرف نسبت ہے۔

قزوین عراق مجم کامشہور شہر ہے ، سنن ابن ماجہ کا شار صحاح ستہ میں ہے ، اس کو تالیف کر کے ابن ماجہ نے جب ابوذ رعد رازی کے سامنے چیش کیا تو انہوں نے اس کو د کھے کر فر مایا میں سمجھتا ہوں کہ رہے کتا ب لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچے گی تو صدیث کی موجودہ تالیفات یا ان میں سے اکثر معطل ہوکر رہ جا نمیں گی ، اس میں یا نجے احادیث ملا ثیات بھی ہیں۔

نی الحقیقت احادیث کو بلا تکرار بیان کرنے اور حسن تر تیب کے لحاظ ہے کوئی کتاب اس کے برابر نہیں ہے ، آپ حدیث کے تمام علوم ہے وا تفیت تامدر کھتے تنے۔

۔ حافظ ابوزرے نے بیجی کہا کہ میرانگن عالب ہے کہ اس کتاب میں ایس احادیث جن کی اسناد میں پچیرخلل ہے تیں میں میں اوہ نہ ہوں گی، حافظ ذہبیؒ نے لکھا کہ''اگر چند کمز ورحدیثیں اس میں نہ ہوتیں تو یہ کتاب بہت ہیء موتی'' اس سنن میں جار ہزار حدیثیں ہیں، اس کے علاوہ آپ نے فن حدیث ہنسیراور تاریخ میں بہت مغید کتابیں کہی ہیں۔

مختصیل علم کے لئے آپ نے مکہ معظمہ، مدینہ طیب، کوفہ، بھرہ، بغداد، مھر، شام، واسطہ دائے اور دوسری اسلامی شہروں کے سنر کئے، جہارہ بن المحتقد سے دوسرے بزرگوں جہارہ بن المحتقد سے دوسرے بزرگوں سے علم حدیث حاصل کیا، ابو بکر بن الی شیبہ سے زیاوہ استفادہ کیا۔

بعض محدثین نے محاح ستہ میں بجائے ابن ماجہ کے موطاً امام ما لک گواحق سمجھاہے، تفصیل ' تنمس الیہ الحاجہ' سے دیکھی جائے اس کے مؤلف نے ای طرح لکھا ہے۔

حق بیہے کہ سب سے بہتر کتاب جوا کا براہل علم کے نز دیک سرخوب و پہندیدہ اوراصول سے شار ہونے کی زیادہ سنحق ہے'' کتاب الآثار''اور'' موطا'' کے بعد'' معانی الآثار'' ہے جوا مام جلیل ابوجعفر طحاوی کی تالیف ہے، اس لئے کہ وہ نن حدیث میں بےنظیر ہے، طالبین علم حدیث کے لئے منفعت عظیمہ رکھتی ہے۔

حطرت مولا نا عبدائی صاحب تکھنویؒ نے ''التعلق المجد علی موطا ، الا مام جر'' میں علامہ ذہبی کی ''سیر النبلا ء'' نے نقل پیش کی ہے کہ انہوں نے ابن حزم کے ترجمہ بیں تکھاہے کہ ابن حزم نے موطا امام ما لگ کو متداحمہ ومندا بن ابی شیبہ وغیرہ مسانید کے بعد ذکر کر کے اور صحیحین کے ساتھ ذکر نے کرکے تاانسافی کی ہے ، کیونکہ موطا کا مرتبہ بہت وقع ہا اور قلوب بیں اس کی بڑی عظمت ہے ، البتہ بیمکن ہے کہ مسانید کا ذکر تا دیا مقدم کیا ہو، پھر معنف ماتمس الیا لیجہ نے تکھاہے کہ بیں کہتا ہوں کہ اس بیں شک نہیں ''موطا '' نہ صرف' ''سنن ابن ماج'' کے افضل ہے بلکہ پانچوں کتب صحاح ہے جس کہتا ہوں کہ اس بیں شک نہیں ''موطا '' نہ صرف' کتاب سے افضل ہے بلکہ پانچوں کتب صحاح ہے جس کہتا ہوں کہ وہ سے جس کرنا ہی امام اعظم گی ، کیونکہ اس کے اصل الاصل ہونے ہے انکار نہیں کیا جا سکنا'' خواہ اس ہے اعراض کریں اور اس کی اس فضیلت و برتری برتاکہ ہویں چڑھا کیں)

ان دونوں مقدس کتابوں (کتاب الآثار اور موطا) کی جلالت قدران کے نامور مؤلفین کی عظمت وجلالت قدرے فلا ہرو باہر ہاور جوفرق مراتب ان مولفین میں باہم ہے ،ایسا ہی فرق ان دونوں کتابوں اور دوسری صحاح میں ہوتا جائے۔

علامہ میبوطی نے مذریب میں لکھا ہے کہ ' خطیب وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ موطاً تمام جوامع اور مسانید پر مقدم ہے اور حافظ ابو بکر بن العربی نے ''عارضة الاحوذی'' میں تحریفر مایا کہ:

''خداتمہارے دلوں کومنور کرے، یہ بات بجولو کے بعظی کی کتاب ( بخاری شریف ) حدیث کی دوسری اصل ہےا در موطا اصل اول اور لباب ہے، پھران دونوں پرتمام کتب حدیث مسلم، تر نذی، وغیرہ کی بنیاد ہے'۔ ( مانمس الیدالحاجیسے ۳۶)

علامدائن جوزی نے اپنی کتاب "موضوعات" میں ابن ماجد کی ۴۳ حدیثیں ذکر کی ہیں، مائمس الید الہاجد، مقدمداین ماجد (مطبوعہ کر اچی) میں مخترم جناب مولا ناعبد الرشید صاحب نعمانی نے ایک ایک کر کے سب پرتفصیلی تبصرہ کیا ہے جوائل علم کے لئے قیمتی ذخیرہ ہے اور اسی مقدمہ کے ساتھ کے لئے قیمتی ذخیرہ ہے اور اسی مقدمہ کے ساتھ وی میں وافظ ذہبی اور این تجرکے تعصب پر بھی تبصرہ کیا ہے۔

## امام البوداؤر (ولادت ٢٠١ه وفات هي عرص عرال)

#### اسم ونسب:

ابوداؤ دسلیمان بن الافعدہ بن اسحاق بن بشیر بن شدا دبن عمر و بن عمران اندز دی ،البحیتانی جستان ہے مراد سیستان ہے ، جو سندھ و
ہرات کے درمیان مشہورعلاقہ ہے ، قندھار کے قریب ہے ،اس لئے مید ملک ہندوستان کے قریب یا اس کے پہلو پس مانا گیا ہے۔
اس موقع پر''بستان المحد ثین'' بیس مورخ ابن خلکان کی غلطی پر تنبید کی ہے کہ انہوں نے جستان کو بھر ہ کے مضافات میں ایک قریہ
قرار دیا ہے ،اس طرح شیخ تاج الدین بکی نے بھی مؤرخ ذکور کی تحقیق ذکور غلط قرار دی ہے۔

#### علمي اسفار:

ا مام موصوف نے بلاداسلامیہ مصرشام ، تجاز ، عراق ، خراسان اور جزیرہ وغیرہ کا سفر تحصیل علم حدیث کے لئے کیا ، حفظ حدیث ، اتقان روایت ، عبادت وتقویل ، زمیدوصلاح بیس بہت بلندورجہ رکھتے تھے۔

#### اسا تذه وتلانده:

آپ کے اسا تذوامام احمد تعنی اور ابواولید طیالی وغیرہ ہیں، آپ ہے امام ترفدی اور نسائی وغیرہ نے روایت کی ہے اور آپ کے صاحبز ادے ابو بکر بن انی داؤ دہمی بڑے پارے کے محدث اور جماعت محدثین کے سردار ہوئے ہیں۔

#### - مارغين:

ا مام حاکم کا قول ہے کہ ابوداؤ دیے قبک وشہاہے زمانہ کے امام تھے، مولیٰ بن ہاورن نے جوان کے معاصر تھے، قرمایا کہ ابوداؤ دو نیا میں حدیث کے لئے اور آخرت میں جنت کے لئے بیدا کئے میں ، ابراہیم بن حربی اور حافظ سلنی قرمایا کرتے تھے کہ ابوداؤ و کے لئے علم حدیث ای طرح زم کردیا ممیا تھا، جیسے لوہا حضرت داؤ دعلیہ السلام کے لئے۔

#### روايت اكابرعن الاصاغر:

یے بجیب اتفاق ہے کہ ند صرف آپ کے استادامام احمد نے ایک حدیث روایت کی ہے بلکدامام احمد کے بعض اسا تذویے بھی آپ سے روایت کی ہے، یہ یون کی روایت جھوٹوں سے کہلاتی ہے۔

#### سنن اني داؤ د:

ا مام ابوداؤ دکے پاس پانچ لا کھا حادیث کا ذخیرہ تھا، جس میں سے نتخب کر کے اپنی سنن میں چار ہزار آٹھ سوا حادیث جن کیس ،ان میں مسیح بھی ہیں اور سن بھی ،اورا ہے خیال میں انہوں نے کوئی حدیث ایک درج نہیں کی جوقابل جست ندہو،اس کما ب کو پورا کر کے جب امام احمد کے سما ہے چیش کیا تو انہوں نے اس کو بہت پندفر مایا۔

### ابوداؤ دكى جاراحاديث:

ابوداؤ رقر ماتے تھے کان سب احادیث میں سے دائش مندد بندار کے لئے صرف چار حدیثیں کافی ہیں۔

(١)انعا الاعمال بالنيات (اعمال كادارومارنيت يرب)

(۲) من حسن اسلام الموء تركه مالا بعنيه (اسلامی نقط ُ نظرے ایک شخص کی بری کنوبی ہے کہ وہ بے قا کہ وہ باتوں کوترک کردے) (۳) لا یہ و من احد کم حتی بحب لا خیه ماحیب لنفسه (ایک شخص کا کال ایمان جب بی ہوسکتا ہے کہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی چڑ پہند کرے جوایئے لئے پہند کرتا ہے)

( س) الحلال بین والحرام بین و ما بینهما مشتهمات، کن آنتی الشهمات نفند استبراً المدینه ( حلال وحرام دونوں واضح بیں اور ان کے ورمیان مشتبهات بیں، پس جوخص مشتبہ چیز وں ہے تکے کیا اس نے اپنادین محفوظ کر لیا )

#### معانی حدیث:

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدی سرۂ نے (بستان المحدثین) میں تحریرفر مایا ہے کہ ان چار حدیثوں کے کافی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ شریعت کے قواعد کلیہ مشہورہ معلوم کر لینے کے بعد جزئیات مسائل میں کسی مرشد کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔ مثلاً عباوات کی درتی کے لئے مہلی حدیث اوقات عمر عزیز کی حفاظت کے لئے دوسری حدیث حقوق ہمسایہ وسلوک خویش واقارب نیز اہل تعارف ومعالمہ کے لئے تیسری حدیث اور مشتبہات سے نہتے کے لئے چوتی حدیث کافی ہے ، کویا مردعاقل کے لئے یہ چاروں حدیثیں بمز لدرہنمائے کامل ہیں۔

#### بثارت:

حسن بن محرنے رسول اکرم علی کوخواب میں دیکھا، آپ نے فر مایا کہ جو محص سنت ہے تمسک کرتا جاہے اس کوسٹن ابوداؤ دیز حسنا جاہے (بستان الحدثین )

امام ابوداؤ دکوبعض حضرات نے شافع لکھا ہے اور بعض حنیل کہتے ہیں، امام ابوداؤ دکا تفقہ ہیں بھی حظ وافر تھا، ای لئے وہ آئمہ متبوعین سے بھی بدظن نہیں بلکان کی جذالت قدر وعظمت کا بر ملااعتراف کرتے ہیں۔

# امام ترمذي

(ولادت ومعنو وفات وكانو ، عرمال)

#### اسم ونسب:

ابويسي محمر بن يميني بن مؤرة بن موى بن الفيحاك السلمي المؤخى رحمة الله عليه

یوغ شہرتر فدسے ۱ فرخ کے فاصلہ پرایک گاؤں ہے، ترفدی امام بخاری کے تمیذ خاص ہیں، اورامام مسلم، ابوداؤ دان کے شیوخ سے
بھی روایت کرتے ہیں، طلب علم حدیث بیس حجاز، کوفر، بھرہ، واسط، رے اور خراسان ہیں سالہا سال گزرے ہیں، ان کی تصانف بہت ہیں
مگرسب سے زیادہ مشہور، مقبول ترفدی ہے۔

جامع ترندي کي فوقيت دوسري کتب پر:

مجموعی اعتبارے صدیثی فوا کدیس بھی بیا کتاب دوسری تمام کتب صدیث پر فاکن ہے، اول اس وجہ سے کے ترتیب عمدہ ہے اور تکرار نہیں ہے، دوسری اس میں فساء کے غذا ہب اور ان کے دلائل بیان کئے ہیں۔

تمیسرے اس میں صدیث کی انواع بھی کھول دی ہیں ،مثلاً میچے ،حسن ،ضعیف ،غریب ،معلل وغیرہ ، چو نتے اس وجہ ہے کہ اس میں راو یول کے نام ،ان کےالقاب وکنیت کےعلاوہ وہ امور بھی طاہر کر دیئے ہیں جن کافن رجال ہے تعلق ہے ۔ (بستان المحدین )

#### طريق بيان مذهب:

بیان فد بہب بھی ہاوتعت الفاظ ہے کرتے ہیں،'' بعض الناس'' کی طرح نہیں، حفظ صدیث میں امام بخاری کی طرح مشہور ہیں،امام
بخاری کی جلالت قدر سے بہت متاثر ہیں،ان سے روایت بھی کرتے ہیں، جب کے دوسرے ارباب صحاح نے ابنی صحاح ہیں ان سے روایت
بھی نہیں کی، بیان فد بہب کے موقع پرامام بخاری کا فد بہب نقل نہیں کرتے جس سے معلوم ہوتا ہے کدان کو بجبتد فی المذ بہب تسلیم بیس کرتے ،
مصرت الاستاذ شاہ صاحب قدس سر ففر مایا کرتے ہیں کہ حنفید کا فد بہب امام بخاری کی طرح ترفدی کو بھی مستند طریقتہ پرنہیں پہنچا۔
امام ترفدی آگر چہ ہر باب بیں حدیث کا بوراز خمر ونو ہیں ہیں کرتے ،لیکن جینے صحابہ کی بھی مرویات ان کو محفوظ ہوتی ہیں ،ان سب کی
طرف اشارات کردیے ہیں۔

#### معمول بهااحادیث:

ا ہام ترندی رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں دوحدیثوں کے علاوہ کوئی حدیث الی نہیں ذکر کی جس پرامت میں کسی نہ کسی کاعمل نہ ہو۔

### حضرت شاه صاحب گاارشاد:

حضرت شاہ صاحبؒ نے فر مایا کہ امام ترقدی نے اپنی بہت ی احادیث مرویہ کوخود ضعیف کہا ہے، پھر بھی ان کے معمول بہا ہونے کا اعتراف اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ' دعمل بالحدیث' کا مدار صرف قوت سند پرنہیں ہے اور بھی سیجے حقیقت بھی ہے۔

## امام ترندي كي خداتري:

حفظ وا نقان اورعلم وفہم کے ساتھ بہت زیادہ خدا ترس بھی تھے جن تعالیٰ جل مجدۂ کا خوف ذشیۃ ان پرا تناغالب تھا کہ دوتے روتے آخران کی بینائی جاتی رہی تھی۔

## كنيت ابوليسي كي توجيه:

بستان المحد ثین میں حفرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے ایک حدیث مصنف ابن ابی شیبہ سے ایک ادرایک سنن ابی داؤ دی نقل فرمائی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بھیٹی کنیت رکھنا کروہ ہے، کیونکہ حضرت میسی علیہ السلام کے باپ نہ تھے، پھرامام ترفری نے اس کنیت کو کیوں اختیار کیا ، ایک جواب یہ ہے کہ موصوف نے اس کوخلاف اولی پرمجمول کیا گر پھر بھی بیان کی جلات قدر سے بعید ہے، دومرے بہ کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنی کنیت ابو پیسی رکھی تھی اور حضور اکرم علی تھے نے ان کوابو پیسی کہہ کر بلایا ، اس سے عدم کراہت پراستدلال ہوسکتا

## امام اعظم اورامام ترفدي:

ا مام ترقدی رحمة الله علیہ نے رواقا کی جرح وتعدیل امام اعظم ابو صنیفہ کے اقوال ہے بھی استفادہ کیا ہے، چتانچہان ہے عطاء بن ابی ریاح کی توثیق اور جابر بھٹی کی عدم توثیق نقل کی ہے۔

## امام اعظم جامع تر فدي مين:

حافظ ابن مجرعسقلانی کی تقریب سے ثابت ہے کہ امام صاحب سے دوایت حدیث بھی ترندی ونسائی کے اصل نسخوں میں موجود تھی، لیکن موجودہ متداول ومطبوعہ نسخوں سے غائب ہیں جومعاندین کی حذف الحاق کی خطرناک پالیسی کا تیجہ ہے۔

## امام تر مذی نے مذہب حنفیہ کوتر جے دی:

ام ترقدی فی مباشائی تھے، کین ہاوجود شافعی المذ بب ہونے کے انہوں نے بہت کی جگدام شافعی کے مسلک کوم جوح قرار دیا ہے،
ابراد فی النظیر کے مسلد میں آؤیہت ہی کھل کر مخالفت کی ہاوراس کوا کھڑ حضرات نے ذکر بھی کیا ہے، باتی جگہوں میں اتنی صراحت نہیں ہے، لہذا وہ
چند مقامات جن میں خنی فر بہب کی ترجے یا تا تبد بمقابلہ ند بہب شافعی راقم السطور نے اپنے ذاتی مطالعہ میں محسوس کیا اور میری یا دواشت میں آوٹ تھی ،
قشل کروں گا ، اس کے علاوہ بھی اور بہت کی جگدا ہیا ہوگا اور دوسرے فراجب کی تا تبدوتر نیچ بھی مقابلتا ہوں گی ، گر بھے اس وقت صرف ان بی ندکورہ
بالا کا تذکرہ کرتا ہے، ان چیزوں سے چوتکہ مؤلف کی جلالت قدر کا قلوب پرایک لاذی اثر ہوتا ہے، اس کے باعث بھی ان کے ذکر ہر بجبور ہوں۔

(۱) امام بخاری وسلم نے حضرت ابوہریرہ کی حدیث اذا اشت دالے حوف ابسو دوا بالصلوۃ روایت کی ہے، امام ترقدی نے میں حدیث بالفاظ اذا اشتد الحوفابر دوا عن الصلوۃ روایت کرکے تصریت تسن صحح "کا کھم لگایا، پھر فرمایا کہ: امام شافعی نے حدیث ابراد کے ایک دوسرے معنی لئے دوریہ میں ایراد (یعنی شنڈے وقت میں بڑھنے) کا تھم اس وقت ہے کہ مجد میں نماز پڑھنے والے دور سے آتے ہوں، لیکن جب خود تنہا نماز پڑھے یا جوآ دی اپنی قوم اور محلہ کی مجد میں (قریب بی) نماز پڑھتا ہوتواس کے واسطے بہتر ہی ہے کہ وہ گری کے وقت بھی نماز کومؤ فرند کرے۔

اس کے بعد امام ترفدگی نے فرمایا: شعرت کری کے دفت تاخیر ظهر جس کی اٹل علم کی ایک جماعت قائل ہے ( یعنی حنفیہ ) انہوں نے جومراد صدیت بھی ہے اور بیان کی ہے دوہ دور ہے آنے والوں کے واسطے اور مشقت و تکلیف کی وجہ ہے وہ درست نہیں ہے ، کیونکہ حضرت ابوذرگی حدیث حالت سفر کی موجود ہے ، جب کہ سب لوگ ایک جگہ جمع تھے اور پھر مشقت و تکلیف کی وجہ ہے وہ درست نہیں ہے ، کیونکہ حضرت ابوذرگی حدیث حالت سفر کی موجود ہے ، جب کہ سب لوگ ایک جگہ جمع تھے اور پھر بھی سرورود عالم علیق نے خضرت بلال کو بہتا کیدا کید تھے فرمایا: ''اے بلال! شند اوقت ہونے دو،ا ہے بلال! شند اوقت ہونے دو، اللہ باللہ مقصد تھا؟ حالا تکہ سب سفر میں تھے ، ایس اگر آنام شافعی کا بیان کیا ہوا حدیث کا مطلب مجمع ہوتا تو اس موقع پر ابراد کا تھکم فرمانے کا کیا مقصد تھا؟ حالا تکہ سب سفر میں تھے ، ایک جگہ جمع بھی تھے اور کہیں دور ہے آنے کی ضرورت و تکلیف بھی ان کو نہیں ۔

اس ندگورہ بالاعبارت ہے امام ترندیؒ نے مسلک حنفیہ کی نہ صرف پوری تا ئید کی بلکہ ان کو الل علم کہاا ورامام شافعی کے نہم معنے حدیث کو مرجوع قرار دیا۔

(۲) حنفیہ کے بیبال''مسح راس'' کا بھرارمتحب نبیں ،امام احمداورا مام شافعی اس کومتحب قرارویتے ہیں ،ان کی دلیل میہ کے کہ رسول اکرم علاقے نے ارکان وضوکا تین تین بارا عاد و کیا۔

المام ترفذي في الم كريدهديث فدكوراس باب من سب ساعلى ورجدي بيكن اس سي تكرار مح كي وليل مكرنا ورست نيس،

كيونكه منع كاصراحة اس بين كوئي ذكرنبين \_

پھرام مرفدی نے فرمایا کہ میں جے کہ معزت مثان نے رسول اکرم علی کے وضوی صفت اس طرح بیان فرمائی کہ آپ نے تین تین بار دھویا، پھر فرمایا کہ آپ علی ہے کہ معزت مثان نے رسول اکرم علی کے وضوی صفت اس طرح بیان فرمائی کہ آپ نے تین تین بار دھویا، پھر فرمایا کہ آپ علی ہے کہ مرکزی کیا، پھر فرمایا کہ آپ علی ہے دونوں اعتماء اور آخر کا تین تین بار دھوتا ظاہر ہوا، پاؤں مبارک تین بار دھوتا فاہر ہوا، ورمیان بیس سے کا ذکر ہوا تو اس کے مماتھ تین بار نہیں، جس سے ظاہر بہی ہے کہ صرف ایک بارکیا )

اور حفرت علی نے بھی حضورا کرم علی کے وضوکا حال بیان کیااور انہوں نے یہ بات صاف طور سے فرمائی کرآپ علی ہے سرکامسح ایک مرتبہ کیا۔

اس کے بعدامام ترفدگی نے فر مایا کہ بیصدیث بھی تیجے ہے، اب ناظرین فود بجی لیس کہ امام ترفدگی رحمۃ اللہ علیہ کس کوتر تیج دے دے ہیں۔

(۳) موٹے موز ول پر حنفیہ کے نز دیک کے جائز ہے، امام شافعی فر ماتے ہیں کہ جائز نہیں، ہماری دلیل بیہ کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے روایت کیا کہ رسول فدا علیقے نے وضو کیا تو آپ نے سرمہارک اور تعلین کا سے کیا ، امام ترفدی رحمۃ القد علیہ نے فر مایا کہ بیصد بیٹ تیجے ہے۔

(۳) صنیفہ کے نز ویک اور اوقات کی طرف مغرب کے بھی دووقت ہیں اول اور آخر ، گرامام مالک وامام شافعی صرف ایک وقت مانے ہیں ، ہمارامت دل تو کی احادیث ہیں۔

🛠 حضور صلی الله علیه و ملم نے فرمایا که ہر نماز کا وفت اول بھی ہے اور آخر بھی۔

المحسسلم من ہے کہ حضور اکرم علی نے فرمایا کہ وقت نماز ان دونوں کے درمیان ہے۔

التدعلية والمحمل مين من مي من من من من وردو عالم صلى القدعلية وملم في مرتماز كودووقتول مين برها-

ایک شخص نے ہی کریم عظافہ ہے اوقات نماز دریافت کے تو فرہایا کہ ہمارے ساتھ رہو، پھر حضرت بلال کوایک روز سورج نم وب
ہوتے ہی اذان کا تھم فرہایا اور دوسرے دن مغرب کی نماز کوٹر و بشفق ہے کچی ل تک مؤ فرفر ہایا اور پچھ دیرے بعد نماز عشاہ کے لئے اذان دلائی
اور سائل کو بلا کرفرہایا کہ ان دونوں کے درمیان نماز کا وقت ہے، اس صدیث کو بھی امام ترفدی نے ذکر کر کے فرہایا کہ بیصدیث مستح ہے۔

(۵) حقیفہ کے نزویک میچ کی نماز میں اسفار افضل ہے اور امام شافعی تعنیس (اند جیرے ہے پڑھنے) کو افضل فرہاتے ہیں، ان کی
ولیل یہ ہے کہ نبی اکرم عظافہ نے نماز وقت پر پڑھنے کواحب الا تھال فرہایا، کیکن اس سے استد لال اس لئے میچ نہیں کہ اسفار میں پڑھنا ہی وقت ہی پر پڑھنا ہے موری ہے کہ ورتی سے کہ تیں، ایک صدیث حضرت عائش صدیفہ دضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ عورتی کی نماز میں ہے کہ ورتی لیٹی ہوئی جاتی تھیں اور واپس ایسے وقت ہوجاتی تھیں کہ اند جیرے میں پڑھی جاتی ہو، اس لئے اس کی اضابیت مقرت اس سے بھی جواز تھا ہے اور ممکن ہے کہ عورتوں کی رعایت ہے تھے کہ بھی نہیں ، ایک دوسرے کو پہچان سکن تھا لیکن اس میں ان سے نریادہ میں بڑھی جاتی ہو، اس کے اس کی افضلیت مقرت میں بڑھی جاتی ہو، اس کے اس کی افضلیت مقرت میں بڑھی جواز تھاتے ہو اور تھاتے ہوں ان میں ان سے نریادہ

ہماری ججت ہے، گھا لا یعخفی علی اللبیب۔ اس کے بعد ملاحظہ سیجئے کے حنفیہ کی دلیل حدیث تریزی شریف ہے کے سیداولین وآخرین صلی اللہ عنیہ وسلم نے ارشادفر مایا:''صبح کی تماز خوب صبح کر کے بیڑھو، کیونکہ ووتزارے اجرکوا جرکفیم بنانے والی ہے''۔ ا مام تر فدی نے اس کو ذکر کر کے فرمایا کہ'' بیر حدیث سیج ہے''اور چونکہ اس میں صراحت کے ساتھ اسفار کی افضلیت فدکور ہے، اس لئے اس پڑمل اولی ہوگا۔

(۲) حنفیہ کے نزویک تشہدا بن مسعود انصل ہے، اور امام شافعی تشہدا بن عباس کو افضل فر ماتے ہیں، تشہدا بن مسعود سی میں مروی ہے اور تشہدا بن عباس کوامام ترندی نے روایت کر کے فر مایا کہ بیصدیث حسن غریب ہے اور پھر بیجی فر مایا کے تشہد کے یارے میں سب سے زیادہ سیجے حدیث این مسعود والی ہے اور وہی اکثر اہل علم محابدہ تا بعین کا مختار ہے۔

ناظرین نے دیکھا کے حنفیہ کا مسلک امام ترندی کی نظر میں بھی ارجے ہے۔

(۷) حنفیہ کے نز دیک تمازعید سے بن و بعد کوئی نفل وسنت نہیں ہے، امام احمد کا بھی بھی خدہب ہے لیکن امام شافعی ان کے قائل ہیں،
ہماری دلیل روایت ابن عباس ہے کہ حضورا کرم علی نے عید الفطر کی نماز پڑھی، لیکن اس سے پہلے اور بعد کوئی نماز نہیں پڑھی، ایسے بی ایک
روایت ابن عرق ہے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے، لیکن آپ علی ہے نے عید کی نماز سے پہلے اور بعد کوکوئی نماز نہیں پڑھی۔
روایت ابن عرق ہے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے، لیکن آپ علی ہے نظر کی نماز سے پہلے اور بعد کوکوئی نماز نہیں پڑھی۔
رام میں ترفی نے بید دونوں حدیثیں ذکر کیس اور قرمایا کہ بے دونوں حصیح ہیں، خاہر ہے کہ ان دونوں حدیث کی صحت کے باوجو دنماز عید سے قبل و بعد نوافل کی کراہت کا قائل شہونا راجی غرب ہوگایا مرجو رح ؟

(۸) ایک شخص بغیر ذکر مہر کے نکاح کرے تو حنفیہ کے نز دیک اس کا نکاح درست ہےادراس کی بیوی کومہرشل ملے گا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ نکاح ہی صحیح نبیس۔

جاری دلیل ترفدی کی حدیث ہے، علقمہ نے روایت کیا کہ عبداللہ کے پاس ایک فخص کا مسئلہ پیش ہوا کہ اس نے ایک عورت سے نکاح کیا اور'' زفاف'' سے پہلے مرکمیا، مہر کا کوئی تعین نہیں ہوا تھا، انہوں نے جواب دیا کہ میر سے نز دیک اس عورت کومبرشل ملنا چاہئے، میراث مجمی لیے گی اوراس برعدت بھی ہے۔

اس پرمحقل بن سٹان تخفی نے شہاوت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بروٹ بنت واشق کے بارے میں بعینہ یہی فیصلہ دیا تقاءاس کوذ کرکر کے امام تریڈی نے فرمایا کہ بیرحد بٹ صحیح ہے۔

(۹) حنفی کا ندبب ہے کہ قال کے وقت کفار کے بوڑ سے، را ہب، اند سے، لنجے اور عور تیں قبل نہ کی جا کیں، بجز اس صورت کے کہ وہ ان کے اہل رائے ہوں اور نثر یک مشورہ، یہ بیر کامشہور مسئلہ ہے اور اہام شافعی کا ایک قول میہ ہے کہ ان سب کو بھی قبل کیا جائے۔

ہ فاری دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم علی کے بعض غزوات میں کوئی عورت مقتول پائی ٹنی تو آپ علی ہے ۔ عورتوں بچوں کے تل کی ممانعت فرمائی ،امام تر ندی نے فرمایا کہ بیدصدیث ''صحح'' ہے۔

(۱۰) حنفیہ کا فد بہب ہے کہ بالغہ تورتوں کوخو دا ہے نکاح کاحق ہے، یعنی وہ اپنے قول واختیار سے نکاح کر سکتی ہیں، بلکہ امام اعظم کے نز دیک بغیرا ذن ولی بھی کرسکتی ہیں، صاحبین فر ماتے ہیں کہ اذن ولی ضروری ہے۔

ا مام شافعی وغیره فرماتے ہیں کہ ان کا نکاح ان کے قول وافقیار ہے درست نہیں، ان کا نکاح اولیا بی کرسکتے ہیں، اوراگروہ اپنے قول سے کرلیں تو اولیا ، کی رضامندی ہے بھی صحیح نہ ہوگا ، حنفیہ کا استدلال صدیث ترفدی ہے ہے "الا یسم احتق بسنفسها من ولیها و البحر تسافان فی نفسها و افد نها صماتها" لینی ہوہ یا مطلقہ کو بغیرولی بھی اپنے نکاح کا انعقاد حیا، وشرم کی وجہ ہے نہیں کرتیں، ان ہے اول واجازت کی جائے اور ان کی خاموثی بھی اول ہے۔

غرض اس صدیث تر مذی سے ظاہرہ باہر ہے کہ صحت نکاح کے لئے ولی شرط نبیں ہے اور نہ بیضروری ہے کہ مردوں ہی کے قول سے

نکاح کا انعقاد ہو، عورتوں کے قول سے نہ ہوجیہا کہ ام شافعی کا فرجب ہے، بلکہ ان کوخود بھی اختیار وحق ہے، جی کہ اگر بغیران کی مرض کے کوئی ولی نکاح کردے تو وہ بھی رد ہوسکتا ہے۔ "تلک عشر ہ کاملہ"۔

# امام نسائی رحمہ اللہ

(ولادت<u>(۲۱</u>۵ وفات ۲۰۳ ه، ممر۸۸ سال)

#### نام ونسب:

عبدالرحمٰن احمد بن شعيب بن على بن بحر بن سنان بن ويتارنساني \_

نساخراسان کامشہورشہرہے، آپ نے خراسان، تجاز، عراق، جزیرہ، شام ومصر کے ملاء سے علم حاصل کیاسب سے پہلے ۱۵ سال کی عمر میں قتیمہ بن سعید بلخی کی خدمت میں ایک سال دو ماہ رہ کرعلم حدیث حاصل کیا، ان کے مناسک سے یہ خیال کیا گیا کہ شافعی نہ جب رکھتے تھے۔ سنن کبری نسائی میں سیجے وحسن دونوں متم کی احادیث ہیں، پھر آپ نے سنن صغریٰ تالیف کی جس میں صرف سیجے اعلیٰ مرتبہ کی تھیں جس کا تام پجتنی رکھا۔

جب آپ نے کتاب الحصائص (مناقب مرتضوی) تصنیف کی تو چاہا کہ اس کوجامع دمثل میں ہڑھ کر سنا کیں ، تا کہ حکومت امویین کے اثر ات سے جوعوام میں ناصبیت کی طرف رتجان ہڑھ کیا تھا، اس کی اصلاح ہوجائے۔

کے حصد بی سایا تھا کہ ایک مخص نے پوچھا کہ آپ نے امیر معاویہ کے مناقب پر بھی کچھاکھا ہے؟ آپ نے فر مایا: ان کے لئے یمی بس ہے کہ برابر مرابر چھوٹ جا کیں ، ان کے مناقب کہاں ہیں ، یہ بھی ایک روایت ہے کہ جھے کوان کے مناقب میں سوااس صدیث کے اور کوئی صحیح حدیث نیں لی۔

میں سفتے بی لوگوں نے شیعہ مشیعہ کہہ کران کو مار ناشر وع کر دیا اور اتنامارا کہ نیم جان کر دیا ، خدام ان کواٹھا کر گھر لائے ، آپ نے فر مایا کہ مجھے ابھی مکہ معظمہ پہنچا دوتا کہ میری وفات مکہ معظمہ یاراستہ ہیں ہو۔

نقل ہے کہ آپ کی وفات مکر معظمہ بینی پر ہوئی ،اوروہاں صفامروہ کے درمیان دن ہوئے ،آپ کی تالیف عمل الیوم واللیلہ ہے۔ اور کہا ب اکنی والا سامی بھی آپ کی تصنیف ہے۔

کتاب الضعفاء والمحتر وکین امام نسائی کی مشہور کتاب ہے، اس میں آپ نے بہت سے آفتہ آئمہ صدیت و فقہ کو بھی ضعیف کہدویا ہے۔

پچھ تو امام نسائی کے مزاح میں تشدد بھی زیادہ تھا جس کی وجہ ہے رواۃ حدیث پرکزی نظر رکھتے ہیں اور روایت حدیث کی ترا نظا ان
کے بہاں امام بخاری ہے بھی زیادہ تخت ہیں، گراس کے ساتھ تعصب کا بھی رنگ موجود ہے یا ان کی تخت مزائی اورکزی تنقید کی عادت سے
فائدہ اٹھا کرلوگوں نے ان کی کتاب الضعفاء میں الحاتی عبارتوں کا اضافہ کر دیا ہے اور ایسا مستبعد نیس، کیونکہ ان کی سنس نسائی میں حسب تصریح
حافظ این مجرایام صاحب ہے روایت موجود تھی ، جوموجودہ مطبوعہ نسخوں میں اب نہیں ہے۔

اورجس طرح میزان الاعتدال میں امام صاحب کا ذکر الحاتی ہے، لوگوں نے بعد کو برد ھادیا جمکن ہے کہ امام نسائی کی کتاب میں بھی ایسا ہوا ہو، کیونکہ جیسا کہ ان کی مطبوعہ کتاب میں اس وقت ہے کہ امام صاحب صدیت میں قو کی نبیس تھے، کثیر الغلط تھے وغیر وکلمات بھی ہوتے تو وہ امام صاحب سے سنمن نسائی میں روایت کیوں کرتے ، روایت کرنائی اس کی دلیل ہے کہ وہ امام صاحب کوقوی فی الحد بیث اور تقدیم بھے تھے۔ محالے میں وہ معاندین نے جرح کو مفسر بنانے کا طریقت میں کرلیا تھا کہ جس کو گرانا ہو، اس کو با اعتبار حافظ کے ضعیف کہدویا ، ظاہر ہے کہ کا خوا میں دمواندین نے جرح کو مفسر بنانے کا طریقت میں وہ کہ اور کا تاہو، اس کو با اعتبار حافظ کے ضعیف کہدویا ، ظاہر ہے

کہ ترعر میں تو سب بی کا حافظ کر ور ہوجاتا ہے، اس لئے یہ بات ہرا یک کے متعلق کی جائتی ہے، یا کی معمولی غیرا ہم غلطی ونسیان کو پکڑ کر قطت حفظ کی جھاپ لگاوی بیا ہے۔ ایس الرح ہو ہی ہے ہم نہ رہی اور بات بھی بظاہر بالکل غلامیں، ای لئے امام ذہبی وغیرہ نے اسک جرحوں کو کو گی اہمیت نہیں دی، چتا نچہ ہمزان میں امام تھر کے بارے میں نسائی کی تعمین و تصنیف کا ذکر کرنے کے بعد حافظ ذہبی نے لکھا کہ امام تھرکو چونکہ نسائی وغیرہ نے اسپہ اس موجہ کے بارے میں نسائی کی تعمین و تصنیف کا ذکر کرنے کے بعد روبیت ثابت کیا کہ امام تھرکو چونکہ نسائی وغیرہ نے ضعیف کہ دیا تھا اس لئے میں نے بھی ان کا ذکر میزان میں کیا، ورنہ وہ دوارت میں ضعیف روبیت کیا کہ امام تھرکو چونکہ نسائی وغیرہ نے اسلام نسائی نے امام ابو یوسف کو تقدیم ہم اس موافظ ابو تی ہم اس کے میں اور خطیب نے امام ابو یوسف کو ایس کے اس کے میں اور خطیب نے تاریخ بغداد میں اور دومروں نے ان سے کہ اس السند میں بعض آئمہ بھرکہ وہ کہ کام حافظ ابو تی ہم اس کہ میں ان حفرات کی شان کو ایسے بھلے القدر جمتھ میں ' بیارے میں کہا ہم اور خطیب نے تاریخ بغداد میں اور دومروں نے ان سے کہ مقاصد و حالات زندگی بہت اچھے تھے اس گری ہوئی چیزیں ذکر کرنے سے بند خیال کرتا ہوں ہم ان حضرات کی میں ان حضرات کی شان کو ایسے بھلے القدر جمتھ میں ' بیاری موفی چیزیں ذکر کرنے سے بند خیال کرتا ہوں ہوئی بہت اچھے تھے اس گری ہوئی چیزیں ذکر کرنے سے بند خیال کرتا ہوئی ہوئی ہوئی چیزیں ذکر کرنے سے بند خیال کرتا ہوں ہوئی بہت اچھے تھے اس گری ہوئی چیزیں ذکر کرنے سے بند خیال کرتا ہوں۔

# امام طحاويّ

(ولادت **۲۲9 چ**، وفات (۳۲ چ، مر۹۴ سال)

نام ونسب وولا دت:

الامام المحدث الفقيد احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم ابن سليمان بن جواب الاز دى ثم المجرى المصر ى الحظى رحمدالله رحمة واسعه \_

سال ولا دت حسب روایت این عسا کر ۲۳۹ ه واین خلکان ۴۳۸ ه به مگرسمعانی نے ۲۲۹ ه ذکر کیا ہے، اور بھی زیادہ صحیح ہے، حافظ ابن کثیر، حافظ بدرالدین بینی وغیرہ نے بھی ای کواختیار کیا ہے، لہذا امام طحاوی کی عمرامام بخاری کی وفات کے وفت سے سال ہوگی، کیونکہ ان کی وفات ۱۲۵۲ ہے بی ہوئی ہے۔

ای طرح دوسرے اسحاب محاح ستہمی الم مطحاوی کے معاصر تھے۔

تخصيل علم وكثرت شيوخ:

ا مام طحادی طلب علم کے لئے اپٹے مسکن سے معراؔ ئے اور اپنے ماموں امام مزنی تنمیذ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے رہے، اور ابتداء پس شافعی فد بہب پررہے بھر جب احمہ بن الب عمران علی معربی قاضی ہوکر پنچے تو ان کی محبت میں جیٹے ، ان سے علم حاصل کیا تو فقہ شافعی کا اتباع ترک کرے نفی کے تبیع ہوئے ۔ (مجم البلدان یا تو ت جموی)

محمہ بن احمد شرقی کا بیان ہے کہ میں نے امام طحاویؒ ہے ہو چھا کہ آپ نے اپنے ماموں (مزنی) کی کیوں مخالفت کی اورامام ابو صنیفہ کا فد ہب کیوں افتدیار کیا، فرمایا: میں ویکھنا تھا کہ ماموں ہمیشہ امام ابو صنیفہ کی کتابیں مطالعہ میں رکھتے تھے، ان سے استفادہ کرتے تھے، اس کے میں اس کی طرف ختفل ہوگیا (مرآ ۃ البمان یافعی) علامہ کوٹریؒ نے ''الحاوی فی سیرۃ لامام طحاوی'' بین اس جگہ مزید وضاحت کی ہے کہ بین نے اپنے ماموں مزنی کو و کھے کرخود بھی امام صاحب کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر آئیا اوران کی کتابوں نے مجھے خفی قد ہب کا گرویدہ بنادیا، جس طرح کدان کی کتابوں نے میرے ماموں مزنی کو بھی بہت سے مسائل میں ابوصنیفہ کی طرف مائل کردیا تھا، جیسا کر مختصر المزنی سے معلوم ہوسکتا ہے کہ اس میں بہت سے مسائل ایسے مذکور ہیں جن میں مزنی نے امام شافعی کی مخالفت کی ہے ،الحاوی میں اا۔

چونکہ فدہب شافع سے فدہب خن کی طرف شخل ہونے کی بیدوجہ خودا مام طحاویؒ سے اور بہسند سیح مروا ہے،اس لئے بہی معتمد و سیح ہے، باقی دوسری حکایت بے سنداور خلاف درایت ہیں، مثلا حافظ ابن جمر نے لسان ہیں نقل کیا کہ وجہ بیہ ہوئی کہ ایک دفعہ امام طحاویؒ اپنے ماموں سے سبق پڑھ در ہے گئے ایساد قبق مسئلہ کہ انہوں نے امام طحاویؒ کو بار بار سمجھایا مگر وہ سمجھ نہ سمکے، اس پرامام مزنی نے تھے دل ہوکر غصہ سے فرمایا کہ واللہ تم تو کسی قابل نہ ہوئے۔ اس پرامام طحاوی ناخوش ہوکر احمہ بن البی محران قاضی مصری مجلس میں چلے سمئے جو قاضی بکار (حنق ) کے بعد دیار مصربہ کے قاضی القضاۃ ہوئے تھے، و غیرہ اللہ کے۔

## امام طحاويُّ اورحا فظا بن حجرٌ:

پورے تھے کو جس رنگ آمیزی کے ساتھ حافظ نے ذکر کیا ہے وہ بقول علامہ کو ٹر ٹی قابل عبرت ہے اوراس میں سب سے بڑئی تلطی ہے کہ قاضی بکار کی وفات امام مزنی متوفی میں اور کی است مدت بعدہ محاج میں ہوئی اور حسب اقر ارتفاظ ابن نجر وموافق تصریح حافظ ذہبی ابن انی عمران علام علی کارے بعد قاضی بکار کے بعد قاضی مقرر ہوکر عراق ہے مصرات تو پھر یہ کہنا کہا مام طحاوی ٹاخوش ہوکر ان کے پاس چلے گئے کس طرح صحیح ہوسکتا ہے۔ وہمرے یہ کہنا مطاب علم دوسمرے یہ کہنا مام طحاوی کا خوش ہوان کی کتابوں ہے بھی طاہر ہے ، ایک غی طبیعت کا طالب علم جو استاد کے بار بارسمجھانے ہے بھی ایک و تین مسکل ہے ، آج اس کی جو استاد کے بار بارسمجھانے ہے بھی ایک و تین مسکل کو نہ بچھ سکتا ہو کہا وہ آگے چل کر اس قدر اعلی ورجہ کا ذہین و ذکی بن سکتا ہے ، آج اس کی کتابوں کو تیجھے والے بھی با ستعداد علما میں کم طبیس گے۔

تذكره امام شافعي وامام مزني:

تیسرے یہ کہ امام مزنی امام شافی کے اخص تلافہ میں نے تصاورا مام شافی اعلی ورجہ کے ذکی وقطین تصاورا ہے تلافہ و کی تعلیم وتغلیم وتغلیم وتغلیم وتغلیم کے پر بغایت تربع اوران کی بلادت و کم فہمی پر بڑے صابر تھے ، بھی تمجھانے ہے الول وتنگ دل نہ ہوتے تھے ، تی کہ دراوی امام شافعی کے متحلی تقل ہے کہ بہت بھی اند ہو جہ سے ، ایک دفعہ امام شافعی نے ان کو ایک مسئلہ چالیس بار تمجھا یا ، تب بھی نہ جب جدید کے راوی ) کے متحلی تقل ہے کہ بہت بھی افعی نے ان کو دوسرے دفت تنہائی میں بجر سئلے کی وضاحت کی حتی کہ وہ بچھ گئے (فقاوی ) قال مروزی )

ان علامہ کوٹری کی تصریحات ہے ہے بات بھی معلوم : وتی ہے کہ امام طحاوی احمد بن اپی عمران کی طرف رجوع کرنے ہے تبل بکار بن قتیبہ کار دہمی کہا ہے مزنی پر دکھی جے بھے اسے موجوع کی ساب مزنی پر دکھی جے بھے اسے موجوع کی ساب مزنی پر دکھیے ہے گئے۔ وہری بڑی وہدفقہ منی کی طرف میلان کی بیدا ہو چکی تھی اوران حالات کے تیجہ میں تک تبجہ میں اس کمذو بدا مطحاوی کے خلاف چلائی گئیں (الحادی ص

٦

ٿ

نله

ے

فلاہریہ کے مرنی نے بھی اپنے شین استاد شائعی سے ایسی ہی وسعت صدرادر غی طلبہ کی غبادت برصبر دبرداشت کا طریقہ لیا ہوگا ، بھرامام طحادی
کے ساتھ کہ دونہ صرف ایک تمیذ بلکہ بھا نبخ بھی متصورہ کیسے ایسی ہوئی کا مظاہر ہ کرتے جواس قصے بیس گھڑ اگیا ہے۔ (الحادی ص ۱۸)
حافظ ایس ججر نے امام مزنی کی حلف کی تو جیہات میں ایک وجہ بعض فقہا ہے یہ بھی نقل کی ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ''جوشوں اہل حدیث کا فد جب ترک کے الحق رائے کا فد جب اختیار کرے گا وہ فلاح نہیں یائے گا''۔

بغرض صحت واقعدامام مزنی " نے جس وقت حلف کے ساتھ وہ جملدامام طُحاوی کوفر مایا ہوگا ،اس وقت انہیں کیا معلوم تھا کہ بینذ ہب تبدیل کردیں گے، پھر جب کہ بینچی معلوم ہوگیا کہ تبدیلی نذہب کافی عرصہ کے بعداور دونوں فقہ کے مطالعہ ومواز نہ کے بعد کمل ہیں آئی ہے۔

### ابل حديث كون بين:

رہی یہ تحریف کدائل صدیث وہی لوگ ہیں، دوسر مے ہیں، علامہ کوشری نے اس کا بہت محقول جواب دیا ہے، قرمایا کہ اس ہے دلیل دوسے کو ہم میں دواگر انچھی طرح سوچتے، جھتے کہ تو دان کے اصحاب ند ہب نے قیاس شبہ دمناسبۃ اور دوسر سل ہیں تو کس قدر توسع کیا اور قبول صدیث ہیں اتنا تسائل کہ ہمر کہ دھہ کی روایت نے کی ، اور وہ پوری طرح اگر مستدا کی الحجاس اسم کا مطالعہ کرتے تو یعنیا اپنے اس ادعا ہے باز آجاتے ، الل سنت کے طبقات میں ہے کون ساطبقہ ایسا ہے جو صدیث کو اصول استنباط کا دوسرا درجہ نہیں دیتا جملی سے مرور ہے انتا پڑے گا ، ہم ناقل صدیث کی روایت کو بھنی میں ضرور چھا نتا پڑے گا ، ہم ناقل صدیث کی روایت کو بغیر بحث و تعقیب کے قبول کرنے کی آزادی نہیں ہو سے کی سائد دلی البدایہ (صادی ص ۱۸)

امام طحاوي بسلسلة امام اعظم :

ا مام طحاوی بواسطۂ امام مزنی امام شافع کے تھیذ تھے اور ان دو کے داسطے سے امام مالک وامام محد کے اور ان تینوں کے واسطہ سے امام اعظم کے تلمیذ تھے ، امام طحاوی کے شیوخ بکٹر سے تھے ، ان میں مصری ، مغاربہ ، یمنی بھری ، کوئی ، حجازی ، شامی ، خراسانی وغیرہ سب ہی ہیں۔
کیونکہ امام طحاوی نے طلب مدین وفقہ کے لئے اسفار کے اور مصر میں جو بھی علماء آتے تھے ان سب سے استفادہ ضرور کرتے تھے ، اس طرح انہوں نے اپنے وفت کے تمام علماء مشارم کا علم جمع کیا تھا ، ای لئے پھرخو د بھی مرجع علماء روزگار ، وئے ، ساری دیا سے ہرمسلک و خیال کے انہوں نے استفادہ کے لئے مصراتے تھے اور آپ کے بے نظیر تبحر علمی و جامعیت سے جیرت میں پڑتے تھے۔
الل علم آپ سے استفادہ کے لئے مصراتے تھے اور آپ کے بے نظیر تبحر علمی و جامعیت سے جیرت میں پڑتے تھے۔

### ذكراماني الإحبار:

حضرت مخدوم ومعظم مولا نامحر یوسف صاحب کا خمطوی و ہلوی وام ظلیم ، رئیس اوار ہ تبلیغ نظام الدین و بلی نے حال ہی میں اپنی شرح محانی الآثار مسمی '' امانی الاحبار'' کی ایک جلد شائع فر مائی ہے جو کتاب نہ کورکی بہترین محققانہ شرح اور علاء کے لئے نہا ہے۔ قابل قدر علمی تخد ہے ، کہلی جلد میں بڑی تقطیع کے ۱۸۳ صفحاوی کے حالات ہے ، کہلی جلد پر بڑی تقطیع کے ۱۸۳ صفحاوی کے حالات یوری تحقیق و تفصیل ہے تکھے ہیں۔

معانی الآثار،مشکل الآثار اور دوسری حدیثی تالیفات امام طحاوی کے شیوخ کا کھل مذکرہ کیا ہے، پھرا کیے فصل میں امام طحاویؒ کے کہار تلاندہ کا بھی ذکر کیا ہے، ٹتاءامام طحاوی کے عنوان ہے حسب ذیل اقوام جمع کئے ہیں۔

### شاءا كابرعلماء ومحدثتين

محدث ابن بونس اورا بن عسا کر کا قول ہے کہ امام طحاوی ثقہ ، ثبت فقیہ و عاقل بتھے ، انہوں نے اپنانظیر ومثیل نہیں چھوڑا ( تذکر ۃ الذہبی وتہذیب تاریخ دمشق )

شیخ مسلمة بن قاسم الاندلسی نے فر مایا کہ امام طحاوی ثقه جلیل القدر فقید ، اختلاف علماء کے بڑے عالم اور تصنیف و تالیف کی بڑی بصیرت رکھتے بتھے ، امام ابوصنیفہ کے تمبع متصاور حنفی فد ہب کی بہت ہمایت کرتے تنصہ (لسان)

علامه ابن عبدالبرنے فرمایا کہ امام طحادیؒ سیر کے بڑے عالم ، جمع غدا ہب ، فقہاء کے داقف اور کوئی المذہب تھے۔ (جامعہ بیان العلم) علامہ سمعانی نے فرمایا کہ امام طحادیؒ ایسے بڑے امام ثقہ ، ثبت ، فقیہ و عالم تھے کہ اپنامٹل نہیں چھوڑ ا( کتاب الانساب) علامہ ابن جوزی کا قول ہے کہ امام طحادیؒ ثبت ، فہیم ، فقیہ و عاقل تھے (المنتظم)

علام سبطان الجوزى نے فرمایا اما محاوی فقیر، جب بہموعا قل تصاوران کے فقل اور اعلام میں سے ایک تھے (تاریخ کیمیاء کا اور آذکرہ الحقاظ میں این کو فرمایا کیا ام محاوی فقید، محدث ، فقد، جب ، عاقل اور اعلام میں سے ایک تھے (تاریخ کیمیا: 'نظام ، الحقاظ میں ان کا ذکر فلال ، ابو بکر رازی ، حافظ البو ہوائہ ، ابن جار وو فیرہ اکا بر ، محدثین و تو افظ میں کیا اور اس طرح کھا: 'نظام ، حافظ حاحب قصائیف بدید ہو ۔ ابو بخطر احدی میں محمد ابن جار وو فیرہ کی المعری اُخی ' ، عافظ این کئی اور اس طرح کھا! 'نظام ، کہا کی ستہ میں امریخ معراح ہے بی سلمہ الازوی المجری المعری اُخی ' ، عافظ این کئی تر نے ہدا ہیں اس معراض کو بین محمد الله علی الله میں این محمد بین محمد بین محمد الله علی محمد بین الم محمد بین المحمد بین المحمد بین محمد بین المحمد بین محمد بین المحمد بین المحمد بین المحمد بین المحمد بین محمد بین محمد بین المحمد بی

امام طحاويٌّ مجدد تھے:

حضرت الاستاذ المعظم شاہ صاحب قدى سرة نے فرمایا كہ علامہ ابن المير جزرى نے امام طحاوى كومجدد كہاہے، يس كہتا ہول كہ وہ واقعی امام حديث ومجتند منظے اورشرح حديث وبيان محال حديث واسولہ واجوبہ كے لحاظ سے وہ مجدد بھی تھے، كيونكہ بہلے محدثين صرف روايت حديث متنا و سنداً كرتے تھے، معانی حديث ومحال وغيره پر بحث نہيں كرتے تھے (امام طحاوى نے اس نے طرز ميں لکھا اورا تنامير حاصل لکھا كرتے اواكر گئے )

فن رجال اورامام طحاويٌ:

فن رجال میں ان کے کمال وسعت علم کاا ندازہ ان مواقع میں ہوتا ہے جب وواحادیث متعارضہ پر بحث کرتے ہیں،معانی الآ تار،

مشکل الآ ٹارا درتاریخ کبیر(فی الرجال) میں بکٹرت اس کی مثالیں ملتی ہیں ،افسوس ہے کہ انام طحاویؓ کی تاریخ کبیراس وفت تاپید ہے گراس سے نفول اکا برمحد ثین کی کتابوں میں موجود ہیں جن ہے اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے ( حاوی ومقد مدامانی الاحبار ملحضاً )

جرح وتعديل اورامام طحاوي:

جرح وتعدیل کے بارے میں امام طحاویؒ کی رائے بطور سند کتب جرح وتعدیل میں ذکر ہوئی ہے اور معانی الآثار میں ہمی بہکڑت روات کی جرح وتعدیل پرانہوں نے کلام کیا ہے اور ستفل کتاب ہمی کھی جس کا ذکراو پر ہوااور''نقض المدلسین''کرا بیسی کے رومیں کھی ،ابو عبید کی کتاب الت کی اغلاط پر ستفل تصنیف کی۔

## حافظ ابن حجر كاتعصب:

کین نہ تو خودامام طحاوی کی تاریخ کمیر وغیرواس دفت موجود ہیں نہان کے اکابر تلانہ و کی کیا ہیں جن ہے ان کے سب اقوال معلوم ہوسکتے ، حافظ این جمر جو پجھاو پر سے لیتے ہیں اس ہیں وہ حنفیہ کے ساتھ پوری عصبیت برتے ہیں، چنانچہ خودان کے تلمیذ حافظ سخاوی کواپئی تعلیقات در رکامنہ ہیں متعدد حکمہ اعتراف کرنا پڑا کہ حافظ این جمر جب بھی کسی حنفی عالم کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو کم ورجہ کا دکھلانے پر مجبور ہیں۔
اس تعصب شدید کے باعث انہوں نے امام طحاوی کا ذکر نہ ان کے جلیل القدر شیوخ واسا تذہ کے حالات میں کیا اور نہ ان کے اعلی ورجہ کے تلانہ وواصحاب کے حالات میں کیا۔

البتہ جن لوگوں میں کوئی کلام تھاان کے خمن میں ان کا ذکر ضرور کیا تا کہ ان کے ساتھ امام طحاوی کی قدر ومنزلت بھی کم ہوجائے، پھر
اس ہے بھی زیادہ تکلیف دہ یہ ہے کہ جن ضعیف روات سے امام طحاوی نے کی وجہ سے معدو سے چندا حادیث لے لی ہیں تو حافظ نے اس کو
بڑھا چڑھا کر کہا کہ امام طحاوی نے ان سے بہت زیادہ روایت کی ہے اور بہت سے اعلی درجہ کے تقدروا قا جن سے امام طحاوی نے بکٹر ت
روایات کی ہیں ان کے حالات میں حافظ نے بیس بتلایا کہ بیا مام طحاوی کی رواق میں ہیں۔

ای طرح تہذیب ولسان میں امام طحاوی کے اقوال جرح وقعد میل بھی صرف ضرورۃ کہیں کہیں لے لئے ہیں، حافظ ابن تجری ای روش کے باعث حفزت شاہ صاحب اکثر فرمایا کرتے سے کہ جس قدر نقصان رجال حنفیہ کو حافظ ہے پہنچا ہے اور کسی ہے نہیں پہنچا کیونکہ تہذیب الکمال مزی میں (جس کا خلاصہ تہذیب العبد یب للحافظ ہے) بہ کشر ہے آئمہ محدثین کے حالات میں ان کے شیوخ و تلافہ وہی حنفیہ ہے، جن کا ذکر حافظ نے حذف کر دیا ہے، دوسری کتب کی نقول ہے ان کا پہتہ چاتا ہے، تو قع ہے کہ تہذیب الکمال حیدر آباد سے جلدشائع ہوگی، تب موازنہ ہوسکے گا۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

## مقدمهُ اماني الاحبار:

مقدمهٔ امانی الا حبار میں معانی الآثار اور مشکل الآثار کے رواۃ پرامام طحاوی کے کلمات جرح وتعدیل کو یک جاکر دیاہے جس سے ایک نظر میں امام موصوف کی بالغ نظری و وسعت علم کا انداز ہوجاتا ہے۔

## ناقدين امام طحاوي:

اوراق سابق من تحريهوا كدا كابرى د ثين في امام طحاوي كى جرطرت توثيق مدح كى بيكن چند حضرات في مجد نفته بيكى كياب-

امام يتهيق:

ان میں سے ایک تو امام بیمتی ہیں، ان کا نقد وجواب جواہر مصید میں بتفصیل موجود ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ عبدالقادر نے فرمایا کہ امام بیمتی نے اپنی کتاب اوسط معروف با آثار وسنن میں کہا کہ امام طحاوی کی کتاب (معانی الآثار) میں نے دیکھی تو اس میں کتنی ہی اعادیث ضعفہ کی اپنی رائے کی وجہ سے ضعفہ کہددیا ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ میں اعادیث ضعفہ کی اور ایج کی وجہ سے ضعف کہددیا ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ میں اعادیث ضعفہ کی اور ایج استاد قاضی القصاۃ علی الدین ماردی کے کے فرمانے پراس کی شرح لکھی، اس کی اسانید پر کلام کیا، اس کی اعادیث کی اسانید پر کلام کیا، اس کی اعادیث کی اور اس کا نام اعادیث کی دوایت کردہ احادیث کے ساتھ مطابقت دی اور اس کا نام اعادیث کی دوایت کردہ احادیث کے ساتھ مطابقت دی اور اس کا نام اندی کی بیان الآثار الطحاوی ''رکھا۔

حاشا وکلا! جوبات امام بیمی نے ان کی کتاب ذکور کی طرف منسوب کی ہے وہ اس میں کہیں بھی نہیں ہے، ای طرح صاحب کشف انظنون نے بھی کہا کہ امام بیمی نے جو بچھا مام طحاویؒ کے بارے میں کہا ہے وہ بے بنیا دانتہام ہے اور وہ بھی ایسے شخص پر جس پرا کا ہر مشاکُخ حدیث نے اعتماد کیا ہے (مقدمہ ً امانی ص۵۵)

## علامها بن تيميد:

دوسرے ناقد علامدابن جیمیہ ہیں انہوں نے منہاج النہ میں حدیث ردشس پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ بیرحدیث موضوع ہے اور طحاوی نے اس کوروایت کرویا ہے کیونکہ وہ نفذ حدیث کے ماہر نہ تنھ اور ایک حدیث کو دوسری پرتر نیج بھی اپنی رائے کی وجہ ہے دیا کرتے تھے، ان کو دوسرے اہل علم کی طرح اسناد کی معرفت نہتی ،اگر چہوہ کثیر الحدیث تنھاور فقیہ وعالم تنھے۔

علامہ نے حدیث فرکور کی روایت کی وجہ سے امام طحاوی پر نفقہ فدکور کیا ہے، حالا نکہ اس کوروایت کرنے والے وہ تنہانبیں ہیں بلکہ اور بہت ہے محد ثین منفقہ مین ومتاخرین نے بھی اس کوروایت کیا ہے اورموضوع نہیں قر اردیا۔

#### علامهاين جوزي:

علامہ خفا جی مصری نے شرح شفاء میں کہا کہ اس صدیث کو بعض حضرات نے موضوع کہاہے، حالا تکہ تن کے خلاف ہے اوران کو دھوکہ ابن جوزی کے کلام ہے ہوا ہے حالا نکہ ان کی کتاب میں بے جاتشد ہے، ابن صلاح نے کہا ہے کہ انہوں نے بہت می صحیح احادیث کو موضوعات میں داخل کر دیا ہے۔

پھر لکھا کہ اس حدیث کوتعدد طرق کی وجہ ہے امام طحادیؒ نے سیحے قرار دیا ہے اوران سے بل بھی بہت ہے آئمہ حدیث نے اس کوسیح کہا ہے اور تخریخ کہا ہے اور تخریخ کی مثلاً ابن شاہین ، ابن مندہ ، ابن مردویہ نے اور طبر انی نے حسن کہا ، امام سیوطی نے مستقل رسالہ میں اس حدیث کی متعدد طرق سے روایت کی اور پوری طرح تھیج کی ، لہذا معلوم ہوا کہ تلامہ ابن تیمیہ اور ابن جوزی نے جواس کوموضوع کہہ کراعتر اض کیا ہے وہ ان کی خیر تحقیقی رائے ہے۔

### حافظا بن جمرٌ:

ا مام طحاوی پر نفذ کرنے والوں میں تیسر ہے نمبر پر حافظ ابن حجر ہیں ، انہوں نے لسان المیز ان میں ان کا ذکر لامتکلم فیہ قرار دیا پھرامام

يهيق كاقول مذكورنقل كياجس كاجواب كزرجكا

اس کے بعد مسلمہ بن قاسم اندلی کے ایک قول سے امام طحاوی کو تہم قرار دیا حالا انکہ امام ذہبی نے میزن میں اس کو ضعیف کہا اور مشہبہ میں سے قرار دیا اورای مسلمہ نے امام بخاری پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اپنے استاد بلی بن مدینی کی کتاب العلل چرا کرنقل کرالی ، پھراس کی مدد سے جامع سے بخاری تالیف کی جس سے ان کی اتنی عظمت بڑھی ، حافظ نے تہذیب میں اس اتہام کوذکر کر کے کہا یہ واقعہ غلط ہے کیونکہ بے مدد ہے بنیکن ای شخص سے حافظ نے امام طحاوی پر تہمت نقل کی تو اس کو بے سند ہیں کہا نداس کی تغلیط کی ۔

### امام طحاوی براے مجتبد تھے:

حضرت مولا ناعبدائنی صاحب نے تعلیقات سنیہ میں فر مایا کہ امام طحاوی جمہتد تنے اور امام ابو پوسف وامام محمد کے طبقہ میں متے ان کا مرتبہ ان دونوں ہے کم نہیں تھا (مقدمہ امانی میں ۵۹)

### تاليفات امام طحاوي

ا مام موصوف کی تمام تالیفات جمع و تحقیق اور کثرت فوا کد کے لحاظ سے نہایت ممتاز ومقبول رہی ہیں، فقہاء مدفقتین اور علاء محققین نے ان کو جمیشہ بڑی قدر کی نظر سے دیکھا ہے بیکن برنست متاخرین کے متقد مین ہیں ان کا انتظازیاد و رہا ہے ، اس لئے ان کی کما ہیں بہت کم طبع ہو سکیس ، ان بیس سے مشہور وا ہم تالیفات حسب ذیل ہیں۔

#### (١)معاني الآثار:

حسب جحقیق ملاعلی قاری بیر کتاب امام موصوف کی سب سے پہلی تصنیف ہے اور اس کو بغور وانصاف مطالعہ کرنے والاحسب ارشاد حافظ عینی اس کو دوسری تمام کتب مشہورہ متداولہ مقبولہ پرتر جے دے گا اور فر مایا کہ اس بات میں شک کرنے والا یا جابل ہمگا یا متعصب، چنانچہ جا مع تر ندی ہنن ابی واف واورسنن ابن ماجہ پرتو اس کی تر جے اس قدرواضح ہے کہ کوئی عالم و عاقل اس میں شک نہیں کرسکتا کیونکہ اس میں وجوہ استباطات کا بیان وجیو معارضات کا اظہار اور تا سخ ومنسوخ کی تمیز وغیرہ ایسے امور جیں جوان دومری کتابوں میں نہیں جیں۔

اگرکوئی کے کہ اس میں پھی معیف روایات بھی ہیں تو کہاجائے گا کہ گتب ندکورہ بھی اس سے فائی ہیں ہیں، باتی سنن وارقطنی سنن وار اللہ ورسنن بیٹی وغیرہ کوتو کسی اعتبار ہے بھی معانی الآثار کے برابر نہیں رکھا جاسکتا، چنا نچاس کی خدمت نہیں ہوئی اوراس کے مضامین عالیہ و تحققات فا تقد کونماییاں نہیں کیا گیاس لئے وہ تخفی خزانوں کی طرح اکثر لوگوں کی نگا ہوں سے اوجھل رہے، کم ہمت و کم فہم محاخرین نے اس کے مطالعہ واسفاوہ ہے گریز کیا اور مخالفوں نے احماف و کتب احماف کے خلاف پر و پیکنڈے کا سلسلہ برابر جاری رکھا جس سے اس کے محاس پوشیدہ رہ اور معافی الآثار کی ترجیح موطاً مالک پر:

علا مدا ہی جرم اور معافی الآثار کی ترجیح موطاً مالک پر:

علامدا بن حزم اندلی ظاہری اپنی رائے پر جمود اور تشد دہیں ضرب المثل ہیں کہ اپنے مخالف کی بخت الفاظ میں تجہیل وتحمیق ان کا خاص شعار ہے جی کہ آئمہ ومحد ثین کہار کی بھی تر دید کرتے ہیں تو نہایت درشت و نازیبالہد ہیں کرتے ہیں ، آئمہ احناف ہے بھی بہت زیادہ آنعصب رکھتے ہیں گھر باوجود اس کے امام طحاوی کی جلالت قدر ہے اس قدر متاثر ہیں کہ اپنی کتاب مراتب الدیائة ہیں مصنف طحاوی کوموطاء امام مالک پرتر جیج دی ہے ، حالانکہ شاہ عبد العزیز صاحبؓ نے عجالہ نافعہ ہیں موطاء امام مالک کو تھے جین (بخاری ومسلم) کی اصل وام قرار دیا ہے۔

### حضرت شاه صاحب اورمعانی الآثار:

جارے معزت شاہ صاحب قدس سرہ بھی شرح معانی الآثار ندکورکوسٹن ابی داؤ د کے درجہ میں فرمایا کرتے تھے، نوض بیام ناقابل انکار ہے کہ اس کا مرتبہ سنن اربعہ سے تو کسی طرح کم نہیں بلکہ ان میں سے اکثر پراس کوتر ججے۔

افسوس ہے کہ بعض حضرات نے علامہ ابن حزم کی ترجیج ندکورکوان کی جلالت شان کے خلاف سمجھااور لکھا ہے حالانکہ خاص اس میں ہمیں کوئی بات ایسی معلوم نہیں ہوئی۔ و المعلم عند اللہ۔

### معانی الآثار کے خصائص ومزایا:

یہاں جم معانی الآثار کی چندخصوصیات بحاس ومزایا بھی کرتے ہیں تا کرتھارف کائل ہوجائے ،اس کومقدمہ امانی ص ۱۳ سے ترجمہ کیاجا تاہے، جزی الله مؤلفه خیر الجزاء

ا-اس میں بہت ی وہ سے احادیث ہیں جودوسری کتب حدیث میں بیل پائی جاتیں۔

۲- امام طحاوی اسانید حدیث به کشرت نقل کرتے ہیں، اس لئے بیشتر احادیث مرویات وغیرہ ہے اس میں مہم زیادات ملتی ہیں اور تحداداسانید ہے حدیث توضیف سند نقل کیا تھا،امام طحادی اس کوتو ی اور تحداداسانید ہے حدیث کوضیف سند نقل کیا تھا،امام طحادی اس کوتو ی سند ہے لائے ہیں یاان کے بہاں ایک طریق ہے مروی تھی بہاں بہت ہے طرق ذکر کے اور اس ہے محدث کو بہت ہے نگات وقوا کد مہمہ حاصل ہوجاتے ہیں کہیں ایسا ہوا ہے کہ دوسر ول نے کس حدیث کو بطریق تدلیس دوایت کیا تھا،امام طحادی نے اس ہے تدلیس کا عیب ہٹادیا کہیں ایسا ہے کہ دوسر ول نے حدیث کی روایت کی ایسے داوی ہے کی جوآ خرعم ہیں متصف بداختلاط ہوگیا تھا،امام طحادی اس راوی سے قبل اختلاط کی روایت کیا تھا،امام طحادی اس ایسا ہوا ہے کہ دوسر ول نے ایک حدیث کوم سل منقطع یا سوقو ف طریقہ ہودایت کیا تھا،امام نے اس کو بطریق انسال ومرفوع روایت کیا، ای طرح رامام اپنی کتاب میں دوسر ول کے غیر منسوب رواۃ کی نسبت بتلاد ہے ہیں ،ہم ہم کا تشمید مشتبہ کی تغیر ، اضطراب وشک راوی کا سب بیان کر دیے ہیں اور ای تھم کے اورفوا کہ کثیر ، حمل کی تغیر ، اضطراب وشک راوی کا سب بیان کر دیے ہیں اور ای تھم کے اورفوا کہ کثیر ، حمل کی تغیر ، اضطراب وشک راوی کا سب بیان کر دیے ہیں اور ای تک تشرید و متنوعة اس ہی ملیس گے۔

۳- معانی الآثار میں بہ کثرت آثار صحابہ وتا بعین واقوال آئمہ ذکر کئے گئے جوامام طحاویؒ کے معاصر محدثین کی کتابوں میں نہیں ہوتے ، پھرامام طحاوی آئمہ کا کلام حدیث ورجال کی تھیج ،ترج یا تضعیف میں بھی نقل کرتے ہیں۔

۳۰-مسأئل فقد پرمرجمہ باندھتے ہیں پھراحادیث لاتے ہیں اورایے دیش استباطاذ کرکرتے ہیں کہ ان کی طرف اذبان کم متوجہ ہوتے ہیں۔
۵- پوری کتاب فقہی ابواب پر مرتب ہے لیکن بہت ہے مواقع نہا ہے لطیف طریقوں سے خصوصی مناسبات پیدا کر کے الی احاد پٹ لاتے ہیں جو بظاہران ابواب سے متعلق معلوم نیس ہوتیں جیسے باب المیاہ میں صدیث "المصلم لایسنجس" اور صدیث "بول اعرابی اور محیدیا حدیث "قرأة فی الفجر" باب وقت الفجر میں وغیر ہا۔

۲ - اولۂ احناف کے ساتھ دوسروں کے دلائل بھی ذکر کرتے ہیں ،تمام اخبار وآثار پر سندومتن ، روایت ونظر کے لحاظ ہے کمل بحث و سختیب کرتے ہیں اور اس اعتباد ہے ہیں ۔ تمام اخبار وآثار پر سندومتن ، روایت ونظر کے لحاظ ہے کمل بحث و سختیب کرتے ہیں اور اس اعتباد ہے ہیں کتاب تفقہ وتعلیم طرق تفقہ اور ملکۂ تفقہ کوتر تی دینے کے لئے بے نظیر و بے مثل ہے اس کے بعد بھی کوئی اس نافع ومفید کتاب ہے صرف نظر و تغافل برتے تو یہ تقل وانصاف ہے بہت بعید ہے۔

معانی الآ ثار کے بہت سے شیوخ وہی ہیں جو سلم شریف کے ہیں ،ان کی بیشتر احادیث واستاد وہی ہیں جو صحاح ستے،مصنف ابن الی شیب اور دیگر کتب حفاظ حدیث کی ہیں اور کتاب کے خصائص ومحاس کچھاو پر لکھے گئے ان سے بھی کتاب ذکور کی مزید عظمت وافا دیت واضح ہے۔ علامہ بھٹی (شارح بخاری ومعانی الآثار) نے برسول تک جامعہ تو ید میں معانی الآثار 'کادرس دیا ہے، ملک مؤید بڑا عالم اور علم دوست بادشاہ تھا، علماء کوجع کر سے ملک بحثیں کیا کرتا تھا، حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے لئے خاص طور ہے انگ الگ نمایاں مندیں بنوائی تھیں جن پر بیٹے کر علم ہوتی کرتے تھے، ایک مندکری معانی الآثار کے لئے مقرر کی تھی جس کے لئے علامہ بنی کو تامز دکیا تھا، چنا نچآپ نے برتوں تک اس کا ودس جدیث دیا کرتے تھے، ایک مندکری معانی الآثار کے لئے مقرر کی تھی جس کے لئے علامہ بنی کو تامز دکیا تھا، چنا نچآپ نے برتوں تک اس کا درس بڑی خولی و تحقیق سے دیا، طاہر ہے کہ ایک طرف دوسری امہات کتب بخاری و مسلم وغیرہ کے شیوخ ملک مؤید کے مقرر کردہ بدی کردس دیے ہوں گئو علامہ بنی کا درس کس شان کا ہوتا ہوگا۔

علامہ پینی نے عالبًا ای زمانہ جی معانی الافکار کی دونوں شرص لکھیں جن ذکراً گے آتا ہے، آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ''معانی الآثار'' ہمارے دورہُ حدیث کا با قاعدہ جزو بن کراس کا درس بخار کی در ترینری کی طرح پوری تحقیق دید قیق کے ساتھ دیا جائے ،اگر ملک مؤید کے زمانہ جس اس کے درس کا اجتمام ضرور کی تھا تو آج اس سے کہیں زیادہ ضرور کی ہے، کیمالا بعضی علی اہل العلم و البصیوۃ۔

امام ابو بوسف و کتب امام محمد ، عمدة القارى ، عقو دالجوا ہر الممنیف و فیره کالا زی طور سے خارج اوقات درس میں مطالعہ کریں اور جہاں ضرورت ہو امام ابو بوسف و کتب امام محمد ، عمدة القارى ، عقو دالجوا ہر المدیف و غیره کالا زی طور سے خارج اوقات درس میں مطالعہ کریں اور جہاں ضرورت ہو

اسا تذہ درجوع كريں توجارے طلبت معنى ميں عالم حديث بوكر تطيس اور جوكى آج محسوس بورى ہے اس كااز اله بوسكتا ہے۔

معانی الآثار کی شرح میں سے علامہ قرشی کی شرح'' حادی''اس لحاظ ہے بہت زیادہ اہم ہے کہ اس کی احادیث کو صحاح سنہ ودیگر کتاب حدیث کی احادیث کے ساتھ مطابق دکھایا ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس کا کچھے حصہ دارالکتب مصربیہ میں موجود ہے، کاش پور می کتاب بھی کہیں ہواور طبع ہوجائے۔

ا مام بیمتی نے جواعتر اضات امام طحادیؒ پر کئے تنے ان کے جواب میں قاضی القصناۃ شیخ علاء الدین ماردین نے الجواہر التی فی الروملل بیمتی لکھی جس کا جواب آج تک کسی سے نہ ہوسکا، واقعی بے شل تحقیق کماب ہے، دوجلدیں دائرۃ المعارف حبیر رآباد سے شائع ہو چکی ہیں اور سنن بیمتی کے ساتھ بھی شائع ہوئی ہے۔

اس بین مؤلف موصوف نے خاص طور سے بیجی ثابت کیا ہے کہ جس تھے کا است امام بیجی نے امام طحاوی پر کتے ہیں ،ان سب کے مرتکب وہ خود ہیں اور امام طحاوی ان سے ہری ہیں ، مثلا وہ اپنے فیہ ہب کی تائید میں کوئی ضعف السند حدیث لاتے ہیں اور اس کی تو ٹیق کردیتے ہیں اور اس کی تو ٹیق کردیتے ہیں اور ایک صدیث ہمارے فیہ ہب کے موافق لاتے ہیں جس کی سند ہیں وہی خفص راوی ہوتا ہے جس کی اپنے معاملہ میں تو ٹیق کر بیچے سے ، بیکن وہ چارور تن کے بعد ہی یہاں اس کی تضعیف کردیتے ہیں ، بیکٹر شاہد کرتے ہیں ، اس وقت دولوں کما ہیں مطبوعہ موجود ہیں جس کو شک ہووہ و کی سکت اس وقت دولوں کما ہیں مطبوعہ موجود ہیں جس کو شک ہووہ و کی سکت اس موجود ہیں شرح حافظ بینی (شارح بخاری) کی مبانی الاخبار ہے جو دارالکتب المصر بید میں خود مولف کے ہاتھ کی کسی ہوئی ۴ جلدوں ہیں موجود ہاں میں رجال پر کلام نہیں ہے ، کیونک اس کے لئے مؤلف موصوف نے مستقل کما ہم مغانی الاخبار کسی تھی ہوئی ۴ جلدوں ہیں ہے ، حافظ بینی کی یہ عظیم الشان خدمت بھی شرح بخاری ہے کم درجہ کی نہیں ہے۔ (حاوی علامہ کوئری کی)

تیسری قابل ذکرشرے علامینی کی بی ہے ''نخب الافکارٹی شرح معانی الآثار'' جس میں علامہ نے رجال پر بھی شرح معانی حدیث کے ذیل ہی ہیں بحث کی ہے جیسا کہ عمدۃ القاری'' شرح بخاری'' میں کی ہے، اس کا بھی قلمی نسخہ دارالکتنب المصر یہ میں ہے اور پچھا جزاء استنبول کے کتب خانوں میں بھی ہیں، بوری کتاب مضخیم جلدوں میں ہے۔

چوتھی بہترین شرح خدا کے فضل بے پایاں ہوہ ہے جو حضرت العلام مولانا محمہ یوسف صاحب دام ظلہم وقم بضہم امانی الاحبار کے نام سے تالیف فرمار ہے جیں جس کی ایک جلدشائع ہو چکی ہے ان کے پاس حافظ عنی کی شرح فہ کھردہ کے بھی کچھ جھے موجود ہیں جس سے تو تع ہے کہ یہ

شرح تمام شروح سابقہ کا بہترین خلاصہ و نچوڑ ہوگا ،اللہ تعالی حضرت موصوف کواس کے اتمام و تکیل کی تو فیق مرحمت فرمائے و ماذ لک علی اللہ بعزیز۔ علامہ کوٹریؒ نے معانی الآٹار کی تلخیص کرنے والوں میں حافظ مغرب علامہ ابن عبد البر مالکی اور حافظ زیلعی حنق ( صاحب نصب الرابیہ ) کے اساء گرامی تحریر فرمائے ہیں۔

#### ٣-مشكل الآثار:

اس میں احادیث کے تضاور فع کئے ہیں اور ان سے احکام کا انتخراج کیا ہے، بیآ خری تصنیف ہے استنبول کے مکتبہ فیفل اللہ شخ الاسلام میں کممل یضخیم مجلدات میں موجود ہے، حیدرآ باد سے جو جارجلدیں طبع ہوئی ہیں وہ غالبًا پوری کتاب کا نصف ہے بھی کم حصہ ہے۔ علامہ کوثری نے فرمایا کہ جن نوگوں نے امام شافعی کی''اختلاف الحدیث''اور ابن قتیبہ کی'' مختلف الحدیث' دیکھی ہوں اور پھرامام طحاوی کی کتاب مذکور بھی دیکھیں تو وہ امام طحاوی کی جلائے قدر وسعت علم کے زیادہ قائل ہوں گے۔

#### ٣-اختلاف العلماء:

یے تصنیف کھل نہیں ہو تکی تاہم میں اجزوحدیثی میں بیان کی جاتی ہے،علامہ کوڑی نے فرمایا کہ اس کی اصل میں نہیں دکھے۔کا البتہ اس کا صہ جو ابو بکررازی نے کیا ہے مکتبہ جاراللہ استنبول میں موجود ہے اس مخضر میں آئمہ اربعہ،اصحاب آئمہ اربعہ بختی ،عثمان تبی ،اوزائی ، توری ، لیٹ بن سعد،ابن شہر مہ،ابن الی لیلی جسن بن جی وغیرہ مجتہد ہین و کہارمحد ثین متقد مین کے اقوال ذکر کئے ہیں جن کی آراء آئے مسائل خلافیہ میں معلوم ہوجا کمیں تو بہت بڑاعلمی نفع ہو، کاش!وہ اصل یا پیخضر بی شائع ہوجائے۔(حاوی علامہ کوشری)

## ٣- كتاب احكام القرآن:

۲۰ جزومیں احکام الفرآن پرتصنیف ہے قاضی عیاض نے اکمال میں فرمایا کہ امام طحاویؒ کی ایک ہزار ورق کی کمآب تفسیر قرآن میں ہے اور وہ ان کی احکام الفرآن ہے۔ (حاوی)

### ۵- كتاب الشروط الكبير:

۳۰ جزوکی کتاب ہے جس کا پچھ حصہ بعض مستشرقین بورپ نے طبع کرایا ہے، پچھ اجزا آقلمی اس کے انتخبول کے کتاب خانوں میں ہیں ،اس کے علاوہ ۱۲ الشروط الاوسط اور کے الشروط الصغیر بھی ہیں اور ان سب سے امام طحاوی کاعلم شروط وتو ثبق میں بھی کمال ظاہر ہے۔

### ٨-مختضرالا مام الطحاوي:

فقد بنی میں سب سے بہلی نہایت معتمداعلی تصنیف ہے، اس میں امام اعظم واصحاب امام کے اقوال مع ترجیحات ذکر کئے ہیں، سبح وطبع کے پورے اہتمام سے احیاء المعارف النجمانیہ حیور آباد نے • ۱۳۵ ھیں شائع کردی ہے، صفحات : ۲۵۸ ، اس کی بہت شروح آلکھی گئیں سب سے اقدم واہم اور درایت وروایت کے لحاظ ہے متحکم ابو بکر رازی جصاص کی شرح ہے جس کا تبجھ حصد دار الکتب المصریہ میں ہے اور باقی اجزاء استنبول کے کتب خانوں میں ہیں مختصر المحر فی کے طرز وتر تیب پر ہے جوفقہ شافی کی مشہور کتاب ہے، امام طحادی نے اس کے علاوہ فقہ میں اجزاء استنبول کے کتب خانوں میں ہیں ، مختصر صغیر سمجھی کھی ہیں۔ و مختصر کبیر و نو سال میں جس کے سال میں جس ۔

## اا-فقص كتاب المدسين:

۵۰ جزوکی کتاب ہے جس میں کرابیسی کی کتاب المدنسین کا بہترین رد کیا ہے کرابیسی کی کتاب بہت مصرو خطرنا کے تقی اس میں اعداء سنت کو صدیث

ے خلاف موادفراہم کیا گیا تھا اورا پند بہب کے علاوہ دومرے سبدواۃ حدیث کو گرانے کی سی کی تھی تا کے صرف وہ اوراس کا ند بہب زندہ رہے۔ ۱۲ – الروعلی الی عبید:

کتاب النسب میں جوغلطیاں انہوں نے کتھیں ان کی سیجے امام طحاوی نے کی ۔ (الجواہرالمصینہ)

١٣- الثاريخ الكبير:

ابن خلکان، ابن کثیر، یافتی سیوطی، ملاعلی قاری وغیره سب نے اس کا ذکر کیا ہے، ابن خلکان نے لکھا کہ بیں نے اس کتاب کی تلاش میں انتہائی جستجو کی لیکن کامیابی نہ ہوئی، کتب رجال اس کی نقول سے بھری ہوئی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت اہم اور معتمد ترین کتاب ہے۔

١٣ - كتاب في النحل واحكامها:

عالیں جزوک اہم کتاب ہے۔( حاوی )

۱۵-عقیدة الطحاوی:

علامہ کوٹریؒ نے فرمایا کہاں میں اٹل سنت والجماعت کے عقائد بہ لحاظ ند بہب فقہاامت (امام اعظم واصحاب امام) بیان کئے ہیں جس کی بہت میٹروٹ کھی گئی ہیں ( حاوی )

١٦-سنن الشافعي:

اس میں وہ سب احادیث جمع کردی ہیں جوامام مزنی کے واسطہ سے امام شافعیؒ سے مروی ہیں، علامہ بینی نے کہا کہ'' مسندامام شافعی'' کوروایت کرنے والے اکثر امام طحاوی کے واسطہ سے ہیں اس لئے سنن الشافعی کوسنن الطحاوی بھی کہاجا تا ہے۔

∠ا-شرح المغنی:

حافظائن جُرِّ نے فتح الباری میں اس بہت جگافذکیا ہے مثل اب اذا صلی فی اللوب الواحد فلیجعل علی عاتقیہ "میں کہا کے کھاوی نے شرح المنی میں اس پر باب قائم کیا ہے اوراس کی ممانعت حضرت این عرق بھر طاؤس نخی سے نقل کی ہے۔ (مقد مباہا نی الاحبار)

ان کے علاوہ دوسری تالیفات میہ ، ۱۸ النواور الفقیہ واجز و ہیں ، ۱۹ النواور والحکایات تقریباً ۲۰ جز و ہیں ، ۲۰ جز و کی تھم ارض مکہ ، جز و بی قرق م ، ۱۲ الفتی والفتائم ، ۲۲ کتاب الاشر به ، ۲۳ الروع عیمی بن ابان ، ۲۲ جز ، فی الرزید ، ۲۵ شرح الجامع الکبیر الد ، ۲۷ کتاب الحاضہ والسجل الاشر به ، ۲۳ کتاب الوصایا ، ۲۹ کتاب الفرائض ، ۳۰ اخبار الی صفیفہ واصحاب ، ۲۱ کتاب العتو به بین حدثنا واخبر تا ، ۲۸ کتاب العقوب بین حدثنا واخبر تا ، ۲۵ کتاب سے جاتوں الموایات کتاب سے الاقت کے دری سلسلہ کی مناسبت سے اصحاب صحاح سے اور امام طحاوی میں اللہ المعب و المعتم و العتم و المعتم و

٨- حافظ عبدالله بن المحل الوحمد الجوهري معروف به حافظ بدعة م ٢٥٧ ه

آپ امام اعظم معظم مع مشہوشا گرد حافظ ابوعاصم النبيل مے مستملی تنے، امام ترفدی، ابوداؤ د، نسائی وابن ماجد آپ مے حدیث میں شاگرد میں، ابن حبان نے کتاب الثقات میں آپ کومستقیم الحدیث لکھا ہے، اگر چہ آپ کا ذکر حافظ ذہبی نے تذکر ۃ الحفاظ میں نہیں کیا مگر حافظ عبدالباقي بن قانع في أب كوحافظ حديث كالقب عديادكيا\_ (تهذيب التهذيب)

### 9-امام ابوعبدالله محمد بن بچی بن عبدالله بن خاله بن فارس دبلی نبیتا بوری ،م ۲۵۸ ه

خراسان کسب سے بڑے شخ الحدیث تھے، حافظ ذہبی نے الذیلی شخ الاسلام، حافظ نیٹا پورلکھااوران کے طبقہ میں ہام بخاری وسلم بھی داخل ہیں سب سے پہلے آپ بی کا ذکر کیا ہے، ادھ کے بعد پیدا ہوئے، طلب حدیث کے لئے تمام ممالک اسلام یہ کا تین بارسفر کیا اور بڑے بڑے شیوخ سے استفادہ کیا، تحصیل علم پر ڈیڑھ لاکھ روپے صرف کئے، حافظ ذہبی نے آپ کے اساتذہ میں حافظ عبد الرزان ( تلیذا مام اعظم ) عبدالرزان ( تلیذا مام اعظم ) عبدالرحن بن مہدی، اسباط بن جر، ابوداؤ دطیالی کے نام لکھ کر بتایا کہ ای درجہ کے دومرے مشائخ حرمین ، مصرو کین وغیرہ سے استفادہ کر کے خصوصی امتیاز حاصل کیا، ثقداور تقوئی ، دیا نت و متابعت سنت کے ساتھ علمی تفوق میں فرد کا ل تھے، حسب تصریح کے مام اعظم دیا تھا کہ آپ کی خدمت میں جا کر امام احمد ہوگئی امام زہری کی احادیث کے سب سے بڑے عالم تھے، امام احمد نے اپنی اولاد و اصحاب کو تھم دیا تھا کہ آپ کی خدمت میں جا کر احادیث کھیں ، سیدالحقاظ امام یکی بن معین سے سعید بن منصور نے کہا کہ آپ امام زہری کی حدیثیں کیوں نبیں لکھتے ؟ تو فرمایا کے اس کام کو جماری طرف سے جمد بن مجی نے پورا کردیا ہے۔

اس زمانہ کے مشائخ صدیث یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جس صدیث کو جمہ بن کی نہ جا تیں اس کا اعتبار نیس ' حافظ فصلک رازی نے آپ کو مرتا پا فائدہ کہا اور کہا کہ آپ نے بھی کی حدیث بھی نہیں کی ابوحاتم نے امام اللی زمانہ امام نسائی نے تقدہ شہدت ،احدالا ترفی الحدیث کہا ،آپ کے تھے دامام ابو بھر بن ابی داؤ دنے امیر المؤمنین فی الحدیث کہا ، دار قطنی نے کہا کہ جس شخص کوسلف کے علم کے مقابلہ جس ابی بے بعناعتی کا انداز ولگا تا ہواس کو آپ کی تصنیف علل صدیث الزبری ، کا مطالعہ کرنا جا ہے۔

ا مام ذیلی نے لوگوں کوروکا تھا کہ امام بخاری سے مسائل کلامیہ نہ پہنچیں گر وہ نہ رہے اور امام بخاری نے جواب میں احتیاط نہ کی اور فتنے بیا ہوئے جس کی وجہ سے امام ذیلی ، امام بخاری سے ناراض ہو گئے ، ادھ بغداد کے محدثین نے بھی امام ذیلی کولکھا کہ امام بخاری نے بہاں بھی ' ' تلفظ بالقرآن' کے مسئلہ برکلام کیا اور جمارے کرنے بڑیں رہے۔ (طبقات الثافعی للسکی ترجمہ امام بخاری)

اس کے بعدامام ذبلی نے اعلان کردیا کہ جو تخص گفظی بالقرآن گلوق کیے وہ مبتدع ہاور کوئی شخص بخاری کے پاس نہ جائے ورنہ وہ بھی مہتم ہوگا ،امام ذبلی کے اس اعلان کے بعد سواء امام مسلم اور احمد بن سلمہ کے سب لوگوں نے امام بخاری سے قطع تعلق کر لیا اور چو نامه امام ذبلی نے یہ بھی کہا تھا کہ جو تخص گفظی بالقرآن گلوق کا قائل ہووہ ہماری مجلس ورس میں حاضر نہ ہواور بتقریح حافظ ذہبی (ترجمہ الی الولید) امام مسلم بھی لفظ ہالقرآن کی طرف مفسوب سے اس نے امام سلم اس وقت ذبلی کی مجلس سے اٹھر کر چلے گئے (کتاب الاسماء والصفات یہ بھی ) اور ان کے ول میں بھی امام ذبلی کی طرف مفسوب سے اس نے امام سلم اس وقت ذبلی کی مجلس سے اٹھر کر چلے گئے (کتاب الاسماء والصفات یہ بھی ) اور ان کے ول میں بھی امام ذبلی کی طرف سے تا گواری کا اثر ہوا ، تا ہم رہ بھی کہا جا تا ہے کہ امام مسلم ، امام ذبلی وامام بغاری کے ہا جمی افسات کیا کہا چی جسی شام و الی سے روایت کی شام م بغاری ہے ، جسی نظرور سے انگر رہی ہے اور بقول حافظ این جمرانہ وں نے یہ بھی انصاف کیا کہا چی جسی شام و الی سے روایت کی شام م بخاری سے ، جس

طرح امام ابوزر عداورامام ابوحاتم کے تذکروں ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی ای بناء پر امام بخاری کی حدیث کورک کر دیا تھا۔
یہاں سے بات بھی معلوم ہوئی کہ معمولی اختلافی مسائل میں تشدد کرنا کی طرح موز وں نہیں ،ای لئے نہ وہ تشدد موز وں تھا جوامام
بخاری نے بہت ہے مسائل میں اختیار کیا اور نہ وہ تشدد جوامام ذبلی نے مسئلہ نہ کورہ میں کیا ، آئمہ متبوعین خصوصاً امام اعظم کے حالات پڑھنے
سے انداز ہ ہوگا کہ ان حضرات کے بہاں ہر چیز کواعتدال پر اور ہر معاملہ اپنی حدود میں رکھا جاتا تھا اور جہاں وہ مسائل جز کہ میں متبوع ومقلم
تھے، دوسرے امور ومعاملات میں بھی تھے رہنمائی کاختی اواکر گئے۔ رضی اللہ تعالی الم تعین۔

١٠- حافظ امام عباس بحراني بن يزيد بن الي حبيب البصريّ،م ٢٥٨ ه

حافظ ذہی نے آپ کوالا مام الحافظ اور ان علاء میں لکھا جوعلوروایت ومعرفۃ حدیث کے جامع تھے، آپ نے امام وکیج ،سیدالحفاظ ، کل الفظال ، امان سفیال بن عیدید، حافظ عبدلرزاق (تلاقہ وامام اعظم ) وغیر ومشاک ہے حدیث حاصل کی اور آپ سے امام ابن ماجہ ، این افی حاتم اور دیگر آئمہ حدیث نے روایت کی ، دار قطنی نے تھے، مامون اور ابوھیم اصفحانی نے آپ کو تفاظ حدیث میں سے کہا، ایک مدت تک جمدان کے قاضی رہے ، تعدان ، بغدادواصفہان میں درس حدیث دیا ہے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (تذکرہ و تہذیب)

اا- حافظ مارون بن المحق بن محمد بن البمد اني ابوالقاسم الكوفي ،م ٢٥٨ ه

امام بخاری، ترفری، سائی اور ابن ماجہ کے استاذ حدیث ہیں، امام بخاری نے جزء القراُ ہیں آپ سے روایت کی ہے، حافظ مزی نے تہذیب الکمال میں ان حافظ حدیث الکمال میں اور علام خزر می نے خلاصة تذہیب بہذیب الکمال میں احافظ حدیث الکھا ہے، امام نسائی نے تقداور ابن حزیمہ نے خیار عباداللہ میں سے کہا۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

١٢ - حافظ ابوالليث عبدالله بن سريج بن حجر البخاريٌّ ،متو في ٢٥٨ هـ

مشہور حافظ حدیث امام ابوحفظ کبیر کے اصحاب و تلانہ ہیں ہے تھے، آپ کو دس ہزارا حادیث نوک زبان یا دیمیں اور عبدان آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے، غنجار نے '' تاریخ بخارا'' ہیں آپ کا ذکر کیا ہے۔ (تقدمہ نصب الرابہ)

١٣١- امام ابوالحسن احمد بن عبد الله على مم ٢٧١ ه

مشہور محدث جونن رجال میں امام احمدا درامام یکیٰ بن معین کے ہمسر شار کئے گئے ہیں ، آپ کی تصانیف میں تاریخ رجال مشہور ہے جس کے حوالے کتابوں میں نقل ہوتے ہیں ، آپ ہی کے حوالہ سے حافظ ابن ہمام نے فتح القد برس سے ہا ( نولکھور ) میں نقل کیا ہے کہ کوفہ میں بہنچنے والے صحابہ کی تعدا دوڑیڑھ ہزارتھی ، رحمہ اللہ تعالیٰ وہر دمضجعہ ۔ ( ابن ماجہ اورعلم حدیث )

۱۳-امام ابوبكراحمه بن عمر بن مهبر خصاف ،متو فی ۲۱ ه عمر ۸ مهال

مشہور عالم جلیل ، محدث وفقید، زاہد و عارف ، تمیذا ام محمد وحسن (تلاندہ ام اعظم) ہیں۔ حدیث اپ والد ما جدعاصم ، ابوداؤ وطیالی، مسددا بن مسر بد ، بلی بن المدین ، حیال اور ابولیم فضل بن دکین (تلاندہ ام اعظم) سے روایت کی ، حساب وعلم الفرائض و معرفت ند ہب حنی بین فصوصی امتیاز رکھتے تھے، اپ علم وفضل کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، جو تذہینا جانے تھے ای سے اپنی معاش حاصل کرتے تھے، جس سے خصاف کہلا ہے ، خلیفہ مہتدی باللہ کے کتاب الخراج کسی ، جب خلیفہ ندکور متعقل ہوا تو آپ کا مکان بھی لوٹا گیا اور آپ کی لبعض اہم

تصانيف" مناسك الج" وغير وبھي ضائع ہو تئيں۔

دوسرى مشهور تصانيف مدين كتاب الوصايا، كتاب الرضاع، كتاب الشروط الكبير والصغير، كتاب المحاضر والسحلات، كتاب اوب القاضى، كتاب النفقات على الاقارب، كتاب الحيل، كتاب احكام العصرى، كتاب احكام الوقف، كتاب القصر واحكامه، كتاب المسجد والقبر ( فوا كدبهيه وحدائق ) رحمه اللدرحمة واسعة -

#### 10- حافظ ابو بوسف لعقوب بن شيبه بصرى مالكيّ م٢٦٢ هنزيل بغداد

کہارعلاء حدیث میں سے تھے،نہایت عظیم مندمعلل تانیف کیا تھا، جو پورا ہوجا تا تو دوسومجلدات میں ساجا تا ،اس کا صرف ہر میرہؓ دوسوجز و کا ادرمسندعلیؓ یانچ جلدوں کا تھا۔ (تذکرۃ الحفاظ کا 224)

حضرت علامہ کشمیری نے نقل کیا کہ جب بغداد کی مسجد'' خلیفہ رصافہ'' میں تشریف لے گئے تو ان کی مجلس املاء میں ستر ہزار آ دمی جمع ہو گئے ،سات مبلغ تھے جوتھوڑ ہے تھوڑ ہے فاصلہ پرلوگوں کو پیٹنے کا کلام پہنچاتے تھے۔رحمہ القدرحمة واسعة ۔

#### ١٧- امام ابوعبدالله محمد بن احمد حفص بن الزبرقان ( ابوحفص صغير ) م٢٦٢ ه

حافظ ذہی نے آپ کی تصانیف میں ہے"المود علی اہل الاہوا" اور"المود علی اللفظید" ذکر کی ہیں،امام بخاری نمیشا پور پنچاورامیر بخارائے آپ کو کلیف دینے کاارادہ کیا تو ابو حفص صغیر نے آپ کو بھش سرحدات بخارا کی طرف بہنچوادیا تھا، رسم اللہ تعالیٰ (فوائد بہید وحداکن)

#### ے ا- حافظ عصرامام ابوز رعه عبیداالله بن عبدالكريم بن بزید بن فزخ الرازی ولادت ۲۰۱۰ متوفی ۲۲۸ ه

علم حدیث کے مشہورا مام اوراس میں امام بخاری کے ہمسر سمجھے جاتے ہیں ، امام مسلم ، ترندی ، نسانی و ابن ماجہ آپ کے شاگر وہیں ، امام طحادی نے فرمایا کدابوجاتم ، ابوزر عد، ابن دار و بیتینوں رے میں ایسے تھے جن کی نظیر اس وقت روئے زمین پرندھی۔

آپ نے طلب صدیت کے لئے بلا داسلا میں کا سفر کیا تھا، خود فر مایا کہ میں نے ابو بھرائن شیبہ سے ایک لا کھا صادیت کھیں اور اتن ہی ابراہیم بن موئی رازی سے ، ایک شخص نے طلف اٹھالیا کہ اگر ابوز رعہ کو ایک لا کھ حدیثیں یا دند ہوں تو میری بیوی کو طلاق ہے ، پھر ابوز رعہ سے اس کو بیان کیا تو فر مایا کہ آبی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو، خود فر مایا کرتے تھے کہ جھے ایک لاکھا حادیث اس طرح یاد ہے جس طرح کسی کو ف اس کے بیان کیا تو ہو بی بیان کیا تو ہو بی کے بیاں کی دیا ہے کہ جس کے بیان کو بیان کیا دہوتی ہے ، ابو بکر بین ابی شیبہ آپ کے شخ کا قول ہے کہ جس نے ابوز رعہ ہے برا ھے کر جا فظ صدیمے نہیں دیکھا۔

حافظ عبداللہ بن وہب وینوری کا بیان ہے کہ ایک موقعہ پر جس نے ابوزریہ ہے کہا کہ آپ کوتمادی سند ہے امام ابوحنیفہ کی کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ تو اس نے پر آپ نے حدیثوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا منا قب امام اعظم موفق عبد اجمی ہے کہ امام صاحب دو ہزار حدیثیں صرف جماد کی روایت فرماتے تھے اور خدکورہ بالا واقعہ ہے ہے جمی معلوم ہا کہ امام صاحب کی روایات حدیثی یا در کھنے کا بڑے بڑے محد ثین کس قدرا ہتمام کرتے تھے، ابوزرعہ اور ابوحاتم دونوں خالہ زاد بھائی تھے، ابوحاتم نے بھی آپ کی بہت مدح وتوصیف کی ہے۔ رحمہ اللہ رحمہ

واسعة \_ (امام ابن ماجدا وعلم حديث ١٨٧)

# ۱۸ – امام ابوعبدالله محمد بن شجاع تبحى بغداديٌّ، ولا دت ۸۱ هـ، متو في ۲۲۲ هـ

مشہور محدث وفقیہ عراق ،متورع ، عابد ، قاری اور بحراتعلم نتے ، فقہ وحدیث میں تصص امام حسن بن زیاد ہے حاصل کیا اور دومرے ا كايرجن عة وحديث بن استفاده كيابية بن جسن بن الي ما لك اساعيل بن حماد الامام الأعظم عبد الله بن واذ وخري بمعلى بن منصور ، حبان صاحب امام اعظم ، ابوعاصم النبيل ،موي بن سليمان جوز جاني ، اساعيل بن عليه، وكيع ، واقدى، يجي بن آ دم، عبيدالله بن موي وغير بهم ، جن حضرات نے آپ سے فقہ وحدیث میں خصوصی استفادہ کیا یہ ہیں: قاضی قاسم بن خسان ،احمہ بن الی عمران ، ( جینح امام طحاوی ) حافظ لیعقوب ا بن شیبهالسد وی ، ذکریا بن کی نیشا پوری ،ابوانحن محر بن ابرا بیم بن حبیثی بغوی ( مدون مندا مام حسن بن زیادوغیر و بهم به تعجی نسبت ہے تکنج بن عمرو کی طرف ،جس نے ابن البحی یا ابن الثلاج لکھاغلطی کی ،اسی طرح جس نے بلخی لکھاوہ بھی غلط ہے،آپ نے محصیل علم میں انتہائی جانفشانی کی ہے، جس کی وجہ سے تمام علوم خصوصاً فقہ وحدیث میں کامل وکمل ہوئے اور بڑی شہرت پائی۔

شاءا ال علم:

علامه صيم ي رحمة الله عليدنے فقدوحديث ورع وعبادت كاعتبارے عالى مرتبه كبا، ذہبى نے سيرالنبلاء ميں كباكة ب بحوظم ميں ے احدالاعلام تھے، آپ کی کماب السنامک ۲۰ جزوے زیادہ کی ہے، این ندیم نے فہرست میں کہا کہ ''اپنے زمانہ میں اپنے درجہ کے سب علاء ہے متاز وفائق تھے، فقید، ورع اور پختہ رائے والے تھے، آپ نے امام انتظم ابوحنیف کی فقہ کے پٹ کھول دیتے ، اس کوتو ی حجتوں ہے متحکم کیا علل نکالیں اورا حادیث ہے توت دے کر دلوں میں رجایا'' ( یمی چیزیں معاندین کے لئے وجہ حسد وتعصب بن کئیں ) چنانچہ کچھ تاقلین حدیث، کچے حشوی خیال کے رواۃ اور پچھے عالی متعصبین غرابب نے آپ پر بے جااتہا مات لگائے اور بدنام کرنے کی سعی ،ان کو بعض ہمارے متاخرین علاء نے بھی کتابوں میں نقل کردیا اور چونکہ بیا ہے جلیل انقدرا مام پر کھلا ہواظلم تھااس لئے ہمارے ذمہاس کا دفاع ضروری تماءالله تعالى علامه كوثر يُ كوجزائ فيرد ب،انهول نے اس طرف بھي توجه كي اور "الامتساع بسيسوسة الامسامين المحسن بن زيساد و صاحبه محمد بن شبعاع" لَكُوكرتمام غلطُهُ بيول كاازاله فرماديا ،اس وقت ميں اى كے ضرورى اقتباسات اردوميں چيش كرر ما ہوں ) علامه موفق کی نے مناقب ص۹۵ ج ایس لکھا کہ 'امام مربن شجاع نے اپنی تصانیف میں ستر ہزار سے زیادہ احادیث ذکر کی ہیں جن کی نظائر ومتابعات محابہ ہے موجود ہیں ،اور بیصدیث واثر ،مرفوع وموقوف پر دسعت اطلاع کا بہت بڑا مرتبہے ،آپ جیسے معترات ہی حدیث کے وجوہ اختلاف روایات اور آرا معابہ کے پورے واقف تھے، لہذا اجتہاد کے اعلیٰ مراتب پر فائز تھے۔

علامه قرش نے کہا کہآ ہے اپنے وقت میں ( یکمآ) فقیہ الل عراق اور فقہ و صدیث میں سب سے زیادہ او نیجے مرتبہ پر فائز تھے، علامہ مینی نے بنامیشرح ہدایہ میں لکھا کہ آپ کی تصانیف بکشرت ہیں ،اگر کہا جائے کہ اہل حدیث نے آپ برنشنیج کی ہے اور ابن عدی ہے ابن جوزی نے تقل کیا کہ تشبید کی تا ئید میں احادیث وضع کرتے تھے تو میں کہتا ہوں کدان کی تصانیف میں تومشہ کے رو میں مستقل تصانیف موجود ہے پھرالیاغلط الزام کس طرح درست ہوسکتا ہے ،اوروہ اپنے وفت کے بڑے دیندار،عابد وفقیہ تھے۔

ا اعلیٰ قاری نے'' طبقات حنفیہ'' میں لکھا کہآ پ فقیدالل عراق اور فقہ وحدیث میں فائق وممتاز تنصیقراء قرآن کے ساتھ بڑاشخف تھااورورع وعبادت میں مشہور تھے، حامم نے لکھا کہ آپ کی کتاب السناسک کے ۲۰ جز دکیرے زیادہ ہیں، باریک خطے ہاوراس کے علاوہ یہ ہیں بھیجالآ ٹار( بڑی تنخیم کتاب ہے ) کتاب النوادر، کتاب النہاریہ، کتاب الردعلی المشبہ ،البتہ بچھمیلان آپ کامعتز لہ کی طرف تھا۔

میمیلان ندکورکامفالط بھی قابل ذکر ہے، امام انظم کے حالات میں وہ واقعہ ذکر کرچکا ہے کہ امام صاحب نے اپنے اصحاب کو کلام اللہ کے کلوق وغیر کلوق ہونے کے بارے میں برتم کی شقوق پر کلام کرنے ہے بہت بختی ہے ردک دیا تھا اور اس واقعہ کوفال کرنے والے خود محمد بن شجاع بھی ہیں ، اس لئے وہ بھی اس معاملہ میں غیر معمولی طور پر مختاط ہے اور قطعاً سکوت کرتے تھے تا کہ لوگ فتنہ میں جتلا نہ ہوں ، اس سکوت و وقوف کو خالفوں نے میلان معتز کہ بنالیا تھا حالا تکہ و معتز کہ (حشوبی ) مشہد ومبتد بین سب کے بخت مخالف ہے۔

#### ابن عدى اورمحر بن شجاع:

امام محمد بن شجاع کے خلاف ابن عدی نے بھی پی کھا کھا ہے جس پر علامہ کوٹری کو تبھر ہ پڑھئے: فر مایا کہ ابن عدی کوامام اعظم اورا ہے۔ کہ اصحاب سے بڑی سخت کدورت ونفرت ہے کہا تی کتاب ''کامل' میں کسی ایک کے متعلق بھی کوئی تعریف کا کلہ نہیں لکھا اور جرح ونقد تشنیج و بہتان طرازی میں کی نہیں کی ، حالا نکہ امام حسا حب اورا پ کے اصحاب کی عقا کہ واحدکام سلامی میں قیادت امت کا کوئی اٹکارٹیس کرسکتا جو خیر القرون سے اس زمانہ تک برابر رہی اور جب تک خدا جا ہے گا مخالفوں کے بلی الرغم باقی رہے گی ، بلکہ کسی صاحب علم وقبم کوان حضرات کے مدارک اجتهاد فیم کتاب وسنت نیز اصول وفروع وعقا کہ میں ان کے ناطق فیصلوں کا لو بامانے کے بغیر چارو نہیں ، اس کے دوسرے ندا ہب مدارک اجتهاد فیم کتاب وسنت نیز اصول وفروع وعقا کہ میں ان کے ناطق فیصلوں کا لو بامانے کے بغیر چارو نہیں ، اس کے دوسرے ندا ہب فیم کیا تا میں معروفی تغیرات کے ماتھ چلنے پر مجبور ہوئے اور تمام ہی ارباب ندا ہب نے ان معزات کے نفل وسبق اور تفوق و بالا دی کا اعتراف بھی کیا ہے ، چھلوگوں کی مکا ہر وومخاواور فی توٹی کی باتوں سے بہاں تعرف نہیں۔

ای کے علامہ ابن اٹیرشافعی نے '' جامع الاصول' میں صاف لکھا کہ اگری تعالیٰ کا کوئی سرخی ایام ابوطنیفہ کے بار ۔ بل نہ ہوتا تو اوس سے میں میں ایس کے نہ بب پر خدا کی بندگی کر د ہے اور کی امت مجربہ علیہ خدا کے دبین میں آپ کو' مقتدا' نہ بناتی کہ قد بھی زیانوں ہے اب تک برابر آپ کے نہ بب پر خدا کی بندگی کر د ہیں، پھرا ہے لیعض اہل فہ جب متعصبین کی حرکات پر بڑے گہرے تاثر کے ساتھ افسوس کرتے ہیں کہ وہ ایسے عالی قد رایام جلیل کے خلاف شان باتیں کرتے ہیں اس بار سے بھی کا ٹی لکھا ہے اور بیدوا قدیمی ہے کہ اقل ورجہ بیس نصف است مجمد بید نے ہرز مانہ میں امام صاحب کا اتباع کیا ہے ورنہ ملاکی قاری نے تو شرح مشکل قایس دو تم ائی کا انداز ولکھا ہے، واللہ تعالیٰ اللم دعامہ اتم واسمی ۔

. غرض ان حضرات کے خلاف طوفان و بہتان اٹھانا در حقیقت امت محدید کی اکثریت کی تو بین و تذکیل ہے جو کسی طرح موزوں و مناسب نہیں۔اللھ ہم الف بین قلو بنا و اصلع ذات بیننا۔

دومرے جسموضوع صدیت کی وضع کی نسبت ابن عدی نے امام موصوف ہے کہ ہے، دہ امام موصوف کے زمانہ ہے بھی بہت پہلے ہے چال
رہی تھی ، چٹانچے ابن قتیبہ نے "الاختلاف فی اللفظ" ص ۲۵ پراس صدیت کا بھی دومری موضع احاد یث کے ساتھ ذکر کیا ہے اک طرح ابن
عسا کرنے ' تعمین کذب المفتری' ص ۲۹ میں ابوازی کاردکرتے ہوئے اس کی کتاب' البیان فی شرح عقو والل الا بمان' کاذکر کیا ہے
جس میں بیسب روایات موضوع موجود تھی، اسک صورت میں ابن عدی کا ایک پرانی مشہور موضوع صدیث کوامام محمد بن فیح کی طرف مشہوب
کردینا کیا انصاف و دیانت ہے؟ و المی اللہ المستنکی۔

ای طرح تاریخ حاکم میں ایک روالیات موضوع اساعیل بن جحد شعرانی کے حوالہ ہے جمر بن شجاع کی طرف منسوب کردی گئی ہے، حالانکہ شعرانی فراور اور این شجاع کی طرف منسوب کردی گئی ہے، حالانکہ شعرانی فرکور اور این شجاع کے درمیان اس قدر زمانہ ہے کہ بخرض کسی معین حدیث کے بارے شک کے معتمد فرر سے سے بخرض کسی معین حدیث کے بارے شک کے معتمد فرر سے سے بیس ٹابت کیا جارکا کہ دوائن شجاع نے وضع کی ہادراس جموٹ میں جائی کا کوئی شائر بھی نہیں ہے۔

امام احداورامام محمد بن شجاع:

ائن عدی نے یہ پی نقل کیا ہے کہ اہام احمہ نے آپ کومبتدع ، صاحب ہوئی کہا، جیسا کہ وہ ان سب ہی لوگوں کو بچھتے تھے جومسکہ خلق قر آن کے سلسلے میں کسی حتم کا تو تف وسکوت کرتے تھے، علامہ ذہبی نے نقل کیا ہے کہ اہام احمد ، ابن کی اوراصحاب کو جمی کہتے تھے اورا مام احمد کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو کہتے تھے کہ اہام مجمد نے کیا کارنمایاں انجام دیا؟ ان کا مقصد بیتھا کہ اہام احمد نے تھ وین تد بہب کی طرف توجہ نہیں کی اور وفات سے تیروسال قبل سے روایت حدیث برکر دی تھی ، ای لئے آپ کی مند بھی آپ کی زندگی میں مہذب نہ ہوگی گویا تحریر فدج ب وتہذیب مندوونوں منروری امور تھے جو آپ نے انجام نہیں دیئے۔

ر ہا مسئلہ خلق قر آن میں امام احمد کا ابتلاء اس کو ابن شجاع اس لئے غیر اہم بھے تھے کہ ان مسائل میں غلو و تشدوان کو تا پسند تھا، غرض ان و نوں میں اور ان کے اس میں اور ان کو تا پسند تھا، غرض ان و دنوں میں اور ان کے اس میں اس میں کی نوک جمعونک چلا کرتی تھی ورنہ خلا ہرہے کہ امام احمد کے خرکے لئے بھی کہ یا کم ہے کہ آپ کے جلیل القدر اصحاب نے آپ کے علوم نافعہ مفیدہ کی نشر واشاعت کی جن سے ساری دنیا میں دین وعلم کا نور پھیلا ، رضی اللہ عنہم ورضواعند۔

خطیب بغدادی نے بھی اپنی حسب عادت امام ابن شجاع پر کذب وغیرہ کا بیان تقل کیا ہے لیکن محمد بن احمد الآدمی اور ساجی کے در ایعہ اور ید دونوں غیر تقد ہیں، چونکہ امام محمد بن شجاع بہت بڑے محدث کثیر الروایت سنے ،آپ کے شیوخ اور تلافہ واصحاب کے ذکر کے لئے مستقل تالیف کی ضرورت ہے ، کیونکہ آپ کے تلافہ و واصحاب نے بھی آپ کے علوم ومؤلفات کو شرق وغرب میں پھیلا یا ہے جو آپ کے خدمت صدیث وفقہ میں کمال اخلام کی دلیل ہے۔

پچای سال کی عمر میں نماز عصر کے بحد ویس اچا تک انقال ہوا ، وصیت تھی کہ مجھے ای مکان مسکونہ میں وُن کیا جائے کیونکہ اس کی کوئی اینٹ الی نبیں ہے جس پر میں نے بینے کر قرآن مجید نتم نہ کیا ہو۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ (الامتاع ، فوائد بہیہ وحدائق)

19- حافظ محمد بن حماد الطهر اني ابوعبد الله الرازي (م اسماع)

محدث جلیل، تہران کے ساکن (جواس وقت ایران کا پایئے تخت ہے) امام این ماجہ کے استاد تھے، حافظ ذہبی نے آپ کوالمحدث الحافظ الجوال فی الآفاق، العبدالصالح لکھا، عراق، شام ویمن میں تخصیل حدیث کی، آپ حافظ عبدالرزاق ( کمیذامام اعظم) کے اصحاب میں سے تھے، حافظ حدیث تقد تھے۔ رحمہ الله رحمة واسعة۔ ( تذکره و تہذیب)

### ٢٠- حافظ عباس دوري بن محمد بن حاتم ابوالفضل الهاشيّ (م اسم عنه)

ذہبی نے الحافظ الا مام کلھا، امام کی بن معین کے خاص شاگر دول میں سے ہیں، امام ابوداؤ و ، ترفدی ، نسائی اور این ماجہ کے استاد ہیں، فن رجال میں بہت بڑی ضخیم کتاب ان کی یادگار ہے جس میں اپنے شیخ سیدالحافظ وامام جرح وتعدیل کی بن معین کے اقوال جمع کئے ہیں، ذہبی نے اس کتاب کی افادیت اور مصنف کی اعلی بصیرت کا اعتراف کیا، رحمہ القدر حمدہ واسعة ۔ (تذکرة الحفاظ)

۲۱ - حافظ ابوحاتم رازی محمد بن در لیس بن المنذ را مخطلی ولادت ۱۹۵ همتو فی ۲۷۲ ه

فن جرح وتعدیل کے بین امام اور حدیث بین امام بغاری کے درجہ بین تشنیم کے گئے ہیں، نوعمری بی بین طلب حدیث کے لئے دور دراز مما لک کے پیدل سفر کئے ، ابتدائی دور کے سات سال سفر بین ایک ہزار فرخ لیخی تین ہزار کیل طے کئے تنے، طلب علم کی راہ بین بہت زیادہ لگالیف اٹھا کی گر ہمت وحوصلہ بلند تھا، بڑے مدارج پر پہنچہ آپ سے امام بخاری ، ابوواؤ و، نسائی اور ابن ماجہ کو کلمذ حاصل ہے ، علامہ تاج الدین بجی نے طبقات الشافعيہ بین امام بخاری وابن ماجہ کے کمذ سے انکار کیا ہے گر وہ سجے نہیں ، کیونکہ حافظ مزی نے تہذیب الکلام بین تصریح کی ہے کہ امام ابن ماجہ نے تشمیر بین آپ سے دوایت کی ہے اور باب الایمان و باب فرائض المجہ بین ہی آپ کی حدیثیں موجود ہیں۔ تصریح کی ہے کہ امام بخاری نے شخ ذیلی اور ابو حاتم ہے وہ روایات کی ہیں جن کا ساح حافظ نے مقدمہ فتح الباری ص ۱۸۹ (میریہ) میں کھا ہے کہ امام بخاری نے شخ ذیلی اور ابو حاتم ہے وہ روایات کی ہیں جن کا ساح ان کو دوسرے اسا تذہ سے فوت ہو گیا تھا یا جورواییتی ان کے علاوہ دوسرے علاء سے انہیں نین کی تھیں ، ایک زمانہ تک امام بخاری ، امام ابو زرے حال ہو تھا وہ روایت حدیث کی بات بھی اک باعث سے سام منطق سے اختلاف کے بعد بیدونوں حضرات امام بخاری سے بدخل ہو گی تھا وہ ترک روایت حدیث کی بات بھی ای باعث ہے۔

تاریخ ورجال کے سلسلہ میں بھی ان دونوں نے امام بخاری کی بہت ی غلطیاں نکائی ہیں اور ابن افی حاتم نے ان بی دونوں حضرات سے استفادہ کر کے امام بخاری کی تاریخی اوہام برستفل کتاب بھی گھی'' کتاب خطاء ابنخاری' کے نام سے ادر حافظ صالح جزرہ نے ابوزرعہ کی تنقید پرامام بخاری کی طرف سے غلطیاں ہوجائے کی کسی قدر معقول وجہ بھی بیش کی ہے ، ان سب امور کو تفصیل وحسن تر تیب سے محترم مولانا عبد الرشید صاحب نعمانی نے ''امام ابن ماجہ اور علم حدیث' میں جمع کردی ہے ، ابن ابی حاتم رازی کی کتاب' بیان خطاء البخاری فی تاریخہ دائر قالمعارف حیدر آباد سے شائع ہوگئی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ امام بخاری کے اوہام پر جس طرز سے تقید کی گئی یا ترک روایت تک نوبت کینی بیرسب امام بخاری کے عالی شخصیت کے شایان شان نہیں ،اسی طرح جو کچھ امام بخاری کی طرف سے دفاع میں امام سلم ، ابوحاتم اور ابوزر ند پر بے جا الزامات لگائے گئے وہ بھی بے انصافی ہے ، بچری احتیاط سے محمح تنقید جس کے ساتھ مدارج و مراتب کا بھی پورالحاظ ہو ، بری نہیں بلکہ مفید ہے ، ہمارے لئے یہ سب بی حضرات سے تق صداحترام میں اور ان کی علمی خد مات لائل صد ہزار قدر۔ جسز اہم الله عنا و عن مساتو الاحدة الموسوم مذہبور المجزاء و رضی عنہم احسن الموضاء

٢٢- الحافظ الفقيه ابوالعباس احمد بن محمد بن عيسى البرتي " (م ١٨٠هـ)

فقدا بوسلیمان جوز جانی ہے حاصل کی اساعیل قاضی آپ کے علم وضل کی وجہ سے بہت تعظیم کرتے تھے، آپ کی تالیفات میں سے '' مسندالی ہر ریو'' ہے، حدیث تھتی ، مسدد بن مسر ہداور ابو بکر بن الی شیبہ سے تن اور روایت کی ، خطیب نے ثقہ، حجت، صلاح وعبادت میں مشہور کہااوراصحاب قاضی کی بن اکتم سے بتلایا۔ رحمداللدرجمة واسعة \_( تقدمدنصب الرايدوجوا برمضية )

## ٣٧- حافظ الوبكرين الى الدنياعبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي (م١٨١ه)

مشہور محدث ہیں، احمد دورتی بیلی بن معبد جو ہری (تلمیذا ما مالی یوسف) زہیر بن حرب (تلمیذ القطان، تلمیذ الأمام الاعظم) ابوعبید قاسم بن سلام (تلمیذ امام محد) داؤ دین رشید خوارزی، دافلہ ی اورا مام بخاری دابوداؤ دوغیرہ سے فقد حدیث حاصل کیا اور آپ کے تلامذہ میں ابن ماجہ وغیرہ ہیں، شنم ادگان خلفائے عباسیہ اور خلیفہ معتصد باللہ کے بھی اتالیق ومعلم خصوصی رہے، ابن ابی حاتم نے کہا کہ میں نے اپنے والد کی معیت میں آپ سے احاد یک کھیں اور دالد نے ان کوصد دق کہا ہے، آپ کی حدیثی تالیفات کا بالدعا وغیرہ مشہور ہیں۔ رحمہ اللہ رحمت داستہ در کے تذکر کہ وتہذب دبستان)

٢٧- شيخ الشام حافظ ابوزر عدد مشقى عبدالرحمن بن عمر وبن عبدالله النصريّ (م١٨١ه)

مشہور محدث رواۃ افی واؤ و میں ہے ہیں، ابن ابی حاتم نے کہا کہ والدصاحب کے رفیق تھے، ان سے حدیث کھی اور ہم نے بھی ان سے کھی، صدوق، ثقہ تے خلیل نے کہا کہ آپ تفاظ اثبات میں ہے تھے۔ رحمہ القدر حمۃ واسعۃ۔ (امانی الاحبار)

٢٥- حافظ ابومحمر حارث بن الي اسامة (م٢٨١ه)

یزید بن بارون، روح بن عباوہ بنی بن عاصم، واقدی وغیرہ سے صدیت حاصل کی ، ابو حاتم ، ابن حبان ، وارقطنی وغیرہ نے توثیق کی ہے ، آپ کی تالیفات میں سے مندمشہور ہے جو عام مسانید کے خلاف شیوخ کے نام پر مرتب ہے جس کو بھم کہنا چاہئے تھا، کیونکہ مسندوہ ہوتی جی جن کی ترتیب محابہ کے نام پر ہو، رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعت ۔ (بستان الحمد ثین )

٢٧- يشخ ابوالفضل عبيدالله بن واصل البخاريَّ م٢٨٢ ه

حفاظ ومحدثين حنفيض سے بخارا كے مشہور محدث تنے جن سے محدث حارثی نے حدیث حاصل كى رحمہ اللہ تعالى رحمة واسعة ۔ (تقدرنسب الراب

٢٤- شيخ ابواسخق ابرابيم بن حرب عسكري ٢٨٢ ه

مشهور محدث تقے، جنبوں نے مندانی ہر برہ مرتب کیا تھا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ ۲۸ – حافظ محمد بن النظر بن سلمۃ بن الجارود بن زبد ابو بکر الجارودی الفقیہ الحقی م ۲۹ ھ

نیشا پورے مشہور فی نقیبا وربہت بڑے حافظ حدیث تھے،ان کا مرارا خاندان علاء وفضلاء کا تھاا ورسب فنی تھے، کما صرح بالحا کم علامہ قرشی نے جواہر مصینہ میں ان سب کے حالات لکھے ہیں جارووا یا م اعظم کے کمیذ تھے اور صاحب ابی حنیفہ کبلاتے تھے، طلب حدیث میں نیشا پورے واورا یا م سلم ساتھ روانہ ہوئے تھے، محدث حاکم نے تاریخ نیشا پور میں آپ کو حفظ حدیث، تصل و کمال اور مروت و سیاوت کے اعتبار ہے۔ شخ وقت اور سرآ مدعلاء ذیا تہ کھا ہے، فن حدیث میں امام نسائی اور حافظ این فنزیمد آپ کے شاگر و ہیں ، این ابی حاتم نے لکھا کہ میں نے آپ ہے "رے" دورا نا مرسل عدیث کیا تھا آپ معدوق اور حفاظ حدیث میں سے تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعتہ ( تذکرہ ، تہذیب وجواہر )

٢٩ - يشخ ابو بكراحمه بن عمر و بن عبدالخالق بزارٌم٢٩٢ ه

آپ نے علم حدیث مدین مالد ( شیخ بخاری وسلم ) عبدالاعلیٰ بن حماد بحسن بن علی بن راشدوغیرہ سے حاصل کیاا ورابواشیخ طبرانی ،

عبدالباقی بن قانع وویگرجلیل القدرمحدثین آپ کے شاگر وہیں ، آپ کی مند بزارمشہور ہے جس کومند کبیر بھی کہتے ہیں اور بےمند معلل ہے جس شی علل حدیث پر بھی کلام کیا ہے۔رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعۃ ۔ (بستان المحدثین )

٣٠- شيخ ابوسلم ابراجيم بن عبداللدالكشي م٢٩٢ ه

آپ کی سنن حدیث کی مشہور کتاب ہے جس میں خلاقیات بہت ہیں جس طرح مسانیدا ام اعظم میں خلاقیات بہت زیاوہ ہیں ، سنن نہ کور کی تالیف سے فراغت پاکر آپ نے اس نعمت کے شکرانہ میں ہزار درہم غرباء کوصد قد کئے اور اہل علم محد ثین اور امراء ملک کی پر تکلف دعوت کی اس میں ایک ہزار درہم صرف کئے۔

آپ بغداو پنچ تو حدیث سننے والوں کا جم غفیر جمع ہوگیا ، سامعین کے علاوہ چالیس ہزار سے زیادہ صاحب دوات وقلم موجود تھے جو آپ کے فرمودات لکھدیے تھے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثین دابن ماجہ وعلم حدیث)

ا٣- حافظ ابرا بيم بن معقل بن الحجاج ابوالحق النسفي حنفيَّ م ٢٩٥ هـ

ہمت بڑے حافظ حدیث، نہایت نامور مصنف اور جلیل القدر فقیہ حنی ہے، اختلاف فداہب کی گہری بصیرت رکھتے تھے، زابد ورع،
متق وضعیف تھے، آپ کی مشہور تصانیف 'المسند الکبیر' اور 'النفیر' ہیں، یہ سب حالات واوصاف حافظ زہبی، حافظ مستفری اورحافظ ابن حجر
نے لکھے ہیں، اس کے علاوہ ووسر ابڑا اختیاز آپ کا بدہ کہ سیحتی بخاری کی روایت کا سلسلہ جن چار کبار محد ثین ( خلافہ امام بخاری ) ہے چلا،
ان جس سے ایک آپ ہیں اور دوسر سے حماد بن شاکر انتقی ماا ۳ ھے بھی حنی ہیں، حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے شروع میں اپنا سلسلہ سندان چاروں حضرات تک بیان کیا ہے، ان میں تیسر سے بزرگ محمد بن یوسف فر بری م ۳۲۰ ھاور جو تھے ابوطلح منصور بن محمد بن علی بن قرید بروی م ۲۳۰ ھاور جو تھے ابوطلح منصور بن محمد بن علی بن قرید بروی م ۲۳۰ ھاور ہو تھے ابوطلح منصور بن محمد بن علی بن قرید بروی م ۲۳۰ ھاور ہو تھے ابوطلح منصور بن محمد بن علی بن قرید بروی

٣٢- يشخ محمر بن خلف المعروف، بوكيع القاضيَّ م ٢٠٠١ ه

اقضیہ صحابہ وتابعین کے بہت بڑے عالم تھے، آپ کی کتاب 'اخبار القضاۃ 'اس موضوع پر بہت اہم ونافع ہے، علامہ کو ژئی علیہ فی است التقاضی 'عرب پر اعلم احکام دمعا ملات کا ہے، اس فی التقاضی 'عرب پر اعلم احکام دمعا ملات کا ہے، اس فی التقاضی 'عرب پر اعلم احکام دمعا ملات کا ہے، اس فی التقاضی 'عرب پر اعلم احکام دمعا ملات کا ہے، اس فی التقاضی نے ہمیشدا حوالی قضاۃ کی طرف توجہ کی ہے چنا نچہ اقضیہ رسول اللہ علی پر کتابیں تالیف ہوئیں پھر اقضیہ صحابہ وتا بعین و تبع تابعین ہوئیں کی سنن سعید بن منصور، مصنف عبد الرزاق ، مصنف ابن الی شیبہ اروکت ادب القضاء وغیرہ بیس مدون ہوئے ، فہ کورہ بالا کتاب 'اخبار القضاۃ ''اس موضوع برنہا بیت قابل قدر اور لا اُق فخر خدمت ہے کیونک اس میں صرف کی ایک جگہ کے تضاۃ اور ان کے اقضیہ پرا کتفا ، نہیں کی گئی بلکہ تمام قضاۃ بلا دا ملام کے حالات جمع کئے جیس یہ کتاب مصر میں اس وقت زیر طبع ہے، اگر چہ اس کی طباعت کی رفتار نہا بیت ہے۔ ( یتج میر ۱۳۱۸ ھی ہے، غالبًا اب یہ کتاب میل طبع ہوگئی ہوگی )

٣٣٠ - حافظ ابويعلى احمد بن على بن المثنى بن يجي بن عيسى بن بلال تميمي موصلي م ٢٠٠٠ ص

آپ نے حدیث علی بن البحد، یخی بن آ وم و تلاند و امام ابی یوسف اور دیگر جلیل القدر محدثین ہے حاصل کی ، آپ کے شاگر دابن حبان ، ابو حاتم ، ابو بکر اساعیلی وغیرہ ہیں ، جسنۂ للمنظم حدیث کی تعلیم ہیں مشغول رہتے تھے، آپ سے محلا ثیات بھی ہیں ، ابن حبان نے لفتہ کہا ، حافظ اساعیل بن محمد بن الفضل (تمیمی کا قول ہے کہ میں نے مسند عدنی ، مسند ابن منبع وغیر ومسندات پڑھی ہیں کین وہ تمام مسند ہیں نہریں ہیں اور مسند

الى يعلى دريائ تابيدا كنارب، آپ كى تاليفات من علاوه المستدكيير اليك جم بھى ب،رحمداللدتعالى رحمة واسعة ـ (تقدروبهان الحدين )

٣٣٠ - شيخ ابواسخن ابرا جيم بن محمد بن سفيان حنفي نييثا يوري م ٢٠٠٨ ه

آپمشہورزاہدفقیدایوب بن الحسن نیٹا بوری کے خواص اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے فقہ کی تحصیل امام مجر سے کی تھی ،آپ کا تعلق تلمذا مام سلم سے بھی تھا اور اکثر ان کی خدمت میں حاضررہے ہیں ،ا مام سلم کی تھے روایت کا سلسلہ بھی آپ سے بھی تقائم ہوا ،امام نو وی نے مقدمہ شرح مسلم میں کھھا کہ '' اسناد متصل کے ساتھ امام سلم سے اس کی مسلسل روایت کا سلسلہ ان بلاد میں اور ان زمانوں میں صرف ابوائحق ابراہیم بن مجمد بن سفیان کی روایت میں منحصرہے۔

ا گرچہ بلاد مغرب میں سیحے مسلم کے غیرتم ل حصہ کی روایت ابو محمہ اس کی قلائی ہے بھی ہوئی ہے گرکمل کتاب کا قبول عام تمام مما لک میں صرف ابراہیم نمیٹنا پوری موصوف کی روایت ہے ہوا، محدث حاکم نمیٹنا پوری نے آپ کوعبا دمجہ تدین اور مستجاب الدعوات لکھا، علامہ نو وی نے السیدالجلیل ، فغیہ زاہد، مجہ تمد عابد لکھا، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (امام این ماجہ ادرعلم حدیث)

٣٥- يشخ ابومحمر عبدالله بن على بن الجارودُم ٩ ٣٠٠ ه

محدث کبیر تھے، آپ کی کماب'' المتقی'' مشہور ہے، جوشح ابن خزیمہ پرمتخ ج ہے، چونکہ اس میں اصول احادیث پر اکتفاء کیا ہے، اس کئے منتقی نام رکھا گیا ہے۔ (بستان المحد ثین )

٣٧- حافظ الوالبشر محمد بن احمد حماد بن سعيد بن مسلم انصاري رازي دولا بي حنفي م ١٣٠٠ ص

مشہور حافظ حدیث اور فن جرح و تعدیل کے امام بیں ، امام بخاری و نسائی کے بھی تلمذہ، حافظ مسلمہ بن قاسم نے کہا کہ آپ علم و
روایت اور معرفت حدیث میں فائق تجے اور فقد فنی کے بیرو تجے ، فن حدیث میں جن اکابر حفاظ حدیث نے آپ کی شاگردی کی ان میں ابن
عدی ، طیرانی ، ابن المقر کی وغیرہ بیں ، ابن عدی و غیرہ نے حسب عاوت پوجہ تعصب کچھ کلام کیا ہے گران بی میں سے دار قطنی نے ان کی تر و ید
کی ہے اور لکھا کہ ' لوگوں نے ان میں کلام کیا گر جمیں تو بجر فیر کے اور پچھ طاہر نہیں ہوا' آپ کی تالیفات مفیدہ میں سے ذیادہ مشہور کتاب ' آگئی
والا ساء' ہے جود وجلدوں میں دائر قالمعارف حیور آباد سے شائع ہو پچل ہے ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (تقدمہ دامام ابن ماجہ وعلم حدیث)

٣٥- شخ حماد بن شاكرانسفي حنفي (م السم هـ)

میددوسرے مشہورراوی سی بخاری ہیں جن ہے کتاب ذکور کی روایت کا سلسلہ جلائے، حافظ این تجرنے فتح الباری ہیں بجائے سنی کے نسوی لکھا ہے جو غلط اور وفات ۲۹۰ھ میں ظاہر کی ہے، حافظ اور کی نے حافظ این نقذ کی'' اِلتقلید'' کے حوالہ سے جزیاً لکھا کہ سنہ وفات ااساھ ہے، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (ابن ماجہ اور علم حدیث)

٣٨-امام محمر بن المحق بن خزيمة السلمي نيشا يوري شافعيّ (السهر)

مشہور محدث، این حبان کے شیخ ہیں، آپ کی سیح اور سیح این حبان محاح سند کے بعد معتمد کتب حدیث بھی جاتی ہیں، اگر چہتے این فزیمہ میں الی اصلام مشہور محدث این حبان کے بین مراب کی چند مثالیں بھی مولا تا عبد الرشید صاحب نعمانی مخمین مے حاشد راسات الملبیب (مطبوعہ کرا ہی اصلامی ہیں، جو بھٹکل حسن کے درجہ میں ہیں، میں محمد میں ہیں محمد میں معدد م مے صرف چوتھائی حصہ کا وجود بتایا جاتا ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔

## ٣٩- ﷺ ابوعوانه ليعقوب بن المحق بن ابرا جيم بن يزيدشافعيّ ( م١٦ه )

اصل دطن اسفرائن تھا پھر نیٹا پور بین سکونت کی ، دور درازمما نک اسلامیہ کا سفر کر کے علم حدیث حاصل کیا تھا ، فقد بین امام مزنی اور دئیج (تلا فد کا امام شافعی) کے شاگر دہیں ، حدیث بین امام سلم ، امام محمد بن یجی ذیلی تمیذ حافظ عبدالرزاق تمیذ امام اعظم اور پونس بن عبدالاعلی کے شاگر دہیں ، آپ کے تلافد کا حدیث بین طبرانی ، ابو بکر اساعیل ، ابوعلی نیٹا پوری اور دومرے محمد ثمین ہیں ، آپ کی تھے مسلم پرمسخر جے ہے۔ رحمداللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (بستان المحد ثمین)

۴۰ - شیخ ابو بکرمحمد بن ابرا ہیم بن المنذ رنبیثا بوری (م ۱۱۸ه)

مجہتد، نقید ومحدث تنے، آپ کے مسائل چونکدامام شافعی کے بہت ہے مسائل کے ساتھ مطابق ہیں، اس لئے شیخ ابواسحاق نے اپ طبقات میں آپ کوشافعی لکھا ہے، آپ کی تمام تصانیف محققانہ ومجہتدانہ ہیں جن میں مندرجہ ذیل زیاد ومشہور ہیں: ''کتاب الاشراف فی مسائل الخلاف، کتاب المہوط، فقہ میں، کتاب الاجماع، کتاب النفسير، کتاب السنن، علم فقہ، معرفت

اختلافات علماءاوران کے ماخذ ودلائل کی شناخت میں بہت ماہر تھے۔رحمداللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (بستان انحد ثین )

اله- يشخ ابوعبدالله سين بن اساعل بن محرطبي محاللي بغدادي مسس

بغداد کے محدثین ومشائخ میں ہے ہیں ، ساٹھ سال کوفہ کے قاضی رہے ، ابوحذافہ ہی (تلمیذامام مالک ، عمر بن ملی فلاس وغیرہ ہے ملم حدیث حاصل کیا ، حافظ سفیان بن عید (تلمیذامام اعظم ) کے اصحاب میں ہے بھی تقریباً ستر محدثین آپ کے استاد حدیث ہیں ، دار قطنی وغیرہ محدثین آپ کے تلافہ میں جیس بی مجلس اطاء میں تقریباً دس ہزار آ دمی حاضر ہوتے تھا ور قضاء کی فرمہ دار یوں کے ساتھ درس حدیث کا مشخلہ دوزانہ جاری رہتا تھا ، آپ کے امالی کا مجموعہ تقریباً ۱۲ جز و پر مشتمل تھا ، رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعۃ ۔ (بستان الحدثین )

۲۲ - امام ابومنصور محمد بن محمد بن محمود مانزیدی حنفی م ۳۳۳ ه

مشائخ کیار میں سے بڑے محقق و مدتق اور مشکلمین کے امام عابد، زابد، صاحب کرامات بزرگ تھے، آپ نے عقا کدوکلام میں اعلی مرتبہ کی تصانیف کیس، مثلاً کتاب التوحید، کتاب المقالات، کتاب اوہام، المعتز له، روالاصول الخمسه ابی محمد باہمی ، روالقر امط، ما خذ الشرائع (فقہ) کتاب المجد کی المعتز له، روالاصول الخمسه بن محمد کا میں منود کا مرتبہ تھے، اوگوں نے موضوع کی بے نظیر تالیف ہے آپ کا ایک باغ تھا جس میں خود کا مرتبہ تھے، اوگوں نے جبرت کی تو فر مایا کہ میں نے اپنے وائیں ہاتھ سے کوئی گناہ نہیں کیا اس لئے جو چیز اس کے ذریعے سے جا بتا ہوں وہ حاصل ہوجاتی ہے۔

لوگوں نے بادشاہ کے مظالم سے تنگ آ کرآ پ سے شکایت کی تو گھاس ہے کمان اور شکے سے تیر بنا کراس ظالم بادشاہ کی طرف پھینکا، معلوم ہوا کہ اس تاریخ بین قبل کیا گیا۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمہ واسعۃ ۔ ( حدائق المحنفیہ )

۳۳۱- "حاکم شهید" حافظ محد بن محمد بن عبدالله بن عبدالهجید بن اسمعیل بن حاکم مروزی بلخی حنقی م۳۳۳ ه

مشہور حافظ حدیث اور قبحر فقیہ تنے ہما تھ ہزا را حادیث آپ کونوک زبان یا تھیں ، آپ نے حدیث محمد بن حمد ویہ ( تلمیذا مام اعظم اور

محد بن عصام وغیرہ سے حاصل کی اور آپ سے حاکم مستر داور آئمہ و تفاظ خراسان نے روایت کی ، آپ کی تصانیف عالیہ بیں سے ' منتفی ، کافی اور تیب مصام وغیرہ بین جن میں سے بہلی دونوں تو بعد کتب امام محمد کے بطوراصول ند جب بھی جاتی ہیں ، کافی میں آپ نے امام محمد کی مبسوط ، جامع کمیر دصغیر کو بحذف محر د مطول جمع کر دیا تھا ، آپ کو بچھالوگوں نے کوئی تہمت لگا کرشہید کر دیا تھا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق)

٣٧٧ - حافظ ابوالقاسم عبد الله بن محمد بن ابي العوام السعدي حنفيَّ م ٣٣٥ ه

مشہور حافظ حدیث، امام منائی، امام طحاوی اور ابوبشر دولانی کے قمید حدیث ہیں، آپ کی تالیفات میں سے زیادہ مشہور مبندا مام ابو حنیفہ (منجملہ اہم عامیانیدا مام عظم) اور ایک بخیم کمآب فضائل امام عظم میں ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (تقذمہ نصب الرابہ)

٣٥- حافظ الوجم قاسم بن اصبغ القرطبي م ١٣٠٠ ه

مشہور حفاظ حدیث سے ہیں ،آپ نے حدیث کی اہم کتاب " نائخ الحدیث ومنسوند الکھی ،رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔

٢٧- امام ابوالحن عبيد الله بن حسين كرخي حنفي ولا دت ٢٦٠ هم ١٧٠ ه

٣٧- حافظ الومحرعبد الله بن محمد الحارثي البخاري عن في ولا دت ٢٥٨ همتو في ٣٣٠ ه

امام بحدث اورجلیل القدرفتید سے بیٹاہ ولی القدصاحب نے رسالہ اختاہ جس آپ واصحاب وجوہ جس شارکیا ہے جن کا ورجہ منتسب اور مجتمد فی المحد بہب کے درمیان ہے بیشہ بورتصانیف جس سے ایک تو مسنداما ماعظم ہے جس جس جس بہت اچھ تھی ، پچھ لوگوں نے آپ پر تعصیب سے محدث ابن مندہ نے بھی اس ہے بہ کڑت روایات کی جی اوران کی رائے آپ کے بارے جس بہت اچھی تھی ، پچھ لوگوں نے آپ پر تعصیب کا ام کیا ہے اور بڑا اعتراض ہیے کہ آپ نے بخیری ، اباء بن جعفر ہے مسنداما م ابوصنیف جس روایت کی جی اوراس امر کونظر انداز کردیا کہ جن اصادیث جس اور بڑا اعتراض ہیے ہیں اور بیابیا ہی ہے جس طرح اور بیاب ہی ہے جس طرح کے اس میں معید معلوب اور کبلی کے بارے جس کیا ہے گئی تعصیب کا برا توکہ وہ اندھا بہرا بنادیتا ہے ۔ ( تقد مدنصب الراب ) امام تر ندی نے بھی تھی بور کے بارے جس کیا ہے گئی تصیب کا برا توکہ وہ اندھا بہرا بنادیتا ہے ۔ ( تقد مدنصب الراب ) این الجوزی نے بھی تھی ہوا کہ ایس پر علام قرش نے نکھا کہ عبداللہ بن جوزی اور این سعیدرواس نے بہت زیادہ بلند مرتب اور عالی مزاح بیں بیشی ان کوا سے اکا بری شان جس لب کشائی نہ چاہے تھی۔ ( جوام مضیئر سی موقع اللہ مرایا تو اس دوسری کشف الآ تا رالشریف فی منا قب الامام الی صنیف ہے ، ملاملی قاری نے نکھا ہے کہ آپ نے جب امام صاحب کا املاء کرایا تو اس وقت آپ کی مجلس اطاء جس عارم تو نکھے والے تھے۔ ( حوائی حنیف کے ۔ ( حوائی حنیف کے اس اطاء جس عارم تو نکھے والے تھے۔ ( حوائی حنیف کے اس اطاء جس عارم تو نکھے والے تھے۔ ( حوائی حنیف )

، المام ابوعمر واحمد بن عمد الرحمان طبری عبد الرحمان طبری حنفی م ۱۳۸۰ ہے۔ بغداد کے کہار نقبهاء حنفیہ و محدثین میں سے میں ،اصول وفروغ میں ماہر منھے، ملاعلی قاری نے آپ کوامام طحاوی اور امام ابوالحسن کرخی كے طبقه ميں شاركيا ہے، آپ نے امام محمد كى جامع صغيره جامع كبير كى شروح تكھيں۔ (حدائق منف )

# ٣٩ - شيخ ابوالحق ابراجيم بن حسن (عزرى) نيشا پورې حنفي م ٢٣٧ ه

فقیہ قاضل اور محدث ثقد تھے، ابوسعید عبد الرحمٰن بن حسن اور ابراہیم بن تحدیثیا بوری وغیرہ محدثین کے حدیث تی اور آپ ہے ابو عبد اللہ حاکم صاحب متدرک نے روایت کی اور آپ کا ذکر تاریخ نیٹا بور میں کیا اور لکھا کہ آپ فقہا واصحاب امام انظم سے تھے، ابوسعد نے اپنی انساب میں آپ کا ذکر کیا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر مضیُرس ۳۲ ج۱)

• ۵- شیخ ابوالحسن علی بن احمد بن محمد بن سلامها بی جعقرالطحا وی منفی م ۱۳۵۱ ه

بڑے پاید کے جلیل القدر فقیرہ محدث، عالم فاضل، جامع فروع واصول اور اہام طحاوی کے خلف ارشد ہتے، کیار محد ثین مثل ابو عبدالرحمٰن احمد بن شعیب نسائی وغیرہ سے صدیت حاصل کی اور اہام نسائی سے سنن کوروایت کرنے والوں میں سے ایک متناز شخصیت آپ کی مجھی ہے، آپ کوعلاوہ حدیث وفقہ کے لغت بنح وغیرہ بہت سے علوم میں اہامت کا درجہ حاصل تھا، نہایت متنقی ، عابدوز اہد شخصہ

علام الوالمحائن ابن تغری بردی نے اپنجو م الزاہرہ میں آپ کا ذکر اس طرح کیا ہے، آپ حدیث ، فقد اختلاف علیا ، بنلم احکام ، لغت ونحو فیرہ میں بالا مقابلہ اپنے وقت کے سلم امام تھے، آپ نے نہایت عمرہ کیا جی آھنیف فرمائیں اور آپ کہار فقہاء حنفیہ ہے ہیں، آپ کے زمانہ میں امیر علی بن الاحدید کے تقم ہے جیزہ میں ایک شاندار مسجد تھیر ہوئی جس کے ستون فتنظم بناء جام ذکور نے ایک کنید سے حاصل کر کے لگوا و یک تھے، ان کی وجہ ہے آپ نے تورہ اس کے متون فتنظم بناء جام ذکور نے ایک کنید سے حاصل کر کے لگوا و یک تھے، ان کی وجہ ہے آپ نے تورہ اس کے متون فیرہ کی درجمہ الفدتو الی رحمہ واسعة ۔ (جواہر مضیّہ سے اس کا وحد اکتی و فیرہ)

۵- شيخ ابوالحسن احمد بن محمد بن عبد الله نبيثنا بورى حنفي قاضى الحرمينُ م ا ۳۵ ه

مشہور محدث وفقیہ بیٹے اصحاب ابی حذیفہ اور اپنے وقت کے سلم امام تھے ،علوم کی تحصیل و تجیل شیخ ابوالحسن کرنی اور ابوطا ہر محمد دباس سے کی جو ابو خاز ن کلی نہ تین بان بان کلی ندام محمد کے کمیڈ تھے ، آپ ہے ابوعبواللہ حاکم نے روایت حدیث کی اور تاریخ بیس آپ کا ذکر کیا ، آپ تقریباً چالیس سال نیٹا پوروا پس لوٹے تو وہاں بھی قاضی رہے ، ملاعلی قاری نے طبقات حقید میں کھا کہ ایک وفعہ وزیر در باری بن تین نے مجلس مناظر و منعقد کی جس مسئل توریث وی الا رصام پراکا برعا ، حقید و تاری نے طبقات حقید میں کھی اس میں حصہ لیا اور وزیر کو آپ کے وائیل اس قدر پیند آئے کہ آپ ہے تکھوا کر خلیفہ کو دکھلائے ، خلیف نے بھی شافعیہ نے بحث کی ، آپ کو ترجین کی قضا سپر دکی اور کہا کہ جس طرح ہمارت میں حدود مملکت میں حرجین سے زیادہ معظم و تحتر م کوئی سالہ تنہیں ہے ، اس طرح آپ سے لئے حرجین کی تضامنا سب ہے ۔ اس کے ملی اجراء کو المی میں اجراء کا بھی تھم میں جرجین ہونے وائیل اجراء کا بھی تھم کہ ایک ایر ام کے ایک میں اور کرد ہے ۔ حمد القد تعالی اجمعین ۔ (جوام مضید میں کہ ای اس کے ایک احراء کے ادکام صاور کرد ہے ۔ حمد القد تعالی اجمعین ۔ (جوام مضید میں کے اس کے ملی اجراء کا بھی تھم کہ جھین ۔ (جوام مضید میں کہ ای ای

۵۲- حافظ ابوالحسين عبدالباقى بن قانع بن مزروق بن واثق حفيٌّ م ا۳۵ ھ

فقہا، وی شین حفیہ بی سے ہیں اور مشاہیر حفاظ صدیث میں ثمار کئے جاتے ہیں، حافظ ذہبی نے تذکر ۃ الحفاظ میں آپ کو الحافظ الحالم المصنف صاحب جم الصحاب، واسع الرحلہ، کثیر الحدیث تکھا، پھر آپ کے شیع نے کا ذکر کیا ہے۔ فن حدیث میں محدث وارقطنی ، ابوعلی بن شاؤ ان ، القاسم بن بشران اور دوسرے اس طبقہ کے محدثین آپ کے شاگر و ہیں ، وارقطنی نے لکھا کہ گوآپ ہے بھی کوئی جول چوک ہوئی ہے پھر بھی حافظ اجھا تھا ،البتہ و فات سے سرف دوسال قبل توت حافظ پراٹر ہو گیا تھا ،جس کو بعض لوگوں نے مطلقاً خرائی حافظہ بنا کرذ کرکر دیا ہے۔

تہذیب العبذیب میں حافظ این جُرُ نے نقل کیا کہ خطیب بغدادی نے کہا: ' جمن نیس بجھتا کہ این قانع کی تضعیف برقائی نے کیوں کی محالا تکہ وہ الجماعی وروایت میں سے تھے اور ہمارے اکثر شیوخ ان کی توثیق کرتے تھے البتہ صرف آخر عمر میں حافظ متغیر ہوگیا تھا۔
مجم الصحابہ کے علاوہ وفیات پر بھی آپ کی ایک مشہور تصفیف ہے ، جس کے حوالے کتب رجال میں بہ کثر سے آتے ہیں ، آپ ام ابو کر رازی بحصاص صاحب ' احکام القرآن' کے بھی فن حدیث میں استاد ہیں اور بہت خصوصی تعلق ان سے رکھتے تھے ، چنانچ احکام القرآن میں آپ سے بہ کثر سے رہے تھے ، چنانچ احکام القرآن میں میں استاد ہیں اور بہت خصوصی تعلق ان سے رکھتے تھے ، چنانچ احکام القرآن میں آپ سے بہ کثر سے رہ کھڑ سے روایات موجود ہیں۔ رحمہ القد تھالی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان الحمد ثین ، جو اہر ابن ماجہ اور علم حدیث وتقد مہ )

۵۳- حافظ ابوعلی سعید بن عثمان بن سعید (بن السکن) بغدادی مصری م ۳۵۳ ه

آپ کی سیح بنام' السیح استی 'اور' اسنن السیاح المالوره' مشہور ہے، لیکن اس کیا ہی اسانید کندوف ہیں ،ابواب احکام برمرتب ہے ،خود کھا ہے کہ' جو پچھی سے آپی اس کیا ہیں مجملاً ذکر کیا وہ صحت کے لحاظ ہے مجمع علیہ ہے اور اس کے بعد جو پچھی ذکر کر کیا ہے وہ آئمہ کے مختارات ہیں جس نے بیان کردی ہے اور انقراد کے مختارات ہیں جس نے بیان کردی ہے اور انقراد مجمی و کھوہ شغاہ السقام المنتقی السبی (الرسالة المستظر فرطیح کرا جی سے)

۵۴- حافظ ابوحاتم محربن حبان بن احمر بن حبان بن معاذ بن سعيد يمي شافعيٌّ ، متوفي ۲۵۳ ه

کبار حفاظ حدیث میں تھے، آپ کی سیح بہت مشہور ہے، جس کا نام التقاسیم والانواع" ہے نخامت م جلداور تر تب اختر ای ہے، ندا ہوا ب ب ہے ندمسانید کے طرز پر بعض متاخرین نے اس کوابوا ب فقیہ پر بھی بہترین تر تیب دے دی ہے اور اس تنظیم القدر صدیثی خدمت کوایک خفی محدث ہے نہ مہان کے خوب کا اسم کرای امیر علا والدین الواب نی بر بان بن عبدالقد (الفاری) الحقی المفقیہ المخوبی ہے (م ۱۹۳۹ء)

کتاب کا نام "الاحسان فی تقریب سیح ابن حبان" امیر موصوف نے بھی کمیر طبرانی کو بھی ابواب پر مرتب کیا ہے حسب تصریح حافظ

کتاب کا نام الاحسان کی نفریب می این حبان المیر موصوف نے جم بیر طبرای توجی ابواب پر مرتب کیا ہے حسب تصریح حادۃ سخادی سجح ابن حبان کے کمل نسخے پائے جاتے ہیں،اور سج ابن خزیمہ کاا کثر حصہ مفتو دے۔(الرسالة ص ۹۸)

عافظ ابن حبان ،امام نسائی بمحدث ابویعلی موسلی حتی احسن بن سفیان اور حافظ ابو بکر بن خزیمد کے تلمیذ حدیث بیں اور دوسر بے علوم فقد، لغت ،طب اور نجوم بیس بھی کامل مہارت رکھتے تنے ،سی کے علاوہ آپ کی تصنیف' تاریخ الثقات' بہت مشہور ومتداول ہے ،اسی طرح کتاب الضعفا م بھی ہے اور دوسری تصانیف مفید ، بھی بیں ۔رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ (بستان المحد ثین )

۵۵- حافظ ابوالقاسم سليمان بن احمد بن ابوب طبراني م ۲۰ ۳ ه

آپ نے طلب علم کے لئے دور دراز بلادومما لک اسلامید کا سفر کیا ،علی بن عبدالعزیز بغوی ،ابوزر کے دشتی وغیرہ سے حدیث حاصل کی ،آپ کی تصانیف میں ہے معاجم ثلاث یادہ مشہور جیں ،جم کیر ، مرویات صحابہ کی ترتیب پرتالیف ،بوا ، جم اوسط کی چی جلدیں جیں ہرجلد شخیم اور برتر تیب اساہ شیوخ مرتب ہے ، محققین الل حدیث نے کہا کہ اس میں منکرات بہت ہیں ، جم صغیر بھی شیوخ ، می کی ترتیب پر ہے ان کے علاوہ دومری تصانیف یہ جی ن الدعا ، کتاب المسالک ، کتاب عشرة النساء ، کتاب دلائل النبوة ، آپ علم حدیث میں کتال وسعت رکھے تھے ،ابوالعباس احمد بن منصور شیرازی نے کہا کہ جس نے طبرانی سے تین لاکھ احادیث کھی ہیں ، رحمدالند تعالی رحمة واسعة ۔ (بستان الحمد شین)

#### ۵۲- حافظ الوجمة حسن بن عبد الرحمن بن خلاد ، رامهر مزى م ۲۰ ۳ ص

مشہور حافظ حدیث ہیں آپ کی کتاب'' المحدث القاصل بین الرادی والوائ'' فن اصول حدیث پر غالبًا سب سے پہلی جامع متفرقات اور متبول و متداول گراں قدرعلمی تصنیف ہے، اگر چہ کامل استیعاب اس ہیں بھی نہ تھا، اس کے قلمی نسخے کتب خانداصفیہ حیدر آباد دکن اور کتب خانہ پیرجھنڈ وسندھ ہیں ہیں۔

اس کے بعد حاکم کی کتاب''علوم الحدیث' آئی پھر ابوھیم اصفحانی نے اس پرمتخرج لکھا، بھرخطیب بغدادی نے توانین واصول روایت پر'' کفاییۂ' اورآ داب روایت پس'' الجامع وآ داب الشیخ والسامع'' لکھی ،اسی طرح موصوف نے تمام فنون حدیث پرالگ الگ مفید تالیفات کیس ، پھرقامنی عیاض ماکلی نے ''الماع'' لکھی وغیرہ ،رحمہ اللّہ کلیم الجمعین رحمۃ واسعۃ ۔(الرسالة ص ۱۱۸،این ماجہ اورعلم حدیث)

۵۷- نینخ ابوعبدالله محمد بن جعفر بن طرخان استر آبادی حنفی م ۲۰۷۰ ه

ابوسعدادریسی نے اپنی تاریخ میں لکھا کرا کے جماعت محدثین نے آپ سے روایت حدیث کی ہے، فتہا ، اہل رائے میں سے تقد فی الروایة سخے، ان کا قول تھا کرقر آن کلام اللہ غیرمخلوق ہے، آپ کے والد ماجہ جعفر بن طرفان بھی کیارفقہا ، اصحاب امام الی حذیفہ میں تھے جو حافظ ابوتیم فضل بن دکین کے طیف نقد فی الحدیث اور صاحب تصانیف شخے، رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (جواہر مضیّہ)

۵۸- حافظ ابوجعفر محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بخي هندواني حنفيٌ م٢٢٣ ه

بلخ کے مشہور محدث وفقیہ، زاہد وعابداور حل معطلات ومشکلات کے لئے یکتائے زمانہ تھے، اپنے خاص ُتفوق و برتری کی وجہ سے ابو حنیفہ صغیر کہے جاتے تھے۔

مدت تک ملخ و ما وراء النهر هن درس حدیث دیا اورمسندا قرآء کوزینت دی به رحمه الندر حمة واسعة \_ (حدالق)

۵۹-محدث ابوعمر واساعبل بن نجيد بن احمد بن يوسف بن خالد سلمي غيثنا بوريٌ م ۲۵ساھ

سیخ جنیداوراابوعثان جیری وغیرہ کے محبت یافتہ بزرگ تھے، حدیث میں آپ کی تالیف'' بڑاء ابن نجید' ہے، آپ کے حسب ذیل ملفوظات قیمہ منقول ہیں (۱) سالک پرجوحال وارد ہو (گووہ فی نفسہ برانہ ہو) اگروہ نتیجہ میں مفیدعلم نہ ہوتو اس کا شرراس کے نفع ہے ذیادہ ہوتا ہے (۲) مقام عبودیت اس وقت حاصل ہوتا ہے جب سالک اپنے تمام افعال کوریاءاوراقوال کو کھن دعویٰ سمجھے (۳) جس شخص کو تنگوق کے سما سنے اپناز وال جاہ شاق نہ ہواس کے لئے دنیا اورائل دنیا کوترک کردیتا آسان ہوجا تا ہے، رحمہ القدر جمة واسعتہ۔ (بستان الحکہ ثین )

• ٧ - ابواشيخ ابومحمة عبدالله بن محمه بن جعفر بن حيان اصبها في م ٢٩ ساھ

مشہور محدث بیں،آپ کی کتاب السنة اور کتاب طبقات المحدثین باصحان الل علم کے لئے فیمتی سرمایہ بیل-(الرسالة المسطر فیص ۳۳)

١١ – الحافظ الا مام ابو بكر احمد بن على رازى بصاص بغدادى حنى ولا دت ٢٠٥٥ هم ٢٠٠٥ ه

اصول، فقد، حدیث وغیره بین مسلم استادیت، احادیث ابی دانو و داین ابی شیر بیمبدالرزاق وطیالسی کے گویا حافظ تقے دان بیس سے جن احادیث کوئیمی کسی موقع پر ذکر کرنا چاہتے ہے تکلف ذکر کرتے تھے، آپ کی تصانیف میں سے الفصول ٹی الاصول، شروح مختصر الطحاوی ومختصر الکرخی و جامع کمیر اور تغییر احکام القرآن آپ کے بےنظیر فضل وتفوق پر شاہد ہیں اور معروفت رجال میں غیر معمولی امتیاز اولہ خلاف ہیں، آپ کے کلام سے خلام ہے۔ (تقدر نصب اراب) حدیث میں حافظ عبدالباقی بن قانع وغیر و محدثین کے شاگر دہیں، احکام القرآن میں ان کے اقوال و روایات بہ کشرت نقل کرتے ہیں، دور دراز بلا دومما لک سے الل علم آپ کی خدمت میں استفادہ کے لئے تو بھی ابونلی وابواحمہ حاکم نے بھی آپ سے حدیث میں ابو کمررازی اور جصاص دونوں نام سے زیادہ مشہور ہیں، خطیب نے لکھا کہ جصاص اپنے وقت کے امام اصحاب ابی حذیفہ ہے اور زہد میں مشہور ہے مجمدہ قضا بار بار پیش کیا گیا گیا اور درس تعلیم کے مشغلہ کورتے جو کی ، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (جوام بو اکہ وحداکت)

٣٢ - شيخ ابوبكراحد بن ابراجيم بن اساعيل بن العباس الاساعيلي ولا دت ٢٧٧ هم ١٧٧ ه

شہر جرجان میں اپنے وقت کے امام فقہ وصدیت ہے، آپ کی سے اساعیلی منتخر جربی بخاری مشہور ہے، اس کے علاوہ "مند کبیر" اورا یک جم بھی آپ کی ہے، بخشر بھی اساعیلی منتخر جو بھی ہوکر صرف ان آپ کی ہے، بعض محد ثبین نے ککھا ہے کہ اساعیلی کو درجہ اجتہاد حاصل تھا اور ذبین وجا فظ بھی بے نظیر تھا، اس لئے بجائے بخاری کے تابع ہوکر صرف ان کی مردیات واسانید بیان کرنے کے ذیادہ مناسب میتھا کہ سنت میں خود کوئی مستقل تالیف کرتے ، رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ (بستان الحجد ثبین )

٦٣ - شيخ ابو بكرمحمد بن فضل بن جعفر بن رجا بن زرعه صلى كمارى بخارى حنفيَّ م ا ٣٧ هـ

ا پے وقت کے امام کیر ، درایت وروایت میں معتمد تھے ، کتب فآویٰ آپ کے اقوال دفآویٰ ہے بھری ہو کی ہیں ، آپ کوفآویٰ لکھنے کی اجازت آپ کے مشائخ نے کم عمری ہی میں دے دی تھی جس پر فقید اللہ ہندوانی وغیر ہ کو بھی اعتراض ہوا گر جب وہ آپ ہے ملئے آئے اور پوری پوری رات آپ کومطالعد کتب میں مشغول دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ جب فیندآتی ہے تو وضوکر کے پھر مطالعد شروع کرویتے ہیں تو کہا کہ اس لڑکے کوفتو کی فقو کی اجازت دین کسی طرح بے جانہیں ہے۔

صاحب کرامات بھی تے جب مہمان آنے توان کے سامنے غیر موہم کے پھل پیش کرتے اور فرماتے کے چالیس سال ہے بیس نے کوئی جرام پیز ہاتھ بیش نہیں پکڑی اور نہ جام کے دیری طرح کرے۔
پیز ہاتھ بیش نہیں پکڑی اور نہ جرام کے داستہ پر چلا ہوں نہ کوئی جرام چیز کھائی ہے، لہذا جو تھی چاہے کے ایک کرامت یائے وہیری طرح کرے۔
مااعلی قاری نے طبقات الحظمیہ بیس ذکر کیا گرآپ کے والد نے آپ سے اور آپ کے بھائی ہے کہا تھا کہ اگرتم میسوط کو یا دکر لوگو ایک ہزارا شرقی بطور انجام ووں گا ، تو آپ نے اس کو حفظ کرلیا، والد ماجد نے مال تو آپ کے بھائی کو دیدیا اور آپ سے کہا کہ تہمیں مبسوط جیسی عظیم القدر کہا ہے جو انگی تھے۔ رجمہ اللہ تھائی رجمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیہ وحدائق حفیہ)

۲۲-۱ مام ابواللیث نصر بن محمد بن احمد بن ابر اجیم سمر قندی حنفی م ۳۷۳ ه

علاء بلخ میں سے اہام کبیر، فقیہ جلیل اور محدث وحید العصر ہے، آپ کو ایک لاکھ احادیث یادتھیں اور اہام ابو یوسف، اہام محمد، اہام وکیج امیر الموشین فی الحدیث، عبد الله بن مبارک وغیرہ اکابر کی بھی سب کتابیں یادتھیں، قاضی خان نے لکھا ہے کہ آپ کے بزویک تعلیم قرآن پر اجرت لیما جا کر نہیں ، منز میں ڈھیلے لینے کی خرورت نہ ہوں یہ اجرت لیما جا کر نہیں ، منز میں ڈھیلے لینے کی خرورت نہ ہوں یہ برینزگاری کا اعلیٰ نمونہ تھا، وفات پر اہل ہم قدر نے وغیرہ تاب با وقد دکا نیم بندر کھیں اور مزید ایک ماہ بندر کھنے کا ارادہ تھا، مگر حاکم وقت نے سمجھا کر کھلوا دیں، آپ کی تصانیف میں سے شرح جامع صغیر، تابیس النظائر، مختلف الروایة ، تو اور الفقہ ، بستان العارفین اور تفییر قرآن مجید مشہور ہیں، رحمہ اللہ دھمۃ واسعۃ۔ (حدائق الحنفیہ)

۲۵ - حافظ ابوحا مداحمد بن حسين بن على فقيه مروزى (ابن طبرى) حنفي م ۲ ساھ مشہور حافظ ابوحا مداحمد بن مسين بن على فقيه مروزى (ابن طبرى) حنفي م ۲ سام هم مشہور حافظ حدیث مضر، متورع، ماہرامول وفروع اور واقف ند بہب امام اعظم تھے، خطیب نے لکھا کہ علما مجتبدین وفقها متعنین

میں ہے آپ جیسا کوئی حافظ حدیث اور ماہر آٹارنہیں ہوا ، روایت حدیث میں بڑے متقن ومتعبت تھے، مدت تک خراسان کے قانسی القصاۃ رہے اور کثرت سے تقینیفات کیس ، آپ کی تاریخ بدیع مشہور ومعروف ہے، برقائی نے آپ کو ثقہ کہا اور یہ بھی کہا کہ آپ کے بارے میں سوا ، خیر کے میں کچھاورنہیں جانیا۔

عاکم نے تاریخ نمیثا پورٹس آپ کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ آپ نے بخارا میں صدیث کا املاء کرایا ہے اور معرفت صدیث میں مرجع العلمهاء تھے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة۔ (جواہر مضیّہ وحدا کُق حنفیہ )

### ۲۷ - حافظ الونصر احمد بن محمد كلا بازى حنفيٌّ م ۸ ۲۷ ه

مشہور حافظ حدیث ہیں آپ نے رجال بخاری پر کتاب تالیف کی ، دار قطنی آپ کے علم ونہم کے مداح تھے، اپنے زمانہ میں تمام محدثین ماورا ،النہر میں سے بڑے حافظ حدیث تھے، رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ (تقدمہ نصب الرامہ)

### ٢٧- حافظ الوالحن محد بن المظفر بن موى بغدادى حفي م ٢٥ه

مشہور حافظ صدیث مؤلف مسندا ما معظم ہیں ، دار قطنی آپ کی جالت قدر کے معترف تھے، خطیب نے اساتذہ و تلافہ صدیث کئے اور کہا کہ آپ حافظ صدیث ، صادق الروایۃ تھے ، آپ ہے دار قطنی ، ابوحفص شاہین اور اس طبقہ کے دوسرے محد ثین نے دوایت حدیث کی ، نیز خطیب نے ابو بکر بر قانی نے نقل کیا کہ دار قطنی نے حافظ محمد بن مظفر سے ایک بزار حدیث اور ایک بزار حدیث کا تعیس اور مجمد ابن عمرا سائیل قاضی نے نقل کیا کہ بھی نے وار قطنی کو ویکھا کہ حافظ ابوالیسن مجمد بن منظم کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور عایت اوب کسی اور مجمد ابن عمرا سائیل قاضی سے آپ کی سائیل موجود گی میں کسی صدیث کی سند بھی نہیں بیان کرتے تھے ، آپ سے اپنی کمتابوں میں بہت میں دوایات بھی کی ہیں۔
مزیت شار ہوئے ، آخر میں محدث خوارزی جائے الحسانید نے فر مایا کہ یہ مندا مام بی آئی ہے کہ کمال علم صدیث ، غیر معمولی حفظ وا اتقان اور وسعت علم متون وطرق پرشا بدعد ل ہے ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جائم المسانید وتقد مرتصب الرابیہ)

#### ٧٨ - حافظ البوالقاسم طلحة بن محمد بن جعفر الشابد العدل بغدا دي حفى م ٣٨٠ ه

مشہور حافظ حدیث، صاحب مندامام اعظم میں ، خطیب نے تاریخ میں آپ کے اساتذہ و تلاقد و تعدیث ذکر کئے ہیں امام اعظم کا مند مذکور حروف مجم کی ترتیب پرتالیف کیا، عدول ، نقات ، واثبات میں اعلی مرتبہ پرفائز تھے، رحمیہ اللہ تعالی رحمہ واسع - (تقدمہ و جامع المسانید)

### ۲۹-امام ابوالحس على بن عمر بن احمد بن مهدى دارقطني (بغدادي)م ۳۸۵ ه

مشہورانام حدیث شافق المذ بب ہیں، حاکم ، منذری بتمام رازی ، ابوقیم اصغبانی وغیرہ کے شاگرد ہیں بن معرفت ملل حدیث واساء رجال میں بڑی شہرت پائی ، غداجب فقہاء ہے بھی باخبر نظے ، آپ کی تصانیف میں ہے ایک کتاب الالزامات ہے جومت درک التحسین کی طرح ہے، اس میں آپ نے وہ احادیث بحث کی ہیں جوشندین کی شرائط کے مطابق ہیں اور ان کوذ کر کرتا جا ہے تھا، کیکن ان میں ذکر نہیں ہو کمیں رید کتاب مسانید کے طرز پر مرتب کی ہے، اس کے علاوہ آپ کی ملل اور سفن بھی گراں قدر صدیثی تالیفات ہیں۔ دغیرہ ، رحمہ انڈ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان ورسالہ)

#### • ۷- حافظ ابوحفظ عمر بن احمد بن عثمان بغدادی معروف ابن شامین م ۲۸۵ ه

مشہور حفاظ حدیث ہیں ،آپ کی کمّاب النة مقبول ومعروف ہے اس کے علاوہ دوسری تصانیف عجیبہ مفیدہ ہیں جن کی تعدادہ ۳۳ تک

بيان موكى ب\_رحمدالله تعالى رحمة واسعة \_ (الرسالة المعطر فيص ٢٣٠)

ا ۷ - شیخ ابوالحسن علی معروف برزاز ًم ۳۸۵ ه

آ پ علی بن الطراء کے عمدہ محدثین میں ہے ہیں استاد حدیث ہیں اور ابراہیم بن عبدالصمد ہاشمی کے شاگر و ہیں، آپ نے بہت ی مفید کتا ہیں تصنیف کیس جن میں ہے' جزءفضائل اہل البیت' زیادہ مشہور ہے، رحمہ القد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثین )

٢٧- حافظ الوسليمان احمد بن محمد بن ابراجيم بن خطاب البستي (الخطائي)م ٣٨٨ ه

مشہور حافظ وفقیہ ہیں، این الاعرافی اور اساعیل بن محرسفار اور اس طبقہ کے دوسرے محدثین سے علم حاصل کیا، حاکم وغیرہ آپ کے تکمیذ ہیں، زیادہ قیام نیشا پور میں رہااور وہیں تصنیف و تالیف وشغول رہ، آپ کی مشہور تصانیف میہ جیں، محالم السنن، غریب الحدیث، شرح اساء حسنی، کتاب المعرفہ۔ رحمہ اللہ نفائی رحمۃ واسعۃ۔ بستان المحدثین)

٣١٧- حافظ الوعبد الله محربن الحق بن محربن يجي (بن منده) اصبها في م٢٩٦ه

مشہور حافظ حدیث جنہول نے تحصیل حدیث کے لئے دور دراز بلاد ومما لک کے سفرول سے شہرت پائی، آپ کی تصانف مفیدہ بکثرت ہیں، ان میں ہے ایک کہاب سنن پر بھی ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعہ ۔ (الرسالۃ المتطر فیص ۱۳۳)

٣٧- شيخ ابوالحسن محمد بن احمد بن عبد الرحمان بن يجي ابن جميع منوفي ٢٠١ ه

آپ نے ابوالعباس بن عقدہ ، ابوعبداللہ المحاملی وغیرہ علیاء سے حدیث حاصل کی اور حافظ عبدالغنی بن سعد ، تمام رازی وغیرو آپ کے شاگر دول میں جیں ، خطیب نے تو ثیق کی اور شام کے محدثین میں آپ کوسب سے زیادہ قوی السند بتلایا ، آپ کی جممشہور ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ

رحمة واسعة \_ (بستان المحدثين) بينخ البوبكر محمد بن موى خوارز مي حقي مسام، الص

محدث تقد، فقیہ بھر، جامع فروع واصول تھے، ملائلی قاری نے علامدا بن اٹیری مختر فریب الحدیث سے نقل کیا کہ آپ یا نجویں صدی کے مجددین امت محمد سیسے میں آپ جوام وخواص میں معظم ومحترم تھے اور کسی کا ہدید وصلہ قبول نہ کرتے تھے، خطیب نے کہا کہ آپ سے ابو بحر برقانی نے ہمادے کے خرب فی الاصول کے ابو بحر برقانی نے ہمادے کے خرب فی الاصول کے بارے میں موال کیا تو کہا کہ آپ کے خرب فی الاصول کے بارے میں موال کیا تو کہا کہ آپ فر مایا کرتے تھے:

'' ہمارا دین بوڑھی عورتوں کا سادین ہے اور ہم کسی بات میں کلام کرنے کے لاکن نہیں ، کی بارآ پ کوحکومت کے عہدے پیش کئے سکتے تھرآ پ نے قبول نہیں کئے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمہ واسعة ۔ ( حدائق حنفیہ )

٢٧- حافظ الوالفضل السليماني احمد بن على البيكندي حنفي م٢٠٠ ه

مشہور حافظ حدیث، شخ اوراء النہ ہیں، آپ ہے تعد معظم متعظم کا خطیب نسف نے علم حاصل کیا۔ رحمہ اللہ تعالی (تقدم نصب الرابه)

24- حافظ ابوعبد اللہ تحدین عبد اللہ بن محمد بن تحدویہ بن تعیم الضبی معروف حاکم نیشا بوری م ۲۰۵ میں مضبور عدث بین ، ووسری بعض تصانیف یہ ہیں، تاریخ نیشا بور، مشہور تحدث ہیں، ووسری بعض تصانیف یہ ہیں، تاریخ نیشا بور،

کتاب مزی الا خبار ،المدخل الی ملم النسخ ،الاکیل ،آپ کی تصافیف ڈیڑھ بزار بزوک قریب پہنچتی ہیں ،عبد و قضاء پر فاکز تھے اس لئے 'ا حاکم'' نام پڑگیا تھا، علامہ ذہبی نے تاریخ ہیں لکھا کہ''آپ کی متعددک ہیں بقد رنصف کے وہ احادیث ہیں جوشیخین یا کسی ایک کی شرط پر ہیں اور چوتھائی وہ ہیں کہ ان کی استاد درست ہیں ،اگر چہشر وط نہ کور پڑہیں ، باتی ایک رابع ضعیف ومنکر بلکہ موضوع بھی ہیں ، ہیں نے تلخیص ہیں اس پر مطلع کر دیا ہے' ،ای وجہ سے علاء حدیث نے لکھا ہے کہ حاکم کی متعددک پڑتنجیص ذہبی و کھے بغیراعتماد نہ کرتا جا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ حاکم کے وقت میں چار مخص چوٹی کے محدث تھے، دار قطنی بغداد میں حاکم نیٹا پور ،ابوعیدانڈ بن مند واصفہان میں اور عبدالغنی مصرمیں، پیر محققین علاء نے بیتشریح کی کہ دار قطنی کومعرفت علل حدیث میں حاکم کوئن تصنیف وحسن ترتیب میں ابن مند و کو کثر ت حدیث میں عبدالغنی کومعرفت اسباب میں تبحر حاصل تھا، رحمہم اللہ تعالی۔ (بستان الحدثین)

#### ٨٧- حافظ الوعبد الله محمد بن احمد بن محمد بخاري "عنجار" حفي م١١٧ ه

مشہور حافظ حدیث ہیں ،آپ کی تاریخ بخاری بہت اہم تاریخی حدیثی خدمت ہے، رحمداللہ تعالیٰ ۔ (تفذ مدنصب الرابه)

### 9 ٧- حافظ الوالقاسم تمام بن محد الى الحسين بن عبد الله بن جعفر أنهى رازى م ١١٧ ه

آپ معرفت رجال میں کائل مہارت رکھتے تھے، صدیت کی صحت وسقم بیان کرنے میں مشہور تھے، حفظ صدیت میں منرب المثل تھے، آپ کی تصانیف میں ' فوا کدتمام رازی'' زیاد ومشہور ہے، رحمہ اللہ تعالی۔ (بستان المحد ثین )

ا/ • ٨ - شيخ ابوالحسين محمد بن احمد بن طيب بن جعفر واسطى كمارى حنفيَّ م ١١٧ هـ

مشہور نقید، عارف اورمحدث عادل تھے، حدیث بکرین احمد اور اس طبقہ کے دوسرے محدثین سے حاصل کی ، ققہ میں ابو بکر رازی ( مرآبہذا مام کرخی )کے شاگر دہیں۔ رحمہ اللہ تبعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنیہ )

۸۰/۴ حافظ ابوالقاسم مهية الله بن الحسن بن منصور الطير ي الرازي الله ركاني ۱۸ ميشبور محدث ومحقق كزرب بيل-

٨١- يَشْخُ ابولِي سين بن خصر بن محمد بن يوسف نسفي حنفي م٢٢٧ ه

محدث فرت اور فقد جید تنے، اپنے زبانہ کے مشہور جلیل القدر محدثین بڑارا و بغداد وکوفہ وحربین سے کم حدیث حاصل کیا اور آپ ہے بکثر ت محدثین نے روایت کی ، آخر بیس آپ سے ابوالحس کی بن محد بخاری نے حدیث تنی اور روایت کی ، مدت تک بغداور و کرتھاہم ، مدرایس و مناظر و اہل باطل میں مشغول رہے، پھر بخارا کے قاضی ہوئے ، آپ نے حدیث وفقہ میں منید تصنیفات کیس ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حداکت)

### ٨٢- حافظ ابو بكراحمد بن محمد بن احمد بن غالب الخوارزي (البرقاني) الشافعي م٢٥٥ ه

حدیث میں آپ کی متخرج علی الحسین ہے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (الرسالة المنظر فرص ٢٥)

#### ٨٣٠- امام ابوالحسين احمد بن محمد بن احمد بن جعفر معروف به قد ورى حنفي م ٢٨٠ ه

چو ﷺ طبقہ کے فقیرہ میں ہے بڑے جلیل القدرفقیہ اور محدث و لقہ وصدوق تھے، فقہ وحدیث ابوعبداللہ محد بن جرجانی (تلمیذامام ابی بَرجسان ) سے حاصل آبیا اور آپ کے تلاندہ میں خطیب بغدادی، قائنی القصاۃ ابوعبداللہ وامغانی و فیرہ جیں، آپ کے علمی صدیق مناظر ہے شنا ہو جہدا خرائی تقیدشافق سے اکثر رہے ہیں، آپ کی تصانف میں سے مختصر مبارک (قدوری) بہت مقبول و متداول ہوئی، اس کے علاوہ یہ ہیں: شرح مختفر الکرخی، تجرید (سمات جلد جن میں اصحاب حنفیہ وشافعیہ کے مسائل خلاف پر بحث کی ہے)، تقریب ایک جلدہ مسائل الخلاف بین اصحابنا ایک جلد (جس میں امام صاحب اور آپ کے اصحاب کے مابین فروگی اختلاف کا ذکر کیا ہے) وغیر وہ لگ۔
حظیب نے کہا کہ میں نے آپ سے حدیث تھی آپ صدوق تھے اور حدیث کی روایت کم کرتے تھے، اپنی غیر معمولی ذکاوت کی وجہ سے فقت میں بڑا تفوق حاصل کیا ، عراق میں ریاست فد جب حفیہ آپ کی وجہ سے کمال پر پنجی اور آپ کی بڑی قدر ور منزلت ہوئی ، آپ کی تقریر و تحریر میں بڑی دل کر گئے تھے، محانی نے کہا کہ آپ فقیہ، معدوق تھے، مختفر تصنیف کی جو بہت مشہور ہے اور اس سے خدانے لا تعداوا ال علم کوفائدہ بہنچایا ، رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعۃ ۔ (جواجر مضیہ وحدائق حفیہ)

٨٢- حافظ الوقعيم احمد بن عبد الله بن احمد بن اسطن بن موى اصبها في ولادت ٣٣٠ همتوفي ٣٣٠ ه

مشہور حافظ حدیث ہیں، بڑے بڑے مشائ ہے۔ ہاتے حدیث کیا اور ان ہیں ہے جن سے کامل استفادہ کیا ہے ہیں: ' طہرانی ، ابواشنے ،
حافظ ابو بکر بھائی حنفی ابوعلی بن صواف، ابو بکر آجری ، ابن خلادہ ہیں ، فاروق بن عبدالکریم خطابی ، خطیب بغدادی وغیرہ آپ کے خصوصی
ماگر دول میں ہیں ، خطیب نے آپ سے بوری بخاری شریف تین مجائس میں پڑھی ، آپ کی مشہور و مفید ترین بڑی تالیفات ہے ہیں ، حلیہ
الا ولیا ، معرفۃ انصحاب ، دلاکل اللہ ق المستخر بن علی ابخاری ، اکستخر بن علی مسلم ، تاریخ اصبحان ، صفۃ الجنۃ ، کیاب الطب ، فضائل الصحاب ، کیاب المحت ہیں۔ (بستان المحد ثین )

یماں بیام بھی لائق ذکر ہے کہ ابولیم اصفہ نی باوجودا چی جلالت قدروخد مات تظیم المرتبت کے قصب کی شان رکھتے تضاور علماء نے اس وصف کی وجہ سے آپ کو دار قطنی ، بہتی اور خطیب کے ساتھ رکھا ہے، چنانچہ علامہ ابن جوزی نے نتظم میں لکھا کہ محدث اساعیل بن ابی افعنل اصبہانی فرمایا کرتے تھے، تین حفاظ حدیث مجھ کوان کے شدت تعصب اور قلت انصاف کی وجہ سے تا پہند ہیں ، حاکم ابو عبداللہ ، ابولیم اصفہانی اور ابو بکر خطیب اور اساعیل نے بچے کہا و وواقعی اہل معرفت سے تھے۔

حافظ ابن عبد الہادی نے تھی انتخیل میں کہا ہے کہ ہمادے مشائخ کا بیان ہے کہ جب دارتطنی مصرآئے اورلوگوں نے جہر بسم اللہ کے بارے میں تھا تھیں گئی تا ہے۔ جہر بسم اللہ عنہ بارے میں تصنیف کی درخواست کی تھی آ پ نے ایک جز دلکھا، مجر بعض مالکیہ نے آپ کو صلف دیا تواعتر اف کیا کہ جہر بسم اللہ میں کوئی حدیث نہیں ہے البت میں ایست میں اللہ میں سے البت میں البت میں اللہ میں الرابی )

ای کے ابن جوزی کا یہ قول بھی حافظ بینی نے شرح ہدا یہ میں نقل کیا کہ دار تھنی جب کسی کے طعن میں منفر دہوں تو ان کا طعن غیر مقبول ہوگا ، کیوں کہ ان کا تعصب سب کو معلوم ہے ، امام بہتی نے جو کہ امام طحادی پر تعصب د ناانسانی سے کلام کیا ہے اس پر علامہ قرشی نے جواہر مضئیہ میں ضروری تبعرہ کردیا ہے اور جو ہر نتی ان کا کا مل جواب ہے۔

ہریٰ پر بڑاظلم ہے،خداہمیں اوران کومعاف کردے۔

علامہ محمقین سندھی نے دراسات اللہ بس الکھا کہ بیدار قطنی ہیں جنہوں نے امام الآئمہ ابوھنیفہ پرطعن کردیا ہے اوران کی وجہ سے ان کے فد جب کے موافق احادیث کو بھی ضعیف کہدویا ہے الیے ہی خطیب بھی حد ہے بڑھ گئے ،لیکن ان دونوں یا ان کے طریق پر جینے والوں کوکون اہمیت دیتا ہے، جب کہ امام صاحب کی جلالت قدراور توثیق پر انفاق واجماع ہو چکا ہے اور آپ کی منقبت عظیمہ سے کون انکار کرسکتا ہے جس سے آپ نے بھی احدیث تھی تریا تک کاعلم حاصل کرلیا ہے۔

نیز خطیب کے بی ہم مشرف علامہ ذہ کی گی طرح شافعی المذ ہب حافظ حدیث مجد بن یوسف صالحی نے عقو والجمان میں لکھا کہ 'تم خطیب کی ان باتوں سے جوانہوں نے امام ابوحنیفہ کی شان رفیع کے خلاف نقل کردی ہیں دھوکہ میں نہ پڑجانا، کیونکہ خطیب نے اگر چہ مادمین امام انتظم کے اور باتوں سے جوانہوں کے جیں گراس کے بعدوہ امورنقل کئے جس نے ان کی کتاب کا مرتبہ بھی گراد یا اور بڑا عیب اس کولگ گیا جس کی وجہ سے ہر چھوٹا پڑاان کو جوف وطامت بنانے پر مجبور ہوا اور حقیقت ہے کے خطیب نے ووگندگی ڈالی ہے جس کو بہت سے دریال کر بھی نہیں بہا سکتے۔

علامہ جمال الدین مقدی حنبلی م ۹۰۹ ہے۔ نیٹور الصحیفہ بیس لکھا کہ امام ابوضیفہ سے تعصب رکھنے والوں بیس سے وارقطنی کے علاوہ الوقعیم بھی جی جی جی کی خانہ وں نے حلیہ الاولیاء بیس امام صاحب کا ذکر کیا اولائے کہ امام صاحب سے بہت کم درجہ کاعلم وزیدر کھنے والوں کا ذکر کیا ہے والن تمام ما گفتی امور کے ساتھ ہے بھی اعتراف کرنا ہے کہ باوجوداس کے بھی حافظ ابوقعیم نے امام صاحب کی احادیث مرویہ کو ایمیت دی ہے اور آپ کی روایت سے ایک مند بھی تالیف کیا۔

اسی طرح امام بینی نے اپنی سنن میں امام صاحب کی مروبیا حاویت ہے احتجاج کی کیا ہے، متدرک میں حاکم نے بھی آپ کی احاویث ہے استشہاد کیا ہے اور آپ کو آئمہ 'اسلام میں واخل کیا ہے اور معرفة علوم حدیث میں تو امام صاحب کوان آئمہ 'نقات میں شار کیا ہے جو تا بعین و انتہاج تا بعین میں ہیں ہیں اور ان سے نیز ان کے ذکر مبادک سے انتہاج تا بعین میں ہیں اور ان سے نیز ان کے ذکر مبادک سے مشرق ومغرب کے لوگ پر کت حاصل کرتے رہے ہیں۔ ( مائمس الیہ الحاجہ )

۸۵- حفاظ ابوالعباس جعفر بن محمد شفی مستغفری حنفی م ۲۳۲۴ ه

کہار حفاظ حدیث میں سے نسف کے خطیب، جید نقیہ، حدث مکثر وصدوق تنے، تمام علاقہ ماورا والنہر میں آپ کامٹل نہیں تھا، حافظ عنجار قاضی ابوظی حسین نسخی ، زام بین احمر سرحتی وغیرہ سے علم حاصل کیا، آپ سے ابوئنسور سمحانی وغیرہ نے روایت حدیث کی ، آپ کی بہت ی مغید تصانیف ہیں، حدیث میں 'جموع' اور 'معرفۃ انصحاب' زیادہ مشہور ہیں۔ رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (تقدمہ، جوام مفید وحدائق)

### ٨٧- ينتيخ ابوعبدالله حسين بن على بن محمر بن جعفرصيمر ي حنفي ولا دت ١٥١ ه متو في ٢٣٧ ه

مشہور نقیہ جلیل اور محدث صدوق تھے، فقہ ابو بھر محمد خوارزی ہے، صدیث ابوالحن دار قطنی اور ابو بکر محمد بن احمد جرجانی وغیرہ ہے واصل کی ، آپ ہے قاضی القصاۃ ابو عبداللہ محمد بن علی بن محمد بن حسین دامغانی وغیرہ نے فقہ بیل تخصص حاصل کیا اور خطیب بغدادی وغیرہ نے صدیث روایت کی ، آپ نے امام اعظم اور اصحاب امام کے مناقب میں نہایت اہم جلیل القدر تصنیف کی ، مدت تک مدائن وغیرہ میں عہد و قضا میں محمد کو محمد اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (جوام مضیّہ وحدائق حنفیہ)

۸۷- نیننخ الوجعفر محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن محمود سمنانی حنفی ولا دیت ۲۱ سام ۱۲۲۲ هر ۱۲۲۳ هر ۱۲۲ محدث ونقیه، ثقه، صدوق تنهم بخنی المذبب، اشعری الاعتقاد تنهم، صدیث پس نفر بن احمد بن فلیل اور دارتطنی وغیره کے شاگرد ہیں اور خطیب بغدادی وغیره آپ کے شاگرو ہیں ، مدت تک موسل کے قاشی رہ، صاحب تصانیف منیدہ ہیں۔ رحمہ القد تعالی رحمہ واسعة ۔ (حدائق)

### ۸۸- حافظ ابوسعد السمان اساعيل بن على بن زنجو بيرازي حنفيم ۴۳۵ ه

علم حدیث ، معرفت رجال وفقد حنی کے امام نے ، معرفت خلاف بین الائمۃ البتو عین کے بڑے بصیر تھے ، آپ سے شیوخ زمانہ میں سے قین ہزار شیوخ نے کمذکیا ، بڑے متی وزاہد تھے ، ۴ کے سال میں بھی کسی دوسر ہے کا کھانائیس کھایا ، سان پر کسی کوکوئی احسان کرنے کی ضروف یہ بیش آئی ، نہ حالت اقامت میں نہ سفر میں ، فرمایا کرتے تھے کہ جس نے حدیث رسول علیہ نہیں کھی ، اس کو پیچے معنی میں حلاوت اسلام نہیں کی ، نہیت می تصانیف کیس ، تمام اوقات ورس و تعلیم ، ارشاد و ہدایت نماز و تلاوت قرآن مجید برصرف فرماتے تھے ، ہمیشہ تجرومی بسرکی ، وفات کے وقت اس طرح متبسم وخوش تھے جیسے کوئی سفرے کھر لوٹ کر ہوتا ہے ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( تقدمہ و جواہر مضیہ ) ، وفات کے وقت اس طرح متبسم وخوش تھے جیسے کوئی سفرے کھر لوٹ کر ہوتا ہے ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( تقدمہ و جواہر مضیہ )

٨٩- يشخ خليل بن عبدالله بن احمد (ابويعلى) قزوينٌ م ٢ ٢٢ ه

ملل حدیث اور رجال کے بہت بڑے عالم تھے، علی بن احمد بن صالح قزوی ، ابو حفظ کتائی ، حاکم اور اس طبقہ کے دومرے بزرگول سے ساخ وحد بیث روایت کی ، آپ کی کتاب ' ارشاد فی معرفتہ المحد ثین ' راو بول کے حالات میں نہایت عمدہ کتاب ہے، کیکن الل تحقیق نے لکھا ہے کہ اس میں اوہام بھی جیں جب تک دومری کتابول کی شہادت زیل جائے اس برکلی اعتماد نہ چاہئے ، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمہۃ واسعة ۔ (بستان المحد ثین )

٩٠ - يشخ محمر اساعيل محدث لا جوري حفي م ٢٢٨ ه

بخارا کے سادات عظام سے تھے جوسلطان محمود غزنوی کے زمانہ میں ۳۹۵ ھیں لا ہور آگر ساکن ہوئے ،علوم تفییر ، فقہ وحدیث کے امام اور علوم باطنی کے پیشوائے کامل تھے ، واعظان الل اسلام میں سب سے پہلے آپ ہی کالا ہور میں ورود ہوا اور آپ کے ارشادات و ہدایت سے ہزاروں لوگ مشرف بہ سلام ہوئے ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ )

٩١ - شيخ الآئمه شيخ عبدالعزيز بن احمد بن نصر بن صالح حلوائي بخاري حنفي م ١٩٨٨ ه

ا پن ذماند کے امام کیبیر، فاضل بنظیر، فقید کامل و محدث تقدیقے، مجتمدین فی المسائل میں آپ کا شمار ہے، حافظ محد بن احد عنجا را اوا آخی رازی وغیرہ وغیرہ محالی الآثار کو الدیکر محد بن عمر بن عمر ان سے روایت کیا اور آپ سے شمل الآثمہ مزسی اور فخر السلام برزودی وغیرہ نے فقد وحد بیث حاصل کی ، آپ کی تصانیف میں سے مبسوط اور کتاب النوادر زیادہ مشہور میں۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (فوا کد بہید وحدائق حنفیہ)

٩٢ - يشخ ابوعثمان اساعيل بن عبد الرحمن بن احمد بن اساعيل بن ابراجيم الصابو في م ١٧٩ ه

ابوسعید عبداللہ بن محمد دازی ، ابوطا ہرا بن فریمہ عبدالرحمٰن بن ابی شریح اور اس طبقہ کے دوسر ہے علماء وحد شین ہے علم حاصل کیا ، عبدالعزیز کتا فی اور ابو بکر بہتی وغیرہ آپ کے تلافہ ہیں ہیں ، بہتی آپ کوامام اسلمین اور شیخ الاسلام کہتے تھے ، ستر سال تک برابر وعظ وقصیحت میں مشغول رہے ، نیشا بورکی جا مع مسجد ہیں ہمال تک امامت وخطا بت آپ ہی ہے ہیر در ہی ، آپ کی تصانف میں ہے ''کتاب الما تین' مشہور ہے ، اس میں دوسو دکایات اور دوسوقطعات اشعار کے ہیں جو ہر حدیث کے ضمون کے مناب لائے ہیں ، دوسو دکایات اور دوسوقطعات اشعار کے ہیں جو ہر حدیث کے ضمون کے مناب لائے ہیں ، در حمداللہ توالی ۔ (بستان)

٩٣- حافظ الوجد عبد العزيز بن محر بن محر بن عاصم سفى حنفي م ٢٥٧ ه

عافظ عديث ، محدث ثقة ، فقيد متقن تنعي سلفي نے كہاك يس نے آپ كى بابت مؤتمن سمائى سے بو جيما ، انہوں نے كہا كه آپ شل الي

بکرخطیب ومحد بن علی صبوی کے حافظ صدیث، جیدالفہم، مرضی الخصائل تھے، ابن مندہ نے کہا کہ آپ حفظ دانقان میں یگانۂ روزگار تھے، اور میں نے اپنے زمانہ میں آپ جیسا سرلیج الکتابیة ،سرلیع القرأة اور دقیق الحظ نبیں دیکھا، مدت تک حافظ جعفر ستغفری کی صحبت میں رہ کر بہ کنڑ ت سائے حدیث واخذ روایت کیا اور بغداد جا کرمحہ بن محمد بن فیلان ہے بھی استفاد ہ کیا۔رحمہ اللہ تعالیٰ۔ (حدائق حنفیہ)

٩٣- شيخ ابوالقاسم عبدالواحد بن على بن بربان الدين عكمري حنفي م٢٥٦ ه

محدث، فقید، مشکلم، توک، لغوی، مورخ وادیب فاضل تھے، چنانچہ پہلے عنبلی تھے، پھر حنفی ہوئے، ایپے زمانہ کے اجلد محدثین وفقها ہے۔ م حاصل کیا، امام صاحب کے قدیمب سے مدافعت میں بہت جری وقوی تھے ان کے دلائل کی قوت مسلم تھی، رحمہ انتد تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق وغیرہ)

90 - حافظ ابومحم على بن احمد بن حزم اندلسي ولا دت ٢٨ هم ٢٥٥ ه

آپ فاری النسل ہے، قرطبہ میں وادت ہوئی، حفظ وذکاوت اور وسعت مطالعہ میں بڑی شہرت پائی، پہلے شافئی ہے پھر داؤ دظاہری کا مسلک اختیار کرلیاتھا، قیاس ہے منکر ہے ، مختلف ذبانوں میں مہارت تھی ،علوم اسلامیہ کے علاوہ بلاغت وشاعری میں بھی تمام اہل اندلس پر فاکس ہے، آپ کی تصانف میں ہے ، کملی وانجلی ، کتاب الاحکام اور الفصل فی الملل وانحل زیادہ مشہور و متداول ہیں، آپ کی جلالت قدر ب شہرے ، گر چند کر وریاں بھی آپ کی ایک ہیں چونظر انداز نہیں ہو تکتیں ، مثلاً اپنی دائے پر انتہائی جمود ، اپنے مخالف کی نہایت تخت الفاظ میں تجہیل و تھی جن کہ آئم متبوعین اور اکا ہر محد ثین بھی آپ کے نازیا کلمات اور غیر موز وں تغید سے ندنج سکے ، اس لئے علاء نے لکھا ہے کہ جہیل و تھی ہو کہ میری تی بڑھ ہو داس کے اس لئے ملاء نے لکھا ہے کہ میرے مزاج میں اس کے دور انہوں نے ' ہداوا ۃ النفوس' میں سیکھی ہے کہ 'میری تی بڑھ کی اس لئے میرے مزاج میں اس کے موزواس پر تھ ہے۔

مقدمه ابن اصلاح کی تلخیص میں حافظ ذہبی نے اور امام تریدی کے تذکرویش حافظ ابن تجرنے بیٹھی لکھا ہے کہ 'ابن حزم' 'اپنی ملمی وسعت کے مماتھ امام تریدی اور آپ کی تصنیف سے ناوا تف تھے۔ (تذکر ووتہذیب)

ابن حزم آئمدا حناف اور فد بهب حنی ہے بہت ذیادہ تعصب برتے ہیں ، کائی دراز لمانی بھی کی ہے اور تا افسانیاں کی ہیں ، ہمار ۔
حضرت شاہ صاحب نے ایک روز درس بخاری شریف میں فرمایا کر مجے مسلم کی ایک حدیث سے ثابت ہے کئی اکرم علی کے کہ معظمہ میں داخل ہوئے تو ایک سعی پیدل کی اور دوسری سوار ہوکر ، اس سے احناف نے استدال کیا کہ آپ قاران تھے ، اس حدیث پر ابن حزم گزر ہے تو تو بہد کی ایک ہی سے بار این حزم گزر سے تو تو بہد کی ایک ہی کہ پیدل کی اور دوسری سوار ہوکر ، اس سے احناف نے اس تو جیدی دھیاں بھیروی ہیں ہیں اور سرت احادیث سے ثابت کیا ہے کہ پیدل اور سوار دوسعی مستقل الگ ہوئی ہیں ، پھر فرمایا کہ ابن حزم مینے کی لئیا کی طرح حق و باطل پر اجمال کے جیجے پڑے در ہے ہیں ۔

کہ پیدل اور سوار دوسعی مستقل الگ ہوئی ہیں ، پھر فرمایا کہ ابن حزم مینے کی لئیا کی طرح حق و باطل پر اجمال کے جیجے پڑے در ہے ہیں ۔

مصرت الحکام مولا نامفتی سید مجرم مبدی حسن صاحب صدر مفتی دارالحکوم دیو بند ، امام چرکی کتاب انج پر تعلیقات کی در از ماہ اللہ بعلو مه ۔

ماہ الشدادارہ احیاء المحارف الحمانی حید آباد دکن سے شائع ہوگی ، ان تعلیقات ہی آپ کے سامنے کئی ابن حزم مجمی ہے اور ان کی در از دستیوں کا بوجاحت دفاع کیا ہے۔ نفعنا الملہ بعلو مه ۔

حافظا بن حزم نے شرح معانی الآ ٹارطحادی کوابوداؤ دنسائی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ رحمہ اللہ تعالی ۔ (سیرالنبلاء، ذہبی)

عدد المراحد بن الحسين بن على بن عبد الله بن مولى بيه الله ولا دت ٣٨٨ همتوفى ١٩٨٨ هم متوفى ١٩٨٨ همتوفى ١٩٨٨ هم متوفى المتوفى ١٩٨٨ هم متوفى ١٩٨٨ متوفى ١٩٨٨ هم متوفى ١٩٨٨ هم متوفى ١٩٨٨ متوفى ١٩٨٨ متوفى ١٨٨٨ متوفى ١٩٨٨ هم متوفى ١٩٨٨ متوفى ١٩٨٨ هم متوفى ١٩٨٨ هم متوفى ١٨٨ متوفى ١٩٨٨ هم متوفى ١٩٨٨ متوفى ١٨٨٨ متوفى ١٨٨ متوفى ١٨٨٨ متوفى ١٨٨٨ متوفى ١٨٨٨ متوفى متو

معرفة السنن والآثار (۳ جلد) كتاب الاساء والصفات (۳ جلد) دائل النه و (۳ جلد) كتاب الخلافیات ۴ جلد، مناقب انشافعی اکتاب الدعوات الكبیر التر به الترامی و التر بهیب البعین کری اربعین ضفری اکتاب السراء بیسب ایک جلدی بیس الدعوات الکبیر اکتاب السراء بیسب ایک جلدی بیس الدعوات الکبیر الترامی شافعی کا حسان امام شافعی پرنبیس ایونک بیسی نے اپنی تمام تصانیف میں امام شافعی پرنبیس ایونک بیسی نے اپنی تمام تصانیف میں امام شافعی کے تا کیدوتھویت کی ہے اوراک وجہ سے ان کے قدیب کا رواج زیادہ ہوا امام شافعی کے فقد اور فن حدیث و علل میں پوری مہارت دیکھتے تھے، یا وجودات علمی تبحر کے امام بیمی کے پاس جامع ترفری سنن نسائی اور سنن این ماجہ موجود نشیس اور حدیث کی ان جیوں بلند میارت دیکھتے تھے، یا وجودات علمی تبحر کے امام بیمی کے پاس جامع ترفری سنن نسائی اور سنن این ماجہ موجود نشیس اور حدیث کی ان جیوں بلند یا ہے کہا جام بیمی طلاع نہتی ۔ ( بستان الحد شین )

حضرت علامہ تشمیری قدس مرہ نے فر مایا کہ ایک مقام پر حافظ نے فتح الباری بھی بیٹی کے حوالے دیے ہیں جو حنفیہ کے موافق ہیں، بھی نے نیا اسال ہوئے حضرت مولا تا گنگوہی قدس مرہ کے بہاں سن بیٹی قلمی دیکھی تھی ہوا بھی موجود ہاس بھی حنفیہ کے موافق بیا تھا،

یہ بھی اسطیع بھی ہوگی ہے، لیکن اس بھی حافظ کے موافق درج ہے، میرا خیال ہے کہ وہ نسخ بھی ہوگا جو حافظ کے چیش نظر تھا اورای لئے حافظ کو غلط نبی ہوگی ہے، بیل نے اسباس امر کے قرائن بھی کیسے شروع کے جیس کو گئی نسخ تہ کورہ تھے ہے۔ (بیلفوظ مبارک اس حافظ کے اس جی میں وہ حضرت شاہ صاحب کا ربیارک نہ کور نہایت اہم ہے افسوس ہے کہ حضرت کی وہ یا دواشت ہمیں ابھی تک نہیں ال سکیس جس جس وہ قرائن تحر برفر مائے تھے، ضرورت ہے کہ فتح الباری ہے مقام نہ کور شعین کر کے ان مواقع جس سن بیٹی کے دونوں مطبوعہ وہ کہ کی سخوں کا مقابلہ کیا جائے ، بھر قلمی نسخ کی حدث کے ایک کھوج نگایا جائے ، ممکن ہے بچھ کا میا نی ہو جائے ور نہ حضرت کا سا تبحر، وسعت مطالعہ اور بالغ نظری اب کہاں؟ خواب تھا جو بچود کے مطالعہ اور بالغ نظری

حفرت کی علمی ریسری اور دوررس تحقیقات و قد قیقات کا ایک اد نی نموند ہے، انوارالباری میں ایسی بہت می چیزیں پیش ہوں گی ، ان شاءالله وتبید والتو فیق ۔

ا ما میمینی نے بھی مسائل خلاف میں شوافع کی تا ئید میں حنفیہ کے خلاف بہت تعصب سے کام لیا ہے' الجواہرالتی فی الروطی البہتی کی دو جلدوں میں ابن ترکمانی حنفی ہے گا ہے ہوں ہے۔ جو ہر حنفی عالم کومطالعہ کرتا جا ہے ، تمام جوایات محدثانہ محققانہ ہیں ، یہ کتاب سنن بہتی کے ساتھ بھی طبع ہوئی ہے اورا لگ بھی دوجلدوں میں دائر ۃ المعارف حیدر آباد ہے شائع ہوئی ہے۔

٩٤ - يشخ حسين بن على بن محمد بن على دامغاني حنفي متوفى ١٢٧ ه

مشہور محدث وفقیہ تھے، حدیث الوالفتائم زیبی وغیرہ سے پڑھی اور آپ سے قاضی الوالمجاس عمر بن علی قرشی نے روایت کی اور اپنے مجم شیوخ میں بھی آپ کی حدیث ذکر کی ، (جواہر مضیّہ )

٩٨- شيخ ابوالحس على بن حسين سندى حنفيّ (م ٢١١ه ه)

محدث جلیل وفقیہ بھل ہتے، فقہ من الآئمہ مزحی ہے اور حدیث ایک جماعت محدثین ہے حاصل کی، بخارا میں افرا اور قضاء ک فد مات مدت تک انجام دیں، فرآو کی قامنی خان وفیر ومشہور کراب فرآو کی بیس آپ کے اقوال نقل ہوئے ہیں، آپ کی تصانیف میں سے فرآو کی یہ ما' جن ''اور شرح جامع کبیر مشہور ہیں، رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعۃ ۔ (جوابر وحد اکن

99 - حافظ بیسف بن عبدالله بن محد عبدالبر بن عاصم تمری قرطبی مالی ولادت ۱۳۹۸ همتوفی ۱۳۲۳ هداده و ۱۳۲۳ همتوفی ۱۲۳۳ همتور بایا ، حفظ و مشهور جلیل القدر عالم و فاضل بنجے ، خطیب کے معاصر جین محران سے پہلے طلب حدیث بین مشغول ہوئے اور برا امرتبہ پایا ، حفظ و

انقان میں لاٹانی تھے،آپ کی کتاب''التمہید'' ناورہ روزگارنہایت جلیل القدرعلمی تصنیف ہے جس کی پندرہ جلدیں ہیں، مخفقین علماء کا فیصلہ ہے کہ آپ کا علمی پاید خطیب بیہ فی اورا بن حزم ہے کہیں زیادہ بلندتھا، صدق، دیانت، حسن، اعتقاد، انتہائی سنت ونزامت اسان کے اعتبارے زمرہ علماء میں آپ کا خاص امتیاز ہے۔

علامہ ابن حزم کے برعکس آپ پہلے اصحاب ظواہرے تھے، پھرتقلیدا فقیار کی اور مالکی ہوئے اور فقہ شافعی کی طرف بھی میلان تھا، امام اعظم اوراصحاب امام کے بھی بڑے مداحین میں ہے ہیں اوران کی طرف ہے دفاع بھی کیا ہے۔

آپ کی کتاب''الاستذ کار''موطأ کی مجترین شروح میں ہے ہے، یہ بھی بحظ حننی بقدر۵ا جلد کے ہے،ان کے علاوہ دوسری مشہور ومقبول کتب یہ ہیں: چامع بیان انعلم وفضلہ اجلد ،الدرر فی اختصار المغازی والسیر ،العقل والعقلاء ماجاء فی اوصافیم ،جمبر ۃ الانساب، بہت المجالس،الانقافی فضائل الثلاث الذکرۃ الفقہا ،امام اعظم ،امام مالک وامام شافعی کے مناقب میں بلندیا یہ تصنیف ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (بستان)

## • • ا - حافظ ابو بكر احمد بن على بن ثابت بن احمد بن مهدى (خطيب بغدادى) شافعيَّ م٣٦٣ ه

تیارہ سال کی عمرے طلب علم اور سائ حدیث کا سلسلہ شروع کیا اور دور دراز بلا دوممالک کا سفر کر کے علم وفضل میں امتیاز حاصل کیا حافظ ابوقیم اصبانی ، ابوالحسن بن بشران وغیرہ سے استفادہ کیا ، مکہ معظمہ میں تھے بخاری کوئی کر بمہ (بنت احمد المروزیدرادیے بخاری) سے پانچ بوم میں ختم کیا اور شیخ اساعیل بن احمد الضریر الحمری نمیشا بوری سے تین مجلس (سدروز) میں بخاری ختم کی۔

آپ کی مشہورتصا نیف میہ ہیں: جامع آ داب الراوی والسامع ، تاریخ بخداد ، الکفایہ فی آ داب الروایہ ، اشرف اصحاب الحدیث ، السابق واللاحق ، المحفق والمفتر ق ، المؤتلف ، ان کے علاوہ اور بہت ہیں ۔ (بستان المحد ثین )

تاریخ بنداد میں امام اعظم ، امام احمد اوردوسرے اکا ہروآئمہ واہل علم کے خلاف جو کچھا ہے جبلی تعصب کی وجہ سے لکھ گئے ہیں ، اس کو سنجیدہ طبقہ میں کسی وقت بھی پیند نہیں کیا گیا اور اس کے ردو جوابات بھی لکھے گئے ، تا نیب الخطیب ، اسہم المصیب وغیرہ کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں اور ان کے تعصب پر بھی کچھ لکھا ہے جو غالباً کافی ہے ، اس سے قطع نظر آ پ کی حدیثی ، نقبی و تاریخی خد مات اور مفید تصنیفات ماری امت کی طرف سے متحق ہزارقد رولائق صد تحسین ہیں۔

### ۱۰۱- شیخ ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن بن عبدالملک بن طلحہ بن محمد قشیری نبیثا بورگ (۱۵۵ه ۵)

بڑے عالم ومحدث ہیں، زہر وتصوف میں زیادہ شہرت ہوئی، اپنے زمانہ کے بڑے بڑے محدثین ہے ہائے حدیث کیا، خطیب بغدادی وغیرہ آپ کے تلاندہ میں ہیں، آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں: رسالہ تشیریہ، لطائف الاشارات، کتاب الجواہر، المنتهی فی تحت اولی النهی ،ایک طویل تنسیر بھی ہے جو بہترین تفاسیر ہیں شار ہوتی ،رحمہ اللہ تعالی۔ (بستان المحدیثین)

### ۱۰۲- شیخ علی مخدوم جلا بی غزنوی جوری معروف بددا تا شیخ بخش لا هوری حنفی (م۲۵ه)

آب جامع علوم ظاہری و باطنی مشہور شیخ طریقت تھے،'' کشف انجو ب' آپ کی بے نظیر مشہور و مقبول عالم کتاب ہے، ہڑے ہڑے مشارُخ مثلاً بینے ابوالقاسم گورگانی ، ابو معید ابوالخیرا بوالقاسم قشیری محدث وغیرہ آپ کے شیوخ واسا تذہ میں ہیں ، اپنے مشارُخ کے ارشاد پر غرز نی سے لاہور آکرامامت کی دن کوورس علوم ویدیہ اور شب کو کلقین ذکر کا مشغلہ تھا، ہزار ہا علاء واولیاء نے استفادہ کیا۔ آپ نے کشف انجو ب میں امام اعظم کی نسبت کھا ہے کہ میں ایک دفعہ ملک شام میں مصرت بلال کی قبر کے سر ہانے سویا ہوا تھا کہ

ا ہے آ ب کو کم معظمہ میں ویکھا، استے میں فخر موجودات مرور دو عالم علیہ اب بی شیرے تشریف لاے اور آ پ نے ایک بوڑھے تخص کو بچول کی طرح گود میں لیاہے اور نہا ہت شفقت فریارہے ہیں ،میرے دل میں سوال ہیدا ہوا کہ یہ بیر روشن بخت کون ہیں،حضورا کرم علیہ نے فرمایا کہ بیامام ابوحنیف ہیں جومسلمانان ابل سنت کے امام ہیں''۔لا ہوریس آپ کے مزار مبارک پرشب وروز میلہ کی طرح اجتماع عوام و خواص ربتا بــــــــــــرحمه الله تعالى رحمة واسعة .. ( حداكل حنفيه )

### ١٠١٠ - يَشْخُ الوعبداللُّهُ مُحمِّد بن على بن مُحمِّد بن سبين بن عبدالملك بن عبدالو باب دامغاني حنفيٌ (م٨٢) ه

ا ہے زمانہ کے نقیہ کامل اور محدث ثقہ تھے، آپ نے علامہ سیمری (تلمیذخوارزی تلمیذبصاص) اور محدث محمہ بن علی صوری وغیرہ سے علوم کی تخصیل کی ، قاضی این ما کولا کے بعد بخداد کے ۱۳۰ سال تک قاضی رہے اور قاضی القصاۃ مشہور ہوئے ، آپ کو دینی وونیوی حشمت و جابست مين امام ابوبوسف عدمثاب مجهاجاتا تفارر حمدالله تعالى رحمة واسعة را حداكل الحنفير)

### ١٠١٠ - امام الحربين ابوالمعالى عبدالملك بن عبدالله بن يوسف ضياء الدين نبيثا بورى شافعيٌّ

#### ولاوت ۱۹سمتونی ۸۷۷ه

مشہور محدث وفقیہ، رئیس الشافعیہ گزرے ہی، بڑے مناظر وہتکلم، بلندیا یہ خطیب وواعظ تھے، آپ آئمہ حنفیہ اور مذہب حنفیہ سے بہت تعصب رکھتے تھے اور تاریخی وفقہی لحاظ ہے بہت کی باتیں ان کی طرف غلط بھی منسوب کر دی ہیں، جن میں ہے بعض باتوں کا ذکر ضمناً پہلے ہو چکا ہے، آپ کی تصانیف مشہورہ یہ ہیں ،ارشاد (مسائل کلام میں )طبع ہو چکی ہے،النہایہ،رسالہ نظامیہ،البر ہان (اصول نقہ میں )مغیث الخلق فی امتاع الحق (طبع ہوچکی ہے) اس آخری کتاب میں فقد شافعی کو فقہ حنی پرتر جے دی ہے اور فقہ حنی اور آئمہ احناف کے خلاف ناموزوں الرامات عائد كئے ہيں، اس كے جواب ميں علامه كور ئ نے رسالہ 'احقاق الحق بابطال الباطل في مغيث الخلق ' ' لكھا جونها يت تحقيق وعلمي رو ہے،امام الحرمین کےامک ایک قول کوذ کر کر کے اس کارد کیا ہے اور علامہ سبط ابن الجوزی منفی (م۲۵۴ھ) نے ''الانتقار والترجیح للمذہب لصفہ ا تھے'' لکھا جس میں وجوہ دلائل ترجیج نہ ہب حنفی تحریر کئے ہیں اور کتاب مذکور کے آٹھویں باب میں سے مسائل مہمہ وہ لکھیے ہیں جن میں امام اعظم نے کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کا اتباع کیا ہے اور دوسرے آئے۔امام شاقعی وغیر و نے ان پڑمل نہیں کیا۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمہ واسعة ۔

۵۰۱-۱مام ابوالحس على بن محمد بن حسين بن عبدالكريم بن موسى بز دوى حنفي (م٢٨٦هـ)

فروع واصول ميں اپنے زمانہ کے امام آئمہ، بینخ حنفہ، مرجع العلماء تھے، فقیہ کائل ، محدث نُقنہ اور حفظ مذہب میں ضرب المثل تھے، آپ کی مشہور ومقبول تصانیف میں ہے ہے ہیں: مبسوط (ااجلد) شرح جامع کبیر، شرح جامع صغیراصول فقہ میں نہایت معتمد ومعتبر بردی کتاب،اصول بز دوی تفسیر قرآن مجید (۱۲۰ بزوکه هر بزوقر آن مجید کے جم کے برابر ہے )غناءالفقہ ،کتابالامالی (حدیث میں )عرصہ تک سمرقند میں مذریس وقضاء کے فرائض انجام ویئے۔

آپ کے زمانہ میں ایک تبحرعالم شافعی المذہب آئے جو ہمیشہ مناظرے میں غالب آئے تضاوران کی وجہ سے بہت سے حقی ندہب شافعی اختیار کر چکے تھے،آپ سے مناظرہ کے لئے کہا گیا گرآپ مناظرہ کو ناپسند کرتے تھے، اولا اٹکار کیا پھرلوگوں کے شدیدا صرار پرخودان عالم کے پاس تشریف لے گئے، عالم مذکور نے امام شافعی کے مناقب شار کئے اور کہا کہ جمارے امام کا حافظ اس قدر تھا کہ ایک ماہ بیس قرآن مجید حفظ کیااور ہرروزایک ختم کرتے تھے،آپ نے فرمایا یہ تو آسان کام ہے، کیونکہ قرآن مجید بتام دکمال علم ہےاوراس کو یاد کر لیمنا ال علم کے

لئے مناسب ہے، تم سرکاری دفتر کا حساب و کتاب لاؤاور دوسال کے آمد وخری کی سب تفصیل پڑھ کر جھے سناؤ، لوگوں نے ایسا ہی کیا آپ نے دفتر فدکورکوشاہی مبرلگوا کرا کیک مقفل مکان میں محفوظ کرا دیا اور جج کے لئے تشریف لے گئے، چیوماہ کے بعد واپس ہوئے اور ایک ہڑی مجلس میں دفتر فدکورمنگوا کرشافعٹی عالم فدکور کے ہاتھ میں دیا، پھر آپ نے تمام دفتر کی چیزیں اپنی یاد سے سنادیں جس میں ایک چیز بھی غلط نہ ہوگی (اس سے دہ عالم شخص شرمندہ ہوئے اور دوس سے لوگ جیرت ڈوہ ہوگئے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعة۔ (حدائق حنفیہ)

٢٠١- شيخُ ابوالحسين قاضي القصاة محمد بن عبدالله ناصحي نبيثا بوري حنفيٌّ ( ١٩٨٨ هـ )

ا پے وقت کے مشہور محدث وفقید، مناظر و متکلم، طبیب اور عالم ندا نہب فقید تھے، حدیث ابوسعید حیر فی و فیرہ محدثین کہارے حاصل کی ، بغدادادر خراسان میں مدت تک درس حدیث دیا ، مدرسہ سلطانیہ کے شخ الحدیث اور فیشا پور کی قضاء کے عہدہ پر فائز رہے ، آپ ایسے فقیہ النفس جیدالفہم ، واسح المطالعہ تھے کہ امام الحرمین ابوالمعالی جو نی شافعی کے ساتھ مسائل فلاف میں بحث کرتے تو امام موصوف آپ کے حسن ابراداور توت فہم کی تعریف پر مجبور ہوتے تھے ، محد بن عبدالواحد دقاتی اور عبدالو ہاب بن النماطی و غیرہ آپ کے تلا ندہ حدیث میں ہیں ہیں۔ رحمہ الله تعالی دینے ۔ ( حد الل حند )

ے • ا - شیخ ابوالحس علی بن الحسن بن علی صند لی نبیثا بوری حنفی ( مهم ۱۸ ه )

مشہور محدث، فقیدومناظر نتے، آپ نے حسین بن علی میری (تلمیذخوار زمی ، آلمیذبطاص) سے علوم حاصل کئے، بزرے تہیج سنت اور معتز لد کے متنا بلہ میں کا میاب مناظر تھے، نمیٹا پور میں درس علوم ویا، شخ ابو تھے جو تی شافعی اورا مام ابوالمعالی جو بی شافعی سے بھی مسائل خلاف میں معرکد آرائیاں رہی ہیں۔

ایک مرتبہ شنخ ابوالمعالی نے مشہور کیا کہ نکاح بغیر ولی کے مسئلہ میں امام ابوطیفہ اور رسول اکرم علیہ کے درمیان اختلاف ہے، کونکہ حدیث میں نکاح بغیر ولی کو باطل کہا ہے اور امام ابوطیفہ نے سیح کہا، شیخ صند لی کوخبر ہوئی تو افسوس کیا کہ ایسا مفالط دیا گیا، چنا نچے پھر کسی نے آپ سے ذرح بغیرت میں کا مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس مسئلہ میں امام شافعی اور اللہ تعالی کے درمیان اختلاف چیس آگیا ہے کیونکہ قرآن مجید میں تو لاتا کلوا حدالم ید کو اسم الله علیه وارد ہے اور امام شافعی فرماتے جیل کہ کوئی حرج نہیں کھالیا جائے۔ (الجوا ہرالمفیکہ)

اس می کی کی کہد ہے تھے، ورند در حقیقت تھے اور علما واحزاف جواب و دفاع کے طور پر کہی کی کہد کہد ہے تھے، ورند در حقیقت تھیں و دلائل کا میدان دوسراتھا، تھیں و دیانت کی رو سے نہ امام اعظم کے بارے میں سد کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے کسی حدیث نے غیر منسوخ کی مخالفت کی اور نہ امام شافعی وغیرہ دوسرے آئمہ متبوعین کے بارے میں صدیت یا آیت قر آنی کی عمداً مخالفت کا امکان ہوسکتا ہے کیکن افسوس ہے کہ یہ طرز تنقیدا مام بخاری ایسے اکا برسے نثر و عہوا، بھرا مام الحربین وغیرہ نے اس کی تقلید کی۔

ا مام بخاری نے جلد دوم ص۱۰۱۰ (مطبوعہ رشید یہ دبلی) باب فی البہہ والشفعہ میں قال بعض الناس سے ترقی کر کے یہ بھی قر مایا کہ بعض الناس نے جلد دوم ص۱۰۱۰ (مطبوعہ رشید یہ دبلی) باب فی البہہ والشفعہ میں قال بعض الناس نے اس مسئلہ میں رسول اکرم علی کے گالفت کی ہے، جس کا کھمل و مدلل جواب علامہ حافظ بینی وغیرہ نے دیا ہے اور اسی مقام پر حافظ میں معربی میں موقعہ بر بینی کرفتن جوابات درج کریں گے، ان شا واللہ۔

یہاں صرف بیکبنا تھا کہ آئمہ متبوعین خصوصاً امام اعظم کے متعلق ایسے نازیبا جملے اور مغالط آمیز با تیں کسی طرح موزوں ومناسب مبیل تھیں، خصوصاً جب کہ امام الحرجین اور امام بخاری کے اسما تذو وشیوخ کبار نے امام صاحب کی زیادہ سے زیادہ مدح وتوثیق وتعظیم وتکریم کتھی ، افسوں ہے کہ بعد کے پچھاوگ افراط وتفریط میں پڑ گئے ،عفا واللہ عناوتہم اجمعین، شیخ صندلی کی تصانیف میں سے تفسیر قرآن مجید بہت بلند بإياب، جس كى تاليف تصف موكى تقى \_رحمدالله تعالى رحمة واسعة \_

### ۱۰۸ - شخ ابوعبدالله محمر بن ابی نصر حمیدی اندلی (م ۲۸۸ ه)

آب حافظ ابن عبدالبر مالکی ،خطیب اور ابن حزم کے کمیذی بیل اور ابن ماکولامشہور محدث کے معاصرین واحباب سے ہیں ،آپ نے المجمع بیل ، آپ نے المجمع بیل ، آپ نے المجمع بیل ، آپ نے المجمع بیل مرتب کیا ہے ، دومری تصانیف تاریخ اندلس ، الذنب المسوك في وعظ المجلوك ، کما ب ذم النمیم وغیرہ ہیں ، رحمہ اللہ تعالی (بستان المحد ثین )

٩٠١- تتمس الائمَه ابو بكرمحمه بن احمه بن ابي مهل مزهبي حنفيٌّ (م٠٩٠هـ)

مشہور جلیل القدر محدث وفقیہ امام وقت ، منظم اصولی و مناظر تھے ، علوم کی تحصیل شمس الآئر طوائی ہے بغداد ہیں کی اور آپ ہے بر ہان الآئمہ عبدالعزیز بن عمر بن مازہ اور کن الدین مسعود بن اُئس وغیرہ فتم اء محدثین نے فقہ وصدیت ہیں تضعی حاصل کیا ، بڑے حق گو سے ، فاقان (باوشاہ وفت) کو بھی تھے۔ کی جس کی وجہ ہے اس نے ایک تو کیس ہیں قید کردیا ، وہیں ہے آپ نے اپنی مشہور و مقبول کتاب مبسوط کی ہا جلدیں اطاء کرا کیں ۔ حالانکہ آپ کے پاس مراجعت کے لئے کوئی کتاب بھی نہتی ، کنویں کے اوپر تلافہ ہی ہی کر لکھتے تھے، ای مبسوط کی ہا جا بھی مشغلہ کو کی کے اندر سے جاری رکھتے تھے، ان ایام اسیری ہیں بی آپ نے شرح سیر کبیراور ایک کتاب طرح ورس علوم فقہ و صدیت کا بھی مشغلہ کو کئی ، ان کے علاوہ آپ نے مختفر الطحادی اور امام تھے کی کتابوں کی شروح کھیں ۔ اصول فقہ لکھائی ، آخر عمر ہیں فرغانہ رہ کرمبسوط کی تھیں کی ، ان کے علاوہ آپ نے مختفر الطحادی اور امام تھے کی کتابوں کی شروح کھیں ۔ سے کہا کہ امام شافع نے تین سوجڑ ویا و کئے تھے، اس پر آپ نے اپنی تحفوظات کا حساب کیا تو وہ ہارہ ہزار جزو نظے ، اس گرانفذرعلمی شان کے ساتھ صاحب کرامات ہزرگ تھان کے تھے کتابوں ہیں نہ کور ہیں ۔ دھمہ اللہ تھائی ۔ (جوا ہم ، فوائد بہیہ وصدائق )

•١١- حافظ الوالقاسم عبيد الله بن عبد الله بن احمد بن محمد نيشا بورى ، حاكم حفي (م • ٢٩ هـ)

حافظ متقن ، محدث اورخاندان علم ونصل سے تنے ، آپ نے قاضی ابوالعظ عصاعد ہے علوم حاصل کے اور اپنے والد ماجد کے ذریعہ خاندانی سلسلہ سے مجمی حدیث وفقہ میں تصانیف مجمی کیس ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (تقدمہ، جواہر مضیرُ ص ۲۶۱ وص ۲۳۸ج)

ااا- حافظ ابومجرحسن بن احمد بن محمد سمر قندی حنفی (م ۱۹۷ه ۵)

حافظ منتغفری ہے علوم کی تحصیل کی ، ابو معدنے کہا کہ اپنے زیانہ جس فن صدیت جس ان جیسے فضل و تفوق کا مشرق و مغرب جس کو کی شدہ آپ کی کتاب '' بحر الاسانید من صحاح المسانید'' تمن سو جزو جس نہایت گرانقدر حدثی تالیف ہے ، جس جس آپ نے ایک لاکھ احادیث جمع کیس ، اگر یہ کتاب مرتب و مہذب ہو کرشائع ہوجاتی تو اسلام جس اس کی نظیر نہ ہوتی جیسا کہ کتب طبقات جس کھھا ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (تقدمہ نصب الرابیہ)

١١٢- ينخ ابوسعيد محمد بن عبد الحميد بن عبد الرجيم المعروف به خوا برزاده حني (م١٩٩٧ هـ)

علوم ك تحصيل و تحييل اپنه امول شيخ ابوالحن قاضى على بن الحسين اورا ابوالحن عبد الوباب بن جحد كشانى سے كى اسمعانى نے لكھا كداپ زماند ميں اصحاب امام اعظم ميں سے سب سے زيادہ طلب حديث ميں فاكن تنے، برامشغله بماع حديث اور جمع و كما بت حديث كا تھا، سمعانى نے لكھا كد آپ كے والد عبد الحميد (خوابرزادہ) ابھى امام وقت، عالم وفاضل تنصر رحمہ اللہ تعالى رحمة واسعة ۔ (جوابرمضية ص ٢٩١ ج اوص ٢٥٥ج)

#### ١١١٣ - محمد بن محمد بن محمد ابوالحامد الغزاليّ ( ولا دت ٥٥٠ ه متو في ٥٠٥ هـ)

مشہور عالم جلیل، شافعی الهذهب، امام الحرمین ابواله عالی جویتی کے فقہ میں شاگر وہیں، بہت مفید علمی کیا ہیں تصنیف کیس مثل احیاء
العلوم وغیرہ علم وفقہ کے امام ہوئے، اپنے فدہب کے بھی بورے واقف شخصاور دوسرے فدا ہب کے بھی (مرآ ۃ الزمان ۴۳ ہ ۵۸)

مخصیل علم سے فارغ ہو کر مدرسہ نظامیہ بغداد میں درس علوم دیا بھرتزک کر دیا، نج کے بعد دمشق بہنچ دس سال وہاں قیام کیا، وہاں
سے قدس واسکندر سے ہوکرا ہے وطن طوس بہنچ اور تصنیف میں مشغول ہوئے، احیاء العلوم کے علادہ دوسری مشہور تصانیف ہے ہیں، البسیط،
الوسیط، الوجیز، الخلاصة، بدایة البدایہ، المحقول، آمستصفی، تہافت الفلاسف، جواہر الفرآن، کیمیا کے سعادت، منہاج العابدین، المحتقذ من العملال الفلال القسطاس المستقیم۔ (فوا کہ بہید ص ۲۳۳)

تمام کتب بہت نافع ہیں اور علاء کے لئے ضروری المطالعہ ہیں 'منول ' میں امام اعظم کرشنیج کی ہے اور ہے دلیل و جمت الزامات بھی لگائے ہیں ان سے تعصب ظاہر ہوتا ہے جوامام غزالی کی شان رفع اور علم وفضل کے مناسب نہیں تھا، جس کے جواب میں علامہ امیر کا تب انقانی حنق وغیرہ نے بھی کسی قدرورشت لہجا فقیار کیا ہے ،گر ہمارا خیال ہے کہ اس قدرتشد و یا تعصب کا رنگ امام الحر بین کے تلمذ ومصاحب کا افتانی حنق وغیرہ نے متاثر ہوگئے تھے، اور خدا کاشکر ہے کہ امام الرقع فیزائی وغیرہ سے متاثر ہوگئے تھے، اور خدا کاشکر ہے کہ امام غزائی پر بعد کو وہ اثرات نہیں رہے ، جیسا کہ علامہ کوثر کی نے بھی یہی رائے قائم کی ہے اور اس کے ان کا خیال ہے کہ امام خزالی نے بعد ہیں امام حب کی مدح کر کے تلافی مافات کی ہے ، واللہ الم وعلمہ اتم واقع میں انداق الی عنہم الجعین ۔

(فائدہ) علامہ ملاعلی قاری نے طبقات میں لکھا ہے کہ متوائی تین مجمد والے نام کے شوافع میں اورامام غز الی اور شمس الدین جزری جیں اور خلیہ کے حنفیہ میں علامہ دصنی الدین صاحب الحیط ہیں ، حضرت مولا ناعبد الحی لکھنوی قدین سرہ نے فرمایا کہ حنفیہ بیس اور جیا را کا برحنفیہ کے نام اور لکھے ہیں ، پھر لکھا کہ آیک توثنی عالم ایمن ابوالبر کات ہے ایسے بھی ہوئے ہیں جن کے نام ونسب میں متوالی می امجمد جمع ہیں ، آپ نے اپنا نام عاشق الذی رکھا تھا اور مدینہ طیبہ میں مجاورت اختیار فرمالی تھی اور و جیں ۲۳۷ھ جس وفات یائی ، رضی القد عند۔ (فوا کہ ہمیہ ۲۳۳۳)

١١٧-مند جرات يشخ نفر بن حامد بن ابراجيم حنفي (بقية المندين) ولادت ١٩٩ه همتو في ١٠-١١٥ه

مشہور محدث تنصطویل عمریائی ، سماری عمر صدیث کے ساتھ اشتخال رکھا اور بہ کنٹر ت روایت کی اپنے زمانہ کے مشہور سٹائ خدیث اپنے والد ماجد ابوالنصر اور وا وا جان ابوالعیاس ابر اجیم اور نا تا ابوالمظفر منصور بن اساعیل حنی وغیر و سے ملم حدیث میں مخصص ہوئے (ان سب مشائخ کے حالات بھی جواہر میں ندکور ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعۃ۔ (تقدمہ جواہر)

۵۱۱- حافظ ابوز كريا يجي بن منده ابراجيم بن وليداصبها في (م اا۵ هـ)

مشہور حفاظ حدیث میں ہے ہیں آپ نے ''اجزاء'' تالیف کئے تھے، جزء کی اصطلاح محدثین کے یہاں بیہ کدا یک شخص صحابہاور بعد صحابہ میں ہے احادیث مرور کو یک جا کیا جائے اور بھی کسی خاص موضوع پراحادیث جمع کردی جاتی ہیں، جیسے جزءالقرائق، جزرر فع البدین وغیرہ، ابن مندہ مشہورا جزاء یہ ہیں، جزء من روی بدوابوہ وجدہ، جزء فی اخرائسحابہ وتا۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔(الرسالة ص ۲۷)

۱۱۷- شمس الائمکہ بگر ب**ن محمد بن علی بن فضل بن حسن زرنجریؓ ولا دت ۲۲۷ ھمتو فی ۵۱۲ ھ** محدث جلیل، فقیہ کامل، حفظ ندہب میں ممتاز تھے، اپنے زمانہ کے کبار محد ثین سے فن حدیث میں تقصص ہوئے ہمٹس الائمہ ذرنگری اورا پوحنیفدا صغرکے لقب سے مشہور ہوئے ، حدیثیں اس قدریا دخیں کہ کوئی ایک جملہ پڑھتا تو آپ بغیر مراجعت پوری حدیث سنادیتے تھے، حدیث وفقہ کے علاوہ تاریخ دحیاب میں بھی خوب وخل تھا۔

کبارعلاء ومحدثین نے آپ سے حدیث و فقہ میں تلمذ کیا، کثیر النصانیف تھے، عمر بڑی ہوئی اس لئے حدیث و فقہ کی بہت زیادہ اشاعت کی۔(حدائق حنفیہ)

ے اا – الشیخ الا مام کمی السنة ابومحمد حسین بن مسعود الفراء بغوی شافعیؓ ، ولادت ۳۳۵ همتو فی ۵۱۲ ه

مشہور محدث ومنسرو قاری ہیں ،مصانح النة آپ کی جلیل القدر حدیثی خدمت ہے جس میں ۱۳۲۸ احادیث ہیں ،اس کی شرح مشکو ق المصانح ہمارے مدارس عربیہ میں داخل نصاب ہے ، بڑے زاہد ، عابد ونفس کش بنتے ، ہمیشہ خٹک روٹی پائی میں ترکر کے کھایا کرتے ہتے ، آخر عمر میں علماء واظباء کے اصرار پر پچھروغن زینون کھانے گئے تنے ، دوسری خاص تالیفات یہ ہیں :تفسیر معالم النز بل ،شرح النة ، فقاوی بغوی۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (بستان المحد ثین وغیرہ)

١١٨-مىندسىر قىندشىخ اسحق بن محمر بن ابرا ہيم النوحي نسفى حنفيٌّ ،متو في ١٥٥ ھ

مشہور محدث وفقیہ خاندان علم وفضل سے تھے، ہڑئ عمر ہوئی ،اکثر حصہ خطابت اور روایت وورس حدیث میں گزارا، سمعانی نے آپ کا وکر کہار محدثین میں کیا ،اپنے زمانہ کے کہار محدثین سے علم حاصل کیا اور آپ کے بھی بڑے بڑے محدثین شاگر و ہوئے ،رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعۃ۔(تقدّمہ وجواہر ص ۱۳۸ج ۱)

١١٩- ينتخ ابوالمعالى مسعود بن حسين بن حسن بن محمد بن ابرا جيم كشاني حنفيٌّ (م٥٢٠ هـ)

شیخ کبیر، امام جلیل اور محدث بے نظیر تھے، نوازل ونوادر میں مرجع علاء وقت تھے، فقد امام سرحسی سے حدیث ابوالقاسم عبید الله بن خطیب وغیرہ سے حاصل کی ، آب ہے امام صدر شہید وغیرہ نے روایت کی ، مدت تک سمر قند کے خطیب رہے ، نیز تخدیث املاء اور تدریس علوم میں مشغول رہے ، مختصر مسعودی آپ کی مشہور تصنیف ہے، رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ (حدائق حنفیہ)

١٢٠ - الشيخ المحد ث الوعبد الله حسين بن محمد بن خسر وبخي حنفيّ (متو في ٥٢٢هـ)

مشہور ومتاز محدث وفقیہ تھے، آپ نے ابوعلی بن شاذان اور ابوالقائم بن بشران کے اصحاب سے بہ کشرت روایت حدیث کی ہے،
آپ نے متدامام اعظم تالیف کی جوجامع المسانید (مرتبہ محدث خوارزی) کا دسوال مند ہے، حافظ ابن تجرنے آپ کے ساتھ مجیب معاملہ کیا
کہ آپ کے مندقاضی مارستان کوروایت کرنے کے سلسلے میں لکھ دیا کہ ان کا کوئی مندنیس ہے، لیکن عافظ کے تلمیذر شید حافظ سخاوی نے اس
کی روایت ذریعیہ تدمری، میدوی، نجیب، ابن الجوزی، جامع قاضی مارستان تک متصل کردی جس سے حافظ ابن حجر کی جسارت وارطلب
بوگئی۔ (نقد مدنصب الرابیہ جواہر مضیّہ ورسالہ متطرفہ)

ا١٢- امام ابواسخق ابراجيم بن اساعيل صغارٌ (متو في ٥٢٣ هـ )

ا ہام وقت فقیہ ومحدث تھے، بڑے عابد، زاہداور پر بمیز گار تھے، گخر الدین قاضی خال وغیرہ آپ کے تلامذہ میں ہیں، کتاب تلخیص النہا بیاور کتاب السنة والجماعت وغیرہ تصنیف کیس،رحمہ اللہ تعالی۔ (حدائق حفیہ )

### ۱۲۲ – شیخ ابوالحسن رزین بن معاویة العبدری السرسطی اندلسی مالکیؓ (م۵۳۵ھ)

مشہورمحدث ہیں، آپ نے اصول ستہ یعنی صحاح ثلاثہ ( موطأ ، بخاری مسلم اور سنن ثلاثہ الوداؤ د، تریزی وٹسائی کو یکجا کیا جس کا نام التجرید للصحاح والسنن رکھا، رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ( الرسالیۃ المنظر فیص ۱۳۲)

١٢٣- شيخ ابومخد عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه معروف بهصدرشهبيد في (م٢٧ه ٥)

مشہور آئر۔ کہار ومحدثین نقباء میں سے جامع فروع واصول عالم تھے، مسائل خلاف اورعلم جدل دمناظر وہیں یکناً تھے، علاء ماورا ،النہر و خراسان ہیں بڑے بلند پایہ تھے جتی کے شاہان وامرا یہی تعظیم کرتے تھے، مدت تک تدریس وتصنیف ہیں مشغول رو، صاحب محیط، صاحب ہدایہ وغیرہ نے آپ کی شاگر دی کی ،مشہور تصانیف یہ ہیں: فقادی کبری وصغری ،شرح اوب القصناء خصاف،شرح جامع صغیر، ملاعلی قاری نے لکھا کہ آپ نے جامع صغیر کی تین شرح لکھیں ،مطول ،متوسط ومخضر۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (عدائق الحنفیہ)

۱۲۴-امام طاہر بن احمد بخاری حنفی (م۲۴۵ھ)

ماورانتهر کے پیخ الحفیہ تنے ،این کمال پاشائے جہتدین فی المسائل میں شار کیا ہے، آپ کی کتاب خلاصۃ الفتاویٰ زیادہ مشہور ہے جس کی وجہ ہے آپ کوصاحب خلاصہ کہتے تھے ، کتاب فزائۃ الواقعات اور کتاب نصاب بھی بہت مشہور ومقبول ہیں۔ (حدائق الحفیہ)

١٢٥-١١م محد بن محد بن محد سرحسي منفيّ (م١٢٥ هـ)

جلیل القدر محدث ونقیہ اور علوم عقلیہ کے ماہر تنے ، مشہور کتاب محیط تصنیف کی ، مرض الموت میں ۱۹۰ ویتار زکال کر وصیت کی کہ میرے بعد فقہاء میں تقسیم ہوں ، در حقیقت محیط چار کتابیں ہیں ، محیظ کبیر ۴ جلد میں ، دوسر ک ۱ جلد میں ، تیسر ک ۴ جلد میں چوتھی ۴ جلد میں ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( حداکق )

١٢٦- شيخ ابوالفضل قاضي عياض بن موسىٰ بن عياض يحصبي سبتي (م١٨٥٥)

مشهور محدث جليل بين، آپ كى كتاب مشارق الانوار على محاح الآثار كويا موطاء وسيحين كى شرح ہے، دوسرى اہم ترين گرانقدر تاليفات الثقاء جعر يف حقوق المصطفى ، اكمال المعلم فى شرح صحح مسلم، جامع البّاريّ ، غنية الكاتب وبغية الطالب وغيره بين ــ رحمه اللّه تعالى رحمة واسعة ــ (بستان المحد ثين)

**∠۱۲** – حافظ قاضی ابو بکر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن احمد بن العربی اندلسی (م۲۶۵ه)

آب اندلس کے آخری عالم اور آخری حافظ حدیث ہیں ہمشر قی بلاو کا سفر کیا اور ہر ملک کے اکابر علاء، سے تصیل علوم کی ،اشبیلیہ کی قضا ، کے ساتھ ورس وتصنیف کی خدمات بھی انجام دیتے تھے ،آپ کی پھی شہور تصانیف میہ ہیں ، عارضة الاحوذی فی شرح جامع التر ندی ، کتاب النیرین فی شرح التحقیق میں ہواسم وتواسم ، کتاب السباعیات ، کتاب المسلسلات وغیر و رحمہ اللہ تقانی رحمة واسعة ۔ (بستان الحدثین )

١٢٨ - شيخ ابوالمعالي محمد بن نصر بن منصور بن على عامري مديني منفيٌّ (م٥٥٥ هـ)

مشہور محدث ونقید تنے ،امام محمد ہزودی اور علی بن محمد ہزودی وغیرہ سے تحصیل علوم کی محدث سمعانی شافعی نے کہا میں نے آپ سے ابو

العباس مستغفري كي ولاكل الهوة كوسنا \_رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_ (حدائق الحنفيه)

#### ۱۲۹- حافظ شیرو بید دیلمی بمدافی (م۵۵۸ هـ)

ا پنے زمانہ کے اکا برعلاء ہے علم حدیث حاصل کیا ، آپ کی حدیثی تالیفات فردوس ، مشارق ، تنبیبهات اور جامع صغیر کے طرز پر ہے ، لینٹی احادیث کوحروف جھی کی ترتیب پرجمع کیا گیا ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان الحجد ثین )

•١٣- امام ابوالمفاخرشم الائمّة عبدالغفور بن لقمان بن محد كردري حنفيّ (م٢٢ ه ص)

بڑے زاہدہ عابداورا پے زمانہ کے امام صنیفہ تنے، سلطان عادل تورالدین محمود بن زکلی کے عبد میں صلب کے قاضی رہے، بہت مفید علمی تصانیف کیں، مثلاً شرح تجرید، شرح جامع صغیر (جس میں شرح جامع کبیر کے طرز پر برباب کی اصل لکھ کراس پرتخ سے مسائل کی ہے) کتاب اصول فقد، کتاب مفیدومزید، شرح جامع کبیر، شرح زیادات، جیرة الفتها ،۔رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة۔ (جواہر مضیهٔ وحدا کق المحنفه )

ااا - المحدث الجوال الشيخ ابو محمد الخالق بن اسد الدمشقي حنفيٌ (م١٢٥ه)

بڑے محدث وحافظ حدیث تھے، طلب حدیث وفقہ کے مطلح بغداد، ہمدان واصبہان وغیرہ کے سفر کئے ،اپنے ہاتھ سے کتب حدیث و فقہ آل کرتے ہتے، دمشق کے مدر سدمها دوبید میں درس علوم دیتے اور وعظ وقذ کیر بھی کرتے تھے، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ ( تقدّ مہ وجوا ہر )

١٣٢- ينتخ الومنصور جعفر بن عبد الله بن الي جعفر بن قاضى القصناة ، ابي عبد الله دامعاني حني م ٥٦٨ ه

فقیہ فاضل ومحدث کامل عظم، شیخ ابوالخفاب محفوظ بن احمد الفلو ذانی اور ابوز کریا یجیٰ بن عبدالوہاب بن مندہ اصبانی ہے بہ کشرت احادیث میں اور روایت کیس ، ثقة ممدوق تھے، آپ کا پورا خانوا دو علم وضل کا گہوارہ تھا، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیّہ )

١٣٣٠- المحدث الفاصل محمود بن الى سعدز فجي ابن السفر التركي الملك العادل ابوالقاسم نورالدين حنفي م٥٦٩ه

علامہ ابن اشیر نے کہا کہ فقد تنی کے بڑے عالم وعارف اور بے تعصب سے ابن الجوزی نے کہا کہ تنی سے محر ندہب شافعی و مالک کی بھی رعایت کرتے سے حطب اور دسمت میں درس حدیث دیا ،سب ہے پہلے دنیا کا دارالحدیث آپ نے بی تقییر کرایا اور بہت بڑی تعدادیش کیا جس اس کے لئے دقف کیس ،ابن عسا کرنے لکھا کہ میں نے آپ کی قبر کے پاس دعا کی جب کے بیاہے۔ دحمہ اللہ تعالی رحمیة واسعة ۔ (جواہر مضیئہ )

۱۳۲۷ – حافظ الوالقاسم على بن الحسن بن بهنة الله بن عبد الله بن الحسين معروف بابن عساكر دمشقي شافعي م ا ۵۵ ه

خاتم جها ندهُ حفاظ حديث اورصاحب تصانيف جليله تقيم مثلاً تاريخ دمثق اورحديث بين "ثواب المصاب بالولد" لكسي ، رحمه الله تعالى رحمة واسعة به (الرسالة المنظر فه للكائن ص٩٠)

ا/ ١٣٥- يشخ ابوموسي محمد بن ابي بكر عمر بن ابي عيسي احمد بن عمر بن محد مديني اصفها في (متوني ١٨٥٥ ٥)

بلند پاید محدث تنے معرفة علل حدیث اور علم رجال ورواۃ حدیث میں ممتاز بلکہ بگانہ عصر تنے، حافظ بجی بن عبدالوہاب بن مند واور حافظ ابوالفصنل محد بن طاہر مقدی وغیرہ سے تحصیل حدیث کی اوراس فن میں حافظ عبدالغنی مقدی وغیرہ آپ کے تلمیذ ہیں، فن حدیث میں بہت ى نافع تصانيف يادگار چھوڑي،مثلاً نزيمة الحفاظ، كمّاب تتميم معرفة الصحابه (يه گويا كمّاب ابي نعيم كا ذيل ہے) كمّاب لطّوالات، كمّاب اللطا نف، كمّاب احوال المّابعين وغيره ـ رحمِه اللَّدتعالي رحمة واسعة \_ (بستان المحد ثين ص١٢٧)

٣٥/٢ الشيخ المحدث ابومجمة عبدالحق الاشبيلي (م ٥٨٢،٥٨١ هـ)

مشهور جليل القدر حافظ حديث، حاذق علل، عارف رجال، صاحب تصانف كثيرو بي، آپ كي نبايت جامع حديثي تالف 'الاحكام الشرعية الكبري '(٢ جلد) ہے،الاحكام الوطلي (٢ جلد)الاحكام الصغري، الجمع بين التحتسين، المعتان من الحديث وغيرو۔ (الرسلة المنظر في ١٣٧١)

٣٦١- شيخ ابونفراحمه بن محمد بن عمر عمّا بي حنفيٌّ (م٥٨٢هـ)

بڑے تبیحرعالم فاضل اجل تھے، دور دراز سے تشنگان علوم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرمستفید ہوتے تھے، آپ کی مشہور تصانیف یہ بیں ،شرح زیادات (اس میں آپ نے اس قدر تحقیق و تدقیق کی کہ علاء نے اس کو بےنظیر قرار دیا ،شرح جامع صغیر، شرح جامع کبیر، جوامع الفقہ ،معروف بےفتو کی عمّا ہیں'۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق الحنفیہ)

٣٤١- حافظ الوبكرزين الدين محمر بن الي عثمان الحازي بمداني شافعيٌّ (م٥٨١هـ)

بڑے حافظ حدیث تھے، آپ کی مشہور تصنیف کتاب الاعتبار فی النائخ والمنسوخ من الاخبار ہے جووائز ۃ المعارف حیدر آباوے شائع موٹی ہے، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ ( الرسالہ ص ۱۸)

. ۱۳۸ - ملک العلمهاءا بو بکرعلاءالدین بن مسعود بن احمد کاشانی حنفیٌ متو فی ۵۸۷ ھ

۱۳۹ – قاصی القصناً قالبوسعد شیخ مظهر بن حسین بن سعد بن علی بن بندار بیز دی حقیم ۱۹۵ ه نقیه جلیل و تحدث یگانه تھے،آپ کے آباؤاجداد بھی آئمہ عصر تھے، جامعه سغیرزعفرانی کی شرح'' تبذیب' لکھی اورامام طحاوی کی''مشکل الآ ٹار'' کوخص کیا،نواورانی البیث کوخضر کیا،علامہ سیوطی نے حسن المحاضر و میں لکھا کرآ ہے کی تگرانی وسر پرتی میں بارہ مدارس تنھے جن میں بارہ سو طلبہ پڑھتے تنھے،مشکل الآ ٹارکوعلامہ محدث قاضی پوسف بن موی حنی مہم یہ سے اور کے خص کیا تھا جو دائر ۃ المعارف سے جھپ گیا ہے۔

١٧٠-ابوالمفاخر ينشخ حسن بن منصور بن محموداور جندي فرغاني معروف به قاضي خال حنفيٌ (١٩٥هه)

ا پے ذمانہ کے محدث کیر اور جمہتد بے نظیر تھے، معانی وقعہ کے ماہر نجواص اور فروع واصول کے بحریکراں تھے، این کمال پاشانے آپ کو طبقہ بجہتدین فی المسائل میں شار کہا ہے، آپ کی تصانیف میں سے فرآوئی قاضی خان ( سم جلد خینم ) بہت مقبول ومتداول ہے، حافظ قاسم بن قطلو بغا فی المسائل میں شار کہا ہے، آپ کی تصانیف یہ فیسے القدوری میں لکھا کہ جس مسئلہ کی تھی خان کریں وہ غیر کی تھی پر مقدم ہے کیونکہ آپ فینیہ النفس تھے، اس کے علاوہ آپ کی تصانیف یہ بیس، کتاب امالی، کتاب محاضر، شرح زیادات ، شرح جامع صغیر ( سمخیم جلد ) شرح ادب القصاء وغیرہ ۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر وحداکق ) نوٹ نہارے مخدوم و محترم مولانا مشیت اللہ صاحب بجوری مرحوم کے خاندان کا سلسلہ نسب ابوالمفاخر قاضی خان سے ماتا ہے آپ کا شیخر و نسب راقم الحروف کے والد ما جد پیرشبر علی صاحب مرحوم نے مرتب کیا تھا جو شجر و نسب کے بڑے ماہر تھے، مولانا مرحوم کا خاندان علم و فیل ، تھو کی ودیا نت میں مشہور ہے اور قاضی محلہ بجنور میں آباد ہے۔

ا ۱۶۱ - شيخ ابوالحسن على بن ابي بكر بن عبد الجليل مرغينا ني حنفي (متو في ۵۹۳ هـ)

جلیل القدر محدث و نقید و مفسر جامع علوم و نئون ، صاحب و رع و زہد تھے ، علم خلاف کے ماہ و حاذ ق اور عارف مذاہب تھے ، ابن کمال
پاشانے آپ کواسحاب ترجیج جس گنا ہے ، لیکن دوسرے علاء آپ کو جہتدین فی المذہب کے زسرے جس شار کرتے ہیں جس جس امام ابو یوسف
وامام محمد تھے ، آپ کی تصانیف جس سے نہایت مشہور ، مقبول اور واخل درس نظامی کتاب ہدایۃ المبتدی ہے جس کو آپ نے مخضر قدوری اور
جامع صغیر کا استخاب کرکے جامع صغیر کی ترتیب پر لکھا ، پھراس کی شرت کفایۃ المنتی ۱۸ جلدوں میں کھی ، دوسری تصانیف میں منتقی الجنیس و
جامع صغیر کا استخاب کرکے جامع صغیر کی ترتیب پر لکھا ، پھراس کی شرت کفایۃ المنتی ۱۸ جلدوں میں کھی ، دوسری تصانیف میں منتقی الجنیس و
المزید ، مناسک الحج ، نشر المذہب ، مختارات النوازل ، کتاب الفرائف ۔ (جواہر مضیّد وحدائق)

آپ کی کتاب ہدایہ گروح بے شاریلاء نے تکھیں اور احادیث کی تخریج بھی کی بھنے جمال الدین زیلعی منفی کی تخریج موسومہ" نصب الرابی فی تخریج احادیث البدایہ احادیث البدایہ اربد کی نہایت جامع کتاب ہے جس کی ہر غرب کو ضرورت ہے، یہ کتاب بہترین تعلیقات تھے و تقدمہ کے ساتھ چارشیم جلدوں میں اعلی کاغذ پر ۱۹۳۸ء میں مجلس علمی ڈائجیل (سورت) کی طرف ہے مصر میں طبع ہوکر شانع موجی ہے جس سے علماء بلاد عربید اسلامید و ہندو پاک وغیرہ سب نے انتقاع کیا، حافظ ان جر نے نصب الرابی کی تخیص کی تھی جس کا نام موجی ہے جس سے علماء بلاد عربید اسلامید و ہندو پاک وغیرہ سب نے انتقاع کیا، حافظ ان جر نے نصب الرابید کی تخیص کی تھی جس کا نام الدرابید نی تلخیص نصب الرابید کی دھا، گر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب ت تو تع حافظ کے نصل و کمال سے تھی ایک نہیں ہے بلکہ بہت می الدرابید فی تعلق کی درمہ اللہ تھائی رحمة واسعت سے بہترین او تجی نقول ترک کردیں جس سے کتاب فیکور ہے دقعت ہوگئی، بید درابید و مرتب ہند دستان میں طبع ہوئی تھی۔ رحمہ اللہ تھائی رحمة واسعت سے الرابید کی سے الرابید کی سے کتاب فیکور ہے دقعت ہوگئی، بید درابید و مرتب ہند دستان میں طبع ہوئی تھی۔ رحمہ اللہ تھائی رحمة واسعت سے الرابید کی سے کتاب فیکور ہے دقعت ہوگئی، بید درابید و مرتب ہند دستان میں طبع ہوئی تھی۔ درجہ اللہ تھی الی سے تھی الی درجہ در اللہ درب اللہ درب اللہ درب اللہ درب اللہ اللہ اللہ اللہ میں ساتھ کی ایک بلد درب اللہ اللہ درب اللہ

١٩٢١- حافظ جمال الدين ابوالفرج عبدالرحمن بن ابي الحسن على بن محمد بن على (بن الجوزي) عنبلي م ٥٩٥ه

مشہور محدث وواعظ وخطیب تھے،آپ کی تصانیف کی تعداداڑ ھائی سوستاو پرتقل ہوئی ہے، چندمشہور یہ ہیں: امنعتظم (مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدرآباد) اخبالحفاظ (ایک سوحفاظ کا تذکر وہ ہلمی تسخہ کا تذکر ہ نہیں ہا دوسرے علوم وفنون کے حفاظ محدیث کا تذکر ہ نہیں الحد دوسرے علوم وفنون کے حفاظ مجی ہیں) التحقیق فی احادیث الخلاف، مناقب امام احمہ ہلیس ابلیس وغیرہ، علامہ ابن جوزی کی علمی خد مات نہایت قابل قدر ہیں گران ہیں بھی ایک گونہ تشدواور تعصب تھا جس برعلا وقت نے تکیری ہے، مثناً تلمیس ابلیس ہیں آپ نے ہر

خرب وفرقہ کو طزم تھرایا ہے اور صوفیہ و مشائخ کے تو دشمن معلوم ہوتے ہیں، جی کہ شخ جیلائی کی شان میں بھی سوءادب ہے جین ہیں ہے۔

ای طرح امام اعظم وغیرہ سے تعصب برتا ہے جس کے علامہ سبط ابن الجوزی شفی کواپی تاریخ '' مرا قالز بان 'میں لکھتا پڑا کہ'' خطیب
پر چندال تبجب نیں کہ اس نے ایک جماعت علاء کو مطعون کیا ہے لیکن تا تا جان (ابوالغرج ابن الجوزی) پر تبجب ہے کہ انہوں نے بھی خطیب
کی جیروی کی اور ایسے بھی تھل کا ارتکاب کیا''۔ بھر لکھا کہ''امام اعظم ابو صنیفہ ہے تعصب رکھنے والوں سے بی وارتظنی اور ابو ہیم امہانی بھی
ہیں، چنانچہ ابو ہیم نے جلید میں امام صاحب کا ذکر تک نہیں کیا اور ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو آ ہے سے علم وزید ہیں کتر ہیں''۔

این جوزی نے المختم میں کی بن معین کی طرف نبست کر کے قال کردیا کہ الاصنیف سے حدیث روایت نسک ،ان کی حدیث قابل احتازیم ''۔ حالا تکہ یہ نبست قطعاً غلط اور بے سندہ ہائن معین کو بعض علاء نے حنف کے قل میں بہت زیادہ تمایت کرنے والا اور سنعسب تک کھودیا ہے بھروہ امام اعظم کے بارے میں اسک غیر معقول بات کیوں کہتے ، بھراسنا دوریہ جواقوال ان کے منقول ہوئے ہیں، سب امام معا حب کی مدح وقویش کے

میں ، غالبًا یہاں بجائے امام شافعی کیام مساحب کانام کھو یا ہے، کیونکہ ابن معین امام شافعی پر بی جرح کیا کرتے تھے نے کہ امام اعظم پر۔ حافظ ذہمی نے میزان میں ترجمہ ابان بن بزید العطار کے ذیل میں لکھا ہے کہ ابن جوزی نے آپ کوضعفا ، میں لکھا ہے اور ان لوگوں کے اقوال ذکر میں کئے جنہوں نے آپ کی توثیق کی تھی اور بیابن جوزی کی کتاب کے عیوب میں ہے ہے کہ جرح توسب کی نقل کردیتے ہیں اور توثیق ہے سکوت کر لیتے ہیں ،صاحب کشف الفون نے کہا کہ المنتظم او ہام کثیرہ اورا غلاط صریحہ کا مجموعہ ہے۔ عیف اء اللہ عنا و عبھ ہم

> جمعین و وقفنا لعابعب و ربرضی۔ ۱۳۲۳ – شیخ ابوالحسن حسن بن خطیر نعمانی ابوعلی فارسی حنی ٌ،م ۵۹۸ ھ

جلیل القدر محدث، فقید، مفسر، عالم حسین، بیئت و مهندسه وطب د تاریخ اور فاصل علوم عربیت بنتے، ابن تنجار نے آپ کے کالات کنائے قال، مدت تک قامرہ بی مقیم رہ کر درس علوم دیا، امام عظم کے ذرہب کی نشر وجمایت میں بھی کافی حصہ لیا تبغیبر قرآن مجید کی اور تمیدی کی '' جمع بین المجمعین '' کی شرح'' مجیة انام' 'لکھی، نیز ایک کماب'' اختلاف محابدتا بعین و نُقنها وامصار'' پرتصنیف فرمائی۔ رحمہ الندر حمیة واسعة۔

١٨١٠- امام حسام الدين على بن احد بن مكى الرازى حفيٌ ،م ٥٩٨ ه

بڑے محدث وفقیہ امام وقت تھے ابن عساکر نے تاریخ بھی لکھا کہ آ ب نے دمشق بھی اقامت کی ، مدر مصاور سے بھی درس علوم دیا،
امام اعظم کے ذہب پرفتو کی دیتے تھے، مسائل فلاف کے بڑے کا میاب مناظر تھے، طب محے تو دہاں کے بڑے بڑے علاء بحث مسائل
کے لئے جمع ہوئے، آپ نے ہرمسکا فلافی کے اول کہ خام بیان کے اور ان کے بہترین جوابات بھی دیے جس سے وہ آپ کے علمی
تفوق کے معترف ہوکرلوٹے ، محدث عمر بن برموصلی آپ کے تلاغہ وحدیث بھی جیں، مشہور تصانیف سے جیں۔

ا خلاصہ الدلائل فی تنقیح المسائل (جو مختمر قدوری کی نہایت نفیس شرح ہے) اس کتاب کوآپ کے تمیذ علامہ قرشی صاحب جواہر مضیّہ نے حفظ یاد کیاا وراس کی احادیث کی تخریخ وشرح ایک سخیم مجلد میں کی ،سلواۃ البہوم وغیرہ۔رحمہ الله رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر مضیّہ وحداکّ حنفیہ)

۱۳۵-۱م م ابوالفصل محمد بن بوسف بن محمد غزنوی ثم بغدادی حنفی م ۹۹۹ ه

ا کابر محدثین ورواق مندین اورمشہور قراء و مدسین سے تھے، صدیث کی روایت مافظ ابوسعد بغدادی اور ابوالفضل ابن ناصر وغیرہ سے کی اوراور آپ سے منذری وغیرہ اور شیخ رشید الدین عطار نے روایت کی اور اپنجم الشیوخ میں آپ کا ذکر کیا، جامع عبد الرزاق قاہرہ

شل در ال حديث ديا \_رحمدالشرحمة واسعة \_ (جوابرمضيّه وحداكن حنيه)

### ٢٧١- شيخ احد بن عبدالرشيدين حسين بخاري ( قوام الدين ) حفي م ٩٩٩ه

علوم کی تعمیل اپنے والد ماجد ہے کی جوام فاضل شخ کیر ، محدث ، ثقد اور تبحر فی العلوم سے ، صاحب بدایہ نے آپ ہے بہ سند متعمل میے صدیث روایت کی کدالی کو کی چیز نہیں جو بدھ کے دونر تروع کی جائے اور پوری شاہ و ' انوا کدیمیہ شل ہے کدا گر چاس صدیث کی محت میں پینم محدثین کو کلام ہے گر جلدا ور بخے رونو کی کام میں کام ہے کہ دوسری احادیث ہے مستبدا ہوتا ہے کہ بدھ کے دوز کا ظہر وعمر کا درمیان کا وقت اجاب دونا کا دونت ہے اور حسن انجام درمیان کا وقت ہے البد پورے ہوئے اور حسن انجام کی کی جائے اور دعا جلد پورے ہوئے اور حسن انجام کی کی جائے آئی کی جائے آئی الب ہے آپ نے امام مجد کی جائے صغیر کی شرح کھی ہے ، رحمہ القدر حمدہ واسعت ۔ (جوام و معدا کن )

### ١٧٧- يشخ الوشجاع عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نصر بسطامي بثم بكن حنفي

حافظ حدیث، مفسر، فقیہ، ادیب وشاعر تھے، صاحب ہدایہ کے استاد تھے تمام علوم وفنون میں پدطونی رکھتے تھے، عجر الکریم محرسمعانی شافعی نے اپنی کماب' انساب' میں لکھا کہ میں نے آپ ہے مرد، نگخ، ہرات، بخارا ادر سمر قند میں حدیث تی ادرآپ کے علوم ہے استفادہ کیا۔ رحمہ اللّہ رحمۃ واسعۃ ۔ (جوابر وحداکق)

# ۱۲۸- شیخ محمه بن عبدللد صائعی قاضی مرو،معروف به قاضی سدید حفی"

محدث وفقیہ، کشرالعبادۃ ،حسن المناظرہ، جمال ظاہر دباطن سے حرین تھے، حدیث ش سیدمحہ بن ابی شجاع علوی سمر قندی وغیرہ کے تلمیذ تھے، اپنے استاد کی جگہدری وخطاب وقضا میں نیابت کی ،سمعانی شافعی نے بھی آپ سے دوایت کی اور اپنے مشاکخ میں آپ کو بیان کیا۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر وحداکق)

### ١٣٩- حافظ الوحمة عبد الغني بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدى الجماعيلي بن م ١٠٠ ه

ولادت الاه مونی جماعیل سے جار ماہ بڑے ہتے جوان کے بھو پھی زاد بھائی تے، ۲۰ ہونی دونوں تحصیلُ علم کے سلسلہ شنداد پہنچ، حافظ مصوف کو حدیث سے زیادہ شخف تھا اور موفق کو فقہ کے ساتھ دونوں اپنے زبانہ کے جلیل القدر محدث وفقہ ہوئے ، حافظ کی سب سے زیادہ مشہور کہا ہے'' الکمال فی معرفة الرجال ہے'' جس میں رجال سے احتیار دی جلدوں میں مرتب کیا، اس کا خلاصہ حافظ مزی شافعی نے کیا اور تہذیب الحجند یب تام رکھا۔

آپ بہت ہے مصائب و پریشانیوں ہے بھی دوجار ہوئے ، مثلاً اصبان سکتے دہاں حافظ الی تعیم کی کتاب معرفة الصحاب دیمی تو ۱۹۰ غلطیاں کڑیں ، ابنا وخیمہ کی نے اس پر مشتعل ہوکرآپ کوئل کرنا جا ہا، آپ وہاں سے نگا نظے۔

اصبهان ہے موسل محقاقو دہاں عقیلی کی کتاب'' الجرح والتحدیل'' پڑھی اس میں امام اعظم کے حالات پڑھ کر برداشت نہ کر سکے اور کتاب میں ہے وہ اوراق کاٹ دیئے ، لوگوں نے تفتیش کی اور وہ اوراق نہ پائے تو آپ کو ملزم قرار دیا اور قل کے در ہے ہوئے ، واعظ نے آپ کوان ہے چیز ایا ، پھرومش اور معر مجھے تو وہاں بھی ای حسم کے ابتالا ، چیش آئے۔

یوے زاہد وعابد تھے، ون رات میں تمن سور کعت پڑھتے تھے اکثر روزہ رکھتے تھے، بڑے ٹی تھے، جب کوئی وولت ملتی، رات کے وقت اس کو لے کر نکلتے اور بیواوک، بیموں کے گھروں میں خاموثی ہے پھینک آتے ،خود پیوند لگے کپڑے بہنتے تھے، کثر ت مطالعہ کی وجہ ہے بینائی ضعیف ہوگئ تھی علم حدیث میں مکتائے زمانے تھے۔رحمدالقدرحمة واسعة \_(مرآة الزمال ص ١٩٥٥م ٨)

### • ۱۵ – محدث ابن اثیر جزری مجدالدین مبارک بن محدموصلی شافعی ،م ۲۰۲ ه

آپ نے ''النہایہ فی غریب الحدیث' ( ۳ جلد ) لکھی، علا مدمیوطی نے کہا کرغریب الحدیث کے موضوع پر بہترین جامع کتاب ب اگر چہ بہت ساحصہ پھر بھی یاتی رہ گیا ہے ، صفی ارموی نے اس کا ذیل لکھا ہے ، حس کوہم نے دیکے سکے ، جس نے اس کی تلخیص شروع کی ہے اور زیادات بھی کی جیس ، یہ کتاب سیوطی کی نہایہ کے ساتھ حاشیہ پرطبع ہوگئی ہے ، اس کے علاوہ آپ کی مشہور کتاب '' جامع الاصول من احادیث الرسول' ہے جس جس اصول سند ( موطاء ، بخاری ، سلم ، ابوداؤ د ، تر خدی ، نسائی کومحدث زرین کے طرز پر جمع کیا ہے اور اس پر زیادات بھی بہ کمڑت جیں ، یہ دس اجرا مؤلف ) یہ کتاب بھی ۵ جلدوں میں طبع ہوکرشائع ہوچکی ہے ۔ ( الرسالہ جس ۱۲۸ ۱۳۳۹)

ا ١٥ - شيخ ابوالمحامر محمود بن احمد بن ابي الحسن حقي م ١٠٧ ه

جامع معقول ومنقول اورمحدث شہیر بٹس الآئر کر دری کے استاد تھے،'' خلاصہ الحقائق'' آپ کی وہ تصنیف ہے جس کے بارے میں علامہ حافظ ابن قطلو بغانے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے وہ السی کتاب ہے کہ زمانہ کی آنکھوں نے اس کامثل نہیں دیکھا اس کے علاوہ سلک الجوا ہرنشر الزوا ہراور خلاصة التقامات تصنیف کیں ، رحمہ القدر حمۃ واسعۃ ۔ (حدائق الحنفیہ)

١٥٢- شيخ ابو ہاشم عبدالمطلب بن فضل بلخي ثم حلبي حنفي ،م١١٢ ه

فقیہ ومحدث،حلب میں تیمن علمائے احتاف تھے،حدیث کی روایت تمر بسطامی اور ابوسعد سمعانی وغیرہ سے کی اور مدت تک درس علوم وافعآ میں مشغول رہے۔رحمہ اللہ رحمہ واسعة \_( حدا کُل الحقیہ )

۱۵۳-مندالشام شخ تاج الدين ابواليمن زيد بن حسن كندى حنفي ،م١١٣ ه

ا پنے وفت کے بڑے محدث وفقیہ تھے بروایت ابن عدیم سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا ، ابن تجار نے لکھا کہ آپ ہمدان بنچے اور وہاں چند سال میں فقد تنی میں کمال بیدا کیا ، سعد رازی آپ کے اسا تذویس میں ، آپ کے حالات کتب تاریخ رجال میں مفصل ملتے تھے ، جامع علوم تھے، شاہان وفت ،علماء اور عوام کی نظروں میں بہت باوقعت وعزت تھے۔ رحمہ القدر حمة واسعة ۔ (جوام مضئیہ وحدائق المحنفیہ )

۱۵۴ - شیخ ابوالغنائم سعید بن سلیمان کندی حنفی ، م ۲۱۲ ه

مشہورمحدث کامل،فقیہ جیداورعالم باعمل تھے،حدیث ہیں ایک دوجز وسمی بہامٹس المعارف وانس المعارف' تصنیف کیا اور قاہرو ہیں اس سے تحدیث کی ۔رحمہ اللہ رحمیة واسعة ۔ (تقذمہ نصب الرابہ وحدائق حنفیہ )

۵۵- حافظ ابواتحس على بن محمد بن عبد الملك حميري كتائي معروف به ابن القطان م ۲۱۸، ۱۱۸ ه

مشہور حافظ حدیث و ناقد رجال ہیں، آپ نے شیخ ابو محمر عبدالرحمن اشہبلی م ۵۸۱ کی کتاب 'الحکام الشرعیة الکبری' پر نقد کیا اور بیان الوہم والا یہام الواقعین فی کتاب اللہ حکام کے نام ہے کتاب کھی جس کے پارے میں حافظ ذہبی نے لکھا کہ 'یہ کتاب آپ کے حفظ وقوت فہم پر ولیل ہے، لیکن بعض رجال کے احوال میں آپ سے بانصافی و زیاوتی ہوئی ہے مثلاً آپ نے ہشام بن عمروہ و فیمرو کی تضعیف کی ہے۔

ا بن قطان کے نقذ مذکور پرشنخ عبدالحق کے تمیذ رشید حافظ، ناقد و محقق ابوعبداللہ محمد بن الامام یجیٰ بن المواق نے بھی اپنی ایک کتاب میں تعقب کیا ہے۔ (الرسمالہ ۱۳۵)

ابن قطان نے امام پینظم بربھی جرح کی ہے اور امام ابو یوسف کو بھی مجبول کہد دیا بیسب ہی یقول ذہبی آپ کے وصف تعنت کے کر شے ہیں۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔

## ۱۵۲ – پینخ زین الدین عمر بن زید بن بدر بن سعیدموصلی حفیٌ متوفی ۲۱۹ ه

ین کامل، حافظ حدیث، فقیہ فاضل تھے علم حدیث میں ایک کتاب المغنی نمهایت تحقیق و تدفیق ہے حسب ترتیب ابواب بحذف اسانید تصنیف کی جس کوآپ کی زندگی میں علماء نے آپ سے پڑھااور بہت مقبول ہوئی۔ رحمہ الند تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفیہ )

#### ا/ ١٥٤ - حافظ ابوحفظ ضياء الدين عمر بن بدر بن سعيد موصلي حفي ، م ٢٣٢ ، ١٣٢ ه

مشہور حافظ حدیث ہیں آپ کی کتاب 'المغنی عن الحفظ والکتاب فی تولیم کم بھی شی فی ہزالیاب' علامہ عاوی نے فتح المغیث میں اور علامہ میں مشہور حافظ حدیث ہیں آپ کی کتاب نے کور کا ذکر کیا ہاور یہ بھی لکھا ہے کہ اس بر بجھالوگوں کے انتفاوات بھی ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ کی تصانیف یہ ہیں: العقید والصحیحة فی الموضوعات الصریحة ،استنباط المعین من العلل والتاریخ لا بن معین ،معرفة الموقوف علی الموقوف آپ کی تصانیف یہ ہیں: العقید والصحیحة فی الموضوعات الصریحة ،استنباط المعین من العلل والتاریخ لا بن معین ،معرفة الموقوف علی الموقوف و کی الموضوعات بیں وہ روایات جمع کی ہیں جن کو اسحاب الموضوعات نے موضوعات میں ذکر کیا ہے اور وہ حضورا کرم علی کے سواصحاب یا تابعین وغیر ہم سے ثابت ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (رسمالہ جوام مضیہ وحداکن حنف )

# ٢/ ١٥٤ - محدث ابوالقاسم عبدالكريم بن محرقز ويني رافعي شافعيّ، م ٦٢٣ ه

مولف تاریخ قنز وین وتخ یج سندالرافعی \_

# ۱۵۸ - ملک معظم شرف الدین عیسیٰ بن ما لک عاول سیف الدین ابی بکر بن ابوب حنی ، ۱۲۲۵ ه

بڑے عالم فاضل ، محدث ، فقیہ ، اویب ، لغوی ، شاع اور مر دمجابد تھے ، مرآ ق الزمان میں علامہ سبط این الجوزی نے آپ کے حالات مفصل ذکر کئے ہیں آپ نے فقہا ہے امام اعظم کا فد ہب صاحبین کے اقوال ہے الگ کرایا جو دی جلد میں مرتب کیا ان سب کوآپ نے حفظ یا در کیا اور سفر وحضر میں ساتھ رکھتے تھے ، جامع کبیرا مام محمد کو بھی حفظ کیا اور اس کی شرح خودگھی ہے ، اسی طرح مسعودی کے بھی حافظ تھے ، مشد احمد کو بڑھا اور یا دکیا اس کو علاء سے ، جو بھی حفظ کیا در است کی دوایت بھی کی ہے ، بڑے محب علم وعلاء تھے ، ہمیشہ نااء احمد کو بڑھا اور یا دکیا اس کو علاء میں ماتھ رکھتے تھے ، آپ کا خاندان شاہی اور آ یاء واجد ادسب شافعی تھے ، سرف آ ب اور بھر آپ کی اولا و نے حفی فد ہب اسی کو کئی ہو اور ہو اور کیا ، آپ کی اولا و نے حفی فر ہب احتیار کیا تھا ، والد یا جد ابو بکر بن ابواب شافعی کوآپ کے ختی ہونے پراعتر اض بھی تھا مگر آپ نے اس کی کوئی پرواؤ ہیں گی۔

آپ نے خطیب کے دومیں ''اسبم المصیب'' تیار کیا جو بہت معقول مدلل رو ہے، عرصہ بوااسکو کتب فانہ اعز ازیہ و یو بند کے مالک فاضل محتر مولا ناسید احمد صاحب علی میں کے مالک فاضل محتر مولا ناسید احمد صاحب علی میں معلی کے معتود المام محمد کی تصنیف جامع کی را کرشائع کر دیا ہے جس کا مطالعہ برخفی عالم کوضر ورکر تا جاہے ، پجھ حالات ہم امام محمد کی تصنیف جامع کمیر کے بیان میں بھی لکھ آئے ہیں۔رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ (جواہر، حداکن ومرآ قالز مان )

109- حافظ ابن نقطه عين الدين ابو بكرمحر بن عبد الغني بن ابي بكر بن شجاع بغدادي عنبلي ،م ٦٢٩ ه

آپ نے امیر ابونصر ابن ماکولاکی کمآب "الا کمال فی رفع الاء تیاب عن الموتلف وامختف من الاساء واکنی والانساب "کا جودوجلد می نهایت معتقد و مغید تالیف ہے ذیل کھا، جو بفتر روشک اصل ہے، حافظ ذہبی نے لکھا کہ یہ کمآب حفظ وا مامت پر دلیل ہے اس کے علاوہ دوسری مشہور تھنیف بیہے: "التقلید لمعرفة رجال السنن والمسانید" مجرا بن نقط کی کمآب پر علا والدین مغلطا فی حفیرہ نے لکھا۔ (الرسال ص ۹۷)

١٤٠-الامام المسند ابوعلى حسن بن مبارك زبيدى حفي مم ١٢٩ ه

آپ نے حدیث ابوالوقت عبدالاول وغیرہ ہے تی بیزی عمریائی ،ایک زمانہ تک روایت حدیث کرتے دیے ،این تبار نے لکھا کہ م نے آپ سے حدیث کلمی ہے،آپ قاضل عالم ،اجن ،حتدین ،صالح ،حس الطریقہ ،مرضی الخصال تھے،تغیر،حدیث ،تاری وادب میں بہت کی کتابیں آصنیف کیں۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جوابر مضیّہ ، تقدّ مرضب الراب )

١٢١- يشخ عبيدالله بن ابراجيم بن احد الحولي العبادي معروف به "الي حنيفه ثاني"، م ١٧٠٠ ٥

عافظ ذہبی نے "الموتلف والمختلف میں لکھا کہ آپ عالم المشر ق اور شخ الحفیہ ہے، آپ کا نسب معترت عباد و بن صامت محالی ہے متعمل ہاں کے عبادی کہلائے ، علم اپنے زمانہ کے اکا برمحد شین زرنجری، قاضی خان اور جزری وغیرہ سے حاصل کیا ہے، معرفت فرہب و خلاف میں ہے، شرح جامع صغیرا در کتاب الفروق آپ کی مشہور تصانیف سے ہیں۔ رحمہ اللذ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر وحد النق

١٧٢- محدث ابن اثير جزرى محربن محربن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الموصلي الشافعي ،م ١٧٠٥

آپ نے کتاب الانساب سمعانی (جو ۸ جلد میں اور تادر الوجود ہے) کو مختفر کیا، زیادات بھی کیں، اور اغلاط پر تنبیہ کی، اس کا نام "اباب" رکھا (۳ جلد) پھراس کا خلاصہ علامہ سیوطی نے کیا اور زیادات بھی کیں، اس کا نام" اباب الالباب ٹی تحریرالانساب" ہے (ایک جلد) آپ محدث مبادک بن محرصا حب النہایہ وجامع الاصول کے بھائی ہیں۔رحمہ اللہ تعانی رحمۃ واسعۃ۔(الرمبالہ ۱۰۳)

١٩٣٠ - الشيخ شهاب الدين ابوحف عمر بن محد بن عبد الله بن محمد بن عمر وريكري سهر وردي شأفعيَّ ، م١٣٢ ه

مشہور دمعروف شخ طریقت صاحب سلسلہ سپرورویہ ہیں، آپ نے مشخد تالیف کیا جس میں اپنے شیوخ حدیث کا تذکرہ کیا اور عوارف المعارف بھی آپ کی مشہور مقبول و نافع کتاب ہے وغیرہ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (الرسالہ سے کا مشہور مقبول و نافع کتاب ہے وغیرہ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (الرسالہ سے کا مشہور مقبول و نافع کتاب ہے وغیرہ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (الرسالہ سے کا مشہور مقبول و نافع کتاب ہے وغیرہ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (الرسالہ سے کا مشہور مقبول و نافع کتاب ہے وغیرہ ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (الرسالہ سے کا مشہور مقبول و نافع کتاب ہے وغیرہ ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (الرسالہ سے کا مشہور مقبول و نافع کتاب ہے وغیرہ ، رحمہ اللہ تعالی و مشہور و نافع کتاب ہے و نامعہ و نامعہ و نامعہ و نافع کتاب ہے و نامعہ و ن

١٦١٧ - الشيخ الإمام العلامة محود بن احد الحصيري جمال الدين البخاري حنفي م ١٦٣٧ ه

فقد دھدیث کے امام تھے، شام پنچے اور نوریہ بھی درس حدیث دیا ، ان براس وقت فرہی حقی کی ریاست ختم ہوئی ، بہت مفید ملی کتابیں تھنیف کیں ، جامع کبیر و بیر کی شرح بھی لکھی ، ملک معظم نے آپ سے جامع کبیر و فیر و پڑھی اور علامہ سبط ابن جوزی نے جامع صغیرا ور قد ورکی پڑھی ، ان کتابوں پر بی آپ نے سبط موصوف کونون وعلوم اور خاص طور سے معرفة احادیث و فدا بہ کی سند لکھ کر دی ، بہ کثر ت خیرات و صدقات کرتے ، رقبی القلب ، عاقل ، تقی ، عفیف تھے ، ملک معظم میسی بن عادل (مصنف السہم المصیب) اور ان کا بیٹا ملک واؤ و بن المعظم میسی بن عادل (مصنف السہم المصیب) اور ان کا بیٹا ملک واؤ و بن المعظم میسی بن عادل (مصنف السہم المصیب) اور ان کا بیٹا ملک واؤ و بن المعظم میسی بن عادل (مصنف السہم المصیب) اور ان کا بیٹا ملک واؤ و بن المعظم میسی بن عادل (مصنف السہم المصیب) اور ان کا بیٹا ملک واؤ و بن المعظم میسی بن عادل (مصنف السہم المصیب ) اور ان کا بیٹا ملک واؤ و بن المعظم میسی بن عادل (مصنف السہم المصیب ) اور ان کا بیٹا ملک واؤ و بن المعظم میسی بن عادل (مصنف السہم المصیب ) اور ان کا بیٹا ملک واؤ و بن المعظم میسی بن عادل (مصنف البی الجوزی میں بادر جوابر مفید)

١٤٥- منمس الآئمة محد بن عبدالستار بن محد كردري عمادي حنفي ، م١٩٢٥ ه

امام تحقق، فاضل مدقق ، فقيد محدث ، عارف غدامب ، مامراصول فقد تنے ، اپنے زماند کے کبار محدثین سے علوم حاصل کئے اور بزے

بڑے محدثین وفقہائے آپ کی شاگروی کی بخصوصیت سے علم اصول فقد کا آپ نے احیاء کیا جوقاضی ابوز بدد بوی کے بعد سے معمل و ب جان ہو گیا تھا۔ دحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیّہ وصدائق)

١٢١- حافظ ضياء الدين ابوعبد التدميم بن عبد الواحد بن احمد بن عبد الرحم بن مقدى عنها مهماه

مافظ صدیت، نفتہ، زاہد دور ع تے، آپ نے کتاب "الا مادیث الجیا دالتخارہ ممالیس فی التحسین اوا مدہا" لکھی جوابواب پرنیس بلکہ حروف جمی سے مسانید پر ۸۹ جزوجی مرتب کی، تا ہم غیر کھنل رہی، اس میں آپ نے صحت کا النزام کیااور ووا مادیث ذکر کیس جن کی آپ سے پہلے کی نے بھی نیس کی تھی بھی مسلم ہو چکی ہے بچر محدود ہے چدا مادیث کے جن پر تعقب کیا گیا۔

علامدا بن تیمیداور ذرکشی و فیرونے کہا کہ آپ کی تھی ، حاکم کی تھی ہے اعلیٰ ہے اور آپ کی تھی تریزی وائن حبان کی تھی کے قریب ہے، بقول این عبدالهادی غلطی اس میں کم ہے اس لئے بیٹے حاکم کی طرح نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت کی احادیث بظاہر موضوع کے درجہ کی بھی آگئی ہیں، جس کی وجہ ہے اس کا درجہ دوسری صحاح ہے کر گیا، واللہ انکم وعلمہ اتم وائتم را الرسالہ س

۱۷۷- حافظ قی الدین ابو مروعتمان بن عبد الرحمٰن بن عثمان بن موکی شهرزوری ابن الصلاح شافعی ۱۳۳۸ هه ۱۳۳۸ هد مشهور محدث بین آپ کی کتاب مقدمه این ملاح بهت متداول و مقبول و نافع ب، "طرق حدیث الرحمة" مدیث می ب درحمد الله تعالی رحمة واسعة ـ (الرسالیم ۹۳)

١٧٨- يشخ حسام الدين اخيس كتي حنفي م ١٧٨ ه

مشہور محدث وفقیہ واصولی تنے ،آپ کی کتاب'' فتخب حسامی' اصول فقد کی بہترین مغبول ومتداول داخل درس ہے جس کی شرح اکا بر علاء و محققین نے کیس ،امیر کا تب اتفانی کی تبیین زیادہ مشہور ہے۔

آپ نے امام غز الی کی ' دمتو ل' کی تر دید جس جوامام اعظم کی تشنیع پر مشتمل ہے ایک نفیس رسمالہ ۱ فصول میں لکھا، اس میں آپ نے امام غز الی کا ایک قول نے کر مرکل تر دید کی اور امام صاحب کے مناقب جلیلہ بھی ذکر کئے۔رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ (حداکل حنفیہ )

١٦٩-الشيخ الإمام الوالفصائل حسن بن محمد بن حسن بن حيدر قرشي عمري صنعاني حنفي م ٢٥٠ ه

تمام علوم میں تبحر تنے محرعلم حدیث، فقہ وافقت میں امام زمانہ تنے، ولادت لا ہور کی ہے طلب علم کے لئے بغداد محنے وہاں مدت تک رہے، تخصیل علم سے فارغ ہو کر درس وتعنیف میں مشخول رہے، پھر کمہ معظمہ حاضر ہوکر عراق آئے اور خلیفہ وفت کی طرف سے سفیر ہوکر ہند آئے، آپ کی مشہور تصانیف میں سے یہ جیں، مصباح الدجی من ہندوستان آئے، کئی سال بعد بغداد واپس ہوئے اور دوبارہ سفیر ہوکر ہند آئے، آپ کی مشہور تصانیف میں سے یہ جیں، مصباح الدجی من احداد یث المصلف یہ جی سال المنظم المنظم و میں المصلف یہ جی المصلف یہ جی المحلف یہ جی المحلف و یہ جمین الموضوعات، وفیات اصحاب مشرح سمج ابخاری، انتظم (لغت میں محاح جو ہری کی اغلاط کی تھے گی) نیز " مجمع البحرین" ۱۲ جلد لغت میں نہایت جامع کتاب تالیف کی وفیرہ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعة ۔ (جواہر وحدائق)

ا - شیخ محمد بن احمد بن عباو بن ملک داؤ و بن حسن داؤ دخلاطی حقی ، م ۲۵۲ هـ
 محدث شهیر و نقید جید تنے ، تنخیص جامع کبیر ، تعلیق سیح مسلم ، مختصر مسند امام البی صنیفہ تالیف کیس ، آپ ہے جامنی القصاۃ احمد مروجی نے

تلخيص بيرهي \_رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_( حدائق حنفيه )

### ا ۱۷ - بینخ ابوالمظفر سمس الدین بوسف بن فرغلی بن عبدالله بغدا دی حنفی ( سبط ابن الجوزی ) م۲۵۴ ه

مشہور محدث ،مور نے اور فاضل اجل ہتھے ، علامہ ابن جوزی حنبلی صاحب نتظم کے نواسے تھے ، آپ بھی پہلے حنبلی تھے بھر جب شیخ جمال الدین محمود تھیسری مشہور محدث وفقید کی خدمت ہیں رو کر تفقہ کیا اور ملک معظم عیسی حنفی (شاودمشق وصاحب السہم المصیب ) کے مصاحب ہوئے تو حنفی غرب اختیار کرلیا کیونکہ نیک موصوف غرب حنفی کے ہڑے شیفیۃ وشیدائی تھے۔

علامہ سبط ابن جوزی بڑے بخفق اور حق گویتے، آپ نے اپنے نانا جان ابن جوزی کی روش پر بھی احتجاج کیا ہے جو تعصب کی وجہ ہے۔
انہوں نے امام اعظم کے خلاف اختیار کی تھی ، حالا نکہ ابن جوزی آپ کے اسا تذہ میں بھی جیں، آپ کی مشہور تصانیف یہ جیں: اللوائح فی احادیث المحتصروالجامع بنتھی السؤل فی سیر قالرسول ، شرح جامع کبیر ، الانتصار والترجی للمذہ ب الشخ ، (ترجیج فدہب حنی میں محققان تصنیف ہے شاکع ہو بھی این الانصاف تنسیر قرآن مجید (19 جلد) مناقب ام اعظم مرآقالزمان میں جلد) اس کی دوجلدیں حیور آبادے شاکع ہوئی ہیں۔

آپ نے دمشق ومصر میں درس حدیث دیا، آپ کا وعظ بڑا پر تا ٹیر تھا، ملوک، امراء خوام وخواص سب آپ کی مجلس وعظ سے مستنفید ہوتے تھے منقول ہے کہ مشہور محدث شیخ موفق الدین بن قدامہ حنبلی بھی آپ کے وعظ میں شرکت فر ماتے تھے، جس روز آپ کا وعظ ہوتا رات بی ہے لوگ جامع مسجد دمشق میں آکر سوتے تھے، آپ کی برمجلس وعظ میں بکٹر ت لوگ تائب ہوتے تھے اور بہت سے کا فرقبول اسلام سے مشرف ہوتے تھے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (جوابرمضیّہ ،فوائد وحدائق)

## ٢١١- ينتخ الوالمؤيد الخطيب محمد بن محمود بن محمد بن الحسن خوارز مي حنفي "،م ١٥٥ هـ، ٢٢٥ ه

مشہور محدث وفقیہ تھے،اپنے زمانہ کے کہار محدثین وفقہا ہے علوم وفنون کی تھیجے کی بخوارزم کے قاضی رہےا ور دشق و بغداد میں حدیث شریف اور دومرے علوم کا درس دیا،' جامع المسانید' آپ کی نہات گرافقدر تصانیف میں سے ہے، جس میں آپ نے امام اعظم کی پندرو مسانید کوجتع کیا ،محققاندا ہوئٹ لکھے اور آخر میں تمام روا قاجامع المسانید پر کلام کیا۔رحمداللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (جواہر، فوائد، حدالی )

## ٣١٥١- حافظ زكى الدين ابوجم عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سعد منذرك م ٢٥٢ ه

مشہور محدث ہے، آپ کی کتاب' الترغیب والتر ہیب (۲ جلد) معروف ومتداول ہے، جس کا خلاصہ این جم نے کیا ہے، اور ووجھی حال ای میں مالیگاؤں کے ایک مفیدعلمی ادارہ سے شاکع ہو گیا ہے گراس زمانہ شیوخ شروفساد میں 'ترخیب وتر ہیب' کا اختصار شاکع کرنا مفید مہیں، دوسرے اغلاط طباعت کی کثرت نے بھی کتاب نہ کور کی افادیت کو کم کردیا ہے، لبند ایم تر بیہ ہے کہ منذری کی اصل کتاب ای کو کا اس صحت کے ساتھ شاکع کیا جائے۔ رحمہم اللہ تعالی ووفقنا اللہ کما بجب ورینئی۔

## ٣ ١٤ - شيخ شهاب الدين فضل الله بن حسين توربشتي حنفي ،متو في ٢٦١ ه

مشہورامام وقت ، محقق مرقق ، محدث وفقیہ تھے، آپ کی تصانیف بہ کثرت ہیں جن میں ہے'' الیسر'' شرح مصانع النتہ بنوی زیاد و مشہور ہے، نیز مطلب الناسک فی علم المناسک ، ہم باب میں تکھی جس میں تمام مناسک جج میں احادیث ہے استدلال کیا ،رحمہ اللہ تعالی رحمہ: واسعة ۔ (حدائق حنفیہ)

ل بركتاب الطلاحيم من دائرة المعارف حيدرة باوس شائع بوكل بيس كامطالعه برعالم كے لئے تبايت ضروري ب

## ۵۷۱- شیخ محربن سلیمان بن حسن بن حسین بلخی (ابن النقیب) حفی م ۲۲۸ ه

جامع علوم محدث مفسر وفقیہ تھے، مدت تک جامع از ہر قاہرہ میں اقامت کی اور مدرسہ عاشوریہ میں درس حدیث و دیگر علوم دیتے دے۔ تفسیر میں ایک کتاب '' التحریر والتحمیر القوال آئمۃ النفسیر فی معانی کلام السین البھیز '۹۹ جلد میں تصفیف کی جس میں ۵۰ تفاسیر کا خلاصہ درج کیا ،علامہ شعرانی نے کہا کہ میں نے اس سے بڑی کوئی تفسیر نہیں دیکھی ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ )

۲۷۱ – شیخ ابوالولیدمحمر بن سعید بن مشام شاطبی حنفیٌ ،متو فی ۷۷۵ ه

مشہور محدث شیخ کمال الدین بدعد بم اوران کے صاحبز ادے قاضی القصاۃ مجدالدین ہے تصیل کی اور شام کے مشہور مذرسہ اقبالیہ میں مدت تک درس علوم دیا پہلے مالکی ہتھے، پھر حنی مذہب اختیار کرلیا۔ (حدائق حنیہ )

241-محدث الشام محى الدين ابوزكريا يحيى بن شرف الدين نو وي، شافعي متو في ٧٤٢ه

مشہور محدث، شارح مسلم امام وقت تھے، آپ کی تمام تصانیف نہایت نافع علمی فزانے ہیں، مثلاً شرح مسلم کے علاوہ کتاب '' تہذیب الاساء واللغات' بھی بہت اہم ہے جس میں آپ نے وہ تمام الفاظ جمع کردیئے ہیں جو مختصر مزنی، مہذب، وسیط، تنبید، وجیز اور روضہ میں ہیں، ان چھ کتا بول میں وہ تمام لغات جمع ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں آپ نے مزید نام مردوں، مورتوں، ملائکد اور جن وغیرہم کے بڑھادیئے ہیں۔

کتاب مذکور کے دوجھے ہیں، ایک حصے میں اساء ہیں دوسرے میں لغات ان کے علاوہ بعض دوسری تعمانیف نافعہ ہیں، الروف، شرح المہذ ب، کتاب الاذ کار، التقریب فی احوال الحدیث، ریاض الصالحین، شرح بخاری (ایک جلد شع شدہ) رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (الرساة السطر فد)

٨٧١- ينتخ ابوالفضل محمد بن محمد بر مان سفى حنفي ، م ٢٨٧ ه

ا ہے زیانہ کے دیام، فاضل اجل ہفسر ہمحدث ، فقیہ اصولی و پینکلم تھے ، کلم خلاف میں ایک مقد مراکھا ہلم کلام میں مشہور دری کتاب '' عقائد نسفی'' تصنیف کی (جس کی تفتاز انی وغیرونے شروح کھیں ، ایام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر کوفیص کیا ، کشف الظنون میں جوعقائد نفی کوابو حفظ عمر نسفی کی طرف منسوب کیا ہے وہ غلط ہے۔ رحمہ القد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ )

9 کا - امام حافظ الدین ابوافضل محمد بن محمد بن نصر بخاری حنفی م ۲۹۳ ه

بڑے محدث و جامع العلوم تھے، شمس الآئم کے بین عبدالستار کر دری اور ابوالفضل عبداللہ بن ابراہیم محبوبی وغیرہ سے حدیث و فقداور دوسرے علوم کی مختصیل کی ، آپ سے ابوالعلاء بخاری نے حدیث کا ساع کیا اور انہوں نے اپنے مجم الشیوخ میں آپ کا ذکر کیا ہے ، آپ محدث ، عالم ، عابد ، زاہد ، شختی و شق و مرتق تھے ، مدت تک درس علوم دیا ہے ۔ رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جوابر وحداکق)

• ١٨ - حافظ محبّ الدين ابوالعباس احمد بن عبدالله بن محمر طبري على شافعيٌّ ، م ١٩٩٣ هـ

بڑے حافظ حدیث ، فقیر حم ، محدث حجاز تھے ، آپ کی کتاب سیرۃ میں بہت مشہور ہے جس میں احادیث می اسٹادروایت کی جیل۔رحمہ الله تعالی رحمة واسعة ۔ (الرسالہ)

### ١٨١ - يشخ ابومجمر عبدالله بن سعد بن الي جمرةً ، متو في ١٩٨ ه

اپن دفت کے عارفین واکا براولیا میں ہے صاحب کرامات بزرگ تھے، آپ کی بڑی کرامت ہے، جس کوخوو ہی بیان فریا یا کہ خدا کاشکر ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بھی تا فرمانی نہیں کی ، آپ کی کتاب 'مہجۃ النفوس'' مختفر شروح بخاری میں ممتاز ہے جس میں آپ نے بخار کی شریف سے تقریباً • ۱۳۰ احادیث کا استخاب کر کے ان کی شرح کی ہے اور گھرے علوم ومعارف و حقائق حندید درج کئے ہیں ، ۲۰ جلد میں شائع ہوئی تھی اب تاور ہے۔

الحمد الله الكفائي أنسخ راقم الحروف كوكا في علائل وجبتوك بعد كرشته سال مكه معظم (زاد باالله شرفاورفد) كرال قيمت پروستياب بوا، الله معناهان "انوارالباري مين چيش كئے جائيں گے، آپ كے ارشد علانده ابوعبدالله بن الحجاج بين جو ند ب ماكلي كي مشہور كتاب "المدخل" كي مصنف جين ،انہوں نے آپ كے حالات وكرامات كا مجموعہ ميں تاليف كيا ہے ۔رحمہ الله تعالى رحمة واسعة ۔ (بستان المحد شين)

١٨٢-الامام الحافظ الجمال ابوالعباس احمد بن محمد بن عبد الله الظاهرى حني ولا دت ٢٢٢ هم ٢٩٢ ه

بڑے محدث وحافظ حدیث تھے طلب حدیث کے لئے بہت ہے بلادومما لک کے سفر کئے ،اکابر محدثین سے تصیل کی اور بہ کشرت روایت
کی ،اپنے ہاتھ سے احادیث کی بہت کتابیں تکھیں ،محدث فخر بخاری کے دمشیر "کی محلدوں ش تخر بھی کی ہے ، آپ کے بھائی شخ ابراہیم محد
ظاہری بھی اپنے زمانہ کے بڑے محدث منے صاحب جواہر مضیہ علامہ قرشی بھی ان کے تمیذ حدیث ہیں ، آپ نے ظاہر قاہرہ کے ایک زادیہ ش اقامت اختیاری تھی اس لئے ظاہری مشہور ہوئے ،ابن تزم دغیرہ کی طرح ظاہری نہیں تھے، دھے اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (تقدمہ جواہر مضیہ)

١٨٣- المحد ثالكبير شيخ الوحم على بن زكريا بن مسعود انصاري منجى حفي ،م ١٩٨٥ ه

بڑے تحدث مصاحب تصانیف تنے ،آپ نے ''اللباب فی الجمع بین النتہ والکتاب' اور'' آٹارالطحاوی'' کی تُروح لکھیں ،آپ کے صاحبزادے محمد بن علی بن ذکریا مجی محدث ہوئے ہیں ، جامعہ معظمیہ قدس بیل درس علوم دیا ہے اور ند بہب خفی کے اصحاب حدیث وفقہ میں ممتاز تنے رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (تقدّمہ نصب الرابیو جواہر مضیّہ)

١٨٧- شيخ ابوالعباس شهاب الدين احمد بن فرح بن احمد بن محمد الشبيلي شافعيّ، م ١٩٩٥ ه

بڑے محدث گزرے ہیں، آپ کی تصانف میں ہے' منظومۃ فی القاب الحدیث' مشہورے جس کوتصیدہ غرامیہ بھی کہتے ہیں، کونکہ ''غرامی سیج'' ہے شروع کیا ہے، اس کی متعدد شروح اہل علم نے لکھی ہیں، مثل حافظ قاسم بن قطلو بعا خنی اور بدرالدین محمہ بن الی بکر بن جماعہ وغیرہ نے ۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (الرسالہ 10)

۱۸۵-امامشمس الدين فرضي محمود بن ابي بكر ابوالعلاء بن على كلابازي بخاري حنفي م٠٠ ٥ هـ

اپنے زمانہ کے مشہور وممتاز امام محدث، عارف رجال حدیث، علوم کے بحرز اخراور جامع محقول و محقول تھے، طلب حدیث کے لئے دور در ازممالک و بلاد کے سفر کئے ، آپ کے مشاکع حدیث سات سوے زیادہ ہیں، خود بھی حدیث کی روایت و کتابت بہ کشرت کی ہے، حافظ و بہی نے کہا گہ'' آپ علم فرائض ہیں راس العلماء اور حدیث ورجال کے بڑے عالم، جامع کمالات و فضائل، خوش خط، واسع الرحلہ تھے، علم مشتبہالنہ ہیں ایک بڑی کتاب تالیف کی جس ہے ہیں نے بھی بہت کچھالی واستفادہ کیا ہے''۔

شخ محدث الوحیان اندلسی نے بیان فرمایا کے ہمارے پاس قاہرہ میں طلب حدیث کے سلسلہ میں شخ محدث الوالعلا محمود بن الی بکر بخاری فرضی آئے تھے، آپ رجل صالح ،حسن الاخلاق ،لطیف المزاح تھے، ہم سب ساتھ بی طلب حدیث میں پھرا کرتے تھے، آپ کا طریقہ تھا کہ جب ہم کی نورانی صورت حسین وجس آ دی کود کھتے تو فرماتے کہ بیشرط بخاری پرسمجے ہے'۔ مرای مورت حسین وجس آ دی کود کھتے تو فرماتے کہ بیشرط بخاری پرسمجے ہے'۔ آپ نے کھتے مراح کے منہاج کھی اورادل ندا ہب خکفہ پرشمتل ہے، پھراس کو تھرکر کے منہاج کھی ،

ا پ نے محصر سرای کی شرح ''صور اسراج ''ملکی جونمایت سیس اور اولهٔ غدا ہب مخلفہ پر سلمل ہے، ایک کما ب سنن سنہ کے بارے میں بھی تصنیف کی ،رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضنیہ وحد اللّ حنفیہ )

١٨٧ - شيخ ابوالعباس احمد بن مسعود بن عبدالرحمٰن قو نوى حنفيٌ

آئمد کبار داعیان فقها محدثین سے تھے دمشق میں سکونت کی ، جامع کبیر کی شرح ''التقریز' جارجلدوں میں تکھی ، تا کھل رہی ، جس کو آپ کے صاحبزا دی ابوالحاس محمود تو توی نے کھل کیا ،عقیدہ طحاویہ کی بھی شرح کی ،آپ نے علوم کی تحصیل و بخیل شخ جلال الدین عمر جنازی ( تلمیذشخ عبدالعزیز بخاری ) ہے کی ۔رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعۃ ۔ (جوام رمضیّہ وحداکق حنفیص ۱۸۷)

١٨٧- قاضي ابوعاصم محمد بن احمد عامري ومشقى حنفي

مشہور محدث وفقیہ تھے، ومثل کے امام و قامنی رہے ہیں، آپ کی تصانیف میں سے میسو طقیں جلد میں اہم یادگار ہے، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمہ واسعة \_ (جواہر وحداکت)

المراجد الشخ الشمس السروجي احمد بن ابراجيم بن عبدالغي حفي مما • عده الكوري) المحدث الكوري) المحدث الكوري) المراجد في المراجد الكوري)

١/١٨٩- ين الاسلام ابوالفتح تقى الدين محمد بن على بن ذبب بن مطبع قشيري منغلوطيّ،

ولارت ۱۲۵ همتوفی ۲۰۷ه

این دقی العید کے نام سے مشہورام صدیت ہیں، ماکلی وشافعی خرب کے بڑے عالم تنے، آپ کی تصانیف کشرہ نافعہ میں سے المام نی احاد بے المام نی العاد بے المام نی العاد بے العاد بے العاد بے الاحکام العرب العالمین العاد بے الاحکام العرب العالمین العاد بے العاد بے العاد بے العاد بے العاد بین بن العاد بین بن العاد بین بن العاد بی مساحب خوار آل و کرامات عالم ربانی کے تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعت (ابستان المحد شین وغیرہ)

١٨٩/٢ - شيخ الاسلام تقى الدين بن دقيق العيد، ١٨٩/٢

مؤلف طبقات الحفاظ الامام ،شرح العمد و، وغيره (مقدمه ابن ماجه اردوس ١٣٩)

• 19- يشخ الوجر عبد المومن خلف بن الي الحسن ودمياطي شافعي م ٥٠ ٢ ص

دمیاط ملک معرکا ایک شہر ہے، اول دمیاط میں فقد کی تحصیل پوری طرح کی ،اس کے بعد علم حدیث کی تحصیل و بحیل کی ، حافظ زکی الدین منذری صاحب ' الترغیب والتر ہیب' م ۲۵۲ ھ وغیرہ آپ کے اساتذہ حدیث میں ہیں، ابوحیان اور تقی الدین بکن وغیرہ آپ کے تلافدہ میں ہیں ،آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں بہتم دمیاطی ( میتم شیوخ ہے اس کی جارجلدیں ہیں جن میں تیرہ سواشخانس کے حالات در ن ہیں ، کتاب الحیل ،کتاب الصلوٰ قالوسطی ،ان کے علاوہ سیرت میں ایک کتاب نہا بیت محققانہ کھی ،رحمہ القد تعالیٰ رحمة واسعة \_( بستان المحد ثین )

## ا 19 – امام ابوالبر كات عبدالله بن احمد بن محمود تفي حفي • ا سے ه

مشہورو مقبول و متداول کتب تغییر و فقد مدارک النتزیل اور کنزالد قائق و غیرہ کے مصنف ہیں ، ابن کمال پاشا نے آپ و چینے طبقہ میں شار کیا ہے جوروایات ضعیفہ کو قویہ سے تمیز کر یکتے ہیں ، علوم کی تحصیل شمس الآئمہ کردری اوراحمہ بن محمد مخالی و غیرہ سے کی دور آپ سے علامہ سخنائی و غیرہ نے ساع کیا ، دومری بعض تصانیف سے ہیں ، وافی اوراس کی شرح ، کافی (جو ہدا یہ و شروح ہدایہ کے درجہ کی ہیں ) الدناء (اصول فقد ہیں ) اوراس کی شرح کشف کی شرح المنظومہ المنار فی اصول الدین ، العمد و ، بڑے زام وعایم تقی متھے۔ رحمہ القد تعالی رحمہ و اسحة سے (جواہر وحدائق) کشف الاسراء ، المنطق فی شرح المنظومہ المنار فی اصول الدین ، العمد و ، بڑے زام وعایم تقی ہے۔ رحمہ القد تعالی رحمہ و اسحة سے (جواہر وحدائق) کشف الاسراء ، المنطق فی شرح المنظومہ المنار فی اصول الدین ، العمد و ، بڑے زام وعایم تھی بن عبد الغنی بن الحق سر و جی حقی ،

#### 0614006140

بلند پایه محدث وفقیه ومفتی واصولی اور جامع معقول ومنقول بنیچه، مدت تک مصر کے قاضی القصناة ومفتی رہے اور درس علوم دیا، شخخ علاء الدین ماروین صاحب جو ہرنقی وغیرہ نے آپ کی شاگر دی کی، آپ نے ہدایہ کی شرح'' غایۃ السروجی'' کتاب الایمان تک ۲ جلدوں پس بغایث تحقیق و تدقیق کو ورمری تصانیف یہ ہیں، الجے الواضحۃ فی ان البسلمۃ لیست من الفاتحۃ ،اوب الفصنا، فرآوی مروجہ، کرا ہا المناسک، فحات النسمات فی اصول الثواب الی الاموات وغیرہ۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہرو صدائق)

١٩٣- الشيخ الإمام حسام الدين حسين بن على بن الحجاج بن على سغنا تى حنفي م الكه ١٩٠٠ ك

بڑے درجہ کے محدث وفقیہ ونحوی تھے، اکا ہروقت سے علوم حاصل کئے اور بغداد جس مدرسہ شہدا مام اعظم میں درس علوم ویا، علا سرکا کی اصاحب معراج الدرایہ شرح ہدایہ) اور سید جلال الدین کر مانی (صاحب کفایہ) آپ کے تلافہ میں جیں، نو جوانی ہی کی عمر سے افنا ، کی خدمات انجام ویں، آپ نے ہدایہ کی شرح نہایہ مسوط تصنیف کی ، دوسری تصانیف یہ جیں، التمہید فی قواعد التو حید (لل مکولی) کافی شرح اصول برودی، شرح منتخب انجیس کی ، حصرت مولانا عبد الحق صاحب نے نکھا کہ میں نے نہایہ فہ کورکا مطالعہ کیا ہے ، جوالسط شروح البدایہ بے اور مسائل کیشرہ وفروع لطیفہ بر مشتمل ہے ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعة یہ (جواہر مضیّہ بنوائد وحدائق)

١٩٣- ينتخ ابراجيم بن محمد بن عبدالله الظاهري حنفي ، م١١٧ ه

بلند پاید محدث وفقیہ تھے، آپ سے صاحب جواہر مضئے نے بھی حدیث میں کلمذ کیا ہے، قاہرہ (مصریت یاہ نیل کے کنارے برسکونت تقی اس لئے ظاہری کہلائے ، کیونکہ ظاہر قاہرہ سے نواحی قاہرہ مراد ہے۔ رحمہ الند تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر مضیّہ ص۲ مع ج ا)

## ١٩٥- الشيخ الإمام العارف العلامه ابوالفتح نصر بن سليمان بمنحى حنفيٌ ،م ١٩ ٧ ه

ا کابر وقت سے خصیل علوم کی اور درس حدیث دیا، علامه قرشی صاحب الجواہر نے لکھا کہ بیس نے بھی آپ سے بخاری نثریف آپ کے زاویہ خار جہاب نصر میں پڑھی ہے، علامہ ابن تیمیہ کے اختلاف کے دور آپ نے بھی موصوف پر بخت تنقید کی تھی جس پر علامہ نے ہوں ۔ کھ میں آپ کے نام ۲۳ صفحات کا ایک طویل خط لکھا جس کی ابتداء علامہ نے شیخ العارف، قد وۂ ما لک و ناسک افاض القد علیمنا برکات انفسہ ایسے 

#### ۱۹۷ – حافظ الوالعباس تقی الدین احمد بن شهاب الدین عبدالحلیم بن مجدالدین بن تیمیه حرانی حنبان ولادت ۲۲۱ هه متوفی ۲۸ که

مشہور و محروف جلیل القدر عالم بنجو، جامع معقول و منقول حافظ حدیث، امام وقت سے، وسعت معلومات، کثر ت مطالعہ اور حفظ و ذکاء
مفرط جل بے شل ہے، نہایت جری، جن گواور مجاہد نی سیل اللہ سے، آپ کے جدا مجہ مجدالہ بن ابن سیسے ما ۱۵ ھی حدیث جس تالیف المنقی
مفرط جل بے شل خطہ میں ہتا ہے و و مشہور ہے جس کی شرع علامہ شوکانی مو ۲۵ ھ نے نیلا الا وطار کھی جوآ ٹھ جلدوں جس ہم محرے چھی ہاور
اس کا مختفر بھی ہو جا جلد جس شائع ہو چکا ہے علامہ ابن سیسے کے شیوخ حدیث ، اکا ہرآ نمہ محد شن سے بہ مشائع کا ذکر کتاب امام ابن
ہیں مطبوعہ مداری جس کیا گیا ہے، آپ کے اساتذہ حدیث میں محد شین احناف بھی سے مشائل (۱) شخ ابو بکر بن عربن یونس مزی حنی (م ۵۹۳ میں منظر و میں محد شرف اللہ بن الوائع ابراہیم بن الشیخ حفی
(۲) قاضی القضاۃ شمس اللہ بن ابو محمد عبد اللہ بن ابوائع ابراہیم بن احمد محروف یا بن السد ید انصاری حنی (م ۵۹۹ ھی) کی اور شیخ زین اللہ بن ابوائع ابراہیم بن احمد محروف یا بن السد ید انصاری حنی (م ۵۹۵ ھی) کی وجہ ہے آپ کی سخت مخالفت اللہ بن ترش کی تفصیلا ہے کہ سے تاریخ بیس محمول کی مناظر ہے جو کی تفصیلا ہو کتب تاریخ بیس محمول کی مناظر ہو کہ جن کی تفصیلا ہے کتب تاریخ بیس محمول کی مناظر ہو جو سے ، ہنگا ہے اور آپ کوئی بارقید و بند کے مصائب برداشت کرنے پڑے جن کی تفصیلا ہے کتب تاریخ بیس محمول ہو ہو کہ مناظر سے نقط منظر کی آمیزش کے ماتھ کسی ہیں۔

آپ ہاوجود آئمہ اربعہ اور دوسرے اکا برحنقد مین کے ساتھ پوری عقیدت رکھنے کے بھی عدم تھلید کے میلا نات رکھتے تھے، جن سے غیر مقلدین زیانہ نے فائدہ اٹھایا ، جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی بھی ابتدائی دور کی بعض تحریرات سے ان لوگوں نے استناد کیا ہے علامہ ابن تیمیہ اور آپ کے جمعین کے بعض اہم تفر دات حسب ذیل ہیں۔

#### ا: چهت باري کامسکله:

سب سے پہلے اختلاف کا جو ہنگا مہ ہوا وہ ۱۹۰ ھیٹی علام این تیمید کی جا مع وشق کی تقریر پر ہوا جس میں آپ نے صفات بار کی کے مسکلہ پر دوشنی ڈالی اور شاع و کے نظریات وعقا کد پر بخت تنقید کی ،اس سے خلاء شافعی تخت برافر وختہ ہوگئے ،مصروشام ہیں شوافع کی تعداد بہت زیادہ تھی ،

حکومت کے بھی بڑے عہدوں پر فائز تھے، چاروں غدا ہب میں سے شافعی قاضی القصاۃ کا پہلا درجہ تھا وہ سبام ابوائحن اشعری کے بیرو تھے۔

اشعری و حذبی ایک زمانہ سے باہم وست و گریبان رہتے تھے، امام غزالی کے بعد امام رازی نے اشاعرہ کے فد بہب کو بہت مضبوط بنادیا تھا ای لئے عقائد پیش کرنے کی اجازت نہتی ، اشاعرہ و حتا بلہ میں بڑا اختلاف جہت باری کے مسئلہ پر تھا، حنا بلہ اس کے بان لیا تھا اور حنا بلہ کو اپنے عقائد پیش کرنے کی اجازت نہتی ، اشاعرہ و حتا بلہ میں برا اختلاف جہت باری کے مسئلہ پر تھا، حنا بلہ اس کے قائل تھے کہ خداع ش پر ہوادہ آن وحدیث سے اس کو ثابت کرتے تھے، اس کے بارے ہیں تیز دومری صفات کے معاملہ میں بھی تا ویل کو جائز تیس بچھتے تھے، اشاعرہ ہے کہتے تھے کے اس طرح مانے سے خدا کی تجیم لازم آتی ہواور

غداکوجہم انے نے وہ حادث ہوجاتا ہے، وہ کہتے تے کہ ضدا ہر جگہ موجود ہے، اس کے لئے کوئی ایک جگہ تعین کرنا غلط ہے، اس کے لئے نہ فوق ہے نہ تحت نہ کوئی خاص جہت اور اس جہت کے مسئلہ کی وجہ ہے وہ اشاع وہ حال لئو ' خشویہ' کہتے تھے۔ (امام این جمیہ مطبوعہ ھارس ص کے خشویہ' کہتے تھے۔ (امام این جمیہ مطبوعہ ھارس ص کے خشو ہو کئی میں مناظرہ مضحہ کی ہے۔ جہت باری اور صفات کا مسئلہ سب سہلے اختلاف کا سب بنا اور ان مسائل کو طفر نے کے لئے متعدد ہجائس مناظرہ مناظرہ کوئی جن جن میں حسب بیان افضل العلم اوجھ بوسف صاحب کوئن عمری ایم اے مصنف کتاب فہ کور بعض تو بنتی ختم ہو تیم اور بعض ہو ایس میں میں اور بعض ہوں جس میں میں ہواجس میں مکومت کی طرف سے شخص مناظروں کے بعد حسب بیان محتر مرافعل العلم عصاحب مکملی عدالت میں علامہ کے فلاف عدالت میں وہوئی وائر کیا کہ وہ اس بات کے قائل جی کہ خداعرش پر ہے اور الگلیوں سے اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے اور عدا آواز وحروف کے ماتھ پول ہے اور اس کے بعد کہا کہ کیا ایسا شخص شخص تر بن من اکا مستحق نہیں ہے؟ تو اس پر کری عدالت پر مشمکن قاضی خدا آواز وحروف کے ماتھ پول ہے اور اس کے بعد کہا کہ کیا ایسا شخص شخص تر بن من اکا مستحق نہیں ہے؟ تو اس پر کری عدالت پر مشمکن قاضی الفضا ہ شخخ ذین الدین علی بن محکوف نویری ماگئی (م ۱۹۵ م ما کھر ) نے علامہ ہو کر کہا کہ اے فقیہ! اس بارے شرح کی کہتے ہو؟

علامہ نے اس پہلے طویل خطبہ پی حسب عادت ویتا شروع کیا جس پرعدالت نے کہا کہ آپ خطبہ دیے کے لئے میں ہلائے مجئے ہیں اس وقت آپ الزامات کا جواب ویں تو اس پر علامہ کو غصر آگیا اور آپ نے صرف اتن بات پر قاضی مالئی کو بیالزام دے کر کہ وہ اس مقدمہ بیس میرے تریف ومقائل ہے ہوئے اپنا بیان اور جواب عدالت بیس دینے سے تطعی انگار کر دیا اور عدالت نے (بجبور ہوکر) آپ کو مجون کرنے کا فیصلہ دیا اس واقعہ سے بھی تھی مور نے کہ مختلف مجالس مناظرات اور ان کی بحثوں سے علامہ بھی تھی ہوئے ہے کہ مختلف مجالس مناظرات اور ان کی بحثوں سے علامہ بھی تھی ہوئے سے اور ان پی بحثوں سے ملامہ ہی تھی ہوئے سے مور نہ ہر جگہ جیتے والے اور توی ولائل والے کے لئے تو اس سے بہتر موقع نہیں تھا کہ وہ اپنے والی والے کے لئے تو اس سے بہتر موقع نہیں تھا کہ وہ اپنے ولائل عکومت کے کاغذات میں دیکارڈ کرا ویتا ، اگر کی عدالت سے بھی ایک فیصلہ علامہ کی موافقت میں ہوجاتا تو اس کی بی کا فیصلہ علامہ کی موافقت میں ہوجاتا تو اس کے بی کی بیٹری خلیج ہے جاتی اور علامہ کی محافظت بہت کم ہوجاتی ۔

ان چیزوں سے نیز طامداور مقابل کے دلائل کی کمآبوں بیں پڑھنے کے بعد ہم نے فیصلہ کرنے پر مجبور بیں کہ ان چندا فقل فی مسائل بیں ہمارے اکا پر حفرت شاہ صاحب (علامہ کشمیری) وغیرہ کی بیدائے ہے کہ علامہ نے اپنی کئی اور دوسروں کی جس طرح ان کی علمی شان رفیع کے لئے متاسب تھانہیں کی ورنہ ضروران مسائل بیں بھا اعتدال کی راہ نگل آئی اور اپنے بیکی اور دوسروں کی جس طرح ان کی علمی شان رفیع کے لئے متاسب تھانہیں کی ورنہ ضروران مسائل بی میں بعد اللہ میں اور اپنے ہی موں اور اختلافات کہ تو بت نہ پہنچتی ، دوسری صدی کے بعد کی اس قسم کی تمام شورشوں پر نظر کرتے ہوئے امام اعظم کے اس فیصلہ کی تنی قدر ہوتی ہے جس سے آپ نے اپنے تمام اصحاب و تلازہ کو فہایت بختی سے کلائی مسائل بی مائل میں درا ندازی اور غلو سے دوک دیا تھا، صرف میں ایک طریقہ تھا، جس سے اس امت مرحومہ کے علیاء وقوام کا انتجاد وا تفاتی اور چین وامن کے ساتھ زندی بسر کر سکتے اور دوسر سے اہم ترین مسائل زندگی بس سریرائی کر سکتے تھے، لیکن افسوس ہے کہ ایک برزگ و برتر شخصیت پر جوامت مرحومہ کے لئے سرتا پارچیت وشخصیت پر جوامت مرحومہ کے لئے سرتا پارچیت وشخصیت کی المی نوٹ کی کی موقع دی کی بیاں بید چندسطر سے علامہ این تیمیہ کے بارے بھی بغیر سے البت انوار انباری جی ان سب مسائل پر اپنے اپنے موقع میر سرحامل بحثیں ہوں گی ، ان شاہ اور افسائل ہوا می موقع دی سرحامل بحثیں ہوں گی ، ان شاہ اور افسائل ہے اور والم بحثیں ہوں گی ، ان شاہ اور افسائل و اور اور سے موقع میں سرحامل بحثیں ہوں گی ، ان شاہ اور افسائل و اور اور سرحامل بحثیں ہوں گی ، ان شاہ اور افسائل و اور اور سرحامل بحثیں ہوں گی ، ان شاہ اور افسائل ہو المستحان۔

٢: هين اكبرا در دوسرے قائلين وحدة الوجودے بخت انحراف وا خسلاف۔

٣: مئله طلقات ثلاث کو بمنز له طلاق واحد قمر اردیتے ہیں اور حرمت نکاح تحلیل میں بھی بہت تشد د کیا۔

٣٠: بعدوفات كى دات سے توسل كر كو عاما تكمنا حى كدسول اكرم عليف كى دات مبارك سے بھى ان كيزو كيك توسل جا توقيعى -

۵: ای طرح کسی کے جاہ ومرتبہ کے واسطہ ہے بھی خدا سے دعا کرنا جا ترجیس ۔

۱: زیارت قبور کے لئے شدر حال ( یعنی سفر شرکی کرنا ) جائز تبین حتی کے سید الانبیا ورسول اکرم علی کے کی زیارت کی نیت ہے بھی اگر مدین طبیبہ کا سفر ہوتو اس کوعلامہ نے نا جائز قرار دیا ہے۔

ان مسائل میں علام دونت نے آپ کا خلاف کیا ، ستعقل کتا ہیں تر دید میں کئی کئیل کیان علامہ این تیمید میں جہاں جمیوں کمالات تھے، یہ کی بھی کے دواح میں کہتے تھے، دومرے کی نہیں سنتے تھے، ہمارے معفرت شاہ صاحب علامہ کشمیری بھی جوعلامہ کے فعلل و تبحر علمی کے بے حد مداح تھے اور بڑی تعظیم و تکریم کے مہاتھوان کے اقوال دریں بخاری کے وقت نقل کیا کرتے تھے فر ماتے تھے کہ علامہ میں یہ کی تھی کہا تھے۔

ایک دفدفر مایا کہ مولوی تنا مالفد صاحب امرتسری امرتسرے دیوبندا ئے توجھے یو چھنے کھے کہ ابن تیمیہ کے منتعلق تمہاری کیارائے ہے؟ پس نے کہا کہ اپن توجہ علی کہا ان ترمیری تائیدی اور ہاتھ تھما کر کہا '' زور، زور' بھر فرمایا کہ جہاں ہو گئے ہیں دومرے کی نہیں سنتے ، انہوں نے اس پر میری تائیدی اور ہاتھ تھما کر کہا '' زور، زور' بھر فرمایا کہ جہاں ہو گئے ہیں حدیث اور معقول وفلے کا دریا بہاد ہے ہیں حمر دومرے کی بالکل نہیں سنتے۔

ایک دفد فرمایا که دونسدا طهر دسول الله عظی کا عرش سے انعمال ہے اور مدفن مبارک کے علاوہ باتی مدید منفول ہے، بیت اللہ سے جیسا کہا کہ علاوہ باتی مدید منفول ہے، بیت اللہ سے جیسا کہا کشر علاوی ماری ہے محرصرف این تیمیداس میں متوقف ہیں، مجاہد سے مرسل تھی مردی ہے کہ دوز قیامت جب خدا کی جمل عرش پر ہوگی تو آئے خضرت عظیمی وائی طرف ہوں مے عرش پر۔

ایک دفعه فرمایا که ابن تیمیه گو میماز بین علم کے اور دریائے تاپیدا کنار ہیں گرعربیت او کچی نیس ہے، ای لئے سیبویہ کی ستر وغلطیاں نکالی ہیں، میرا خیال ہے کہ خود بی غلط سمجھے ہیں، فلسغہ مجمی بہت زیادہ جانے ہیں بلکہ منتولات کا اس قدرمطالعدا دراستحضار کم کسی کا ہوا ہوگا، گر ناقل ہیں، حاذ ق نہیں ہیں، بعض اوقات میکی ہاے کوافقیار کر لیتے ہیں جوحاذ تی کی شان نہیں۔ والنداعلم وعلمہ ایم واتحم۔

علامداین تیمیدی مشہور مطبوعہ تصانیف میہ بیں: فاوی این تیمید جلد، اقامۃ الدلیل علی بطلان انتخبیل، الصالم المسلول علی شاتم الرسول الجواب الفصح لمن بدل دین المسلول النبوی ا

194- ين عمر بن عمان بن الى الحسن عبد الوماب انصارى معروف بابن الحريري حفي م ٢٨ه

جلیل القدر تحدث تنے اکا برتحدثین سے تھیل و تھیل کی مصاحب جواہر مفئے نے لکھا کرآپ نے متحد دیداری بی درس علوم دیااور تحدیث کی ہے ، بڑے رعب وجلال والے تنے اور خواص وعوام بیل بڑی مقبول شخصیت تھی ، بیل نے بھی آپ سے حدیث پڑھی ہے اور استفادہ کیا ہے ، جھے پر بڑی شفقت واحسان کرتے ، دمشق کے قاضی القصاۃ بھی رہے ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر مفئے)

١٩٨- شيخ عثمان بن ابراجيم بن مصطفي بن سليمان مارديني حفي،م ا٣١٥ ه

بڑے تحدث منسر وفقیہ انوی واویب وفق وفت اور مرقع علا وقوام تھے دوس صدیث وافقا و تالیف کتب آپ کے خاص مشاغل تھے جامع کبیر کی بھی شرح لکھی ہے،علامہ قرشی مصنف 'الجواہر المضیّہ ''وغیر و آپ کے تلافہ ویس میں وحمہ اللہ تعالی رحمہ واسدہ۔(جواہر صفیّہ وصدا کی المحنیہ )

### 199-الشيخ الإمام علاء الدين على بن بلبان فارسي حني م الا كه، والا كه

جلیل القدر محدث وفقیدا مام وقت تھے، درس علوم ، تمع و تالیف کی کتب اورا فقاء کی گراں قد رخد مات میں زندگی بسر کی تلخیص الخلاطی کی شرح کلھی محدث ابن حبان کی تقاسیم وانواع کومرتب کیا جس کا نام'' الاحسان فی ترتیب سے ابن حبان' رکھا، نیز طبرانی کو مجترین طریق پر ابواب فقیدے مرتب کیا، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمہ واسعة ۔ (جوابر ونقد مه )

ب سید سے رب پی رسانہ میں ماں میں احمد بن عبدالوا حد بن عبدالمنعم طرطوسی حنفی م ۳۲ سے ص

مشہور محدث وفقید ہے، مدت تک درس علوم وافقاء کی خدمت کی ، بڑے زامد و عابداور بہ کنٹر کت تلاوت کرتے ہے، نیز کم ہے کم وقت میں ختم کر لیتے ہیں بقل ہے کہ بین گفت اور چالیس منٹ میں تراوت کی میں پوراقر آن مجید ختم کر لیتے تھے، بڑے بڑے لوگ ان کا قرآن مجید ہننے و جمع ہوتے ہیں ، بھوتے تھے، ہیں ہوئے ہیں ، بھوتے تھے، ہیآ پ کی کرامت تھی اور اس طرح تیزئ کے ساتھ اور جلد ختم کرنے کے واقعات اور بھی بعض بزرگوں سے نقل ہوئے ہیں ، بعض حضرات چارختم دن میں اور چارشب میں کرتے تھے جیسا کہ امام نو وی اور صاحب انقان وغیر و نے لکھا ہے۔ (جواہر مضیّہ وحدائق حنفیہ ) بعض حضرات جارتھی ہوئے ہیں ، المرح میں اور چارش میں کرتے تھے جیسا کہ امام نو وی اور صاحب انقان وغیر و نے لکھا ہے۔ (جواہر مضیّہ وحدائق حنفیہ ) اور جارتھی ہوئے در ایک اور جارتھی ہوئے در جارتھی ہوئے در ایک اور جارتھی ہوئے در جارتھی ہوئے در ایک اور جارتھی ہوئے در ایک ہوئے ہوئے در ایک ہوئے در جارتھی ہوئے در ایک ہوئے ہوئے در بھی ہوئے در ب

٢٠١- المحد ثالكبيرا بن المهندس الشهير محمد بن ابراجيم بن غنائم الشروطي الحنفيَّ ، م٣٣٧ ٥

بڑے محدث تھے، کہار تفاظ حدیث اور ابو حایہ تھودی اور ابوالحس علی بن ابخاری وغیرہ سے حدیث حاصل کی ، بہت خوش محط بھی تھے، بہت کی تا بین افران کے سے تقام میں اور تبذیب الکمال مزی کوکئی بار لکھا، درس حدیث و یا ہے، علامہ قرش نے لکھا ہے، کہ جب قام ہو آئے تھے تو میں نے بہت کی کتا بین آپ سے حدیث کی ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ (تقدمہ وجوام )

میسی آپ سے حدیث کی ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ (تقدمہ وجوام )

۲۰۲ - شیخ شمس الدین محمد بن عثمان اصفهها نی معروف با بن النجمی حفی ، م ۱۳۳۷ ه

ا ہے زمانہ کے امام حدیث اور فقیہ فامنل تھے، مدت تک اقبالیہ میں درس علوم دیا اور مدرسرئر ایفہ نبویہ مدینہ طیبہ نیز ومثق میں درس حدیث دیاہے، مذاہب میں ایک کتاب "منسک" بہت مفید کھی ہے، رحمہ القد تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق حفیہ)

٣٠١- حافظ قطب الدين عبد الكريم بن عبد النورين منير بن عبد الكريم حلى مم ٢٠١٧ ه

ا مام عصر ومحدث كامل تنظی اكابر محدثین زماندے حدیث نی اور به كثرت روایت كی حتی كے تفاذ ونقاذ حدیث میں ثنار ہوئے ، بزت بڑے مدارس میں ورس حدیث میں اللمام ثمر رح بخارى شریف ۴۰ جلد، مدارس میں ورس حدیث ویا ہے ، اپنی كتابیں عاریة و ہے میں بھی بڑے وسیح الحوصلہ بنظے ، كتاب الاہتمام تجلیص الالمام ثمر رح بخارى شریف ۴۰ جلد، شرح سیرة عبدالغنی اور القدح المعلی فی الكلام علی بعض احادیث انحلی ۱۰ تصنیف فرمائیس، دحمہ اللہ تعیانی دحمیة واسعة ۔ (جواہر مضیہ وحدائق)

٢٠٠٧ - حافظ البين الدين محمد بن ابراجيم والي حقي ،م ٢٥٠ ع

ا ہام وشنخ وقت اور محدث کامل تھے، کثرت ہے حدیث حاصل کی اور کغرت ہے روایت بھی کی اور جمع و تالیف و تمریسر کی ،صاحب جوا ہر علا مدقر شی نے لکھا کہ میں نے بھی آپ کے قاہر و کے قیام میں بہ کثر ت احادیث نی بیں ،رحمہ القد نتعالی رحمة واسعة بہ (جواہر و تقدمہ )

۵-۲-۱مام ابوالحسن على بن بلبان بن عبد الله فارسي حنفي بم ۲۰۵

محدث كبير، فقيد كال بحوى اوراصول وفروع كي برئة تبحرعالم منه، حديث ودمياطي جمر بن على بن صاعد اورا بن عساكر وغيروت حاصل كي و

آپ نے سے جان اور جم طبر انی کوابواب پر مرتب کیا، جامع کبیر کی شرح تصنیف کی ، خلاطی کی تنخیص جامع کبیر کی بھی تخفۃ الحریص کے نام سے ایک بڑک شرح تصنیف کی ، ایک کماب سیرت میں سیرت لطیفداد را یک کماب جامع مسائل مناسک تالیف کی۔ دم اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر وحدائق)

۲۰۷- شیخ ابوعبدالله ولی الدین محد بن عبدالله خطیب عمری تیریزی شافعی ،م ۴۸ سے

این وقت کے محدث علام اور فصاحت و بلاغت کے امام تھے، آپ کی تصانیف جس سے زیادہ مشہور شرح ''مفکلوۃ المصابع'' حدیث کی نہایت مقبول و متداول کتاب ہے، ہندوستان جس تو ایک مدت تک صرف مفکلوۃ شریف اور مشارق الانوار ہی درس المصابع'' حدیث کا معران کمال رہی جی اور اب بھی جب کے صحاح ست تحیل فن حدیث کے لئے ضروری والازی قرار پا چکی جیں، مفکلوۃ شریف بھی دور کا حدیث کا معران کمال رہی جاتی جاتی ہے محدث کیر ملاعلی حدیث سے قبل ضرور پڑھائی جاتی ہے اس لئے صحاح ست کے بعداس کی شرح کا اہتمام ہروور کے علاء کیار نے کیا ہے، چنا نچہ محدث کیر ملاعلی قاری خفی ہے۔ قاری خفی مقبل قالمصابع' الکھی جو مجمع ہوئی تھی محراب عرصہ سے نایاب ونادر الوجود ہے۔

علامہ طبی نے '' طبی شرح مکنو ہ' شخ محدث دہلویؒ نے عربی بیں لمعات شرح مکنو ہواری بیں اسلعۃ المفعات تعییں، مولانا نواب قطب الدین خان وہلویؒ نے '' مظاہر تن' اوراستاو محرم مولانا محداور لیں صاحب کا ندھلوی مخبضہم شخ الحدیث جامع اشر فیہ نیلا گئید لا ہور سابق استاد تغییر وحدیث دارالعلوم و یو بند ( تمیذ خاص علامہ شمیری قدس سرف) نے '' العلیٰ الصبح'' نکعی ہے، آپ نے رجال مکنوہ کے حالات بھی '' اکمال فی اسام الرجال' میں لکھے ہیں جو مشکلوۃ شریف کے ساتھ آخر میں طبع ہوگئی ہے، اس کے باب ثانی ہیں آپ نے آئے۔ اصحاب اصول کے حالات بھی لکھے ہیں جن میں آپ کے تعصب کا رنگ جھلکا ہے، ہم حصداول ہیں اس کا ذکر کر بچے ہیں۔ و مسن ذا المدندی یو ضبی سیجایاہ کلھا؟ و حمد ہم اللہ تعالیٰ و و صنی عنہ ہم و و ضواعنہ۔

ے۔ ۲۰۷ – حافظ جمال الدین ابوالحجاج یوسف بن عبدالرحمٰن علی مشقی مزی شافعیؓ ،۳۲۲ ہے۔

مشہور حافظ حدیث ہیں، آپ نے اطراف صحاح ستہ پرایک کتاب تالیف کی نیز الکمال فی اساء الرجال کے بعد (جورجال سمح ستہ پر سب سے پہلی اور حافظ عدیث ہیں، آپ نے اطراف صحاح ستہ پرایک کتاب '' تہذیب الکمال' معرفة رجال محاح میں بے نظیر ہے جس کی حافظ ذہبی نے دو تہنی میں ایک کا نام '' تذہب الحجذیب' اور دو سری کا نام '' الکاشف رکھا'' پھر حافظ ابن تجرع سقلانی نے تہنی کی اور تہذیب الحجذیب نام رکھا (جو ااجلد میں حیدر آباد ہے شائع ہو چک ہے اور تہذیب فدکور کو تحقر کرے تقریب المجذیب بنائی (وہ بھی المعنومطبع فدک ورکھ جو پہلی ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (فواؤیمید، رسالہ معلم فدو تیمرو)

۲۰۸ - شیخ ابو محمر عثمان بن علی بن مجن زیلعی حنفی ، م ۲۳ مے

بڑے تحدث وفقیہ بنوی، فرضی تنے، ۵۰ مے جس قاہرہ آئے، تدریس، افناء اور تنقیدہ تحقیق علمی جس مشغول ہوئے اور عااء زمانہ جس طاص اخیاز پایا، بڑے بڑے سے علاء نے آپ سے استفادہ کیا، فقہ کی مشہور در تی کتاب ' کنز الد قائق' کی نہا ہے محققانہ شرح لکھی جو' جبین الحقائق' کے نام سے موسوم ہے، جامع کبیر کی بھی آپ نے شرح لکھی ہے۔ رجمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر وحدائق)

٢٠٩- الحافظ الشمس السروجي محمد بن على بن ايبك حفيٌ ،م٢٨٢ عر

مشبورها فظ حديث كزرے إلى مديول مذكرة الحفاظ شران كالمذكرة ب،رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_ (تقدمه نصب الرابي محدث الكوثري)

## ۱۱۰- شخ احد بن عثمان بن ابراجيم بن مصطفي ماردين حفي مم١٨٠ ٢٥ ه

یوے تحدث وفقید تے، صدیث ومرالمی اور این صواف ہے بڑھی اور دوایت کی ، مت تک در سطوم وافقا میں مشغول رہے، این ترکمانی کے تام ہے بھی مشہور ہوئے ، مرت تک در سطوم وافقا میں مشغول رہے، این ترکمانی کے تام ہے بھی مشہور ہوئے ، مراس نام کے ساتھ بہت ذیا دہ شہرت شخ علا مالدین جو برتنی کی ہے، صدیث ، فقد ماصول فقد ، فرائض ، بہیت منطق وتو و فروش بہت اللی تحقیق ہے کتا جی تصنیف کیں ، جامع کبیراور جائے کی شرح کھی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ ۔ (صدائق وجواہر)

## ١١١ - يشخ ير مان الدين بن على بن احد بن على بن سبط بن عبد الحق واسطى حفي مم ٢٠١٧ ه

ایندنت کے مشہورام محدث فقی عارف فواحش مذہب اورولایت معرک قاض القعناة منے مدیث این جدا مجداوراین ابخاری وغیرو سے پڑمی مدت تک وزر معدیث دیا مال باطل سے مناظرے کئے سنن کیر بیٹی کی تخیص کی اور جدایک شرح کھی درمداللہ تعالی (حدائق حندیہ)

## ٢١٢- شيخ اشيرالدين ابوحيان محربن بوسف بن على بن بوسف بن حيان الدي شافعي، م٥٥٥ هـ

مشهور مدث مغرافوی بخوی معاصب تعانیف کثیره تصعدیث من آپ کی تمامیات بحی بین رومه اندتعانی دحمة واسعة - (ارماد أبرعار دارماد)

۲۱۳-صدرالشريعة امام عبيداللدين مسعودين تاج الشريعة محمود بن صدر

الشريعة احمد بن جمال الدين حقي م ١٩٧٥ ه

ا پن وقت کامام منتی علیه اورعلام محقف الیه (علاء وجوام کے مادی و لا) جامع معقول و معقول و محقول اور خیر استے ، کلم تفیر و حدیث علیم خلاف وجدل ، نحو الخدی الدب ، کلام و منطق و غیره کے بتی و اللہ و با کہ جام کے جدام جدم در الشریعة اصفر کہلائے اور اپن و اور اپن و اور اپن و الله و باللہ و

١١٧- عافظ الوعبد الله تمس الدين محد بن احمد ذهبي شافعيّ (م ٢٨٥)

نهایت مشہورومعروف مافظ مدیث اور بلند پایہ مورخ تے، آپ می نے تہذیب الکمال مری کی تخیص کرکے دیب احجذیب اور کا شف ترتیب دیں اور محافظ مدیث کو تذکر قالمحفاظ میں برترتیب طبقات جمع کیا جواج احدیث وائر قالمعارف حیدر آبادے عرصہ واشا کو ہو جو ہے۔ ای طرح سیراعلام المعیلا و وفیرو اہم کیا ہیں تکھیں، اگر چہ تفاظ مدیث کے تذکرے اور محد ثین نے بھی لکھے ہیں گر تذکر قالمحفاظ میات نافع اہم کیا ہے بعد کوائی کے ایول اور محمے بھی تکھے گئے جوذ بول تذکر قالمحفاظ کے نام سے محدث کوثری من کی نہایت گر انقدر ملی تحقیقات و تعلیقات کے ماتھ و مشق سے شاکع ہوئے۔

جس طرح مافظ این جرعسقلانی کے بہاں براحضر حنی شافع کے تعصب کا تھا ای طرح مافظ ذہبی کے بہاں اشعری، ماتر یدی کی

تفریق این سال ہے اور بہت سے خلی حفاظ صدیث کا تذکرہ آپ نظرانداز کردیا ہے تاہم آپ کے علمی احسانات سے ہم سب کی گردنیں جنکی ہوئی میں ، آپ نے امام اعظم اور آپ کے اصحاب کے مناقب میں بھی ایک کتاب کھی جس کا ذکر آپ نے ''الکاشف فی اساء الرجال' میں بھی امام صاحب کے ترجمہ میں کیا ہے، یہ کتاب بھی جہتے جل ہے، دحماللہ تعالی رحمة واسعة۔

٢١٥- شيخ محمد بن محمد بن احمد معروف لقوام الدين كاكي حنفي ، م ٢٩٥ هـ

مشہور تعدث، نقیداور عالم تبحر تھے، علوم کی تحصیل و جھیل شخ علاء الدین حبدالعزیز بخاری و غیرہ ہے کی ، شخ حسام الدین سفتاتی ہے ہوا ہے اس ماردین قاہرہ میں قیام کر کے درس علوم وا تناه میں مشغول رہے۔

ہار کی شرح معراج الدرار لکھی اور ایک کتاب نہا ہے اہم'' عیون المذاہب'' تالیف کی جس پس آئر اربعہ کے اقوال جمع کے رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔(معالَق حنفیہ)

٢١٢- حافظ علاء الدين على بن عثمان بن ابراجيم ماردين حفي م ٢٩٨ عر

جلیل القدر حافظ حدیث، مشہور مفسر، فقیہ واصولی اور جائے علوم عقلیہ و فقلیہ ہے، فرائفن، حساب، تاریخ ، شعرواوب وعربی جس کائل ہے، مرت تک ولایت مصر کے قاضی رہے، ایمن ترکمانی سے زیادہ شہور ہوئے، نہا ہے گران قد رتصانیف کیس، اہم یہ جیں: االجوابر التی فی الروطی البہتی (یہ کتاب محدث بیلی کے ددیں بے نظیر ہیں جس کا جواب آئے تک کس سے نہوں کا، دائر ۃ المحارف سے نس بیلی کے ساتھ بھی چھی ہے اور علیدہ میں شاکع ہوئی ہے، ہرمحدث عالم کے لئے اس کا مطالعہ ضروری ہے، المحقب فی الحدیث، الموسلات والمحتف و والمحرکین (کاش یہ نہا ہے جبی شاکع ہوں) ۵ بھیت الاعاریب بمائی القرآن من الفریب، المحقم رسالہ الشخص علی المحتف و دالمحرکین (کاش یہ نہا ہے جبی کتی تب بھی شاکع ہوں) ۵ بھیت الاعاریب بمائی القرآن من الفریب، المحقم رسالہ تشیری، کا خشر مال کے بیت الاعاریب بمائی القرآن من الفریب، المحقم رسالہ تشیری، کے محقم علوم الحدیث بائن صلاح ۔ . .

ان كى علاوه بدائد كوفقركرك كفائيك تقى، پھراس كى شرح كى محر بورى ندكر كى جسكوا پ كے صاحبزادے قاضى القعناة عبدالله بن وليلى بن ملى مارد في نے بودا كيا، صاحب جواہر مفيد علامہ محدث قرشى بھى آپ كے تلاخدة مديث بلى بير، آپ بى سے حافظ جمال الدين زيلى (صاحب نعب الراب) حافظ زين الدين عراقى اور محدث عبدالقاور قرشى نے فن صديث كي قصيل و يميل كى ہے۔ رحم اللہ تعالى رحمة واسعة۔ (ديول قد كرة الحفاظ جواہر مفيد و صدائق حنيد)

۲۱۷ – حافظ ابن الوائی عبد الله بن محد بن ابراتیم حقی م ۲۹ کھ حالا حنیش ہے ہیں مبتات میں ہیں آپ کا تذکرہ ہے۔ (نقد مرنسب الرایلیحدث الکوٹری سیس) ۲۱۸ – حافظ ابن القیم ابوعبد اللہ من العربین محمد بن ابی بکر بن ابوب بن سعد بن حزیر منبل

ولادت ١٩١هم ١٥١ه

علامدائن تیمید، کے طبقہ اول کے تلاقہ میں ہے ہیں، آپ دوسرے تلاقہ ہے عمریش کم بنے اور شاگردی کا زمانہ بھی کم پایا، لینی تقریباً ۱۳ اسال گر طلامہ کے کمالات ہے بہت زیادہ مستفید ہوئے اس لئے دوسرے تلاقہ ہے علم وضل میں ممتاز ہوئے، آپ کے حالات شرکھا ہے کہ آپ علامہ کے علمی وکی کمالات کا مظیر سے بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ دونوں ایک روح اور دوقا لب تھے۔ آپ کوتصنیف و تالیف کا بہترین ملیقہ تھا، بقول محترم افضل العلماء صاحب کوئن مؤلف کتاب 'ابن تیمید' علامہ کے مزائ میں صدت بہت زیادہ تھی ، اورا پنے ول و د ماغ کی تیزی اور تلم کی روانی میں کی موضوع پر تفہر کر گفتگونیس کرتے تھے اور تنمنی مباحث کو بیک وقت سمیننے کے عادی تھے' (امام ابن تیمید ص کے کا ما آخذہ میں ایک شخص صفی الدین ہندی حفی بھی تھے جوامام ابن تیمید کے حریف تھے اوران سے مناظر ہے بھی کئے تھے، آپ نے فن اصول کی تعلیم ان بی سے حاصل کی تھی جب ۱۵ کے ھیں شخص مفی الدین کا اختال ہوگیا تو امام ابن تیمید کے ہوگیا تو امام ابن تیمید کے موسی کے تھے۔ (امام ابن تیمید کی موبید میں گئے تھے۔ (امام ابن تیمید کی موبید میں دیتے گئے تھے۔ (امام ابن تیمید کی کا اختال کا موبید کی موبید میں دیتے گئے تھے۔ (امام ابن تیمید کی موبید میں دیتے گئے تھے۔ (امام ابن تیمید کی موبید کی موبید میں دیتے گئے تھے۔ (امام ابن تیمید کی موبید کی موبید میں دیتے گئے تھے۔ (امام ابن تیمید کی موبید کی موبید میں دیتے گئے تھے۔ (امام ابن تیمید کی موبید کی موبید میں دیتے گئے تھے۔ (امام ابن تیمید کی موبید کی موبید میں دیتے گئے تھے۔ (امام ابن تیمید کی موبید کی موبید میں دیتے گئے تھے۔ (امام ابن تیمید کی موبید کی موبید کی موبید میں دیتے گئے تھے۔ (امام ابن تیمید کی موبید کی م

جب ۲۱ کے جی زیارت قبور ، توسل ، وسیلہ واستفاقہ کے مسائل کی وجہ ہے ہنگامہ بواتو حافظ ابن قیم نے اپنے استاد (ابن تیمیہ) کے خیالات ہی کی پرزورجمایت کی جس کی وجہ سے حکومت نے آپ کو بھی قید کر دیا تھا، استاد کی وفات کے بعد ۲۸ کے دیں آپ کو قید ہے رہائی ملی ، حافظ صاحب مدرسہ مدر مید کے مدرس اور مجد مدرسہ جوزیہ کے امام تھے درس وامامت سے جووفت بچتا تھا اس کو تصفیف و تالیف پر صرف کرتے تھے۔
حافظ صاحب اپنی نہ ہی شدت کے باوجود نہایت خلیق و منکسر المزاح تھے ، ان میں اپنے استاد کی مدت وشدت نہیں تھی ، مخالفین سے ساتھ و واجھی طرح پیش آتے تھے ، اس وصف میں وہ اپنے استاد ہے بالکل ممتاز تھے۔ ( کتاب مذکور ص ۲۵۹)

حافظ ابن تیم کی تقریر و تول مربوط اور حشو و زائد سے پاک ہوتی تھیں ، ان کی اور امام ابن تیمیہ کی تقنیفات میں سب سے بڑا فرق بھی ہے کہ حافظ صاحب کی تقنیفات میں تحرار نہیں ہوتی تھی ، امام صاحب کی تقنیفات کا بیجال نہیں ہے (ایضاً ص ۱۵۹) حافظ ابن تیم کے مطالعہ میں آئمہ احتاف کی کتابیں بھی رہی ہیں بلکہ ان سے نقل بھی کرتے ہیں ، مثلاً مسئد الی حذیفہ میں بن زیادہ سے ، قبید میں میں میں برائدہ سے بیار میں برائدہ میں میں برائدہ سے برائدہ میں برائیں برائدہ میں برائدہ برائدہ میں برائدہ میں برائدہ بر

صدیت قرب قیامت کی اعلام الموقعین ص ۲۳ ج ال مطبوع اشرف المطابع و بلی ایم نقل کی ہے، اس کے علاوہ امام اعظم کے حالات میں آپ پڑھ چکے جیں کہ انہوں نے امام اعظم کی طرف ہے و فاع بھی کیا ہے بیز ان کا اور حافظ ابن قیم کا طرز تحقیق نرامحد ٹائنویں بلکہ آئمہ احزاف کی طرف فقیمانہ ہے، چنانچہ حافظ ابن قیم نے تہذیب اسٹن ابی داؤ وجیں حدیث قشین کے متر دک اعمل ہونے پر بڑی سیر حاصل بحث کی ہے، اور

بہت ہے دلاک ہے اس کا تا قابل قبول ہونا ثابت کیا ہے، فقہاء خصوصاً آئمہ احتاف حدیث قلتین ، حدیث جبراً مین ، حدیث خیار مجلس اور حدیث مصراة وغیرہ روایات کوتعامل وتوارث سلف کی روشن میں جانچتے تھے جب کدار باب روایت صرف محت سند پر مدار رکھتے تھے۔

حضرت شادولی الله صاحب نے ازالہ الخفارس ۸۵ ن ۲ میں کھا کہ اتفاق سلف اوران کا توارث فقد کی اصل تخطیم ہے، امام مالک فرمایا کرتے سے کے جب حضور اکرم علیق سے دومخلف حدیثیں ما تورہوں تو ہمیں ویجھنا جا ہے کہ ابو بکڑ وعمر نے کس پڑمل کیا اور کس کور ک کیا ہے، حق ان

کے تعال کے مطابق ہوگا محدث نقیدا ما ایوداذ و نے لکھا کہ جب دوحدیث متعارض ہوں تو و کھنا چاہئے کہ صحابہ نے کس پر کمل کیا ہے۔
افسوں ہے کہ غیر فقیہ محدثین نے اس اصول کو نظر انداز کر دیا اور صرف اساد صدیث میں اور کی نئی نکال کرا ہے علم کے موافق مسائل پیدا کئے اور اختلا فات میں اضافہ کیا ، حافظ این تیم کی مشہور تصانیف ہیہ جیں: زاد المعاد (۳ جلد ) تہذیب سنن الی واذ و ، مداری السالکین ،
ساکل اعلام الموقعین (۳ جلد ) بدائع الغوا کہ (۲ جلد ) ، روضہ الحبین ونزیمۃ المشتا جین شفاء العلیل فی القصاء والقدر ، الطب الدی ی ، کتاب الروح ، مختصر الصواعق المرسلد (۲ جلد ) مقاح دارۃ المعاد رق ، مدایۃ المحیالی برتمۃ داسعۃ ۔

٢١٩- حا فظ الوالحن على بن عبد الكافى بن على بن تمام معروف تقى الدين سبكي شافعيٌ ٢٥٧ ه

آ بِمشہور محدث ابوحیان اندلسی کے تمیذ ہیں، علامدائن تیمید کے ذہر دست مخالفین میں سے رہے ہیں، متعدد رسائل اور نظمیس ان کے متعلق کھیں ہیں، ان کے علاوہ آپ کی دوسری تالیفات اسلسل یالاولیة وغیرہ ہیں، رحمداللد تعالیٰ رحمة واسعة رالرسالة المتعلم فیص ۱۹ میں آپ کو بقیة المجتبدین لکھا۔

#### ۲۲۰ – امير كاتب عميد بن امير عمر وبن امير غازي انقاني فاراني حفي ولا دت ۲۸۵ ه

آپ کی کنیت ابوطنیفداورلقب قوام الدین تھا، اپنے زمانہ کے اکابر محدثین وافل نفش نے بخصیل علوم کی ، حدیث ، فقد لغت وعربیت کے امام تھے، آپ نے ۱۲ کے دیس سفر حج کے وقت فتخب حسامی کی شرح تبیین کھی ، ہدایہ کی شرح غایة البیان و تا درة القرآن تصنیف کی ، مدت تک مدرسہ شہدا مام اعظم میں درس علوم و یا اور قضاء وافرآء میں میشنول رہے۔

242 ھے معلی مشق محے اور حافظ ذہبی کی وفات پر ظاہریہ میں مدرسددارالحدیث کے مدرس ہوئے ،علیا ،شوافع ہے آپ کے مشاہرات معارضات اور مناظر سے رہے ہیں ، آپ مخالفین کے ردو جواب میں شدت وختی سے کام لیتے تھے اس لئے آپ کو متعصب بھی کہا گیا ہے، بات بھی کہآ آپ فیروں کی بچازیاد تی برداشت مذکر تے تھے ، اس لئے آپ نے جو پھیان کے متعلق کھاوہ جوانی ودفا کی قدم تھا اس لئے ان غیروں کوزیادہ متعصب اور 'البادی اظلم' کے قاعدہ سے بڑا ظالم بھی کہنا جا ہے۔

آپ نے غایت البیان کی بحث حروف المعانی میں کھا کہ'' غزالی نے تخول میں امام ابوطنیفہ پر چندالزامات بے دلیل لگائے ہیں ،اگر
کٹاب کی طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم ان کا ایسار دکھتے کہ اس سے ان کی روح ان چیزوں سے تو یہ کر لیتی جوان کے ہاتھ و زبان نے کئے
تھے، واللہ! ہم امام غزائی کا انتہائی احرّ ام اور بڑی عقیدت رکھتے تھے کیونکہ انہوں نے احیا والعلوم میں مشائخ کے اقوال جمع کئے ہیں لیکن جب
بید مکھا کہ دوا کا برامت پر ہے دلیل و بر ہان طعن تشنیج کرتے ہیں تواس سے ہماری عقیدت نہ کورہ بحروح ہوگئی۔

٢٢١- حافظ جمال الدين الوحم عبد الله بن يوسف بن محربن الوب بن موى زيلعي حفي مم٢٢ عه

زیاع حیثہ کے ماطل پرایک شہر ہے، ای کی طرف آپ کے شیخ فخر الدین زیلعی صاحب بین الحقائق شرح کنز الدقائق (۲ مجلدات کیرہ) کی بھی نسبت ہے، جہاں اور بھی بہت سے خفی علاء ہوئے ہیں جن کے تراجم قلائد آنخر فی دفیات اعیان الدہر میں ہیں، شیخ آتی الدین بن فہد کی نے ذیل تذکر الحفاظ فہ ہی بیں لکھا ہے کہ حافظ ذیلعی نے فقہ شی تصفی کیا، معاصرین سے ممتاز ہوئے، نظر ومطالعہ برایر کرتے رہے اور طلب حدیث میں بھی ای طرح منہ کہ ہوئے یوری طرف صرف ہمت کی تخریخ سے میں تھے۔ تالیف وجمع حدیث کا اختفال رہا، ساح حدیث ایک جماعت اصحاب نجیب حرائی اور ان کے بعد کے اکا برمحدثین سے کیا بھرعلا صابی فہدنے بہت سے محدثین کے نام بھی لکھے۔ شیخ تقی الدین ابو بکرتمی نے ''طبقات سنیہ'' جم الکھا کہ حافظ دیا ہے نے اصحاب نجیب سے حدیث نی اور فخر زیلمی وقاضی علا والدین تر کمانی وغیرہ سے علوم کی تحصیل و تحییل کی مطالعہ کتب حدیث عمل پوراانہا ک کیا یہاں تک کے حدیث ہدایہا ورکشاف کی تخریخ کی اوران کا استیعاب نتام وکمال کیا۔

حافظ ابن تجرئے در رکامنہ بی لکھا کہ جھے ہے ہمارے شیخ عراقی ذکر کرتے تھے کہ وہ اور حافظ زیلھی کتب مدیث کے مطالعہ بی مثر یک تھے، عراقی نے احیاء کی احادیث اور ان احادیث کی تخریج کا ارادہ کیا تھا جن کی طرف امام ترفدی نے ابواب میں اشارہ کیا ہے اور حافظ ایا تھا، ہرا یک دوسرے کی اعانت کرتا تھا اور زیلھی کی تخریج احادیث ہوا ہیا۔ معدث ذرکشی نے تخریج احادیث ہوا ہے۔ معدث ذرکشی نے تخریج احادیث ہوا ہے۔ معدث ذرکشی نے تخریج احادیث رافعی میں بہت ذیادہ مددلی ہے۔

استاذ محتقق عصر علامہ کوٹری نے تعلیقات ذیل این فہدیں رہی تابت کیا ہے کہ خود حافظ این جمر بھی اپنی تخار تن جمل حافظ زیلعی کی تخار تن سے ای طرح بحثرت استفادہ کرتے ہیں معزت مولا تا عبدالی صاحب نے بھی فوا کہ بیریہ جس لکھا کہ بعد کوتمام شارحین ہوا یہ نے آپ کی تخرین سے مددل ہے، بلکہ حافظ این جمرنے بھی تخرین احادیث ' شرح الوجیز'' وفیرہ جس مددلی ہے۔

علامد کوٹری کو بہت سے حفاظ شافعیہ کی حفیاند روش سے فکوہ تھا، خصوصاً حافظ این جمر سے کہ حافظ زیلتی کے طرز وطریق کے برعکس حفیہ کا حق کم کرتے ہیں اور بے ضرورت بھی ٹکالنے کی کوشش کرتے ہیں اورا بی تالیفات خصوصاً فتح الباری بیں ان کامعمول ہے کہ وہ حفیفہ کے موافق حدیث کواس کے باب بیں جان ہو جھ کرنیں لاتے بھراس کوغیر مظان میں ذکر کرتے ہیں تا کہ حنفیہ سے انتفاع نہ کر کئیں۔

حضرت الاستاذ علامہ کشیریؒ نے ارشاد فر ما یا کہ ما فقاز یا بھی جس طرح اکا بر کدشین و تفاظ کس سے تھائی طرح و و مشاکخ صوفی واولیا ہو کا لمین سے تے جن کے نفول مجاہدات و ریاضات ہے حزکی و پاکیز و موجاتے جی اور ان کے تاریخ اور کرنفس بی سے بیات بھی ہے کہ وہ اسپی خد بہ کے لئے قطعاً کوئی تعصب نہیں کرتے تھے ، اور ان کی بے تعصبی اور مامت صدر کا اعتراف فیروں نے بھی کیا ہے اور بیوصف واحمیاز حافظ تی الدین بن و تی العیدشائی بھی تھا کیونکہ وہ بھی اکا برصوفی بی مامت صدر کا اعتراف فیروں نے بھی کیا ہے اور بیوصف واحمیاز حافظ تی الدین بن و تی العیدشائی بھی تھا کیونکہ وہ بھی اکا برصوفیہ سے اور صاحب کرایات تھے، وہ بھی اپنے خد بہ کے لئے کوئی تعصب نہیں کرتے تھے ، بلکہ بسا اوقات اپنی تحقیق سے حنفیہ کا تو ان کے بہال موال بی نہیں ، اس سے ان کی شخصیت بہت بلند ہے پھر فر ما یا کہ اس طریقہ کی تھد کرتے جی اور کرون کے مواقع بھی تھی ان میں جو بیاں اور کرفی کے دور یوں اور گرفت کے مواقع کی تاریخ کی تال و دور کی کے دور توں اور گرفت کے مواقع کی تارش جس بیں اور کہی اپنی بھی خواند کی بات کہ جو انہ کی بیات کہ جو انہ کہ کہ الائکہ ای بات کو وہ خور بھی خلاف موقع جانے ہیں ، پر الم یا تھی ان کی جو انہ کہ جو انہ کہ وہ خور بھی خلاف موقع جانے جیں ، پر الم یا تھی ان کی جو انہ کہ مال نکہ ای موقع باتے ہیں ، پر الم یا تھی کہ جو انہ کہ مال نکہ ای بات کہ جو انہ کہ میا کہ موالات تدر کے تایاں شان نہیں ۔

يهال ال بات كذكر ، مقدم ركز نبيل كه حافظ ابن جمر كي جلالت قد راوران كيم به عالى كوكم وكما يا جائے بلك چند حقائق وواقعات

 کا اظہار محض اس لئے کیا ہے کہ نادا قف کوسی صورتحال پر بصیرت ونظر ہوا وروہ ہرفض کے مرتبدا در طرز وطریق کو پہیان سکے (افادہ السید الحتر م مولا ناالبوری فیضہم نی مقدمہ نصب الرامیہ )

نصب الرابيك خصائص اورا متيازى فضائل بحى محرّم مولاتا بنورى نے مقدمہ ش حسب عادت يؤى خو في ووضاحت سے بيان كے ميں ، تذكر وچونكه نها بيت طويل ، وكياس لئے ان كويهال ذكر نبيل كيا كيا۔ رحمہ الله تعالىٰ رحمة واسعة ۔

## ۲۲۲ - حافظ علاء الدين مغلطائي ( ليجري) بن قليج بن عبدالله تركي مصري حنفيّ

#### ولاوت ١٨٩هم ٢٢٥

ا بنے زمانہ کے مشہور ومعروف امام حدیث اور اس کے فنون کے حافظ وعارف کالی تیے علم فقہ انساب وغیرہ میں علامہ زمال محقق و مرقق ، صاحب تصانیف کثیرہ نافعہ تھے نقل ہے کہ ایک سوے زیادہ کتا ہیں آپ نے تصنیف کیس جن میں سے کوتے شرح ہخاری، شرح ابن ماجہ ، شرح ابی داؤداور الزہر الباسم فی السیر قالدہ بیربہت مشہو ہیں۔

حافظ این تجزّنے دررکا مند بیس آپ کے حالات بیس لکھا ہے کہ آپ نے ذیل تہذیب الکمال بھی لکھا تھا جواصل تہذیب الکمال کے برابرتھا، پھراس کود وجلد بیس مختفر کیا بھرا کیے جلد میں مختفر کیا ادراس بیس صرف حافظ حزی پراعتراضات باتی رکھے کیکن اکثر اعتراضات حزی پر صحیح طور پر دار دبیس ہوئے ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (تقذر سدوحدائق)

صافظ نے پھر یہ پھی لکھا کہ'' آپ علم انساب کے ندصر ف عالم تنے بلکہ اس کی بہت اچھی معرفت رکھتے تنے انیکن دوسرے متعلقات حدیث کاعلم درمیانی درجہ کا تھا، آپ نے بخاری کی شرح لکھی اور آیک حصہ ابوواؤ داور آیک حصہ ابن ماجہ کی بھی شرح کی بمبہت کو ابواب فقہ پر مرتب کیا جس کو بیس نے خود ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا و یکھا ، اس طرح بیان الوہم لا بن القطان کو مرتب کیا اور زوا کہ این حبان علی الحسین مرتب کیا جس کو بیس نے خود ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا و یکھا ، اس طرح بیان الوہم لا بن القطان کو مرتب کیا اور زوا کہ این حبان علی الحسین تصنیف کی ، ابن نقطہ اور بحد کے حضرات نے مشتبہ بیس جو پچھ لکھا تھا اس پر ذیل لکھا،'' ذیل المؤتلف والختلف'' اور ان کے علاوہ آپ کی تصانیف بہت زیادہ ہیں ۲۲ شعبان ۲۲ کے دکووفات ہوگی''۔

بہتو حافظ نے لکھااور چنداموراور بھی حسب عادت تنقیص کے لئے لکھ سے بھر حاشید درد کامند بھی تحریر ہے کہ آپ سے بلقینی ،عراقی دمیری اور مجدا ساعیل حنی وغیرہ نے اخذ علم کیااور آپ کے زمانہ بی فن صدیت کی ریاست وسیادت آپ پر کامل ہو کی ،اسی طرح علامہ صغدی اور ابن رافع وغیرہ نے بھی آپ کے مناقب وفضائل ذکر کئے ہیں۔

غرض حافظ مغلطائی مشہور دسلم محدث جلیل اور حافظ حدیث ہیں، آپ کے تلاقدہ ہیں بہ کثرت کبار محدثین ہیں اور آپ کی تصانیف ونیا میں موجود ہیں جو آپ کے بلند بایہ محدث ہونے پر بڑی شہادت ہیں، گر حافظ ان کے علم متعلقات حدیث کو صرف دوجہ کا بتا رہے ہیں، استے بڑے علم کا اگر کوئی غیر خفی ہوتا تو تعریفوں کے بل با عدصد ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔

(الكتاب المضامن لاحناف القرن الثامن للمحدث العلام مولانا المفتى السيدى مهدى حسن عم فيضهُ) ٢٢٣ - يَشِحُ الوحفظ سراح الدين عمر بن التحق بن احمد غر توكي مندى حقى

044564760466

ا ہے وقت کے امام ومقددا ، محدث وفقیہ علامہ بے نظیر، غیر معمولی ذکی وہیم ، مناظر و منظم مشہور تھے ، اکا برمحدثین وفقها ، زمانہ شخ وجید

الدين وبلوى بمس الدين خطيب وبلوى ، ملك العلماء مراج الدين ثقفى وبلوى اور شيخ ركن الدين بدايونى علوم ك تحصيل وتحيل كي اورمصر باكروبال ك قاضى القصاة بوئ ، كثير النصائيف تنع جن جن جن سي بين اللوامع في شرح جمع الجوامع ، شرح عقيدة الطحاوى ، شرح فراوات ، شرح جامع صغير، شرح جامع مبير، شرح تاكيه ابن الفارض كماب الخلاف ، كماب التصوف ، شرح بداية سمى توشيخ ، الشامل (فقه) فرياوات ، شرح جامع صغير، شرح جامع مبير، شرح بدائي المامل (فقه) في اختلاف الامحة الاعلام ، شرح بدائي المامل (فقه) في اختلاف الامراد ، عدة الناسك في اختلاف الامحة الاعلام ، شرح بدلج الاصول شرح المغنى ، الغرة المدينة في ترجيح فرجب المي صنيف العام المراد ، عدة الناسك ، لوائح الانواد في الروطي من الحرطي العارض ورحمة الله تعالى رحمة واسعة و فوائد بهيه ، ودركامنه ، حدائق دخيه )

۲۲۴- شیخ ابن ر بوه محمد بن احمد بن عبدالعز بر قو نوی دمشقی حنفی م ۲۲ سے

بڑے عالم، محدث، مفسر، فقید، لغوی، جامعہ فنون تنے متعدد مداری مشہورہ میں دری علوم وافقاء کی خدیات انجام دیں، آپ کی مشہور تصانیف میہ جیں، الدرالمنیر فی علی اشکال الکبیر، قدی الاسرار فی اختصار المثار، المواہب المکیہ فی شرح فرائض السراجیہ، شرح المتار، رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعہ ۔ (جواہر ص ۱۵ ج اوحداکق ودرر کا منہ)

٢٢٥- حافظ البوالمحاس حسيني ومشقى (م ٢٥ ٧ هـ )

مشہور صافظ صدیث ہیں جن کا ذیل آمذ کرۃ الحفاظ ذہبی ہے، اس میں آپ نے ان حفاظ صدیث کا آمذ کرہ لکھا ہے جو صافظ ذہبی ہے، ا گئے تھے، یہ کتاب دشتل سے شائع ہو چکل ہے، اس ذیل کے علاوہ آمذ کرۃ الحفاظ کا ایک ذیل صافظ تق الدین بن فہد (م اے ۸ ھ) نے بھی لکھا تھا جس کا نام' لحظ الالحاظ بذیل طبقات الحفاظ'' ہے۔

اس کے علاوہ تذکرۃ الحفاظ کا ایک ذیل علامہ سیوطی نے بھی لکھا ہے جس میں حافظ ذہبی ہے اپنے زمانہ تک کے تفاظ حدیث کو ذکر کردیا ہے یہ تینوں ذیول بعنی حسین وابن فہداور سیوطی کے مجموعہ تذکرۃ الحفاظ کے نام سے محدث کوٹری کی تحقیح تقطیق کے ساتھ دمشق ہے ایک حقیم جلد میں شائع ہو مجلے ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (ابن ماجہ اورعلم حدیث ص ۱۵)

٢٢٧- ابوالبقاء قاضي محمد بن عبد الله بلي مشقى حنى ولادت المهم ٢٩٩هـ

محدث، فقید، عالم فاضل سے، حافظ ذہبی اور مزی ہے علم حاصل کیا اور روایت حدیث بھی کی، ایک نفیس کتاب '' آکام المرجان فی احکام الجان' لکھی جس میں جنات کے حالات وا خبار سم کیفیت پیدائش وغیرہ الی تفصیل و تحقیق ہے تحریر کئے کہ آج تک الی کو کی اور کتاب تالیف نہیں ہوئی حافظ میں جوئی حافظ میں تام کے عالات کی الدیر کیا اور کیا دہ الحرف ہے اضافات بھی کئے، اس کا نام آکام المرجان فی اخبار الجان رکھا، اس کے علاوہ محاس الوسائل اے معرفة الاوائل اور کلادہ آلخرنی تفسیر سورہ الکوٹر اور ایک کتاب آواب جمام میں تصنیف کی ، ۵۵ کے حدے آخر تک طرابلس کے قاضی بھی رہے، حافظ ذہبی نے المجم التعم میں آپ کا ذکر کیا، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (الدررکا منہ وحد انق حنیہ)

٢٢٧- ين خمر بن محمد بن محمد بن امام فخر الدين رازي جمال الدين اقصرائي حنفيٌم ٥ ٢٧٠

بڑے محقق عالم صدیت وفقہ ودیگر فنون تھے، امام نخر الدین رازی آپ کے جدامجد تھے، کین وہ شافعی تھے اور آپ اور آپ کے والد حنی شخصی آپ نے مدرسہ قرامان میں درس علوم وفنون دیا ہے، مدرسہ کے مالک نے شرط کی تھی کہ اس مدرسہ کا مدرس وہ ہوگا جس کو علاوہ دیگر علوم و فنون میں کمال کے صحاح جو ہری حفظ یا دہوگی ، یہ شرط آپ کے اندر پائی گئی، اس لئے آپ بی کا انتخاب مدرسہ فہ کور کے لئے ہوا ، آپ نے تفسیر کشاف کے حواثی کھے، معانی و بیان میں شرح ایساح تکھی اور علم طب کی مشہور و معروف اعلی ورجہ کی کتاب "موجز" ، بھی آپ بی کی

تصنيف بيدر حمد الله تعالى رحمة واسعة \_( عداكل حنف )

## ۲۲۸ – علامه تاج الدین ابوالنصر عبدالو باب بن تقی الدین علی بن عبدالکافی بن تمام انصاری سبکی شافعی م اے کھ

## ٢٢٩- يشخ الوالمحاس (ابن السراح) محمود بن احمد بن مسعود بن عبدالرحمن تو نوى حنفي

0666666

فاضل محدث وفقیہ واصولی تھے، اکابر عمرے علوم کی خصیل ویجیل کی اور خاتو نے بریانیہ فیروشہوں مدارس میں درس علوم دیا، وشق کے قاضی مجھی رہے، بہت کی مفید علمی کتابیں تصنیف کیس جن میں بعض ہے ہیں، مشرق الانوار، مشکل الآثار، مقدمة فی رفع البدین، المعتمد مختصر مستدانی صنیف المعتقد شرح البغیة فی الفتاوی (۲ مجلد) الزبدہ شرح البعدہ، تہذیب المعتقد شرح البغیة فی الفتاوی (۲ مجلد) الزبدہ شرح البعدہ، تہذیب احکام القرآن المنہی فی شرح المغنی (اصول فقد میں جلد) القلا کرشرح العقا کد، حصرت مولا ناحبد المی صاحب نے فوائد ہیں۔ می تحریر الماریکول کی دوایت آپ کا مقدمہ رفع البدین مطالعہ کیا، بہت نفس رسالہ ہے جس میں آپ نے رفع یدین کی وجہ سے عدم فساوصلو قبی تحقیق اور کول کی دوایت قساد کا شذو ذیابت کیا ہے، فوائد میں ملائی قاری ہے میں وفات الا کے فقل کیا ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعة ۔ (وردکامن، جوابر مفید الوائد ہوائد ہیں۔)

## •٢٣- حافظ عما دالدين ابوالفد اءاساعيل بن عمر بن كثير قرشي دشقي شافعي م٧٢ حد

مشہورومعروف محدث، مفسرومورخ تصوری بیل آپ کی تالیف "جامع السانیدواسنن الہادی القوم سنن ہے 'جس بیل آپ نے ترتیب حروف بچم ہے جرصاحب روایت محانی کا قرجمہ ذکر کیا ہے، پھراس کی تمام روایات مروبیا صول ست، مندامام احمد، مند بزاز، مندانی یعلی بچم کبیروغیرو جمع کردی ہیں جس میں بہت ہے ملکی حدثی فوائد بردھائے ہیں، حافظ ذہمی نے بچم مختص میں آپ کوامام ، مفتی ، محدث بارع ، فقیہ متحن ، محدث متن ، محدث مندور معانیف مفید ولکھا ہے تنجب ہے کہ ایسے محدث بین ، متحن ، اور حافظ حدیث صاحب مند کبیر بھی حافظ کر میمارک سے شنج سکے۔ مفسراور صاحب مند کبیر بھی حافظ ایس جم نے در کا مندوس ساس میں اس مند کبیر کا ذکر نہیں کیا اور باوجود فن حدیث میں آپ کی حدیث میں آپ کی حدیث میں آپ کی اور باوجود فن حدیث میں آپ کی حافظ ایس جم نے در رکا مندوس ساس میں اس مند کبیر کا ذکر نہیں کیا اور باوجود فن حدیث میں آپ کی

جلالت قدر کے ایک ریمارک بھی کردیا ہے، لکھا ہے کہ آپ تخصیل عوالی اور تمییز عالی ومنازل وغیرہ امور بیں محدثین کے طریقہ پرنہیں تھے، ملکہ محدثین نقبا بیں سے تھے اگر چہ کتاب این صلاح کا اختصار بھی کیا ہے۔

تفیر می اجلد کی کماب بھی ہے اور تاریخ میں البدایہ النہایہ العدم طبع ہو بھی ہے یہ سب کتابیں نہایت مفید علی ذخار ہیں، آپ نے اپنے بھائی شخ عبدالوہاب سے پڑھا، شخ ابوالحاج حری شافق سے کیسل کی جوآپ کے ضربھی تصاور علامہ این تیمیں کی می شاگروی کی اور ہا وجود شافعی اونے کے علامہ موصوف سے بڑا تعلق تھا جی کے مطال ق اور دیکر مسائل میں علامہ بی کے تابات کی تائید کی جس سے تکالف بھی اٹھا کیں۔

علامدائن تیمیدکا جب انقال ہوا تو اپنے خسر کے ساتھ قید خانہ جا کران کے چیرہ سے جا درا تھا کر پیٹانی کا ہوسد یا اوراب آپ کی قبر مجمی ان کے پہلوش ہے۔ رحمداللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (الرسالة المتعلر فدو فيره)

۲۳۱ – حافظ ابومجمر محی الدین عبدالقادرین محمد بن محمد بن نصر الله بن الی الوفاقرشی حنفی ولادت ۲۹۲ ههم ۷۷۵ ه

مشہور ومعروف محدث، نقیہ، مورخ اور جائع معقول ومتقول ہے، حدیث کی تھیل اپنے زمانہ کے مشاہیر اساتذ و حدیث ہے کی، حافظ دمیاطی نے بھی آپ کو حدیث کی سند دی تھی، علامہ این فہدنے آپ کا تذکر ولحظ الالحاظ ذبل تذکرة الحفاظ بی الامام العلامة الحافظ ہے شروع کیا اور لکھا کہ آپ فقہ بی تقصص ہوئے ، افراء کیا اور علوم کا درس دیا ہے، تصنیف و تالیف بیں بھی فائق ہوئے، بڑے بڑے جو انظاظ عدیث و فضلا وصور نے آپ سے حدیث حاصل کی ، علامہ کنوی نے طبقات میں آپ کو عالم ، فاضل جائے العلوم کھا۔

آپ كى مشهزار واجم تصانيف به بين، العمايه فى تخريج احاديث الهداية بخضر فى علوم الحديث، الطرق والوسائل الى معرفة احاديث خلاصة الدلائل، الحاوى فى بيان آثار الطحاوى، تهذيب الناساء الواقعة فى الهداية والمخلاصة، الاعتماد فى شرح الاعتقاد، كماب فى الهؤلفة قلومجم، الوفيات، الجواجر الهضيّة فى طبقات المحنفية ،الدر الهمنفية فى الروطى ابن البياقية نيما اور دوطى البي حديثة ،او بام الهداية بشرح الخلاصة، رحمة الله تعالى رحمة واسعة بدرائن ماجدا وعلم حديث من الهدائية فى الروطى ابن البياقية واسعة بدرائن ماجدا وعلم حديث من الم

٢٣٢- شيخ مم الدين محمر بن يوسف بن على بن سعيد كرماني ثم البغد ادى شافعيً

ولادت كاكمم ٢٨٧ه

صدیث، تغییر، فقد، معانی وعربیة کے امام تھے، بڑے زاہد و عابداور تارک الدنیا تھے، فقراء سے بہت مانوس ہوتے تھے، الل دنیا کی طرف کوئی توجہ نہ کرتے تھے، آپ کی مشہور تعمانیف یہ طرف کوئی توجہ نہ کرتے تھے، آپ کی مشہور تعمانیف یہ بیس، االکوکب الدراری شرح سجے ابخاری جس سے حافظائن جمراور حافظ بین نے بھی اخذ واستفادہ کیا ہے، ۲ شرح المواقف، ۳ شرح الفوائد الغیاثیہ (معانی و بیان ش) ماشی تغییر بینیاوی ، ۵ ایک رسائلہ مسئلہ کل ش

بغداد کو وطن بنالیا تھا، آخر عمر میں نجے کو گئے تھے، واپسی میں بغداد کے راستہ میں مقام روض مہنا میں انتقال ہوا، وہاں سے نعش بغداد لائی گئی اور شخط ابوا بختی شیراز کا کے بیملو میں فن ہوئے، جہاں آپ نے زندگی ہی میں اپنے لئے جگہ تنعین کردی تھی۔

آپ کی شرح بخاری تین شروح سابقہ ہے ماخوذ ہے، ایک شرح مغلطا کی حفی ، دوسری شرح خطابی شافعی کی ، تیسری شرح ابن بطال ماکئی کی ، علامہ کر مالی نے آخر شرح میں لکھا ہے کہ جب زمان قیام مکر معظمہ میں اس شرح کو کھل کر دم اتھا تو ملتزم مبارک کو چٹ کر کعبہ معظمہ کے داسطہ سے رب البیت جل مجد فی بارگاہ میں درخواست کرتا تھا کہ اس خدمت کونسن تبول عطافر ما اور حضور اکرم بھی جناب میں اشرف وسا فط واحسن وسائل ہو، دحمہ اللہ تعالی دحمۃ واسعۃ معلوم نبیں وسیلہ واسطہ کے خلاف بخت تشدد کرنے والے محدث کر ماتی کے بارے میں فرمائیں مے جمیح تا اللہ وایاحم۔ (بستان الحدثین ومقدمہ لائع الدراری)

٣٣٧- يشخ محر بن محمودا كمل الدين باير تي حنفي م٢٨٧ ه

ا ما محقق، دقیق، حافظ صدید، نقیه، انتوی، نموی، جامع علیم وفتون تیم، اپنے زمانہ کے اکا بریحد ثین وعلاء فول سے علیم کی تعمیل و محکیل کی اور سید شریف جرجانی، فآری اور بدرالدین محمود بن اسرائیل وغیرہ نے آپ سے علیم کی تحصیل کی، ٹی بارع بدؤ تضابیش ہوا گر قبول نہ کیا ایسے معرف کے تعمیل کی، ٹی بارع بدؤ تضابیش ہوا گر قبول نہ کیا ایمیشد درس و تدریس، تصرف و تالیف میں مشخول رہے، آپ کی مشہور تصابیف بدیس، شرح مشارق الافوار، شرح بدائیس می جتابی، شرح مشارق الافوار، شرح بدائیس میں جتابی، شرح مشارق الافوار، شرح متار، شرح فرائنس مراجیہ، شرح تخیص جامع خلالی، شرح تج بدطوی، حواثی تغییر کشاف، شرح کی بدالوصیة امام الاحقیق شرح اصول پر دوئی۔ رحمہ اللہ تعمالی دھمة واسعة ۔ (حدائق حنفیہ)

٢٣٢-علامه ميرسيدعلى جداني حقيم ٢٨٧ه

مظیر علوم ظاہری و باطنی، محدث وفتیہ کال، صاحب کرانات وخوارق ہے، ایک موسر سے زیادہ کا بیل تصنیف کیں، ۸ کے بیری سات سور ذقاء و ساوات عظام کے ساتھ جوان سے کشمیر تشریف لائے ، محلہ علاء الدین پورہ بیل قیام فرمایا، جہاں اب آپ کی خافاہ ہے، قطب الدین شاہ والی کشمیر کمال عقیدت کے ساتھ آپ کی خدمت بیل حاضر ہوا کرتا تھا، کشمیر بیل آپ کی وجہ سے اسلام کو بڑی تعقومت ہوئی، شمیر نشریف لائے ، اور تین بی بارساری و نیا کی سیاست کی آخر بیل جب کشمیر سے دھلت کی تو تہتر سال کی عمر بیل میدان کبیر پہنچ کر انتقال فر مایا اور نعش مبارک کو ختلان میں لے جاکر وفن کیا گیا۔

آپ کی مشہور تصانیف بید ہیں ، مجمع الله حاویث ، شرح اسام حتی ، شرح نصوص الحکم ، ذخیرة المملوک ، مراؤة الیائیین ، آواب المرید مین ، اوراو فتید، وقت وفات ذبان مبارک پر بسم الشالر حمٰن الرحیم جاری ہوااور بھی آخری کلام آپ کاسندوفات ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعت ۔ (حدائق)

٢٣٥- يَشْخُ مُمْس الدين محمد بن يوسف بن الياس قو نوى حنفيٌ م ٨٨ ٧ هـ

فاضل اجل بحدث وفقید، جامع فروع واصولی تنے، علامہ قاسم بن قطلو بغانے ابن صیب نقل کیا کہ شمس الدین محداپنے وقت کے علم عمل بشن امام اور طریقہ بشن فیرالل زمانہ، علامة العلماء اور قدوة الزباد تنے، کبارا تمہے علم عاصل کیا اور ایکی جیدتھا نیف کیس جوآپ کے علم علم ودقت فہم پرشام ہیں، حثلاً جمع البحرین، شرح عمدة النفسى ، دررالمحار، شرح تلخیص المغمّاح، آپ نے امام نووى کی کماب منهائ شرح محج مسلم اور کماب منصل زخشری کو مختصر کیا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق حنیہ)

٢٣٧- يشخ بدرالدين محمد بن بهادر بن عبدالله زرشي شافعي م١٩٧ه

## ٢٣٧- حفاظ زين الدين عبدالرمن بن احد بن حسين بن محد بغدادي ثم دشقي عنبلي م (٩٥٥ هـ)

بیمشهور حافظ حدیث" ابن رجب صنبلی بین جنهول نے کتاب العلل تر ندی کی شرح لکھی ، نیز آپ کی شرح جامع تر ندی اور ایک حصر بخاری کی شرح نیز طبقات الحنا ملدزیا دومشهور میں ،رحمہ القد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ (الرسالۃ المتطر فیص ۱۲۱)

٢٣٨ - علامه مجد الدين اساعيل بن ابراجيم بن محد بن على بليسي حنفي م١٠٨ ه

محدث عبدالرطن بن حافظ مزى اورعبدالرطن بن عبدالها دى اور بهت سے اكابر محدثين سے حدیث حاصل كى ، اى طرح فقداصول فرائفن ، حساب وادب وغيره ميں بھى بڑا تبحر تھا، آپ كى تصانيف ميں سے مختصر انساب الرشاطى مشہور ہيں ، قاہر ہ كے نائب گورز اور قاضى القصافة بھى رہے۔

مقریزی نے کہا کہ آپ نے بکٹرت اشعار کے ہیں، بزے ادیب تنے اور آپ کافضل و کمال غیر معمولی تھا ہیں ان کی صحبت ہیں برموں رہا ہوں اور استفادہ بھی کیا ہے، بزے ہردل عزیز تنے ،اگر چہ برمراقتد ار ہوکر اس میں کی آگئی ، بقول شاعر

تسولا هساليسس لسه عبدو وفيارقها ولينس لنه صديق

رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_ ( تفقه مدوشذرات الذجب )

۲۳۹-علامه جمال الدين يوسف بن موى الملطى حفي م ۲۰۹

بڑے عالم تھے، پہلے طلب میں علم حاصل کیا گھرمصر جا کر اکا برعلاءعصر سے پخیل کی، حدیث عزبین جماعہ اور مغلطا کی وغیرہ سے پڑھی، مجر درس علوم وافقاء میں مشغول ہوئے، کشاف اور فقہ نفی کے پورے حافظ و عارف تھے، آپ کی تصانیف میں سے المعتصر ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (تفقرمہ وشمذرات الذہب)

•٢٧٠ - شيخ الاسلام حافظ سراح الدين ابوحفص عمر بن رسلان بن نصر بلقيني شافعيَّ م ٥٠٨ هـ

مشہور جلیل القدر محدث نے،آپ کی اہم قالیف کتاب الجمع مین رجال الحجمہ بن "ہے، (رسالہ) سان سال کی عربی قرآن مجید حفظ کیا،
بارہ سال کی عمر تک نحو، فقہ واصول کی بہت کی کتابیں یاد کرلیں اور پھر مصر جا کرعلاء عصر ہے علوم کی تحصیل کی ، حافظ مزی و ذہبی ہے اجازت درس و
روایت حاصل کی ،افرآء دارالعدل اور قضاء دُسٹل کی خدمات انجام دیں ،ترندی کی دوشر حیں تکھیں ،حفظ واستحضار میں انجوبہ روزگار ہے، برہان الدین
محدث نے کہا کہ میں نے آپ سے زیادہ فقی جزئیات اورا حاویث ادکام کا حافظ نہیں دیکھا، ایک ایک حدیث پرضی سے ظہر تک تقریر کرتے تھاور
پھر بھی بسااوقات بات ناکمل رہتی تھی، حافظ این تجرنے آپ سے دلاک الدج قالمین عجرہ پر میں ہے۔ (رحمہ اللہ تعالی شدوات)

۲۴۱- حافظ ابوالفضل زين الدين عبدالرجيم بن حسين عراقي شافعيٌّ م ۲ • ۸ ه

مشہور حافظ حدیث ہیں ،آپ نے احادیث احیاء کی تخریج کی اور اس کو ایک جلد میں مختفر کیا ، حافظ نور الدین تھی مساحب مجمع الزوائد بھی آپ کے شاگرد ہیں ،آپ ہی نے ان کو تصنیف و تخریج کے طریقے سکھائے اور ان میں ماہر بنایا ، پھر شکی کٹرت ممارست کی وجہ سے استحضار متون میں بڑھ گئے تھے ،جس سے بعض ناوا تف لوگوں نے کہدویا کہ شمی عراقی سے زیادہ احفظ ہیں حالا تکہ ایسانہیں ہے ، کیونکہ حفظ حقیقت میں معرونت وعلم کا نام ہے ، رہنے اور یادکرنے کانہیں ، رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ (شذرات الذہب)

## ۲۴۲- حافظ ابوالحسن نورالدين على بن ابي بكر بن سليمان تيمي شافعيَّ م ٢٠٠٨ هـ

مشہور حافظ حدیث، حافظ زین الدین عراقی کے شاگر دہیں، مجمع الزوائد وہنیع الفوائد (۱۰ جلد مطبوعہ) آپ کی بہت مقبول و نافع تالیف ہے،اس میں آپ نے زوائد معاجم ثلاثہ طبرانی، مسندا حمد، مسند برزاراور مسندانی یعلی کوجمع کر دیا ہے،اسانید حذف کر دی ہیں، نیز آپ نے نقات این حبان اور نقات عجل کوجمع کیا اوران کوحروف مجم پر مرتب کیا، حلیہ کوابواب پر مرتب کیا۔

حافظ ابن تجرنے کیا کہ میں نے نصف کے قریب جمع الزوائد آپ ہے پڑھی ہے اور دوسری کتا بیں بھی حدیث کی پڑھی ہیں وہ میرے علم حدیث کے تقدم کا اظہار فرمایا کرتے تنے، جزاہ الله عنی خیر ا، بیں نے جمع الزوائد کے اوبام ایک کتاب میں جمع کرنے شروع کئے تنے، پھر جمعے معلوم ہوا کہ یہ بات آپ کوٹا گوار ہے تو میں نے اس کوآپ کی رعایت سے ترک کردیا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب)

#### ٣٣٣ - يشيخ عز الدين محمد بن خليل بن ملال حاضري حلبي حنفيٌ متو في ٨٢٣ هـ

بڑے محدث تھے، دمشق وقاہرہ کے کئی سفر کئے اور وہاں کے کہار محدثین وفقہا ہے تحصیل و بھیل کی ،اپنے شہر کے قاضی ہوئے ، درس وافرآء میں مشغول رہے ،محمودالسیر ت،مفکورالطریقہ نقے، شیخ برہان الدین محدث نے کہا کہ تمام ملک شام میں ان جیسانہیں تھا،اور نہ قاہرہ میں ان کا ساجا مع العلوم ، تواضع ، تدین ، ذکرو تلاوۃ کے ساتھ ،رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب)

٣٢٧- حافظ ولى الدين ابوزرعه احمد بن عبد الرحيم عراقي شافعيَّ م ٢٧٨ ه

مساحب شفدات نے آپ کوامام بن الامام، حافظ بن الحافظ اور شخ الاسلام بن شخ الاسلام كما بن مديث من كئ عمده كما بين تصنيف كيس، جامع طولاني وغيره من درس علوم بحي ديا ہے، السلسل بالادلية بحي آپ كي تاليفات مديثيہ سے ہے۔ رحمہ انته تعبالی رحمة واسعة ۔ (الرسلة وشندرات)

#### ٢٢٥-علامة سالدين محدين عبداللدالدري المقدى حفي م ١٢٥ه

این الدین مشہور تھے، اکا برعمر سے بھیل علوم وفنون کی مفتی شرح اور مرجع عوام وخواص ہوئے، قاہرہ میں قاضی فی رہے اور بڑی شان و شوکت اور عزم وحوصلہ سے قضا وکا دور گزارا، جامعہ موید رہے کی بناکھ ل ہوئی تواس کی مشیخت آپ کومپر دہوئی اور آپ نے باتی عمر درس وافقا میں بسر کی ، آپ کی تالیفات میں سے المسائل الشریعة فی اولیة فد جب الدمام ابی صدیعة بہت اہم کتاب ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (شفردات وتقذمه)

#### ۲۲۷- شیخ ابوعبدالله محمد بن ابی بکر بن عمر بن ابی بکر قرشی د ما مینی م ۸۲۸ ه

یڑے عالم محدث ہے، درس کے ساتھ تجارت بھی کرتے ہے، قاہرہ بس پارچہ بانی کارخانہ کھولاجس کے جل جانے ہے بڑا تقصان ہوا، مقروض ہوگئے، پھر ہندوستان آئے، شہا حمد آباد بس آباد ہوئے، سلطان دفت نے ان کی بڑی عزت کی اور بہت اجھے حالات میں زندگی بسر کی بلم حدیث میں تعلیق المصابع فی ابواب الجامع استحے لکھی اور علم دادب دغیرہ بس بھی اجھی کرا ہیں گھیں، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ داست ۔ (بستان المحدشین)

## ٢٧٧ - يشخ ابوحفظ سراح الدين عمر بن على بن فارس مصرى حنفي متو في ٨٢٩ هـ

بڑے محدث، امام عصر وفقیہ منے منہ بل میں کہا کہ آپ شنخ الاسلام اور اپنے زمانہ کے متناز ترین فرو تنے، درس وافقاء بیل مشغول رہے، آپ کے زمانہ بین ندجب حنیفہ کی ریاست آپ برختی ہوئی، اکثر اہل علم نے آپ سے استفادہ کیا اور دیار مصریس آپ ہی پرفتو کی کا مدارتھا، با وجوداس حسن قبول دوجا ہے تھے بختلف مدارس قامرہ بین تھے اور بازار سے ضرورت کی چیزیں خود خرید کرلائے تھے بختلف مدارس قامرہ بیس درس دیا، تواضع کی وجد

عدد س كے لئے كدھے يرسوار موكر جاتے تھے كوڑے كرسوارى ندكرتے تھے رحماللد تعالى رحمة واسد \_ (شدات الذہباء تن مائنلم ١٠٨١)

٢٢٨ - علامة من الدين محربن عبدالله ائم برمادي شافعيّ م ١٨٥ ه

مشہور محدث ہوئے الملامع التی فی شرح الجامع التی کلسی جوکر مانی وزرکشی کا فتخب ہے، چوفوا کدمقد مدشرح مافقا این جرے بھی لئے بیں، اصول فقد عی الفیہ لکسی جو بہت ممتاز و نافع ہے، اس کی شرح بھی ککسی جس میں تمام فن کا استیعاب کیا ہے، اور اکثر حصد میں اصولیوں کے خدمب کونہا بہت خوش اسلونی سے بیان کیا ہے ماس کی اسلونی سے ماس کی البحر الحیا ہے ماخوذ ہے (رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة \_ (برتان الحد شن)

۲۲۹ - شیخ سمس الدین محرین محرین محرین علی بن پوسف بن عرجزری شافعی ۸۳۳ ه

ائن جرى كے نام معدم مورى مدت جن،آپ كى تصانف بى سے صن حمين زياده مشہور ہے، دوسرى كتب يد جن، الجمال فى اساء الرجال المهابي علوم الروال والدالية و معمل المعان (٣ جلد ) المدعد فيرا يعمل بمدر التد وفيره ورحم الله تعالى دحمة والمعد ورجمان المدعد والمعد والمعد والمعد والمعدد فيرا يعمل بمدر التدوفيره والمعدد والمعدد والمعدد فيرا يعمل مدائل والمعان والمعان

• ٢٥- شيخ نظام الدين يجي بن يوسف بن عيسي سيرامي مصري حفي م ٨٣٣ه

عدرة القابر يرتوق كي النيوخ في مامع العلوم والغنون في المام وقت وتدين ، بهت باعزت ، بارعب ووقار في يو يمقل و مناظر ، جرى ، والخ العقيده ، كثير العبارة في الما وودرس كمدرشين في رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_ (شدرات ص عدات)

ا ۲۵- يخ يعقوب بن ادريس بن عبداللدروي حقي م ۸۳۳ ه

ا ہے زمانہ کے جائع معقول ومتقول علامہ بحقق تھے، مصافع کی شرح لکھی، جرابہ کے حواثی لکھی، زیاہ قیام شہر بادار عدہ میں کیا اور وہاں ورس وافزاً ووقعیف میں مشغول رہے۔ وحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (شذرات مین عام ہے)

۲۵۲ - يخ مشمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن روى بن الفنرى حنويم ۸۳۲ ه

علامہ بیولی نے کہا کہ اکا پرعلاء عمرے علوم کی تخصیل وجھیل وجھیل کی میرے قاضی رہے ، شخ این عربی کے انتہاب اور نصوص پڑھانے کی اوجہ سے بعض لوگوں نے انتخشت نمائی کی ، قاہرہ کے تو نفسلاء عمر نے جمع ہوکر آپ سے قدا کرات و مباحثات کے اور آپ کے نفل و تفوق کی وجہ سے بعض لوگوں نے انتخاب مول میں تعمی جس میں سمال معروف رہے ، آپ سے ہمارے شخ علامہ کا تیجی نے بہت استفادہ کیا ، اور وہ آپ کی تاریخ میں کہ تاریخ میں مال معروف رہے ، آپ سے ہمارے شخ علامہ کا تیجی نے بہت استفادہ کیا ، اور وہ آپ کی بی کی تاریخ رہے کرتے ہے ' رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (شفرات الذہب ص ۱۹۰۹ج کے)

الشخ المحد شابوالفتح شهاب الدين احدين عمان بن محد عبدالله كلوتاتي كرماني حنون م ١٥٦٥ه المالات المالي المالي المحديث ا

۲۵۲- بھٹے شہاب الدین ابوالعباس احدین ائی بکر محدین اساعیل بن سلیم بوصری شافعی م ۸۲۰ ه ماند مراتی ادر مانداین جرکے خاص تلاندہ میں سے تھے، بہت خاموش طبیعت، بزے عابد تھے، محرمزاج میں تی تھی بہشور تسانیف یه بین: زواندمسانید عشره (مندانی واؤ دهیالی مهندانی بکرهیدی، مندمسدوین سربه مهندمجرین یخیی العدنی به مندالی بن دا بوی مهندانی بکرین افی هیمه به مهنداح بر بن شیخ مهنده برین حمید، مهندالحارث بن افی اسامه، مهندانی بینی موسلی ) زوائد اسنن الکیم بیمی ، زوائد ترخیب و تر هیب، دحمه الله تعالی دحمه واسعة به (الرساله ص۱۳۹ و شقررات الذهب ۲۳۳ ج)

٣٥٥ - شيخ علاؤالدين محمر بن محمر بن محمر بن محمر بن محمر بن محمر بن محمد بخاري حفي م ١٨٨ ١

ا یام عمرو علامہ وقت تھے ، تخلف بلا دو ممالک کے سنرطلب علم کے لئے کے اور کیار علاءے استفادہ کیا ، تی کے جامع معقول وحقول اور کے ، جندوستان آئے اور بہاں کے ملوک وامراء نے بھی آپ کے فیر معمولی علم وضل کی وجہ سے انتہائی عزت کی ، پھر کہ معظمہ پہنچے ، عرصہ تک قیام کیا ، پھر معمر کے اور وہیں سکونت کی اور مشد درس کے صدر نشین ہوئے ، چنا نچے ہر خد ہب کے اکثر علاء نے آپ سے علم و جادہ مال کا استفادہ کیا ، قاہرہ بھی آپ کے پاس آئے تھے ، آپ اپ استفادہ کیا ، قاہرہ بھی آپ کے پاس آئے تھے ، آپ اپ ورس افراد میں آپ کی پاس آئے تھے ، آپ اپ ورس و فیرہ مشاغل اور امر پالمعروف و نہی میں المحکم کے تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ۔ (شفدوات میں ۱۳۲۱ے)

٢٥٧- يخيخ مشمس الدين محدين زين الدين عبد الرحل على همني حفي م ١٨٩٥ ه

اہے والد ماجد قامنی زین الدین بی کے زمانہ ش افحاء وارالحدل اور شیخوندی ورس مدیث کی خدمات سنجال لی تھیں، پھر دوسرے مشہور مدارس ش مجی درس مدیث وفقد دیا۔ وحماللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (شقررات م ۲۷۵ج)

٢٥٧- الشيخ الحدث قاصى عز الدين عبد الرحيم بن قاصى تاصر الدين على بن حسين حفي م ١٥٨ ه

الم صعر، مندوقت، محدث ومؤرخ شہیر، معروف بن فرات نے ، اکا برعلاء صعر سے علوم کی قصیل کی اور آپ ہے بھی ہوے ہووں نے تقصیل کی جن کے اساء احوال مشید تخریج الم محدث مرائ الدین عمر بن فہدی خدکور میں، علامدا بن تغری بردی نے ذکر کیا کہ آپ نے جھکوا بی تمام مسموعات ومرویات کی اجازت دی ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (تقذمہ وشذرات ص ۲۷۹ جے ک

٢٥٨- حافظ شهاب الدين الوالفضل احدين على بن محدين على بن احد شافي

ولادت ٢١١عم ١٥٨ه

آپ کی مشہور تصانیف یہ بیں بنیل العلی (جس می تعلیقات بناری کومومول کیا، یہ آپ کی بیل تعنیف ہے) دخ الباری شرح بناری الاحتفال فی بیان احوال الرجال (اس می تهذیب الکمال پراضافہ ہے) تجربے النفیر میں سمجے بناری ،تقریب النفریب،اتحاف المجر ہ باطراف العشر و، تنبذيب تنبذيب الكمال، (١٢ جلد مطبونه حيدرآباو) تقريب العبذيب، تعجيل المنفعة ، برجال الائمه الاربعة اصحاب المهذا بهب العائب المنفعة ، برجال الائمه الاربعة السحاب المهذا بهب الاصاب في تمريز الصحاب السان المميز ان وطبقات الحفاظ (٢ جلد) در كامنه، قضاة مصر، الكاف الشاف في تحريرا حاديث الكشاف دراية في تعريب الموسس، الكنبي دراية في المرام باولة الإحكام بخضرالبداية والنهلية لا بن كثيرا لجامع الموسس، الكنبي الحبير بخرج الحاديث الاذكار (فواكداليبية ص ١٦) وفير دوفير د

تھنیف و تالیف کے اس قدر و تبع کام کے ساتھ کثیر الصوم ، کثیر العباد ق تنے اور طلبہ کو درس بھی برابر دیتے رہے ، آپ کا ایک د بوان مجموعہ ٔ اشعار بھی ہے جس سے دوشعر ذکر کئے جاتے ہیں۔

> انسزلتسه بسرضها البغيرام فؤادى ان ملت نبحوا البكوكب الوقاد

احببت و قساد اكستجم طالع وانسا الشهساب فيلا تبعاند عاذلي

(شذرات الذهب ص ٥٠ج

آپ کے کام وقعل سے دینا ہے کام کوگرانقد رفوا کد و منافع حاصل ہوئے اورا گرآپ کے اندرخفی شافعی کا تعصب نہ ہوتا تو آپ سے بھی زیادہ فیقی ہوتا ، آپ کے اس تعصب سے حسب تصریح حضرت الاستاذ شاہ صاحب ، رجال حند پر شن و نقها ، کو بہت زیادہ نقصان بئن خصوصاً اس لئے کہ آئر احناف جو آپ کے درجہ کے یا آپ سے بھی تلم صدیف ورجال میں فائق تھے ، ان کی تصابف ہم کک نہ بھی کئیں اور جر ، وقعد یل کے معاملہ میں جواعثدال محد شین احناف کی تحقیقات عالیہ کی ردخی میں حاصل ہوسکتا تھا، وہ ان کی کتابوں میں موجود نہ ہوئے سے مقصو ہوا ، شن جواعثدال محد شین احناف کی تحقیقات عالیہ کی ردخی میں حاصل ہوسکتا تھا، وہ ان کی کتابوں میں موجود نہ ہوئے سے مقصو ہوا ، شنا طحاوی نے جیسا کہ ان کے تقر کر میں جا کہ گھر ہوئے ہیں کہ گئی تھیں ، نقض کتاب المدلسین کر ابلیسی ( ۴ جز و ) اور الروئل ابلی عبید فیما انتظاف فید فی کتاب المدلسین کر ابلیسی ( ۶ جز و ) اور الروئل ابلی عبید فیما انتظاف فید فی کتاب المدلسین کر ابلیسی ( ۶ جز و ) اور الروئل حاصل کرنے کی کئی میں ، ان سب کتابوں کا ذکر ابن ندی ہم ملی ابلی قاری ، ابن کثیر ، سیوطی ، یافعی و غیرہ نے کیا ہے گروہ ابلی تو کر ابلی تھی کہ میں ہیں ، عبی ہو گئی ہو اور ابلی تعلی کو یا تم عدم ہیں ہیں ، وام لیوں افز کر ابن ندی ہم کے تو کو لیو دیا ہے کہ والے دور اس تا کہ الروپ کیا ہے کہ مو کو تھی تا ہم موصوف نے مدینہ المہ کی کتاب کی تھی تو تر میں اموں کے دور سے مالی الا گار ، اس کی جھی تو تر میں اور مطبوعہ میں زیادہ حصہ حافظ ابن جرکی کتابوں کا ہے جن کے بارے میں ابھی حضرت شاہ صاحب کی دا ہے ذکر جس ان سب کی جھی تو تی کہ میں تو کہ کہ تھو کہ کہ ان کی کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کر تھی اور کیا ہے جن کے بارے میں ابھی حضرت شاہ صاحب کی دا کہ کو کو کتاب کو کتاب کی کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتابوں کا ہے جن کے بارے میں ابھی حضرت شاہ صاحب کی دائے کہ کر ہوئی۔ میں کتاب کتاب کتاب کر بھی کتاب کی کتاب کر ہوئی۔ کتاب کر بھی کتاب کی کتاب کو کتاب کی کتاب کر ہوئی۔ کتاب کر بھی کتاب کتاب کو کتاب کر بھی کتاب کی کتاب کر بھی کتاب کی کتاب کی در اس کتاب کر بھی کتاب کو کتاب کر بھی کتاب کر بھی کتاب کر بھی کتاب کی در اس کتاب کر بھی کتاب کر بھی کتاب کر بھی کتاب کر بھی کتاب کا میں کتاب کر بھی کر بھی کتاب کر بھ

ہوں ہور درساں کے کہاس میں کا تھم حافظ پر لگانا ( کہ ووٹنی وشافعی کا تعصب رکھتے تھے یااس کا مظاہروا پی کمآبوں میں کرتے تھے،تمہارا تعصب ہے،اس لئے یہاں چندا قوال دوسروں کے بھی نقل کرتا ہوں۔

عافق حاوی شافعی نے (جو حافظ ابن جر کے مخصوص اصحاب بیل سے ہیں، تعلیقات در رکامند بیل لکھا کہ حافظ ابن جرکسی حنی عالم کا ذکر بغیراس کی حق تنافی کئے اور بغیراس کی حق تنافی کئے اور بغیراس کی حق تنافی کئے اور بغیراس کی حق تنافی کے اور بغیراس کی حق تنافی کے اور کامند میں اپنی عادت کے مطابق عمل کرتے ہوئے در کامند میں اپنی عادت کے مطابق عمل کرتے ہوئے آپ کا ذکر صدف کر دیا، حالاتکہ یہ اور تکامی وہ سے مستحق ذکر تنے ، اور ابن رافع نے بھی الحقار میں تاریخ بغداد میں آب کا ذکر کیا ہے۔ علامہ بحب بن شحنہ نے حافظ ابن جرکے بارے میں کہا کہ کی فقی حقد میا متاخر کے تن ہے بھی الحقار میں تاریخ بغداد میں آب کا ذکر کیا ہے۔ علامہ بحب بن شحنہ نے حافظ ابن جرکے بارے میں کہا کہ کی فقی حقد میا متاخر کے تن ہے بھی ان کے کلام پرائتی وہیں کیا جا سکتا ، کیونکہ ان کا تحصب ان کے حق میں انتہاء کو بہنچا ہوا تھا اور اس شدید تعصب کے تحت امام طحاوی کا ذکر ان ثقات اثبات مشاہیر رجال کے تراجم میں نہیں کیا جن کے حام طحاوی نے علم حاصل کیا یا جنہوں نے امام طحاوی ہونے کی زیادہ شہرت دوسری کے امام طحاوی نے علم حاصل کیا یا جنہوں نے امام طحاوی سے حاصل کیا تھا، بجزان کے جن کے قبید یا ستاذ امام طحاوی ہونے کی زیادہ شہرت دوسری

کتب رجال کے ذریعے ہو چکی تھی ،البتدا ہے کم دردید کے عام رواۃ کے خمن میں امام لحادی کی استاذی شاکر دی کاذکر ضرور کرتے ہیں ، جن میں کوئی کلام
کیا گیا ہے ، بلک ایسا بھی کیا ہے کہ کی ضعیف راوی سے امام لحادی نے اگر صرف معدود سے چندمواقع میں روایت لے لی ہے آواس کو جا فظ این تجرفے
لکھ دیا ہے کہ کی شرعت المحادی جدا '' لیعنی امام لحادی نے اسے بڑی کثر ت سے دوایت کی ہے اور اکلی درجہ کے تقت شبت ، جمت رواۃ سے امام لحادی نے
میشر ت مدایت بھی کی ہوگی آوان کے تراجم وحالات میں اس امر کاذکر بھی نہیں کریں گے کہ ان سے امام لحادی نے بھی روایت کی ہے۔

میتو ان مواقع کا معاملہ ہے جہاں تعصب سے کام لینے کی ضرورت تھی، کیمن جہاں رواۃ پر جرح وتعدیل حافظ این تجرکی موافقت و تائید بیس تھی وہاں امام طحاوی کے اقوال تہذیب اور لسان دونوں میں ذکر کئے ہیں، مثلاً پوسف بن خالد سمی کوگراتا ہے توا مام طحاوی کا قول بھی تفعیف میں نقل کرویا ہے وال تدام مقدمہ امانی الاحبار ص ۱۳۸ میں مفصل کلام کیا ہے ہم نے مختفر نقل کیا ہے۔ والتدالمستعمان۔

عفرت شاہ صاحب نے ایک دوزوری بڑاری شرفر مایا کہ ' حافظ این تجراور علامہ سیدٹی نے قیام میلا دکو قدو مو السید کم کی دجہ ہے مستحب کھاہے، کو یاموہ ہم کوئٹیٹن پر قیاس کرلیا، بیرحال ہے تفقہ نہ ونے کی دجہ سے اجلہ محدثین کا حافظ این تجربہاڑ صدیث ہیں، مگرفقہ ہیں درک نیس ہے''۔

109-الاميرسيف الدين ابو محمة تغيري برمش بن عبد الله جلالي مؤيدي حنفي م 101-

# ٣٦٠-الامام العلامة الكبيرين الحفاظ شخ الاسلام بدرالدين عيني محود بن احمد قامري حنفي

ولادت ٢٢ عدم ١٥٥٨ ه

حدیث کے علاوہ دوسرے علوم کی بخیل بھی بڑے بڑوں ہے کی مشلاً ملک انعلمیاء فی المعقول والمنقول علامه الشرق علاؤالعدین علی

بن احد میرامی سے بدایہ کشاف، تلوی وشرح المخیص وغیرہ، شخ جمال الدین بن یوسف منطی سے اصول بز دوی ہنتنب الاصول وغیرہ علامہ حسام الدین رہاوی سے بدایہ کشاف ، تلوی وشرح المخیص وغیرہ، شخ جمال الدین بن یوسف منطی سے اصول بز دوی ہنتنب الاصول وغیرہ علام حسام الدین رہاوی سے ان کی تصنیف ' الجار الزاخرۃ فی المذہب الاربو' وغیرہ شخ میکا ئیل سے قد دری ، مجمع البحرین وغیرہ پڑھیں ، اس طرح شخ و والنون اور شیخ رکن الدین احد بن محمد بن عبد الموین قاضی قدم سے استفادہ علوم کیا ، شیخ رکن الدین نے بخاری کی شرح اسلوب بدیع پر کی تھی جس کے بارے میں حافظ ابن حجر کواعتر اف تھا کہ میں ان کے طرز پرتھوڑ اسابھی لکھنے سے عاجز ہوں۔

#### در ال حديث:

آپ نے "فیامد مؤیدیہ" قاہرہ میں تقریباً چالیس سال درس حدث دیا ہے، دوسرے مختلف مدارس میں جودرس دیاوہ اس کے علاوہ ہے، مک مؤید خود عالم تھا اور علاء سے علمی ابحاث میں دلچیں لیتا تھا، ای نے بیا ہتمام کیا تھا کدا ہے جامد مؤیدیہ میں امام طحاوی کی شرح معانی الآثار کے لئے ہمی ایک کری یا مند مخصوص کی تھی جس طرح باتی صحاح سنہ کے لئے کرسیاں مخصوص تھیں اور اس کری کے لئے حافظ بنی کو متعین کیا تھا کہ آپ اس پر چینے کر شرح معانی الآثار کا دوس بھی بخاری وغیر و کی طرح دیا کریں چنانچہ آپ نے ایک مدت مدیدہ تک اس کا درس پوری شان تھیت سے دیا ہے، عالبا جالیس سال کی مدت جونقل ہوئی ہے وہ بھی ای کے درس کی ہوگی، والند اعلم۔

#### حافظا بن حجر:

صافظ ابن حجر آپ سے ہارہ ممال چھوٹے تھے، آپ دونوں میں اگر چہ معاصرانہ منافست تھی ، گر پھر بھی حافظ ابن حجرنے آپ سے
استفادہ کیا ہے، بلکہ وہ صدیث مسلم کی اور حدیث مسلم کی اور ایک حدیث مسندا حمد کی آپ سے تی بیں اور ان کی تخریخ مجلم کی بلدانیات میں ک
ہے، نیز الحج الموسس معجم المغیر س کے طبقہ ثالثہ میں آپ کو اپنے شیوخ میں بھی شاد کیا ہے۔

#### تلاغده:

آپ کے تلافرہ بے شار ہیں جن میں سے چندنمایاں شخصیات ہیں ہیں: اکتقل کمال الدین ابن الہام حنق ، حافظ قاسم بن قطلو بغاخق حافظ سخاوی شافعی ، حافظ ابن زریق محدث الدیارالشامیہ، قاضی القصناۃ عز الدین احمد بن ابراہیم کمانی صنبلی ، شیخ کمال الدین شخمی مالکی ، البدر البغد ادی صنبلی ، جمال الدین یوسف بن تغری بردی ظاہری مورخ شہیر دغیرہ ، حافظ سیوطی شافعی بھی بطورا جازۃ عامہ جس طرح حافظ ابن حجر کے تحد جیں ، آپ کے بھی ہیں ، کیکن آپ سے روایت مولفات بواسط ابن قطلو بغابی کرتے ہیں۔

آپ كابلندىكى مقام:

حدیث، فقہ، اصول، تاریخ وعربیت کے مسلم امام تھے، استحضار احادیث ادکام اور معرفت ملل احادیث و اسمانید و متون میں ایگائه
روزگار، موازی اولهٔ مسائل خلاقیہ فقہا و میں بڑے مسلم امام تھے، استحضار احادیث اثر کبار امت کی مشاہیر و شواذ آراء کا تفحص کرنے
والے بھران تمام الباو ماعلیہا کو پیش نظر رکھ کر بحث و نظر کا حق اداکر نے والے تھے کہ اس سے آئے بحث و نقیح کی گنجائش باقی تدرہ تی تھے۔
والے بھران تمام مولفات میں بسط و ایعناح مطالب اس حد تک کرو ہے تھے کہ وو مرے مظال میں ان کی تلاش ہے بے نیاز کرو ہے تھے، حل
مشکلات و کشف معصولات کے لئے آپ مرجع عوام دخاص تھے، اور آپ کا فتو کی شریعت کا آخری فیصلہ تمجھا جا تا تھا، آپ کی تصانیف کا مطالعہ
کرنے والے آپ کے اس تمام نطل و تفوق کی تقد دین کریں گے۔

ند ب منفی میں آپ بڑے پختہ اور مصلب تنے اور خود بڑے درجہ کے نقیہ بھی تنے ، جیے بڑے درجہ کے محدث تنے ، بخلاف حافظ ابن

ججر کے وہ بہت بڑے محدث ضرور تھے، گراس ورجہ کے فقیہ بیس تھے، ہمارے حضرت شاہ صاحب کی بھی یہی تحقیق ہے۔اور چونکہ حافظ بینی غیر معمولی وسعت علم ونظر کی وجہ سے نہایت قوی ولائل سے ولائل خصوم کا معارضہ کرتے تھے جس میں جوانی طور پر کہیں پچھ شدت بھی رونما ہوجاتی تھی اس لئے مخالفین نے آپ کو تعصب کا الزم لگایا اور اس کو ہمارے بعض اکا برمولا نا عبدالحی صاحب وغیرہ نے بھی ذکر کردیا ہے حالا نکہ بیدومروں کے خلاف تعصب نہیں تھا بلکہ اپنے نہ جب پر تصلب تھا، جو کسی طرح ندموم نیس، البتہ اگر مدافعت و جوالی اقد ام کو بطور مشاکلت ویما شکت اور جزا وسیمیة سیمیة مثلہا کے قاعد و سے تعصب کا نام دیا جائے تو مضا کہ تینیں، والبادی اظلم۔

شاءاماتل:

یشخ ابوالمعانی الحسین نے عابیۃ الا مانی بھی لکھا کہ 'آپ اہام، عالم، علامہ، متقن ، شخ العصر، استاذ الدہر، محدث زمان، منفر د بالروایۃ ، والدرلیۃ ، ججۃ اللہ علی المعاندین ، آیت کبرئی علی المبتدیین ہے ، سیح بخاری کی ایسی شرح کسی جس کی سابق بیس نظیر نہیں ، ایسی ہی دوسری تھنیفات مفیدہ لکھیں ، آپ علم ، زہ عبادت وورع کے اعتبارے مشاہیر عمر بیس ہے تھے اور حدیث وفقہ بس آپ کو یہ طولی حاصل تھا''۔

ابوالمحاس نے المنہ الصافی میں لکھا کہ آپ معقول ومنقول میں بڑی وست گا ورکھتے تھے ، آپ کی تنظیم کوئی صاف تھری پوزیشن والہ نہیں کرسکا ، کم کوئی علم ایسا ہوگا جس میں آپ کو پوری معرفت نہو ، آپ کی تھنیفات یو نے فوا کہ علیہ کی مان ہیں ، آپ کے کلام میں روفق والہ نہیں کرسکا ، کم کوئی علم ایسا ہوگا جس میں آپ کو پوری معرفت نہو ، آپ کی تھنیفات یو نے فوا کہ علیہ کہ ابتدائی زمانہ میں پوری کتاب قد وری ایک رات میں کسی اور آپ کے مسووات ، میں عام نظر تھا ورقی خوا ہوئے تھے ، ابتدائی زمانہ میں پوری کتاب قد وری ایک رات میں کسی اور آپ کے مسووات ، میں عام نظر تھا می وفق تاریخ ولغت ، علیم ، علامہ ، عالم ، علامہ وقت نیس تھکے تھے ، میر عظم میں ہارے شیخ کے بعد آپ سے زیادہ تھنیف والا جائی نہیں ہے ، مطالعہ کی جو لانیاں تقریب ہے رومی ہوئی ہیں۔

آپ کے دور کے مشہورادیب وشاعر محمد بن حسن نواجی شافعی نے آپ کی مدح میں یہ دوشعر لکھے

لقد حزت يا قاضى القضاة مناقبا واثنى عليك الناس شرقا و مغربا يقصر عنها منطقى و ببانى فلا زلت محمولاً ابكل لمان

غرض جن علاء مصنفین نے بھی آپ کے حالات لکھے جیں سب ہی نے آپ کی امامت، وسعۃ علم وتفوق کا اعتراف کیا ہے۔ ملک اشرف برسبائے کے زمانہ میں آپ کوعہد و قضاء کے ساتھ عہد ہ احتساب اور جیلوں کی گرانی بھی ہیر دہوئی اور بقول بخاوی یہ تینوں عہد ب ایک شخص میں پہلے جن نہیں ہوئے تھے، وجہد یہ کی کہ ملک موصوف آپ سے نہایت مانوس تضاور آپ کے علم وفضل و قد وین کی نہایت قدر کرتا تھا، جن کی جب تعمیل احتفادہ کے لئے اپنے پاس روک لیتا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ اگر علامہ مینی کی صحبت ہمیں نصیب نہ ہوتی تو ہمارے اسلام میں نقص رہتا۔

#### بناء مدرسه ووقف كتب:

آپ نے ۸۴۲ھ جیں منعب قضا ہے سبکدوثی حاصل کی ، جیلوں کی تگرانی کے منعب سے بھی ۸۵۲ھ جیں ونتکش ہو مجے اور ایک مدر سدانی جائے سکونت سے قریب جامع از ہرشریف ہے متصل تعمیر کرایا جس کے طلبہ کے واسطانی مملوکہ کتا ہیں بھی وقف فرما نمیں اس کے بعد ہاتی کتا ہیں وارالکتب المصر بیٹی واخل ہوئیں۔ تالیفات: آپ کی تصانیف بکثرت ہیں جن بیں پیجزیادہ مشہوریہ ہیں:(۱) عمدة القاری فی شرح سیح البخاری (۳۰ جلد)(۲) مخت الافکارشرح معانی الآثار طحاوی ( ۸جلد نجامؤلف، احادیث احکام پرنہایت اعلیٰ قبتی مباحث کا ذخیرہ ہے جس ہے کوئی فریق علاء وفقها کا مستنفی نہیں ہوسکتا، رجال کے حالات بھی صلب کتاب بیس عمرة القاری کی طرح ساتھ ساتھ دیے ہیں (۳) مبانی الاخبار فی شرح معانی الآثار (۲ جلد نجلامؤلف اس میں رجال پر کلام نیس ہوسکتا کی طرح ساتھ محانی الآثار (۲ جلد نجلامؤلف اس میں رجال پر کلام نیس ہوسکتا کی الاخبار فی رجال محانی الآثار (۲ جلد نجلامؤلف اس میں رجال پر کلام نیس ہوسکتا کی طرح ساتھ ہوتا ہوں وقع تا بعین کو ایک جگر نیس کے کھا تھے ہیں۔

بیدونوں شرص دارالکتب المعر بیش قلمی موجود ہیں، حافظ بینی کی بیصد بھی خدمت بھی شرح بخاری ہے کم درجہ کی نیس ہے، المحد لله علی احسانہ کے بخب الانکر فہ کورکا اکثر حصر حضر سے مولانا محمد بیسٹ صاحب شیخ انجیلی نظام الدین دیلی کومیسر ہوااور آپ اس کی روشن ہیں ''امانی الاحبار شرح معانی الآثار کا دیسے جس کی جلداول شائع ہو بھی ہے اور اب کو یا شرح معانی الآثار کی بہترین تختیق شرح وجود ہیں آگئی، راقم الحروف نے مقدمانوارانباری ہیں بھی اس سے استفادہ کیا ہے اور آئندہ انوارانباری ہیں بھی اس کی تحقیقات عالیہ بیش کی جائیں گیا۔ انشاء اللہ تعالی۔

(۵) شرح سن ابی واؤو (۲ جلد مجمر ین شروح ش ہے جس ش احادیث ادکام اور آ اجم رجال پرسر حال بحثیں ہیں گرافسوں ہے کہ ناکھل ہے (۲) شف اللّام عن سرۃ ابن ہشام رید مجمل و مہارت فی کا پاتا ہے (۷) کشف اللّام عن سرۃ ابن ہشام (پیم کھل شہوکی (۸) بنا پیشر ح ہدا ہی (۱ جلد ، تر تر احادیث میں کمال ورد کا توسع کیا ہے اور علاء امصار کے فدا ہب کے بھی بتام کمال بیان ہوئے ہیں کہ فتح القدر ابن ہمام میں بھی وہ بات نہیں (۹) المدر دالزاجرہ فی شرح البحار الزاخرہ فی المذ بب الاربعة للر ہادی (۱۰) عرفر الله فارشرح ورد البحار فی المذ ابب الاربعة للفتری (۱۱) مجمع شرح الجمع المحلیب لا بن تیمیة (۲۱) تحقة الملوک فی المواعظ والرقائق (۲ جلد ) (۱۳) مختبہ السلوک شرح تحقة الملوک فی المواعظ والرقائق (۲ کا مرح البحال المحلم المحلیب لا بن تیمیة (۲۱) تحقة الملوک فی المواعظ والرقائق (۱۲) والتی تقدیر البحال (۲۵) حواثی تغییر بنوی (۱۱) شرح البحال الدی الرقائق (۲ کا مرح البحال کو (۲ کا کو محتبہ البحال (۲ کا مرح کو البحال کو (۲ کا کو البحال کو

#### حافظ عيني اورشعر:

حافظا ہیں تجرکی طرح حافظ بینی کا کوئی مشہور دمقبول دیوان شعرتیں ہے آپ نے اشعار ایکھے ضرور ہیں جن ہیں لبعض او نچے درجہ کے بھی ہیں، مثلاً دونوں شعر چوبستان المحد ثین ہیں حافظا ہیں تجرکے تذکر وہیں نقل ہوئے ہیں (اگر چدان کی نسبت دوسروں کی طرف بھی کردی گئی ہے، مثلاً معتبر مورضین نے ان ہی کے تنایم کئے ہیں، تا ہم باوجوداعلی درجہ کے ادیب لفوی و ماہرفن وعروض ہونے کے بھی قطری متاسبت آپ کوشعر سے نبیل تھی اور ممکن ہے کہ انسی سے بچھانقباض طبع بھی ہو، جیسا کہ بہت سے اکا برکو ہوا ہے، ہمارے شنخ بلیسی حنفی قاضی مصر (م آپ کوشعر سے نبیل تھی اور ممکن ہے کہ اس سے بچھانقباض طبع بھی ہو، جیسا کہ بہت سے اکا برکو ہوا ہے، ہمارے شنخ بلیسی حنفی قاضی مصر (م

ارعا مساالشبعير الامتحنة وخيسال باحة والتعتب ضغن التمدييج سوال

لا تنحسين الشعير فضلا بنارعا فبالهنجو قندف و البرثناء نياحة لیمن شعروشاعری کے کمال کو ہرگز او نیچے درجہ کی فضیلت کی چیز مت سمجھو! شعرتو دل ود ماغ کومنت و کاوش میں ڈالٹااور (بیشتر) مجموعہ شروفساد ہے، دیکھو! شعر میں اگر کسی کی چیو کی تو قذف وانتہام کا ارتکاب ہوا (جوحرام ہے) مرثید کھواتو نو حہ کی شکل افتیار کی (جوعمل جاہلیت ہروفساد ہے، دیکھو! شعر میں اگر کسی کی چیو کو او دلول میں کینہ کی پیدائش ہوتی ہے ( دو بھی خدااور بندوں کومبغوض) کسی کے لئے مدجیہ تھیدہ کھوا، تو وہ بھی سوال بن کی ایک مہذب شکل ہے (جوقا بل نفر ہے)

#### موازية عمدة القارى وفتح البارى:

علامہ محدث کوش کی نے مقدمہ عمرة القاری میں "مزایا شرح البدرالعینی " کے عوان ہے کھا ہے کہ وہ تمام شروح بخاری ہے نقل و
تحقیق اور فوائد علمیہ کی بحث و تحییس میں زیادہ جامع واوش ہے جہاں امام بخاری صدیث کا ایک کلزاذ کر کرتے ہیں، حافظ مینی اس کو پوراڈ کر
کرتے ہیں اور بخاری میں جس جس جس جگہاں کے اجزاء آئے ہیں ان سب کی تعیین اور نشاندی کرتے ہیں اختلاف رواۃ بھی ذکر کرتے ہیں،
رجال پر بھی کلام کا حق اوا کرتے ہیں، صبط اساء وائساب بھی کرتے ہیں، حدیث کے لخات وا عراب و کھمل بحث کرتے ہیں اسلوب بدلع پ
وجوہ معانی و بیان بھی لاتے ہیں، مجرحدیث سے استنباط احکام اور گراں قد رفوا کدا خذکر نے میں خوب توسع اور ہمہ گیری کی شان سے چلع
ہیں، لطائف اسنا دعلو وز ول بدنی وشامی و غیر و بھی ذکر کرتے ہیں، مسائل خلافیہ پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے تداہب فقہا ہے متعلقہ تمام
احادیث کی تخری کی کرتے ہیں جو ان بی کے وسعت علم حدیث کے شایان شان ہے پھراولہ غدا ہب ہیں مقارنہ و کا کہ بھی اپنی صوابدید ہے
کرتے ہیں، اسلے واجو ہے کے عوان بی کے وسعت علم حدیث کے شایان شان ہے پھراولہ غدا ہیب ہیں مقارنہ و کا کہ بھی اپنی صوابدید ہے
کرتے ہیں، اسلے واجو ہے کے عوان بی کے وسعت علم حدیث کے شایان شان ہے پھراولہ غدا ہیب ہیں مقارنہ و کا کہ بھی اپنی صور پیشی صور پی میں اسلے واجو ہے کے عوان بی کے وسعت علم حدیث کے شایان شان ہے تھی، ساتھ بی قد بھی شروح بخاری ہے اہم علمی صور پی فور کی تعین کرتے ہیں، ساتھ بی قد بھی شروح بخاری ہے اسم علمی صور پی

غرض تمام اطراف دجوانب طحوظ رکھ کرا جادے بخاری کی شرح کی ہے اور ہرطر یفنہ سے ان کی بسط وابیشاح کاحق ادا کیا ہے جوشک معمولی طریفتہ سے استفادہ چاہے دہ بھی فائز المرم ہوگا اور جومنقول سے چاہے تو وہ بھی کامیاب، پھریہ کہ کہولت واستفادہ کے لئے ہر حم کی بحث و تحقیق کے عنوانات الگ الگ قائم کرد ہے ہیں۔

پھران سب خوبیوں پرایک فاص خوبی ہے محصل ہوئی کہ حافظ بینی نے تالیف عمرۃ القاری کے وقت پر ہان بن خفر (تلمیذ حافظ ابن جمر) کے ذریعہ فتح الباری کا ایک ایک بڑو حاصل کر کے مطالعہ کیا اور ضرورت کے مواقع بیں اس پر انتقادات بھی کئے اور جن مواضع بیل دونوں شرحوں کے نقول بیس تو افق ہے وہ در حقیقت دونوں کے مراجع کے تو افق سے بے کہ دونوں کے مراہے وہ قدیم کتب موجود تھیں جس کے بارے میں غلط ہے اور کتاب مابقہ کی کارے میں غلط ہے اور کتاب مابقہ کی مراجعت سے اصل حقیقت معلوم ہو کتی ہے۔

یمال بیام بھی قابل ذکر ہے کہ جا فظ بینی نے عمدة القاری کواسم کے شروع کر کے کے کہ کھیں پورا کیا لیبنی فتح الباری کی تکیل ہے پانچ سال بعد ، اور جا فظ این تجراوران کے اصحاب کے سرا سے جب عمدة القاری آئی تو وہ اس کے بنظیر کمالات و مزایا کور کھے کر تخت حمرت و استقباب جس پڑگئے اوراصحاب جا فظ الدینا نے پہر تو اعذار وجا فظ کے شائع کے جن کیوجہ سے فتح الباری کا پایے فضیلت نچانہ ہوا ور مجمعے حافظ بینی کر کے اس کے مرتبہ کو گھٹا نے کی سمی کی ، نیز حافظ بینی کے انقادات واعتراضات کے جواب در دکا ارادہ کیا اورا کی کتاب کھنی شروع کی جس کا نام انتقاض الاعتراض کی محمد بیاض چھوڑتے تھے ، پھر جوابات کی جس کا نام انتقاض الاعتراض کر مجمد بیاض جھوڑتے تھے ، پھر جوابات کی جگہ بیاض چھوڑتے تھے ، پھر جوابات کی جگہ جوابات کی جگہ احداد جا کہ بیاض جھوڑتے تھے ، پھر جوابات کی جگہ احداد جوابات کی جگہ بیاض جھوڑتے تھے ، پھر جوابات کی جگہ بیاض جھوڑتے تھے ، پھر جوابات کی جگہ بیاض جھوڑتے تھے ، پھر جوابات کی جوابات کی جگھوڑتے تھے ، پھر کہ جوابات کی سے کے اور اکٹر باتی خواب کی خواب کی جوابات کی جگھوڑتے کیا کہ کو بیات کی جگھوڑتے کیا کہ کا بھر بیات کی جگھوڑتے کے بھر بیاض جھوڑتے کے بھر بیاض جھوڑتے کے تھے ، پھر کی بیاض جھوڑتے کے بیاض جھوڑتے کی جگھوڑتے کے بھر بیاض جھوڑتے کے بھر بیاض جھوڑتے کے بھر بیاض جھوڑتے کیا کہ بیاض جھوڑتے کے بھر بیاض جھوڑتے کے تھے ، پھر بیاض جھوڑتے کے بھر بیاض جھوڑتے کی جگھوڑتے کے بھر بیاض جھوڑتے کی جگھوڑتے کے بھر بیاض جھوڑتے کے بھر بیاض جھوڑتے کی جگھوڑتے کے بھر بیاض کے بھر بیاض

اویر ذکر ہوا ہے کہ حافظ بینی نے ۱۳۷۷ھ میں عمرۃ القاری کو پیرا کرلیا تھااور حافظ ابن تجرکی وفات۸۵۲ھ میں ہوئی ،لبذا پانچ سال گزرنے پر بھی حافظ انقاض ندکور کا اکثر حصہ ناکمل جیموڑ گئے والکمال للله وحد ہٰ۔

بہرحال بیتوامروا تع کا اظہار یا مقطع کی تخن گسترانہ بات تھی ،اس میں شک نہیں کہ دونوں ہی شرحیں این اپنے درجہ میں جمارے لئے مست تظمید اور علوم ومعارف سنت کا گنجینہ میں اور ہمارے قلوب میں دونوں کے لئے انتہائی قدر دمنزلت ہے۔ جسر اهسما السله عنا و عن سانو الاحة خير الحزاء و رضی عنهما احسن الوضاء۔

بیتمام تفصیل جواد پرنقل ہوئی محقق ومحدت علامہ کوش قدی مرہ کے طفیل جی پیش کررہا ہوں، بیخلاصہ ہے تلخیص تذہب الباج
الجلینی فی ترجمہ بدرالعینی کا جوبطور مقدمہ عمرہ القاری مصر سے چھپا ہے، اصل کتاب الباج الجینی کے مطالعہ وزیرات کا ابھی تک جسیں بھی
اشتیاتی ہی ہیں، گویا یہ ہم نے خلاصہ الخلاصہ چیش کیا ہے، جس کی نفش راتم الحروف کے محب و محن قدیم مولا ناحکیم محمد بوسف اسمی بناری دام
افتالہم نے خود تکلیف فر ما کراورا پے نسخہ سے لکھ کرارسال فرمائی، کیونکہ کتاب خانہ دارالعلوم میں عمد قالقاری کا بیات شکر گزار ہوں۔

ہے میں محترم کی مصاحب کا نہایت شکر گزار ہوں۔

ا ۲۶ - شیخ عز الدین عبدالسلام بن احمد بن عبدالمنعم بن محمد بن احمد قبلوی بغدادی حنفی م ۸۵۹ ه

امام وعلامه عفر سے ،علامه بربان بقائی نے ''عنوان الزمان میں کہا کہ آپ میں ہیدا ہوئے ، پہلے فقہ ،اصول ،نحوومعانی وغیرہ کی بہت زیادہ کا جی حضر سے ،علامه بربان بقائی وغیرہ کتب احادیث اکا برمحد ثین سے پڑھیں ،اول اکا برفقہاء حنابلہ سے فقہ ضبلی میں تخصص حاصل کیا ، پھر فقہ شافی میں ریسر چ و تحقیق کی ، پھر فقہ خفی کے گرویدہ ہوئے ، بجتم البحرین حفظ یاد کی اور دوسر نے فقہاء حنفیہ سے استفادہ کے بعد شخخ ضیاء اللہ بن ہروی حنفی سے فقہ خفی بنام و کمال حاصل کیا اور بہت سے علوم غیر محصور علاء کی خدمت میں رہ کر حاصل کے ،اوز نجان کا سفر کیا اور تصوف میں شیخ یار علی سیوائی سے مستفید ہوئے ، حلب و بیت المقدس رہ کر مقتدائے وقت شیخ شباب اللہ بن بن ہائم کی خدمت میں رہ کہ حقیق ہی خام و کیا ، اور میں شامی وغیرہ سے بھی حاصل کی اور دہال کی جگہ پر درس بھی دیا ،اوگوں نے آپ سے ، پھر قاہرہ جا کر حدیث شیخ ولی عواقی ، جمال حافظ واسم میں وغیرہ سے بھی حاصل کی اور دہال کی جگہ پر درس بھی دیا ،اوگوں نے آپ سے ،ہت زیادہ دینی علمی نفع حاصل کیا ، حافظ واسم بین مقطو بعنا جیسے اکا بر آپ کے خلافہ میں ہیں ، بڑے زاہد ، عابد ،عفیف ، قناعت پند برگ سے ،آپ کا شعار میں ہیں ۔ وشعرا کھڑنقل ہوئے ہیں ۔

و خسمسرا عبدائک فنی انیسه قبل انتقبضاء العمر فی انینه شرابک السمختوم فی انبه فلیست ایسامک لسی انبسه

(شدرات ١٩١٥ع)

٢٦٢ - شيخ كمال الدين بن البهام محد بن عبد الواحد بن عبد الحميد تفي م ٢١١ه

امام عصر، علامہ دوران ، محدث علام ، فقیہ الکلام ، جا مع اصول وفر وع ، اصولی مغسر ، کلامی ، نحوی منطقی جدلی تھے ، ابن نجیم نے بح الرائق میں آپ کو اہل ترجیج کی منطق جدلی تھے ، ابن نجیم نے بح الرائق میں آپ کو اہل ترجیج کی شاہر آپ کی تصانیف و تالیفات میں آپ کو اہل ترجیج کی شاہر آپ کی تصانیف و تالیفات میں ۔ (فوا کد بہیہ ) آپ نے حدیث ابو ذرعہ وائی ، میں شامی وغیرہ سے تنی ، معقولات میں کی تقلید نہیں کرتے تھے ، آپ کے اقران میں سے شخ بر ہان ابناس نے کہا کہ میں نے دین کے بچے و دلائل طلب کئے تو معلوم ہوا کہ ابن جام سے بڑھ کران کا عالم ہمارے شہر میں کوئی نے تھا۔ آپ ارباب احوال واصحاب کشف و کرامات میں سے تھے ، نماز ملکی پڑھتے تھے ، جیسی ابدال پڑھتے ہیں ، ایک مدت تک افرائی جس کیا ،

آپ کی تصانیف میں سے فتح القدیر، شرح ہدایہ بہایت محققانہ بے نظیر کتاب ہے، دوسری تالیفات اصول فقہ میں التحریر بھی بہت عمدہ لاجواب ہے، عقاید میں مسایرہ اور فقہ میں زاد الفقیر کلمی (زاد الفقیر مع تعلیقات حضرت مولا تا محد بدر عالم صاحب دام ظلم مہاجر مدنی ، مجلس علمی ڈا بھیل سے شائع ہوئی تھی ، ایک رسالہ اعراب سجان اللہ و بحدہ سجان اللہ العظیم میں لکھا، وغیرہ۔

آپ کی تمام تصانیف ایسے علمی ابحاث ونوا کد پرمشتمل ہیں جو دوسری کتابوں میں بہت کم مطبتے ہیں تحریر کی شرح آپ کے تلمیذ خاص ابن امیرالخاج حلبی نے کی۔ حمیم اللہ تعالٰی رحمة واسعة ۔ ( فوا کہ، شذات وحداکق )

٢٦٣- شيخ ليعقوب بن ادريس بن عبدالله نكدى حنفي م٣٢٨ ه

محدث شہیر، ماہراصول وفروع اور جامع ومنقول نظے،علوم کی تخصیل محمد بن حمزہ قاری وغیرہ ہے گی، بلاد شام ومصر کئے تو سب جگہ علاء و فضلا، نامدار نے آپ کے فضل و کمال کااعتراف کیا، آپ نے شرح مصابح السنة اور حواثی ہدایہ لکھے۔ رحمہم اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفیہ )

٣٢٧- ينيخ ابوالسعا دت سعدالدين بن الشمس الديري نا بلي حنفي م ٨٧٨ هـ

یزے محدث، فقید و مفتی تنے ، حدیث پر ہان ایرا ہیم بن زین عبدالرجیم بن جماعہ ہے روایت کی ، استحضار مسائل ، فہم معانی تنزیل اور حفظ متون احادیث میں اپنے زبانہ میں بے نظیر تنے ، مدت تک درس وافقاء میں مشخول رہے ، ۱۳۲۸ ہے میں مصر کے دارالقصاء حنفیہ کے متولی موسے ، حافظ میں الدین حاوی نے آپ کے ترجمہ میں لکھا کہ میں نے آپ ہے بہت کچھ پڑھا ہے ، تصانیف یہ بیں ، تکملہ شرح ہوا یہ ہم و کی ایک منظومہ نعمانید (اس میں عجیب وغریب فوائد ہیں) شرح عقائد نفی وغیرہ ، حمہم اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (تفدمہ وحداکق)

٢٦٥- ينتخ شرف الدين يجيٰ بن محمد بن محمد بن محمد بن مخلوف المناوي شافعيَّ م ١٨٨ ه

بڑے محدث تھے، علامہ سیوطی نے حسن المحاضرہ بیں لکھا کہ وہ ہمارے شیخ تھے، شیخ ولی الدین عراتی سے فقہ، اصول اور حدیث کی تخصیل کی ، پھر درس دا قمآء بیں مشغول ہوئے ، آپ کی تصانیف میں سے شرح مختصر المزنی اور حاشیہ نورالروض ومختصر الروض من الا نف للسہ یلی مشہور ومعروف ہیں۔ رحمہم اللہ تعالیٰ رحمة واسعة۔ (الرسالة المنظرفہ وشذرات الذہب)

۲۲۷ – حافظ تقى الدين بن فبرزٌ متو في ا ۸۷ ھ

بڑے محدث تھے، آپ نے حافظ ذہبی کی تذکرہ الحفاظ کا ذیل لکھا جولیظ الالحاظ بذیل طبقات الحفاظ کے نام سے دمشق ہیں جھپ کر شائع ہو گیا ہے، آپ کے صاحبز ادے نجم الدین عمر بن فہد (م۸۸۵ھ) نے تذکرہ الحفاظ اور لحظ الحاظ دونوں کے اشخاص کو بجائے طبقات کے حروف نجی برمرتب کر کے ایک نی کماب بنادی ہے اور نام تذکرہ الحفاظ بی رکھا۔

آپ کے علاوہ سینی دشتی (م ۱۵ ہے) نے بھی ذیل تذکرۃ الحفاظ الکھا اور علامہ سیوطی نے بھی طبقات الحفاظ کے نام ہے ذہبی کے تذکرۃ الحفاظ کی تنفیص کی مسینی ، این فہداور سیوطی تینوں کے غدکورہ بالا ذیول مجموعہ 'تذکرۃ الحفاظ کی تنفیص کی مسینی ، این فہداور سیوطی تینوں کے غدکورہ بالا ذیول مجموعہ 'تذکرہ الحفاظ کی تنفیص کی مسینی ، این فہد میں شائع ہو گئے ہیں۔ رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (این ماجہ ویلم حدیث مولا تا تعمانی عقیصہم)

٢٧٧- يشخ احمد بن محمد بن محمد بن حسن بن على بن يجي سمني حقي م٢٥٨ ه

بڑے تبحر محدث وفقیہ ومفسر تھے، پہلے اپنے والد ما جداور واوا کی طرح مالکی تھے، پھر حنفی ہو گئے تھے، صدیث ولی الدین عراقی سے

حاصل کی ، تمام علوم و انون شربا ہے معاصرین ہے فائن ہوئے ، حافظ تفاوی نے دہ تک آپ ہے پڑھا ہے، علامہ سیوطی مجی آپ کے تمید خدیث بین اور ایک بڑو حدیث مسلسل بالخاق کی آپ ہے روایت کر کے اس کی تخر بی بھی کی ہاور افیہ الوعاق فی طبقات الخاق میں آپ کی انتہائی مرح و و شاوک ہے، مشل کھا کہ آپ کے محیط اور کشاف وقائن تھے، حدیث کی روایت و و رایت اور حل مشکلات و فتح مغلقات بین جہا آپ می مرجع و معتد تھے، فقد میں وہ ورجہ تھا کہ امام اعظم آپ کو دیکھتے تو انعام واکر ام کرتے ، کلام بین ایسے بلند پا یہ کہ اشعری آپ کو ایپ پائی بھائے پائی بھائے اور خوش ہوتے ، ای طرح و و مرے علوم بین تشوق کھے کر چند اشعار مدجہ بہت بی شاندار کھے ہیں ہو و صاحب شدرات نے نقل کئے ہیں ، آپ کی تصانیف یہ ہیں: کمال الدرایہ شرح الوقایہ (جس ہے آپ کے احادیث احکام ہے متعلق غیر معمولی و سعت علم و تبحر کا اشازہ و و دیا ہے) شرح المنی لا بن بشام ، حاشیہ شفاء شرح نظم الحبہ فی الحدیث ، ارفق الما لک آبادیہ المناسک ، رشم اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ ( نقد مہ مشدرات ، حدائن )

۲۲۸ – المولى علا وَالدين علے بن محمود بن محمد بسطامی ہروی رازی حنفیٌ م ۸۷۵ ھ

ا مام فخرالدین رازی شافتی کی اولادیس سے بڑے پایہ کے نفی عالم ہوئے ہیں، ابتدا وعرسے بی تصنیف کا شوق تھا، اس لئے مصنفک (جمیور فیصنف) مشہور ہوئے ، اکا برعام مستحقام علوم وفنون ہیں کال دستگاہ پائی، ہر روز ایک جز وتصنیف کر لیتے ہے، آپ کی مشہور تعمانیف میر دوز ایک جز وتصنیف کر لیتے ہے، آپ کی مشہور تعمانیف میر شرح المصابح للبغوی، شرح الکشاف، حاشیہ کوتے، حاشیہ شرح وقایہ حاشیہ شرح عقائد، شرح الارشاد، شرح اللباب، شرح المعلول وغیرو۔ رحمیم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (شفررات الذہب س ۲۰۱۹ ج)

٢٦٩- حافظ حديث علامه زين الدين ابوالعدل قاسم بن قطلو بعنام صرى حنفي م ٥٨٥ هـ

ام معر، محدث اعظم ، فقید کال ، جامع علوم و نون ، استحضار فدا بب جمل بے نظیر سے ، مناظر واوراسکات قصم جمل یہ طول کر کہتے ہے ، مناظر آن مجید و دیگر کتب علوم و نون سے فارغ ہوکرا کا ہر علاء و محدثین عصر سے تحیل ، آپ کے خاص اسا تذویہ ہیں : حافظ ہر والدین بینی حنی ، حافظ ابن البحام حنی ، حافظ ابن مجرشافتی ، مراج قاری البدایہ فی ، عزبن عبدالسلام بغدادی حنی ، عبدالسلام کی و غیر و ، مگر سب سے خلی ، حافظ ابن ہمام کی خدمت جس رہے اور زیادہ سے زیادہ علوم کا استفادہ ان سے کیا ، آپ کے تلائدہ جس تفاوی وغیر و مشہور ہیں ، آپ کی مشہور تھیں ۔ کی مشہور تھیں ۔ کی مشہور تھیں ۔ کی مشہور تھیں نے سے دیل ہیں ، ورنہ یوں سنز سے زیادہ تو فقد وحدیث ہیں آپ کی تالیف قیمہ ہیں ۔

(۱) شرح مصابع النة (۲) تخریخ اجادی الافتیار (۳) رجال شرح معانی الآثار (۳) تخریخ احادیث اصول المیز دوی (۵) تخریخ احادیث الفرائض (۲) تخریخ الاحیاء (۹) مدید احادیث الفرائض (۲) تخریخ الاحیاء (۹) مدید المحمد فی مافات من تخریخ الاحیاء (۹) مدید المحمد فی مافات من تخریخ المحدیث المحدی

علامہ برہان بقائل نے عنوان الزمان بیل کتب فرکورہ بالا بیل اکثر کا ذکر کیا ہے پھر تکھا کہ ان کے علاوہ بہت کی گرانقذر تالیفات ہیں جن بیل سے اکثر اب تک ابتدائی مسودات اور یا دواشتوں کی صورت میں غیر مرتب موجود ہیں، یہ بھی تکھا کہ آپ نے ایسی عالی ہمتی ہے علوم کی خصیل میں جدوجہد کی کہ بہت ہی جلد آپ کا شہرہ ہوگیا اور جگہ جگہ آپ کے علم دفغل کا چرچا پھیل گیا ، حتی کہ آپ کے اسا تذہ ومشائے نے بھی آپ کی بہت زیادہ تعریف کی۔

اس کوفقل کرنے کے بعد صاحب شذرات نے اضافہ کیا کہ آ ہے سے اس قدر کثیر تعداد میں علاء نے استفاد و علوم کیا کہ ان کا شار کیں ہوسکتا اور خلاصہ بیدے کہ آ ہے حستات و ہر میں سے تھے۔ رحمہم اللہ تعالی رحمة واسعة ۔

افسوں ہے کہ ایسے ایسے بیلی القدرمحد ثین احناف کا یڈ کرہ ہناری موجودہ مطبوعہ کتب احناف میں بہت ہی مختصر ہے، بستان المحد ثین میں ہوت ہی تعلقہ ہے۔ بہتان المحد ثین کا نہیں ہے، فوا کد بہیہ میں بطور تعلیق بہت ہی میں تواس محدث عظیم المرتب کا ذکر بی نہیں، موسیا حافظ زیلعی حنی ، حافظ مینی حنی وغیرہ کہار محدث میں کا نہیں ہے، فوا کد بہیہ میں بطور تعلق بہت ہی مختصر ذکر ہے اور ۲۲ – ۵ نصانیف ذکر کیس ، مؤلف حدائق حنفیہ نے حسب عادت کچھ بہتر مواد جمع کردیا ہے پھر بھی اس سے زیادہ شذرات الذہب میں ایک عنبلی عالم نے لکھا ہے۔

اس سلسد مطالعہ سے اندازہ ہوا کہ اگرتمام مطبوعہ ذخیرہ سے جی محد ثین احناف کے حالات جمع کر لئے جا کیں تو ' طبقات حننے' شی بہت انہی کتاب تیار ہوسکتی ہے، جو طبقات شافعیہ ، مالکیہ وحنابلہ سے کی طرح کم نہ ہوگی ، اس بیں شک نہیں کہ بہت ہی ہوی اہم علمی خدمت ہے ' تذکرہ محد ثین' چوتکہ احناف کے ساتھ مخصوص نہیں ہے ، اس لئے اس بی سب ہی حضرات کا مختفر تعارف کرا دینا مناسب ہوا ،
تاہم بیرعایت بھی اس بی طمح ظری ہے کہ محد ثین احناف کے تذکر سے چونکہ عربی واردو بیں اب تک کم سے کم آئے ہی ، ان کو زیادہ سے ناہم بیرعایت بھی اس بی کی کمی قدر تلائی ہوجائے اور یہ بھی واضح ہوجائے کہ لکھنے والوں کی ول تنگی نے ہی اس کی کا حساس بچا کرایا میں ورشدہ اقع وحقیقت کے اعتبار سے ووروس وں سے کم نہیں ہیں۔

علامہ کیانی کی فرکورہ بالا کماپ محدثین کی علمی خدمات کے سرسری جائزہ کے لئے نہائت گرانقدر تالیف ہے، جس جس تقریباً بی جو شین کا ذکر آگیا ہے۔ گرافسوں ہے کہ اس جس محدثین احناف کی بڑی کھرت نظر انداز ہوگئی ہے اور ان کی خدمات بھی ،اس کیا ہو تو تحر مولا ناعبدالرشید صاحب نعمانی جیسے باہمت مصنف اگر پھر سے مرتب کریں اور اس کی کی تفافی کردیں تو اس کیا ہی کا فادیت کو چار چاندلگ سکتے ہیں، وما تو فیقتا الا باللہ افتی الکریم ، راقم الحروف کا خیال ہے کہ بیضد مت در حقیقت صرف حفیت کی خدمت نیس بلکہ مجموعی اعتبار سے پورے فن حدیث بی کی خدمت ہوگی کہ قصر صدیث کے جو گوشے محدثین احناف کے تذکروں سے خانی مچھوڑ دیے گئے ہیں وہ اپنی جگہوں پر آبادہ ہو کہ کے دور کے اس میں محدثین کرام کی ایک کاش دیمل تاریخ ساسنے ہوجا سے گی۔ لانسوید الا الاصلاح ما استطعنا و ما تو فیقنا الا باللہ العلم العظیم۔

• ٢٢٠ من يشخ سمس الدين ابوعبد الله محمد بن محمد بن امير الحاج على حنفي م ٩ ٨ ٨ هـ

علاه دنند میں ہے حلب کے جلیل القدر عالم حدیث، تغییر وفقد اور اہام وقت علامہ ومصنف تنے، آپ کی تصانیف فاخر و بہت مشہور بیں، مثلاً شرح التحریر لا بن البمام (اصول فقہ میں امجلد) جوتخ تئے اجاد ہے، بیان طرق احاد ہے ونخر جین ہے بھری ہوئی بیں اور اس ہے آپ کے وسعت علم حدیث پر پوری روشن پرتی ہے، آپ ہے بڑوں نے علم حاصل کیا اور آپ کی شاکر دی پر فخر کیا ہے۔ رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ والر ممالة میں ۱۲ وشدرات میں ۱۳۸)

#### ١٧١- يشخ امين الدين يجي بن محمد اقصر ائي حنفي م ٩٨٨ ه

بڑے جلیل القدر عالم نفے، علامہ سیوطی کی حسن المحاضرہ میں ہے کہ آپ قاہرہ میں اپنے زمانہ کے الحفیہ تنے، ولا دت ۹۰ کے دے کے میں ہوئی اور دیاست ند ہب دنفی آپ کے زمانہ میں آپ ہی برختی ہوئی ، رحمہم القد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات ص ۳۲۸ج)

## ۲۷۲ - يشخ محى الدين ابوعبد الله محد بن سليمان بن سعد بن مسعود رومي برغمي حفي م ۸۷۹ ه

بڑے محدث، مفسر بھی اور بہاور نہایت واسع العلم تھے، کافیدے بڑا شغف تھا، اس لئے کا بھی مشہور ہوگئے تھے، علامہ بوطی نے آپ کو یغیبۃ الوعاق میں شخیا العلا مد، استاذ الاسما تذہ لکھا، کہار علاء ومشائ سے علوم عقلیہ ونقلیہ حاصل کئے، علوم حدیث پر بھی بڑی نظرتھی، مشتعلین حدیث سے بڑاتعلق ومجبت رکھتے تھے، اہل بدعت سے بخت تنفر تھے، بڑے عابد زاہد تھے، فن حدیث میں، المختصر فے علوم الحدیث اورتفسیر میں المختصر فی علوم النفسیر کھی مسائل خوجیں بڑا کمال تھا، شرح تو اعدالاع اب اورشرح کھتی افتیا وہ مختصر گر بہت نافع وگر انقذر تالیفات کیس، ایک روز اپنے بڑے تافدہ سے زید قائم کا اعراب بوچھ بیٹھے اور پھر سا ایک شیس اس بارے میں کھوائی۔ حمیم اللہ تو الی رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب میں کاسی حمیم)

## ٢٢٣- شيخ سيف الدين محمد بن محمد بن عمر قطلو بغابكتمري قامري حنفي م ١٨٨ ه

بڑے محدث ،مفسر وفقیہ تھے،علامہ سیوطی نے حسن المحاضر و وطبقات الخاۃ بیں آپ کوشیخا الا مام العلامة سیف الدین خفی نے لکھا، آپ کے شخ واستاذ ابن جمام نے آپ کو گفتی الدیار المصریکے گئے واستاذ ابن جمام نے آپ کو گفتی الدیار المصرید کھے اور مالک طریق سلف، عابد، صاحب فیمراور اہل دنیا ہے جنفر کہا، ہمیشہ درس علوم کا مشغلہ رکھتے تھے، فتو کی ہے احتراز کرتے ، جامعہ منصوریہ وغیرہ می تفسیر وفقہ کا درس ویا ہے، مدرسة العینی ہیں درس صدیث کے لئے آپ ہے مہت اصرار کیا گیا، مگر معذرت کی ، تو قبیح ابن ہشام برآپ کا بڑا طویل حاشیہ ہے جو بہت زیادہ فوائد علمیہ پر مشتمل ہے، شیخ ابن ہمام جج کو گئے تو این جام جج کو گئے تو ایک میں مشعبین کیا تھا۔ رحمہم اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (شدرات الذہب ص ۲۳۲ جے)

#### ٣ ٢٤ - ينتخ عبدالعزيز بن عبدالرحمان بن عمر العقبلي طبي معروف ابن العديم حنفي ، ولا دت ٨٨١ه متو في ٨٨٢ه

ولادت قاہرہ میں ہوئی، آپ کا سب خاندان علم وضل کا گہوارہ ہے اورسلسلائنس ابوجراوہ خاص حضرت علی ہے ماتا ہے، آپ کے اجداد میں سے شیخ ہمیت اللہ بن احمد نے اس خاندان میں سب سے پہلے قضاء کا منصب سنجالا، بن ہے عالم ومحدث تھے جنہوں نے ''الخلاف بین ابی حدیثة وصاحبی'' جیسی اہم گرانفقدر کتاب کھی، پھر کمال الدین ابن العدیم (م ۱۲۰ ھ) اپنے وقت کے امام ورکیس الحنفیہ علامہ محدث ومورخ اعظم ہوئے، جنہوں نے بغیة الطلب فی تاریخ حلب تمیں جلدوں شل کھی، نیز حدیث وفقہ وادب میں بھی گرانفقدر تالیفات کیس، لکھا ہے کہ اپنے قضائل و کمالات کے اعتبار سے عدیم النظیر تھے، پھر مجد دالدین عبدالرحمٰن (م کے ۲ ھ) بھی بڑے عالم و محدث عارف فدہب ہوئے، آپ نے جامع حاکم میں خطید و یا ورکیا اور طاہر ہے ہیں درس علوم دیا۔

ان کے بعد احمد بن ابرائیم بھی بڑے محدث ہوئے ، جن ہے ۸۳۵ ہے شن حافظ ابن تجرنے حدیث پڑھی ہے، درمیان میں اور بھی جتنے آپ کے سلسلے کے آباؤا جدادگز رہے وہ سب علماء ذوی القدر اور قاضی القصّاۃ حلب ہوئے ، آپ بھی امام وقت وعلامہ روز گارمحدث تبحرو فقیہ جیر ہوئے ، حافظ عراقی ، ہر مادی اور ابن جزری ایسے اکا برمحدثین نے آپ کوحدیث پڑھائی اور حدیث وفقد شائع کرنے کی اجازت وسند دى، آپ كواپ پرداداك شن بون كى وجهة "ابن عديم" كهاجا تا تقار رسم القد تعالى رحمة واسعة رفوا كديميه ص ١٦٥ شذرات وحداكل) ٢٤٥٥ - الموكى محمد بين قطب الدين از نتقى حقوقيم ٨٨٥ ه

ا مام عصر، عالم باعمل، جامع علوم نقلیه ، وعقلیه ، مولی فآری کے قمید خاص تنے ، برعلم وفن میں ماہر و کامل ہوئے ، اپ سب اقر ان پر فوقیت لے گئے ، مسلک تضوف میں بھی ہا کمال ہوئے ، شریعت وطریقت وحقیقت کوجمع کیاا ورمفآح الغیب صدرالدین قونوی کی اعلیٰ درجہ کی شرح کمعی نیزخصوص صدر قونوی کی بھی شرح کی ۔ رحمہم اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب ص۳۳۳ج کے)

۲۷۷-مولی خسر ومحدین قراموز روی حنفی م۸۸۵ ھ

امام وفت ، علامہ زماں ، صاحب تصانف ، محدث وفقیہ واصولی تھے ، آپ کے والد ماجد امراء و دولت سے بھے اور نومسلم تھے ، آپ نے اکا برعلا وعصر سے علوم کی تخصیل و تھیل کی ، مطول پر حواثی تکھے اور مدر سدشاہ ملک مدنیہ اور ندیش مدرس ہوئے چر مدر سہ حلبیہ بیس مدرس ہوئے اور سلطان محمد خان و وہارہ تخت سلطنت پر جیٹھے تو آپ کی تخواہ روز ندایک سودر ہم کر دی تھی ، پھر فسطنطنیہ فتح ہوا تو آپ کو وہاں کا قاضی بھی بنادیا گیا اور چامع ایا صوفیا ہیں بھی درس علوم دینے گئے۔

معمولی سادہ لباس پہنتے تھے، چھوٹا عمامہ با ندھتے تھے، بہت ہی متواضع متکسر المز اج تھے، لا تعداد خدام وغلام تھے، گراپنا کام خود کرتے تھے اور نہایت خوش اخلاق ، ملنسار تھے، سلطان مجمرآ پ کی بڑی عزت کرتا تھا اور آپ پرفخر کرتا اور اپنے وزراء ہے کہا کرتا تھا کہ بیاس زمانہ کے ابو صنیفہ میں۔

باوجود تضاءا قناء تدریس کے مشاغل مہمہ کے روزانہ روورق کتب سلف سے نہایت خوش خطائقل کیا کرتے تھے، آپ کی تصانیف یہ ہیں، حواثی معطول، حواثی تلویج، حواثی تغییر بیضاوی، مرقاۃ الوصول فی علم الاصول، شرح مرقاۃ ندکور، الدرر والغرر وغیرہ، رحمہم اللہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (شذرات ص ۳۴۲ ج)

٢٧٤ - يتنخ عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن امين الدين حنفي م ٨٨٥ ه

ابن فرشنہ اورابن ملک کے نام ہے بڑے عالم و فاصل محدث گزرے ہیں ، دقائق ومشکلات کوحل کرنے ہیں ماہر کامل تھے ، بہت مفید علمی تصانیف کیس ، مثلاً حدیث ہیں مبارق الازبار ، شرح مشارق الانوار ، اصول فقد ہیں شرح منار ، فقہ ہیں شرح مجمع البحرین وشرح وقایہ اور ایک رسالہ علم تصوف ہیں ۔ حمیم اللہ تعالی رحمہ واسعۃ ۔ (شذرات وحدائق حنفیہ )

٨٨٨ - الموالي شمس الدين احمد بن موى الشهير " بالخيالي" حفي م ٨٨٨ ه

بڑے محقق مدقق عالم، جامع معقول ومنقول منتے، درس و تالیف آپ کے بہترین مشاغل منے، شرح عقائد پرآپ کے حواثی نہایت مشہور ومقبول ومتداول ہوئے، اس میں بعض مضامین ایسے دقیق و دشوار ہیں کہ بڑے بڑے نضلا ءان کوحل کرنے سے عاجز ہوتے ہیں کیکن حضرت مولانا عبدا ککیم صاحب سیالکوٹی نے ان کا بھی بہترین حل کر دیا ہے۔

ادائل شرح تجرید پر بھی حواثی لکھے ، صرف ۱۳۳ سال عمر ہوئی ، بنا ہے بنا ہے خاب کی شاگر دی کی ، بنا ہے عابد وزاہد تھے ، صوفیہ کے طریقتہ پر ذکر داذ کار میں بھی مشغول ہوتے تھے ، دن رات میں صرف ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے ، علامہ ابن عماد منبلی نے آپ کوامام علامہ کھھا ، رحمہم اللّٰد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب ص۳۳۳ وحدائق حنفیہ )

#### ٢٧٩- يَشْخُ سَمْس الدين احمد بن اساعيل بن محمد كوراني حنفيٌ م ١٩٩٣ هـ

مولی فاضل کے نام محدث کبیر مشہور تھے، اپنے زمانہ کے اکا برعلاء کے علوم کی تحصیل و تحکیل کر کے ریگانہ روزگار ہوئے، شہر بروسا میں مدرسہ مراد خان عازی میں درس علوم دیا، مجر منصب فضاء وافقاء پر بھی فائز ہوئے، ۸۷ ھیں آ ب نے ایک تغییر ' غایۃ الامانی ٹی تفییر الکلام الر بانی '' لکھی جس میں زخشری اور بیضاوی پر اکثر جگہ موافذات کئے، مجر سم ۸ ھیٹس شہر اور نہ میں تحقیح بخاری کی شرح الکوٹر الجاری علی ریاض الر بانی '' لکھی اس میں اکثر مواضع میں کر مانی اور حافظ ابن حجر پر اعتر اضات کئے، بڑے عابد، زاہد، شب زندہ دار تھے نقل ہے کہ رات کو ، بالکل نہ ہوتے تھے اور روزاندا کی ختم قرآن مجید ہر شب میں کرتے تھے۔ رحم مم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ)

• ٢٨ - يشخ شهاب الدين العباس احمد بن احمد بن محمد بن عيسلي زروق فارس ٩٣ هـ ه

ا پنے زمانہ کے مشہور محدث اور متاخرین صوفیہ کرام کے ان کے مختقین میں سے ہیں جنہوں نے حقیقت وشریعت کوجمع کیا ہے، شخ شہاب الدین قسطلانی وغیرہ آپ کے تلافہ میں ہیں، آپ کی تصانف سے حاشیہ بخاری، شرح قرطبیہ، شرح اساء حنی، تو اعد التصوف ( تو اعد الطریقة فی الجمع بین الشریعة والحقیقة کشف الظنون، حوادث الوقت وغیرہ ہیں۔ رحمہم اللّٰہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (بستان الحد شین )

١٨١- عافظ الوالخيرشس الدين محربن عبدالرحمان بن محد بن الي بكر السخاوي شافعي ١٠٩ هولا دت ١٨١ه

مشہور ومعروف محدث علام تنے، ابتداء عمر بیں حفاظ قرآن مجید کے بعد بہت سے علوم وفنون کی کتابیں یاد کیں، دوسرے علوم کے ساتھ صدیث، فقہ، قرائت تاریخ وعربیت بیس ممتاز مقام حاصل کیا، چارسو سے زیادہ کہار سے اخذ علوم کیا، حافظ ابن حجر کے تخصوص تلافہ و و اصحاب بیس سے تنے، سیح بخاری کو ۱۲ علماء سے روایت کرتے تنے، تخصیل علم کے لئے دور دراز بلاد وامصار کے سفر کئے، آپ سے اور رسول اکرم علیجہ کے درمیان روایت حدیث کے مرف دی واسطے ہیں۔

کئی ہار جے کے لئے حاضر ہوئے، اور جے • ۸۵ھ کے بعد ایک عرصہ کے لئے مجاورت کھ معظمہ اختیار فرمالی اور وہال بھی درس میں مشخول ہوئے بھر ۸۵ھ میں جے کیا اور وسال مکہ مظعمہ میں اور تین ماہ نہ پید طیب میں اور تین ماہ نہ پید میں اور تین ماہ نہ پید ماہ اور رمضان گڑا در کہ معظمہ واپس ہوئے اور 9۲ھ میں جے کے لئے حاضر ہوئے اور درمیان ۹۸ھ تک قیام فر ہاکر نہ پینے وہاں چند ماہ اور رمضان گڑا در کہ معظمہ واپس ہوئے اور ایک ہوئے اور میں ہوئے اور ویرمیان کے واس کے تیام فر ہاکر نہ پینے وہاں چند ماہ اور رمضان گڑا در کہ کہ معظمہ واپس ہوئے اور علی معلم ہوں ایک مدت رہ کر پھر نہ پینے مطاب کے داس زمانہ کے اس زمانہ کے اس زمانہ کے اس زمانہ کے اس درائے واس کے تیام کا طور وطریق معلم ہوں) علاء کا حریمین سے تعلق اور وہاں کے قیام کا طور وطریق معلم ہوں

آپ نے غیر محصور علماء نے خصیل علوم کی ، آپ کی تصانیف اعلی درجہ کی تحقیقاتی اور نہایت مفید ہیں ، گھرسب سے ہوئی ہات بیہ کہ آپ کے اندر فر نہی تعصب نہیں تھا، طبعیت نہایت بی انصاف پندنتی ، ای لئے اسپے شخ اعظم حافظ این جمر تک کے تعصب کو بھی ہر داشت نہ کر سکے اور صراحت سے فرما گئے کہ کہ جارے شخ نے حنفیہ کے ساتھ تعصب و تک نظری کا معاملہ کیا ہے جس کا ذکر حافظ این جمر کے حالات ہیں پہلے ہوچکا ہے ، آپ کی مشہور تصانیف یہ جیں: فتح المغیب بشرح الفیۃ الحدیث (جو بہترین جامع تحقیقی تصنیف ہے ) العقوء ہلا مع لاہل القران الی سے ، آپ کی مشہور تصانیف یہ جیں: فتح المغیب بشرح الفیۃ الحدیث (جو بہترین جامع تحقیقی تصنیف ہے ) العقوء ہلا مع لاہل القران الی سے ، آپ کی مشہور تصانیف یہ جو دانیا تذکرہ بھی حسب عادت محدثین کیا ہے ، المقاصد الحدیث فی الا حادیث الجارہ جو علا مسعولی کی الجواہم المنتشر و سے ذیادہ جامع دائعی ہو نظم التوریخ (نہایت نفیس اعلی تالیف المنتشر و سے ذیادہ جامع دائعی ہو ۔ النقول البدلی فی الصلوۃ علی الحبیب الشفیح ، الاعلان بالتو بخ علی من ذم علم التوریخ (نہایت نفیس اعلی تالیف ہے ) الناریخ الحبیط (حروف بچم سے مرتب ہے ) "الخیص تاریخ الیمین بچر برائمیر ان ، عمرة القاری ، والسامع فی فتم التی الجامع وغیرہ۔

علم جرح وتعدیل میں بھی بڑے عالم وفاصل نے بھی کہا گیا ہے کہ حافظ ذہبی کے بعدان کے طرز وطریق پر چلنے والے مرف آپ ہی ہوئے ہیں۔رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (شذرات الذہب ص ۱۵ج ۸)

٢٨٢-الشيخ العالم المحدث راج بن داؤ دبن محرحفي م١٠٥ ه

صوبہ مجرات کے بڑے عالم وحدث تنے ،اکا برعلاہ سے تعمیل کی اور حرین جاکر دہاں کے محد ثین ہے بھی استفادہ کیا ، حافظ سٹاوی نے العنوء الملاع بیس آپ کا ذکر کیا اور بیمی لکھا کہ مجھ ہے بھی شرح الغینہ الحدیث پڑھی ہے اور میں نے ان کواجازت روایت حدیث لکھ کر دی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (نزمۃ الخواطر ص ۱۱۱)

# ٣٨٣- حافظ جلال الدين ابوالفضل عبد الرحمن بن محد بن الشيخ بهام الدين سيوطي شافعيّ

م ١١١ ه ولادت ١٨٥٥

مشہور مند مختق ، محدث علام مرتق ، صاحب مولفات فا نقد نافعہ تھے، پانچ سال کچھ ماہ کے تھے کہ سائے پدری سے محروم ہو گئے ، حسب وصیت والعہ ماجد چند بزرگوں کی سرپستی ہیں آئے جن ہیں سے شخط کمال بن البہام خفی بھی تھے، انہوں نے آپ کا وظیفہ شیخو نید سے کرادیا اور آپ کی طرف پوری توجہ کی ، مسال کی عمر ہیں حفظ قرآن مجید سے فارغ ہو کرفنون کی کتا ہیں مشخط شسسیرا می اور شخط سیر امی اور شخط سے مرز بانی حفظ کیس مشخط سے بہت کی دری وغیر دری کتا ہیں پڑھیں ، علامہ شرف السنا دری اور محقق الدیار المصر یہ سیف الدین مجد خفی میز علامہ شمنی وعلامہ کا بھی کے حلقہ ہائے دری سے بھی مراق استفادہ کیا۔

غرض بوری طرح تخصیل و بھیل کے بعد دری تالیف میں مشغول ہوئے اور بہترین مفید تالیفات کیں جن شاریا بھی سوے اوپر کیا گیا ہے، نہاےت سرلیخ الآلیف تنے اپنے زمانہ میں علم حدیث کے سب سے بڑے عالم تنے، خود فر مایا کہ'' مجھے دولا کھا حادیث یاد جیں اورا گراس سے زیادہ مجھے ملتیں تو ان کو بھی یاد کرتا، شایداس وقت اس سے زیادہ دنیا ہیں سوجو دنیس ہیں''۔

پالیس سال کی عمر ہوکرترک و تجرید اختیار کی ، ایک طرف گوششین ہوکر درس دافرا و بھی چھوڈ کر صرف عبادت دتالیف کاشتل رکھا،
تمام دغوی تعلقات فتم کرویئے تھے، امراء داغنیاء آپ کی زیارت کے لئے آتے اور جدایا داموال پیش کرتے، گرآپ کسی کا جریے تبول نہ
کر ہے تھے مسلطان فوری نے ایک فصی غلام اورا یک ہزارا شرنی بھیجی تواشر فیاں واپس کردی اور غلام کوآزاد کر کے جمرہ نبویہ (علی صاحبہ الف
الف سلام و تجیہ ) کا خادم ہنا دیا، سلطان کے قاصد سے کہا گرآئ ندہ کوئی ہدیدہ ادب پاس ندآئ خدانے ہمیں ان ہدایا و تحا نف دنیا ہے مستغنی
کردیا ہے، بادشاہ نے کئی بار طاقات کے لئے بلایا ، گرآپ نہ گئی بارحضور اکرم علی ہے کوآپ نے دوسروں نے خواب میں دیکھا کہ حضور
اکرم علی ہے۔ آپ کویا شخ الن ، یا شخ الحدیث کہ کر خطاب فرمایا۔

شیخ عبدالقادر شاذلی نے آپ سے بینظہ بھی زیارت کا واقعہ اور اسی طرح خطاب فرمانالقل کیا ہے اس بھی ہے کہ بھی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علی نے اس بھی اہل جنت ہے ہوں؟ ارشاد فرمایا ہاں! بھی نے عرض کیا، کیا بغیر کسی عمّاب کے؟ ارشاد فرمایا تہمارے لئے یہ بھی ہی ؟ شاذلی نے دریافت کیا کہ تنی ہارآپ کو حضورا کرم علی ہے کہ نیارت مبارکہ بیداری بھی ہوئی ہے؟ فرمایا ستر سے زیادہ مرجبہ لئے یہ بھی تھی جی فادم خاص محمد بن علی حباک سے بیدواقعہ مجمعی نقل ہوا ہے کہا کی دوز قبلولہ کے وقت فرمایا کہ اگرتم میرے مرنے سے پہلے اس از کو افتات کروتو آج عصر کی نماز مکہ بھی پڑھوا دوں؟ عرض کیا ضرور! فرمایا آئی میں بند کرلو! اور ہاتھ گاڑ کرتقریباً ۱۸ قدم چل کرفرمایا اب

۲۸۴-السيدالشريف نورالدين ابوالحسن على بن عبدالله بن احد سمهو دى شافعي م ١١٩ هـ

بنائے محدث، عالم ومورخ منے ، آپ کی''الوفا بما پجب کھنر قالمصطفی اوروفاء الوفاء یا خبار دارالمصطفی'' وغیرہ نہایت قابل قدرعلمی ، تاریخی تالیفات ہیں۔ رحمہ القدر حمدۃ واسعۃ (الرسال ص۱۶۳)

٣٨٥- شيخ عبدالبربن محمد بن محتب الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمود ابوالبركات مصرى حنفي م ٩٢١ه

خاندانی لقب ابن شحنه، اصل وطن صلب تھا، بھر قاہرہ مصر کی سکونت اختیار کی ، اکا برمحد ثمین ہے حدیث حاصل کی ، علامہ ذین الدین قاسم بن قطلو بغاضفی کی بھی شادگر دی کی اورمحدث کامل ، فقیہ فاصل ، جامع محقول ومنقول ہوئے ، آپ کی تصانیف میں ہے شرح منظومہ ً ابن وہیان اور الزخائز الاشر فیدنی الالفاز الحفیہ زیادہ مشہور ہیں۔رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة (حدائق حنفیہ)

٣١١- ينخ شهاب الدين احمد بن محمد بن الى بكرقسطلاني مصرى شافعي م ٩٢٣ ه

٢٨٧ - بينخ صفى الدين خزرجيٌّ متوفى بعد٩٢٣ ه

مشہور محدثین میں ہے ہیں ،آپ نے حافظ ذہبی کی تذہیب تہذیب الکمال کا خلاصہ کیا ، جو درحقیقت نہصرف اس کے بلکہ تہذیب الکمال مزی شافعی اور الکمال فی اساء الرجال مقدی حنبلی کے بھی مطالب کا بہترین خلاصہ ہے ، اس لئے آپ کا خلاصہ نہایت مقبول ومرجع علاء مواہب ، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔

۲۸۸ – محدث ميرجمال الدين عطاء الله ين عظاء والله على م ٩٣٠ ه

جامع علوم نقلیہ وعقلیہ ، خصوصاً علم حدیث وسیر میں بے مثال تنے ، صاحب روضۃ الصفاء نے آپ کے مناقب لکھے ہیں ، ایک زمانہ تک عدرسہ سلطانیہ میں درس علوم دیا اور ہفتہ میں ایک بار جامع مسجد دارالسلطنت ہرات میں وعظ فرماتے تھے، آپ کی تصانیف میں سے روضۃ الاحباب فی سیرۃ النبی وآلال والاصحاب نہایت عمدہ معتبر اورمشہور لا ٹانی کتاب ہے جس کے بارے میں شاہ عبدالعز برنصاحب محدث وہلوی نے'' مجالہ نافعہ' میں تحریر فرمایا کہ اگر کوئی سیح نسخہ رومنہ الاحباب میر جمال الدین محدث سینی کا دستیاب ہوجائے تو تمام تصانیف سے بہتر ہے جوسیر میں تصنیف ہوئی ہیں۔رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعۃ (حدائق حنفیہ )

٢٨٩- شيخ ليعقو ب بن سيدعلي حنفيٌ م ١٣١ ه

ا پنے زمانہ کے فاضل اجل اور فاکق اقر ان تھے، مدت تک بروسا ،اور نہ اور قطنطنیہ میں درس علوم دیا ، کتاب شرعة الاسلام کی نہایت محققانہ عمدہ شرح'' مقاتے البحال' ککھی جس میں فوائد تاورہ لطا کف مجیبہ اور مسائل فقہیہ مع دلائل حدیثیہ جمع کئے ،گلستان کی شرح بھی عربی میں کھی۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة (حدائق)

۲۹۰ - شخ یا شاجلسی بکاتی حنفیٌ م ۹۳۹ ه

مونی مؤیدزادہ کے موالی میں سے تھے علم کی طرف توجہ کی اور یہاں تک ترقی کی کددارالحدیث مدیند منورہ میں درس دیا، برسے فاضل اور علیم وکریم تھے ،ترکی میں اشعار لکھتے تھے ،رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ (شندرات الذہب س۲۳۲ج ۸)

٢٩١- المولى الشبير بامير حسن احمد حقي م ١٣٩ ه

فاصل محدث ہے، آپ بھی موالی روم بیس سے ہے، علم کی طرف متوجہ ہوئے، خاص القیاز حاصل کیا، تدریسی لائن بیس ترتی کر کے دارالحد یث اور نیس مدرس ہوئے اور ہمیش علم سے شخل رکھا، متعددتصانیف بھی کیس رحمہ اللہ تعالیٰ رحمہ واسعہ (شندرات الذہب ص۲۳۲ج ۸۰)

۲۹۲-مولی محمد شاہ بن المولی الحاج حسن الرومی حنفی م ۹۳۹ ھ

فاضل محدث بظم ونثر عربی کے ماہر تھے، تنطنطنیہ کے متعدد بڑے مرارس میں درس علوم دیا، ثلاثیات بخاری وقد وری کی شرح لکھیں، تمام اوقات علم میں مشخول رہ کرگز ارے، رحمہ اللہ تعالی رحمہ: واسعة (شذرات مس٢٣٣ج ٨)

۲۹۳ - شيخ شمس الدين احمد بن سليمان رومي ( ابن كمال ياشا ) حنفي م ۹۴۰ ه

محدث بمیر، علامہ ذبال بھتی شہیر صاحب تغییر وتصانف کیٹر و بموالی روم سے تھے، آپکے دادام اودولت علیانہ ہے ہے، لیک

آپ نے علی مشاغل سے دلچیں لی جس کی وجد تو و بیان کی کہ'' ایک دفعہ سلطان بایز بدخان کے در باریس تھے، وزیر در بارابراہیم پاشا موجود
تھے اورا کیک امیر کبیر احمد بک در باریس آئے ہوئے تھے، جن سے بڑا اس وقت کوئی امیر باحیثیت نہ تھا، اس اثناء پس ایک عالم معمولی وضع
لباس پس آئے اورامیر ندکور سے بھی او پر کی صند پر بیٹھے، جھے جیرت ہوئی کدا لیے معمولی آدمی کو آئی کو آئی کو اٹن کو باریس سے ایک رفیل سے لوچھا
کہ بیکون ہیں؟ کہا کدا بک عالم مدرس ہیں مول طفی ، جس نے کہا کدان کا روزید کیا ہے، کہا ۱۳ درم (جس طرح آج کل ماہوار تخواہ ہوئی ہے،
اس ذمانہ میں روزانہ وظیفہ یا روزید ملی تھا) جس نے کہا کداس قدر معمولی مرتبہ کا آدمی ایسے بڑے جاتے تو بیٹوا ب ورکیس سے اور وزیر در باریکی
کسے بہنچا؟ کہا کہ علیاء وین کی عزت اس طرح ہے اوراگر بیخود کہیں دومری کم درجہ کی ممند پر بیٹھ جاتے تو بیٹوا ب صاحب اوروزیر در باریکی
اس بات کونا پسند کرتے ، این کمال پاشا کا بی بیان ہے کہاس واقعے کے بعد جس نے سوچا کدان تو اب صاحب کے عالی مرتبہ پرتو جس کی
طرح بھی نہیں بھی ملک اور ہے تو جہ کرنی چا ہے، بیں ان ہی مولی طفی کی خدمت جس گیا اور تحصیل علم میں لگ گیا''۔
طرح بھی نہیں کے بعد متعدد عدار سے جس درس علوم ویا جی کے سب سے بڑے جامد کیا سلامان بایز یدخان اورنہ جس بھی مدی ہوئے، پھر

۲۹۴-شخ اساعيل شرواني حنفيٌ ۱۹۴۴ هه

ا مام عصر، علامہ محقق مرتق ، صالح زامد، عارف باللہ سنے، علوم کی تخصیل و تحیل اکا برعلاء عصر شخ جلال الدین دوائی وغیروے کی شقائق میں ہے کہ بڑے باد قار، بارعب، عزلت نشین بزرگ سنے، علوم ظاہرہ میں بھی آپ کو فضل عظیم حاصل تھا بنفسیر بیضاوی کا حاشہ ککھااور مکہ معظمہ کی سکونت افتیار کر لی تھی و ہیں آپ تغییر بیضاوی اور بخاری شریف کا درس دیتے تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ (شدرات الذہب ص ۱۲۴۷ ج ۸)

٢٩٥- يشخ سمس الدين محمر بن يوسف بن على بن يوسف الشامي دمشقي صالحي شافعي م ٩٣٢ ه

یوے محدث جلیل ہے، آپ کا امیر قانبویہ بہت مشہور ہے، جس کو جزار کما اول کے دوسے لکھا ہے، بھیشہ تجرد ہیں اسرکی، مہمالوں کے خود کھا تا پہائے تھے، علامہ شعرائی نے ذیل طبقات میں آپ کا مفصل تذکرہ لکھا، آپ کی دوسری تعمانیف قیمہ یہ ہیں: (۲) عقو دالجمان فے مناقب العمان بیانا ماعظم کے مناقب میں نہایت جامع و مفصل کما ہے، علامہ بل کر ہے العمان کا عام ما خذیمی کہی ہے، اس میں آپ نے حدیث لمو گئا، ان آپ نے حدیث لمو گئا، ان العلم باللو بالمتنا و له ناص من ابناء فار من کا مصداق خاص امام ابو صنیفہ کو تر اردیا ہے جس طرح علامہ سیوطی نے بھی کیا ہے (۳) روائن الی شید میں مستقل تالیف شروع کی تھی جو سیر قشامیہ ذکورہ کے غیر معمولی انہا کسی وجہ ہے ناکھل روگئی، اس شیل آپ نے محدث این الی شید کے ان اعتراضات کے جواب لکھے تھے جو انہوں نے امام صاحب پر وارد کئے تھے (س) الفوا کھا نجو می نیان لااحاد ہے الموضوعہ (۵) الجامع الوجیز للفات القرآن العزیز (۲) مرشدالسا لک الی الفینة ابن ما لک (۷) کشف الملیس ٹی ردائشس بیان لااحاد ہے الموضوعہ (۵) الجامع الوجیز للفات القرآن العزیز (۲) مرشدالسا لک الی الفینة ابن ما لک (۷) کشف الملیس ٹی ردائشس بیان لااحاد ہے الموسل فی معرفة العمی بدوغیرہ درجہ اللہ توالی رحمة واسعة (الرسالة المسطر فی وشدرات الذیب ص ۲۵ میل )

۲۹۲ – يشخ محى الدين محمد بن بهاؤ الدين بن بطف الله الصوفى حنفى م ۹۵۲ ه

ا مام ، علامہ ، محقق ، محدث صوفی تنے ، مولی مسلح الدین قسطلانی وغیرہ سے علوم کی تحصیل کی ، بڑے عالم علوم شرعیہ ، ماہر علوم عقلیہ ، عارف تغییر وحدیث ، زاہد ، ورع اور جامع شریعت و هیقت تنے ، تصانیف بدیں : شرح اساء حنی ، تغییر قرآن مجید ، شرح فقدا کبر (جس جس آپ نے مسائل کلام وتصوف کوجع کیا ) رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ (شذرات الذہب ۲۹۳ی ۸)

۲۹۷ - بینخ شہاب الدین احمد بن محمد بن ابر اجیم بن محمد انطا کی حلبی حقی م ۹۵۳ هداما می ما ۹۵۳ هداما معالم دی شیخ شهاب المام علامه محدث و معالم معالم

# ۲۹۸ – مندالشام حافظ تمس الدين محمد بن على معروف به ابن طولون ومشقى صالحی حنفیٌّ م ۹۵۳ ه

پڑے محدث نقیہ بنوی دمورخ سے ، شذرات میں امام ، علامہ ، مستدمورخ لکھا ، مدرست شیخ الاسلام الی عمر میں درس علوم دیے رہے ، خاص طور سے حدیث ونو کی تنصیل کے لئے دوردور سے طلبہ آپ کے پاس آتے ہے ، آپ کے تمام اوقات درس وافا دواور تالیف کتب میں مشغول ہے ، بخت ہن ول نے اپنے استفادہ کیا ، جیسے الشہاب الطبی شیخ الوعاظ والمحد ثین علاء بن عماد الدین ، نجم بہنسی خطیب ومثل ، شیخ اساعیل نا بلسی مفتی بڑے برول نے آپ سے استفادہ کیا ، جیسے الشہاب الطبی شیخ الوعاظ والمحد ثین علاء بن عماد الدین ، نجم بہنسی خطیب ومثل ، شیخ اساعیل نا بلسی مفتی الشافعیہ ، زین بن سلطان مفتی الحد میں مقلم وغیر ہم۔

تقریباً پانچ سوکتب ورسائل تالیف کئے چندمشہوریہ ہیں: اعلام السائلین عن کتب سید الرسلین (طبع ہو چکی ہے) الغمر ست الاوسط اللا لی المتناثرہ فی الا حادیث التواترہ وغیرہ ،افسوس ہے کہ ایسے اکا ہرمحدثین احناف کا ذکر بھی بستان المحدثین یا فوا کہ بہیہ اور حدائق حنفیہ وغیرہ میں نہیں ہے،آپ کےاشعار میں بھی تصوف کی جاشنی موجود ہے مثلاً

ارحم محبك بارشا، ترحم من الله العلى فحديث دمعى من جفاك مسلسل بالاول ابر ميلوا عن الدنيا والذاتها فسانها ليست بمجوده واتبعو الحق كما ينبغى فسانها الانفساس معدود فساطيب المماء كول من نحلة وافتخر الملبوس من دوده رحم الثرتمة واحد (القرمة ميال اير، شفرات الذب محمل مهن دوده

۲۹۹-شخ ابراہیم بن محمد بن ابراہیم طبی حقی م ۲۵۹ ه

ا مام، علامہ، محدث، منسر تھے، فقد واصول اور علم قُر اُت میں بھی یدطولی رکھتے تھے، اپنے زُمانے کے اکابر علماء محدثین سے تخصیل کی، شرح مدیة المصلی وملتی الا بحرتالیف کی ساری عمر درس علم ،تصنیف وعبادت میں مشخول رہے، مشکلات فآویٰ میں مرجع العلماء تھے۔ دحمداللہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (شذرات ص ۳۰۸ج ۸)

• ٣٠٠ - شيخ يجي بن ابرا جيم بن محمد بن ابراجيم فجندي مدني حنفي م ٩٧٣ ه

بڑے عالم فاضل محدث عالی الاسناد تھے، مدینہ طعیب میں قاضی الحنفید رہے، قاہرہ گئو وہاں کے تمام اُبل علم نے آپ کی بڑی تعظیم و تحریم کی ، ابن صنبلی نے کہا کہ میں نے ج سے لوٹ کر آپ کی زیارت مدینہ طیب میں کی اور آپ سے برکت حاصل کی ، رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (شذرات میں ۱۳۴۰ج ۸)

١٠٠١-شهاب الدين ابوالعباس احمد بن علے المز جاجی حنفی م ٩٦٢ و

ا مام عصر، علامہ محدث وفقیہ جید ہتے، ایک جماعت محدثین کبار سے تحصیل صدیث کی اور آپ ہے بھی اکا برعلاء ومحدثین مثل علامهٔ مجتمد حافظ ابوالحن شمس الدین علی، شریف خاتم بن احمد ابدل وغیرہ اور غیر محصور لوگوں نے استفادہ کیا، تمام علائے وقت آپ کی انتہا کی تعظیم و تحریم کرتے تھے، علوم باطنی ہے بھی مزین تھے، رحمہ اللہ تعنالی رحمہ: واسعۃ ۔ (شذرات ص ۲۳۳ ج۸)

#### ٣٠٢- يشخ عبدالا ول بن علاء الحسيني جو نپوري حنفيٌ م ٩٦٨ ه

مشہور محدث، فقید، جامع علوم عقلیہ ونقلیہ نئے ،علم باطن میں حضرت سیر محرکیسودراز کے سلسلہ میں بنتے، اکثر علوم میں تصانیف کیں،
حدیث میں فیض الباری شرح محیح ابنخاری نہایت تحقیق وقد فیق ہے کہی ، رسالہ فرائض سرائی کونظم کر کے اس کی شرح بھی کی ، فاری زبان میں
ایک نہایت اہم رسالہ نفس و متعلقات نفس کی تحقیق میں نکھا، سیر میں ایک کتاب فیروز آبادی کی سفر السعاوت سے نتخب کر کے تحریر کی ، بہت می
کتب پرحواثی وشروح نکھیں ، مثلاً فتو حات مکیہ ، مطول و غیر و پر رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزبیة الخواطر ، جدائق حنفیہ )

٣٠٣- شيخ زين الدين بن ابراجيم بن محمد بن محمد المعروف بابن تجيم حنفي م ٥٧٠ ه

ا مام علامه، بحرفهامه، وحيد و برء قريد عصر، عمدة العلماء، فقد وة الفصلا، ختام التفقين والمفتين تنيعي، آپ نيے حافظ قاسم بن قطلو بغاضل وغيره بي علوم كي قصيل و تحيل كى، بهت ى كتب ورسائل لكھے، مشہوريه بين: الاشباه والنظائر، البحرالرائق شرح كنز الد قائق، شرح المنار، لب الاصول مختفر تحرير الاصول المنام، الغواكد انزينيه فى فقد الحنفيه، حاشيه بدايه، حاشيه جامع الفصولين وغيره، آپ كى سب كتابير، بهترين نواور علمي تحقيقات و مدقيقات كى حامل جيں -رحمه الله تعالى رحمة واسعة - (شذرات الذب ص ١٥٥٨ج ٨)

٣٠١٠- شيخ عبدالوماب بن احمد بن على شعراني شافعيٌّ م ١٥٩ هـ

شخ عبدالرؤف منادی نے طبقات میں آپ کے بارے میں ایکھا کہ وہ ہمارے شخ ،امام ، عال ، عابد ، زاہد ، نقید ، کدت ،اصولی ،صوفی ، محد بن حنفید کی ذریت سے بیتے ، ابتداء عمر ہی میں حفظ قرآن مجید کے بعد بہت کی کتب فنون مختلفہ حفظ کر لی تھیں اور مصر میں رہ کر تھیل کی ، محد یک کی بہت کی کہا جی مشاکخ وقت سے پڑھیں ،فن حدیث ہے ،بہت ہی شغف تھا ،کین باوجوداس کے آپ کے اندر محد ثین کا جموذ ہیں تھا ، بلکہ فقیہ التنظر سے ، اقوال سلف اور غدام ہب خلف پر پوری نظر تھی ، فلا سفہ کی تنقیص و تحقیر کور و کتے ہے اور ان کی غدمت کرنے والوں سے نظرت کرتے اور کہتے تھے اور ان کی غدمت کرنے والوں سے نظرت کرتے اور کہتے تھے کہ بیلوگ عقلا ، ہیں ،تصوف کی طرف متوجہ ہوئے ، تو اس سے بھی حظ وافر حاصل کیا ، بڑی ریافتیں کہیں ، برسوں سے مشب وروز جائے ہیں ،کنی کئی روز تک فاقد کرتے اور ہمیشہ روز ہ رکھتے ،عشا ، کے بعد سے مجلس ذکر شروع کر کے فجر تک مسلسل رکھتے سے ،میدی علی الخواص ،مرمفی ،شنادی و فیر و کی صحبت سے فیض باب ہوئے ، آپ کی تصانف جلیلہ ہیں سے چند رہ ہیں ۔

ميزان بخضرالفتوحات وسنن بيهل بخضر تذكرة القرطبي ،البحرالمورود في الهيأق والعبو و،البدرالمنير في غريب احاديث البشير النذير ( تقريباً ٣٣٣ مواحاديث حروف مجم كي ترتيب برجمع كيس) كشف النمه عن جيج الامه،مشارق الانوار القدسيه في العهو والحمديه، اليواتيت و ابحوا هر في عقائدالا كابر،لواقح الانوار،الكبريت الاحر في علوم الكثيف الأكبروغيرو

آپ نے علم تصوف و حقائق ہیں سیدی علی الخواص اپنے شنے و مرشد سے پورا استفاد و کیا ہے جوامی ہے، مُرعَلَم حقائق وغیرہ کے ہمر عارف ہے ان کے حالات، کشوف و کرامات عجیب و غریب ہے، لوگوں پر کوئی بلا آئی تھی تو اس کے زائل ہونے تک نہ بات کرتے تھے، نہ کھاتے پیچ نہ سوتے تھے، آپ کا قول تھا کہ جونقیرز مین کے حصوں کی سعادت و شقادت کوئیس جانتا وہ بہائم کے درجہ ہیں ہے، نیز فر ما یا کھاتے پیچ نہ سوتے تھے، آپ کا قول تھا کہ جونقیرز مین کے حصوں کی سعادت و شقادت کوئیس جانتا وہ بہائم کے درجہ ہیں ہے، نیز فر ما یا کہ سے کہ وہ موجاد کے اور اس کی ناخوتی کے ستحق کرتے تھے کہ کسی فقیر پر بھی تکیر کرنے والے کی بات پر دھیان نہ و بنا ور دیتم خدا کی نظر کرم سے محروم ہوجاد کے اور اس کی ناخوتی کے ستحق ہوجاد کے اور اس کی ناخوتی کے ستحق موجاد کے اور اس کی الفراض وونوں نے امام اعظم کی بڑی مدح کی ہے جس کا ذکر پہلے ہوچکا ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (شغر رات الذہب میں ۲۷ تو ۲۳۲ و ۲۳۲ و ۸۶)

۵-۱۳- شيخ شهاب الدين ابوالعباس احد بن محد بن محد بن على بن جربيثمي شافعي م٢٥٥ ه

امام، علامہ بحرزاخر، ولا دت ۹۰۹ ہے جس ہوئی ،اکا برعلاء مصرے تصیل علوم کی ،۲۰ سال ہے کم عمر جس تمام علوم وفنون کے جامع وتبحر ہوئے ۹۳۳ جس مکہ معتقبہ حاضر ہوئے ، جج کے بعد متیم رہے ، مجرلوٹ کراپنے الل ومیال کے ساتھ آخر ۱۳۳۰ ہے جس مکہ معتقبہ آ گئے اور جج کر کے وہیں کی سکونت افقیار فرمالی ، درس افتاء اور تالیف جس مشغول ہوئے۔

و المسام المرادي المرادي الماري الماري المرادي المردي المردي المرادي المردي المرد

الفنس والبدر عهر،آب كي مشهورتصانيف يهين

شرح المشكلة قابشرح المنهاج الصواعق الحرق ، كف الرعاع محرمات الملهو دوالمهماع ،الزوا جرعن اقتر اف الكبائز بصبحة المملوك المنج القويم في مسأئل التعليم ،الاحكام في قواطع الاسلام بشرح مخضرالروض ،الخيرات الحسان في مناقب النعمان وغيرو \_رحمه الله تقالي رحمة واسعة \_ (شدرت من عربي ٨)

٣٠١- يشخ مكه لى بن حسام الدين بن عبد المالك بن قاضى خال متقى بربانيورى حنفي م ٥٥٥ ه

شخ وقت الم ملی مقام ، محدث بمیر سے اسند و حرین کے اکا بر سے تصیل صدیف و دیگر علوم کی ، پھر علم باللنی ہے بھی حظ تقیم حاصل کیا ، جن کی ختی ترم محترم کے اللہ معترم کے استاد تھی تھے ) آپ کی خدمت ہیں ہم ادارت بجالا کرآ ہے نے فرق خلافت حاصل کیا۔
علامہ شعرانی نے طبقات کبری میں آپ کے استاد تھی تھے ) آپ کی خدمت ہیں ہم ادارت بجالا کرآ ہے نے مام ، متورع ، ذاہد سے علام ساورت کے طبقات کبری میں ایک میں ایک محترم نے مدھ نظمہ کے ذائد تھا میں کی کھڑت ہے مرف چند چھٹا تک گوشت آپ کے بدن پر باتی رہ گیا تھا ، اکثر خاموش دہتے ، حرم ہیں صرف نماز کے لئے آتے اور فوراً واپس ہوجاتے میں ان کی جائے تیام پر گیا تو وہاں صوفیہ وفقراء صادقین کا ایک گروہ ان کے پاس جنح و یکھا ، ہرفقیرا لگ خلوت خاند میں سے جیا اور کوئی شدیکھی ۔
خلوت خاند میں سے جبالی انڈ تھا ، کوئی مراقب ، کوئی ذاکر اور کوئی علی مطالعہ میں مشخول ، میں نے کہ معظمہ میں اس جسی مجیب چیز اور کوئی شدیکھی ۔
خلوت خاند میں سے جو باورت مستقل طور سے افتیار فر مالی تھی ، جب تک ہندوستان رہے ، یہاں بہت معظم و محترم رہے ، جتی کے مدوستان رہے ، یہاں بہت معظم و محترم و رہے ، جتی کے سلطان محود فرط عقیدت سے وضو کے وقت آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پر پانی ڈالٹا تھا ، پھر کہ معظمہ کے تیام میں وہاں کے عوام و خاص ، امراء و سلطین بھی ایس بی بی دوستان رہی ، یہاں بہت موقع موسے وقت آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پر پانی ڈالٹا تھا ، پھر کہ معظمہ کے تیام میں وہاں کے عوام و خاص ، امراء و سلطین بھی ایس بی بی ہی موتر میں دیا ہے ۔

آپ نے کم وثین ایک سوکنا بین تصنیف کیں جن میں سب ہے بردی شہرت '' کنز العمال فی سنن الاقوال والا فعال ' کو حاصل ہوئی ، علامہ سیوطی نے جامع صغیر، اس کے ذیل زیادہ الجامع اور جامع کبیر (جمع الجوامع ) تینوں جوامع میں اپنے نزدیک تمام احادیث قولی وقعلی کوجع کیا تھا، جو ترتیب حروف و مسائید برتھیں، شخطی تھی نے ان سب کو ابواب فقیہ پرجمع کیا اور اس طرع علامہ سیوطی کی محنت کوزیادہ سے ذیادہ کار آیداور مفیدا بل علم بنادیا، اس لئے شخط ابوائس کری نے لکھا کہ علامہ سیوطی نے ساری و نیا پر احسان کیا تھا اور سیوطی پرعلی تھی کا احسان ہے گر حقیقت ہے کہ شخطی منادیا، اس لئے شخطی نے اور اس تعظیم صغیر پر ذریطیع ہے۔ مشقی کا احسان سیوطی ہے بھی نیا وہ وہ ساری و نیا ہے کہ العمال بردی تعظیم پرعم صدیوا، حیدر آباد سے چھپی تھی اور اب تعظیم صغیر پر ذریطیع ہے۔ مشقی کا احسان سیوطی ہے تھی نے داوائم تھیں میں آپ کا آپ نے سیدھر بن یوسف جو نپوری کے دعوی مہدویت کے ابطال میں بھی کتاب نکھی ، شخطی محدت و ہلوی نے زاوائم تھین میں آپ کا ذکر بردی تعصیل سے کیا ہے '' شخطی مکھڑ کی تاریخ ہے۔ رحمہ الفہ تھائی رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزیمۃ الخواطر وحداکن حنیہ )

٢٠٠٠ - يشنخ محمر سعيد بن مولا ناخواجه خراساني حنفيٌ م ١٨٩ ه

محدث كبير، مير كلال كے نام سے مشہور تھے، علوم كى تحصيل ويحيل كبارعلاء ومحدثين سے كى ، مكه معظمه بيس ايك مدت تك قيام كيا اور ملا

علی قاری حنی صاحب مرقاق شرح مشکوق ہے بھی استفادہ کیا ، عالم کیا ، محدث تحقق تھے، تمام عمر درس وافاد ؤ صدیت ودیگر ملوم میں پسر کی۔ رحمہ اللّٰد تعالیٰ رحمة واسعة ۔ ( نزبهة الخواطرص ۳۳۱ج ۴ )

## ٣٠٨- ينيخ محى الدين محمر آفندى بن پيرعلى بركلى رومى حنفيٌ م ٩٨١ ه

عالم، فاضل محدث وفقیہ، جامع معقول ومنقول تھے، کبارعاماء زمانہ سے علوم کی تخصیل و تکمیل کی اور آپ ہے بھی کثیر اتعداد علما وفضلاء نے استفادہ کیا، آپ کی تصانیف میں ہے' الطریقۃ المحمد سے' نمبایت مشہور ومقبول ہے اس کے علاوہ مختصر کافیہ، شرح بیضاوی، حواثی شرح و قابیہ اور کتاب الفرائض آپ کی علمی بلند پاپیدیا دیگار میں۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حندیم)

# ٩-٣٠٩-خطيب المفسر بين شيخ محمد بن مصطفي العما دى اسكليبي معروف بدا في السعو دخفيٌ

ولادت ۸۹۱ همتونی ۹۸۲ هدمتونی ۹۸۲ هدملک روم کے تصبہ اسکلیب کے رہنے والے بہت ہن ہام ، علامہ بغشر ، فقیہ وحدث ہتے ، آپ کے تحقیقات عالیہ اور جوابات ٹافیہ تمام علوم ہیں نہا ہے مشہور ومعروف ہوئ ، آپ نے رشحال قلم نے علوم وخفائق کے دریا بہائ آپ کے فضائل دمنا قب شرق و غرب ہیں شائع و فائع ہوئے اور آپ کے دری علوم کی جاروا تگ عالم ہیں شہرت ہوئی ، وری واقا ، وقضاء کی غیر معمولی مصروفیت کے باعث آپ تصنیف کی طرف بہت کم توجہ کر سکے ، تا ہم آپ نے ایک تغییر 'ارشاو انعقل اسلیم الی مزایا الکتاب القدیم' ، انکھی جو ہزار تصافیف پر بھاری ہے اس میں بہترین گران قدر لطائف ، فکات ، فوائد و اشارات جمع کے جیں ، فصاحت و بلاغت اور او نچ معیار کی عربیت کے اعتبار سے تقبیر کشاف و بیضاوی سے فائق ہے ، مغمرین احتاف میں سے علامہ آلوی بغدادی حنی کی مشہور تغییر روح المعانی کے بعد آپ کی تغییر بیان و وضاحت مقاصد نظم و عبارت کلام جمید و شرح لطائف و مزایا محانی فرقان حمید میں لا ٹائی ہے ، جس طرح امام رازی بعد آپ کی تغییر احکام القرآن و دائل وا دکام کی پختی واستوکام و کشرت فوائد صدیثیہ میں بے نظیر ہے۔

ان کے مقابلہ کی کثرت فوا کہ حدیثیہ کے لحاظ ہے مفسر کن شافعیہ میں سے علامہ ابن کثیر شافعی کی تفسیر اور د فائل عقلیہ وشرعیہ سے طل مشکلات قرآن کے اعتبار سے امام فخر الدین رازی شافعی کی تفسیر کبیر ہے ، علامہ ابن کثیر آیات احکام کے تحت بکثرت تو لاتے ہیں ، تکرعلامہ رازی جصاص کی طرح حدیثی وفقہی ابحاث ہے تعرف نہیں کرتے جن کی شدید ضرورت تھی۔

ایک حنفی عالم کے لئے ان پانچوں تفاسیر کا مطالعہ نہایت ضروری ہے تا کہ مطالب و معانی تنزیل پر عاوی ہوسکے، اس کے ساتھ دور ماصر کی تفاسیر میں سے تغییر الجواہر طبطا وی اور تغییر السنار علامہ رشید رضا عرجوم کا مطالعہ بھی ضروری ہے، گرا کثر جگہ نفذ حدیث میں علامہ طبطا وی کا قلم بہک گیا ہے جس طرع علامہ رشید رضا مرحوم اپنے خصوصی نظریات کے تخت تغییری مباحث میں جمہورسلف کے نقاط اعتدال سے ہٹ گئے ہیں، غرض اس بات کو ہرگز نظر انداز نہ کیجئے کہ جہال بڑے بروں کے علوم سے ہزار علمی فوائد آپ کو حاصل ہوں گے وہاں ان کے تفر دات یا خصوصی نظریات سے بھی آگاہ رہیئے تا کہ آپ سلف کے جاد داکا جزار ہزار شکر ہے کہ اردوکا دامن بہترین معتمد تفامی فوائد وحواثی تغییر ہے سے مالا مال ہو چکا ہے بخصوصاً حضرت شنخ المشائخ مولا نامحموو خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اردوکا دامن بہترین معتمد تفامیری فوائد وحواثی تغییر ہے مالا مال ہو چکا ہے بخصوصاً حضرت شنخ المشائخ مولا نامحموو حسن صاحب و یو بندی اور حضرت مولا ناشیر امد صاحب عثانی کے تفییری فوائد تمام معتمد تفامیر کا بہترین استخاب ہیں گویا بحور تفامیر کوایک کوز و

حسن صاحب و بدیدی اور حضرت مولانا شبیرا مدصاحب عنانی کے نفیری فوائدتمام معتمد تقامیر کا بہترین انتخاب بین گویا بحور تقامیر کوایک کوزو میں کفد دست کر دیا ہے، حضرت علام عناتی نے ان فوائد کے تحریر کے وقت مشکلات میں حضرت امام العصر علامہ تشمیری سے بھی پورااستفاو ہ کیا ہے، حضرت علامہ مرحوم ایک مفصل تفسیر بھی کھھنا جا ہے تھے ظرافسوں ہے کہ دومری علمی وسیاسی مصروفیات کی وجہ سے زلکھ سکے، رحمہم الدتعالی ۔ اس استطر ادی فائدہ کے بعد بھر علامہ ابوالسعو دکی خدمت میں آجا ہے ! آپ سلطنت عنانہ یہ کے قاضی القصاۃ بھی رہے ۹۳۲ ہو میں روم الی میں عسا کرمنعور کی قضا بھی آپ کوتفویض ہوئی اور سلطان وقت کوا مرونہی کے خطاب کرنے کا بھی حق آپ کو حاصل ہوا، پھر 100 ھ سے قسطنطنیہ میں افرآء کا منصب حاصل ہوا، جس پڑتمیں سال تک قائم رہے، علامه ابن تماد عنبلی نے شذرات الذہب میں آپ کے علم وصل کی بہت زیاد و مدرح کی ہے۔

آپ بلند باید شاعر بھی تھے ، سی شیعی شاعر نے اہل سنت پرطعن کیا تھا۔

تعن اناس قد غداد أبنا، حب على بن ابى طالب يعيبنا الناس على حبه، فلعنة الله على القاتب تواس كرواب من آب ني يووشعر كري

ماعيبكم هذا ولكنه، بغض الذى لقب بالصاحب و فولكم فيه و في بنته، فلعنة الله على الكاذب شيعي في في الكاذب على الكاذب شيعي في أنها تا كراتا الله على الكاذب شيعي في أنها تا كراتا الله على الكاذب الميعي في المائة الله على الكاذب الميعي الكاف الميعي الكاذب الميعي الكاف الميعي الكاف الميعي الكاف الميعي الكاف الميعي الكاف الله على الكاف الميعي الكاف الميعي الكاف الميعي الكاف الكاف الميعي الكاف الميعي الكاف الميعي الكاف الميعي الكاف الميعي الكاف الك

آپ نے فرمایا کہ تہمیں حب کی کا عیب کس نے لگایا، حب کلی میں تو ہم بھی تہمارے ساتھ شریک ہیں، البتہ تہمارا عیب تو صاحب رسول علطی ہے بغض ہے اور ان کے نیز ان کی صاحبز ادی کے بارے ہیں جموئی باتوں کا افترا، ہے، لبذا جموٹوں پر خدا کی لعنت \_ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب، حدائق حنفیہ)

• اس – مولا نا كلال اولا دخواجه كوبى حنفيٌّ م ٩٨٣ ه

محدث اجل، فقیہ فاضل، بحرز خارعلوم وفنون تھے، حدیث اورعلم ورسیہ کی تنصیل زبرۃ اکتفقین میرک شاہ (تلمیذ محدث سید جمال الدین صاحب روضة الاحباب) سے کی ، حج کو گئے ترمین شریفین کے مشارکنج سے بھی استفادہ علوم ظاہری و باطنی کیا ، ہندومتان واپس ہوکر سلطان جہا تکمیر کے استاد ہوئے اور بکٹری علاء نے آپ سے حدیث پڑھی ، محدث شہیر ملاعلی قاری حنی نے بھی آپ سے مشکلوۃ شریف پڑھی ہے ، کما صرح کے اللہ قات سے سائد تو اللہ میں اللہ میں

صرح بد فى المرقاة ـ رحمه الله تعالى رحمة واسعة ـ (حدائق حنيه ) ااسا - شيخ عبد الله بن سعد الله المتقى سندى مها جرمد نى حنفي م ٩٨٢ ه

ا پن زمانہ کے سب سے بڑے عالم حدیث تغییر تھے، سندھ، گجرات اور حرین شریفین کے علاء کبار سے استفادہ کیا، پھران سب مقامات بیل درس علوم وافادہ کیا، جمع المناسک، نفع الناسک اور حاشیہ توارف المعارف آ پ کی مشہور تصانیف جیں ۔ رحمہ اللّٰد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزبہۃ الخواطر ۱۳۵۳) ملک المحد تثین الشیخ المجلیل محمد بین طاہر بن علی مجراتی بیٹنی حقوم متوفی ۱۳۸۲ ہے، ولا وت ۹۱۲ ہے۔ ۱۳۱۲ ملک المحد تثین الشیخ المجلیل محمد بین طاہر بن علی مجراتی بیٹنی حقوم متوفی ۱۳۸۷ ہے، ولا وت ۹۱۲ ہے۔

بڑے محدث، نفوی اور جامع العلوم ، بحرالفنون تنے ، علامہ حضری نے النورالسافر بین اکھا کہ صلاح وتقویٰ کے بیکر ، علوم وفنون کے ماہر وحاذق علماء بحرات بیل سب سے بڑے عالم صدیث تنے ، ورشیل بڑی دولت ملی جو سب طلب وعلاء برصرف کی ، اغیاء کوطلب علم کی رغبت دلاتے اور فقراء کی معمان کے اللی وعیال کے مالی سر پرتی کرتے تنے تا کہ بے فکری سے طلب علم کر تیس ، اپنے زمانہ کے فتان مبدویت کے خلاف اپ شخ علی تنی کی معمان کے مالی وعیال کے مالی سر پرتی کرتے تنے تا کہ بے فکری سے طلب علم کر تیس ، اپنے زمانہ کے فتان مبدویت کے خلاف اپ شخ علی تنی کی معمان کے مر بر جمارت وغیرہ سے نہ وہ موسلہ سے کام کیا ، عبد کیا تھا کہ جب تک اس بوعت کا استیصال صوبہ مجرات وغیرہ سے نہ ہوگا مرزی کے مر بر چگاری کے سر پر پگڑی اس کے مر بر پر پگڑی موسوت نے موسوت نوبی نے تو اس کے مر بر بر پر برات کی حکومت با ندھ کر کہا کہ آپ کے ترک وستار کا سب میں نے تن لیا ہے اور آپ کے ادادہ کے موافق نصرت و بن جھے پر فرض ہے ، مجرات کی حکومت خان اعظم مرزاعز بر الدین کو میر دکی جس کی اعازت سے شخ موصوف نے مبدویت اور اکثر رسوم بدعت کوختم کیا مگر بھی عرصہ کے بعد جب

صوبہ کجرات خان خانان عبدالرحیم شیعی ئے تحت آ گیا تو پھراس کی جمایت سے فرقہ مبدوییا نے زور پکڑا۔

ﷺ فیخ نے اس صورتحال ہے متاثر ہوکر بھر دستارا تاردی اور ۹۸۲ ہ میں آگرہ کا عزم کیا کہ سلطان اکبر ہے لی کرسب حال کہیں، شخ وجیدالدین علوی وغیرہ نے آپ کوسفر ہے روکا کہ سفر دور دراز پرخطر ہے، گر آپ نہ مانے ، آپ کے چھے فرق مہددیہ کے لوگ بھی جھپ کر نظے اوراجین کے قریب پہنچ کر آپ پر یورش کر کے شہید کردیا، وہاں ہے آپ ک افتش کو چن لاکر وفن کیا گیا، اخبار الاخبار میں بھی آپ کے حالات بہنعمیل لکھے ہیں، آپ کی تصانف جلیلہ نافعہ میں سے زیادہ مشہوریہ ہیں:

جمع بحارالانوار فی غرائب التزیل ولطائف الاخبار (۲مجلد کمیر) اس میں آپ نے غریب الحدیث اوراس کے متعلق تالیف شدہ مواد کو جمع کردیا ہے جس سے وہ کو یاصحاح سند کی اس اعتبار ہے بہترین شرح ہوگئی ہے، تذکرة الموضوعات، قانون الموضوعات فی ذکر الضعفاء والوضائیین المغنی فی اساء الرجال وغیرہ ۔ رحمہ اللہ تعبالی رحمة واسعة ۔ (نزبة الخواطر ۴۹۹ج ۴۹ جمع، تقدّمہ نصب الرابیو صدائق)

١١١٣- الشيخ المحدث عبد المعطى بن الحن بن عبد الله باكثير مكى مندى م ٩٨٩ ه

۹۰۵ میں مکر معظمہ میں پیدا ہوئے ، وہیں علوم کی تصیل کی ، بڑے محدث ہوئے ، پھر ہندوستان میں آکراحکم آباد میں سکونت کی ، شخ عبدالقادر حصری ہندی (م ۱۳۸۰ اھ) نے بھی آپ سے حدیث پڑھی ہاورا پی کتاب النورالسافر میں آپ کا تذکرہ کیا ہے، آپ نے ایک کتاب اساءر جال بخاری پرکھی ، عربی میں آپ کے اشعار بھی بڑے اور نے درجہ کے ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ ( نزبیۃ الخواطر ص ۲۱۲ ج س)

١١١٧ - ينتخ محمود بن سليمان كفوى حنفيٌ م ٩٩٩ ه

فاضل تبحر، جامع علوم عقلیہ ونقلیہ ہے، اپ زمانہ کے اکا برحدثین واٹل علم سے تخصیل کی، مدت تک تالیف وتصنیف اور درس و تدریس علوم جس مشغول رہے اور ایک کناب نہایت عمد ومشاہیر حنفیہ کے قذ کرو جس '' کنا ئب اعلام الاخیار من فقہا غذہب النعمان الحقار' اللهی جوطبقات کفوی کے نام سے بھی مشہور ہے، اس جس ایام اعظم سے اپنے زمانہ تک کے علاء احتاف کے حالات ولا دت، وفات، تماذ، تالیفات آثار و حکایات جمع کئے، کتاب فذکور کا تکمی نسخہ ریاست اُو تک کے کتب خانہ جس ہے، کاش! کوئی صاحب خیر اس کی اشاعت کا لخم اور اجرو اُواب حاصل کرے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (فوا کہ بہیہ وحدا اُق حنفیہ)

۳۱۵- بینخ عبدالنبی بن احمد بن عبدالقدوس گنگوہی حنفی م ۹۹۱ ص

بڑے محدث علامہ تھے، مسئلہ ہاع و وحدۃ الوجوداور بہت کی رسوم مشائخ بیں اپنے خاندان کے خلاف کیا اور تکالیف اٹھا کیں، شہشاہ اکبرآپ کی بہت تعظیم کرتا تھا اورآپ کے مکان پر حدیث سننے کے لئے حاضر ہوتا تھا اورآپ کے اشاروں پر چلنا تھا، کیکن بعد بیل کچھ حاشیہ نشینوں نے اکبرگوآپ سے اور دوسرے اٹل صلاح ومشائخ سے بدخلن کردیا تھا، آپ کی تصانیف بیر بیں: وظا کف النبی ، فی الا دعیۃ الما اثورو، سنن الہدی فی متابعۃ المصطفی ، ایک رسالہ اپنے والد کے رویس بابۃ حرمۃ ساح اور ققال مروزی نے امام اعظم پر طعن کیا تھا، اس کے رویس بھی ایک رسالہ کی فی متابعۃ المعالم رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزبہۃ الخواطر ص ۲۱۹ج س)

١١٧ - شيخ رحمت الله بن عبدالله بن ابراجيم العمر ي سندهي مهاجر مد ني حني م ٩٩٩ ه

مشہور محدث وفقیہ تنے، بہلے سندھ کے علیاء ہے علوم کی تحصیل کی پھر مجرات اور حربین شریفین کے محد ثین علیاء ہے استفادہ کیا، مجرات میں مشلاکتاب میں مرسول اقامت کی اور درس علوم دیا، آپ سے غیر محصور علیاء نے علم حاصل کیا، مناسک حج میں متعدد کرانفذر کیا ہیں تصنیف کیس، مشلاکتاب

المناسك (جس كى شرح ملاعلى قارى في المسلك المقتبط في المنسك التوسط كعي) خسك صغير (اس كى شرح ملاعلى قارى في بدلية السالك في نهاية السالك كليمى) تلخيص تنزيبالشريعة عن الاحاديث الموضوعه (جوبجترين خلاصه ب) رحمه القدتعالي رحمة واسعة \_ (زبية الخواطرص ١١١ج ٢٠)

٤١٣- قاضى عبدالله بن ابراجيم العمرى السندهي حفي م ٩٩٩ه

بزے محدث، شخ وقت اور فقیہ ہے ، اکا برعاء عمرے علوم کی تحصیل کی ، هدت تک در ساطوم دیا ، گجرات جا کرشخ علی بن حمام الدین تکی بر با پنوری کی خدمت ش رہے ، شخ متی کا وہاں بڑا شہرہ اور تجو ل تھا ، سلطان وقت بہا در شاہ گجراتی ان کا نہایت محقد تھا اور دل وجان ہے ان کی ندمت میں زیادت کا مشاق تھا، گرشخ متی اس کوا بی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت ند دیتے تھے، قاضی صاحب موصوف نے شخ کی خدمت میں سفارش کی تو فرمایا کہ میں اس کوا مر بالمعروف اور نہی عن المحکم نہ کروں ، بہا در شاہ نے کہا کہ حاضری کی اجازت ویں اور جو چاہیں مخارش کی تو فرمایا کہ میں اس کوا مر بالمعروف اور نہی عن المحکم نہ کروں ، بہا در شاہ نے کہا کہ حاضری کی اجازت ویں اور جو چاہیں مخم فرما کی مناوت کی شخص کی اجازت ویں اور جو چاہیں کے قاضی صاحب موصوف کو عطاء کرویتے ، ان سے قاضی صاحب موصوف کو عطاء کرویتے ، ان سے قاضی صاحب موصوف کو عطاء کرویتے ، ان سے قاضی صاحب نے ترجی کا سخری کی اختراکی کا سفر کیا اور آخر بحر تک مدینہ طیب بی تھی ہوئے کا سے باتھ سے نہا ہے کہ ماری عمری ہیں آپ نے خیا ہے اس کو پڑھا، حواثی میں آپ نے خیا ہے اس کو کو ھا، حواثی ہیں گئے ہے کہ میں نے مقالے وی کی باز دیا ہے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ماری عمریش جس کام سے امید اثبات تو کی ولائل ہے کیا تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ ماری عمریش جس کام سے امید اثبات تو کی ولائل ہے کیا تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ ماری عمریش جس کام سے امید نوات اخروی ہے وہ مشکو ق کی تھے ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واللہ تو ان خوات اخروی ہو مشکو ق کی تھے ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واللہ تعالی دید ہے۔ ( زیمۃ الخواطر وحدائن حنیہ)

٣١٨- ينخ جمال الدين محمد بن صديق زبيدي يمني حنفي م ٩٩٩ ه

النورالسافر میں ہے کہ امام وقت ، عالم کیر علم کے شوق میں دور دراز کا سفر کرنے والے ، تفق ، مرقق ، زبید کے کہارعلماء واصحاب درس واجلہ مختلین میں سے تنے ، امام اعظم کے قدمب پرفتوی دیتے تنے ، اپنے وقت کے بے مثال عالم تنے اور ان اطراف میں اپنے بعد مجھی اپنا مشار نہیں جچوڑ اررحمہ اللہ تعالی رحمیة واسعة ۔ (شذرات الذہب ص ۲۳۸ ج ۸)

٣١٩- شيخ وجيدالدين بن نصرالله بن عمادالدين علوي تجراتي حنفيٌم ١٩٩٨،٩٩٧ هـ، ولا دت ٩٩١ه

محدث وفقیہ یکن کے زمانہ سے ، درس وتفنیف ہیں اقر ان پر فائق ہوئے ، علوم باطنی شخ وقت سید محد غوث صاحب محالیاری صاحب ہوا ہر خمسہ کی خدمت میں دو کر حاصل کے اور ان کی خدمت میں کننے کا بھی جیب واقعہ ہے کہ علاء نے ان کے رسالہ معراج نامہ کے مضامین پر معترض ہوکر ان کی تخفیر کی اور قبل کے محفر قامہ پر سب نے حتی کے شخ علی تن نے بھی دستخط کر کے بادشاہ وقت کے پاس بھیج دیا، بادشاہ نے کہا کہ جب تک شخ و جیدالمدین کی مہریاد سخط اس محفر قامہ پر سب سے قبل کا تھم نہ کیا جائے گا اور اس کو آپ کے پاس بھیج ویا، آپ تحقیق حال ہے کہ جب تک شخ و جیدالمدین کی مہریاد سخط اس محفر قامہ پر ان کے گروید و حال وقال ہو گئے اور محضر قامہ بھاڑ کر بھینک دیا، علاء سے کہا کہ تم نے لئے سیدصاحب موصوف کی خدمت میں گئے و دیکھتے ہی ان کے گروید و حال وقال ہو گئے اور محضر قامہ بھاڑ کر بھینک دیا، علاء سے کہا کہ تم نے سیدصاحب کا مطلب سمجھنے میں غلطی کی ، چونکہ سیدصاحب کو عالم واقع میں معراج ہو چکی تھی ، اس لئے مغلوب حال ہو کر میہ با تیں لکھ دی تھیں، اس سے مقعود ظاہر شریعت کی مخالفت نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

تمام عمر درس علوم اورافادهٔ ظاہری و باطنی وتصنیف میں بسرکی ،امراه واغنیاه سے یکسور ہے تھے، بہت قناعت پسند تھے،آپ کی مشہور تصانیف میہ ہیں:شرح نخبہ (اصول صدیث میں) حاشیہ بیضادی ، حاشیہ اصول بزودی ، حاشیۂ ہدایہ حاشیۂ شرح وقابیہ حاشیہ مطول ، حاشیہ شرح جلد(٢)

عقا كد، حاشيه شرح مقاصد، حاشيه شرح مواقف وغيره \_ رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_ ( نزمة الخواطرص ٣٨٥ ج٣ وحدا كق حفيه )

٣٢٠- ينتخ عبدالله نيازي سر منديٌ م٠٠٠ ١٥

مینی کہیں عالم محدث تے، اپ وطن میں علوم کی تعمیل کی ، پھر تر مین شریقین جاکر وہاں کے آئر عصر سے بھی حدیث حاصل کی ، ایک عرصہ تک گرات ودکن میں اصحاب شنخ محد بن بوسف جو نبور کی عرصہ دویت کے ساتھ رہ اور ان کے طریق آگر کے وقیر وارم بالمعروف ونہی مسئر کو پسند کیا ، مگر میر ہندا کر گوشتہ عز لمت اختیار کیا اور محد جو نبور کی مبدویت کے عقیدہ سے بھی رجوع کر لیا تھا اور تا کب ہوگئے تھے ، وورحا ضرکے ایک عالم کے قلم سے مبدی جو نبور کی کی تا کید میں گئی کھا گیا اور اس کی صعدافت کے شوت میں شنخ نیاز ی جیسے اکا برعالما ، کا اتباع مجبی بیش کیا گیا ، حالا اکد یہ حضرات آخر میں اس عقیدہ سے تا کب بھی ہوگئے تھے۔

دومرے بیکداگر کچھ علماء نے اس کا اتباع کر لیاتھا تو بہت ہے آئمہ عصروا کا برمحد ثین زمانہ شنخ علی تقی وغیرہ نے اس کے بطلان کا بھی تو بر ملاا ظہار کیا تھا ان کو کس طرح نظرانداز کیا جا سکتا ہے، مہدی جو نپوری کے اصول وعقا کدند ہب ابور جامحد شاہجہان پوری نے ہدیہ مبدویہ پیس فرقہ مہدویہ کی کتابوں سے نقل کے ہیں جن میں ہے بعض یہ ہیں :

(۱) مهدي جو نيوري مبدي موځود بيل \_

(۲) وه حضرت آ دم ،حضرت نوح ،حضرت ابراہیم ،حضرت موی اور حضرت عیسی ملیہم السلام ہے بھی انصل ہیں۔

(٣) وه مرتبه ش سيدالانبياء عليه كيرابرين اگرچددين ش ان كتابعين ي

( ۲ ) قرآن وصدیت میں جو بات مهدی جو نیوری کے قول وقعل کے خلاف ہووہ میں نہیں۔

(۵)اس کے قول کی تاویل حرام ہے خواہ وہ کیسی بی مخالف عقل ہو۔

(١) صرف مجر جو نبوري اورسيد نامحر عليه كالم مسلمان بين، باتى سب انبياء بهي ناتص الاسلام بين، وغيره-

منتخ نیازی کی متعدد تصانیف میں، القربة الی الله والی النبی عظیم ، مرآ ة الصفاء اور الصراط استفقیم وغیر و - رحمه الله تعالی رحمة واسعة -

( زبية الخواطرص ١١١ج ١٢ ومهر جبان تاب)

٣٢١ - شيخ اساعل حنفي آفندي

بڑے محدث، مفسر، فقیداور عارف کامل تھے، سراج العلماء اور زبدہ الفطسلاء کہلائے، آپ نے شیخ عثمان نزیل تسطنطنیہ کی خواہش پر تفسیر روح البیان ۲ جلد میں تصنیف کی جس میں امام اعظم کے ندہب کی تائید میں ولائل جمع کئے اور آبیات قرآنی کی تفسیر ہے بھی ندہب حنی کی تائید کی ۔رحمداللہ دتعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنیزیہ)

٣٢٢- يشخ عبدالوماب متقى بن شيخ ولى الله مندوى برمانيورى مهاجر كى حنفيٌ م ١٠٠١ه ولادت٩٣٣ ه

بڑے محدث علامہ نقیہ فہامہ تنے ، صغری بی سے علم وتصوف کا شوق ہوا ، اس لئے تحصیل علم وسلوک کے لئے مجرات و دکن ، سیاون ،
سراندیپ وغیرہ کے سفر کئے اور وہاں کے علاء وفضلاء دمشائخ ہے خوب فیض یاب ہو کر بیں سال کی عمر میں مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور بغداد تج
شخ علی متنی کی خدمت میں ۱۲ سال رہے اور حدیث وفقہ و دیگر علوم میں فاضل اجل ، علوم تصوف میں عارف کا مل و و لی اکمل ہوئے ، پھر بعد
وفات حضرت شیخ علی متنی کے ان کے خلیفہ و جانشین ہوکر ۲۶ سال تک مکہ معظمہ میں نشر علوم نظا ہری و باطنی میں مصروف رہے ، ان چالیس سالہ
قیام مکہ معظمہ میں کوئی جج آپ سے فوت نہیں ہوا۔

تغییر وحدیث کے درس سے زیادہ شخف تھااور ہر مخص کواس کی زبان ہی سمجھاتے تھے، شخ عبدالحق محدث دہلوگ نے بھی مکہ معظمہ صاضر ہوکر آپ سے حدیث پڑھی ہے، ان کے مرید ہوئے اور خرقہ خلافت حاصل کیا، آپ سے حالات پوری تفصیل سے اپنی کتاب زادا کمتھین اورا خبارالا خبار میں لکھے ہیں۔

منفقہ فیصلہ تھا کہ آ ہے اپنے وقت کے قطب کمہ تھے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ ( نزیمۃ الخواطرس ۲۲۲ج ۵ وحد اکن الحفیہ ) منفقہ فیصلہ تھا کہ آ ہے اپنے وقت کے قطب کمہ تھے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ ( نزیمۃ الخواطرس ۲۲۲ج ۵ وحد اکن الحفیہ )

٣٢٣ - يشخ ابراجيم بن داؤ دابوالمكارم القادري اكبرآ باديٌ م ١٠٠١ ه

بڑے محدث وفقید و عالم عربیت تھے، پہلے اپنے وطن سابق مانکچ روش اسا تذوعصر ہے علوم کی تحصیل کی ، پھر بغدا د جا کرحدیث وتنسیر پیر تضمس کیا ، پھر حربین شریفین گئے اور شخ علی بن حسام الدین متلی خلی اور دوسر ہے شیوخ ہے استفادہ کیا ،مصر جا کرشنے محمہ بن الی الحسن بکری وغیرہ سے صدیث حاصل کی اور ۱۳ سال تک و ہاں درس علوم دیا ، اس عرصہ ش بھی ہر سال تج کے لئے جاتے رہے ، پھر ہندوستان واپس ہوئے اور اگرہ ) بی سکونت کی ، بیموجوکر درس ،افادہ و تذکیر جس مشغول ہوئے۔

بدایونی نے پختی التواریخ بیل کھا کہ آپ بڑے زاہر، عابد ومنتی تھے، ساری عمرعلوم دیدیے خصوصاً حدیث کے درس بیل گزار دی، امر پالمعروف اور نہی عن المنکر بڑی جراکت سے کرتے تھے، و نیا داروں سے دور رہتے تھے، ایک دفعہ شہنشاہ اکبرنے آپ کوعبادت خاند میں بلایا تو شاہ کے سامنے جاکر شاہی رسوم آ داب واتنجیات کچھا دائبیں کئے اور اس کے سامنے وعظ کہا جس میں اس کو بے جمجک ترغیب وتر ہیب کی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزیمۃ الخواطر س س میں)

#### ٣٢٣ - شيخ يعقوب بن الحسن الصر في تشميري حنفيَّ متو في ٣٠٠ اه ولا دت ٩٠٨ ه

بڑے محدث، نقیداور جامع علوم طاہری و باطنی ہے، اپنے وطن تشمیر کے علاء سے تحصیل و بھیل علوم کی، پھر حربین شریفین گئے اور شخ شہاب الدین احمد بن جربی کی شافعی سے حدیث حاصل کی، پھر بغداد جا کر وہاں کے مشائخ ہے بھی استفادہ کیا، تصفیہ باطنی کے لئے سمر قند گئے، شیخ حسین خوارزی کی خدمت بیں رہ کران سے خرقۂ خلافت حاصل کیا، تشمیروایس ہو کر درس وارشاد بیں مشغول ہوئے، پھر پچھ مدت کے بعد دوبارہ سمرقند گئے اور حسب ہماے ہیرومرشد موصوف حربین شریفین حاضر ہوئے اور ہاں سے بغداد گئے اور امام اعظم ابو حذید گاجہ کے بعد دوبارہ سمرقند گئے اور امام اعظم ابو حذید گئے جہ مبارک حاصل کر کے شمیرواپس ہوئے اور درس و تصفیف بیل مصروف ہوگئے۔

آپ کی مشہور تصانیف بیے ہیں: شرح سیح بخاری، مغازی اللوۃ ، مناسک جج ، تفسیر قرآن مجید، حاشیہ توضیح و تلویح ، روائح ، مقامات مرشد ،مسلک الا خیار ، جواہر خمسہ ، بطرزخمسۂ مولا تاجائ ) شرح رباعیات وغیرہ۔

آپ سے بکٹر ٹاکا برعلاء وصلحانے اکتساب علوم ظاہری و ہاطنی کیا ،حضرت اقدی مجد دصاحب سر ہندی قدس سرونے بھی آپ سے حدیث پڑھی ہے ، آپ کے مشہور دوشعر جوحقیقت وشریعت کا نچوڑ ہیں ذکر کئے جاتے ہیں۔

ور جرچه بینم آل رخ نیکواست جلوه گر در صد بزارآ مینه یک رواست جلوه گر فطرفه ترکه دوست بهرسواست جلوه گر فظی بهر طرف شده مرکشته بهر دوست دی طرفه ترکه دوست بهرسواست جلوه گر رحمه الله تعالی رحمه و اسعته رزنهه الخواطرص ۴۳۸ ج ۵ وحداکق الحنفیه )

٣٢٥ - يشخ طاهر بن يوسف بن ركن الدين سندهي م٩٠٠ ه

بڑے محدث علامہ کبیر تھے، ہندوستان کے مختلف علاقوں کے علماء ومحدثین ہے استفادہ کیاا ورآپ ہے بھی بکٹر ت علماء نے استفادہ کیا۔آپ نے بہت سے علوم میں تصانیف کیس جن میں سے مشہور رہہ ہیں :

تناخیص شرح اساء رجال ابناری لکرمانی ،مجمع البحرین (تفسیر حسب نداق اللی تصوف) مخضر توت القلوب للمکی ، منتف المواہب الله نیه للقسطلانی ،مخضر تفسیر المدارک ، ان کے علاوہ ایک کتاب نہایت مفید لکھی ریاض الصالحین جس کے ایک روضہ میں احادیث صحیحہ ، دوسرے میں مقالات اکا برامی تو حیدومشا کئے جمع کئے ۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزیمۃ الخواطرص ۱۸۵ج ۵ )

٣٢٧- يَشْخُ مُحِد بن عبدالله بن احمد خطيب تموتاشي غزي حنفيٌّ م ١٠٠١ هـ

ا پن زماند کے محدث کبیر وفقیہ بے نظیر تھے، پہلے اپنے شہر غزہ کے علاء کہار ہے علوم کی تخصیل کی، پھر قاہرہ جا کرشنے زین بن نجیم مصری حنی صاحب البحر الرائق شرح کنز الدقائق وغیرہ سے استفادہ کیا اور امام کبیر اور مرجع العلماء ہوئے، آپ کی تصانیف میں سے تنویر الا بصار فقہ میں نہا ہے۔ مشہور ہے، جس میں آپ نے نہایت درجہ میں تحقیق وقد قین کی داددی ہے اور اس کی شرح خود بھی کھی ہے، بھی الغفار جس پرشنج اللاملام خیر الدین رفی نے حواثی کھے۔

اک طرح دوسری محققانه تصانیف کیس، جن میں ہے مشہوریہ ہیں، رسالہ کراہت فاتحہ خلف الامام، رسالہ شرح مشکلات مسائل میں رسالہ شرح نصوف میں، شرح زادالفقیر ابن ہمام، معین المفتی بتخفۃ الاقران (منظومہ فقیہہ) اوراس کی شرح مواہب الرحمٰن، رسالۂ عصمت انبیاءرسالۂ شرومبشرہ وغیرہ۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق الحنفیہ ص ۳۹۵)

# ٣٢٧- الشيخ الامام خواجه محمر عبد الباقى بن عبد السلام المنشى الكابلي ثم الدبلوي حنفي م١٠١ه ١٥١٥ هـ

ا کیک سال آپ نے لاہور میں گزارا، وہاں آپ ہے بکٹرت علاء وصوفیہ نے استفادہ ظاہری و باطنی کیا، وہاں سے وہلی تشریف لائے ،سجد قلحۂ فیروز شاہ میں قیام فر مایا اور تاوفات و ہیں رہے۔

نہا ہت متواضع ، متکسر الموزاج سے ، اپنے تمام اصحاب کو قیام تعظیمی ہے روک دیا تھا اور سب کے ساتھ مساویا نہ برتاؤ فرماتے ہے ، اتوافی واضع و مسکنت کی وجہ سے ذہین پر بے تکلف جیٹے تھے ، اپنے احوالی و کمالات کا حدورجہ اخفا فرماتے تھے ، مریدین و زائرین سے اختائی شفقت و ملاطقت سے چیٹی آتے ، نہایت کم گو ، کم خوراک و کم خواب تھے ، صرف حل مسائل مشکلہ و بیان حقائق و معارف کے وقت منشرح موتے تھے ، آپ کی بہلی ، می نظر سے سمالک کے احوال بحدم بدل جاتے تھے اور اس پر ذوق وشوق کا علم بھی ، آپ کے نظر قات جیب وغریب تھے ، آپ کی بہلی ، می نظر سے سمالک کے احوال بحدم بدل جاتے تھے اور اس پر ذوق وشوق کا علم بھی ، آپ کی بہلی ، می نظر سے سمالک کے احوال بحدم بدل جاتے تھے اور اس پر ذوق وشوق کا علم بھی ۔ نظر بھی بھی نظر سے اور اس میں نظر ہے سے شاہ ہو جاتا تھا ، آپ کی بہلی می نظر سے ادر کی بھی ہوتے ہے ، آپ کی شفقت در افت ہم جاندار کے ساتھ عام تھی ۔

ا مام اعظم کے حالات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک فاسق فاجر پڑوی تھا اور آپ نے اس کوجیل سے چیز ایا تھا ، ای طرح آپ کے پڑوں میں ایک نوجوان بدکروار اور بدا طوار تھا ، آپ بھی امام صاحب کی طرح اس کی بداخلا قیوں کو برواشت فرماتے تے ، ایک و فعد آپ کی بروائی خواجہ حسام الدین صاحب و ہلوگ نے اس کو تئید کرانے کے خیال سے حکام وقت سے اس کی شکاعت کردی ، انہوں نے اس کو کھڑ کرجیل بھیج و یا ، آپ کو خبر ہوئی تو بے چین ہو گئے اور خواجہ حسام الدین صاحب پر عمّا ب فرمایا ، انہوں نے معذرت پیش کی کہ ایسا فاسق ہے ، کہ کر کہل بھیج و یا ، آپ کو خبر ہوئی تو بے چین ہو گئے اور خواجہ حسام الدین صاحب پر عمّا ب فرمایا ، انہوں نے معذرت پیش کی کہ ایس ان فاسق ہے ، کہا کہ کو تھو گئی ہو ، تم نے اس کے فیش و فجو رکود کھے لیا ، ور نہ تمیں تو کوئی فرق اس کے اور این ور نہ تمیں تو کوئی فرق اس کے اور این ور نہ تمیں تو کوئیل سے اس کی شکاعت کریں ' پھر اس کو خیل سے اس کی شکاعت کریں' پھر اس کو خیل سے ہوا۔

آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی آپ کے اصحاب میں ہے کسی ہے کوئی اخرش ومعصیت صادر ہوجاتی تو فر ماتے" بدور حقیقت

ہماری ہی لغزش ہے جود وسروں ہے بطریق انعکاس طاہر ہوئی ہے'۔

عبادات ومعاملات میں نہایت محاط تھے ہتی کے ابتداء احوال میں امام کے بیچھے قراً ۃ فاتح بھی کرتے تھے، ایک روز حضرت امام اعظم گوخواب میں دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ یا بیٹے! میری فقد پڑل کرنے والے بڑے بڑے اولیاءاللہ اور علماءامت مرحومہ میں ہیں اور سب نے بالا تفاق امام کے جیجے قراُ ۃ فاتحہ کوموقوف رکھا ہے، لہذا آپ کے لئے بھی وہی طریق مناسب ہے، اس کے بعد آپ نے اس امر میں احتیاط کورکے فرمادیا۔

آپ کے کمالات ظاہری و باطنی ، مدارج ومحاس کا احصاء دشوار ہے ایک سب نے بیزی کرامت آپ کی بیہ ہے کہ آپ سے جمیلے ہندوستان میں سلسلئے نقشبند بیکوعام شہرت ومقبولیت نہتی ، آپ کی وجہ سے صرف تمین جارسال کے اندراس کو کمال شہرت حاصل ہوئی ، یزے بڑے اصحاب کمال نے آپ سے استفادہ کیا اور سلسلۂ نمکورہ دوسرے سلسلوں سے بڑھ گیا۔

اگر چہ آپ سے حضرت شیخ محدث وہلوی، شیخ تاج الدین عثانی سنبھلی، شیخ حسام الدین بن نظام الدین بدخشی اور شیخ الہداد وہلوی وغیرہ نے بھی کمالات ظاہری و باطنی حاصل کئے ، گر آپ کے سب سے بڑے خلیفہ امام طریقۂ مجد دید حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی قدس سرہ ہوئے جن کے اتوار وہر کات کی روشنی شرق وغرب ، ہر و بحریس پھیلی۔

آپ کی عمر مبارک جالیس سال جار ماہ ہوئی جس میں تقریباً جار سال دبلی میں قیام فر مایا اور وہاں شب وروز ورس علوم نبوت و تلقین خقائق سلوک ومعرونت فرماتے رہے۔

آپ کامعمول تھا کہ روزانہ بعدعشاء ہے نماز تہجد تک وو بارقر آن مجید کاختم فرماتے ، بعد نماز تہجد فجر تک ۲۱ مرتبہ سورہ کیلین شریف بڑھتے تھے اور منکے کوفر ماتے کہ بارالہا! رات کوکیا ہوا کہ اتنی جلدی گزرگئی۔

آپ کی تصانیف میں ہے رسائل پر بیوہ مکا تیب علیہ واشعار را لُقۃ جیں جن میں ہے 'سلسلۃ الاحرار'' بھی ہے ، اس میں آپ نے رباعیات مشتملۃ حقائق ومعارف الہید کی بہترین شرح فاری میں کی ہے ، آپ کا مزار مبارک دبلی میں صدر بازار کے عقب میں قدم شریف کے قریب ہے ،رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزیمۃ الخواطرص ۱۹۱ج ۵ ، حدائق حفیص ۳۹۸ تذکر وَ علماء ہند )

٣٢٨ - الشيخ الإمام على بن سلطان محمد جروى معروف به ملاعلى قارى حنفيٌّ م ١٠١٥ ه

مشہور ومعروف وحیدعم فرید و بر محدث وفقیہ جامع معقول و منقول تھے، سنہ ہزار کے سرے پر پہنچ کرور چہ مجدویت برقائز ہوئے ہرات میں پیدا ہوئے اور مکہ معظمہ میں حاضر ہوکر علامہ محقق مرتق ، تبحر فی علوم الحدیث والفقہ احمد بن جر بہمی کی ، علامہ ابوالحسن بکری ، بینی عبداللہ سندی ، شخ قطب الدین کی وغیرہ اعلام سے علوم کی تحصیل و بیکیل کی ، آپ کی مشہور تصانیف بیہ ہیں ، مرقاۃ شرح مشکوۃ ، شرح تقابیہ (مختصر الوقابی) شرح موطۂ امام محمد ، شرح مندالا مام الاعظم ، اربعین فی النکاح ، اربعین فی فضائل القرآن ، رسالہ فی ترکیب لا الدالا اللہ ، رسالہ فی قر اُۃ البسملۃ اول سورۃ البراَۃ ، فرا کہ القلائد فی تخریج احادیث ، شرح المعقائد ، المصنوع فی معرفۃ الموضوع ، فور القاری شرح سجے ابنخاری ، شرح صحح مسلم ، جمع الوسائل شرح الشمائل للتر لمری ، شرح جامع الصغیر للسوطی ، شرح حصن حصین ، شرح اربعین نووی ، شرح ثلا ثیات ابنخاری ، الاحادیث القدسیۃ ، مذکرۃ الموضوعات ، تفیر قرآن مجید و جمالین حاشیہ تعلیم سلم تاکہ ، شرح عین العارہ ، شرح شرح اللہ بین ، شرح المجد ، شرح مناسک الحج ، تربین العبار الحتمین الاشارہ ، اللہ بین ، شرح اللہ بین ، شرح فقد اکبر ، شرح مناسک الحج ، تربین العبار الحتمین الاشارہ ، اللہ بین ، بیت الانسان فی الائتداء ، حاشیہ مواب الدنیہ ، حاشیہ بین الانسان فی المجد ، شرب الوردی فی نہ جب المانسان فی معرفہ المجد ، شرب الفار فی منا قب الشخ عبد الانسان فی اللہ تقاری ، شرح الشارہ بی مناس الشخ ، تربیۃ الخاطر الفاتر فی منا قب الشخ عبد القادر ، الناموں فی محرفہ الحدور ، الناموں فی محرفہ الحدور ، الناموں فی محدود الناموں فی اسام الحدود ، شرب العارہ کا میں العارہ ، الناموں فی المحد المحدود ، شرب العارہ کو عبد القادر ، الناموں فی المحدود ، شرب العارہ کو عبد القادر ، الناموں فی المحدود ، شرب العارہ کو عبد القادر ، الناموں فی اسام الحدود ، شرب بیت الخاطر الفاتر فی مناقب الشخ عبد القادر ، الناموں فی المحدود ، شرب برب المحدود ، شرب قب التو المحدود ، شرب قب المحدود ، شر

تکخیع القاموں وغیرہ، آپ نے امام ما لک کے مسئلہ ارسال کے خلاف اور امام شافعی واصحاب امام شافعی کے بھی بہت ہے مسائل کے خلاف حدیثی فقہی ولائل و براہین جمع فر ما کرنہا ہے انصاف و دیانت سے کلام کیا ہے۔

آپ کی تمام کتابیں اپنے اپنے موضوع بیں مجموعہ نفائس وفرائد ہیں ،خصوصا شرح مفتلوۃ شرح نقابیہ (مختفرالوقابیہ) احادیدے امکام کا نہاہت گرانفقد میجموعہ ہیں ،مرقاۃ بہت مدت ہوئی ہیری جلدوں بیل چھی کتی ، اب نا درونا یاب ہے ۲۵ رو پید بیس بھی اس کا ایک نسخہ بیس مالاً گذشتہ سال راقم الحروف سے مکدمعظمہ کے بعض احباب و تا جران کتب نے بڑی خواہش ظاہر کی تھی کہ ہندوستان سے چند نسخے اس کے فراہم کر کے وہاں بھیجے جا کمیں بھر باوجود می بسیار یہاں سے کوئی نسخہ دستیاب نہ ہوسکا۔

شرح نقاب کتب فقہ ش نہایت اہم درجہ رکھتی ہے، حضرت علامہ کفتی کشمیری قدس سرہ نے اپنی وفات سے چند سال قبل اپنے تلمیذرشید جناب مولا ناسید احمد صاحب مالک کتب خانہ اعز ازبید او بند کو خاص طور سے متوجہ کیا تھا کہ اس کوشائع کریں اور ان کو بڑی تمناتھی کہ کناب مذکود طبع ہوداخل درس نصاب مدارس عربیہ وجائے ، فر مایا کرتے تھے کہ یہ کناب ان لوگوں کا جواب ہے جو کہتے کہ فقہ نفی کے مسائل احادیث صحیحہ سے مبر ہمن نہیں بین ، ملاعلی قاری نے تمام مسائل پر محدثانہ کلام کیا ہے یہ بھی فر مایا کہ یہ کناب اگر میری زندگی بیس شائع ہوگئی تو تمام مدارس عربیہ کے نصاب میں داخل کرائے کی سعی کروں گا۔

حضرت الاستاذ العلام مولا نااعز ازعلی صاحب اس کاایک مکمل نسخه (جوعا لباروس کامطبوند تعا) حجاز ہے لائے اور تحسیعیہ فرمایا بمولا ناسید احمرصا حب موصوف نے حضرت شاہ صاحب ؒ کے ارشاد بلکہ تھم پر حبیرہ آباد وکن کے ایک سرکاری اسکول کی ملازمت ترک قر ما کراس کی اشاعت کا اہتمام کیااورای ہےان کی موجودہ کتب خانہ اور تجارتی لائن کی بنیاویڑی جس کے لئے حضرت شاہ صاحب ہی نے بیچیش کوئی بھی فر مائی تھی كرتم اس كام بيس ملازمت سين يا دواجهي رجو كر، حالا تكدوواسكول كالح جوني والاتفااوراب موصوف كي تخواه ٥٠٥ سورويد ماجوارجوجاتي مكر خودموصوف ہی کابیان ہے کہ معفرت شاہ صاحب کی چیش کوئی صادق ہوئی اور مجھے اس کام میں ملازمت سے بدر جہاز اکدمنافع حاصل ہوئے۔ کتاب ندکور کی جلداول وفات ہے صرف چندا یا م قبل تیار ہو کی تھی ، مولوی صاحب موصوف نے چیش کی تو حضرت نے نہایت مسرت کا اظہار قرمایا اور چندمشہور مدارس کو خطوط بھی تکھوائے کے داخل درس کی جائے ، جامعہ ڈ اجھیل ، دارالعلوم ندوۃ انعلما الکھنو اور پنجاب کے بعد مدارس میں داخل نصاب ہوئی ، بعد کود دسری جلد بھی چھی جواب نایاب ہے،افسوس ہے کہ تیسری و چوشی جلد نہ چھیے سکی ، دارالعلوم دیو بند میں بھی کچھ عرصہ حضرت مولا نااعز ازعلی صاحب نے بر حالی، برجے والے ایک وقت میں جارسوتک ہوئے ہیں مرافسوں کے ستعقل طورے واخل ورس نہ ہوتکی۔ حضرت شاہ ولی الندصاحب قدس سرہ کے اس ارشاد کی روشی میں کہ'' ند ہب حنفی ہی میں وہ نہایت عمدہ طریقہ ہے جو پہنسبت دوسرے تمام طریقول کے حدیث وسنت کے اس تمام ذخیرہ ہے جوامام بخاری اوران کے اسحاب کے زمانہ میں جمع ہو کرمتھ ہوا، زیاد ومطابق ہے'۔ نیز حضرت علامہ تشمیریؓ کے اس ارشاد کی روشنی میں کے'' آئمہ ٔ احتاف کے اکثر مسائل احادیث صحیحہ معمولہ َ سلف کے موافق ہیں اور دومرے مُداہب میں تخصیصات ومستثنیات زیادہ ہیں'' ہضرورت ہے کہ ہم اپنے دری ومطالعہ کے زادیبائے نظر کو بدلیں ،تمام مسائل کی تحقیق و منقیح محدثان نقط منظر ہے کرنے کے عادی ہوں اور بغیر کسی ادنی مرعوبیت کے اپنوں وغیروں کی کتابوں ہے مستنفید ہوں۔ جیسا کہ امام بخاری کے حالات میں ذکر ہوا میچے بخاری کی تالیف ہے بل اکا برمحد ثین کی تقریباً ایک سوکتا ہیں احاویث وآثار کی مدون ہو پچک تھیں جن میں مسانیدامام اعظم موطأ امام مالک مسندامام شافعی مسندامام احمد مصنف ابن ابی شیبه،مصنف عبدالرزاق وغیرہ ہیں اوروہ سب بعد کوآنے والی کتب محاح کے لئے بمنز لداصول وامہات کے ہیں۔ المام بخاری نے اپنی سی مستح مجروه کا التزام کیا اور اپنے اجتہاد کے موافق احادیث کی تخ سیج کا ابتمام زیادہ فر مایا، دوسرے اصحاب محاح

نے دومرے چہتدین وائمہ کے موافق بھی احادیث وآٹار جمع کئے، امام طحادی حنی نے اس دور میں خصوصیت سے شرح معانی الآٹار ومشکل الآٹار وغیر ہ لکھ کرمحد ثانہ، محققانہ، فقیبانہ طرز کوتر تی وی، پھرعلامہ ایو بکر جصاص حنی ، علامہ خطابی ، شافعی ، علامہ قاسم بن قطلو بغاحنی ، علامہ ابن تیم، وقیق العید، علامہ مارد بی حنی ، علامہ زیلعی حنی ، علامہ بینی حنی ، علامہ ابن تجرشافعی ، علامہ ابن جام حنی ، علامہ قاسم بن قطلو بغاحنی ، علامہ ابن تیم، علامہ سیوطی شافعی ، ملاعلی قاری حنی وغیر ومحدثین کہار نے اپنے اپنے تخصوص محدثانہ طرز سے علم حدیث کے دامن کو مالا مال کیا۔

جهارالیقین ہے کہ اگر پورے ذخیرہ عدیث ہے سیجے طور ہے استفادہ کیا جائے تو حضرت شاہ صاحب دہلوگ اور حضرت شاہ صاحب تشمیر کی کے ارشادات کی صدافت و حقانیت میں اونی شک وشبہ باتی نہ دہےگا، واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔

٣٢٩-الشيخ العلامة ابوالفصائل المفتى عبدالكريم نهرواني تجراتي حنفي مهاجر كليَّ م١٠١٥ ه

محدث ونقیہ جلیل، فضل و کمال جل کی کہائے روزگار تھے، احمد آباد جل پیدا ہوئے ،شہر نہروانہ ( تجرات ) کے مشہوعلمی فاندان سے تعلق رکھتے تھے، جس جل علاء الدین نہروانی اور مفتی قطب الدین مجد نہروانی پیدا ہوئے ہیں ( بیقر ن عاشر کے اکا برعلاء جل ہے جائے والد ماجد کے ساتھ مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور وہیں نشو و نما پائی ، اپنے بچامفتی قطب الدین سے فقہ وغیرہ کی تحصیل کی اور شخ عبداللہ سندی وعلامہ فہامہ ذبرة انتقابین شخ احمد بن جراتھی کی وغیرہ سے فن صدیت ہی تخصص حاصل کیا ، کہ معظمہ کے مفتی و خطیب اور مدرسہ ملطانیہ سرادیہ کے مر پرست ہوئے ، بہت می گرافقدر تالیفات کیس مثلاً: النہرالجاری علی ابنجاری ، اعلام العلم بہنا ء المسجد الحرام وغیرہ کہ معظمہ کے مشہور قبرست ہوئے۔ رحمد اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( زنبۃ الخواطر ص ۱۳۳۳ ہے ۵ )

٣٣٠-العلامة تلج محمر حفى اندجا في م٢٠١ه

جامع معقول ومنقول محدث وفقیہ تھے،اور بڑے امیر کبیرصاحب جاہ ومنال دنیوی بھی تھے،مدت تک لا ہور میں درس تغییر وحدیث و فقہ دیا ہے، آپ سے بکٹرت علاء وفضلا وروز گارنے استفادہ علوم وفنون کیا ہے ما ٹر الامراء اور گلزارا برار میں آپ کے فصل حالات فدکور ہیں ،آپ کی بیرفاری رباعی بہت مشہور ہے۔

> عاشق بوی وصال درمردارد صوفی زرتی و خرقه دربردارد من بندهٔ آل محم که فارغ زبهه دائم دل گرم و دیدهٔ تر دارو رحمهانشدتعالی رحمه: واسعته در نزیه: الخواطرص ۳۱۳ ج۵)

ا۳۳-الثیخ العلام خواجه جو ہرنات کشمیری حنفی م ۲۷۰اھ

محدث شہیر عالم کبیر تھے، آپ کی ولایت و علی جلالت قدر مسلم و شہور ہے، علوم وفنون کی تحصیل و کیسل مدرسہ سلطان قطب الدین جن کی ، جو متصل مجد صراف کدال تھا، پھر جج وزیارات کے لئے ترجی خاصر ہوئے تو وہاں کے کہار مشائخ وقت علامہ شہاب الدین احمد بن ججر شیمی کی شافعی (شارح مفکلو قوصا حب الخیرات الحسان فی مناقب العمان) اور علامہ طلی قاری شنی کی وغیرہ سے بھی صدیت حاصل کی تشمیروا پس ہوکر ایک گوشر بھیاوت و ریاضت اختیار کیا، و جیں افاوہ علوم طاہری و باطنی فرماتے رہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزیمۃ الخواطر و صدائق )

۳۳۳ - الشیخ العلا مهاحمد بن العلامة الشمس محمد بن شیخ الاسلام احمد الشلبی حتیق م ۲۵ و ارد علامه محرمجی نے لکھا کہ آب امام مجہتد ، اینے زمانہ کے راس الحد ثبن ورئیس الفتها ، تھے، آپ کو درس واشاعت حدیث سے برا شغف تھا،اس کی روایت میں مختاط،اس کے طرق وتقبیدات کے بڑے عالم و عارف تھے بھم نقد وفر انفن میں بھی حظ وافر رکھتے تھے، زود نہم، وسیع معلومات والے تھے،مصر میں بیدا ہوئے ، و ہیں نشو ونمایائی..

علوم کی تخصیل این والد ما جداور شیخ جمال بوسف بن قاضی ز کریا وغیرہ ہے کی اور آپ سے شیخ شہاب الدین احمد سیوری، شیخ حسن شرنبلا لی، شیخ عمر الدفری، شیخ مشس مجمد بابلی، شیخ زین الدین بن شیخ الاسلام قاضی ز کریا وغیر ہم نے تلمذ کیا۔ رحمہ الند تعالی رحمة واسعة ۔ ( ملاحة الدر الدر فاجر مجماع ۱۸۳۶)

٣٣٣-الشيخ العلامه مجمد عاشق بن عمر مندى حنفيَّ م٢٣٠ اص

مشہورصاحب فضل و کمال محدث و فقیہ تھے، حدیث میں شیخ عبداللہ بن شمس الدین انصاری سلطان پوری معروف بہ مخدوم الملک بن شمس الدین کے تغییر خاص تھے، آپ نے شاکل تر زری کی نہایت عمرہ شرح تصنیف کی تھی۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( زیرۃ النواظرومدائق الحنیہ )

٣٣٣- الشيخ الاجل الامام العارف بحرالحقائق والاسرار والمعارف الامام الرياني

مجددالالف الثاني قدس مرهم ٣٥٠ انه ولا دت ا ٩٤ ه

حفرت شیخ آپ کی نہایت تعظیم و تکریم فرماتے ، فیر معمولی مدح و ثناء کرتے اور آپ کی ذات بابر کات پر فخر کرتے تھے ایک دوزا پے اصحاب کی مجلس میں فرمایا کہ'' بینخ احمد نامی ایک مردسر ہند ہے کیٹر احلم اور تو کی اسمال آیا ہے ، چندروز اس نے نقیر کے ساتھ و شرفاست کی ہے ، اس عرصہ بیس بہت سے مجائب وغرائب حالات اس کے دیکھے گئے ہیں ،ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ووایک آفتاب ہوگا جس سے ساواجہان روشن ہوگا'۔ ایک وفعہ فرمایا کہ'' بیخ احمدا یک ایسا سورج ہے جس کے سایہ جس ہم جسے ہزاروں ستارے کم ہیں'۔

بیر مکاشفات عالیہ اس ذات عالی مقام کے تھے جس کے حالات کی آپ بڑھ آئے ہیں کہ کس طرح بیٹنے المشائخ عبیداللہ الاحرار کی روح پرفتو سے اپنی اعلیٰ ترین روحانی قوت مقاطیسی کے ذریعے سارے کمالات و مراتب عالیہ جذب کر لئے تھے اور حضرت بیٹنے محمد امکنگی آسے تین ہی روز کے قیمیل عرصہ بیس فرقت خلافت حاصل فر مالیا تھا ، ان کی روحانی بصیرت نے جو کچھ و یکھا تھا ، اسی طرح و تیا والوں نے بھی تھوڑے ون بعد و کچھ اس کی شہرت وورونز دیک پھیلی ، آپ کا آستان فیض بڑے بڑے اسی اس کا الحجا و ماوی ہوا ، اکا برعانا ، ومشائخ

زماند، امراء وروساء عالم ترك وتاجيك تك سه آب ك عنورين بارياب بوكر بيره ياب بوئ

این سعادت بزور بازو نیست تانه بخشد ضدائے بخشدہ

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوگ اور مولا نا عبدالکیم سیالکونی ابتداء میں آپ ہے پچھ بنظن ہوئے تھے، پھر آپ کے کمالات علمی وملی کے منعقد ہو گئے تھے، مولا ناسیالکونی نے بی آپ کوسب سے پہلے مجد والف ٹانی کا خطاب دیا اور حضرت شیخ عبدالحق نے اخبارالا خبار میں لکھا کہ:

جونزاع ہزار سال سے منا واعلام وصوفیا مرام میں چلاآتا تھا دوآپ نے اٹھاد یا اور مورد حدیث صلے ہوئے جس میں بٹارت ہے کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کوصلہ کہا جائے گا واس کی شفاعت سے استے استے لوگ جنت میں داخل ہوئے (رواوالسوطی فی جمع الجوامع )اس حدیث میں حضرت مجدوصا حب کی طرف اشار و معلوم ہوتا ہے اور خود مجد دصا حب نے اپنے حق میں لکھا ہے۔ المحدمد لمله الذی جعلی صلة بین البحوین۔

سر مندشریف میں قیام فرما کرآپ نے مندارشاد کو زینت دی اور کتب حدیث ،تفییر ، فقہ ونصوف وغیرہ کا درس دیے رہے ،جلیل القدر کرآئیں تالیف فرما کیں ، جن میں ہے مشہور ہے ہیں : مکتوبات ۳ جلد ضحیم (جن میں ۵۲۱ مکا تیب عالیہ ہیں) ہے سب مکا تیب حقائق و معارف المہیہ وعلوم نبوت کے بحور تا پردا کنار ہیں ، معارف لدنیہ مکاشفات غیبیہ ،آ داب المریدی، رسالہ روشیعہ ، المبدا ، والمعاد ، رسالہ تہلیلیہ ، دسالہ اثبات نبوت ، تعلیقات محارف المعارف سم وردی۔

کے واگر حضرت مجد دصاحب قدی سرہ کے بعض ارشادات عالیہ کے معانی ومطالب کوغلط سمجھنے کی وجہ ہے آپ کے خلاف ہو مجے تخطا در انہوں نے شہنشاہ جہا تگیر تک بھی شکایات پہنچا کیں، جس پر سلطان نے آپ کو بلا کر گفتگو کی ، آپ نے اس کومطمئن کردیا تو ان لوگوں نے سلطان کو آپ کے خلاف بھی اظہار نہیں کیا ، سلطان کو آپ کے خلاف بھی اظہار نہیں کیا ، سلطان نے اس بات سے متاثر ہوکر آپ کو قلعہ کو الیار میں مجبوس کردیا۔

شاہجہان کو آپ سے بڑی عقیدت تھی اس برآپ کی قید و بندشاق گزری اور رہائی کیلئے سعی کی ، آپ کے پاس افضل خان اور مفتی عبدالرحمٰن کو چند کتب فقہ کے ساتھ بھیجا اور کہلا یا کے بروئے فقد اسلامی سلطان وقت کے لئے بحد و تعظیمی کی گنجائش ہے ، آپ اس کو گوارا کر میں تو میں ڈمدوار موں کہ پھر آپ کو حکومت کی طرف ہے کوئی تکلیف نہ پہنچ گی ، آپ نے جواب میں فرماویا کہ جواز کی گنجائش بطور رخصت ہے اور عزیمیت بہی ہے کہ فیراللہ کو کسی حالی میں بحدہ نہ کیا جائے ،اس کئے میں اس کے لئے تیار نہیں ہوں۔

چنانچ آپ تین سال تک قیدر ہے، پھر جہاتگیر نے آپ کوجیل ہے آزاد کیا ،گریٹر طاکی کر آپ لشکر سلطانی کے ساتھ دہنے کے بابند ہوں گے، آٹھ سال آپ نے اس تقید کے بھی شان تسلیم ورضا ہے گڑارے، اس تمام عرصہ میں آپ سے سلطان اور دوسرے امراء وخواص برابر مستنفید ہوتے دہے۔

۔ سلطان جہانگیر کی وفات کے بعد شاہجہان تخت سلطنت پر آئے تو انہوں نے آپ کوتمام قیودے آزاد کر کے سر ہتد تشریف لے جانے ک

ا حضرت بیخ محدث کو جو کچھا خسلاف تھا وہ حضرت امام ریا لی بعض مکا تیب کی عبارات سے متعلق تھا جو تمام ترسلوک و تھا تی سے علق رکھتی ہیں ، تنلید یا فہ بی تحصیب سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، نیکن نواب صد بی حسن صاحب کو وہاں بھی ہی رنگ نظر آیا ، یا تھینی تان کراوھر لے جانے کی می نامشکور فرمائی ، یہ بوئی تکلیف و ہات ہے کہ ایسے اکا برامت کے بارے بیل بھی اس قدر غیر ؤ مددار کی کا مظاہرہ کیا جائے ، حضرت شخ محدث کا وہ درسال جس جس حضرت مجد وصاحب کے متعلق اپنے اشتہا ہات واحمۃ اضامت ہے تکلف بوری وضاحت ہے گھے دی ہے ، شائع شدہ ہے اور حضرت مجدد نے بنوجوابات دیے ، وہ بھی کمتوبات امام رہائی کی زینت ہیں ، استہا ہات واحمۃ اضامت ہے کہ نواب صاحب نے ایک ہے بہ بیاو بات اپنی ذبتی بی سے کہ بیاں بھر ورت ان کی افزی کا ذکر ہوگیا ، اس سے ان کی کسرشان ہرگر مقصور نہیں۔

اجازت دی، جہاں آپ نے اپنی عمر شریف کا ہاتی حصہ بھی در ت علوم ظاہری دافا کہ وفیض باطنی ہیں بسر فر مایا، آپ کے مکا تب شریفہ کا عرصہ ہوا عربی ترجمہ ہو کرکئی ضخیم جلدوں بیں طبع ہو کرشائع ہوا تھا جواب نایاب ہے راتم الحروف نے اس کوا یک مجددی بزرگ مقیم دتا جر مکہ معظمہ کے ہاں ہیں ہیں اللہ ہے دوئی بزرگ مقیم دتا جر مکہ معظمہ کے ہاں ہیں ہیں۔ اور بھی تعاقباد داس وقت خرید نے کے خیال سے حریش شریفین کے تجارتی مکا تیب بیں تلاش بھی کیا، تحریب میں اس کی اشاعت بھر مقدر ہو۔

مکا تیب فارسید کی اشاعت بہترین صحت وطباعت کے ساتھ والحلی کا غذیر امرتسر سے ہوئی تھی، وہ بھی اب عرصہ سے نایاب ہے، کوئی باہمت تا جرکتب اگراس کو فو ثو آفسٹ کے ذریع طبع کراد ہے تو نہایت گرا نفذر علی دوینی خدمت ہے، کمل اردو ترجمہ کی اشاعت بھی نہایت شروری ہے، واللہ المیسر لکل عمیر۔

حضرت امام ربانی مجد الف تاتی قدس سر فی العزیز کے مفصل حالات زندگی وسوائے حیات مستقل کمآبوں میں شائع ہو پہلے ہیں، ابن ندمیم نے لکھا تھا کہ امام اعظم کے علوم و کمالات طاہری سے شرق وغرب ، برو بحر میں دور ونز دیک سب جگہ روشنی پھیلی ، راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت امام ربانی کے علوم و کمالات باطنی سے شرق وغرب ، برو بحر میں دورونز دیک کے تمام خطے جگم گاا شھے۔

در حقیقت آب آسان رسالت کے نیر اعظم سرور دوعالم (ارواحنا فداہ) علی کے صدقہ وظفیل میں اس است محمد بیرے لئے کیے کیے ملے علم و مدایت کے سورج ، جاندستارے ہردور میں آئے اور آئندہ بھی آتے رہیں گے۔ اس احسان عظیم و میم کاشکر کی زبان وقلم سے ادائیں ہوسکتا ہے علم و مدایت کے سورج ، جاند محمد ان م

رحمه الشرتعالي رحمة واسعة -

٣٣٥-الشيخ محى الدين عبدالقادر احمرا بادى حنى بن الشيخ عبدالله العيدروس شافعي م٢٠١ه

جامع معقول ومنقول عالم وفاضل تنے، كثرت بے تصانف كيس، آب كى كتاب "النورالسافر في اخبار القرن العاش' بہت مشہور ہے، دوسرى تصانف بيہ بين، مخ البارى بختم البخارى، أمنخب المصطفى في اخبار مولد المصطفى ، الدرالشين في بيان أنهم من الدين، الحدائق الخضر و في المحال المحا

١٠٥١ - الشيخ الامام المحدث ابوالمجد عبد الحق بن سيف الدين البخاري الدبلوي حفي ١٠٥١ ا

مشہور محدث علام، جامع علوم ظاہری و باطنی تھے، آپ نے سب سے پہلے ہندوستان ہیں علم حدیث کی ہر خطہ ہیں اشاعت کی ، علوم حدیث کے بڑے بہتروستان ہیں گی ، پھر عنوان شباب ہی ہیں حربین شریفین حاضر ہوکر و ہال مدت تک قیام فر مایا ، وہال کے اکا براولیا وعلاء سے کمالات ظاہری و باطنی کا استفادہ کیا، خصوصت سے فن حدیث ہیں تصفی کا درجہ شنے ملاعلی قاری حنی اور شنے عبدالو ہاب متبقی تلمیذ حضرت شنے علی متبقی سے حاصل کیا ، ہندوستان واپس ہوکر درس وارشاد اور تصنیف و تالیف ہیں مشغول ہوئے ، آپ کی حدیث تالیفات سے فاری شرح مشکوۃ شریف 'افعۃ اللمعات' اور عربی شرح 'المعات التیج ' نہایت اہم ہیں ، اشعۃ ہوئے ، آپ کی حدیث تالیفات سے فاری شرح مشکوۃ شریف 'افعۃ اللمعات ہیں شخ محدث نے شرح مشکوۃ کا حق اواکر دیا ہے ، اس کے ابتداء میں آئے۔ مقدمہ بھی سے جو علم حدیث ، اقسام حدیث اور حالات آئمہ موریث وغیرہ پرنہا ہے۔ محققان تالیف ہے۔

البتداء میں ایک۔ مقدمہ بھی سے جو علم حدیث ، اقسام حدیث اور حالات آئمہ میں ، ان جس سے نوبی میں ہندوستان میں کئی جگہ ہیں ، ان جس سے ' حبیب عنے '' کانسخ سب سے قدیم ہے ، اس کے خاتمہ ہی

حفرت یخ محدث کے اپنے ہاتھ کی تحریجی ہے، اس نی کو بارہ سورہ بید بی خریدا گیا تھاجس کی کتابوں کی قدرہ قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔
دوسری شرح عربی دوجلدوں میں ہے اور اس میں شخ محدث نے صرف وہ ابحاث محمد دقیقہ درج کی جیں جو عام افہام سے بالا تر تھیں، نیز اس میں فقد نفی کے مسائل کی نظیق ا حادیث محد ہے گئی ہے اور نہایت گرانفقد رحد تا نہ محققانہ کلام کیا ہے، خود فر مایا کہ اس شرح کا مطالعہ سے یہ بات تابت ہوگئی کے حصرت امام اعظم آپنے مسائل میں احادیث و آتار کا تتبع اس قدر کرتے ہیں کہ اصحاب الظو اجر میں شار کرنے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے اور ان کے مقابلہ میں امام شافعی کو اصحاب الرائے میں شار کرنا پڑے گا' اس کے شروع میں بھی نہایت جا مع و نافع مقد مدہ، جو علیحدہ شائع بھی ہوگیا ہے، مگر افسوں ہے کہ لمعات ایسی تک شائع شہو کی ، اس کے تھی نیور، رام پور ، خلی گڑھ و را بلی اور حیدر آیاد دکن وغیرہ میں جی کاش دوشر ہے ہو کہ ماتھ داخل نساب مداری عربیہ ہوکر پڑھائی جائے۔ اور حیدر آیاد دکن وغیرہ میں جی کاش دوشر ہے ہو کہ مشکل ق شریف کے ساتھ داخل نساب مداری عربیہ ہوکر پڑھائی جائے۔

نواب صدیق حسن خان صاحب نے 'الحط بزگرالصحاح السة' میں حضرت شیخ محدث اور آپ کے صاحبز اوہ شیخ نورالحق و نیرہ کے لئے کلمات مدح لکھ کریہ بھی ارشاوکیا ہے کہ ان اصحاب صلاح کا طرز تحدیث فقہا کے طریق پر تھا، محدثین کے نیس ،اگر چہ نوا کدکیٹرہ ویٹی وہلمی کے کلمات مدح لکھ کریہ بھی ارشاوکیا ہے کہ ان اصحاب کا کرنے کے طرف کو ارانہیں کی ، ورنداییا نہ لکھتے یا احتاف کی حدیثی خدمات کو گرانے کے لئے ضروری سمجھا ہوگا کہ کوئی تو اعتراض کا پہلوضرور تکال لیاجائے۔

حضرت شیخ محدث نے فن رجال میں بھی کئی اہم کتا ہیں تکھیں ، مثلاً الا کمال فی اساء الرجال' اورا سا مالر جال والرواۃ المذکورین فی المشکلاۃ ،شرح اساءر جال ابتخاری یہ کتا ہیں بھی شائع نہیں ہوئمیں ،اساءالر جال کا قلمی نسخہ یا کی پور کے کتب خانہ میں ہے۔

آپ کی دومری گرانقدر تالیفات مید بین: التعلیق الحادی علی تغییر البیطاوی ، زبدة الآثار ، رسال اتسام حدیث ، ماثبت بالسند فی ایام السند، تثرح سفر السعادت ، شرح فتح الغیب ، مدارج النوق ، جذب القلوب الی دیار الحجوب ، مرج البحرین ، فتح المنان فی متاقب السعمان ، اخباد الاخبار ، عقائد بین مختل الانجمان و تقویة الانجمان تمهایت اجم تالیف جین ، فقد بین ، فقد بین فق المنان فی تائید غرب السمان تصی جس بین آپ نے احاد بیث کو مختلف عنوانات کے تحت جمع کیا ہے ، پھر چاروں آئد کے مافذ پر بحث کی ہوادا ما اعظم کے مافذ کو دورے مافذ پرتر جمع دی ہوارہ الما الله کی المناسک نمایت محققان کھیں ۔ اس کا قلی نسخ کتاب فائد آصفید بین موجود ہے ، اس طرح "الفوائد" اور جدایة المناسک ال طریق المناسک نمایت محققان کھیں ۔

آپ کے مجموعہ مکا تیب درسائل میں ہجی ہڑا علمی ذخیرہ ہے، شعروخن کا ذوق آپ کا خاندانی ور ثدتھا جی تکفس کرتے تھے، آپ کے اشعار کا مجموعی شار پانچ لا کھ تک کیا گیا ہے، ۹۴ سال کی عمر میں انتقال فر مایا ، مزار مبارک دہلی قطب صاحب میں حوض شمس کے کنار ہوا آنع ہے، بعض اصحاب باطن نے وہاں مجیب وغریب کشش دربستگی اور فیوض برکانت کے حصول کا ذکر کیا ہے۔

آپ کے مفصل عالات نہایت تحقیق ہے محترم مولا ناخلیق اجمد صاحب نظامی استاذ شعبہ تاریخ مسلم یو نیورٹی علی گڑھ نے لکھے ہیں جوحیات شخ عبدالحق محدث دہلوئی کے نام سے اعلی کا غذیر بہترین کتاب وطباعت سے مزین ہوکرندوۃ بمصنفین دہلی سے شائع ہو گئے ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (نزہۃ الخواطر، صدائق وحیات شخ محدث)

٣٣٧- الشيخ ابوحا مدسيدي العربي بن الى المحاسن سيدي بوسف بن محد الفاسيَّ م٥١٠ه

مشہور محدث آپ نے حافظ ابن مجر کے مشہور رسالہ اصول حدیث بخیة کومنظوم کیا جس کا نام' عقد الدرر فی نظم بخیة الفکر''رکھاا وراس کی شرح بھی کھی ، واضح ہوکہ بخیة الفکر کو بہت ہے محدثین کبار نے نظم کیا ہے ، اوراس کی شروح تکھی ہیں ، مثلاً شیخ کمال الدین بن الحسن شنی مالکی م ۱۳۸ ھے نظم کیا ہے اوراس کی شرح ان کے صاحبز اوے شیخ تقی الدین ابوالعباس احمد بن مجرشنی مصری مالکی خم حنفی ۸۵۲ ھے نے کی جوشار ح

معنی لا بن ہشام اورمحشی شفابھی ہیں۔

شردح و تعلیقات بخید بین سے حافظ قاسم بن قطلو بغاخفی کی تعلیقات ، علامه مدث ملاعلی قاری حفی کی شرح النحبه اور شخ ابوالحس محمد صادق بن عبدالهادی السندی المدنی حفیق می شاه ۱۱۳۸ هدی شرح خاص طور پر قابل ذکر جین ، کیونکه محد ثین احناف کی حدیثی خد مات کو پس پشت و الله دیا گیا ہے بلکدان کی حدیث وانی کو بھی مشکوک بنانے کی سعی برابر کی جاتی رہی ہے ، والی الله المشکی و ہوالمسعان سرحم الله کا مجمع واسعة واسعة (الرسالة المسطر فدص ۱۷۵ ما ۱۷۷)

٣٣٨ - الشيخ العلامة المحدث حيدر يتلوبن خواجه فيروز تشميري حنفيًّ م ٥٤٠ اه

بڑے محدث، نقیہ، صاحب ورع وتقوئی بتیج سنت عالم بنے، سات سال کی عمر میں حفظ قرآن مجیدوا بتدائی کتب سے فارغ ہوتے ہی استاع سنت کا شوق و جذبہ رفیل زندگی بن گیا تھا با با نصیب سے پھر مولانا المحدث جو ہرنات سے علوم کی تخصیل کرتے رہے پھر دہلی جا کر حضرت شیخ محدث و ہلوئ سے علوم صدیث وتفیر وفقہ وغیرہ کی بحیل کی اور صاحب فتو کی و عالم بے نظیر ہو کہ شمیروا پس ہوئے و ہاں درس وارشاو کی مندکوزینت وی، بڑے مستنفی مزاج و متوکل بزرگ سے والی کشمیر نے تین مرتبہ آپ کی خدمت میں خود حاضر ہو کر کشمیر کی قضا پیش کی مگر آپ نے اس کور دکر دیا، جب اس کے لئے طرح طرح سے آپ پر د باؤڈ الے گئے تو کشمیر ہے کہیں جا کر رو پوش ہوگے، دوسر اتحق منصب قضا پر مقر برہ و گیا تو آپ میں خود حاضر ہو گئے و در اتحق منصب قضا پر مقر برہ و گیا تو آپ میں منصب اس کے لئے طرح طرح سے آپ پر د باؤڈ الے گئے تو کشمیر سے کہیں جا کر رو پوش ہو گئے، دوسر اتحق منصب تضا پر مقر برہ و گیا تو آپ شمیروا پس آئے اور آخر عمر تک درس وافادہ میں مشغول رہے۔ رحمہ اللہ تقالی رحمۃ واسحۃ۔ (حدائل وزیہۃ الخواطر)

٣٣٩- يتنخ احد شهاب بن محمد خفا جي مصري حنفيَّ م ٢٩٠ اه

یزے محدث مفسر، فقیدا درجامع معقول ومنقول نقے، علوم عربیہ جس اپنے ماموں شیخ ابو بکر شنوانی ہے، حدیث دفقہ جس شیخ الاسلام محمد دلی ، شیخ نورالدین علی زیادی اور خاتمہ الحفاظ ابراہیم علقی وعلی بن قائم مقدی وغیرہ سے کمذکیا، اپنے والد ماجد کے ساتھ حرجین شریفین جاکر وہاں کے بھی اکا ہر وعلماء ومحد ثین شیخ علی بن جاراللہ وغیرہ سے مستنفید ہوئے پھر قسطنطنیہ جاکر درس علوم جس مشغول رہے ، مشہور تصانیف میہ جان کے بھی اکا ہر وعلماء ومحد ثین شیخ علی بن جاراللہ وغیرہ سے مستنفید ہوئے پھر قسطنطنیہ جاکر درس علوم جس مشغول رہے ، مشہور تصانیف میہ جین : حواثی تفسیر بینماوی (۸جلد میں ) شرح شفاء (۴ جلد میں ) شرح ورۃ الغواص حربری ، حواثی رضی ، شفاء العلم فیما نی کلام العرب من الدخیل ، ویوان الا دب ، طراز المجالس ، رسائل اربعین وغیرہ ۔ رحمہ اللہ تعوالی رحمہ وابعہ ۔ (حدائق حنفیہ )

۱۳۷۰ - شیخ زین العابدین بن ابراجیم بن جیم مصری حنفی م ۲۰۱۰ ه

علامہ محقق،محدث کمیر وفقیہ بے نظیر تھے علوم کی تخصیل و تھیل اپنے زیائے کے اکابر علاء ﷺ شرف الدین بلقینی ، ﷺ شہا ہالدین شعبی ، ﷺ امین الدین بن عبدالعال ، ﷺ ابوالفیض سلمی وغیر و سے کی اور ان حضرات سے درس علوم وافقاء کی اجازت سے متند ہو کر جلد ہی بیزی شہرت عاصل کر کی تھی ، آپ کی تصانیف میں سے الاشا ہو النظائر بے نظیر کتاب ہے اور بحرالرائق شرح کنز الدقائق جزئیات فقید کا همندر ہے ، اس لئے بیدولوں کتابیں علاء حنفیہ کا ماغذ ومرجع اور مابی نازعلمی خزید ہیں۔

آپ کی فتح لففار شرح الهنار ،مختصر تحریر الاصول مسمی بدلب الاصول ، تعلیقات مدایداور حاشیه جامع الفصولین ، مجموعه فآوی چالیس رسائل متفرق مسائل بین سب بی نهایت محققانه و مدققانه تالیفات بین به رحمه الله تعالی رحمة واسعة به (حدائق حنفیه وغیره)

١٣٨١-الشيخ المحدث العارف العلام محد بن الامام الرباني مجدد الالف ثاني حنفي م ١٠٠٠ه

٥٠٠ احد شل سر بهندشریف میں بیدا ہوئے ، بڑے محدث وفقیہ ، عارف کامل ، صاحب کشف وکرامات بزرگ نتے ، علوم نقلیہ رسمیہ کی

تخصیل و تکمیل اپنے والد ماجد حضرت امام رہائی قدس سرہ ہے کی علم حدیث کی سند بھی آپ ہے اور شخ عبدالرحمٰن رمزی ہے حاصل کی ، عظرت امام رہائی قدس سرہ کی فدمت وصحت میں کافی وقت گز ارکران ہے طریقت میں بھی کمال حاصل کیا، حضرت امام قدس سرۂ نے آپ کی طرف توجہ خاص فرمائی ، یہاں تک کرآ فرعم میں آپ کی وجہ ہے درس بھی ترک فرماد یا تھا، فرما یا کرتے تھے کہ میرا یہ بچدعاما ، دا تغین میں ہے ہوادر آپ کو فرقۂ خلافت بہنایا، خانون الرحمۃ کے لقب ہے مشرف فرمایا۔

باوجود ان کمالات طَاہری و باطنی کے آپ نے حصرت مجد دصاحب قدس سرہ کی وقات پر مسند خلافت اپنے بھائی شیخ محد معصوم صاحبؓ کے لئے چیموڑ دی تھی اورخو دحریثن شریفین چلے سے ، حج وزیارت کے بعد ۱۹ واجیس واپس ہوکر باتی محمر درس و تلقین میں گزاری۔ آپ کی تصانیف حاشیہ مشکلو ہ شریف مرسالہ تحقیق اشارہ فی اہتشہدین ، حاشیہ حاشیہ خیالی شرح عقائدو غیرہ ہیں۔ (حدائق) رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعۃ۔

# ٣٧٢-الشيخ ايوب بن احمد بن ايوب الاستاذ الكبير الخلوتي ومشقى حنفي م اعواه

یوے محدث، جائے علوم ونون ، جائے شریعت وطریقت تھے، علوم صدیت آپ نے محدث شہیر معمرابراہیم بن الا صدب سے حاصل کے اور عارف باللہ احمدالعالی سے طریق طوت ہوئے ، بڑے صاحب سوف وکرا ہات تھے، آپ کو شخ اکبرا بن عربی کی اسان کہا جاتا تھا، ایک وفعہ خواب میں شخ اکبرکو دیکھا کہ ان کے ور واز وپر چالیس دربار ہیں، لیکن آپ داخل ہوئے تو کس نے تہ روی ہی گئے کی صحاحت میں پہنچے تو فرمایا کہ ''اے ایوب! تم میر نے تش قدم پر ہو، تمہارے سواکوئی اس طرح میرے باس نہیں آیا، حضور اکرم میں فیصلے کی فدمت میں میں ہیں تا میں میں میں ایک عاضر تھے، حضورا کرم میں تھے نے ' عزت میارک سے مشرف ہوئے ، اس وقت حضورا کرم میں تھے کی خدمت میں حضرات عشر وہمی حاضر تھے، حضورا کرم علیت نے نے نہیں آپ میں آپ بین' ۔

ہمیشدادر ہرونت کلمہ 'توحید'' لا الدالا اللہ'' کا وردر کھتے تھے جوآپ کے رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا جتی کے سوتے میں بھی آپ کے سمانس کے ساتھ کلمہ مبارک سناجا تا تھا ،فر ماتے تھے کہ اگر جھے تمروع ہے معلوم ہوجا تا کہ 'لا الدالا اللہ'' میں استے اسرار میں تو میں کوئی علم طلب نہ کرتا ، حالا نکسآپ اس کہ معلوم وفنون میں مہارت رکھتے تھے ،آپ نے رسالہ اسائیہ میں لکھا کہ سب سے زیا ہ سراتے الاثر اور نتیجہ خیز ورد لا الدالا اللہ اور واخلاص ہے۔

آپ نے بہت سے رسائل لکھے جو سب نہایت تحقیق اورعلوم وحقائق کے خزائے ہیں، مثلاً وَخیرة اللَّحَ، عقلیة النورید، فیرة الانوار، ممبرة الافکار، رسالة الیقین وغیروا یک جزومیں اپنے مشاکخ حدیث جمع کئے تھے۔ رحمہ اللّٰہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (تقدمہ وظامہة الارس ١٣٨٠)

#### ٣٣٣- ينخ محمر آفندي بن تاج الدين بن احمر محاسى ومشقى حفي م ٢٥٠ اه

مشہور محدث، فتیدوا دیب تھے، جامع سلطان سلیم کے خطیب رہے، پھر جامع بنی امید کے امام وخطیب ہوئے اور جامع مذکور کے قبۂ مغربیہ بیل حدیث کا درس دیتے رہے، سیح مسلم پر تعلیقات تکھیں ،آپ ہے بہت ہے علما ، دمشق مثل علامہ بمحقق شیخ علاؤالدین حسکتی منتی شام وغیر ونے استفادہ علوم کیا ،آپ کا کلام تلم ونٹر نہایت تھے و بلیغ ہوتا تھا ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حفیہ)

#### ٣٧٧ - يشخ نوراكت بن شيخ عبدالحق محدث د بلوى حفي م ٢٥٠ ا

مشہور مدث فقیہ، فاصل بنجر، جامع کمالات صوری و هنوی نتیے،علوم ظاہری و کمالات باطنی کی تخصیل و بھیل اپنے والد ماجد ہے کی ، پھر درس وا فناء میں مشغول ہوئے ،گرانقدر تصانیف کیس ،مثلا تیسیر القاری فی شرخ سیح البخاری ( الضخیم جلد میں ) شرح سیح مسلم ،شرخ شاکل التر ندی ، رساله اثبات اشار و تشهد ، زبرة فی الباریخ ، تعلیقات شرح بدایة الحکمة ، تعلیقات شرح المطالع ، تعلیقات علی العصدیو فیره و تیسیر القاری ۱۲۹۸ هیل نواب محمود علی فان صاحب والی ریاست نو تک کی توجه و مالی امدادی چیمی تقی ، اس کے حاشیہ پرشخ الاسلام (سبط شخ محدث و الوی کی شرح اور علامہ حافظ و دراز بیثاوری کی شرح بھی عملی ، یہ تینوں تالیفات نهایت محققانه طرزی میں اب یہ کتاب تایاب ہے۔
محدث و الوی کی شرح اور علامہ حافظ و دراز بیثاوری کی شرح بھی طبع ، و کی تقی ، اس لئے اپنے دور شبنشائی میں آپ کو اکبر آباد (آگره) کا شاہجهان ایام شاہرادگی ہے تی آپ کے علم وضل ہے خوب واقف تھا ، اس لئے اپنے دور شبنشائی میں آپ کو اکبر آباد (آگره) کا قاضی و مفتی مقرر کردیا تھا، آپ کا دور قضاء امانت و دیانت اور فصل خصوبات کے اعتبار سے نبایت معقول و شاندار رہا ، رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (مقدمہ لائع می ۱۳۲۲ و مدائق حنفیہ و زنہة الخواطر)

٣٢٥- الشيخ محد معصوم بن الامام الرباني مجد دالالف الثاني قدس سرؤم ١٠٨٠ ١٥، ١٥٠١٥ م ١٥٠١٥

امراء وسلاطین کی مجانس سے بے صدنغوز تھے جتی کے شاہجہان ہاو جودا شتیاق بسیار کے آپ کی محبت ہے محروم رہا البیتہ اورنگزیب عالمگیرآ پ کی بیعت اور پچھ محبت ہے بھی مشرف ہوئے۔

آپ کے مکا تیب عالیہ بھی تین جلدوں میں مدون ہوئے جو حضرت امام ربانی کے کمتوبات مبارکہ کی طرح حقائق علوم نبوت ،غوامنط امرار شریعت اور لطا نف و دقائق طریقت کا گراں قدر مجموعہ ہیں ،اکثر مکا تیب میں کمتوبات حضرت امام ربانی کے مغلقات ومشکلات کا بھی حل کیا ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمہ: واسعۃ۔ (نزبہ: الخواطروحدائق حنفیہ)

٣٧٧-الشيخ معين الدين بن خواجه محمو دنقشبندي تشميري حنفيٌّ م ٨٥٠ اھ

مشائخ وعلماء کشمیر ش سے اتباع شریعت ، ترون کے سنت وازالا کرنات ورسوم غیر شرعیہ ش اپنے وقت کے بے نظیر عالم تھے، صدیم و فقہ میں حضرت شنخ عبدالحق محدث وہلوی کی شاگر دی کی اور مدت تک ان کی خدمت میں رہے تھے، کشمیر میں مرجع علماء وفضلاء ہوئے اور درس علوم وآفادہ فیوض باطنی میں زندگی بسر کی ، مجموعہ فرآو کی نقشبند ہے کنز السعادة (فقہ میں ) الرضوانی (سیر وسلوک و بیان خوارق و کراہات والد ماجد میں ) آپ کی یا دگار جیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (نزبہۃ الخواطر وحدائق حنفیہ)

٣٧٧- ينيخ محمه بن على بن محمه بن على حسكفي حنفي م ٨٨٠ اه

مشہور تحدث دفتیہ جامع معقول ومنقول ،صاحب تصانیف کثیر و تنے ،احادیث دمر دیات کے بڑے حافظ تنے ،آپ کے فعل و کمال کی شہادت آپ کے مشائخ واساتذ واور جمعصروں نے بھی دی ہے ،خصوصیت ہے آپ کے شنخ خیرالدین رقل نے آپ کے کمال درایت و روایت کی بڑی تعریف کی ہے،آپ کی تصانیف حسب ذیل ہیں: تعلیقات بخاری (۳۰ جزو) حواشی تغییر بیضاوی ،الدررالخار (فقہ کی مشہورو متداول کتاب)شرح ملتقی الا بح ،شرح المنار،شرح قطر بخقر فراوی صوفیہ،حواثی ورروغیرہ۔رحمہ اللّٰد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ ( صدائق حنفیہ )

#### ۳۲۸ - شیخ ابرا ہیم بن حسین بن احمد بن محمد بن احمد بن بیری مفتی مکه مرمه فی م ۹۲ و اص

آپ' بیری زاده' کے تام ہے مشہور ہوئے ، محدث کامل ، فقید فاضل ، تبحر فی العلوم اورعلم فنو کی میں یکاند: زیانہ بنے ، تمام اوقات مطالعہ کتب اور درس وتصنیف وغیرہ میں مشغول رہے تھے ،ستر • کے ہے زیادہ تصانیف عالیہ یاوگار جھوڑیں ان میں زیادہ مشہور ہیر ہیں۔

شرح موطا امام محمد (۲ جلد) عمدة ذوى البصائر حاشيه الاشباه والنظائر، شرح تصحيح قد درى شيخ قاسم، شرح المنسك الصغير الماعلى قارئ. رساله دريان جوازعمره دراشبرخ ،شرح منظومه ابن شحنه، رساله در بارهٔ اشاره سبابه، رساله درعدم جوازتلقيق (اس رساله ش آپ نے اپنج بم عصر علما وكل بن فروخ وغيره كا مدلل روكيا ہے ) ولا دت مدينه طعيب ش بهوئي تقى ، وفات مكه معظمه ش بهوئي اور معلما قابيس قريب مرقد مبارك معظرت ام المؤمنين خديجيدون بوتے - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - (حدائق حنفيه)

٣٣٩- شيخ داؤ دمشكوتى كشميرى حنفيَّ م ٩٤٠ اھ

کشمیرکاکابرمحد ثین وفقها میں سے بتھے،آپ نے شیخ حیدر بن فیروز کشمیر سے علوم حدیث وفقہ وغیر ہ کی تخصیل و بھیل کی ،طریقت کے کمالات شیخ نصیب الدین سے حاصل کئے ،حضرت خواجہ محمود بخاری سے بھی فیوض کثیر ہوئے اوران سب حضرات کی خدمت میں ایک مدت گزار کرعلم ومعرفت میں کامل ہوئے ،' مشکوتی' مشہور ہوئے ، کیونکہ پوری مشکو ہ شریف آپ کومتنا وسنداً حفظ تھی۔ مدت گزار کرعلم ومعرفت میں کامل ہوئے ،' مشکوتی' مشہور ہوئے ، کیونکہ پوری مشکو ہ شریف آپ کومتنا وسنداً حفظ تھی۔ آپ نے امرار الا برار (ساوات کشمیر کے حالات میں ) لکھی ،امرار الاشجار اور کیاب منطق الطیر شیخ عطار کومنظوم کیا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ ا

رحمة واسعة \_ (حدائق حنفيه ونزبية الخواطر)

• ٣٥ - شيخ يجي بن الامام الرباني مجد دالالف الثاني قدس سرة حنفي م ٩٨ • اه

حضرت مجد دصاحب کے سب سے چھوٹے صاحبزاد ہے ہیں، محدث، فقیہ علاء رہانیین سے ہیں، کا اھیں ولا وت ہوئی، علوم کی سخصیل و کھیل اپنے بخطے ہوائی، شخ محر محصوم صاحب اور ہڑے ہوائی شخ محر سعید صاحب سے کی، پھر درس وافاوو میں مشغول ہوئے اور بہت کی تھا نے بھی کیس۔ آپ کا نکاح حضرت خواجہ عبد اللہ بن حضرت شخ المشائخ خواجہ باتی باللہ نفتہندی قدس اسرار ہما کی صاحبزادی سے ہوا تھا۔ 'الیانع الجنی'' میں ہے کہ آپ نے مسئلہ شارہ تشہد میں اپنے والد ماجد اور بھائیوں کی مخالفت کی ، یعنی از روئے صدیم میں اس کے ثبوت کو فی وانکار کے مقابلہ میں ترجیح وی اور ماقیا مفرت مجد وصاحب اور دوسرے حضرات بھی اگر صدیم شبت سمج سے مطلع ہوجاتے ، تو اپنی وائے بوا بی وانکار کے مقابلہ میں ترجیح وی اور ماقیا مفرت مجد وصاحب اور دوسرے حضرات بھی اگر صدیم شبت سمج سے مطلع ہوجاتے ، تو اپنی وائے بدل دیے۔ رسم اللہ کام مرحمة واسعة۔ (نزبہة الخواطر ۳۳۵)

ا ١٠٥٥ - الثين ابو يوسف ليعقوب البناني لا بهوري حنفيٌّ م ٩٨ • اه

مشہور محدث، فقید و جامع معقول ومنقول تھے، شاہجہاں اور عالمگیر کے دور میں آپ ناظر محاکم عدلید رہے، باوجوواس کے درس و تصنیف میں بھی مشغول رہتے تھے، آپ کے درس سے بکٹرت علماء وطلبہ نے استفادہ کیا، علوم حدیث میں بڑی دست گاہ تھی ، اثنا درس میں فاصل سیالکوٹی پرتعر بینیات کرتے تھے، آپ کی تصانیف یہ ہیں:

حاشيد بينياوي شريف، الخيرالجاري في شرح صحيح البخاري، المعلم في شرح صحيح الإمام مسلم، المصطفى في شرح الموطأ ،شرح تهذيب الكلام،

شرح الحسامی،شرح شرعة الاسلام،اساس العلوم ( حدیث ش) حاشیهٔ رضی، حاشیه عضدی،ان کے علاوہ دوسری کتب درسیه پر بھی تعلیقات میں۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔ ( نزیمة الخواطرص ۴۳۹ ج ۵ )

٣٥٢ - الشيخ محمد يشيخ الاسلام فخر الدين بن محت الله بن نور الله د بلوى حفيً

محدث جلیل القدر، فضلائے عصر میں ممتاز، حضرت شخ عبدالحق محدث وہلوگ کے نواسہ ہیں، آپ نے بخاری شریف کی شرح لکھی تھی جوتیسیر القاری کے حاشیہ پرچھی ہے، اس میں نہایت محققانہ محدثانہ ابحاث ہیں، آپ سلطان محد شاہ کے زمانہ سے ناور شاہ کے ابتدائی دور تک دہلی میں صدرالصدورامور قدم ہی کے عہدہ پر فیائز رہے، پھر رحلت فیر مائی۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (مقدمہ لامع ص ۱۳۷)

٣٥٣- شيخ محدث ملاشنگرف گنائي تشميري حنفيٌ

حضرت با باعثان گنائی کی اولا دھیں ہے محدث کبیر ، فقیہ فاضل اور جا متا علوم عظلیہ وتقلیہ تنے ، علامہ مفتی فیروز کے پچا تنے ، اپنے شہر کے علاء ومحد ثبین سے تخصیل علوم کے بعد حرجین شریفین تشریف لے گئے ، وہاں زیدۃ انتققین ، محدث شہیر علامہ ابن حجر کئی سے حدیث کی اجازت حاصل کی اور تشمیروا پس ہوکر دری وارشاد میں مشغول ہوئے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ و تذکر وَ علاء ہند)

۳۵۳-شیخ زین الدین علی تبور، رائے نواری کشمیری حنفی ت

علاء کشیر میں سے محدث کامل وفتیہ فاضل تھے، حضرت شیخ بعقوب صرفی اور ملائٹس الدین یا کی سے علوم کی تحصیل و تکمیل کے بعد حضرت مختر میں بنام و کمال فقر وز ہدکی زندگی اختیار حضرت مخدوم شیخ ہمز و سے بیعت کی اور معارف و حقائق تصوف ہے بھی حظ وافر حاصل کیا اواسط عمر میں بنام و کمال فقر وز ہدکی زندگی اختیار کی ، پھر حرمین شریفین حاضر ہوئے اور وہاں شیخ ابن مجرکئی ہے اجازت حدیث لے کرکشمیروا پس آئے اور تمام زندگی نشر وافا دو علوم ظاہری و باطنی میں بسرکی ۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ و تذکرہ)

٣٥٥- شيخ على بن جارالله قرشي خالد كمي حنفيٌّ

حضرت خالد بن ولیدگی اولاوش ہے محدث کامل، فقیہ فاضل، مفتی و خطیب کے معظمہ تھے، حرم شریف میں بیٹھ کرتمام ون ورس صدیمہ و تغییر و فقداورا فراء کی خدمات انجام دیتے تھے، خصوصیت ہے بخاری شریف کا درس نہایت محققانہ شان سے ہوتا تھا، بڑے تھے وہلیغ مقرر و خطیب تھے، اپنے خاندان میں ہے صرف آپ کے والداور آپ بی حنی تھے، باتی سب شافعی غرب کے پیرو تھے، شیخ عبدالحق محدث وہلوی نے سیح بخاری شریف و غیرو کرآب محال آپ ہے بڑھی تھیں، شیخ علی تھی اور شیخ عبدالوہا ب متلی ہے بڑی محبت وعقیدت رکھتے تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدالی حنیہ)

٣٥٦-الشيخ الحد شحسن بن على الجيمي المكي منفيٌّ م ١١١٣ هـ

مشہور محدث وفقیہ ہے، آپ کی اسمانید مرویات 'کفلیۃ استطاع ''کی دوجلدوں ہیں ہیں، رحمہ اللہ اتعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (تقدر نعب الرایسی ۱۱۱۱ ہے۔ الشیخ محمد عصوم العمر کی سر جہندی حنی نظر میں الشیخ محمد عصوم العمر کی سر جہندی حنی نظر میں السیخ محمد عصوم العمر کی سر جہندی حنی اور مرااا ہے۔ برائی میں السیخ محمد عصوم العمر کی سر جہندی کی اور طریقت میں بھی برے محدث وفقیہ تھے، علوم کی تحصیل اپ جیا جان شیخ فرخ شاہ بن الشیخ محمد سعید سر جندی اور والد ماجدے کی اور طریقت میں بھی اپنے والد برز گوارے استفادہ کیا، آپ کی نہایت محققانہ مغید شرح سمیح بخاری برے جس کا نام فیض الباری ہے، ۴۸ سال کی عمر میں وفات

ہوئی اورا پے والد ماجد کے قریب سر ہندشریف میں مدنون ہوئے۔ حمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (ہوا بیاحمہ بیہ نزہۃ الخواطر) ۱۹۵۸ – الشیخ مبارک بین فخر الدین الحسینی الواسطی بالگرا می حنفی میم مااال

محدث کمیروجامع علوم وفنون تنے، پہلے بلگرام میں تخصیل کی ، پھر دہنی گئے اور علامہ خواجہ عبداللہ بن شیخ المشاکخ حضرت خواجہ باتی باللہ نقشہندی قدس سرۂ اور شیخ نورالحق بن شیخ محدث دہلوی وغیرہ سے علوم کی تکمیل اور صدیث کی سند حاصل کی ۱۴۴ والے میں اپنے وطن واپس ہوکر درس وافا دہ میں مشغول ہوئے۔

نهایت وقور، بارعب اورا مرمعروف ونهی منکر میں جری تھے، ان کی موجود گی میں کسی شخص کوار تکاب منہیات شرع کی جرأت نه ہوتی تھی۔رحمه اللّٰد تعالیٰ رحمة واسعۃ۔ (نزبمة الخواطر)

٣٥٩-الشيخ المحدث فرخ شاه بن الشيخ محرسعيد بن الامام الرباني قدس سره، حفي م١١٢٢ه

ا پنے والد ما جد کی تبیسری اولا دہیں لیکن علم وفضل ہیں سب سے بڑھ کراور درس وافاد ۂ علوم وظاہر و باطن ہیں سب سے بڑے تھے، اپنے والد ما جد سے علوم کی مخصیل اورخصوصیت سے حدیث وفقہ اورتصوف ہیں مراتب عالیہ کی تکیل کی ، حافظ نہایت تو ی تھا، بڑے ذہین و ذکی تھے، مباحث سے بھی رغبت تھی ،علوم حدیث سے عشق تھا، حرمین شریفین حاضر ہوکر فیوش و برکات سے مالا مال ہوکر ہندوستان واپس ہوئے اور درس وافا دہ ہیں منہمک ہوگئے۔

"الیانع الجنی" میں ہے کہ آپ کوستر ہزارا حادیث متن دسند کے ساتھ یا تھیں جن کے دجال پر پوری بھیرت ہے جری وقعدیل کر بھتے تھے،
احکام تھہید پر بڑی نظرتھی اورا کیک ورجہ کا اجتہاد حاصل تھا، باوجوداس کے نہایت جیرت ہے کہ آپ نے ایک دسالہ نع اشارہ تشہد میں لکھا ہے"۔

فقد وحدیث میں آپ کے بہت ہے دسائل جیں اور اپنے جدامجد حضرت امام ربانی مجدد الف ٹائن کی طرف ہے مدافعت میں بھی دسائل لکھے ہیں، مثلاً القول الفاصل بین الحق والباطل او کشف الفطا ، من وجوہ الخطا، نیز رسالہ حرمت غناء، رسالہ عقائد رسالہ فی الحقیقة:

المحمد یہ ، حاشیہ حاصہ عبد الحکیم علی الخیالی وغیرہ کھے۔ رحمہ الشد تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (نزبۃ الخواطر)

٣١٠ - يشخ عنايت الله شال تشميري حنفي م ١١٢٥ هـ

بڑے محدث، فقید، منقی ، متورع اور جامع کمالات طاہری و باطنی سنے ، علوم وفنون کی تخصیل و کمیل اپنے وقت کے اکا ہر شیوخ ہے کی بہ بہ بہ بیشہ علوم حدیث ، نقیر وفقہ و غیر و کا درس دیتے ہتے ، خصوصیت ہے درس بخاری شریف کی محد ثانہ تحقیق کے لئاظ ہے بے نظیر شہرت ہوئی۔

مناف ہے کہ ۱۳ مار فعم کم سام بخاری شریف کو پوری تحقیق ہے پڑھایا حدیث اور اس کے طرق اسانید کی واقفیت آپ کو بدر جہ کمال حاصل محقی ، مثنوی مولا ناروم کو بھی پڑھائے کے نہایت ولدا دہ بنتے ، علوم باطن میں مشائح وقت سے خرقبائے خلافت حاصل کئے ، تمام محمر درس وعظ میں بسرکی۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق الحقیہ ونز بہۃ الخواطر)

٣٦١-الشيخ العلامة احمد بن الي سعيد بن عبد الله بن عبد الرزاق صديقي حنفي م ١١١٠ه

مشہور محدث وفقیہ، چامع معقول ومنقول' ملاجیون' کے نام ہے زیادہ معروف ،شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے استاذ محترم تھے، نسباً حضرت ابو بکر صدیق ہے متصل اور قصبہ امیٹھی کے ساکن تھے، سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا پھر تخصیل علوم وفنون میں مشغول ہوئے ، قوت چافظہ بےنظیرتھی جو کتا ہیں د بجھتے تھے، یا دہوجاتی تھیں ،اکٹر دری کتا ہیں شیخ محمرصادق ترکھی ہے اور پچے مولا نالطف اللہ صاحب جہاں آبادی سے پڑھیں، فراغت کے بعد مند صدارت تدریس کوزین بخشی اور اپنے وطن میں پڑھاتے رہے، جالیس سال کی عمر میں اجمیر شریف ہوکر دولی پنچے، وہاں بھی کائی مدت اقامت کی، ورس وافاد و کرتے رہے، ۵۵ سال کی عمر میں تریفین حاضر ہوئے، وہاں بھی ایک مدت اقامت کی، وہاں کی برکات ظاہری وباطنی ہے دل بحر کر سرانی کی ۴۰، ۵ سال بعد والیس ہوکر بلاد دکن بیں سلطان عالمگیر کے ساتھ ایک مدت اقامت کی، وہاں کی برکات ظاہری وباطنی ہے دل بحر کر سرانی کی ۴۰، ۵ سال بعد والیہ باحد کی طرف ہے، دوسر سے سال والد واجوہ کی جانب سے اس کی اس کے اور سے مین کا درس نہایت تحقیق واقعان کے ساتھ بغیر مراجعت کتب وشروح ویا، پھر ۱۱۱۱ ھی ہندوستان واپس ہوکر ایک مون میں دوسال قیام کیا، اس زمانہ میں طریق سلوک وتصوف کی طرف زیادہ توجہ فرمائی اور محضرت شیخ بیٹین بن عبد الرزاق قادر کی سے فرق طرف فریادہ توجہ فرمائی دوستان بواندہ ہیں مستفول ہوئے۔

شاہ عالم بن عالمگیر بلا و دکن سے لوٹے تو آپ نے اجمیر جاکران کا استقبال کیا، ان کے ساتھ لا ہور گئے، وہاں بھی ایک مدت گزاری، شاہ عالم کی وفات پر دبلی واپس ہوئے اور وفات تک دبلی میں تقیم رہے، شاہ فرخ سیر نے بھی آپ کی بڑی قدر ومنزلت کی۔ علاوہ افاد وُ علوم خلام کی و کمالات باطنی ہر وفت لوگوں کی دنیوی ضرورتوں میں بھی امداد فرمائے تھے اور امراء وسلاطین کے یہاں ان

کے لئے سفارش کرتے تھے، باوجود کبری کے بھی عوام ہے رابطه اور درس وافادہ کا مشغلہ آخرونت تک قائم رکھا۔

آپ کی تصانف نہا ہے۔ مشہور ومقبول ہوئیں ، جن میں چند یہ بین ، تغییر احمدی ، جوآپ کے ابتدائی دور کی تصنیف ہے (اس کوآپ نے ۱۹۲۱ - ۱۹ اور کی تصانیف نہا ہے۔ مشہور ومقبول ہوئیں ، جن میں چند یہ بین آخری دو واو کے اندر کھی ، السوائے (بیلوائے جامی کے طرز پر ہے جس کو آپ نے دو مرے سفر تجاز میں تصنیف کی ، اس کا تتر آپ کے پر ہے جس کو آپ نے دو مرے سفر تجاز میں تصنیف کی ، اس کا تتر آپ کے صاحبز اد ہے شخ عبدالقادر نے نکھا، آداب احمدی (سیر وسلوک میں ابتداء عمر میں گھی ) آپ کی وفات وہ کی میں ہوئی وہیں وقن ہوئے تھے، مگر ہیاں روز کے بعد آپ کوامیٹی کے مدرسہ میں وفن کیا گیا۔ رحمداند تعالیٰ رحمۃ واسعہ۔ (حدائل حنفہ ویز بہۃ الخواطر)

٣٦٢ – الشيخ الإمام العلامة ابوالحسن نورالدين محمد بن عبدالها دى سندى حني م ١١٣٩ه ١١٣٥ ه

جلیل القدر محدث وفقیہ، شخ ابوالحسن سندی کبیر کے نام ہے مشہو ہوئے، پہلے اپنے باا دسند دھ کے علماء وسٹنا کئے ہے علوم وفنون کی تخصیل و تکھیل القدر محدث وفقیہ، شخ ابوالحسن سندی کبیر کے نام ہے مشہو ہوئے، پہلے اپنے باا دسند دھ کے علم وفضل و ذکاء و و تکھیل کی پھر مدید دھیے ہو تھے، علم وفضل و ذکاء و صلاح پس بزی شہرت پائی ، نہایت نافع تالیفات کبیں ، مثلاً حواتی صحاح ستہ ، حاشیہ مسند امام احمد ، حاشیہ فنح القدیر ، حاشیہ جمع الجوامع شرح اذکار الا مام النو و کی و فیر و۔

سلک الدرداور تاریخ جبرتی میں ہے کہ یہ بینہ طیبہ میں جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے جناز وکوا مراء و دکام نے اٹھا کرمسجد نبوی میں پہنچایا اورتمام ساکنان مدینہ پاک نے اظہارتم والم کیا ، بازار بند ہوئے ، بے شارلوگوں نے نماز جناز ہ پڑھی اور بقیج میں فن ہوئے ، رحمہ انٹد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (تقدّمہ نصب الرابیونز بہۃ الخو اطرص ۲۰۵)

٣٦٣ - يشخ كليم الله بن نورالله بن محمرصالح المهندس صديقي جهال آبادي حنفي ،م ١١١٠هـ

کہارمشائخ چشت میں ہے بڑے محدث وعلامہ وقت تھے،اول علاء دبلی سے تصیل علوم وفنون کی، پھر تجازتشریف نے گئے اورایک مدت طویلہ وہاں رہ کراستفادہ تکمیل وعلوم ظاہری کے ساتھ طریقہ چشتیہ شنخ بچی بن محمود گجراتی مدنی سے طریقہ نقشبند میہ میرمحترم سے (جن کا سلسلہ خواجہ عبیداللّٰداحرار ہے منتصل تھا)اور طریقہ قادر بیشنخ محمد غیاث کے سلسلہ سے حاصل کیا، پھر ہندوستان واپس ہوکر دبلی میں قیام کر کے

درس وافا دہ میں مشغول ہوئے۔

آپ کی تصانیف قیمہ میہ بین بنظیر قرآن مجید، کشکول، المرقع فی الرقی، الکسیر ، موا، السبیل، العشر ق الکاملہ، کیاب الروعلی الشیعہ ، مجموعة المکا تیب، شرح قانون الشیخ الرئیس وغیرہ، بڑے متوکل وزاہد تھے، سلاطین وامراء کے ہدایا وتحا نف ہے بخت اجتناب کرتے تھے، اپنا واتی مکان جو بڑی حیثیت کا تھا کرایہ پر دے ویا تھا اس کی آ یہ فی ہے گز راوقات کرتے تھے، معمولی کرایہ کا مکان لے کرر ہائش کی۔ رحمہ الله تعالی رحمة واسعة۔ (حدائق حنفیہ وزنہة الخواطر)

٣٢٣- يشخ ابوالطبيب محمد بن عبدالقادرالسندي المدنى حنفي م ١١١٠ه

بڑے محدث جلیل القدر تھے، پہلے اپنے بلاد سندھ کے علماء ومشائخ ہے علوم کی تحصیل کی ، پھر تجاز جا کر جج و زیارت ہے مشرف ہوئے ، مدینہ طیبہ (زاد ہااللّٰہ شرفاء میں سکونت افقیار کی ، شخ حسن بن علی تجمیمی ہے صحاح سنۃ پڑھیں ، شخ محد سعید کو کئی قرشی نقشیندی اور شخ احمد البناء سے بھی اجازت حاصل کی۔

تمام عمر درس علوم وافاد و کمالات بین مشغول رہے، صدق وصلاح ، تغویٰ وطہارت کا پیکر مجسم تنے ، منفی المسلک ، نقشندی الطریقه تنے، جائع تریزی کی عربی بس بہترین شرح لکھی جس کی ابتداءاس طرح کی :المحصد لله الذی شید او کان المدین المحنیفی بکتابه المعبین المنح در مختار پر بھی بہت گرانفذر ماشیر لکھا۔

۔ اپ سے مدینہ طیبہ کے بکٹرت علماء و کہار محدثین نے حدیث پڑھی، مثلاً شیخ عبدالرمن بن عبدالکریم انصاری مدنی، شیخ عبدالله بن ابراہیم البری مدنی، شیخ محد بن علی الشروانی مدنی، شیخ یوسف بن عبدالکریم مدنی وغیرہ۔رحمداللّٰد تعالی رحمة واسعة۔ ( تکمله ٔ تقدمہ نصب الرامیہ ص ۳۹ ونزمیة الخواطرص ۱۲:۲)

٣٤٥ - يشخ عبدالغني بن اساعيل بن عبدالغني نا بلسي ومشقى حنفي " م١١٩١١ هـ

محدث وفتیہ فاضل بھے،علوم کی تخصیل و بھیل اپنے بلاد کے اکابروعلیاء، ومشائخ سے کی اور آپ کے فیض علم سے بکثرت علیاء ومشائخ مستفید ہوئے، کتاب ذیار المحاد میں الدالالة علی مواضع الدیث، کتاب نہایة المرادشر تربدیة ابن العماد، خلاصة التحقیق فی مسائل التقلید و التحقیق، کتاب نہایة المرادشرت بدیة ابن العماد، خلاصة التحقیق فی مسائل التقلید و التحقید، الله لوالمکون فی الاخبار عمامیکون، عابیة الوجازه فی بھرار العملواة علی البخازه وغیره تصنیف کیس، رحمه الله تعالی رحمة واسعة ۔ (امام ابن ماجه اورعلم عدیث اردوس ۲۳۳۷ وحدائق الحفید)

٣١٧- شيخ محمد افضل بن الشيخ محم معصوم بن الاما م الرباني قدس سره حنفي م ١١٣٧ه

محدث ثقد، فاضل بتحر فی انعلوم ، اولیائے کہارے تھے، تعفرت شخ عبدالاحد بن شخ محد سعید سر ہندی خلیفہ شخ احد سعیدے علم ظاہر و باطن حاصل کیا، پھر حربین شریفین حاضر ہوکر شخ سالم بن عبداللہ البعر ک کمی کی محبت میں رہے ، اور استفادہ کیا، شخ جمۃ اللہ نقشہندی ہے بھی دس سال تک اکتباب فیوض و برکات کیا تھا۔

تجازے واپس ہوکر دبلی میں سکونت افقیار کی، مدرسه غازی الدین خان میں درس علوم دیا، آپ سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؓ حضرت مرزاصا حب جان جانانؓ، شیخ گداعلی اور دوسرے بہت سے علماء نے حدیث حاصل کی، حضرت شیخ المشائخ مولا ناغلام علی صاحبؓ نقشبندی قدس سرہ نے ''مقامات مظہر ریہ' میں تحریر فرمایا کہ: آب "معزت شخ عبدالاحدقد سره کی خدمت میں بارہ سال رہے، پھر حمین شریفین میں شخ سالم سے استفادہ کیا، واپس ہوکرہ بل صدارت علم کی اور نہا بہت قناعت وعفاف کے ساتھ وزندگی بسر کی، آپ کی خدمت میں جتنے روپ پٹی کئے جاتے ہے، ان سے ملمی کتابیں فرید کر طلبہ کے لئے وقف فر مادیتے تھے، ایک دفعہ پندرہ بزار کی قم خطیر آئی تواس کو بھی ای طرح صرف کردیا۔ دحمہ ابقد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (مدائن ندیہ وزندہ الخواطر)

١٢٧- شيخ تاج الدين قلعي بن قاضي عبد الحسن حنفي م ١١٥٨ ه

جلیل القدر محدث اور فقیہ فاضل مفتی مکہ معظمہ تھے، بہت ہے مشائخ حدیث کی خدمت میں رہے اور سب نے آپ کوا جازت و کی، لیکن زیادہ استفادہ آپ نے شخ عبداللہ بن سالم بھری ہے کیا، آپ نے کتب حدیث کو بحث و تنقیح کے ساتھوان ہے پڑھا اور صحیحین کو بھی محدث بھی سے استفادہ کیا، شخ احمد نظا اور شخ احمد قطان و فیرہ سے فقہ وحدیث میں استفادہ کیا، شخ اجمد نظی اور شخ احمد قطان و فیرہ سے فقہ وحدیث میں استفادہ کیا، شخ ابراہیم کردی ہے احادیث خصوصاً حدیث مسلسل بالاولیہ کی اجازت حاصل کی۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے 'انسان العین' میں لکھا ہے کہ جب آپ شیح بخاری شریف کا درس دیا کرتے ہے تو میں بھی کئی دن تک درس میں حاضر ہوااور آپ سے کتب سحاح ست موطا اہام مالک ، مستدداری ادر کتاب الآثاراہام مجمد کو کہیں کہیں سے سنااور آپ سے سب کتابوں کی اجازت حاصل کی اور جب ۱۳۳ ادھ میں 'زیارت نبوی' سے واپس ہوا تو سب سے پہلے آپ بی سے حدیث مسلسل یالا ولیہ کو ہروایت شخ ابراہیم سنا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنیہ)

٣٧٨- شيخ محمد بن احمد عقيله كي حنفيٌ م ١٥٠ اه

مشہور محدث میں ، محدث میں ، محدث عمرہ سے صدیث حاصل کی ، آپ کی گرانقذر تصانف آپ کی جلالت قدر پر شاہد میں ، مثلاً المسلسلات عدة اثبات ، الدردالمنظوم (۵مجلدات میں آفتان کی المرافق اللہ میں القران (جس میں 'انقان' کی تہذیب کی ہاور بہت ہے علوم قرآن کا اضافہ کیا ہے ، آپ کی اکثر مؤلفات استنبول کے مکتبہ کی باشاانکیم میں موجود میں ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمیة واسعة ۔ (تقدیم نصب الرایہ)

٣٦٩- الشيخ الإمام العلامه نورالدين بن محرصالح احراً بادى حنفيَّم ١٥٥ الص

بڑے محدث اور ہندوستان کے ارباب نفتل و کمال واسا تذہ مشہورین ہیں ہے جامع معقول ومنقول بحرذ فارعلوم ہے، بچپین ہی ہے علم کا شوق بے نہایت تھا، گلستان سعدی اپنی والدہ ماجدہ ہے سمات روز میں پڑھی، کتب درسیہ مولا ٹا احمد بن سلیمان تجراتی اور فرید الدین صاحب احمد آبادی سے پڑھی، صدیث شیخ محمد بن جعفر حین بعفر حین بخاری سے پڑھی اور انہی ہے طریقہ سلوک میں بھی استفاوہ کیا، تمام کمالات و فضائل اور کمثر ت درس افاد و میں بے نظیر شخصیت کے مالک ہوئے۔

آپ کے خاص عقیدت مندا کرم الدین گجراتی نے آپ کے درس وافا دہ کے لئے ایک مدرسداحد آباد میں تعمیر کرایا جس پرایک لاکھ چوہیں ہزار روپیوسرف کیاا ورطلبہ کے مصارف کے لئے کی دیہات بھی وقف کئے۔

بیخ موصوف نہایت متوکل متورع، زاہد وعاہد ہے، شب میں دوہاراٹھ کرنوافل پڑھتے تھے، اور ہر ہارسونے ہے قبل ایک ہزار بار جہلیل کرتے اور ہزار ہار دروو شریف پڑھتے تھے، امراء وسلاطین کے مدایا، تحاکف اور روزینوں ہے بخت اجتناب کرتے تھے، آپ کی تصانیف قید سے آپ العاقد، حاشیہ تصانیف قید سے تی تفسیر کلام اللہ، حاشیہ تفسیر بیضاوی، نورالقاری، شرح شیح البخاری، شرح الوقایہ، حاشیہ شرح مواقف، حل المعاقد، حاشیہ شرح النقاصد، شرح فصوص الحکم، حاشیہ شرح المطالع، حاصیہ تلوتے، حاشیہ عضدی، المعول حاشیہ المطلول، شرح تہذیب، المنطق (جوآپ کی

تمام تصانیف میں سے زیادہ ادق ہے) وغیرہ ،آپ کی سب جھوٹی بڑی تصانیف تقریباً ڈیڑھ سوجیں ، ۹۱ سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ ( حداکق حنفیہ ونز بہۃ الخواطر )

• ٢٥- الشيخ الامام المحد شصفة الله بن مدينة الله بن زين العابدين حفي م الاااه

خیرآ باد کے علاو محدثین میں سے جلیل القدر عالم ربانی، کتب درسیش قطب الدین سے پڑھیں، پھر ترمین شریفین ماضر ہوئے اور کئی سال وہاں قیام فرما کرشنے ابوطا ہر مربن ابراہیم کردی مدنی ہے حدیث حاصل کی اور وطن واپس آ کرمنطق وفلسفہ کا درس قطعانہیں دیا، بلکہ صرف حدیث وتقسیر کا درس اختیار کیا، بہت سے علماء نے آپ سے استفادہ کیا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (نزہۃ الخواطر)

ا ١٣٤- النيخ العلام محمعين بن محدامين بن طالب التدسنديُّ م ١٢١١ه

حدیث، کلام وعربیۃ کے بڑے فاضل جلیل تھے، شیخ عنایۃ اللہ سندی سے تصیل علم کی، پھر دہلی جاکر حضر سے شاہ ولی اللہ صاحب قدی سرہ سے تکمیل کی، اپنے وطن واپس ہو کر طریقت ہیں شیخ ابوالقاسم نعشبندی سے استفادہ کیااور حضرت علامہ سیدعبداللطیف کی خدمت ہیں رہ کر فیوض کئیرہ علم ومعرفت کے حاصل کئے، نہایت ذکی ونہیم، حدیث وکلام کے ماہر تھے، بہت ایجھے شاعر تھے، وجدوسائے اور نغموں سے دل کو ضاص لگا و تھا، جتی کے حالت وجدوسائے ہی ہیں وفات بھی ہوئی، آ ہے کا میلان شیعیت اور عدم تھلید کی طرف بھی تھا۔

۳۷۲ – الشیخ الامام المحد ش محمد حیات بن ابرا ہیم سندی مدنی حنفی متو فی ۱۲۱۱ ه بزے محدث شہیر، عالم کبیر تنے ، ابتداء میں علوم کی تحصیل شیخ محمر میں سندی ہے کر دمین شریفین حاضر ہوکر مدینہ طیبہ میں سکونت ک اور شیخ کبیرالحن سندھی مدنی حنفی کی خدمت و محبت میں رہ پڑے ،ان سے علوم حدیث وغیرہ کی تحیل کی اور ان کی وفات پر ۲۳ سال تک ان کی جانشینی کی ،آپ کوشیخ عبداللہ بن سالم بصری کمی ، شیخ ، ابوطا ہر محمد بن ابراہیم کر دی مدنی اور شیخ حسن بن علی تجیمی وغیرہم نے بھی اجازت حدیث دی اور آپ سے بکٹرت مشاہیر علاء ومشائخ ہے! ستفاوہ کیا ، تصانیف بیہ ہیں۔

تخة الامام في العمل بحديث النبي عليه السلام، رسالة في النهى عن عشق صور المردد و النسوان اللايقاف على الساب، الا ختلاف رمالة في ابطال الضرائح وغيره \_رحم الله تعالى رحمة واسعة \_ (غزيمة الخواطرص ١٠٠١هـ٢)

٣٧٣- الشيخ الإمام العلامه عبدالله بن محمد الإماسي حنفيَّ م ١٩٧ه

مشہور محدث بنے، آپ نے بخاری شریف کی شرح' 'نجاح القاری فی شرح البخاری' ۴۰ جلدوں میں بمسلم شریف کی شرح' ' غایۃ المعتم بشرح سیح مسلم' کے جلدوں میں کھی تھی ، شرح مسلم نصف تک پنجی تھی۔ رحیہ اللہ تعالی رحمیۃ واسعۃ۔ ( نقلة مدنصب الرابیص ۴۸۸)

٣ ١٣٤ - ينتنخ عبدالولى تركستاني كشميري حنفيٌ م ا ١١١ه

بڑے علامہ محدث اور ولی کامل ہتے، اپنے وطن طرحان (ترکستان) سے مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور اداء مناسک جج کے بعد مدینہ منور حاضر ہوئے وہاں مدرسہ دارالشفاء میں حضرت بیٹنے ابوالحسن سندی حنفی شارح صحاح سنہ کے صلفۂ درس حدیث سے استفادہ کیا، اور ان اجازت لے کرکشمیرتشریف لائے اور وہیں سکونت اختیار کی، درس وارشاد میں مشغول رہے، شیخ الاسلام مولانا قوام الدین محمد کشمیری اور دومرے بہت سے علما عسلماء نے آپ سے علوم کی تحصیل کی۔

آپ کوشنمراد و این کی تنہیت بیں شہید کیا گیا بھٹل ہے کہ آپ کا سرتن ہے جدا ہو گیا تھا، گرتمام رات اس سے ذکراللہ کی آ واز آتی رہی ، صبح کے وقت خاموش ہوا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حداکق حنیہ ونزہۃ الخواطر)

٣٧٥- الشيخ العلامة المحديث محمر بإشم بن عبدالغفور بن عبدالرحمٰن سندى حفي مم ١١١ه

مشہور محدث وفقید عالم عربیت تنے، اول علوم کی تخصیل اپنے وطن میں شیخ ضیاء الدین سندی ہے کی، پھر تجاز پہنچ کی وزیارت ہے قارع ہوکر شیخ عبدالقادر کی مفتی احناف مکہ معظمہ ہے حدیث وفقہ کی تحیل کی اور صاحب کمالات باہر ہ ہوئے، مسند درس وافناء سنجالی اور تصانیف قیر کیس، شیخ محرمعین صاحب دراسات ہے آ یہ کے مباحثات ومناظرات رہے ہیں۔تصانیف یہ ہیں:

ترتیب سی ابنجاری علی ترتیب الصحابه، کشف الرین فی مسئل رفع الدین (اس میں آپ نے ثابت کیا کدا حادیث منع مقبول سیح کتاب فی فرائض الاسلام، حیاة القلوب فی زیاده الحوب، بذل القوة فی سنی النبوة، جنة النیم فی فضائل القرآن الکریم، فا کہة البستان، فی تنقیح الحلال والحرام وغیره \_رحمه الله دفعالی رحمة واسعة \_ ( نزمة الخواطرص ٣١٣ ج ٢)

٣٧٧-الشيخ العلامة محمر بن الحن المعروف به "ابن جمات" منفي م ١٥١١ه

جليل القدر محدث وفقيد تنجية تخ تنج احاديث كاطرف زياد وتوجه فرمائي چنانچة پ نے احادیث بيضادي شريف كي تخ تنج كي جس كانام "تختة الراوي في تخ تنج احادیث البيضاوی" رکھا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (تقدمہ نصب الرابیس ۴۸)

ے سے الشیخ الا مام ججۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ احمد بن الشاہ عبد الرحیم الد ہلوی حنفی م ۲ سے اار ہندوستان کے مایہ نازمشہور ومعروف محدث جلیل وفقیہ نبیل، جامع معقول ومنقول تھے، آپ نے علوم کی تحصیل و تحمیل اپنے والد ماجد ተ'ለተ

و ہاں دوسال قیام فرمایا اور دہاں کے علماء کہار ومشائخ ہے استفادہ کیا ،خصوصیت ہے شنخ ابوطا ہرمجمہ بن ابرا ہیم کر دی شافعی کی خدمت میں رہ کرحدیث پڑھی اوران کے خاص خیالات ونظریات ہے بھی متاثر ہوئے۔

ای طرح علامہ کوڑی نے حضرت شاہ صاحب کی اور بھی گئی یا توں پر تنقید کی ہے جو ''حسن التقاضی فی میر ۃ الا مام ابی ایوسف القاضی'' کے آخر میں ص ۹۵ تاص ۹۹ شائع ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں کہ علامہ کوئر کی حضرت شاہ صاحب کے بہت بڑے بداح بھی ہیں اور آپ کے علم و فضل ، کمالات اور گرانفقد علی ، اصلاحی خد مات کے بھی ہماری طرح معتمر ف ہیں ، اس لئے ان کے نفتہ کوئسی غلط جذبہ پر محمول نہیں کر سکتے ، اکا بر اہل علم خود فیصلہ کریں گئے کہ کس کی تحقیق کہاں تک ورست ہے۔

ہم نے محدث ابو بحرین ابی شیبہ کے حالات میں لکھا تھا کہ امام اعظم کے بارے میں ان کے نفذ کا ہم پوری فرا خدلی سے استقبال کرتے ہیں کیونکہ ہم امام صاحب کو انہیاء علیہم السلام کی طرح معصوم نہیں مانے ، لیکن تنقید کے لئے ہماری شرط اول بیضرور ہے کہ پوری بصیرت سے حسن نہیت کے سماتھ اور بے شائبہ تعصب ہو، انہیاء علیہم السلام کی طرح دوسروں کو میعادی نہیں کہا جاسکتا کہ ان کے ہر تول وفعل کو حق سمجھ ناضروری ہوالبہ یہ مجموعی حیثیت ہے جس پر بہت سوں کو کہا جاسکتا ہے۔

حضرت شاہ صاحب خودمقلداور خفی تنے جیسا کہ انہوں نے خودا پنظم ہے تحریر فرمایا ہے، یرتحریر فدا بخش لائبر بری بیس سی بخاری کے ایک آمیذ کر برن ایسے ای الفتح نے بڑھا ہے، تلمیذ ذکور ایک نے برخھا ہے، تلمیذ ذکور ایک نے برخھا ہے، تلمیذ ذکور نے درس بخاری کے خودا ہے ایک تمیذ کریں ہیں تنہ ہونا لکھا ہے، اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے درس بخاری کے ختم کی تاریخ اس میں اور تا کھی ہے، جمنا کے قریب جامع فیروزی بیس ختم ہونا لکھا ہے، اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے ایسے باتھ ہے ایسے باتھ ہونا لکھا ہے، اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے اپنے ہاتھ سے باتھ ہے کہ مندا جازت تحدیث کھی اور آخر بیس اینے تام کے ساتھ ہے کمات کھے۔

العمرى نسباً والديلوى وطها والاسعرى عقيدة والصوفى وطريقة والتفي عملاً والتفاقع قدريساً وخادم النفير والحديث والفقد والعربية والكلام ......٣٠٠ شوال ١٩٥٩ ه

استخریر کے نیچ معزت شاہ رفیع الدین صاحب دہلوئ نے بیعبارت کھی کہ ' بینک بیخریر بالا میرے والدمحر م کے قلم سے کھی ہوئی ہے' ای آئے فہ کورہ پر ایک اور تحریم کے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سلطان شاہ عالم ہے تا کہ عمال کوری آتھا کہ نے فہ کورہ کورہ کو اول سے آخر تک حرکات لگا کر مشکل کریں ، چنانچے انہوں نے ایسانی کیا اور دوسرے سیجے نسخہ سے اس کا مقابلہ کر کے تھے بھی کی بتح ریم فہ کورکورا قم الحروف نے ' الخیرالکٹیر '' کے مقدمہ عربیہ بھی نقل کرویا تھا، جو مجلس علی ڈا بھیل ہے ۱۳۵۳ ہے بھی شائع ہوئی تھی۔

تظید کی ضرورت پر بحث فرماتے ہوئے حضرت شاہ صاحبؒ نے جمۃ اللہ باللہ ص۱۵ جمی تصریح فرمائی ہے کہ ندا ہب اربعہ کی تظید کے جواز پرکل امت مرحومہ یااس کے معتمد حضرات کا اجتماع ہو چکا ہے، اور تظلیدائر۔ اربعہ شرکھنی مصالح شرعیہ موجود ہیں، خصوصاً اس زمانہ بیس کے جمتیں کوتاہ ہیں، ہوائے نفسانی کا غلبہ ہے اور ہرخص اپنی رائے کو دوسروں کے مقابلہ جس ترجیح و بیتا ہے۔

پھر تحریز مایا کہ ابن ترم نے جو تقلید کو ترام کہا ہے وہ صرف ان لوگوں کے تق بیل میں جو خودا جہادی ملاحیت رکھتے ہوں اور
احاد بہ درسول اکرم علیہ کاعلم پورا پورار کھتے ہوں ، ناخ ومضوخ سے داقف ہوں وغیرہ ، یاان جابل لوگوں کے تق بیل تی جو کہ کا کے جو کہ کا کہ جو کہ خلطی و خطا ممکن ہی نہیں اودہ اس کی تقلید کی مسئلہ میں بھی چھوڑ نے پر تیار نہ ہوں ، خواہ
اس کے خلاف بردی سے بدی ولیل بھی ثابت ہوجائے ، یا ان لوگوں کے حق بیل صحیح ہے جو مشلا خنی ہونے کی وجہ سے کسی شافعی امام کے چیچے اقد ا ، کو جائز نہ جھتا ہو یا برکس ، لیکن تقلید کو اس خوص کے حق بیل کہ سے تھیں کہ سکتے
مسائل جائز نہ جھتا ہو یا برکس یا حق شافعی امام کے چیچے اقد ا ، کو جائز نہ جھتا ہو یا برکس ، لیکن تقلید کو اس خوص کے حق بیل کا درست نہیں کہ سکتے
جود نی امور کا ماخذ نی اگرم علی کی وجہ سے کہ قال و تی وقت سے بھی کر اتباع کر سے اور نظطی کے دقت سے جا ہے کہ کی خور کے لئے بھی
جرام کیا ہے ، پھراگر ایسا محفی نے بھی کی وجہ سے کہ عالم دین وقتی سنت بھی کر اتباع کر سے اور نظطی کے دقت سے جا ہے کہ کی تقلید کو کو کی اور اس کی تقلید کر خور اس کی تھا کہ کر نے کہ لئے بھی جرام کی اور جو تھر نے کہ کو کر اتباع کر سے اور نظطی کے دقت سے جا ہے اب کی برابر چلا آ د با ہو تو تا یہ وقت اس کی ہے کہ کمکی فقید کو کر وہ کی سے کھی ہو سکتا کے دکھ کر افتاء داستفتاء کا طریقہ عبد نبوت سے اب جگ برابر چلا آ د با ہو تو اس کی ہے کہ کمکی فقید کو کری آلید یا مصوم نہ جھیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تخریخ ملی کلام الفتہاء اور تتبع الفاظ حدیث کے اصول پر بحث کی ہے اور یہ بھی فر مایا ہے کہ قاعدہ مستخرجہ امام کی وجہ ہے کی حدیث کا رد کردیا مام کی وجہ ہے کی دعایت کسی قاعدہ مستخرجہ کے مقابلہ میں زیادہ ضروری ہے۔

یماں روحد بیٹ مصراۃ ہے حضرت شاہ صاحب کا روئے تن چونکہ حفیہ کی طرف ہے، اس لئے اس کے جواب کی طرف اشارہ کرتا متاسب ہے، ہمارے حضرت شاہ صاحب (علامہ شمیری ) نے درس بخاری شریف میں ارشاد فر مایا تھا کہ مسئلہ مصراۃ میں صدیف ائی ہم رہے ہم متاسب ہے، ہمارے حضرت شاہ صاحب (علامہ شمیری ) نے درس بخاری شریف میں ارشاد فر مایا کہ امام محاوی وغیر واحناف نے جو جوابات دیے بیں وہ مجھے اپنے نمال پر پیند نہیں ہیں میرے تزدیک جواب یہ ہے کہ صدیت نہ کور ہمارے مسلک کے خلاف نہیں ہے نہ ہم نے اس کوترک کیا، کیونکہ فتح اپنے نمال پر پیند نہیں ہیں میرے تزدیک جواب یہ ہے کہ حدیث نہ کور ہمارے مسلک کے خلاف نہیں ہے نہ ہم نے اس کوترک کیا، کیونکہ فتح اپنی مقال میں پیند میں میں میں میں میں میں میں اگر تو کی ہوتو ا قالہ در بید تعنیا مقاضی واجب ہوگا اور اگر فعلی ہوتو و بیائے اقالہ واجب ہوگا ، کیونکہ ایسے دھو کے پوشیدہ ہوتے ہیں ، اور قضا ، قاضی ظاہری امور پر چاتی ہے ، کیونکہ مشتری نے دود ہی تھی وہ میں میں میں میں موقع ہوتا ہوتو اقالہ دو یا ت کے فرق کی کچھا ور مثالیں بھی اس موقع ہے ، کیونکہ مشتری نے دود ہوگا فاکدہ حاصل کیا ہے ' ۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب نے قضاء وہ یا نت کے فرق کی کچھا ور مثالیں بھی اس موقع ہو کیا کہ کہ کا میں موقع اس کیا ہے ' ۔ ہمارے حضرت شاہ ساحب نے قضاء وہ یا نت کے فرق کی کچھا ور مثالیں بھی اس موقع ہو کے کیونکہ مشتری نے دود ہو کا فاکدہ حاصل کیا ہے ' ۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب نے قضاء وہ یا نت کے فرق کی کچھا ور مثالیں بھی اس موقع

پر ذکر فرمائیں جن کی تفصیل ان شاء اللہ انوار اباری میں اینے موقع پر ذکر کی جائے گی۔

یہاں مخضراً بدوکھلانا تھا کہ احناف پرایسے بڑوں کے بڑے الزامات واعتراضات بھی زیادہ وزن داریانا قابل جواب نہیں ہیں لیکن ان کے لئے حضرت علامہ شمیری ایسے کملاء وحذات محدثین احناف کی ضرورت ہے۔ کثو الله امثالهم و نفعنا بعلومهم آمین۔

آپ كى تصانف جليا. تير بهت بيل جن جن جن على عزياده شهوريه بين فقت عالم حمن في توجمة القوآن، الزهر اوين، (تفسر موره بقره وهآل عران) المفوز الكبير في اصول التفسير، تاويل الاحاديث المصطفى في شرح الموطأ، المسوى شرح المسوطأ، شرح تراجع ابواب البخارى، انسان العين في مشاكخ الحرجن تجة الشالبالة (اصول وين واسرارشريعت برب نظير جامع المسوطأ، شرح تراجع ابواب البخارى، انسان العين في مشاكخ الحرجن تجة الشالبالة (اصول وين واسرارشريعت برب نظير جامع كتاب بهرائل في احتاء العلوم بين شخ عزالدين عبدالمام مقدى في القواعد الكبري، في شخ اكبر في تقومات عبد العراق في المام عرائل في تأكير ان بيل بيمي علم عليه المام مقائق ومعارف كا بهترين موادق كياتها، ازالة المنحفاء عن خلافة المخلفاء (جوابية باب على بنظير به) قرة العينين في تفصيل المسيخين، الانصاف في بيان اسباب الاختلاف، عقد الجيد في احكام المجتهاد و التقليد، البدور المباز غه، المطاف القدسي، القول المجميل، الانتساف في مسلاسل اولياء الله، الهمعات، المعات، المطعات، المعات، المع

٣٧٨- يشخ محد بن محمد بن محمد الحسيني الطرابلسي السندروسي حنفيَّ م ١٤٧١ ه

بڑے محدث وفقیہ تھے، آپ نے ایک کتاب 'الکھند الالی عن شدیدالضعف والموضوع الوابی' تالیف کی جس میں شدیدالضعف، موضوع اور وابی احاد بہت جمع کیس، حروف مجم کی ترتیب ہے اس میں احاد بہت کومرتب کیا اور ہر حرف کے ماتحت تین نصول قائم کیس، ہرتسم کو الگ فصل میں لکھا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ وابعۃ۔ (الرسالة المستطر فیص ۱۳۷)

9 ٢٢- الشيخ المحدث المفتى اخوند ملا ابوالو فاكشميري حنفي م 9 ك اا ه

ا کابر فقبها ومحد ثین کشمیر میں سے منے مولا نامحداشرف چرخی اور شیخ امان الله بن خیرالدین کشمیری سے علوم کی تحصیل کی اور استخراج مسائل فقیہ میں زیادہ شہرت پائی ہفتی کشمیر کے عہدہ پر فائز رہاور بڑی تحقیق سے مسائل فقہی کو چارجلدوں میں جمع کیا ایک رسالہ خصائص نبویہ میں ''انوارالدو ق'' کے نام سے کھا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة۔ (حدائق حقید ونزبہۃ الخواطر)

• ٣٨ - ينتخ ابواليمن نورالدين عبدالله اسكد ارى صوفى حنفي م ١٨٢ اه

ا ہے زمانہ کے مشہور محدث وفقیداور فاضل محقق تھے، نزیل مدیند منورہ اور شیخ طا نفہ نقشبندیہ تھے، آپ کی تالیفات میں ہے مختصر سیجے مسلم وغیرہ ہیں۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ )

١٨١- الشيخ الامام المحدث ابوالحن بن محمد صادق السندى حنفي م ١٨٧ هـ

آب ابوالحن سندی صغیر کے نام سے مشہور تھے، وطن ہے جمرت کر کے مدینہ طیبہ میں ساکن ہوئے اور مدت تک شخ محمد حیات سندی کی خدمت میں رہ کرعلوم و کمالات حاصل کئے، پھرائ بقعد مبارکہ میں صدر نشین مسندور ری وارشاد ہوئے۔ آپ کی تصانیف سے ''شرح جامع الاصول'' اور'' مختار الاطوار فی اطوار الختار'' زیاد ومشہور ہیں، بری کشرت سے علاء ومشاکخ نے

استفاده كيا ـ رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_ ( نزمة الخواطر )

#### ۳۸۲ – الثینخ المحد ش محمد امین ولی اللهی تشمیری د بلوی حنفی م ۱۱۸۷ ه

اجلہ اصحاب شاہ ولی اللہ ہے تضاور آپ ہی کی نسبت ہے مشہور ہوئے ،حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے اساتذہ میں جیں جیسا کہ خود شاہ صاحب فی اللہ اصحاب آپ کی وجہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تعلق رسائل تصنیف فرمائے ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعۃ۔ (نزیرۃ الخواطر)

٣٨٣- ين محد بن احد بن سالم بن سليمان النابلسي السفارين الحسنبليّ م ١٨٨ه

مشہور محدث ہیں، آپ نے ثلاثیات مندا مام احمد کی شرح ایک ضخیم جلد میں لکھی جس کا نام نفٹات العدر المکمد بشرح ثلاثیات المسند رکھا ان ثلاثیات کی تعداد ۳۶۳ ہے، صاحب الرسال المسطر فیہ نے وحدا نہت سے عشاریات تک کی تفصیل لکھی ہے جس میں ہرتم کی روایات مرویہ کتب حدیث کی تعداد لکھی ہے۔

واحدانیات وواحادیث بین جن کی روایت میں راوی اور حضورا کرم علیے کے درمیان صرف ایک واسطہ دواور واحدانیات میں صرف الواحدانیات لا بی حفیدالا بام کا ذکر کیا ہے، جن کوشنخ محدث ابو منشر عبدالعمد طبری مقری شافعی نے ایک جزء میں جمع کیا تھا، پھر شائیات میں صرف الشائیات المالک فی الموطأ کا ذکر کیا ہے، حالا تک مسانید امام اعظم وغیرہ میں بھی بکشرت شائیات موجود میں، پھر شاشیات کے ذیل میں تھی بخاری وغیرہ کتب حدیث کی مخلا ثیات کی تعداد کا ذکر کیا ہے۔ اس میں بھی امام اعظم کے مسانید وغیرہ کی شلا ثیات کی تعداد کا ذکر جھوڑ دیا ہے۔ (الرسالة المسطر فیص ۸۲)

٣٨٧-الشيخ الإمام الحديث من الدين حبيب الله مرزاجان جانال د بلوى حني م ١١٩٥ه

جلیل القدر محدث اور عالی مراتب شیخ طریقت تھے، پہلے شیخ نورمجہ بدا یونی خلیفہ حضرت شیخ سیف الدین (خلیفہ حضرت شیخ معصوم می خدمت میں ہم سال رہ کر طریق خشیند یہ کی خصیل کی اور شیخ نے آپ کو ولا ویت کبری کی بیثارت اور ارشاو و تلقین کی اجازت دی ، لیکن آپ نے شیخ کی ذعر کی میں ان سے جدا ہونا پہندند کیا بلکہ بعد و فات بھی ان کی قبر مبارک کے قریب ۴ سال گزارے، پھر شیخ محمد افضل سیالکوئی کی خدمت میں رہ کرمطولات اور صدیم پڑھی اور ان سے بکتر ت استفادہ کیا ، پھر مند درس کو زینت دی اور ایک ہدت اس مشغلہ میں گزار کر غلبہ مال میں ترک درس کر دیا ، شیخ سعد اللہ و بلوی کی خدمت میں ااسال گزارے ، ان کی و فات پر عال میں ترک درس کر دیا ، شیخ سعد اللہ و بلوی کی خدمت میں ااسال گزارے ، ان کی و فات پر کھر مشد درس و ارشاد پر بیٹھے، گویا تقریباً ۴۰ سال مشارخ کی صحبت میں رہے اور ۳۵ سال درس و افادہ میں مشغول رہے۔

آپ کی ذکاوت، فطانات، کرامات، مکاشفات، ورع وز مداورا تباع سنت کے دافعات بجیب وغریب ہیں، عام و کوتوں اور متعارف مجالس صوفیہ سے اجتناب فرماتے تھے، اپناذاتی مکان نہیں بنایا، کرا یہ کے مکان میں بسرکی، پکا ہوا کھانا خرید کر تناول فرماتے، کپڑوں کا صرف ایک جوڑار کھتے تھے، مدایا و تحاکف قبول نہیں کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ رد مدید مردر ممنوع ہے لیکن قبول مدید بھی واجب نہیں، اکثر لوگ مشتبرمال ہے مدید دیتے ہیں، پھر قبول نہ کرنے پر معترض ہوتے ہیں۔

حضرت بین المشائخ مولانا غلام علی شاہ صاحب قدی مرہ نے ''مقامات مظہریے' میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ سلطان محرشاہ نے اپ وزیر قمرالدین خان کوآب کی خدمت میں بھیجا اور کہلایا کہ خدانے مجھ کو بڑا ملک عطا کیا ہے ، آپ کو جو ضرورت ہو مجھ سے طلب قرما لیجئے! آپ نے جواب میں فرمایا کہ خدانے فرمایا ہے متاع المدنیا قلیل کی جب سماری دنیا کے سماز وسمامان اور دولت بھی متاع قلیل ہے، تو تمہارے ہاتھ میں تو صرف ایک جھوٹا سائکر اونیا کا ہے، لبذا ہم فقراء اس اقل قلیل کی وجہ سے بادشا ہوں کے سامنے ہیں جسک سکتے۔

نظام الملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ورتمیں ہزار روپے پیش کئے ، قبول ندفر مائے ،اس نے کہا آپ کوضر ورت نہیں تو مساکیین کو تقتیم کرا و بچئے گا ،فر مایا میں تمہاراا مین نہیں ہوں ،تم جا ہوتو یہاں ہے باہر جا کرخو تقییم کردینا۔

آپ حنی المسلک ہتے، لیمن چند مسائل میں ترک فرنب بھی کیا اور فر ماتے ہتے کہ سی صدیت کی قوت کی وجہ سے اگر فرنب پڑل نہ کیا جائے تو اس سے خروج عن المرفز جب نہیں ہوتا، تشہد میں اشار و مسیح بھی کرتے ہتے، اور اس بارے بیں اپنے شنخ المشائخ امام ربانی حضرت مجدد الف ٹانی قدس سرؤ کی تحقیق کے خلاف کرنے ہے بھی باک جیس کیا، آپ کی تصانیف میں مجموعہ مکا تیب، ویوان شعر فاری ،خریظ جوابر وغیرہ ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ ( فزیرة الخواطر وحدائق حنیہ )

٣٨٥- يشخ غلام على آزاد بن سيدنوع واسطى بلگرامي حنفي م ١٢٠٠ه

ہوے محقق عالم ،محدث ومورخ تنے، کتب درسیہ علامہ میرطفیل محیر بلگرامی سے پڑھیں اور حدیث ،لغت ، سیرۃ نبوی وفنون ادب کی سیمی میرطفیل محیر دینے گئے میر میرا کیلیل بلگرامی سے کی ، نیز اجازت صحاح ستہ وغیرہ شخ محیر حیات مدنی حنی سے بھی حاصل ہوئی ،آپ کی تصانیف بیا ، بیں: ضوء الدراری ،شرح صحیح ابنجاری (کتاب الزکوۃ تک عربی میں) آثر الکرام تاریخ بلگرام ، سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان ، روحنت اللاولیا و،تسلیۃ الفواد فی قصائد آزاد ، بد بیضاء تذکر وُشعراء وغیرہ ۔ رحمہ اللّہ تعالی ۔ (حدائق حنفید وزنہۃ الخواطر)

٣٨٦-العلامة المحدث السيدابراجيم بن محمد كمال الدين بن محد بن حسين ومشقى حفي

ا پنے زمانہ کےعلامہ محقق ہمحدث جلیل تھے،علوم کی تخصیل اپنے والد ما جداور دوسرے اکا براہل علم وضل ہے کی اور تمام عمر درس وارشاد میں گز اردی۔رحمہ اللّٰد تعالیٰ رحمة واسعة ۔( حدا کُق حنفیہ )

المجارات النيخ العلامة المحدث فخر الدين بن محب الله بن نورالله بن نورالحق بن النيخ المحدث الد بلوى منى النيخ المحدث الد بلوى منى النيخ المحدث وفقيد عنه المجارة وصن حسين كي شرح برائد عدث وفقيد عنه المجارة وصن حسين كي شرح فاري من العلم بحن آب و المبنيف من الله المرائد تعالى رحمة واسعة من حدال حدائق حنفيه وزبية الخواطر)

٣٨٨-الشيخ محربن محربن محربن محربن عبدالرزاق (الشهيرب) مرتضى الحسيني الواسطى الزبيدي ثم المصرى حنفي متوفى ٢٠٥٥اه

چلیل القدر محدث وفقید، امام لغت، جامع معقول و منقول تھے، ۱۱۳۵ کی استفادہ فرمایا، اس کے بعد ۱۲۳ او میں تربین شریفین سندیلہ خیرا یا دبنچ وہاں ہے دبلی جا کر حضرت شاہ ولی القدصاحب قدس سرہ ہے بھی استفادہ فرمایا، اس کے بعد ۱۲۳ او میں تربین شریفین حاضر ہوئے، جج و زیرات سے فارغ ہو کر تحیل علوم کی تھائی ، علم حدیث کی طرف خاص توجہ فرمائی ، تجازہ معروفیرہ کے تقریباً ایک سوعلاؤ مشائخ ہے اب کا الت کی تحصیل فرمائی ، جرآپ نے ایک مدت تک زبید میں سے کمالات کی تحصیل فرمائی ، جرآپ نے ایک مدت تک زبید میں قیام فرمایا جس سے زبیدی مشہور ہوئے ، اس کے بعد مصرتشریف لے گئے ، وہاں مند ورس وتصنیف کوزینت وی ، بے شار لوگوں کو علوم و حدیث تفسیر سے فیصیاب کیا ہتی کے سلطان ٹری عبد الحمید خان اور ان کے وزراء کو بھی ان کی استدعا پر حدیث نبوی پڑھا کرم وجدا جازت دی ، ای طرح دوسرے می طرح دوسرے ملک تبت آپ سے اجازت و مدیث طلب کی اور آپ نبور بھی تا ہم ، عراق و ملوک غرب و سوڈ ان وغیرہ نے بھی آپ سے بذر بعید مکا تبت آپ سے اجازت و حدیث طلب کی اور آپ نبور کی اجازت دی۔

جامع از ہر کے علما ووفضلاء نے آپ سے حدیث پڑھنے کی درخواست کی اور آپ نے اس کومنظور فریا کر ہر ہفتہ ہیں جعرات اور ہیر کا دن درس حدیث کے لئے مقرر فرمایاءا کثر آپ اوائل کتب پڑھا کرا جازت دیتے تھے۔

غرض تیر ہوین صدی کے محدثین بٹس ہے آپ کا مقام بہت بلند تھا اور شہرت ومقبولیت بے نظیر حاصل ہوئی، آپ کی تصانیف عالیہ بہت زیادہ ہیں، خصوصاً حدیث وفقہ اور لغت کی ناور روز گار تالیفات ہیں، چنانچہ لغت میں تاج العروس شرح قاموس (۱۰مجلدات کبیر میں) نہایت مشہور ، مقبول ومعتمد بے نظیر کہا ہے ، اس کے علاوہ حدیث، فقہ وغیرہ کی تالیفات یہ ہیں:

نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی الحاف النهاء ص ۱۳۰۵ میں آپ کاذکر تفصیل ہے کیا ہے، بہت مدح کی الکھا کہ 'فقیر کے ظم میں علاء ہند میں سے اس تنظیم الشان مرتبہ ومقبولیت کے علاء کم جیں جن کی سلطین وا مراء نے بھی اتی عزیہ کی ہواوراس کثر ت سے شیوخ عالی تبارو تلائد و نامدار اور اتن کثر ت سے تصانیف ان کی بول ، نیز لکھا کہ آپ کے آبا وَاجداد بھی سب علاء ومشائح ، تفاظ اور معظم و محرم زبال ہوئے جیں اور لکھا کہ ایک سوسے زیاوہ آپ کی تصانیف جیں اور اکثر تصانیف آپ کی حدیث ، فقہ ، اصول لفت وتصوف اور سیرو غیرہ کی جیں جو سب کی سب نافع جیں ۔ میرے پاس بھی کا کتا جی آب کی موجود جیں ، پھر ان کے نام گنائے جیں ، لیکن نواب صاحب نے آپ کی خاص تصنیف ' عقو والجواہر'' کاذکر نہیں کیا جس کو ہم نے اس کی خاص حدیثی اجمیت کے چیش نظر سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔

آ خرعمر میں آپ نے عوام وخواص کے غیر معمولی رجوع ہے تنگ آ کر گوشٹینی اختیار کر ٹی تھی، درس بھی ترک کردیا اور گھر کے دروازے بند کرادیئے تنجے، ای حالت میں مرض طاعون ہے وفات ہوئی، آپ نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ ونزہۃ الخواطر)

٣٨٩-الشيخ المحدث خيرالدين بن محدز امدالسورتي حنفي م٢٠١ه

شهرسورت میں پیدا ہوئے اور وہیں کے علاء کہارہ علم حاصل کیا، شیخ نوراللہ کے طریق نقشبندی میں بیعت کی پھر حریمن شریفین حاضر ہو کرج وزیارت میں بیعت کی پھر حریمات سندی مدنی خفی ہے حدیث پڑھی اور سورت والی آکر درس واشاعت حدیث شریف میں بھیاس سال گزادے، آپ کی تصانیف شوا ہوالتجد میں ارشا والطالبین اور سائل سلوک ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعة ۔ (مزجۃ الخواطر ص ۱۲۱ج ے) مال گزادے، آپ کی تصانیف شوا ہوالتجد میں ارشا والطالبین اور سائل سلوک ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعة ۔ (مزجۃ الخواطر ص ۱۲۱ج ے) میں سعد الدین کشمیر کی حقی م ۱۲۱۹ھ

بڑے محدث مفتی وفقیہ تھے،اپنے زمانہ کے کہار علماء ومحدثین سے علم حاصل کیا اور صغرت بیں بی محسود اقر ان ہوئے، خانقاہ حضرت

شاہ سید محمد امین اولیک میں درس علوم دیاء مجرکشمیر کے قاضی ومفتی اور شیخ الاسلام ہوئے ،آپ کی تصنیف' الصحائف السلطانیہ' مشہور ہے جس میں آپ نے ساٹھ علوم میں افاوات لکھے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمہ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ ونزیمۃ الخواطر)

٣٩١ - الشيخ المحد ثالعلامة رفع الدين بن فريدالدين مرادآ با دى حفيًّ م ١٢٢٣ هـ

مشہور محدث تے،اولا، اپنے شہر مراد آباد میں علاء ومشائخ ہے علوم کی تحصیل کی، پھر دبلی جاکر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قد میں مرفی فدمت بیں ایک مدت رہ کر صدیث پڑھی اور مراد آباد واپس ہو کر دری وافادہ میں مشخول ہوئے، پھرا ۱۲اھ میں تربین شریفین کے دوران سفر بیس شخ محدث خیرالدین سورتی ہے سورت میں ملے، ان ہے ہفاری شریف پڑھی اور اجازت حاصل کی، بندر سورت سے جہاز ''سفیت الرسول' میں سوار ہوئے جو شخ ولی الدین بن غلام محمد بر بان بوری کی ملیت تھا اور خودش موصوف بھی آپ کے ساتھ عام تجاز ہوئے، جاز '' فین کر جے وزیارت ہوئے اور وہاں کے محدثین و مشائخ ہے بھی فیوش کثیر حاصل کئے۔ ۲۳ ۱۲اھ میں واپس ہوکر دی و تصنیف میں مشغول ہوئے، آپ کی مشہور تھا نیف بیر ہیں:

شرح اربعین نووی، شرح غنیة الطالبین ، کتاب الاذ کار ، تذکرة المشاکخ ، تذکرة الهلوک ، تاریخ الا فاغنه ، ترجمة عین العلم ، قضر الآمال بذکرالحال والمآل ، سلوالکئیب بذکرالحبیب ، کنز الحساب ، کتاب فی احوال الحرجین ، الا فادات العزیز بیر (جس جس آپ نے وہ تمام مکا تیب جع فرمائے جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرۂ نے آپ کو لکھے تھے اور ان جس نہا ہت عجیب وغریب فوا کد تغییر یہ جی رحمداللہ تعالی رحمة واسعة ۔ ( نزیمة الخواطر وصدائق حنفیه )

٣٩٢- الثينج المحدث الكبيرعبد الباسط بن رستم على صديقي قنوجي حنفي م ١٢٢٣ ه

ا ہے زمانہ کے علامہ محدث ، جامع معقول ومنقول ،استاذ الاستاذ اور شیخ المشائخ بتھے، دور دور سے اہل علم آپ ہے استفاد و کے لئے حاضر ہوتے تتھے،فرائض کے بےنظیرعالم بتھے، درس وافاد ہوتھ نیف بیس اوقات عزیز بسر کئے مشہور تصانیف بیر بیں:

نظم الآلی فی شرح ثلاثیات بخاری، انتخاب الحسنات فی ترجمه احادیث ولائل الخیرات، اربعون حدیثا ثنائیا، الحبل التین فی شرح اربعین، عجیب البیان فی امرار الفرآن، تغییر ذوالفقار خانی، المنازل الاثناء عشریه فی طبقات الاولیاء (نهایت نافع کمّاب ہے جس میں آپ نے بار ہویں صدی تک کے حالات جمع کئے ) شرح خلاصة الحساب للعالمی وغیرہ۔ (حدائق حفیہ ونزیمة الخواطر)

٣٩٣-الشيخ المحدث الفقيه محمد مبة الله البعلى حنفي م١٢٢١ه

بزے محدث، علامہ فہامہ تنے، نہایت مغیدگراں قدرتصانف کیں، جن میں ہے زیادہ مشہوریہ بی ، حدیقة الریاضین فی طبقات مشاخخا المسندین التحقیق الباہر فی شرح الاشیاہ والنظائر (پانچ تنخیم جلدوں میں ) رحمہ الله تعالی رحمة واسعة \_ (تقدمہ نصب الرایس ۴۸) المسندین التحقیق الباہر فی شرح الاشیام المحدیث الاعلام قاضی شناء اللّٰدیا فی بنی حشقی م ۱۳۲۵ ہے

مشہور ومعروف جلیل القدرمفسر بحدث ، فقیہ بختق ، برقق ، جامع معقول ومنقول ہے ، تلم تغیر ، کلام ، فقد واصول اورتصوف میں نہایت بلندم رتبہ پر فائز ہتے ، حدیث وفقہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرف ہے پڑھی تھی ، حدیثی وفقہ بھر اور دفت نظر کے اعتبار ہے اگر آپ کو ''طحاوی وفت'' کہا جائے تو زیاد وموز وں ہے ، اٹھار و سال کی عمر میں تمام علوم ظاہری ہے فارغ ہوکر حصرت شنخ محمد عابد سنائی " ہے بیعت سلوک کی اور تمام سلوک ہوئی آن توجہ میں حاصل فر مالیا ، فناء قلب کی وجہ ہے درجہ شرف بقالیا ، پھران ہی کے فر مانے پر حضرت مرز اصاحب مظہر

جان جانال قدس سرهٔ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آخری مقامات طریقہ نفشہند میہ مجدد میہ تک پہنچ سے اوران کی ہارگاہ فیض علم الهدیٰ کالقب پایا ، منامات مبارکہ میں حضرت شخ عبدالقاور جیلانی اوراپنے جدا مجد حضرت شخ جلالی الدین علی ہیں۔ حضرت مرزاصاحت آپ کونہایت قدرومنزلت کی نظر ہے و کھنے اور فرمایا کرتے تھے کی فرشتے بھی آپ کی تعظیم بجالاتے ہیں ، آپ ما وجود مشخولیت قضاء درس و تصنیف اور شخل فرکروم اقبہ کے بھی روزاندا یک مورکھات نفل اور تہجد ہیں ایک منزل تلاوت قرآن مجید پر مواظمیت پر فرماتے ہے ، آپ کی تصانیف جلیا ہے ہیں :

تفسير مظهرى ( • اجلد ضخيم ) جوبهترين كاغذ وطباعت كے ساتھ ندوة المصنفين دبلي ہے كمل شائع ہو چكى ہے ، ايك كتاب مبسوط حديث بين ( ٢ جلد ) ايك مبسوط كتاب فقد بين جس بين مرسئلہ كے ماخذ و دلائل اور مختارات آئمدار بعد جمع كئے ، ايك مستقل رسالہ بيان اقوى المدّ ابهب بين جس كا نام ' الاخذ بالاقوى' كھا تھا ، مالا بدمت ، السيف المسلول ( روشيعه بين ) ارشا والطالبين ( سلوك بين ) تذكرة الموتى والقور ، تذكرة المعاو، هيئة الاسلام ، رسالة في تحكم الفنا ، رسالة في حرمة المجعد ، رسالة في العشر والخراج ، شہاب ثاقب ، وميت نامه وغيرور رحمہ الله تعالى رحمة واسعة \_ ( حدائل نزمة الخواطر ص ١١١)

### ۳۹۵-الشيخ صفي بن عزيز بن محمد يسلى بن سيف الدين سر مندي حنفي م ۱۲۲۱ ه

حضرت امام ربانی مجدوالف ثانی قدس سرؤکی اولا و بی ہے بڑے درجہ کے محدث، جامع کمالات ظاہر کی و باطنی تھے، مناصب عکومت کو تھکرا کر ہمیشہ درس ومطالعہ کتب حدیث و تغییر اوراشغال واورادسلسلہ بیس مشغول رو کرزندگی بسر کی بکھنؤ میں وفات ہوئی، صاحب کرامات وخوارق تھے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنیہ ونزہۃ الخواطر)

٣٩٧-الشيخ سلام الله بن شيخ الاسلام بن عبد الصمد فخر الدين حنفي م ١٢٢٩ هـ

حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوئ کی اولا دھیں ہے حضرت شیخ الاسلام شارح بخاری کے صاحبز اوے بیزے محدث ، فقید و محقق علامہ عصر ہتے ، علوم کی تخصیل ا۔ پنے والد ما جداور دوسرے علاء کہارہ کی اور درس وافا دو ہیں مشغول ہوئے ، آپ کی تصانیف ہیں ہے کمالیمن حاشیہ تفسیر جلالین محلی شرح الموطا و ترجمہ تھے بخاری (فاری میں) شرح شائل ترفدی ، رسالہ اصول علم حدیث ، فلاصة المناقب فی فضائل الل المبیت ، رسالہ اشار و تشہدزیا دومشہور ہیں۔ رحمہ اللہ تحالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حند و نزیمۃ الخواطرص ۱۰۶ج کے )

٣٩٧-الشيخ الإمام المفسر المحدث الشاه عبدالقادر بن الشاه ولى التدد بلوى حني م-١٢٣٠ه

ہندوستان کی ہابیتا زمشہور ومعروف شخصیت ، جلیل القدر محدث ومغسر ہتے ، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرۂ ہے علوم کی تخصیل و سخیل کی اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرۂ کے پیکر مجسم ہتے ، سخیل کی اور حضرت شخ عبدالعدل دہلوی ہے طریق سلوک ہیں رہنمائی حاصل کی ، علم وعمل ، زید وتقوی اور اخلاق عالیہ کے پیکر مجسم ہتے ، اکبری مسجد دہلی ہیں درس وافادہ کیا اور آپ سے شخ عبدالحی بن مبیة اللہ بذھائوی ، حضرت مولا تا استعال شہید ، شخ فضل حق بن فضل امام خیر آبادی ، مرزاحس علی شافعی کھنوی ، حضرت شاہ مجمدالحق اور دوسرے علماء کہارومشائخ نے استعادہ کیا۔

آپ کی سب سے بڑی علمی خدمت قرآن مجید کا بامحاوراتر جمہ اور تغییر موضح القرآن ہے جس کو باوجود اختصار جامعیت اور حسن ادا مطالب قرآنی کے لئے بطور مجزو و آید من آیات اللہ تشلیم کیا گیا ہے ، ہمارے معزرت العلام شاہ صاحب تشمیری بھی اس کی نہایت مرح فرماتے متصاوران کی تمناتھی کہ اس ترجمہ وتغییر کی طہاعت وطبع کے اعلیٰ اہتمام کے ساتھ ہو۔ "مہر جہاں تاب" میں ہے کہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحبؓ نے خواب میں دیکھا تھا کہ قرآن مجیدان پر نازل ہوا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؓ سے بیان کیا تو فر مایا" اگر چہ دی حضود مرود کا نئات علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات کے بعد منقطع ہو پھی ، مگر روّیا حق ہواور اس کی تعبیر سے ہے کہ تو تعالیٰ تہمیں ایسی خدمت قرآن مجید کی تو نیق بخشیں سے جس کی پہلے نظیر نہ ہوگی" چنانچ تعبیر مذکور بھے ہوئی اور ترجمہ وتفسیر موضح القرآن کی صورت میں اس کا ظہور ہوا۔

میکھی مجیب کی بات ہے کہ حضرت شاہ ولی انقد صاحب کے حضرت شاہ شاء انقد کی صاحبز ای کیطن سے جارصا حبز ادے تھے، سب
سے بڑے حضرت شاہ عبد العزیز، پھرر فیع الدین، پھرشاہ عبد القادراورسب سے چھوٹے شاہ عبد الننی (والد حضرت شاہ اسلیل شہید )لیکن وفات میں صورت بالکل برعکس ہوگئی کہ مب سے پہلے حضرت شاہ عبد النق کی وفات ہوگی، پھر حضرت شاہ عبد القادر کی پھر حضرت شاہ رفیع اللہ بن کی اور سب کے بعد حضرت شاہ عبد العزیز کی ۔ رحمہم القد تعالی۔

ہیں ہوئی تبحرعکم فضل اور افادہ وافاضہ کی جہت ہے نامور فضلائے عصر ہوئے ، بجر حضرت شاہ عبدالغیٰ کے ان کی وفات عنفوان شاب ہی جس ہوگئی جس کا تدارک حضرت شاہ اسمنیل شہیدگی خد مات جلیلہ ہے مقدرتھا۔

مصنف تخفۃ الاحوذی (علامہ محتر م شیخ عبدالرحمٰن مبارک پوریؓ) نے مقدمہ کے سے بہر و تیج علوم قرآن و حدیث کرنے والے مشاہیر زمانہ محد ثین کے ذکر میں حضرت شاہ عبدالغیّ بن شاہ ولی اللہ فہ کور کا بھی ذکر کیا ہے جو خلاف تحقیق ہے، اس زمرہ میں حضرت شاہ عبدالغی مجدد کی دہلویؓ ( تلمیذ و جانشین خاص حضرت شاہ محمد الخقؓ ) کا ذکر آتا چاہے تھے، تکر علامہ محقق نے ان کے ذکر کو یوں نظر انداز کر کے دوست بناہ محمد الحق صاحب نے بجرت کے وقت اپنا دوسر کی جگہ حضرت شاہ محمد الحق صاحب نے بجرت کے وقت اپنا عائم محمد محمد تشاہ محمد الحق صاحب کے بنایا تھا، حالا نکہ حضرت شاہ عبدالغی عائم میں مرفیرست نام نامی حضرت شاہ عبدالغی محمد دی بی کا نظر بوتا آیا ہے، واللہ اللہ وعلم والحکم، رضی اللہ عنہ المجمعین ۔

٣٩٨-الشيخ المحد ثالعلامة السيداحمرالطحطا وي حنفي م ١٢٣٣ه

جلیل القدر محدث وفقیہ تنے ، مدت تک مصر کے مفتی اعظم رہے ، درمخار کا حاشیہ نہا ہے تعقیق و تدبیق ہے لکھا ، عرصہ ہوا ، معر سے جوب کرشا کع ہوا تھا ، اس میں آپ نے امام اعظم کے مناقب میں صحیح ترین اقوال اور مشکم روایات سے لکھے تنے ، جن سے علامہ شافع کی نے بھی رو الحقاء اس میں آپ نے امام اعظم کے مناقب میں تاب ہوں کے اور اس کے مواواد و رمجی بہت ہے رسائل و کتب تالیف کیس ، رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ )

٣٩٩ - الشيخ الإمام المحديث الشاه رفيع الدين بن الشاه ولى الله في م ١٢٣٣ هـ

مشہور ومعروف محدث، فقیہ بینکلم واصولی، جامع معقول ومنقول تھے، آپ نے بھی اپنے بڑے بھائی حفرت تماہ عبدالعزیز سے پڑھا اور عفرت شاہ ور معروف محدث فقیہ بینکلم واصولی، جامع معقول ومنقول تھے، آپ نے بھی سے درس و افقاء میں مشغول ہوئے اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی زندگی ہی ہیں صاحب تصانیف و مرجع علاء آفاق ہو گئے تھے، بلک ان کے ضعف بصارت اور جھیم امراض کے زمانہ میں عبدالعزیز صاحب کی زندگی ہی ہیں صاحب تصانیف و مرجع علاء آفاق ہو گئے تھے، بلک ان کے ضعف بصارت اور جھیم امراض کے زمانہ میں تقدریس ہیں بھی نیابت کی جس کی وجہ سے طالبین علوم کا بہت زیادہ جھیم آپ کے باس رہا، حضرت شاہ صاحب موصوف نے بھی آپ کے علم و فضل اور خصوصیات دوس و تصنیف کی درح اپنے بعض مرکا تیب میں کی ہے، آپ، کی تصانیف رید ہیں:

اردوتر جمہ ُ لفظی قرآن مجید، رسالہ شرخ اربعین کا فات، ومنع الباطل فی بعض غوامض المسائل (جوعلم حقائق بیس نہایت اہم تالیف ہے )، اسرار لمجیز الصناعة (یا پنجیل الا ذہان علم معقول میں نہایت عالی قد رلائق درس تصنیف ہے، رسالیۃ فی مقدمیۃ العلم، رسالۃ فی النّاريخ، رسالهُ اثبات شق القمر ابطال براجين الحكميه على اصول الحكماء آثار قيامت، رساله عقد اناش، رساله امور عامه، حاشيه مير زا بدرساله، رسلة تحقيق الوان وغيره \_ رحمه اللّه رحمة واسعة \_ ( حدائق حنفيه ونزبهة الخواطر )

## ٠٠٠-سراج البندانينخ الامام المحدث العلام الشاه عبدالعزيز بن الشاه ولى الله د بلوى حفي م ١٢٣٩ه

آپ ہے آپ کے بھائیوں شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالنی نے اور شیخ عبدالی بذھانوی، مفتی آلیی پخش کا ندھلوی، شیخ قمر اللہ مین سونی چی وغیرہ نے رپڑھا، آپ نے اپنے نواسے شاہ محمد الحق بن الشیخ محمد الصلام اللہ یو وجب اللہ علی المکبر قر اُت کرتے تھان کے اور شاہ اساعیل کے لئے آپ بیآیت الماوت فرمایا کرتے تھا المحد اللہ اللہ اللہ یو وجب اللہ علی المکبر استعمل و استحق ، شاہ المحق نی آر اُس کے لئے آپ بیآیت الماوت فرمایا کرتے تھا المحد مد اللہ اللہ ی وجب اللہ علی المکبر استعمل و استحق ، شاہ المحق نے اگر چدوریٹ کی کتابیں شاہ عبدالقادر سے پڑھیں، مگر حدیث کی سندواجازت آپ ہے مجی اجازت حاصل کی اور آپ نے اُن کو اپنی جگر مسندوری وارشاد پر بھایا اور اپنی تمام کتابیں بھی ان کوعطافر ما تیں اور ان کے جانشین حضرت شاہ عبدالغنی مجدوث کی اور آپ نے سالمی تعمل بازی، واڑھی تھنی میں اور شہرواری میں بھی باہر تھے ، جنال امراض کثیرہ ہونے کی وجہ سے 10 سال ہی کو میں انقال فرمایا۔
باد جوداس کے درس افادہ تھنیف کے مشاغل ۱ سال کی عمر سے آخروت تک جاری رہ ہونے کی وجہ سے 10 سال کی عمر میں انقال فرمایا۔

١٠٧١ - الشيخ العلامة المجامد في سبيل الله مولا ناشاه اسلعيل بن الشاه عبدالغيَّ م ٢٧٧١ هـ

مشہور ومعروف محدث بیشکلم، جامع معقول وحقول عالم ربانی تنے ، ولا دت ۱۹۳ دیں ہوئی ، اپنے چیا حضرت شاوعبدالقادر سے علوم کی تکیل کی اور حضرت شاوعبدالعزیز صاحب وشاہ رفیع الدین صاحب ہے بھی استفادہ کیا ، ایک مدت ان حضرات کی خدمت بیل گزاری ، پھر حضرت مولا ناسیدا تحد شہید بر بلوی قدس مرؤکی خدمت میں روکر طریق سلوک ملے کیا ، ان کے ساتھ سے ۱۲۳ میں ترجین شریفین حاضر ہوئے اور ساتھ ہی واپس آئے۔

حعنرت سیدصاحب کے ارشاد پر ۱ سال تک بہت ہے دیہات وشہروں کا دور اکر کے لوگوں کوشر کی احکام اور جہاد فی سبیل اللہ کی تلقین کی ، پھر ۱۲۴۱ ہے بیں اپنے بیرومرشد کے ساتھ جہاد پر نکلے اور چند سال مسلسل معرکہائے جہاد وقتال بیس شرکت ور بنمائی کے بعد ۲۲۴ او میس بمقام بالاکوٹ جام شہادت نوش کیا اورمسلمانان ہند کو بھولا ہواسبتی یا دولا گئے۔

بنا كروندخوش رسے بخاك وخون غلطيدن فدا رحمت كندآ ل بندگان ياك طينت را

معفرت مولانا شہیدگی چندمعدود ومسائل ہیں اپنی مجتمدانہ رائے و تحقیق تھی جواپنے اکابر کی تحقیق ہے کچے مختلف تھی ، ہاو جو داس کے وہ بلاشک و تر دو ہمارے مقتد ااور رہنما و چیٹوا ہیں ، اور ان کی خد مات جلیلہ اس قابل ہیں کہ ّب زر ہے کہ جا کیں ،اس مخضر آنڈ کر و ہیں ان کا ذکر نبیں ساسکتا ، بوی بردی مستقل کتا ہیں ان کے سوائح حیات ہے مزین ہو چکی ہیں۔

آپ کی تصانف عالیہ یہ بین: "عقبات" جس میں آپ نے تجلیات اور عالم مثال کے متعلق سیر حاصل ابحاث ورخ کی جیں، یہ کتاب عرصہ ہواد یو بند سے شائع ہوئی تھی، لیکن مدت سے ناور و نایاب تھی، اب بہت عمدہ نا تپ سے سفید گلیز کاغذ پر مجلس علی ڈا بھیل (حال کراچی ) کے اہتمام سے جھپ کرشائع ہوگئی ہے، المصواط المستقیم (تصوف میں نظیر کتاب ہے جس میں طریق سلوک راہ نبوت و راہ ولا بت اور طریق ذکر واشغال کی تفصیلات نہایت و نشین ہیرا پیش بیان ہوئی ہیں) منصب امامت (نبوۃ واہامت کی تحقیق میں لاجواب ہو اللہ اللہ ورجعت امکان نظیر واشناع نظیر رسالہ عملی اصول فقہ میں، رسالہ رواشراک و بدع میں ہنور العینین فی اثبات رفع الیدین، رسالہ منطق (جس میں آپ نے ویوئ کیا کہ شکل رابع اجلی البر سیات سے ہا ورشکل اول اس کے خلاف ہے اور اس ویوئ کو ولائل سے تابت فرایا ، تقویۃ الا بیان (جوسب سے ذیا دہ مشہور ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے خلاف محاذ بنائے گئے، ہمارے اکا ہر علماء و ہو ہندئے اس کی قلاف تا نمید کی توان کو بھی بدف سب وشتم بنایا گیا۔ رحمہ القدرجمۃ واسعۃ ۔ ( نزیۃ النو اطرص ۵۱ کے 2)

۲ - ۱۳۰۳ - الشيخ الا مام المحدث الوسعيد بن صفى بن عزيز بن محميسي و بلوى حفي م ١٢٥٠ ه

حضرت خواجہ محموم صاحب قد س مر فی اولا ویس ہے محدث کا طل ویتی معظم ہے، ولا دت 191ا ہے بمقام رام پور ہوئی ، حفظ قرآن مجد کے بعد کتب درمیہ حضرت مفتی شرف الدین رام پوری اور حضرت مولانا شاہ و فیع الدن صاحب و بلوی ہے پڑھیں اور حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب ہے بھی صدیت فقد کی سند حاصل کی ، علوم ظاہری ہیں کمال حاصل کرنے کے بعد علم باطن کی طرف توجہ فر مائی ، پہلے اپ والد ماجد ہے استفاضہ کیا ، پھران کی اجازت ہے شیخ وقت شاہ درگا ہیں رام پوری کی صحبت ہیں دہ اور ان سے فرقۂ خلافت حاصل کیا ، اس کے بعد مزید ترقی راہ سلوک کے شوق ہیں و الی تشریف لیے اور حضرت قاضی شا ، اللہ صاحب پائی پڑی کو خطا کھ کرشنے کا مل کے لئے مشورہ طلب کیا ، حضرت قاضی صاحب پائی پڑی کو خطا کھ کرشنے کا مل کے لئے مشورہ طلب کیا ، حضرت قاضی صاحب نے تحریف مایا کہ اس وقت شاہ فلام علی صاحب ہے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔

اس پرآپ شاہ صاحب موصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مزید کمالات باطنی حاصل کر کے خرق خلافت بہنااورا پینے شی کی مند افاضہ برجلوہ افروز ہو کرخلق خدا کونفع تخلیم پہنچایا، آپ سے بے نہاہ خوارق وکراہات خلام ہوئے، آخر عمر میں ۱۲۳۹ ہیں گی وزیارات مقد سہ کے لئے حربین شریفین حاضر ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے صاحبز اوے شاوعبد افنی صاحب سے، مکد معظمہ پہنچ تو وہاں کے علاء کہار نے آپ کا استقبال کیا اور خاص طور سے شیخ عبد اللہ سراج مفتی احزاف، شیخ عمر فتی شافعید اور شیخ محمد عابد سندی وغیر ہم نے آپ کی قدر و مزانت کی ۔ کا استقبال کیا اور خاص طور سے شیخ عبد اللہ سراج مفتی احزاف، شیخ عمر فتی شافعید اور شیخ محمد عابد سندی وغیر ہم نے آپ کی قدر و مزانت کی ۔ واپسی میں ٹو تک پہنچ سے کہ دم آخر ہوگیا، چون سال کی عمر میں خاص عمید الفطر کے روز آپ کی وقات ہوئی، نواب ریاست نو تک وزیرالد ولد اور دوسر سے ارکان وولت امراء وعوام نے بڑے اجتماع کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی، پھرآپ کے صاحبز او سے، شاہ عبد افنی آپ کی ساتھ نماز جنازہ پڑھی، پھرآپ کے مہاوی وفن کیا۔ رحمہ لغش مبارک کو تا بوت میں رکھ کرونے النو اطر ص 11 ج

۳۰ ۱۳۰۰ - الشیخ المحد ث (قاضی ابوعبدالله) محمد بن علی بن محمد الشو کانی الیمنی الصنعائی م ۱۲۵ هـ ۱۲۵ه ه بنامه محدث شهیر، مقتداه و چیشوائے فرقه ابل حدیث گزرے ہیں ، اکا برعلاء ومحدثین زمانہ سے علوم کی تحصیل کی جن میں سے بعض شیخ محمد حیات سندی مدنی حنفی اور شیخ ابوالحن سند حنفی کے شاگر و تتے پخصیل کمالات کے بعد آپ ہے بکٹر ت علماء نے استفادہ کیا، ۹-۱۳- میں آپ منصور بالله علی بن عباس کی طرف ہے منعا یمن کے قامنی القصاۃ بھی مقرر ہوئے تنے۔

نواب صدیق حسن خان صاحب نے لکھا ہے کہ آپ علوم دینیہ جس مرتبہ اجتمادر کھتے تھے، اس لئے کسی کی تظید نہ کرتے تھے اور ہاوجود مرتبہ اجتماد کے اپنی تالیفات جس کسی جگہ دائر و ندا ہب اربعہ سے ہام نہیں ہوئے ، الا ماشاء القداور اس خلاف جس بھی ایک جماعت ملف اور اکا ہر الل حدیث کی آپ کے مماتھ ہے، دلائل کے مماتھ تھنے میں ندا ہب اور پھر کل خلاف جس آپ کی ترجیح تا بل دید ہے'۔

آپنواب صاحب موصوف کے ایک دوواسطوں سے شیخ بھی ہیں ،آپ کی زیادہ مشہورت انف بیٹی : فیٹے القدیر (تفسیر ۱۳ جاد) نیل الاوطار شرح منتی الاخبار (۵جلد) الدرراہی ، شرح الدراری المفیّہ ،ارشادالسائل الی دلیل المسائل ، تحقۃ الذاکرین شرح حصن حصین ، الفتح الربانی فی فاوی الشوکاتی ،ارشادالنحو ل فی تحق الحق من جمع کئے ) الفوائد الربانی فی فاوی الشوکاتی ،ارشادالنحو ل فی تحق الحق من جمع کئے ) الفوائد المجموعہ فی الموصوف المحبوم و اس کی الموسوم کے اس کی موسوف المحبوم بھی ہے ، لیکن مولا تا موصوف المحبوم بھی ہے ، لیکن مولا تا موصوف نے اپنی کتاب فلم الا مانی میں تنہ ہی جمع کے درجہ کوئیس پہنچتیں ، بلکہ اصادیث میں المحبوم کے درجہ کوئیس پہنچتیں ، بلکہ اصادیث میں حصاح وحسان کوئی موضوع کے درجہ کوئیس پہنچتیں ، بلکہ اصادیث میں حصاح وحسان کوئی موضوعات کی لڑی میں پرودیا ہے۔ (الرسمالة المسطر فیص ۱۲۵)

نواب صاحب نے آخر میں لکھا ہے کہ اس آخری دور میں جو پچھ کوشش ترویج شرع شریف تجدیدا حکام اسلام، احیا ہٹن اورامات فتن کے لئے آپ سے صادر ہوئی، ہمارا گمان ہے کہ کسی دوسرے سے بیس ہوئی، رحمہم اللد تعالی۔ (اتحاف النہلا وٹواب صدیق حسن خان ص ۹۰۹)

٣٠١٧- الشيخ الامام المحدث محمر عابد بن احمر على بن يعقوب الحافظ اسندى المدنى حنفي م ١٢٥٧ ه

بڑے محدث، فقیہ، محقق مرقق اور جامع معقول و منقول تنے، آپ کے دادا جان نے مع اپنے قبیلہ کے کرب کو اجمرت کی تھی ، تا ہم آپ کی پیدائش شہر سیون (سندھ) میں ہوئی اور اپنے بچا شیخ محد سین بن محد مراد ہے کتب درسیہ پڑھیں پھر کہارعلاء میں و تجاز ہے تھیل کی میں کے مشہور شہر زبید بیل عرصہ بک قیام کیا، امام میمن کے طبیب شاہی رہ اور وز ریمنگت کی صاحبز اوی ہے نکاح کیا، ایک ہارامام میمن کی طرف سے بطور سفارت ملک مصرکے پاس محے جس سے وہاں بھی آپ کا تعارف و تعلق ہوا، وہاں ہے حریث شریفین کی حاضری ہے مشرف ہوئے اور وہاں بھراپنے وطن سندھ کے قصب نواری آکر بھے عرصہ آقامت کی اور جلدہ بی پھر تجاز کی حاضری کا اشتیاق ہوا، پھر مدید طیبہ حاضر ہوئے اور وہاں کے عملاء وعوام میں بڑی عزب و بائی، والی مصرکی طرف ہے بھی آپ مدید طیبہ کرئیس العلماء کے عہد و پر فائز ہوئے ، عبادت، ریاضت، نشر علوم نبوت واقامت سنت میں آخر تک مشغول رہ کرو ہیں وفات یائی اور بقیج میں مدفون ہوئے۔

آپ کی تصانیف جلیلہ مشہورہ یہ ہیں: المواہب اللطیفہ علی مسندالا یا م ابی صنیفہ طوالع الانوارعلی الدررالیخار (بڑی جامع کتاب ہے جس میں اکثر فروع ند ہب اصحاب امام اعظم کا استیفا واور مسائل واقعات وفرادی کا استیعاب کیا ہے ) شرح تیسرالوصول لا بن الرقع الحافظ الشیبانی ،شرح بلوغ المرام حصرالشاروفی اسانید مجمد عابد (جس میں بڑی بسط وشرح سے اسانید کا بیان ہے ) آپ کے عربی اشعار بھی فہایت بلندیا یہ جن کا نمونہ نزہۃ الخواطر میں نقل ہوا ہے۔ رحمہ القدر حمة واسعة ۔ (حدائق حندیص ۲۳۳ ، فزہۃ الخواطر ص ۲۳۳ ج)

۵-۷۷ - الشيخ العلامة السيدمحرامين بن عمر والشهير بابن عابدين شامى حنفيٌ م٠٢١ ه

مشہور محدث، فقیہ محقق و جامع معقول ومنقول عالم نتے، علوم کی تحصیل شیخ سعید طبی اور شیخ ابراہیم طبی ہے کی ، فقہ کی نہایت مقبول و متداول کتاب د دالحقار شرح درمخار معروف بہ" شامی' تصنیف فر مائی جو پانچ صخیم جلدوں میں ہے اور کئی بار جیب کرشائع ہو چکی ہے، اس پر

#### بزامدار فاوی حفیه کا ہے، اس کے علاوہ بہت می مفید علمی کتابیں شغاء العلیل وغیرہ تصنیف کیں۔ رحمداللہ رحمیة واسعة ۲ ۲۰۰۰ – الشیخ الا مام المستد اسطق بن محمد افضل بن احمد بن محمد و ہلوی کمی حنوم ملاکا ہے

حضرت شاہ اسحاق صاحب موصوف حضرت شاہ عبدالعزیز کے نواسے ہیں جن کے قوسط دسمدے بند دستان کے موجودہ تمام صدیثی سلسط
وابست ہیں، آپ کی ولادت ۱۱۹۲ ہیں ۱۱۹ ہیں بمقام دہلی ہیں ہوئی، اپنے ٹاٹا حضرت شاہ عبدالعزیز کی آغوش تربیت ہیں ہے، بڑھے، کا فیہ
تک کہ جی حضرت شخ عبدالحی بڑھانو کی ہے پڑھیں، ہاتی سب او پر کہ جی کتب فقہ وصدیت حضرت شاہ عبدالقاور صاحب ہے پڑھیں اور
حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ہے بھی اجازت صدیت حاصل فرما کرسلسلیسندان ہے مصل کیا ہے، چنانچے حضرت نا ناجان موصوف کے بعدان
کی جگہ مندوری حدیث پر بھی آپ ہی شخمین ہوئے اور ایک عرصہ تک افادہ کرتے رہے، اس کے بعد ۱۲۲۰ ہیں ترمین شریفین حاضر ہوئے ججو و اور ایک عرصہ تک افادہ کرتے رہے، اس کے بعد ۱۲۲۰ ہیں ترمین شریفین حاضر ہوئے ججو فریارت مقدسہ ہے فادر نے جو کروہاں کے شخ محدث عمر بن عبدالکر ہے بن عبدالرسول کی م کے ۱۲۲ ہے سند حدیث حاصل کی۔

مچر ہندوستان واپس ہوکرسولہ سال تک دہلی میں درس حدیث تفسیر وغیر و دینے رہے ،اس کے بعد پھر مکہ معظمہ کو ۱۲۵۸ ہے ہم ہجرت فر مائی اورا پنے ساتھ اپنے بھائی حضرت مولا ٹالیقو ب صاحب اور تمام متعلقین کو بھی لے گئے ،و ہیں آ خرعمر تک مقیم رہے ،آپ کے کہار تلانے و کے اسماء گرامی صاحب نزہمۃ الخواطر نے حسب ذیل تر تیب والقاب سے ذکر کئے ہیں۔

(۱) يتنخ محدث عبدالغي بن ابي سعيدالعمري الديلوي المباجرالي المدينة المورة .

(٣) السيدنذ رجسين بن جواد على الحسيني الديلوى (٣) شيخ عبدالرحن بن مجدالا نصاري الپاني بتي (٣) السيدعا لم على المراد آبادى (٤) الشيخ عبدالقيوم بن عبدالحي الصديقي البربانوى (١) الشيخ قطب الدين بن مجي الدين الديلوى (٤) شيخ احمد على بن لطف القدالسيار بيورى (٨) الشيخ عبدالجليل الشهيدالكوثلي (٩) المفتى عنايت احمدالكا كوروى (١٠) الشيخ الدالله بن دليل اللدالا تامى وغيره، جن سه اكثر علم حديث كے فاضل بحو ئے اوران سے بھى بكثرت علم حديث كا سلسله جارى ہوا ، حتى كہ مندوستان ميں اس كے سوااوركوئي سلسله سند حديث كا باقى شدر با و ذلك فضل الله يوتيه من يشاء -

ی میں المحق الدھیانوی کئے تذکرہ النبلاء میں نقل کیا ہے کہ شیخ عبدالقد سراج کی آپ کی موت کے بعد فر مایا کرتے تھے کہ اگر آپ اور زندہ رہتے اور میں اپنی تمام عمر بھی آپ سے حدیث پڑھتار ہتا، تب بھی ان سب علوم وحقائق حدیث کو حاصل نہ کرسکتا جو آپ کو حاصل تھے، شیخ عمر بن عبدالکریٹے بھی آپ کے کمال علم حدیث ور جال کی شہادت دیتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ آپ کی طرف سے آپ کے نانا حضرت شاوعبدالعزیز صاحب کی برکات منتقل ہوئی تھیں، شیخ نذیر حسین صاحب فر ماتے تھے کہ جھے آپ سے زیاوہ برتز وافضل عالم کی صحبت نہیں ملی اوراکٹریہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

برائے رہبری قوم فساق دوبارہ آیہ استعیل و ایخق ایک شیخ اعظم، عالی مرتبت محدث مسند بلکہ شیخ المحد ثین کی بیان منقبت کے موقع پرکلمہ رہبری، قوم فساق، نداق علم وادب پر بہت بار ہے، شایدا تخق کی رعایت قافیہ ہے مجبوری ہوئی، رحمہم اللہ کلہم رحمۃ واسعۃ۔

کمدمظعمہ میں بحالت روز وہ روز دوشنبہ ہے استا ۱۳۹۳ اور کو وفات ہوئی اور معلاق میں حصرت سیدہ ام المؤمنین خد بجیجنہا کی قبر مبارک کے قریب دفن ہوئے ( نزبیة الخواطرص ۵۱ نے عوصدائق حنفیہ )

ے ۱۲ ۱۲ التین محراحسن معروف برحافظ در ازبن حافظ محرصد بق خوشا فی بیتا دری حنفی م۱۲ ۱۲ ده می ما ۱۲ ۱۲ ده علم مدیث بقیر دفقه میں یگانهٔ روزگار اور جامع علوم عقلیه ونقلیه تھ، اکثر علوم ابنی والده ماجده سے حاصل کے جو بہت بزی عالمہ فاصل

تنمیں، تمام عمر مندافادت پر تتمکن روکر درس و تالیف میں بسر کی، آپ کی مشہور تصانیف یہ جیں: منح الباری نثر رح سیح محققانه شرر کائنسی ) تغییر مور و بوسف بسور و واضی وغیر و ، حاشیہ قاضی مبارک وغیر و ۔ رحمہ اللّدرجمہ واسعة ۔ ( نزیمة النواطرص ۱۳۲۳ جے وحدائق)

۱۰۰۸ الشيح المحد شطيب بن احمد رفيقي تشميري حنفي متوفي ۲۲۲اه

مشہور محدث اور اپنے زمانہ کے بیٹنے الاسلام واسلمین، قطب العارفین تنے، علوم ظاہری و باطنی کی تحصیل اس زمانہ کے اکا برعلاء ومشارکنے سے کی ، اور آپ سے بھی ایک جم غفیر علاء ونغلاء نے استفادہ کیا، حدیث ، فقہ، سلوک ومعرفت بیں نہایت تافع تصانف کیس ، لوگوں سے الگ رہے ، قائم اللیل ، صائم النہار تنے، آخر تحریس محترف ، و کئے تنے ، فذہب خفی کی تمایت میں بہت سائل رہے تنے ، صاحب کرامات وخوار تی تنے ، آپ کے جنازہ برایک لاکھ سے زیادہ آدی حاضر ہوئے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق ونزبہۃ الحواطر ص ۲۲۳ نے ک

٩ - ٢٧ - يتينخ غلام كى الدين بگوى حنفيٌّ م ٣ ١٢٧ ه

بڑے محدث، صاحب کمالات صوری و معنوی ہوئی، آپ نے جھوٹی عمر جمل صرف ماہ رمضان بیں قرآن مجید حفظ کرلیا تھا اور صحح کو وقت جا شت تک ایک بارہ روزانہ یاد کرلیا کر تے تھے، نہایت قوی حافظ تھا ، دہلی جا کرعلوم کی تصل کی اور حضرت شاہ ایکن صاحب ہے حدیث پڑھی اور حضرت شاہ عبدالعزیز نے بھی آپ کو سند صدیث عطافر مائی ریبھی فر مایا کہتم ہے لوگوں کو بڑا فیض بہنچے گا اور تم وطن جا کرکوئی ایک بات ندکرنا چھی سے لوگوں کی بڑا قیص بہنچے گا اور تم وطن جا کرکوئی ایک بات ندکرنا چھی سے لوگوں کو بڑا فیض بہنچے گا اور تم وطن جا کرکوئی ایک بات ندکرنا چھی سے لوگوں بیس تفرقہ ہو۔

آپ نے متجد تکیماں لا ہور میں تنیں سال قیام فر ماکر درس علوم دیا مجراستر خام کی بیاری میں مبتلا ہوئے اورا پے گھر موضع بگا (علاقہ بہیرہ ضلع سرگود ها پاکستان) میں قیام فر مایا، وہاں بھی آخر عمر تک درس وافادہ جاری رہے۔ انڈر جمۃ واسعۃ ۔ (حدائق دخنیہ) بہیرہ ضلع سرگود ها پاکستان کی منتو فی ۲۲۲۱ ہے۔ اسٹینٹے المحد مصلی اسٹیم مصطفی رفیقی کشمیری حنفی منتو فی ۲۲۲۱ ہے۔

بڑے محدث، مغمر، صوفی ، کثیر العبادة ، جامع شریعت وطریقت ، صاحب کرامات و مکاشفات تنے ، اپنے والد ہزرگوار ، نانااور دونوں پچا ہے حدیث وفقہ کی تحصیل کی ، پھر درس وافاوہ ہیں مشغول ہوئے ، نہایت متواضع اور حلیم الطبع تنے ، ملاقات کے وقت سر پرچھوٹے بڑے ، مال واریا غریب کوخود پہلے سلام کر۔ تے تنعے رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزہۃ الخواطرص ۸ کاج ے وحدائق حفیہ )

١١١ - الشيخ المحدث شيخ المشائخ الشاه احمد سعيد بن الشاه الى سعيد الد بلوى المجد دى حفي م ١٢٧ هـ

بڑے محدث عالم اور شیخ المشائخ سلسلہ تعشیند ہے ہے، رام پور میں پیدا ہوئے ، اپنے والد ما جداور دومرے اکا برہے علوم حاصل کے ، لکھنؤ تشریف ہے محدث عالم اور شیخ المشائخ سلسلہ تعشیند ہوئے ، تشریف ہے گئے ، وہال کے علما و سینفید ہوئے ، تشریف ہے گئے ، وہال کے علما و سینفید ہوئے ، اس اشاہ میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ، حضرت شاہ عبدالقادر صاحب اور حضرت شاہ رفع الدین صاحب کی مجالس درس وغیرہ ہے بھی استفادہ فرماتے رہے ، چنا نچے جعفرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے صحاح ست ، جھن حصین ، دلائل الخیرات وغیرہ کی اجازت و سند بھی حاصل کی۔ استفادہ فرماتے رہے ، چنا نچے جعفرت شاہ علام علی صاحب کی خدمت و صحبت مہار کہ ہے مشرف ہوئے ، بیعت کی اور آپ سے رسالۂ قشیرید، حضرت شاہ تعظیب الاقطاب شاہ غلام علی صاحب کی خدمت و صحبت مہار کہ ہے مشرف ہوئے ، بیعت کی اور آپ سے رسالۂ قشیرید،

ک حفرت شاہ صاحب سلسلۂ نقشبند میہ کے بڑے دکن رکین اور عالم جلیل ، محدث کبیر تھے، آپ کی جلالت قد راور ولایت کاملہ پرسب شنق ہیں ، آپ کی ولاوت بٹالہ ( پنجاب ) میں ۱۵۱۱ ہے ہی ہوئی تھی ، پہلے اپنے وطن اور قریبی شہروں میں تخصیل علم کی ۱۳ سال کی عمرے ہی حضرت مرز اصاحب مظہر جان جاناں وہلوی قدس مرہ کی خدمت میں حاضر ہوکرا یک مدت دراز او کا رواشغال اورا خذ سلوک وطریقت میں گزاری اوراس سلسلہ کے اعلیٰ مراتب کمال کو پہنچے، ( یقید حاشیرا محلے منجہ پر ) هوارف احیا والعلوم بخخات الانس الرشحات نین الحیات به مثنوی معنوی ایکتوبات امام ربانی ( قدس سرهٔ ) وغیره پژهیس به

حضرت شاہ صاحب موصوف آپ سے بے انتہا ہ محبت فرمائے تھے، آپ کوعلوم ظاہر و باطن سے مالا مال کیاا ور کمالات حال و قال کا فرد جامع بنادیا، آپ اپنے والد ما جد کی وفات پر ان کے جانشین ہوئے اور حضرت شاہ صاحب موصوف کی مندار شاد کو بھی زینت دی ، اس لئے دور دراز مقامات تک کے علما ہ ، مشائخ وعوام نے آپ سے استفاد و کیا۔

ای حال ش آپ کی تمرشریف ۵۵ برش کو پیچی تھی که ۱۸۵۵ء بمطابق ۱۳۵۳ء جس انگریزوں کی سامراجیت کے خلاف ملم جہاد بلند ہوا، جس جس علاء ومشائخ نے خاص طور ہے حصہ لیا اوران کے ساتھ عام مسلمانوں نے بھی جگہ جان کی بازی نگائی ، تمرافسوس کہ بیم ناکام ہوئی اورانگریزی راج نے اقتدار کے نشد جس ہندوستانی رعایا کواپنے انتہائی سفاکا نہ مظالم کا تختۂ مشق بنایا، پھرخصوصیت سے ساکنان دبلی تو سب سے ذیا دہ مصائب وآلام کا شکار بنے ہوئے تھے۔

ان طوفانی ہنگا موں کے وقت بھی جار ماہ تک آ پ اپنی خانقاہ و بلی ہیں اپنے مشاغل طیبہ میں نہایت مستفل مزاجی کے ساتھ مفروف رہے گرتا مجے؟ انگریزوں نے آپ پر بھی برکش حکومت کے خلاف بغاوت کا فتو کی دینے کی فروجرم لگادی اوراس کی سزا ہیں آپ کواور آپ کے بورے خاندان و متعلقین کو بھی تریخ کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

تاریخ بیں ہے کہ اس موقع پر تیمن الا فاغند نے (جس سے برنش حکومت کوا بنا افتد ار جمانے بین بدولی تھی) آپ کے بارے بین خاص طور سے سفارش کی اور حکومت کواقد ام سے روکا ، اس پر آپ نے مع اپنے خاندان کے دیلی کو چیوڑ کر تربین شریفین کا عزم کیا ، رئیس نہ کور نے حکومت سے پاسپورٹ حاصل کرایا اور آپ کے لئے سامان سفر بھی مہیا کیا جس ہے آپ مع اہل وعیال بحافیت تمام مک معظمہ حاضر ہوئے اور آخر وقت تک و بین اقامت فربائی ، آپ وہلی ہے آخر میں اسال میں روانہ ہو کر موات اور آخر وقت تک و بین اقامت فربائی ، آپ وہلی ہے آخر میں اس کے بعد مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور آخر وقت تک و بین اقامت فربائی ، آپ وہلی ہے آخر تحرم ۲۰ سے اور آخر وقت تک و بین اقامت فربائی ، آپ وہلی ہے آخر تحرم ۲۰ سے اور آخر وقت تک و بین اقامت فربائی ، آپ وہلی ہے آخر تحرم ۲۰ سے اور آخر وقت تک و بین اقامت فربائی ، آپ وہلی ہے آخر تحرم ۲۰ سے اور آخر وقت تک و بین اقامت فربائی ، آپ وہلی میں کہ معظمہ بہنچے تھے۔

آپ کی تصانیف بیرجین:الغوائدالضابط فی اثبات الرابط بھی المسائل فی الردعلی ما قرمسائل ،الانہارالاربعہ فی شرح الطریق الپشتیہ والقادریة والفقشہندیة والحجد دیدوغیرہ،آپ کی وفات مدینه منورہ میں ہوئی،اور جنة البقیع میں قری قبهٔ حضرت سیدنا عثمانٌ مدفون ہیں۔رحمہ اللّٰدرحمة واسعة ۔ ( نزبية الخواطرص مهم جے وحدائق حنفیہ )

١١٨- الشيخ المحدث يعقوب بن محمد افضل العمري د بلوي حنفي م١٢٨٢ ه

حضرت شاہ اتحق صاحب کے جھوٹے بھائی اور حضرت شاہ عبدالعزیز کے نواسے ،صاحب نصل و کمال محدث وفقیہ بیجے ، آپ نے بھی

(بقیہ ماشی میں ابقہ) حضرت مرزاصا حب کی وفات ہمآ ہے جائشین ہوئے ،آپ کی بارگاہ فیض ہے کرب وہم کے بکٹرت علاء مشائخ ،وقوام نے فیض پایا۔
معمول تھا کے ذکر نفی وا ثبات روزاندوں بڑار بارکرتے تھاور ذکراسم ذات ،استغفار ،ورود شریف کا وردتو ہمدوفت اور بحد ومقدار تھا ، تن کی لماز کے بعدول اس معمول تھا ، زیرو قناصت ، تسلیم ورضا ، توکل وایٹار میرک و تجرید کی اللی مثال تھے ، نکاح ہیں کیا ، گھر نہیں بنایا ، جو پھھآ مدنی ہوئی تھی ، نقراہ و مستحقین برصرف فرہا ویتے ہیں بایں مادہ تھا اور سے جمان کے مطاورت قرآن مجید کے بعدا شراق بھی سالیاں کی طرف ستوجہ ہوتے اور القاء نہ باز الشراق کے بعد وہ پہرتک ورس حدیث و تغییر و پیتے تھے بھوڑ کی گؤا کھا کر پھھ وہر تیلول فرہاتے ، گھر نماز ظہر کے بعد سے مصر تک درس صدیث و نقد و نسبت فرمان کے بغیاز اشراق کے بعد سے مصر تک درس صدیث و نقد و نسبت فرمان کے بھی اور نمان کا مستوق کی خرح اپنا کی مستوث کی خرح اپنا کہ مستوث کی مستوث کی مستوث کی خرح اپنا کہ موٹ کو تھوڑ کی کو در تھے ۔ پوری دات عبادت بھی بسر فرماتے بصرف تھوڑ کی در کے لئے مصلے پری سوجاتے تھے، آپ کی موت بھی اس موجوز کی جو اس میں ہوئی۔
مصلے پری سوجاتے تھے، آپ اکٹر بیٹو کر احت میں موجود ہوتے تھے، جو آپ کے مطلے پری سوجاتے تھے، آپ کی موت بھی اس میں کی کی خیبت نہ ہوئی کی اور فرمالیا کے مان کا کھاتے تھے، آپ کی موت بھی اس کی کی خیبت نہ ہوئی کی ورٹ کر استی تھی کہ سب کی کی خیبت نہ ہوئی تھی کہ ورپ کر تے تھے کہ سب کے کھانا کھاتے تھے، آپ کی میان کی کی خیبت نہ ہوئی تھی کا میں ہوں۔

امر معروف ونهي منکريش کي رور عايت ندفر مات مخصوه آپ کي تصانيف جن سے المقامات المظهر بياور اليفاح الطريقة زياد ومشهور جي، آپ کي وفات ٢٢مفر ١٣٥٠ هـ وفات ٢٢مفر ١٣٥٠ هـ وفات ٢٢٠ هـ وفات ٢٥٠ وفات ٢٥٠ وفات ٢٥٠ وفات ٢٥٠ وفات ٢٥٠ وفات ٢٠٠ وفات ٢٥٠ وفات ٢٠٠ و

ا پنے نانا جان کی آغوش تر بیت ہے استفادہ کیا اور جلالین وغیرہ آپ ہے پڑھیں، باتی کتب درسیہ حضرت رفیع الدین صاحب ہے پڑھ کر درس وسلوک وغیرہ کی اجازت نانا جان ہے بھی حاصل کی۔

آپ نے ایک مدت تک دہلی میں درس وافا دہ فر مایا، پھر ۱۲۵۸ میں اپنے بڑے بھائی شاہ ایخن صاحب کے کم معظمہ کو ہجرت فر مائی اور و ہیں اقامت کی ، بکثرت علماء نے آپ سے استفادہ کیا۔ رحمہ اللہ رحمہ واسعۃ۔ (مزبرۃ الخواطرص ۵۳۴ جے)

٣١٣ - الشيخ العلامة المفتى صدرالدين بن لطف الله الكشميريثم الدبلوي حنفي م ١٢٨ ه

مشہور محدث، نقید مفتی ، جامع معقول ومنقول بنتے ،علوم کی تحصیل شیخ نصل حق امام خیر آبادی اور شاہ رفیح الدین صاحب ہے کی ، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ہے بھی استفادہ کمیااور حضرت شاہ آبخی صاحب ہے بھی اجازت صدیت حاصل کی۔

آپ بڑے صاحب جاہ وریاست، یگات روزگاراور نادرۂ عصر تھے، حکومت دیوانی کی طرف ہے صدرالصدور کے عہدہ پر فائز تھے، بجزشاہ دبلی کے تمام وزراء، اعیان حکومت، امراء، علاء وغیرہ آپ کے بہاں آ مدورفت رکھتے تھے، لیکن ۱۸۵۷ء مطابق ۱۳۵۳ھ شروں وہروں کی طرح آپ پر بھی برٹس حکومت کے خلاف بعناوت کا فتوئی دینے کی فرد جرم گلی ادراس کی سزا میں آپ کی تمام املاک و جائیداد، گاؤں، گراؤں صبط ہوگئے، بلکہ حکومت نے آپ کا عظیم الثان کتب خانہ بھی (جس کی مالیت تمین الا کھروپے تھی) صبط کر کے نیلام کردیا، بعد کو جائیداوغیر منقولدوتو واگز ار ہوگئی تھی طرکت خانہ کا کچھ بدل نہ ملاء آپ کی تصنیف میہ بیں: ختی القال فی شرح صدیث لاتشدالرحال (جوآپ فی طامہ تیمیدوا بن حزم کے ایان مسئلہ کے جواب میں بزیان عربی بان عربی تصنیف میہ بین: ختی ان دونوں کا رد کیا ہے) الدررائمنفو دنی تھم حسط رح اس مسئلہ میں دوسر نفتہا و وحد شین ابن جرکئی آبقی الدین کی مصلالی وغیرہ نے بھی ان دونوں کا رد کیا ہے) الدررائمنفو دنی تھم امرا قائم فقو د، مجموعہ قادی وغیرہ آب اردو، فاری وعربی کے بلندیا بیٹ عیمی تھے۔ رحمہ اللذر جمہ واسعۃ ۔ (حدائق ونرہۃ الخواطر)

١١٧- الثينج الفاضل العلامه عبدالحليم بن امين الله لكصنوى حنفيَّ م ١٢٨٥ ه

مشہور محد نے انقیہ بھتی ، بدتی ، جامع معقول و منقول تھے حفظ قرآن مجید کے بعد ابتدائی علوم اپنے والد ماجد سے پڑھے ، مفتی یوسف بن مجمد اصفر کھنوں ادرا ہے نائا مفتی ظہور اللہ صاحب وغیرہ سے کئیل کی اور شخ حسین احد ملے آبادی ( تلمیذ حضرت شاہ عبد العزیر صاحب صاحب سے حدیث پڑھی ، ۲۰ ۱۲ ہے ہیں بائد انشریف لئے کے ، جہاں آپ کونو اب فروانفقار الدولہ نے اپنے مدرسہ کا مدرس مقرد کیا ، چارسال کے بعد جو نپورتشریف لئے گئے ، وہاں کے رئیس حاتی محمد امام بخش نے اپنے مدرسہ امام پخش نے اپنے مدرسہ امام پخش نے اپنے مدرسہ امام پخش اور کئیر تعداد میں لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا ، وطن والی بوکر ایک سال قیام امام پخش امام بیش نے استفادہ کیا ، و کن والی بوکر ایک سال قیام فرمایا ، کھر حیور آبادہ کی اور حضرت مولانا شاہ عبد الذی مجدد کی والی عبد الرشید مجدد کی والی مجادر کی دور منزلت کی اور حضرت مولانا شاہ عبد الذی مجدد کی وحد الت و یوانی کی نظامت ہر دکی ، و کوحد یث کی اجازت دی۔ انجام دیا۔

آپ کی تصانیف بہت ہیں جن میں سے چند ہے ہیں: التقابیشرح الہدایہ ( ناتھمل ) حاشیہ شرح الوقابیه ( ناتھمل ) ایقادالمصابیح فی التراوح ، القول الحن فیما یعلق بالنوافل والسنن ، اقوال الاربعہ، حل المعاقد فی شرح العقائد، نورالا بمان فی آٹار حبیب الرحمٰن ، قمر الاقمار حاشیہ نورالانوار ، کشف اللّوم کمل حاشیہ بحرالعلوم ، کشف الاشتہا ہ بحل حمد اللّه ، حل النفیسی وغیرہ۔

مشہور ومعروف علامہ ُ فہامہ حصرت مولا ناعبدالحی صاحب لکھنوگ آپ کےصاحبز اوۂ بلندا قبال ہیں جن کا ذکر گرامی آ گے آئے گا۔ رحمہاللّدرحمة واسعة ۔ ( نزبية الخواطرص ٣٣٤ع کے وحداکق حنفیہ )

#### ۱۵۸ - الشيخ المحد شاحمدالدين بن نور حيات بگوي حفي متوفي ۱۲۸ اه

محدث، فقید، فاضل اجل، جامع کمالات ظاہری و باطنی تھے، کتب درسیدا ہے بڑے بھائی علامہ غلام محی الدین وغیرہ ہے پڑھیں، پھر حصرت شاہ اتحق صاحبؓ ہے بھی حدیث پڑھی، چودہ سال و بلی میں قیام فر مایا اور تمام علوم دفنون میں ماہر وقبحر ہوئے۔

، پنجاب واپس ہوکر مشد درس حدیث تنفیر وغیرہ کوزیئت دی اور خلق خدا کوفائد و پنچایا، ریاضت ومجاہدہ بدرجۂ کمال تھا، رات کا اکثر حصہ ذکر و مراقبہ میں گزارتے ہتے، چلتے پھرتے ، صحت و مرض ہر حالت میں طلباء کو اسباق پڑھاتے ،مقبولین بارگاہ خداوندی میں سے اور مستجاب الدعوات ہتے، جو بات زبان سے نکل جاتی وہ بوری ہوجاتی تھی،طلباء سے نہایت محبت وشفقت فرماتے ،حتیٰ کہ اگر کوئی بیمارہ وجاتا تو اس کی دواخود تیار کرکے بلاتے ہتے۔

سمجھی آپ لا ہور میں قیام فر ما کر درس دیتے اور آپ کے بھائی بکہ میں اور بھی آپ وہاں تشریف لے جاتے اور بھائی لا ہور میں رہ کر درس دیتے تنے ،اس طرح دونوں بھائیوں نے ہزاروں ہزار طلبا ،کونیض علم سے بہرہ در کیا۔

۱۳۳ سال این بھائی ہے جھوٹے تھے اور اتنے ہی سال ان کے بعد زندہ رہ ،حاشیۂ خیالی ،حاشیہ شرح جامی وغیرتصنیف ہیں۔رحمہ اللہ رحمة واسعة ۔ ( نزبهة الخواطرص ۲ من عوصد اکق حفیہ )

### ۱۲۸-الشیخ المحد ث عبدالرشید بن الشیخ احد سعید مجد دی د بلوی مهاجر مدنی حنفی م ۱۲۸۷ ه

حضرت امام ربانی مجد دالف تائی قدس سرهٔ کی اولا دمیس نامور عالم محدث تھے، حفظ ،قرآن مجید کے بعد علوم کی تخصیل مولانا حبیب اللہ صاحب اور مولانا فیفن احمد صاحب وغیرو ہے کی ، پھر صحاح سند حضرت شاہ است حضرت شاہ است حضرت شاہ است مصاحب کی خدمت میں رہ کر باطنی فیوض حاصل کرتے رہے اوران کے ساتھ ۱۳۵۴ ہیں ترمین شریفین حاضر ہوئے ، تج وزیارت مقد سد کے بعد مدینہ طیب میں مستقل سکونت اختیار فر مائی ، حضرت والد ما جد قدس سرهٔ کی وفات کے ۱۳۵ ہیں ہوئی توان کی مسئد درس وارشاد پر جیٹھے اور شخ وقت ہوئے۔ طیب میں مستقل سکونت اختیار فر مائی ، حضرت والد ما جد قدس سرهٔ کی وفات کے ۱۴۵ ہیں ہوئی توان کی مسئد درس وارشاد پر جیٹھے اور شخ وقت ہوئے۔ بڑے عابد ، زاہد ، تنقی ، کیم عرصہ کے بعد مکہ معظم تشریف لے بڑے ، وہاں بھی تعلیم ونز بیت طالبین وسالکین میں مشغول رہے ، پھرو ہیں کا ذی الحجہ کے ۱۳۸ ہوئی ، حضرت سید تناام الموشین خد بچہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک کے سامنے فن ہوئے ۔ رحمہ اللہ درحمۃ واسعۃ ۔ ( نزیمۃ الخواطر ص ۱۴ م ج ک

#### ۱۲۸ - الثینخ المحد ث قطب الدین بن محی الدین د ہلوی حنفی م ۱۲۸ ه

حدیث و فقہ کے بڑے تبحر عالم اور جامع معقول ومنقول تھے، کتب حدیث واصول حضرت شاہ آئی صاحب ہے پڑھیں، طویل مدت تک ان کی خدمت میں رہے، نیز علاء حرمین شریفین سے حدیث فقہی استفادات کئے اور سب سے اجازت حدیث حاصل کی آپ کے درس، فرآوئی اور تصنیفات قیمہ ہے بکٹر ت علاء وعوام نے استفادہ کیا، بڑے زاہد، عابد، متورع، عالم ربانی تھے۔
علمی مراحث میں ندا کرات ومناظروں ہے ولیسی تھی، فیر مقلدین کے رواور بدعت وشرک کے خلاف تیزگام تھے، اسے زمانہ کے

علمی مہاحث میں ندا کرات ومناظروں ہے دبگیری تھی ، غیر مقلدین کے رواور بدعت وشرک کے خلاف تیزگام تھے ،اپنے زمانہ ک مشہور عالم مولانا نذیر صاحب وہلوی کے رومیں کتا ہیں کھیس ، کیونکہ موصوف نے ندہب حنفی کے خلاف لکھاتھا ،آپ اکثر تیسرے چوتھے سال ج كے لئے تشريف لے جاتے تھے اور آپ كى وفات بھى كرمعظم من بوئى۔

آپ کی تصانیف میں سے نہاہت مشہور و متبول کمّاب مظاہر حق اردوتر جمدوشر یہ مشکلوۃ شریف ہے، دوسری تصانیف یہ ہیں: جامع النفاسیر (۲ جلد) ظفر جلیل (تر جمدشری حصن حصین) مظہر جمیل ، مجمع الخیر، جامع الحسنات، خلاصۂ جامع صغیر، بادی الناظرین، النظرین، تحفیہ سلطان، معدن الجواہر وظیفہ مسنون، تحفیۃ الزوجین، احتکام الفتی، فلاح وارین، تنویر الحق، آواب الصالحین، الطب النہوی، تحفیۃ العرب والحجم، احتکام العبدین، رسالہ مناسک، جمید النساء، حقیقۃ الایمان، خلاصۃ النصائح، گھزار جنت، تذکرۃ الصیام وغیرہ، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ (حدائق حذیہ ونزہۃ الخواطرص ۱۳۸۵ جلدے) مظاہر حق فیکورا دارہ اسلامیات و یو بند سے مظاہر حق جدید کے نام سے فاصل محترم مولا نا عبد اللہ جاوید (فاصل ویوبند) کی تعلیقات اور تسہیل و تزکین سے ممل ہوکر قبط وارشائع ہوری ہے۔

١١٨ - الشيخ الإمام المحديث الشاه عبد الغني بن الشاه ا بي سعيد مجد دى حفي م ١٢٩٧ هـ

مشہور ومعروف محدت ،منسر، فقیہ، جامع اصاف علوم ، حضرت امام ربانی مجدوالف ٹائی قدس سرہ کی ذریت میں ہیں ، آپ کی ولا وت دبلی میں ہوئی ، حفاظ قرآن مجید کے بعد علوم درسیہ مولا تا حبیب الله وہ الوی ہے پڑھے، صدیث شاہ آئی صاحب ہے پڑھی ، نیز اپنے والد ماجد ہے موطاً امام مجد اور مولا نامخصوص الله بن شاہ رفیع الدین ہے مفتلو قر پڑھی ، والد ماجد بی سے طریقت ہیں رجوع فر مایا اور ان کے ساتھ ۱۲۲۹ ہیں حرین شریفین حاضر ہوئے ، تج وزیارت ہے مشرف ہوئے اور وہاں شیخ مجمہ عابد سندی ہے بخاری شریف پڑھی اور اپوز ابد اساعیل بن اور یس روی ہے بھی سند حدیث حاصل کی ، ہندوستان واپس ہوکر ورس حدیث وافادہ ہیں مشغول ہوئے ، آپ ہے بکشرت علاء اساعیل بن اور یس روی ہوئے ، آپ ہے بکشرت علاء استفادہ کیا ، آپ ہے جسم سند حدیث حاصل کی ، ہندوستان واپس ہوکر ورس حدیث وافادہ ہیں مشغول ہوئے ، آپ ہے بکشرت علاء نے استفادہ کیا ، آپ ہے حضرت مولا تا تا توتوی ، حضرت مولا تا گنگو بی وغیرہ نے حدیث پڑھی۔

۳ کاار پیل جب انگریزوں کے خلاف ہنگاہے ہوئے اور بالآخران کا تسلط دہلی وغیرہ پر ہوگیا تو آپ نے مع اپنے اہل وعیال کے ارض مقدس تجاز کی طرف بجرت فر مائی، مکه معظمہ حاضر ہوئے، پھر مدینہ طیب پہنچ اور و ہیں اقامت فر ما کرعبادت اور درس وافادہ ہیں مشغول ہوگئے، علم وعمل، زید وتقویل، صدق وامانت، اخلاص وانا بت اللہ، خشیۃ اللہ و دوام مراقبہ، حسن خلق واحسان الی الحلق وغیرہ ہیں فرد وحید و کیتا ہے زمانہ تنے ، افل ہندو عرب آپ کی جلالت قدراورولایت کاملہ پر متنق ہیں۔

قیام مدینه منورہ میں بھی ہزاراں ہزارعلاء آپ کے علوم ظاہری و باطنی سے فیض یاب ہوئے ، آپ سے سند حدیث حاصل کرتے اور بیعت ہوکر خاندان نقشبند بیش داخل ہوکر سعادت دارین حاصل کرتے تھے، شخ حرم نبوی (علی صاحبہ الف الف تحیات وتسلیمات) آپ کی بے حد تعظیم کرتے تھے، جتی کے نماز کے وقت آپ کو و کچھ لیتے تو آپ ہی کو اہام بناتے تھے، گر چونکہ کسرنفس سے وہاں کی امامت آپ پر ہار ہوتی تھی، اس لئے یہ مامور کر لیا تھا کہ بین تجمیر کے وقت مسجد میں تشریف لاتے تھے، آپ کی تصانیف ہیں ہے ' انجاح الحاجہ فی شرح سنن ابن ماجہ' مشہور ہے ( نزیمۃ الخو اطرص ۱۹۸۹ وحداکق حفیہ )

ارواح ٹلٹیص ۱۱۳،۵۱۱ میں حضرت گنگوہی نے نقل ہے، فر مایا ، میرے امتاذ حضرت مولا ناشاہ عبدالغنی صاحب ً فر ماتے تھے کہ'' جس قد رئنس ہے دوری ہے ای قدر قرب حق تعالی ہے''

ایک دفد فر مایا کہ میرے استاد حضرت شاہ عبدالنی صاحب کا تقوی بہت برصا ہوا تھا، پینکڑوں مرید بیضا وران میں ہے اکثر امرا ہاور بڑے آ دمی ہے ، گر آپ کے ہاں اکثر فاقد رہتا تھا، ایک دفعہ آپ کے یہاں کی روز کا فاقد تھا، خاد مرکسی بیچے کو گود میں لیے کر باہر نگلی تو دیکھا کیا کہ بچہ کا چہرہ بھی فاقد کے سبب مرجھایا ہوا ہے ، مفتی صدرالدین صاحب نے اس صور تحال کودیکھا تو بڑا صدمہ ہوااور گھرے تین سورو پے بھجوائے آپ نے واپس کردیۓ ہفتی صاحب خود لے کرحاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کویہ خیال ہوا ہوگا کہ صدرالعدور ہے ،رشوت لیتا ہوگا ،اس لئے عرض ہے کہ بیرو پے میری تنخواد کے ہیں ، قبول فر مالیجئے! آپ نے فر مایا کہ رشوت کا تو مجھے تمہارے متعلق وسوسہ بھی نہیں گزرا ، لیکن میں تمہاری ملازمت کوبھی احجمانہیں سجھتا ،اس لئے ان کو لینے ہے معذور ہوں۔

آپ کو تحقیق ہے معلوم ہوا کہ خادمہ نے گھر کے فاقد کاراز افشاء کیا ہے ، تو اس کو بلا کر فر مایا کہ'' نیک بخت!اگر فاقد کی تہمیں بر داشت نہیں ہے تو اور گھر دیکے لو ،گر خدا کے لئے ہماراراز افشانہ کرؤ'۔

ایک دفعہ حضرت گنگوئی نے فر مایا کہ شاہ انحق صاحبؓ کے شاگر دوں میں سے تین شخص نہایت متنی تھے، اول درجہ کے مولوی مظفر حسین صاحب کا ندھلوئی، دومرے درجہ کے حضرت شاہ عبدافتی صاحب، تیسرے درجہ کے نواب قطب الدین خان صاحب اور اس پرایک قصہ بیان فر مایا جوار واح شکش سے اپر درج ہے۔

اس کے بعد معرت تھا نوگ کا حاشیہ بھی ہے کہ 'الی مند، مند پر کت ہے، اچازت نہیں، بظاہر بیدواقعہ بہ سند متصل ثقات ہے مروی ہے اور جس صورت ہے سند حاصل ہوئی، اس کوزیادہ ہے زیادہ سند پر کت کہا جاسکتا ہے، گرصا حب تخذ الاحوذی نے مقدمہ ہیں اتن ہی ہات پردعویٰ کر دیا ہے کہ شاہ اتنی صاحب نے بجرت کے وقت مولا ٹانڈ برحسین صاحب کوا بنا جانئین بنایا تھا، پھر نایۃ المقصو دکا مقدمہ دیکھا گیا تو اس میں مولا ٹائٹر سے مولا ٹائٹر سے مولا ٹائڈ برحسین صاحب نے صحاح سند وغیرہ شاہ اس میں مولا ٹائٹر پرحسین صاحب نے صحاح سند وغیرہ شاہ التی صاحب سے پڑھیں اور ان سے وہ علوم حاصل کئے جوشاہ اتنی صاحب کے کسی دوسر سے شاگر دیے آپ سے حاصل نہیں کئے اور مراتب کمال کو پہنچ اور شاہ صاحب کے خوادر کو بیش فتویٰ دیے اور لوگوں کے جھڑ ہے چکا تے تھے اور معز ہ شاہ صاحب کی موجودگ میں فتویٰ دیے اور لوگوں کے جھڑ ہے چکا تے تھے اور معز ہ شاہ صاحب نے محاصل بینی کا مارت سے بہت خوش ہوتے اور ان کو پہند یوگی کی نظر ہے دیکھتے تھے، بھر یہ بھی تکھا ہے کہ جس سال شاہ صاحب نے بجر سے کی کہنے کہ بھی تکھا ہے کہ جس سال شاہ صاحب نے بجر سے کی کہنے کہ بین کا مارت کی اجاز ہے کی کو خالے دیایا۔ (غایۃ المقمود وجلداول صوب ان ۱۳۷)

مذکورہ ہالاعبارت کے آخری جملہ ہے بھی اتنائی معلوم ہوتا ہے کہ عطاء سند کا واقعہ وفت آجرت کا ہے اورای کو ہڑھا چڑھا کر حضرت شاہ آخل صاحب سے تندیم اور با قاعدہ تلمذہ صحاح سنہ وغیرہ پڑھناان کی طرف سے تسیین قبادی وقضاہ خصومات، بھراور زیادہ ترتی کر کے بہ شہوت حضرت شاہ صاحب کے اور دوس سے ساتھا نہ ہو استفادہ کرنا اوران کے خلافت و جائشین کے دعاوی بے دلیل و ب سند لکھ دیئے گئے۔واللہ اتم واتھم و حسم مالند کلم مرحمۃ واسعۃ )

١٩٩- الثينج العلامه محمر بن احمر الله العمري التها نوى حنفي م ١٢٩٦ هـ

مشہور محدث بزرگ ہیں، تھانہ بھون ہل ولادت ہوئی اور مولا تا عبدالرجیم تھانوی وشخ قلندر بخش سین جلال آبادی سے پرمھا، پھر الے حظرت حاجی احداد الشصاحب قدی مرہ نے بھی آپ ہے پڑھا ہے، بڑے عالم بزرگ تھے، حظرت مولا تا اشرف علی صاحب نے تقل فرمایا کہ حظرت حاجی صاحب موصوف فرمایا کرتے تھے کہ مولا تا قلندر بخش صاحب روزان شب میں حظرت مرور کا کنات کی زیادت مباد کہ ہے شرف ہوتے تھے، ۲۵ اے میں وفات یا لی (زیمة الخواطرص ۲۹۹ ج) و کی آثریف لے گئے اور علوم متعارف حضرت مولانا مملوک علی صاحب نا نوتو ی اور علام فضل بن خیر آبادی ہے ہے ہوں کے بعد حضرت شاہ اسخن صاحب کی خدمت بیلے حضرت مید صاحب شہید اسخن صاحب شہید میں دہوں کی خدمت اللہ میں دہوں ہے۔ پہلے حضرت مید صاحب شہید برائی صاحب شہید برائی ہور کے مار سے مور حضرت کی خدمت اقدی بیس رہاور طریقت کے مراتب کمال کو پہنچ ، ایک برائی کی خدمت اقدی بیس رہاور طریقت کے مراتب کمال کو پہنچ ، ایک بدی مدت تو تک بیس قیام فرما کر درس وارشاد میں مشغول رہے ، مجرا ہے وطن تشریف لاکر ہاتی عمرارشاد و تلقین میں بسری ۔

حضرت شاہ حاجی امداد اللہ صاحب تھا توی مہا جر کی اور حضرت حافظ محرضا من صاحب تھا توی شہید آپ کے پیر بھائی تھے، ایک زمانہ

تک تینوں ایک جگدرہ ہے تھے اور ہا ہم محبت وتعلق اور بے تکلفی تھی ، حضرت تھا توی نے فر مایا کہ جب حضرت حاجی صاحب بہاں خانقاہ امداد ہیہ
اشر فیہ شن تشریف رکھتے تھے، تو ایک کچھائی جس کچھے ہے گئے ششش کی ہوئی رکھتے تھے، سے مولا تا بھنے محمد حسرت حافظ محمد
منامن صاحب اور حضرت حاجی صاحب کی کرکھایا کرتے تھے اور آپس جس چھینا جھٹی بھی ہوئی تھی ، بھا کے بھا کے بھرتے تھے، حالا تک اس
وقت مشائح اس محبد کواد وکا ان معرفت کہتے تھے اور تینوں کو اقطاب مثلا شریحے تھے، حضرت حاجی صاحب دیا کے شمرادوں جس اور علاء جس
بزرگ مشہورتے ، مگر ہیں بھائیوں سے اس قدر رہے تکلفی پرتے تھے۔ (ارواح ثلاث میں ۱۳۲۳)

حعرت مولانا شیخ محمصاحب کی تصانیف به بین: القسطاس فی اثر این عباس و دلاک الاذ کار فی اثبات انجر بالاسرار الارشاد الحمد ی المکانیة الحمد به المناظرة الحمد بد(افلاک مین خرق والتیام ثابت کیا ہے) تفضیل انگٹنین ،حوای شرح العقا کدر رحمہ اللّدرحمة واسعة به ( زنبة الخواطرم ۳۳ ن ۵ )

٣٢٠ - الشيخ الإمام العلامة الكبير محمد قاسم بن اسدعلى الصديقي النانوتوي حنفي م ١٢٩٧ه

مشہور عالم ، محدث جلیل ، فقیر نبیل ، جامع معقول و منقول اُور عالم ربانی ہتے ، ولا وت ۱۶۲۸ ہے ہی بمقام قصبہ نا نو تذہوئی ، ابتدائی تغیم سہار نبور ہیں حاصل کی ، پھر دبلی تشریف لے گئے اور تمام کتب درسید کا فنون عصر بید حضرت مولا نامملوک علی صاحب نا نولو کی ہے پڑھیں ، پھر معفرت شاہ عبدالنبی صاحب موسوف سے پڑھیں ۔ معفرت شاہ عبدالنبی صاحب موسوف سے پڑھیں ۔ پڑھیں ۔ پڑھی کی بہوا ، ابوواؤ دکے (کے وہ معفرت مولا نا احمد علی صاحب سے پڑھیں ۔

طریقت پی حفرت قطب العالم عاتی الداد الله صاحب ہے استفادہ تام کیا، عالم اجل اور شخ زبائد ہوئے ، گراپ احوال کا نہایت افغاء کرتے ہے، آپ کے لباس، طرز بودوباش یا کسی بات سے بدظا ہر نہ ہوتا تھا کہ استے بڑے صاحب کمالات فلاہر وباطن ہیں، ای لئے ذریعہ معاش بھی آپ نے دری تعقید کر اور کے بیٹے نہیں کا اندازہ اس زبانہ بیس کے دری توقعی میں بیلے آپ نے دری توقعی میں بیلے آپ نے حضرت مولا تا احم علی صاحب مہار نبوری کے مطبع احمد دبی میں کام کیا، اس وقت مولا تا بخاری شریف طبع کرانے میں در شوارتھا کہ امام بخاری نے بہت مولا تا موصوف نے اس کے آخری پانچ پارے آپ کوچھے دکھید کے لئے میرد کئے ، جن کا تحشید اس لئے بھی اس فردرت نبیس، بہلے آپ نے مولا تاموصوف نے اس کے آخری پانچ پارے آپ کوچھے دکھید کے لئے میرد کئے ، جن کا تحشید اس لئے بھی اس فردمت کوانجام دیا اور بودی خوش اسلونی سے ذہب خفی کی تا ئیدوتو ٹیش کی۔

آپ نے حرجین شریعین کا سفرتین بارکیا، صاحب نزمۃ الخواطرین آخری سفر کا ذکر نہیں کیا، پہلاسفر کے اور جس کیا، معرت حاتی صاحب قدس سے بیعت واستفاضہ کا تعلق آپ کا قبل جمرت ہی ہے تھا، حرجین صاحب قدس سرۂ کی خدمت میں روکر فیوش و برکات حاصل کئے جس سے بیعت واستفاضہ کا تعلق آپ کا قبل جمرت ہی ہے تھا، حرجین شریفین سے واپس ہوکر آپ نے بچھ عرصہ فتی ممتاز علی صاحب کے مطبع میر نھیں گی خدمات انجام و میں اور دوگو یا آپ کا دوسر استفر تھا۔

سوائح قامی پڑھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہنگاہ کے ویے بند کوا پناوطن ٹائی بنالیا تھا، تھانہ بھون کی اووکان معرفت کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، ویو بند کی مجد چھتے کو یااس طرز کی وکان علم ومعرفت تھی، جس کے ابتدائی ارکان ٹلا شرحفزت ٹائوتو کی، مولا ٹا شاہ رفیع الدین صاحب دیو بندگی اور حضرت شیخ حاتی عابد حسین دیو بندگی تھے، پھر اس مجلس انس (یا دوکان علم ومعرفت) کے رکن حضرت مولا ٹا ذوالفقار علی صاحب دیو بندگی (والد ماجد حضرت شیخ البند) اور حضرت مولا ٹائنشل الرحمٰن صاحب ویو بندگی (والد ماجد حضرت مولا ٹامفتی عزیز الرحمٰن صاحب ویو بندگی اور حضرت مولا ٹامفتی عزیز الرحمٰن صاحب مولا ٹا حبیب الرحمٰن صاحب ویو بندگی تامیس اور اس کے شہور نے مقامی حضرات بھی ہوتے گئے اور اس متبرک مجدا وراس کی مجلس انس کے تاریخی فیصلوں کی روشن میں دار لحظوم دیو بندگی تامیس اور اس کے شہورز مان علمی دینی وسیاس محیرالعقول کا رہا ہے عالم ظہور میں آئے۔

حضرت مولانا نا توتو گ نے میر تھ ہے دارالعلوم کے لئے پہلے مدرس مولانا محمود صاحب و نتخب فرما کرمی ہا، روپے ماہوار مشاہر مقرر فرما کر بھیجا، پھر قیام دارالعلوم کے تیرے سال ۱۲۸۵ھ میں دوسرے مدرس حضرت مولانا سیدا تعرصا حب و بلوگ کا تقر رہوا، تیسرا تقر رحضرت مولانا محمد بعد تحکہ استفال کے بعد ملاز مت پراجیر تقر بیف لے گئے تفاور پچھ محمد بعد محکہ تعلیم کے ڈی السیکٹر ہو چکے تھے، دارالعلوم کا دور ترقی شروع ہوا تو حضرت نا تا تو کی نے ان کو صدر مدری کے لئے طلب فرمالیا اورانہوں نے بھی کمال ایٹار فرما کرڈیڈھ سورو پے ماہوار کی ملاز مت ترک کر کے دارالعلوم کے 27 روپے ماہوار کوتر جے دی درالعلوم کے سے سیلے صدر مدرس اور شیخ الحد ہو یہ درالعلوم دیورس اور شیخ الحد تھے ہوئے ، درالعلوم دیو بند کی طرح اس طرح میر ٹھ سے سر پرتی فرمانے کے بعد آ ہے خود بھی مستقل طور سے دیو بندی قشر بیف بین تی قشر بیف کے بعد آ ہے خود بھی مستقل طور سے دیو بندی تشریف لئے تھے۔

دوسراسنر ج ۱۲۸۵ ھیں فر مایا اور واپس ہوکر درس وافادہ میں مشخول رہے، آپ چونکہ فن مناظرہ اہل کتاب میں بھی یک اپنے ہمشہور عبسائی پاوری تارا چند ہے دبلی میں آپ نے متاظرہ کیا تو اس نے لاجواب ہوکر راہ فرارا نقیار کی ۱۲۹۳ھ میں بمقام چاند پور شلع شاہجہان پورا کیے۔ میلا خدا شنا می منعقد ہوا تو اس میں بھی آپ نے تمام ندا ہوب کے علاء وقوام کے سامنے رو تنلیث وشرک اور حقانیت فدہب اسلام پر لاجواب و بے مثال تقریریں فرما کی ہم ۱۲۹۳ھ میں عیسا ئیوں ہے تحریف انجیل کے متعلق بحث ہوئی اور عیسائی پادری اپنی کتا ہیں چھوڑ کرجلس مناظرہ سے فرار ہوگئے ،ای سال میں پنڈت و یا تندس سوتی بانی تحریک آریسان ہے بھی بحثوں کا آغاز ہوا اور دولا جواب ہوئے۔

تیسراسفر جاج بھی ای سال میں ہوا، جس نے آپ ۱۲۹۵ھ جی واپس ہوئے اورای سال شعبان جس آپ کورڈ کی ہے تبر فی کہ پنڈت ویا نند نے قد ہب اسلام پراعتر اضات کے بین اہل رڈ کی نے نہایت اصرار ہے آپ کو بلایا، علالت کے باوجود آپ نے رڈ کی کا سفر کیا اور وہاں قیام فرما کر پنڈت جی کومناظرہ کے برطرح آبادہ کرنے کی سعی کی گروہ و تیار نہ ہوئے اور رڈ کی سے بھاگ گئے، آپ نے بجع عام جس ان اعتر اضات کا جواب ویا بھر واپس ہوکران تھار الاسلام اور قبلہ نما بھر پرفر مایا جن میں تمام اعتر اضات کے بہترین جوابات و ہے ۔ اس کے بعد پنڈت جی نے بھر عرصہ بعد میرٹ بینج کر بھی بھی اعتر اضات کے اور آپ نے وہاں بینج کران کو بحث و گفتگو کے لئے آبادہ کرنا جا ہم وہ تیار نہوئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔

آپ کی علالت کا سلسلہ تقریباً دوسال تک جاری رہااوراس علائت کے زمانہ میں برابرعلمی اسفار، تصانیف وغیرہ کا سلسلہ بھی جاری رہا ۴۴ جمادی الاولی ۱۲۹۷ ہے روز پنجشنبہ کو ۴۹ سال کی عمر میں بمقام دیو بندآپ کی وفات ہوئی، جس کے صرف دوروز بعد سہار نپور میں آپ کے استاد حضرت مولانا احماعی صاحب محدث کی وفات ہوئی۔ رحمہم اللہ رحمۃ واسعۃ وجعلنا معہم۔

آپ کے خصوصی تلافدہ حصرت مولا نامحہ بجھوب صاحب حضرت مولانا شیخ البند محمود حسن صاحب ، مولا نالخر الحس كنگو، ي مولانامحر حسن صاحب امر د ہوئ وغيرہ تھے، آپ كى مجسم علمى يادگار درالعلوم ديو بند ہے، نہي يادگار حضرت مولانا محمد احمد صاحب صدر مہتم درالعلوم (والدماجد معترت مولانا قارى محدطيب صاحب مهتم دارالعلوم) تعيمن كاذ كرخيرا كة عالم

آپ کی تیسری نہایت اہم علمی یا وگار حکمت قاسمیہ ہے جس کے بادے میں حضرت علامہ شبیراحمد مساحب علی قدس مرہ فرمایا کرتے تھے کہ فلٹ وسائنس اگر پانچ سویرس بھی چکر کھائے گاتو حضرت مولانانانوتوئی کے قائم کئے ہوئے ولائل حقائیت اسلام پرکوئی اثر نہیں پڑسکتا، بہ حکمت قاسمیہ آپ کی تمام تصانیف عالیہ کا نہایت گرانفقد رسرہ یہ اور اہل علم واقعم کے لئے گئے گرائما یہ ہے، کاش آپ کی تمام کتابوں کی کامل تھیج تسہیل قبیمین ،عنوان بندی وغیرہ ہوکر نے طور طریق سے اشاعت کا سروسامان ہو۔

اس اہم علمی کام کی انجام دیمی کے لئے آپ کے خصوصی تلا فدہ یا حَفرت شِیْخ الہٰد کے خصوصی تلا ندہ احق وانسب ہتھے یا اب حضرت مولانا قاری محمد طب صاحب دام تلئم کر سکتے ہیں مگران پر دار العلوم جیسے خطیم الشان ادارہ کی ادارتی ذید داریاں اور علمی اسفار و فیرہ کا اس قدر بار ہے کہ بظاہراس پرسکون فھوس علمی کام کیلئے وقت نگالنا نہایت دشوار ہے۔

راقم الحروف بھی ایک مت ہے آپ کی کتابوں کا مطالعداور سی فہم اپنی زندگی کا جزومقصد بنائے ہوئے ہے اور بساط بھر پجھ فدمت بھی کی ہے اور کرر ماہے، گراب کے 'اٹوارالباری' کے کام کی ذمہ داری بھی پوری طرح عائد ہو پھی ہے، نیس کہا جاسک کہ بیسلسلہ کہ تک باتی رہ سکے گا۔ و الامر بید الله، استله التو فیق لما یحب و یرضی۔

حضرت نالوتوی کی نہایت اہم تصانیف یہ ہیں: آب حیات، ہدیۃ الشیعہ ، قبلہ نما، انتقار الاسلام، ججۃ الاسلام، تقریر ولید میں مصباح التراوی مباحث شاہجہان پور، تحذیرالناس، مجموعہ جوابات مخدورات عشر (یامناظر ہُ مجیبہ) توش الکلام، قاسم العلوم (مجموعہ مکا تیب عالیہ) وغیر و۔ حضرت العلا مدمولا نامناظر احسن صاحب میلانی نے سوانح قامی کی شین جلدیں لکھ کرقامی براوری پراحسان عظیم کیا ہے جو دار العلوم کی شین جلدیں لکھ کرقامی براوری پراحسان عظیم کیا ہے جو دار العلوم کی شین جلدیں لکھ کرقامی براوری پراحسان عظیم کیا ہے جو دار العلوم کی طرف سے شائع ہو چکی ہے، بیٹن تمام تصانیف قامی کا تحمل و مفسل کی طرف میں ہے کہ چھی جلد مرتب نہ ہوگی جس بین ''آخر قامی'' بیٹن تمام تصانیف قامی کا تحمل و مفسل تعارف کرایا جا تا اور اس فرض کی انجام دہی کی طرف دوسرے الل علم کو توجہ کر کے سوانح قائی کو کھن کرتا جا ہے ، حضرت تا تو تو گی کی زندگ کے بہت ہے جیب وغریب واقعات ''ارواح مثلاث 'بیس بھی شائع ہو چکے ہیں وہ بھی جز وسوانح ہونے چاہئیں۔

٣٢١ - الشيخ المحدث الفقيد احمالي بن لطف الله السهار نبوري حنفي م ١٢٩٧ هـ

کیار محد ثین وفقہاء میں سے تھے، سہار نپور کے علاء سے ابتدائی تخصیل کے بعد دبلی تشریف لے گئے، حضرت مولانا مملوک علی صاحب نا نوتو گئے سے پڑھا اور حدیث شخ و جیدالدین سہار نپوری سے پڑھی جوشخ عبدالحی بڑھانوی (کمیذشاہ عبدالقادر) کے کمیذشے، پھر حرمین شریفین حاضر ہوئے ، بیت اللہ سے مشرف ہو کرصحاح ست حصرت شاہ ابخی صاحب مہا جرکئی سے پڑھیں ،ان سے اجازت حدیث حاصل کر کے دریہ طیبہ حاضر ہوئے اور ہندوستان واپس ہو کرمند درس حدیث کوزینت بخش ،ساری عمرصحاح سند کا درس دیتے رہاوران کی تھے فرمائی ، خاص طور پے بخاری شریف کے تھے و تخشیہ پر بڑی توجہ صرف کی ، دس سال اس خدمت بیس گزار ہے ، آپ نے علم کو ذریعہ محاش منبی بنایا ،اس لئے تجارت و مطبعی مشاغلی اختیار کئے تھے۔

آپ نے بہت سے علمی رسائل بھی تصنیف فرمائے تنے، مثلاً الدنیل القوی علی ترک القراء قالمقتدی وغیرہ، ہنگامہ کے میں آپ کا وبلی کا مطبع بر باد ہو گیا تا تا ہوں ہوں ہے تنے، مثلاً الدنیل القوی علی ترک القراء قالمقتدی وغیرہ، ہنگامہ کے میں آپ کا مطبع بر باد ہو گیا تقا، اس لئے آپ مہار نپورتشریف لے آئے اور مدرسہ عالیہ مظاہر العلوم سہار نپورشن درس حدیث دیے تنے، ۲ سے مال کو میں مقرب القرام کی عمر میں مضرب نا نوتو کی کی وفات سے دوروز بعدا نقال فرمایا۔ رحمہ القدر حمد واسعة ۔ (حدائق مزمیة ومقد مداوجز المسالک)

٣٢٢ - الشيخ المحد ث المفتى عبدالقيوم بن عبدالحي صديقي بره هانوي حنفيٌّ م ١٣٩٩ هـ

بڑے محدث، فقیہ تھے، حفظ قرآن مجید کے بعد کتب درسیہ شخ نصیرالدین دیلوی (سبط الشیخ رفع الدینٌ) لکھنوی ،خواج نصیر سینی دیلوی

اورشاہ پیقوب بن افضلؒ سے پڑھیں ، کمّاب فقہ وحدیث معفرت شاہ اتحق بن افضلؒ سے پڑھیں اوران کی صاحبز دی ہے آپ کاعقد بھی ہوا، بیعت کا شرف معفرت سیدصا حب بر بلویؒ سے حاصل ہوا اور تر بیت معفرت شنے محمظیم کی خدمت میں ایک مدت تک ٹو تک میں رہ کر حاصل کی جو معفرت سیدصا حبؓ کے اصحاب میں سے تھے۔

تبازتشریف کے تھے، واپسی ہیں مع اہل وعیال کے بھو پال سے گزر ہے تو سکندر بیگم والیۂ بھو پال نے آپ کوروک لیااور بھو پال کی اقامت پرآ ماوہ کر کے افراء کی خدمت سپر دکی ، بہت می جا گیریں ویں، چنانچہ آپ وہیں ساکن ہوگئے ، درس علوم قر آن وحدیت اور افراء آپ کے مشاغل تھے، بہت سے خوارق آپ سے طاہر ہوئے آبجبر خواب ہیں بھی بے نظیر تھے جس طرح فرماویتے تھے، اس طرح ہوتا تھا، گویا آپ حضرت شاہ عبدالعزیز کے خاندان کا بقید اور اس کے کمالات کا بہترین نمونہ تھے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ ( نزمۃ الخواطر ص ۲۹۷ج ک

٣٢٣ – الفاضلة المحديثة امنة الغفور بنت الشاه الحلّ بن افضل د بلويٌّ

علوم حدیث و فقد کی بنری علامہ فاصلہ تھیں، علوم کی تخصیل آپ نے اپنے والد ماجد ہے ایک مدت تک کی ، پھر آپ کا نکاح حضرت مولا ٹاعبدالقیوم بنر حانوی ثم مجویالی ہے ہو گیا تھا جن کا تذکر وابھی گزراہے۔

نقل ہے کہ باوجودا پینے غیر معمولی نفتل و کمال کے جب بھی مولا نا کوکوئی مشکل فقد وحدیث میں پیش آتی تھی ، آپ کے پاس تشریف لے جاتے اور آپ سے استفادہ کر کے حل کر لیتے تھے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ ( نزمۃ الخواطر ص ۹۰ج ۷)

٣٢٧- الشيخ المحديث العلامة هورعلى بن مظهر على الحسيني مَكَينوي حنفيٌّ

مشہور عالم محدث وفقیہ بنتے ،اپینشہر کے علاء سے تخصیل کے بعد لکھنؤ کئے اور وہاں پنج مخدوم سینی لکھنو کی سے حدیث پڑھ کرا جازت ماصل کی وہ شاہ ولی اللّٰہ اور بنی گھنو کی الد آبادی کے شاگر و تنے ، پھر درس وافادہ میں زندگی بسر کی ، آپ سے بکٹرت علاء نے حدیث پڑھی ، مثلاً قاضی بشیرالدین علی فی تنوی ، سیدمجد مخدوم بن ظہیرالدین سینی لکھنوی وغیرہ نے ۔رحمہ اللّٰدرجمة واسعة ۔ ( نزیمة الخواطرص ۱۱۱ج )

٣٢٥-حضرت مولا نامحمر ليعقوب بن مولا نامملوك على صاحب نانوتوي حنفي م٢٠١١ه

مشہور علامہ محدث، صاحب کشف و کرامات، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مدرس اول وشنخ الحدیث تنے، آپ کے والد ماجد دیلی کالج بیس صدر مدرس رہے، حضرت نا نولوگی، حضرت گنگوبی اور پینکڑ وں علاء وفضلاء کے استاذ تنے، حسب تحقیق مولا نا عبیداللہ صاحب سندھی، حضرت مولا نا شاہ محد الحق صاحب نے ہندوستان سے حرجین شریفین کو ہجرت فر مائی تو ہندوستان کو ہرٹش سامراج سے نجات ولانے کی سندھی، حضرت مولا نا شاہ محد اللہ نے ہندوستان سے حرجین شریفین کو ہجرت فر مائی تو ہندوستان کو ہرٹش سامراج سے نجات ولانے کی سندھی، حضرت مولا تا شاہ محد اللہ کے ایک فاص رکن وہ بھی تنے۔

حضرت مولانا محد لیفتوب صاحب نے علوم کی تخصیل این والد ماجداور حضرت مولانا محدقات صاحب ہے کی تھی ، بخاری وسلم بھی آپ نے مولانا موصوف سے پڑھی تھیں ، آپ نے حضرت مولانا کے ارشاد پر بڑی طازمت ترک کرکے دارالعلوم دیو بندئی مدری صرف بچھیں ۲۵رویے ماہاند پر قبول فرمائی۔

آ پ کا دورصدارت تقریباً ۱۹ سال ریا ۱۰ کابرعلاء و فضلاء آپ کے کمذیت شرف جو نے بحثالاً حضرت مولا تاقع محرصا حب تھا نوی ، حضرت مولا ٹااشرف علی صاحب ،حضرت مولا تا حافظ محدا حمد صاحب تنهم درالعلوم وغیرہ۔رحمداللّذرحمة وابعة ۔

۲۲۷-حضرت مولا نامجم مظهر بن حافظ لطف على نانوتوى حنفيٌ م۲۰۳۱ ھ

مشہور ومعروف محدث علامہ مجامد فی سبیل اللہ اور مدرسہ عربیہ مظام العلوم سہار نیور کے سب سے بہلے صدر مدرس وی الحدیث تھے،

نلوم کی تحصیل این والد ماجداور حضرت استاذ العلماه مولانا مملوک علی صاحب سے کی اور حدیث حضرت شاہ عبدالغی صاحب مجددی سے
پڑھی ، اجمیر کا لج میں ملازم رہے ، وہال سے آگرہ کا لج تبادل ہوا ، جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں مردانہ وار حصد لیا ، جہاد شاملی تحریک میں شریک
تھے، ویریش کولی کی ، کچھدون پر کی میں دہے ، معافی عام پر ظاہر ہوئے۔

ماہ رجب ۱۳۸۱ دیں مولانا سعادت کی سہانیوری نے مدرسر عربیہ مظاہر العلوم جاری کیا، جس بیں آپ نے صدارت کی، حدیث وفقہ کے تبحر عالم بھے، آپ کے بھوٹے بھائی مولانا محمد احسن تا نوتوی نے جب مولوی فرم علی بابوری کے ورثا سے درمخار کا اردوتر جراشا عت کی غرض سے فریدا نواس کے بقیہ ترجمہ اور بھے وغیرہ بس آپ ان کے شریک ومعاون رہے، آپ نہاے متنی، پر بیزگار منکسر المز اح تھے، حضرت مولانا منگل احمد صاحب وغیرہ بنزے متنازعا، آپ کے تلافہ میں برحمہ اللہ رحمۃ واسعت ۔ (ترجمہ تذکر وَعلاء بندم طبوعہ کراچی من احد)

٢٢٧ - حصرت مولا نا ابوالحسنات عبدالحي بن مولا ناعبدالحليم فرنگي محلي حنفي مهم ١٣٠٠ه

۱۲۹۳ ه شن تریش پیدا ہوئے، علوم کی تحصیل اپنے والد ماجد ہے کی اور ہا سال کی عمر میں فارغ ہو کر درس وتصنیف ہیں مشغول ہو گئے، و ۱۲۹۳ ه شن حرین شریفین میں حاضر ہوئے، شیخ محدث سید احمد حلان شیخ الثافعیہ مکہ معظمہ سے ان تمام علوم کی اجازت حاصل کی جن کی اجازت ان کواپنے شیوخ سے حاصل تھی ، ایک عالم نے آپ کے علمی فیوض و ہرکات اور درس وتصنیف کے بحر بیکراں ہے استفادہ کیا، بہت اجازت ان کواپنے شیوخ سے حاصل تھی ، ایک عالم نے آپ کے علمی فیوض و ہرکات اور درس وتصنیف کے بحر بیکراں سے استفادہ کیا، بہت تھوڑی عمر میں است کام کر گئے کہ جمرت ہوتی ہے، عمر صرف جالیس سال کی ہوئی ، آپ کی تمام تصانیف نہایت گراں قدر مطمی جواہر سے مرصع

ال حن مل سے چندمشہور یہ ہیں:

عمدة الرعابية عاشية شرح وقابيه الرفع والكميل في الجرح والتعديل، القول الجازم، في سقوط الحد بنكاح المحارم، في المفتى والسائل بحمع متفرقات المسائل، النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير، طرب الاعاش في تراجم الافاضل، زجر الناس على الكاراثر بن عباس، المام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الامام، وافع الوسواس في اثر ابن عباس، للايات البينات على وجوه الانبياء في الطبقات، الآثار المرفوعه في الا خبار الموضوعه، الفوائد الببيد في تراجم المحقيد، احكام المعصل وفي احكام البسملة، تحفة الاخبار في احياء سنة سيد الابرار، الكلام المبرور في روالمحقول المنظور ، البراز الذي منذ كرة الراشد (بيدونول كما بين فواب صادق حسن خان صاحب كرواوران كي تصانيف كاغلاط كه بيان على بين، وونول شائع شده بين، تذكرة الراشد (بيدونول كما بي موصفات) وغيره (مقدم عمدة الرعابيين عمل المراز و على عبر الأبرار) و المام المراز و المدريد الله و المعادي على المراز و المعادي المراز و الم

میرسید شریف جرجانی حنفی متوفی ۱۱۸ه کی ایک کتاب مختفر جامع علوم حدیث میں ہے اس کی شرح بھی آپ نے کی ہے جس کا نام '' ظفر الا مانی فی مختصرالجرجانی'' ہے۔ (الرسالة المسطر فیص ۱۷۱)

حضرت علامہ کوٹر کی نے تقدمہ نصب الرامی ہی پر لکھا کہ'' شیخ مجرعبدالحی لکھنویؒ اپنے زمانہ میں احادیث کے بہت بڑے عالم نئے،
لیکن آپ کی پچھ آراء شاؤہ بھی ہیں جو ند بہ میں درجہ تبول سے نازل ہیں ، دومرے یہ کہ بعض کتب جرح کی تغیہ جارحانہ منصوبہ بند ہوں پر
مطلع نہ ہونے کی وجہ ہے آپ ان سے متاثر ہو گئے تھے، اس تاثر کواور بھی اصل صورت حالات سے واقف لوگوں نے آپ کے علم وضل کے
منصب عالی سے قروتر پایا۔ وانڈ اعظم وعلمہ اتم واضحہ۔

١٣٨٨ -مولوى سيدصد لق حسن خان بن مولوى آل حسن قنوجي م ٢٠٨١ه

تفسير ، صديث وفقه نيز دوسر علوم كي تصانيف مين شهرت يا فته علاء الل حديث مين سي بزر مرتبه ومع وليت كو بهني و تنوج مين بيدا

ہوئے، کتب درسیہ مفتی صدرالدین خان وہاوی سے تغییر وحدیث یمن وہند کے دوسرے علیاء نیز شیخ محدیعقوب وہاوی برخوردارشاہ محمدالتی صاحب سے پڑھی اور مطابعہ تب سے کافی ترتی کی ، نیجر ۱۲۸۸ء میں رئیسہ بھوپال سے عقد ہوا تو د نیوی اعزاز میں بھی غیر معمولی ترتی ہوئی ، آپ کی مشہور تصانیف ریہ ہیں:

ا بجدالعلوم ، اتحاف النبلاء، بدورال بد جصول الماس علم الاصول ، انحط بذكر الصحاح المهة مرياض الجنة في تراجم الل المنه ، عون الباري بحل ادلة ابخاري ، فتح البيان في مقاصدالقرآن ، فتح المغيث لفقه الى يث وغيره (ترجمية كرة علاء بندص ، ٧٥ مطبوعه بإكتان بستار يكل موسائي كراجي )

آپ کی تصانیف احوال رجال ہیں سنین وفیات وغیرہ کی اغلاط بکٹرت ہیں، جن پر حضرت مولا تا عبدالحی صاحب کھنوی نے اپنی تصانیف ہیں تعقب کیا تھا، لیکن بجائے ان اغلاط کے اعتراف واصلاح کی طرف متوجہ ہونے کے، الٹامولوی عبدالحی صاحب کومور والزابات قرار دیا گیا اور آپ کے روجی ایک رسالہ بنام' شفاء الحی'' لکھوا کرشائع کیا گیا، اس کے روجی مولانا موصوف کومستقل رسالہ 'ابراز الغی الواقع فی شفاء الحی'' لکھ کرشائع کرتا پڑا، اس کے بعد پھر نواب صاحب کی طرف سے ابراز الغی کے روجی بھی ایک بڑا رسالہ بنام'' تبعرة الناقد بروکید الحاسد' شائع کیا گیا، مولانا موصوف نے اس کا جواب نہایت تفصیل سے لکھا جو تذکرہ الراشد پرتبعرة الناقد''کے نام سے پانچ مو صفحات پرمطبع انوار محمدی تکھنے کرشائع ہوا اور اب بھی آگر چرنا در ہے گرال جاتا ہے۔

مولانا موصوف نے ان دونوں کتابوں میں نہایت تحقیق نے نواب صاحب کی کتابوں (الاتحاف، الحط، الاکسی فی اصول النسیر وغیرہ) کی اغلاط فاحشہ ادر مزعومات فاسدہ سے پردے اٹھائے ہیں جن سے نہایت علمی، تاریخی حقائق روشن میں آگئے ہیں، علما وخصوصاً جو حضرات نواب صاحب کی کتابوں سے بھی استفادہ جا ہیں دونوں کتابوں ہے مستغنی نہیں ہو کتے۔

دونوں کتابوں کی عبارت حضرت مولا تا کی دوسری تالیفات کی طرح نہایت سلیس بہل ہونے کے ساتھ ، معاصرانہ چشک ، مناظرانہ انداز اوراس دور کے روتنقید کا بھی ایک دلچسی نمونہ ہے ، حضرت مولا تانے بیسیوں اغلاط فاحش سنیں وفات کے دکھلا کرسب سے زیادہ اہم نفقر بھارک نواب صاحب کی چند قابل اعتراز تفنی عادات پر کیا ہے جن میں سے چندایک کی طرف اشارہ بھال مناسب معلوم ہوتا ہے۔

(۱) نواب صاحب تھلید ائر وجبتدین کے بخت مخالف ہو کر بھی بہت سے مسائل میں علامہ این تیمیدان کے تلافہ واور شوکانی وغیرہ کی تقلید جالد کرتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کی بوزیش ان آئم متبوعین کے مقابلہ میں ایک ہی ہے جیسے بولے والے انسان کے مقابلہ میں کی جو ندوں کی ہوتی ہے ، (ابراز النی میں ۸) ایعنی اپنی جگھ پریہ حضرات کتنے ہی ہوئے کی فضل کے مالک ہوں ، مکران آئم متبوعین کے مقابلہ وفال نے مالک ہوں ، مکران آئم متبوعین کے مقابلہ وفال نے بالک ہوں ، مکران آئم متبوعین کے مقابلہ وفال نے بالک ہوں ، مکران آئم متبوعین کے مقابلہ وفال نے بال کا بولنا بالکل ہے معنی ہے )

حضرت مولا نامعوف نے اس سلسلہ میں عند مسائل بھی بطور مثال کھے جیں، مثلاً عمد آترک نماز کرنے والے کے لئے نماز کی قضاء
ورست نہ ہونا (جس کو پعض فلا ہر بیابن حزم وغیر و نے اختیار کیا اور علامہ شوکانی نے بھی ان کی اتباع کی) پھر حضرت مولا نانے اس سئلہ کی
غلطی پر دلائل بھی قائم کئے ہیں اور اپنی تائید میں حافظ حدیث علامہ ابن عبد البرکی تحقیق استذکار شرح موطاً امام مالک سے نقل کی ہے، یا سفر
زیارت مبارکہ قبر شریف رسول اکرم علاقے کو نواب صاحب نے علامہ ابن تیمیہ کے اتباع میں ناجائز کہا اور اپنی کتاب "رصلة الصدیق الی
البیت العقیق" میں ائمہ اربع فر متبوعین) اور جمہور خلاء کا غرجب غلط نقل کیا، پھر جو خلاف شدر حال بقصد الزیارة میں منقول تھا اس کونفس
زیارت کے مسئلہ سے خلط ملط کردیا۔

مولاتائے السی المشکور علی اس سئلہ پرنہایت محققانہ بحث کی ہے، جس کا خلاصہ ہم انوارالباری میں اپنے موقع پر ذکر کریں کے، ان شاءاللہ تحالی یا موال تجارت میں زکو ة وا جب نہ ہوئے کا مسئلہ کیاس کو بھی نوا ب ما حب نے علامہ شوکانی کی تقلید جامد میں اختیار کیا ہے، جس کا بطلان خلا ہر ہے۔

(۲) ایک عادت نواب صاحب کی یہ بھی ہے کہ اپنی رائے کے موافق جو بات ہو،خواہ وہ اختلافی ہو،کیکن اس کو جمع علیہ ہٹلاتے ہیں اورخود بھی جانے ہیں کہ مسئلہ مختلف فیدہ مشلا اپنی مشہور کتاب ایجد العلوم میں امام اعظم ابوطنیفہ کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ اہل حدیث کا اس اور خود بھی کہ اپنی مسئلہ کے اہل حدیث کا اس امر پراتفاق ہے کہ آ ب نے کسی محالی کوئیس و یکھا ،اگر چہ دخفیہ کا خیال ہے کہ بعض صحابہ آ ب کے زمانہ میں موجود ہے'۔

حالانکہ بیامراتفاقی ہرگزئیں ہے، کونکہ بہت ہے کبارمحد ثین نے امام صاحب کا صحابہ کودیجینانقل کیا ہے اور خود تواب صاحب نے بھی الحلہ میں حافظ سیوطی شافتی ہے تا بعیت امام نقل کی ہے ( کیا بغیر صحابی کودیجی ہوئے تابعیت ثابت ہو تکتی ہے یا علامہ سیوطی محدث نہ تھے؟) پھر ٹواب صاحب نے معاصرت کو بھی مشکوک کردیا، حالانکہ امام صاحب کی پیدائش • ۸ھیٹ تو شبہ بی تبین (اگرچہ )اس ہے تبل کے بھی اتوال ہیں جو ہم امام صاحب کے حالات میں کھوآئے ہیں، اور وہ بالا تفاق تمام محدثین فقہا ، مورضین وعقلاء ، صحابہ وتا بعین کا دورتھا، اکثر محدثین ، فقہا امام صاحب کی رویة صحابہ کے قائل میں ، صرف رولیة میں اختلاف ہے ، تو پھر معاصرت کے قائل صرف حنف کیسے ہوئے ، بھی عادت علامہ ابن تیسید غیرہ کی جو الناس علی دین ملو کھم ۔ (ابراز النی ص۱۰)

(۳) نواب صاحب کے کلام میں تعارض بکثرت پایا جاتا ہے جتیٰ کرایک ہی تالیف میں اور دوقریب کے سفوں میں بلکہ ایک ہی صفحہ کے اندر بھی ہے۔

(۳) نواب صاحب نقل میں فیرمخاط ہیں کی بات کا غلط ہونا کیا ہر دبا ہر ہوتا ہے، پھر بھی نقل کردیتے ہیں بتراجم وطبقات میں ایسا بہت ہے (ارزائی میں ا نواب صاحب کے یہاں تحریر حالات محد ثین وغیر ہم میں بچار بمارک اور جذب عدم تھلید کے تحت تعصب کارنگ بھی ماتا ہے، جسیا کہ
انتحاف الدیلا والمتنفین میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی طرف صدیث رجال فارس کے تحت ایام اعظم کا تذکرہ چھوڑ کر صرف ایام بخاری کا
وکر منسوب کیا ہے اور نواب صاحب نے حضرت شاہ صاحب کی کتاب کا نام بھی نہیں لکھا ہے، حالانکہ وہ تحقیق کلمات طیبات (مطبوعہ مجتبائی) کے میں ۱۲۸ پر ضمن کمتو بات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ہے تو دو ہاں حضرت شاہ صاحب کے تحت ایام اعظم میں کو اور والی حضرت شاہ صاحب نے اس حدیث کے تحت ایام اعظم میں کو اور اور اللہ کیا ہے، پھرایام بخاری کا ذکر کیا ہے۔
میں کو اور اور اطل کیا ہے، پھرایام بخاری کا ذکر کیا ہے۔

باوجودان سب باتوں کے نواب صاحب کی علمی تصانف کی افادیت اور آپ کے فضائل و کمالات سے کسی طرح انکار نیس ، نہایت عظیم الشان علمی خدمات کر گئے جی اور اس دور کے بہت سے متعصب غیر مقلدین کی نسبت سے بھی وہ سائنیمت سے عفااللہ عماد عند ورحمہ اللہ دحمہ واسعة )

٣٢٩- شيخ المشائخ احمر ضياء الدين بن مصطفى التمشخانوى حنفي م ااسلاھ

یزے محدث جلیل تھے، آپ نے ''راموز احادیث الرسول الفظیے'' ایک ضخیم جلد میں تالیف کی ، پھراس کی شرح ''لوامع العقول' پانچ مجلدات میں تصنیف کی ،ان کے علاوہ تقریباً پچاس تالیفات آپ کی اور بھی ہیں۔رحمہ اللّٰدر حمۃ واسعۃ۔( نقد مرتصب الرامیس ۴۹۹)

۱۳۳۰ - مولا ناارشاد حسین صاحب رامپوری حنفی م ۱۳۱۱ ه

حضرت مجد دصاحب سر مبندی قدس سره کی اولا دیش ہے مفسر ، محدث وفقیہ ہے ، اساتذ و وقت سے علوم کی تحصیل کی ، حضرت شاہ احمد سعید مجد دی قدس سرو نے مدر کی وافادہ بین مشغول رہے ، نواب کلب علی فان صاحب والی رام پورنے ریاست کی طرف سے چار سور و پیدو فلیفہ مقرد کر دیا تھا، آپ کی تصانیف بیل ہے ' انتہارالحق'' بہت مشہور ہے جومولا ٹائذ برحسین صاحب وہلوی کی کتاب معیارالحق کے جواب بین کھی تھی رحمداللہ رحمہ واسعت ۔ ( تذکرہ علی ہے بنداردوس ۵۲۰)

#### اسه ۱۳۳۳ – حضرت مولا نامحمد احسن بن حافظ لطف على بن حافظ محمد حسن نا نوتوى حنفي م ۱۳۱۲ ه

ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کر کے دلی مسے اور حضرت شاہ عبدالخی صاحب مجددی مولا نامملوک علی صاحب مولا نااحم علی صاحب مولا نااحم علی صاحب مولا نااحم علی صاحب میں مسلم علی و غیر و سے تعمیل کی ، گھر بنارس کا لج اور پر لی کا لج میں عربی و فاری کے پروفیسر رہے ، پر لی میں مطبع صدیق قائم کیا ، جس صاحب مہار پی و فیرت کی دیر مصبار العلوم سے بہت کی دیجی مصبار العلوم کے نام سے موجود ہے۔

آپ نے بہت ی علمی کما بیں تکھیں ، مثلاً زادالمخذ رات ، مفیدالطالبین ، غداق العارفین ، احسن المسائل ، تبذیب الایمان ، حمایت الاسلام ، کشاف ،مسلک مروارید ، رساله اصول جرگفتل ، رساله بروض ، نکات نماز وغیره ۔

ان کے علاوہ آپ نے عایۃ الاوطار (ترجمہ در مختار) ججۃ اللہ الباللہ، ازالۃ النفاء، شفاء قاضی عیاض، کنوز الحقاق، فحۃ الیمن، خلاصۃ الحساب، قرق العبنین فی تفضیل الشخین ، فناوی عزیزی ، وغیرہ کو مرتب و مہذب کیا ، آپ کی وفات دیو بند میں ہوئی اور وہیں مدفون ہوئے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (ترجمہ آذ کر وَعلاء ہند ص ۱۷۸)

٣٣٢ - حضرت مولا نافضل الرحمن بن محمد فياض مجمع مرادآ بادى حفي م ١٣١٣ ه

آپ حضرت مخدوم شیخ محمہ طانوال مصباح العاشقین کی اولا دھیں ہے نہایت مشہور ومعروف عالم ربانی تنے، آپ نے تصبہ تنج مراد آباد ضلع اناؤ میں سکونت کر لی تھی ، جو آپ کے آبائی وطن طانواں ہے تین کوئ کے فاصلہ پر ہے ، ۱۲۰۸ ھ کی ولا دہ مبار کہ ہے ، علوم مروجہ دری اور فقہ وحدیث کی تعلیم آپ نے اپنے زمانہ کے اکا برومشا ہیر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ، مرزاحسن علی کہیر محدث کھنوی اور حضرت شاہ محمد اسمحق صاحب ہے حاصل کی ہے۔

ز ہدوانتقاءادرا نتاع فقدوحدیث میں ضرب المثل تنے، حضرت شاہ محمر آفاق دہلویؒ اور حضرت شاہ غلام علی صاحب وہلویؒ ہے کمالات سلوک حاصل کئے اوراشغال باطنی میں اس قدرا نہا ک ساری عمر رہا کہ درس وتصنیف کی طرف تؤجہ نہ ہو تکی۔

( حعفرت مولانا تھانویؒ بھی کانپور کے زمانۂ قیام میں دوبار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ان کی تفصیل ارواح ثلاثہ میں حجب چک ہے، محترم مولانا ابوالحن صاحب ندوی نے'' تذکرہ مولانا فضل الرحمٰن عجنج مراد آبادی'' لکھاہے جواپنے اکابر کے تذکروں میں گرانفذراضا فدہے)۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (ترجہ علائے ہندس 124)

# سسس - حضرت مولانا قارى عبدالرحل بن قارى محدى يانى يق حفي م اساه

بڑے محدث علامہ بنے ، ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجدے حاصل کی ، اس کے بعد مولا نا سید محمد حاتی قاسم ، مولا نا رشید الدین خان اور مولا نا مملوک علی صاحب سے پڑھا، محارث سند کی سند حصرت شاو محمد انتخل صاحب سے حاصل کی ، امروبہ جا کرمولا نا قاری امام الدین صاحب سے علم قراکت وسلوک کی تحصیل کی سحات سند کو بڑی احتیاط وعظمت کے ساتھ پڑھاتے تنے ، آپ کے شاگر دول ، مستنفیدوں اور مسترشدوں کی تحداد دائر وشاد سے باہر ہے ، الربیج الثانی ۱۳۱۴ ہے کو تقریباً ۹۰ سال کی عمر شیں وفات پائی۔

حضرت مولا نا سراج احمد صاحب رشیدی (مدرس حدیث دارالعلوم دیویند و جامعه دُ انجیل) جوحضرت کنگوین کےعلوم ظاہری و فیوض باطنی سے فیض یاب اور نہایت تنبع سنت بزرگ بتھے، بیان فر ماتے تھے کہ حضرت قاریؓ قدیم طرز وطریق کے نہایت دلدا دہ اور جدید تدن کی چیز دل سے نفور تھے جی کے ہم لوگوں نے آپ کی خدمت ٹی حاضر ہوکر سند حدیث کھوانے کی غرض سے ہولڈر ڈپٹی کیا ( جواس وقت بجائے کلک کے ٹیاٹیارائج ہوا تھا ) تواس کو ہاتھ سے جھٹک دیااور فر مایا کے ''تم لوگوں میں نیچریت اشراب کرگئی ہے'' پھر کلک منگوا کر سند کھی۔ بیدوا قعدرا قم الحروف نے خود مولا تا مرحوم سے ہزمانہ قیام ڈائھیل سنا تھا۔ ع خدار تمت کندآں بندگان پاک طیشت را۔ (ترجمہ اردو تذکر وعلائے ہندش کے مندم کے ک

١١١٧ - حضرت مولا ناالحاج عافظ تكيم سيد فخر الحن كُنْكُوبي حنفي م ١١١٥ ه تقريباً

آپ حضرت کنگوبی اور حضرت نانوتوی کے اخص تلافہ میں سے ہے، زیادہ مدت کا نیور میں قیام فرمایا دہاں مطب کا مشخلہ تھا، حدیث کے بہت بڑے جلیل القدر عالم ہے مشن ابن ماجہ کا حاشیہ کھیا جومشہور ومتداول ہے اور کئی بار جیسپ چکا ہے اس میں آپ نے علامہ سیوطی اور حضرت شیخ عبدالنی مجددی وہلوی کی شروح ابن ماجہ کومز بدا ضافوں کے ساتھ جن فرما دیا ہے، سنن ابی واؤ دکا حاشیہ 'العلق المحدود' کے سیوطی اور حضرت شیخ عبدالنی محددی وہلوی کی شروح ابن ماجہ کومز بدا ضافوں کے ساتھ جن فرما دیا ہے، سنن ابی واؤ دکا حاشیہ 'العلق المحدود' کے ساتھ بھی حاشیہ جھیتا ہے۔

بظاہر درت کا مشغلہ بیس رہا،مطب کی معروفیات اور وہ بھی کانپور جیسے پڑے شہر بیس ،ان حالات بیس اس قدر عظیم الشان علمی حدیثی تصنیفی خدمات کر جانا ندکورالصدر شیخین معظمین کی برکات وکرامات ہے۔

جس طرح ہمارے معظم ومحتر م مولانا تھیے رہیم اللہ صاحب بجنوریؒ ( تلمیذ فاص حضرت نا نوتوی قدس سرۃ) نے بھی باوجود غیر معمولی مصرو فیت مطب اور بغیر فلمی دری مشغلہ کے بلم کلام وعقا کد کے نہا ہت اہم دقیق مسائل پراور ردشیعہ وغیرہ میں بڑی تحقیق سے تسبح و بلیغ عربی مصرو فیت مطب اور بغیر کتابیں تالیف فرما کیں (جوشا کع ہونے کے بعداب نا در ہوچکی ہیں ) اس دورانحطاط میں اس تتم کے نمونے اس کے سوااور کیا کہا جائے کہ ان حضرات کے اعلیٰ روحانی و باطنی کمالات وفضائل کے اظہار کے لئے غیبی کرشے تھے۔

افسوں ہے کہ دھنرت مولانا فخر انس صاحب کے مفصل حالات کی کتاب میں اب تک شائع نہیں ہوئے ، جن ہے آپ کی زندگی کے حالات پر مزیدروشی لتی ، چند یا تیس آپ کے حقیقی سینے جناب مولوی سید عزیز حسین صاحب خلف مولانا سید مظہر حسین صاحب کتابی ہے معلوم ہو تک ہے جناب مولوی سید عزیز حسین صاحب خلف مولانا سید مظہر حسین صاحب کتابی ہوگئی ہے معلوم ہو تک ہو گئی انسان ہے کہ انسان ہوگئی ہوگ

یا نج حضرات نے دارالعلوم دیوبند سے سند بھیل و دستارفضیات حاصل کی ، حضرت بھٹے البند ' مولا نا عبدالحق ساکن پورقاضی ، مولا نا گخر انحسن محتکو ہی ، مولا نافتے محمد تھانو کی ،مولا نا عبدالقدصا حب جلال آبادی۔ ( رحمهم الفدیلم رحمۃ واسعۃ )

۳۳۵ - مولانا نذ برحسین صاحب بن جوادعلی سورج گرهی ثم د بلوی م ۱۳۲۰ ه

علا والل حدیث میں ہے مشہور محدث ہے، علوم کی تحصیل دبلی جا کرمودی عبد الخالق دہادی ، اخوند شیر محد قند هاری ، مولوی جلائل الدین ہردی ، مولوی کرامت علی امرائیلی ، مولوی محد بخش وغیرہ سے کی ، اجازت شاہ محد آئی صاحب سے حاصل کی ، مولا نا حبیب الرحمٰن خان

ا مقالات شروانی می ۱۸ پرعبارت اس طرح ب که حضرت علامه محدث قاری عبدالرشن صاحب سے بوقت طاقات پانی بت مورید ۹ رجب ۱۱۱ اومولا تا شروانی نے معرب شاوم بدالعزیز صاحب کے کتب فائد کا حال پوچھا تو حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ جو کہا ہیں بہت پہندیدہ تھیں، ووشاہ آختی صاحب مرحوم بوقت ہجرت اسپنے ساتھ لے گئے تھے، جن کاوزن فو ۹ من تھا، ہاتی کتا ہیں ان کے ایماء سے بس نے اور فواب قطب الدین خان صاحب نے (بقید حاشیدا گلے صلحہ پر)

جب میاں صاحب موصوف نج کو گئے تو کمشنر دہلی کا خط ساتھ لے گئے ، گورنمنٹ انگلشیہ کی طرف ہے ۲۱ جون ۱۸۹۷ء کوٹمس العلماء کا خطاب ملا ،منقول از الحیاۃ بعد الیما ۃ دمقالات شروانی (ترجمہ تذکرہَ علائے ہنداز جناب مجد ایوب قادری بی اےص ۵۹۵)

نیزص ۱۳۱۰ پر حضرت شاہ محد آخق صاحب کے حالات میں لکھا کہ العیاۃ ابعد المماۃ (سوائح عمری میاں نذیر حسین ) کے مؤلف کا یہ
بیان درست نہیں ہے کہ شاہ محد آخق صاحب کے بجرت کرنے کے بعد خاندان دنی اللهی کے صدر نشین میاں نذیر حسین ہوئے ، بلکہ حضرت
شاہ محد آخت کے جائشین ان کے قلید خاص حضرت شاہ عبد الغنی مجد دی دہلوگ ہے ، جنہوں نے اپنے شخ کے مسلک کا اتباع کیا اور حجاز کو بجرت
کر گئے اور میاں نذیر حسین نے حضرت شاہ محد آخل دہلوی کے مسلک کے خلاف آگر بزوں سے خوشنو وی کے شوفلیٹ ، انعام اور تمس العلم اور کا اس حاصل کیا۔ (ترجمہ کہ کہ کہ علاء ہندص ۱۹۵۰ ہے

" تراجم علاء حدیث ہند' میں بھی حفرت میاں صاحب کا مفصل تذکرہ ہے مگراس میں حضرت شاہ اکن صاحب کی جانتینی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بظاہرائیں اہم چیز کاعدم ذکر بھی ذکر عدم کے مرادف ہے۔

فذکورہ بالاتھر پھاست اورارداح ٹلاشھ ۱۹۳۰ ہوعبارت حفرت شاہ عبدالتی صاحب کے حالات میں ص ۱۲ پُنقل ہو پھی ہے، ان سب کی روشنی میں اتنائی معلوم ہوتا ہے کہ صرف ہجرت کے روز حفرت شاہ استخصاص حب سندھدیث حاصل کرنے کی سعی ہوئی ہے اور اس سے تبل یوں شاہ صاحب کی خدمت میں آئے جائے ، تباولہ خیالات وغیرہ کے مواقع ضرور رہے ہوئے ، گر تلمذ کا رشتہ تائم نہ ہوا تھا، پھر نہ معلوم کی بنیاو پرصاحب عاید المحقود و مولا ناش الحق عظیم آبادی نے شاہ صاحب سے باقاعدہ صحاح ست پڑھنے وغیرہ کا ذکر فرمادیا ہے۔
معلوم کی بنیاو پرصاحب عاید المحقود و مولا ناش الحق عظیم آبادی نے شاہ صاحب رام پوری نے انتصار الحق تکھی ہے ) ہوت الحق آپ کی تصافیف یہ بین: معیار الحق (جس کے رو بیس مولا نا ارشاد حسین صاحب رام پوری نے انتصار الحق تکھی ہے ) ہوت الحق المحقوق رسالت فی تحقیق رسالت فی تحقیل المولد (عربی میں ہے ) مجموعہ فقاوئی ، رفع الانتہاں عن المحقوق المحقو

(بقیہ حاشیہ مغیر مابقہ) نیلام کردی تعیں ،اپ تلمذے متعلق فر ما یا کہ میں نے سحاح سند شاہ احب سے پڑھیں اور پھر سالہا سال تک مدرسہ من سے عشاء تک حاضر رہا ہوں ،اس حاضری میں بہت سی کتا ہیں سائے میں آئیں ،کلام مجید کی پوری تغییر ہیں حضرت شاہ صاحب سے وعظ میں کی ہے۔

مولوی نذیر منی صاحب دہاوی کے کمذ کے بارے بی فرمایا کے جُس روز میاں صاحب (شاہ آئق) ایجرت کر کے روانہ ہوئے ، اس روز بیان کی ضدمت میں حاضر ہوئے اور چند کمایوں کی اوائی کی ایک حدیث پڑھی اور پڑھ کرکل کمایوں کی اجازت حاصل کی بمیاں صاحب نے ایک چھوٹے کا غذیر بھی واقعہ لکھ کردے وائے اس سے پہلے مدرسے میں پڑھنے کو بھی نہیں آئے ، کی مسئلہ یو چھنا ہوتا تھا ، تو دومرے تیسرے مہنے آجائے تھے ،میاں صاحب (شاہ آئی صاحب) کا مدرسہ ہور خان کے دائے ہے میاں مادی احادی احادی احادی شاہ ہوا تھا)
کے تزاہد پر تھا، شاہ عبدالعزین صاحب نے اپنی زندگی بیں ان کے واسطے بیدرسہ ہوادیا اللے (بیمشمون پہلے محادف او مادی احادی شاکع ہوا تھا)

آب نے ایج ہرجواب وجواب الجواب کو' القول المردود کے عنوان ہے شمر و کا کیا ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ دونوں رسالے شائع شدہ ہیں، جرشن پڑھ کرخودا ندازہ کرلے گا کہ تن وانصاف کا حق کسنے زیادہ ادا کیا ہے اوران مسائل کی تحقیق کے مواقع میں ہم بھی پچھ تھیں ہے، یہاں گنجائش نہیں، البتہ اس مقدمہ کی مناسبت ہے ہم یہاں رسالہ نہ کورہ کے سا ۳۲،۳ سے مولا ٹائذ بر حسین صاحب کی اس عبارت کا ترجمہ کہ بیئہ ناظرین کرتے ہیں جوآ پ نے امام اعظم کے یارے ش امیدہے کہ اس کو پڑھ کر جہاں اپنے معترات مولا نا مرحوم کے احساسات ونظریات کی قد دکریں گے، وہاں آج کل کے بہت سے اہل حدیث حضرات کو بھی اسپنے طرز فکر وطر این ممل برنظر ثانی واصلاح کا موقع ملے گا۔ والندالموثق۔

آپ نے لکھا ہے کہ صاحب رسالہ بعض الناس نے ' تعزید' کے عنوان سے مسند خوارزی سے جوخطیب بغدادی کی تشنیج (امام صاحب کے معائب و مطاعن نقل کرنے کی وجہ ہے ) نقل کر کے پانچ جواب لکھے ہیں، ہمار ہزد کیاس کی خرورت زشی ، کونکہ ہمارااعتقادیہ ہے کہ خطیب نے امام صاحب کے مطاعن و معائب کا فر کر تنقیع کے ارادہ یا حسد ہے نہیں کیا بلکہ یوں ہی عام مؤرخین کی عادت کے موافق وہ تمام کردیں جوامام صاحب کے مامدومنا قب بھی اس قد دہم کو جس کی جھی اس قد دہم کو جس کے اور اگر اس کو تسلیم بھی کرلیس تو اس افراط کی وجہ سے امام صاحب کا افراط فی القیاس والعمل بالرائے ہے، کردیے ہیں جو کسی اور نے نہیں کے اور اگر اس کو تسلیم بھی کرلیس تو اس افراط کی وجہ سے امام صاحب کا افراط فی القیاس والعمل بالرائے ہے، حجہ الکہ حافظ ابن عبد البرائ کے اور اگر اس کو تسلیم بھی کرلیس تو اس افراط کی وجہ سے امام صاحب کا افراط فی القیاس والعمل بالرائے ہے، جبرا کہ حافظ ابن عبد البرائ کے بہت کا مراب کے بیان احمام وضط سے بھی تو کہ وہ کہ تو بیان احمام وضط سے بھی تو کہ تو کہ تو بیان احمام دیا ہو تھی جہوئی حیثیت سے ان کے قیاسات کی تعداد امام شافعی نے بھی تو اس وصول ہے بہت کا مراب بلہ جیسا احماد نے دعویٰ کیا ہے جمل اور ان جی اور اس جا مام صاحب کے قیاسات کی تعداد امام صاحب سے بڑھ کر بھی ہو، گراصل اعتر اض ان تیاسات پر ہے جو مقابلہ اخبار ہوتے ہیں، اور ان جی امام صاحب کے قیاسات کی تعداد امام او خونین گو ہو تی ہوں اور ان جی اور اس میں اور اس بھی کہ کہ میں میں اور اس میں اور سے بھی تھی ہوں ہونی تھی ہو تھی ہ

کے قیا سات فی تعداداما مصاحب ہے بڑھ کر بھی ہو، ہمرائٹس اعترائی ان قیاسات پر ہے جو مقابلہ اخیار ہوتے ہیں، اوران میں امام صاحب کا پلہ ہی بھاری ہوتا ہے ور نہ ہم بھی امام صاحب کے فضائل ہے محکر نہیں ہیں اور نہ ہم امام شافعی نے اپنے اقرار ہے سب لوگوں کوفقہ میں امام صاحب کا عمیال قرار دیا ہے، اورا کیے خلق کیر نے امام صاحب کے فضائل و کمالات اور محاس کی تحداد کا عمیال قرار دیا ہے، اورا کیے خلق کیر نے والوں کی مقدار کے فضائل و کمالات اور محاس کا اعتراف کرلیا ہے، حتی کے موجع نی تعداد فدمت کرنے والوں ہے، تحدید کرنے والوں ہے، تعدید کرنے والوں ہے مقدار ہے میں ہوچکا ہے اور آپ کے فضل و کمال کے سورج تمام اطراف و جوانب ارض کوروش کر کے ہیں، آپ کے ان کا بیان صحراء و بیا بائوں کے مسافر وں اور گھروں کی پردہ نشین عورتوں کی زبان ذو ہوچکا، تمام آفاق کے لوگوں نے ان کونقل کیا اور حتی ان کا بیان موارق ہے ان کا بیان موارق ہے گئاں سے خلق کیرون نوال کیا مقدر ہے میں مام فقیہ نہیں، سب سے بڑے فقیہ تھے کہ ان سے خلق کیرونے تقد مول کیا متورع ، عاہد ، ذکی آئتی ، زام میں الدیا ، راغب الی الآخرة ہے۔

ا ہے ورع وز ہدبی کی وجہ ہے عہد ہُ قضا کور دکیا، اگر چاس کور دکر نے کی وجہ ہے بہت ایذا کمیں برداشت کیں، خلاصہ یہ کہ ان کی طاعات، معاصی پر غالب تھیں، اس لئے جوشن بھی حسد وعداوت کی وجہ ہے آپ کی فدمت کرتا ہے، وہ خود آپ کی نیابت شان وعلوقد رکی دلیا ہے اور اس ہے آپ کو کو کی نقصان بیں بہتی مگتا، کیونکہ چیگا دڑکی آنکھوں کی چکا چوند کیوجہ سے سورج کی روشنی ونورکوکوئی زوال ونقصان مہیں پہنچتا، کیکن یا وجود ان مب یا توں کے امام صاحب کے لئے عصمت ٹابت نہیں ہوئکی، لہذاان ہے بھی خطأ ولغزش ہو مکتی ہے۔

اوران کے فضائل کثیرہ کے ذکرواعتراف ہے وہ الزامات رفع نہیں ہوسکتے جوامام بخاریؒ نے امام صاحب پر مخالفت کتاب وسنت کے لگائے ہیں، کیکن ان کی بعض لفزشوں کی وجہ ہے ان کی شان میں گٹتاخی وسوءادب کا معاملہ بھی جائز نہیں ہوسکتا، کیونکہ وہ مجتمد تھے،اور مجتمد سے خطاء وصواب ،لغزش وثبات ووٹوں تی ہوتی ہیں،خودامام بخاریؒ کود کھٹے کہ ہاو جوداس اختلاف کے انہوں نے امام صاحب کا ادب ملح ظار کھا اور آپ کا اسم شریف بھی ای لئے نہیں لکھا اور بعض الناس ہے قور کیا ، تا کہ جانے والے جان لیں اور نہ جانے والے نہ جانیں اور یہی طریقہ ان سب لوگوں کا ہوتا جا ہے جو انصار السنت ہونے کے مدگی ہیں کہا م صاحب کے بارے ہیں کسی تھم کی ہے او بی نہ کریں اور امام بھاری کی وجہ سے وہ امام صاحب کو ہرا بھلا کہنے کا جواز بھی نہ ذکالیں ، کیونکہ ان وونوں کی مثال الی ہے کہ دوشیر آپس ہیں لڑتے ہوں تو کیا لومڑیوں ، بھیڑیوں کو ان کے درمیان ہڑنے کا کوئی موقع ہے ، یا جسے دوتو کی ہیکل پہلوان آپس ہیں نبروآ زبا ہوں تو کیا عورتوں بچوں کے لئے ان کے درمیان مداخلت کرنے کی کوئی وجہ جواز ہوگئی ہے ، طاہر ہے کہ وہ آگر ایسی غلطی کریں گے تو خود ہی ہلاک و نیا ہوں گئے ۔۔

خدا کر ہے مولانا نذ برحسین صاحب کی ذکورہ بالاگراں قد رنصائح پر طرفین کو کمل کرنے کی تو فیق ہو۔ وہاذ لک علی اللہ بعزیز۔

### ٣٣٧ - قطب الارشادامير المؤمنين في الحديث مولا نارشيداحمر الكنكوبي حنفي م٣٣٣ ه

آپ کی ولادت ۱۲۳ه میں بمقام گنگوہ ہوئی، ابتدائی تعلیم گنگوہ رام پورضلع سہار نپور میں ہوئی، ۲۱ ہے میں وہلی تشریق لے گئے حضرت استاذالا ساتذہ مولانا مملوک علی صاحب وغیرہ سے تنجیل کی اور تغییر وحدے شخ المشائخ حضرت شاہ عبدالنی صاحب مجدوئ اور حضرت شاہ احمد معید مجدوی سے بور میں میں مصروف شاہ احمد سعید مجدوی سے پڑھی، چارسال میں تمام کمالات علوم ظاہری سے کائل وکمل ہوکر وطن واپس ہوئے اور درس واقادہ میں مصروف ہوگئے ، اسی زیانہ میں مطوف کی طرف رجوع فر مایا ، حضرت قطب الاقطاب حاجی اعداد اللہ صاحب قدس سرہ سے بیعت ہوئے ، حضرت حاجی صاحب نے صرف ایک ہی ہفتہ کے بعد آپ کو مجاز بیعت کردیا، آپ برابر مجاجمات وریاضات سے مداری کمال ولا دیت کی طرف تیزی سے بڑھتے گئے ، تی کے بہت جلد قطب الارشاد کے منصب رفیع پر فائز ہوئے اور دور، دور تک آپ کے علم وعرفان کی شہرت مونی ، آپ نے تین تج کئے ، تی ہا ۔ میں دوسر ۱۲۹۳ ہیں اور تیسرا ۱۰۰۰ ہیں۔

آپ کا معمول تھا کہ بچرمنطق وفلنفہ کے تمام دری کہ آبوں کا دری دیا کرتے تھے، کیکن • ۱۳۱۴ھ سے ۱۳۱۴ھ تک صرف کتب حدیث کا دری دیا ہے، وادیا قسان کو دیا قسان دیا وہ تھے اسلام ہے تھے ، ۱۳۱۴ھ کے بعد دری کا مشغلہ بالکل ترک فر ما دیا تھا اور مجرآ فرعمر تک صرف افا دات ، باطنیہ ، تربیت نفوں اور تصفیہ تھوب کی طرف پوری آجو بر رائی ، براروں خوش نصیب او گوں نے آپ کے فیلی رتب سے جلا پائی ، آپ کے اجاز طفاء کے بچھام تذکر قالر شدهش شائع ہوئے ہیں۔
آپ کا دری صدیث بھی نہا ہے۔ کی فیش تربیت سے جلا پائی ، آپ کے اجاز طفاء کے بچھام تذکر آوالر شدهش شائع ہوئے ہیں۔
آپ کا دری صدیث بھی نہا ہوئے دریا نہ ہوئے ہیں نہ ہوئے اور بیٹ کو تھا ہو جاروں غدا ہم ربائی (حضرت گنگونگ) مصرف غد ہب شفی کے ماہر تھے، بلکہ چاروں غدا ہم بوئے تھے ، میں نے ان کے مواع کی گؤیس دیکھا جو چاروں غدا ہم ربائی (حضرت گنگونگ کو فقد ٹی انتشن کا مرتبہ حاصل تھا۔
حضرت گنگونی کے مکاشفات ، کرامات اور پیٹگو تیوں کی صدافت کے دافعات بکٹرٹ نفل ہوئے ہیں ، پچھتذ کرہ الرشید و غیرہ ہیں شائع ہو بھی ہوئے ہیں ، آپ کا ایک مکافف ربی تھی ہوئے ہیں ، آپ کا ایک مکافف ربی تھی ہوئے اگر کہ کے داخلان کی شان میں میں ہوئے ہیں ، ہوئے ہیں ، ہوئے ہیں ہوئے ہیں ، ہوئے ہیں ، مرائد کی مرائد کی مرائد کی اجواج کی کرائے ہوئے کہ ایک کی جا ہے دکھیے ہیں ، آپ کی طرف سے بھر کیا ہوئے اور سیجی فرمائے کرائی کرائی کی مرائد کی مرائی ہوا ہوا اور سیجی فرمائے کرائی کو جو با کہ اعلانہ من مو جبات خضبہ و سندھا۔
گستا تی کیا کر حدوارہ دوں ، اس مکاف کی جا ہے دکھیے نام میں جو چکا ہے ، اعاف نا اللہ من مو جبات خضبہ و سندھا۔
آپ کے دریں بخاری و مسلم کے امائی کوآپ کے مرائی کو جو کا ہے ، اعاف نا اللہ من مو جبات خضبہ و سندھا۔
آپ کے دریں بخاری و مسلم کے امائی کوآپ کے مرائے خاص محدے دیکھر موان ناحسین می صاحب تششیندی کو مرشدی علامہ مدعدے دیمشر موان ناحسین علی صاحب تششیندی کو تششیندی کو دریں بخاری کو دیم کے امائی کوآپ کے دوری بخاری کو دری بخاری کی کو دری بخاری کو دری بخاری کے دوری بخاری کو دری بخاری کو دوری بخاری کو دری بخاری کو دری بخاری کو دیکھر کے دوری بخاری کو دیمی کی صاحب تششیندی کی موجوز کے دوری بخاری کو دوری بخاری کو دوری بخاری کو دیکھر کے دوری بخاری کو دی کے دیکھر کو دیکھر کے دوری بخاری کو دیکھر کو دوری بخاری کے دوری بخاری کو دیکھر کو دور

قدس سرۂ نے قلمبند فرمایا تھااور یہ دونوں مجموعے الگ الگ حجب بھی گئے تھے، نیز درس ترغدی و بخاری کے امالی کوآپ کے تلمیذ وخادم خاص

حضرت علامه محدث مولا نامحریجی صاحب کا ندهلوی نے بھی صبط کیا تھا، جن کو حضرت محدومنا العلام شیخ الحدیث مولا نامحرز کریا صاحب کا ندهلوی دامت برکاتهم نے نہایت اعلیٰ ترتیب ہے مزین فرما کرگرانقذرعلی حدیثی فوائد دحواثی کے ساتھ شاکع فرما کرالی علم خصوصاً مشاقان علام حدیث پراحسان عظیم فرمایا ہے، تقریر ترفدی شریف اللوکب الدری کے نام ہے دو شخیم جلدوں بیں کھمل شاکع ہوگئی ہے، اور تقریر بخاری کی الامع الدراری کے نام سے ابھی صرف ایک شخیم جلدشائع ہوئی ہے، دومرے حصر کی کتابت ہورتی ہے، خدا کرے بیسلسلہ جلد تحیل کو پہنچے۔

د مضرت گنگوئی کی بدچاروں تقاریر مطبوعہ راتم الحروف کے پاس ہیں اور ان کی تحقیقات عالیہ نافر بن انوارلباری کی خدمت جی چیں ہوتی رہیں ، ان شا واللہ تعالیٰ ، ان کے علاوہ وحصرت کی تصانیف عالیہ بیر ہیں :

المداد السلوک، جالية الشيعه، زيدة المناسک، اللطائف الرشيدي، فقاوي الميلاد، الرائ النجح في اثبات التراوتح، القطوف الدانيه في كرابهة الجماعة الثانية، اوثق العرئي في تقم المجمعة في القرئ، الطغيان في اوقاف القرآن، فقاوي رشيدية سبيل الرشاد، بداية المعتدى، في قراة المستقدى وغيره آپ كورس علوم وحديث بين في القرئ، الطغيان في اوقاف القرائية ولا يستجاوز ب، ان جن سے چند معزات اكابر كه اسماء كرام ي يدين، معزات مولانا معافظ مي اسماء كرام ي يدين معلانا الحرائية ولا معافظ مي اسماء كرام ي يدين، معولانا ما فظ محمد الشخير معولانا معرفي معولانا معزل المعتمري معولانا المعتمري ولا المعتمري ولي معولانا المعتمر والمعتمر و

مراه -مولا ناابوالطبيب مش الحق بن الشيخ امير على عظيم آبادي م ١٣٢٩ ه

علما و الل حدیث میں ہے مشہور صاحب تصانیف محدث نفی آپ کی ولادت بمقام عظیم آباد کا وی قعد ۱۲۵ او میں ہوئی آپ نے علوم کی تخصیل مولوی لطف العلی بہاری مولوی ففنل الله صاحب تعنوی مولا تا قاضی بشیر الدین صاحب تنوی و فیرہ ہے کی اور حدیث و دیگر علوم کی تخصیل مولا تا سیدنڈ برحسین صاحب و بلوی وقضی شیخ حسین عرب بمنی بھوپالی و علامہ احمد فقیہ عبد الرحمٰن بن عبد الله السراج الحقی الطاحی و علامہ فقیہ عبد الرحمٰن بن عبد الله السراج الحقی الطاحی و علامہ فقیہ عبد الرحمٰن بن عبد الله السراج الحقی الطاحی و علامہ فقیہ نعمان آفندی زادہ حنی بغدادی و فیرہ ہے گی و آپ کی تصانیف یہ بین:

عابة المقعود مترح ابی داؤو (جس کی صرف ایک جلد شخامت ۱۹۸ اصفحات چیسی ہے) علام اہل العصر باحکام رکعتی انفجر، القول المحقق، دیة اللمعی ، العطیق المغنی علی الدرار قطنی ، التحقیقات ، العلیٰ با ثبات فریعشة البحدة فی القریٰ (تذکر وعلائے حال) حسب تحقیق جناب مولوی ابو القاسم صاحب سیف بتاری ، عون المعبود شرح ابی داؤو مجمی (جوجا رجلدوں میں جیپ بیجی ہے) آپ بی کی تصنیف ہے، اگر چاس میں آپ کے بھائی مولا نااشرف الحق کا نام جیپ گیا ہے۔ (الامرالمبرم ، حمیم الندرجمة واسعة ۔

۱۳۳۸ – حضرت مولا نااحمد حسن بن اکبر حسین امروہوی حقی م ۱۳۳۰ ه

ابتدائی تعلیم این وطن میں عاصل فرما کر دیوبند پنج اور حضرت نا نوتو ک سے علوم کی بخیل حاصل فرمائی ، حضرت مولانا احمد علی سہار نیور کی حضرت مولانا وغیرہ سے بھی پڑھا ہے، تجازی حاضری میں سہار نیور کی حضرت مولانا قاری عبدالرحمٰن صاحب پائی ہی ، مولانا عبدالقیوم صاحب بھوپائی وغیرہ سے بھی پڑھا ہے، تجازی حاضری میں حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجددی سے بھی حدیث کی سندحاصل کی ، حضرت حاتی ایدادالله صاحب سیعت تنے۔

تمام عمر مشغلہ کے ریس بہلنے وارشاد میں بسر کی ،خورجہ مشجل اور و بلی میں درس دیا ءا یک مدت تک مدرسہ شاہی مراد آباد میں صدر مدرس رہے ۱۴۴۱ء سے اپنے وطن واپس ہوکر مقیم رہے اور مدر سد عربیدوا قع جامع مسجد میں درس دیتے رہے ، آپ کے مضامین علمیہ کا ایک مجموعہ ''افا وات احمد یہ' کے نام سے مجمع ہوا ہے۔ رحمہ اللہ دحمہ واسعۃ ۔ ( یَذ کر وَ علائے ہندش ۲۷۷م )

٩٣٧ - العلامة المحدث الثينج محريجي بن العلامة محمد المعيل كاندهلوي حنفي م ١٣٣١ ه

نہایت کفتی مرقق عالم محدث، حضرت گنگونگ کے فاوم فاص اوران کے ارشد تلانہ وہیں سے بنے (آپ کے خلف صدق حضرت مولانا محمد ذکر ماصاحب شنخ الحدیث مظاہر العلوم سہار نپور بھی محدث دوراں، شنخ زماں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علوم وافاوات ظاہری و باطنی سے امت مرحومہ کوزیادہ سے زیادہ منافع بہنچائے، (آپین) آپ نے سال کی عمر میں حفظ قرآن مجید اور کتب درسیہ فاری سے فراغت حاصل کر کی تھی ، حفظ قرآن مجید کے بعد عمر فی شروع کرنے سے قبل آپ کے والد ماجد نے آپ کو تھم دیا تھا کہ روزاندا یک بارقرآن مجید تھے۔
کریں، چنانچہ لا ماہ تک آپ کا یہ معمول رہا کہ بعد نماز شبح شروع کر کے نماز ظہر سے قبل ایک نتم فرمالینے تھے۔

کاندهلداور دبلی کے اکابراستاذہ سے علوم وفنون کر ہید کی تخصیل کی جمر صدیث کی تخصیل کومؤ خرکیا کہ حضرت گنگوں کے سے حاصل کریں،
عمر حضرت بعض اعذار کی وجہ سے درس کا مشغلہ ترک فرما چکے تھے اور تمام اوقات، تالیفات، افراء اور افا دات باطنبہ بیس صرف فرماتے تھے،
جب حضرت کی خدمت جس تشغگان علم حدیث کی بار بار درخواتیں گڑریں اورخصوصیت سے صاحب ترجمہ (مولانا محمہ یکی صاحب ) کا بیحد
اشتیاق ملاحظہ فرمایا تو شوال ااسمادہ سے شروع فرما کرتمام صحاح ستہ کا درس نہایت تحقیق کے ساتھ دوسال میں تکمل فرمایا، آپ نے حضرت کے
امالی درس کو قلم بند کیا اور پھر آخر تک برابر حضرت کی خدمت مبارکہ میں رہ کراستفادات فرماتے رہے۔

آپ شب کا بیشتر حصد تلاوت قر آن مجید میں گزارتے اور تلاوت کے وقت بہت روتے تھے، آپ نے اپنے دست مبارک سے کی بارتمام کتب درسیہ کولکھا تھا۔ رحمہ اللّٰدر حمۃ واسعۃ۔ (مقدمہ او جز المسالک صے ۳۷ دمقدمہ لامع الدراری ص ۱۵۲)

۳۲۰ - مولا ناوحيدالز ما ل صاحب فاروقی کا نپوریٌ م ۱۳۳۸ ه

علاء الل حدیث بیس ہے مشہور مؤلف و مترجم کتب حدیث ہیں، حضرت مولا تا عبد الحی صاحب نکھنوی مولا تا نذیر حسین صاحب مولا نالطف اللہ صاحب علی کڑھی مفتی عنابیت احمد صاحب کا کوروی وغیرہ کے شاگر و ہیں، حضرت مولا نافضل الرحمٰن کنج مراد آبادی ہے بیعت ہوئے تھے، حیدر آباد دکن بیس اعلی عہدے داررہے، وقارنواز جنگ کا خطاب تھا، آپ کی تالیفات وتر اجم یہ ہیں:

تبویب القرآن، وحیداللغات جسبیل القاری (ترجمه صحیح بخاری) المعلم (ترجمه صحیح سلم)البدی المحبود (ترجمه سنن ابی واؤ و)ارض الربی (ترجمه سنن نسائی) کشف الغطاء من الموطاء (ترجمه موطاء امام ما لک) رفع العجاجه (ترجمه ٔ این مانیه )وغیر د (ترجمه تذکر وعلاء بندم ۵۹۷)

١٣١١ - حضرت شيخ الهندمولا نامحمودالحسن بن مولا ناذ والفقارعلى ديوبندى حثقيم ١٣٣٩ه

آپ کی وادت بانس پر کی میں برنائد قیام والد ماجد بسلسله ملازمت ۱۲۷۸ همین بموئی ،آپ نے دیو بند میں ۱۲۸۲ همیں حضرت

مولا ٹاٹا نوتوی قدس سرہ ہے صحاح ستداور دوسری کتابیں پڑھیں اور فارغ انتھسیل ہوئے ، ۱۲۹ھیں وستار بندی ہوئی اور دارالعلوم دیوبند ہی میں مدرس ہوگئے ، ۱۳۰۸ ھیں صدر مدرس ہوئے ، ۱۳۳۳ ھیں سفر تجاز کے وقت اپنی جگہ حضرت العلا مدمولا نامحمد انور شاہ تشمیری قدس مرهٔ کو جانشین کیا جو ۱۳۲۷ ہے۔ آپ کی موجود گی میں کتب حدیث وفقہ وغیرہ پڑھارے بنتے ،آپ کے اس مفرمبارک میں آزاد کی ہند کا جذب بھی کا رفر ما تھا،ای لئے برنش سامراج نے اس منصوبہ کونا کام بنانے کے لئے آپ کو بخاز مقدس سے گرفنار کر کے مالٹا میں نظر بند کر دیا جس ے آپ ۱۳۲۸ حامطابق ۱۹۱۹ میں رہا ہوکر ہندوستان والیس تشریف لائے۔

چونکہ صحت بہت خراب ہوچکی تھی، یہاں بھی چند ماہ کے قیام مس علیل ہی رہے، علاج کے سلسلے میں وہلی تشریف لے گئے اور وہیں ڈاکٹر انصاری صاحب مرحوم کی کٹھی پر ۱۸ربیج الاول ۱۳۳۹ ہے،نومبر ۱۹۲۰ء بروزمنگل سفر آخرت فرمایا، جناز و دیو بند لایا گیا اورا پنے استاذ محترم نانوتوی قدس مرہ کے قریب دن ہوئے۔

آپ کے بزار ہا تلاقہ میں سے زیادہ مشہور چند شخصیات کے اساء گرامی مید ہیں: حضرت امام العصر مولانا الحدث محد انورشاہ کشمیری، حضرت بيخ الاسلام مولا ناحسين احمدصا حبّ بحضرت العلا مدمولا ناشبيراحمة عثاقي بحضرت مفتى اعظم مولا ناعزيز الرحمن صاحبّ بحضرت العلامه مولا تامفتی محرکفایت الندصاحب مولاتا عبیدالندسندهی مولاتا (محرمیان) متعود انصاری مولاتا حبیب الرحمٰن صاحب مهمتم وارالعلوم مولاتا محمرا براجيم صاحب بلياوي حال صدر مدرس دارالعلوم ديو بند دام ظلبم بمولانا محمراعز ازعلى صاحبٌ امر د بوي بمولانا محمر صادق سندي بمولانا فخر الدين صاحب حال ين خ الحديث وراتعلوم ويوبرته، دام ظليم، مولانا مناظراحسن گيلاني، مولانا احمر على صاحب لا بهوري، مولانا سعيد احد محدث جا مگام به ولا تا مشیت الله صاحب بجنوری ممبر دا رالعلوم به ولا نا عز برگل صاحب به ولا نامجر آخق صاحب بر و دانی خلیفه معفرت تھا نوی وغیرو۔ غرض آپ نے ۳۲ سال دارالعلوم میں بیٹھ کرا ہے بے نظیرعلمی، اخلاقی اور عملی کردار کے ہزار دں سیجے نمونے ہندوستان و بیرولی ممالک کے لئے مہیا کردیئے اور خاص دارالعلوم میں اینے اوصاف خاصد کا بہترین نمونہ حضرت شاح صاحب کوچھوڈ کر ملک وملت کی دوسری بیرونی اہم خدمات کی تھیل وسرانجامی کے لئے ۱۳۳۳ھ میں مما لک اسلامیہ کے سفر برروانہ ہوگئے ، آپ کی مکی سیاسی خدمات کی تفصیل کے کتے دوسری بڑی کتابیں دیکھی جائیں مثلاً ،اسیر مالٹا، حیات شخ البندٌ وغیرہ ،راقم الحروف بھی علیا ہ ہند کی ملکی ، ملی وسیاسی خد مات کا تذکروآ خر من اختصار کے ساتھ مستقل عنوان کے تحت بشرط کنجائش کرے گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

حضرت علامہ شبیر احمد عنائی ہے بھی قیام ڈابھیل کے زمانہ میں حضرت شنخ البندگی زندگی کے بہت ہے اہم واقعات سے تھے جو " كلوظات علامه عثاني" كے عنوان ہے كسى وفت شائع ہوں ہے، ان شاء الله، حضرت مولا تا فرمایا كرتے تھے كه حضرت نا نوتو گا كى مجلس مبارک میں جب بھی معزت مولا ناا ساعیل شہیدگاؤ کرشروع ہوجا تا تو معزت کی دلی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میں اس ذکر خیر کوا بتالوں اور چوں ہی آپ کوموقع ملتا مجرا پی بےنظیر توت بیان وحافظہ ہے وہ واقعات ذکر فرماتے کے ساری مجلس ان ہی کے ذکر وتذکر ہ کے انوار و بر کات ہے بجرجاتی ،اورحصرت سی طرح اس ذکرجیل کوشتم کرنانه چاہتے تھے، بقول شاعر

حديث و حديث عنه يعجبني المنذا اذاغاب اوهنذا اذا حضرا

كالاهما حسن عندي اسريه لكن احالاهما ماوافق النظرا

بجر حضرت عثالی نے فرمایا کہ بعینہ بھی حال حضرت ﷺ الہندگا بھی تھا، کہ جب حضرت نا نوتو ک کا ذکر خیرا پ کی مجلس میں کسی تھے ہے جھڑجاتا ،توای طرح ہے آپان کے ذکر خیر کواپنا لینے اور عجیب عجیب واقعات سناتے تھے۔

یہاں تک تو حضرت عثاثی کا بیان تھااور راقم الحروف کا احساس ومشاہدہ یہ ہے کہ حضرت عثاثی کی مجلس میں جب بھی شنخ الہند ، کا ذکر

آ جا تا اورا کثر ایسا ہوتا تھا تو پھر حضرت عثاثی کا بھی ہی رنگ دیکھا کہ اپنی بےنظیر توت بیان و حافظہ سے بیمیوں واقعات منادیتے اور پوری مجلس ان کے ذکر مبارک سے صد درجہ مخطوظ ہوتی تھی ، کیونکہ آنکھوں دیکھیے موثق حالات کی سرگذشت اور پھر مولاٹا کی زبان و بیان کی جاشتی ہم لوگوں کے لیے واکیک بوی احمت غیرمتر قربتی ۔

آپ کی تصانیف عالیہ رہ ہیں:مشہور عالم بےنظیرتر جمہ وفوا کدقر آن مجید ،حاشیدا بی داؤ دشریف ،شرح الا بواب والتراجم بخاری ،حاشیہ مختصرالعانی ،ابینیاح الا دلہ، جہداِمقل وغیر ہے،رحم اللّدرجمة واسعة (ترجمه تذکر وُعلاء ہندوغیر وص ٣٦٦)

٣٣٢ - اشيخ المحد ث مولا ناخليل احمد بن الشاه مجيد على البهضوي حنفيٌ م ١٣٣٧ هـ

۱۳۹۹ میں پیدا ہوئے، حضرت مولا تا محمد یعقوب صاحب اول صدر مدری دارالعلوم دیوبند آپ کے حقیق ماموں تھے، آپ نے کتب درسید مدرس مظاہر العلوم سیار نیور ہیں پوری کیس اور علم صدیث کی تحصیل حضرت مولا تا محمد مظاہر العلوم سے کی ، صدیث کی سند واجازت حضرت شاہ عبد الغنی صاحب بجد دی اور شیخ احمد دھلان مفتی شافعیہ سے بھی حاصل فرمائی۔

۱۲۹۷ه هی دعفرت گنگونگ سے خرقۂ خلافت حاصل کیا، تمام عمرافاد و علوم خلا ہری و باطنی ، درس وافقا ، وتصنیف میں بسری ، سمات مرتبہ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے ، آخری حاضری ۱۳۳۳ ھے میں ہوئی ، مدینہ طیبہ میں اقامت فر مالی تھی اور و ہیں و قات ہو کرقریب مقابرالل بیت (رضوان اللہ علیہ ہم اجھین ) جنۃ البقیع میں فرن ہوئے ، آپ کی تصانیف یہ ہیں :

بذل المحجود وشرح انی داؤ د (۵مجلدات میں مطبوعہ ہے) مجموعہ فقاوی (۴ جلد) المهند علی المفند ، یحیط الاذان ، اتمام النعم علی تبویب الحکم ، مطرقة الکرامة علی مراً قالا مامه، ہدایات الرشید ، السمون السمون علاء الشیعہ وغیرہ ' بذل المحجود' میں نہات محققانه محدثانة تحقیقات تحریر فرمائی ہیں، جن کے باعث کتاب فدکور بہت مقبول ہوئی اوراب ناورالوجود ہے۔رحمہ القدر حمة واسعة ۔ (مقدمہ اوجز المسالک ص ۲۷)

٣٧٧١ - حضرت مولا ناحا فظ محمد احمد صاحب خلف ججة الاسلام نا نوتوى حنفيَّ م ١٣٧٧ ه

آپ کی وادت ۹ ۱۳۵ ہیں ہوئی، آپ کی ابتدائی تعلیم گلاؤ تھی میں ہوئی، پھر مدرسہ شاہی مراد آباد ہیں حضرت مولا تا محرسن صاحب امر وہوی ( تلمیذ قاص حضرت تا نوتو گل نے دیوبند بلالیا، جہاں آپ نے البند سے بھیتھی پوری فرمائی اور دورہ حدیث حضرت گنگوہی کی خدمت ہیں حاضر ہوکر پڑھا، پہلے آپ مدرسہ مربید تھانہ بھون میں عرصہ تک پڑھاتے رہے وہاں سے ۱۳۳۰ھ میں دیوبند بلائے گئے اور مدس ششم مقرر کئے گئے، عمو آتمام کتب فنون کا ورس ویے تھے، گر تصوصیت سے مقالو قاشریف بولیان شریف بخضر معانی اور میر زا ہدرس الہ کے درس سے زیادہ شمرت پائی ہے۔

ساسا اور بدی بردی شاندارتر قیات آپ کے دور جس ہوئی جن کے لئے آپ نے میر دفر مادیا تھا، جس کواپ نے نہا بت تزک واضتام سے انجام دیا اور بدی بردی شاندارتر قیات آپ کے دور جس ہوئی جن کے لئے آپ نے ملک کے برے برے سفر بھی کئے اور نہا بت کوششیں کیں، حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب عثمائی کے آپ کے مشیر خاص رفیق کاراور نائی مہتم تھے، آپ کی وجابت وسیادت اور ان کی بے نظیر قد بروسیاست نے ال کر دارالعلوم کو بہت جلدتر تی کے اعلیٰ مدارج پر بہنچادیا، آپ بی کے دور جس درالعلوم کا یادگار جلس کو ستار بندی ہوئی تھی۔ شیں ہواجس جس ایک لاکھ سے ذیا دولاگوں نے شرکت کی اور ایک بزار سے ذائد فضلاء درالعلوم کی دستار بندی ہوئی تھی۔

آپنہاے تحقیل سے درس مدیث دیتے تھے، اور حضرت ٹانوتو کی کی تمام تصائف پر چونکہ پوری نظرتھی ، ان کے مضامین عالیہ بھی پوری تفصیل ووضاحت کے ساتھ بیان فر مایا کرتے تھے، آپ کے اور حضرت ٹانوتو کی کے خاص تلافدہ کے علاوہ ان کی تصانیف عالیہ کوسب ہے زیادہ ے تھے دالے اور حکمت قاسمیہ پر پوری طرح حاوی حضرت مولا ناشہیرا حرح تائی ہے، جن کومولا ناعبیداللہ صاحب حضرت تا نوتوی کی قوت بیانیکا ممثل بتلاتے ہے اور بہ لوگوں نے بھی حضرت مولا باعبیداللہ سندھی وغیرہ ہے۔ عضرت مثل بتلاتے ہے اور بخاوت مہمان نوازی و فرا فد کی بھی آپ کے اوصاف فاصہ ہے، حضرت غرض حضرت حافظ صاحب جامع کمالات علی عملی ہے، اور بخاوت ، مہمان نوازی و فرا فد کی بھی آپ کے اوصاف فاصہ ہے، حضرت علامہ تشمیری اور مولا ناسندھی ہے، جامع کمالات علی و کا محت شاہ صاحب نے ابتدائی وس سال جی دارالعلوم سے تخواہ نہیں لی تو آپ نے ابتدائی وس سال جی دار العلوم سے تخواہ نہیں لی تو آپ نے ابتدائی وس سال جی دور دونوش کا تکفل پر می دغیرت شاہ صاحب نے ابتدائی وس سال جی کے مہمان رہے اور حضرت شاہ صاحب کو عقد نکاح وغیرہ کی تقریبات بھی آپ نے بہتمام ومصارف سے نہا یت عزید وشان سے انجام ویں ، حضرت شاہ صاحب ہی کے تو عقد نکاح وغیرہ کی تقریبات بھی آپ نے بہتمام ومصارف سے نہا یت توظیم فر ماتے ہے۔ آپ کے خلم وضل ، صاحبزا دگی اور مکارم ا فلاق مخلصانہ روابط کے سبب آپ کی نہا بیت تعظیم فر ماتے ہے۔

آپ چارسال ریاست حیورآ بادوکن کی عدالت عالیہ کے مفتی بھی رہے، ایک بزار روپیہ ماہوار شخواہ کے علاوہ بہت می رعایات و
اعزازات بھی آپ کو حاصل ہتے ، دیو بندواہیں ہونے پر بھی نظام نے نصف شخواہ پانچ سورو بے تاحیات بطور پنشن جاری کر دیے ہے۔
نظام دکن آپ کے علم وضل اور زہدوا تقاء وغیرہ سے بہت متاثر ہتے ، ایک دفعہ لما قات بی ہی وعدہ کیا کہ جب دیلی آئیں گے تو
دارالعلوم دیو بندکو بھی و کیمیں گے ، کا اس جب ان کے دہلی آئے کی خبر ہوئی تو آپ نے حیدر آباد کا سفر فر مایا کہ نظام کو وعدہ یا دولا کر
د یو بند کے لئے وقت ملے کرائیں گے مگر وہاں بہتی کر علیل ہو گئے اور وفات پائی ، نظام نے اپنے مصارف سے تخصوص تیار کردہ قبرستان
موسومہ "مطام صالحین" بھی ہے دی الاولی کے ساتا ہے کوئن کرایا ، رحمہ اللہ رحمہ واسعة ۔ (عظیم مدنی نمبر دغیرہ)

٣٢٧٧ -حضرت العلامه مولا نالمفتى عزيز الرحمن بن مولا نافضل الرحمن ديو بندى حفي ١٣٢٧ه

مشہور علامہ نزمال ، محدث ، مغسر اور مفتی اعظم ہے ، آپ نے ۱۲۹۸ ہے بھی تمام علوم وفنون سے فراغت حاصل کر کے ایک عرصہ تک میرٹھ جی درس علوم دیا ، ۹ ، ۱۳۱۰ ہے جی درالعلوم دیو بندگی نیابت اجتمام کے لئے بلائے گئے ، ۱۳۱۰ ہے سے عبد وُ افنا وسنجالا اور ۱۳۲۷ ہے تک درس تغییر وحدیث وفقہ کے ساتھ افناء کی عظیم الشان خدمت انجام دیتے رہے ، تقریباً اٹھار و بڑار فناوی ، آپ نے اس عرصہ جس تحریفر مائے سے جن کی ترتیب کا کام فاصل محترم مولا ناظفیر الدین صاحب مرتب فناوی وارالعلوم دیو بندگی سال سے انجام دیدے جیں اور ابواب فقیہ برم تب وکر درالعلوم کی طرف سے ان کی اشاعت کا اجتمام ہور ہاہے۔

حضرت مفتی صاحب کتب مبسوط قاوی شامی ، عالمگیری وغیره کے گویا حافظ سے ، تمام جزئیات فقہ ہروقت متحضر رہتی تھیں ، اسی لئے سفر وحضر بیل ہلا مراجعت کتب بھی نہایت محققانہ جوابات تحریر فریاتے سخے ، تلم حدیث بیل بیرطولی حاصل تھا، طحاوی شریف ، موطا ، امام محقر ، موطا امام مالک وغیرہ پڑھاتے ہے ، میں جب حضرت شاہ صاحب علالت کے سبب ڈائیسل سے ویو بند تشریف لے آئے تے تو محضرت مفتی صاحب نے ڈائیسل آشریف لے جاکر بخاری شریف پڑھائی ۔

دارالعلوم میں تغییر جلالیس بھی ایک عرصہ تک آپ نے پڑھائی ہے، راقم الحروف نے بھی آپ ہی سے پڑھی ہے بخضر مگر نہایت منطبط محققانہ تحقیق بیان فرماتے ہیں، بہت ہی باہر کت درس تھا، احقر پر بہت شفقت فرماتے تھے، بسا اوقات اپنے جمرۂ مباد کہ کی تنجی بھی مرحمت فرماد ہے تھے، جس میں بیٹھ کرمطالعہ کتب کی سعادت حاصل ہوتی رہی۔

آپ حضرت شاہ عبدالنی مجددی کے خلیفہ ارشد حضرت مولا تا شاہ رفیع الدین صاحب و بوبندی مہتم ثانی دارالعلوم کے ارشد خلفاء میں سے اورسلسلۂ نقشہندیہ کے نہایت ممتازشنے وفت تھے، آپ کے شہور ضدید کی جاز حضرت مولا تا قاری محمد آختی صاحب تھے، جن کے ضلیفہ ک

ارشد مخدوم حضرت مولا نامحمه بدرعالم ميرشي مهاجر مدنى دامظلهم بين ..

آپ کے بڑے صاحبزا دے مشہور نامور فاضل جلیل مولا نامفتی عیق الرحمٰن صاحب عنائی دیو بندی دام بیضہم مدیر ندوۃ المصنفین دبلی میں ، جن کی علمی خدمات ، مکارم وما تر ہے آج کل سب دافف ہیں ، جبوٹے صاحبزا دیے مولا نا قاری جلیل الرحمٰن صاحب عنائی دام ظلہم مدرس درجہ تبجوید دارالعلوم ہیں ، رحمہ القدرجمة واسعة ۔

۱۳۷۵ – الثینج المحد ث الحافظ الحجه مولا نامحمد انورشاه بن مولا نامحم معظم شاه تشمیری م ۱۳۵۲ ه ولا دت ، سلسله نسب و تعلیم :

نہایت عظیم القدرمحدث، محقق و برق ، جامع معقول و منقول تھے، آپ کا سلسلۂ نسب حضرت شنخ مسعود فروری سمیری ہے جن کے بزرگوں کا اصل وطن بغدادتھا، وہاں ہے ماتان آئے، لا ہور متقل ہوئے، پھر شمیر چس سکونت اختیار کی ، آپ نے خودا بنا سلسلۂ نسب اپنی تصانیف شیل الفرقدین و کشف الستر کے آخر جس اس طرح تحریف مایا ہے، محمد انور شاہ بن موالا نامجم معظم شاہ بن شاہ عبد اللّٰہ بن شاہ عبد الحق بن شاہ عبد الحق بن شاہ عبد اللّٰہ بن شیخ عبد اللّٰہ بن شیخ معود فرور کی اور شیخ مسعود فرور کی کا سلسلہ نسب ہے ہے: ابن شاہ جنید بن اکمل الکہ بن ابن میمون شاہ بن ہو وان شاہ بر مز ، اس طرح حضرت کی اسلسلہ نسب حضرت امام اعظم ابو صنیف ہے کے خاندان ہے گئی ہوجا تا ہے۔ اس تحقیق کا ما خذ حضرت کے والد ما جد حضرت مولا تامجم معظم شاہ کا منظوم شجر ہُ نسب ہے جس کی نقل نیز دو سری تا ندیج برات حضرات کے خاندانی اعز ہ کی راقم الحروف کے یاس محفوظ ہیں ، حضرت کے بھائی صاحبان اور اولا دکا ذکر آخر جس آئے گا۔

آپ کی ولا دت ۲۲ شوال ۱۲۹۲ ہے و جمقام ودوان (علاقہ لولاب) ہوئی، آپ کے دالد ماجد بہت بڑے عالم رباتی، زاہد و عابداور کشمیم کے نہا بت مشہور خاندانی پیروم رشد تھے، آپ نے قرآن مجیداور بہت می فاری وعربی کی دری کیا بیں دالدصاحب سے پڑھیں، پھرکشمیرو بڑارہ کے دوسرے علماء کہارہے تحصیل کے بعد ۴۰۰ ہے میں بھیل کے لئے و بو بندتشریف لائے۔

د يو بندكا قيام:

یام بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت شاہ صاحب جب دیو بند تشریف لائے تو سب سے پہلے مبعد قاضی میں فروکش ہوئے جس میں حضرت سیدصاحب بریلوی قدس سرۂ نے قیام فرمایا تھا (بیدیو بندگی بہت قدیم مسجد ہاوراس میں نبی کریم علیات کا جب مبارک بھی مدتوں تک رہاہے) حضرت شاہ صاحب کا ابتداء میں اہل دیو بندیا مدر سے والوں میں سے کی سے تعارف نہ تھا، کی وقت تک بچھ نہ کھایا شاپنا حال کسی سے بتلایا تو متولی مبعد نہ کورم براحمد سن صاحب تھے، انہوں نے اس نوعمرصا جز ادے کے چرہ انور برفاقد کے آثار محسوس کئے، او پوچھا کہاں سے اور کس غرض سے آٹا ہمواء آپ نے فرمایا کہ حضرت مولانا کھود سن صاحب برجے شفقت فرمائی اور اپنے پاس خمبرایا، آپ نے حضرت شی کے محضرت شنے آپ بربہت شفقت فرمائی اور اپنے پاس خمبرایا، آپ نے حضرت شنے الہند سے بخاری، ترقدی ، ابوداؤ داور ہوا بیا خیرین پڑھیں ، دارالعلوم سے کامل فراغت کے بعد حضرت گنگوءی کی خدمت میں پنچے اور سند حدیث کے علاوہ فیض باطنی سے بھی پوری طرح مستفیداور مجاز بیعت ہوئے ، دارالعلوم سے من راغت استا ہے۔

ديلى وغيره كا قيام:

مچر کچے عرصہ بجنور میں مولانا مشیت الله صاحب مرحوم کے پاس قیام فرمایا، وہاں سے دبلی جاکر مدرسدا مینیہ قائم کیا، اس میں ما، ۵

سال درس علوم دیا، ۲۰ ھیں اپنے وطن کشمیرتشریف لے گئے اور مدرسہ فیض عام کی تاسیس کی ، وہاں بھی درس دیتے رہے،۲۲ھ میں اعیان کشمیر کے ساتھ دلج ہیت اللہ وزیارت مقدسہ کے لئے حرمین شریفین حاضر ہوئے اور دونوں جگہ کافی دن قیام فریا کر روحانی برکات و فیوض کے ساتھ وہاں کے علمی کتب خانوں سے کامل استفاد و کیا ، وطن واپس ہو کر چندسال افاد ؤ ظاہر و باطن فرماتے رہے۔

### د لوبندتشر يف آوري:

استاه میں ہون مجرت حرین شریفین وطن ہے روانہ ہوکر دیو بندتشریف لائے کہ بجرت شیخ البند اور دیگرا کابر ہے لل لیں ، مگر حضرت آپ البند اور دیگرا کابر ہے للے ہیں ، مگر حضرت الاستاذ کے تھم کی تقبیل فرمائی ، پہلے چندسال تک حضرت الاستاذ کے تھم کی تقبیل فرمائی ، پہلے چندسال تک یغیر مشاہرہ کے کتب حدیث کا درس دیتے رہے اور بجرت کا ارادہ اپنے دل میں بدستور تحفوظ ومستور رکھا ، پھر جب اکابر اصرارے تامل کی زندگی اختیار فرمائی تو تنخواہ لینے گئے ہتے۔

# صدر مینی علیحد گی و تعلق جامعه دُ انجیل (سورت):

ساسا ہیں جب حضرت شیخ الہند نے سنر جاز کا عزم فر مایا تو اپنی جائشنی کے فخر واتمیاز ہے آپ کومشرف فر مایا، چنانچ آپ نے یکسوئی کے ساتھ سال صدارت بھی فر مائی اور ہزاروں شفکان علوم کو سیراب کیا ، ۲۷ ہیں آپ نے نظام دارالعلوم میں چندا ہم اصلا عات جا ہیں جن کواس وقت کے ارباب اقتدار نے منظور نہ کیا تو آپ مع اپنے ہم خیال اصلاح پند حضرات کے درالعلوم کی خدمات سے بطوراحتجاج کناروکش ہوگئے ، ان حضرات کے اساء گرامی ہیہ ہیں: حضرت مفتی اعظم شخ طریقت مولانا عزیز الرحمٰن صاحب، جامع معقول ومنقول حضرت علامہ شبیرا جرعثاثی ، حضرت علامہ مراج احمد صاحب ، رشیدی ، مولانا سید مجدا در ایس صاحب سکھر وڈوی ، حضرت مولانا محمد بدر عالم صاحب وامظلم ، حضرت مولانا محمد مولانا محمد بھی دار تا محمد بھی مولانا محمد بھی صاحب وامظلم ، حضرت مولانا محمد حضول تا محمد بھی صاحب وامظلم ، حضرت مولانا محمد حضول نہ کھی مندوں کوزینت بخشی۔ صاحب تھانوی دام ظلم ، ان سب حضرات نے جامد اسلامی ڈا بھیل (سورت ) کی تعلی مندوں کوزینت بخشی۔

#### كمالات انورى كانعارف:

حضرت شاہ صاحب کے علوم و کمالات خاصہ ہے متعارف کرانا جھا یہ کم علم کے لئے نہا ہت وشوار ہے اور نداس مختصر تذکرہ میں آپ
گی تحقیقات عالیہ کے نمویے ہی و ہے جاسکتے جیں ، انوارائباری پوری شرح میں ان شاء اللہ آپ کے علوم و معارف کی تجلیات رونما ہوں گی ،
راقم الحروف نے حضرت کے ملفوظات گرامی کی اشاعت کا سلسلہ رسالہ 'نقش' میں شروع کیا تھا جس کی ساقہ طشائع ہوئی (پھرافسوں ہے
کہ رسالہ بند ہوگیا) اس کے ابتدا و جس معفرت کے پچھلمی خصائص ہمی لکھے بتھے ، اراد و ہے کہ اب حضرت کے تمام ملفوظات گرام کو مستقل کے رسالہ بند ہوگیا کی جلدیں ہوجا تمیں گی ۔

### ثناءاماتل وا كابر:

حعزت کی پوری علمی و مملی زندگی کا تعارف سب ہے بہتر ومختفرا نداز بیں خلد آشیاں حعزت مولانا عطاء اللہ شاہ صاحب بخاریؒ نے کرایا تھا، جب وہ حضرت کی وفات کے بعد ڈا بھیل تشریف لے تھے، تو جامعہ کے طلب نے تقریر کی درخواست کی اور یہ بھی چاہا کہ حضرت شاہ صاحب کے خالات کیا بیان کرسکتا ہے، البت صرف اثنا کہہ سکتا ہوں کہ صحابے گا قافلہ جارہا تھا، یہ چیچے دہ گئے بیجے ۔ سکتا ہوں کہ صحابے گا قافلہ جارہا تھا، یہ چیچے دہ گئے بیجے ۔

راقم الحروف نے اپنے ۱۷ سالہ قیام مجلس علمی ڈائھیل کے عرصہ بیں بیا نداز و کیا کہ حضرت شاہ صاحب کے علوم و کمالات سے زیادہ استفادہ حضرت علامہ عثما تی نے کیا تھاوہ حضرت ہے تمام مشکلات بیس رجوع فر ماتے تھے اور بھر کمابوں کا مطالعہ رات دن فر ماتے تھے ،قر آن مجید کے فوا کداور فتح الملہم بیس حضرت شاہ صاحب کے افاوات بکثرت لئے ہیں۔

ورحقیقت معنرت شاہ صاحب کی تحقیقات عالیہ کوسنجالنا بغیر معمولی وسعت مطالعہ ومراجعت کتب کے ممکن نہ تھا ای لئے آپ کے تلا غہو میں ہے بھی جس نے اس شرط اول کو جتنا پواکیا اس قد راستفادہ وافادہ بھی کیا اور جواس میں قاصر رہے وہ بیجیےرہ گئے۔

معرت تعالوی دارالعلوم و بوبند کے سر پرست بنے ، ایک دفتہ تشریف لائے تو حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب بہتم دارالعلوم دیو بند نے عرض کیا کہ آپ مدرسہ کے سر پرست ہیں ، ذراا پنے مدرسہ کے شنخ الحدیث کا درس بھی بنیں ، حضرت تعالوی درس ہیں جا کر ہیتھے اور مجلس میں آ کرفر مایا کہ شاہ صاحب کے توایک ایک جملہ پرایک ایک دسالہ تصنیف ہوسکتا ہے۔

حضرت مولانا محمد انوری صاحب لاکل پوری دام ظلانے تحریر فرمایا که '' حضرت تھا نویؒ جب بھی دیو بندتشریف لاتے تو حضرت شاہ صاحبؒ کے درس میں اہتمام سے بیٹھتے تھے اور بذر بعد خطوط بھی آپ سے استفادہ فرماتے رہے ، بعض بعض جوابات فاصطویل ہوتے تھے جن کا ذکر حضرت شاہ صاحب بھی فرمایا کرتے تھے اور حضرت مدلؓ بھی قرآن وصدیث سے متعلق دریافت فرماتے رہے تھے۔

شملہ میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں حضرت تھا نوئ ، حضرت شاہ صاحب و غیرہ اکابر دیو بند تشریف لے گئے ، اتفاق سے حضرت شاہ صاحب کی تقریر بہت اوق خلص علمی طرز کی ہوئی جس کو بہت ہے اعلی تعلیم یافتہ طبقہ کے لوگ بھی پوری طرح نہ بجھ سکے ، انہوں نے شکوہ کیا کہ علما ءالی تقریر کرتے ہیں ، حضرت تھا نوگ کو معلوم ہوا تو آپ نے اپ وعظ میں فرما یا کہ حضرت شاہ صاحب کی تقریر اردوز بان میں تھی جو تہم ہوں کی زبان ہے کین چونکہ اس میں علمی اوق تحقیقات تھیں تم لوگ نہ بچھ سکے تو در حقیقت بیتم ہمارے اس بندار کا علاق ہے کہ تم میں اس تھی جو کہ تم بھی علماء کی طرح یا ان سے زیادہ قرآن وحدیث کو بچھتے ہیں ، اب تم لوگوں کو ای سے اندازہ کر لیزا چا ہے کہ علوم نبوت کو سمجھنے کے لئے کس قد رعلم وقع م و دھم ، وسعت مطالحہ اور دقت نظر کی ضرورت ہے۔

حضرت تفانویؒ نے میکی فرمایا کہ' جب شاہ صاحب میرے پاس آگر جیٹھے جیں تو میرا قلب ان کی علمی عظمت کا دیاؤ محسوں کرتا ہے' سے مجی فرمایا کرتے تھے کہ' حضرت شاہ صاحب تقانیت اسلام کی زندہ جبت جیں ،ان کا اسلام جی وجود ین اسلام کے تق ہوئے پردلیل ہے'۔
ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت شاہ صاحبؒ ہے جی نے اس قدرا ستفادہ کیا ہے کہ میرے قلب جس ان کا احرّ ام ای طرق ہے جبیبا کہ این اسا تذہ کا ، گویٹی نے ان کی با قاعدہ شاگردی نہیں گی۔

#### افادات انورى ازكمالات انورى

مخدوم ومحترم مطرت مولا نامحمدانوری صاحب لاکل پوری (تلمیذخاص مطرت شاه صاحب دخلیفهٔ خاص حضرت مولا ناشاه عبدالقادر صاحب رائے پوری دام فیضہم نے کچھ واقعات اپنے زمانہ قیام دارالعلوم وغیرہ کے لکھے ہیں جوقابل ذکر ہیں:

(۱) جس سال احقر دورو ُ عدیث کے لئے دیو بند عاضر ہوا تو حضرت شیخ الہندگی خدمت میں بھی عاضری کا شرف عاصل ہوتا تھا، بعد عصر حصر حضرت کے دولت کدہ پرسدوری کے سامنے حضرت کی جاریا گئی بچھ جاتی تھی ، جا روں طرف کر سیاں اور جاریا گیاں ہوتی ، عام اصلی وطلب وارالعلوم بقصد زیارت جمع ہوتے ، حضرت شاہ صاحب بھی دیے یا وال آکر دور پیٹھ جاتے ، حضرت کی نظر جب بڑتی تو ان کواہنے پاس بلاکر قریب کی کری بعضائے حضرت جب سمائل بیان فرمانے گئے تو سجان اللہ اعلوم ومعارف کا بحرز خار موجیس مارنے لگتا ، بھی کسی مسئلہ پر فرماتے کہ اس کے متعلق

شاہ صاحب سے پوچھنا چاہئے! کیوں شاہ صاحب! بیسئلہ یوں ہی ہے؟ عرض کرتے ، ہاں مطرت فلاں محقق نے یوں ہی لکھا ہے۔
(۲) مالٹا سے تشریف لائے تو نصاری سے ترک موالات کا سئلہ ذیر غور تھا قرار پایا کہ حضرت شاہ صاحب سے بیسئلہ تحریر کرایا جائے ، چنانچہ آپ نتوی ککھ کر معفرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت ادب سے بینھ کر سایا ، احقر نے دیکھا کہ صرف دس سطور تھیں ،
لیکن ایس جامع مانع کے شیخ البند میں کرنہایت محظوظ ہوئے۔

(۳) جس روز احقر و بوبند حاضر ہوا تو حضرت شیخ البندگی وعوت مع خدام و زائزین کے حضرت شاہ صاحب کے ہاں تھی ، بعد نماز مغرب تین سوے زیادہ مہمان حضرت کی معیت میں نو درہ کی حجت پرتشریف فر ما ہوئے ، بجیب انوار و برکات کا نزول ہور ہاتھا، حضرت شاہ صاحب وجد کے عالم میں تھے ، کھانے سے فراغت کے بعد حضرت ویر تک تشریف فرمار ہے۔

(۷) ایک دفعه احتر حضرت شیخ البندگی خدمت میں حاضرتھا، دن کے دی بجے تھے، بارش ہور بی تھی، فرمانے لگے، بھائی مولوی مجمد حسن صاحب! شاہ صاحب کے ہاں چلنا ہے، آج انہوں نے بمیس مہمانوں سمیت مدعو کیا ہے، حکیم صاحب فرمانے لگے حضرت! بارش تو ہور تی ہے، کھانا کی مناوالیا جائے گا، فرمایا بہیں بھائی، میرے ایک مخلص نے دعوت کی ہے، وہیں جاؤں گا، چنانچہ بارش ہیں چل پڑے، مورتی ہے، وہیں جاؤں گا، چنانچہ بارش ہیں چل پڑے، راستہ ہی شاہ صاحب ملے اور عرض کیا کہ کھانا ور دولت پر پہنچا دیا جائے گا، فرمایا کچھ تکلیف نہیں، آپ کے گھر کھانا کھا کیں گے۔

(۵) حضرت مولا ناوسیدنا شاہ عبدالقاور رائے پوری والمظلیم فرماتے سے کہ کھودنوں میں نے بھی حضرت شاہ صاحب براستقامت واقعی حضرت شاہ صاحب کی برکت ہے منفی خرب پراستقامت نصیب ہوئی، فرمایا کہ ایک مشہورالل حدیث عالم ہے حضرت شاہ صاحب کا مناظرہ ہوا غالبًا گلاوتی ہی کا واقعہ ہے، حضرت شخ البند، حضرت مولا ناظیل احمد صاحب اور دوسر سے ہزرگان دین جن سے معفرت شاہ صاحب نے ان اہل حدیث عالم ہے فرمایا کہ آپ کو محدث ہونے کا وگوئی ہے، تخاری کی وہ طویل مدیث ہوں اور دوسر سے ہزرگان وین جن میں ہرقل اور ایوسفیان کا مکالمہ فرکور ہے جتے طرق سے امام بخاری نے نقل کی ہے سناوی بجہ اور عند سنا سکے اور کہنے گئے کہ آپ ہی سناوی تو شاہ صاحب نے ساری حدیث سناوی، بلکد دور تک پہنچ گئے ہتی کے نصف پارہ تک سنا دیا وہ صاحب کے جارے نہ سنا سکے اور کہنے گئے کہ آپ ہی سناوی وار حضرت رائے پوری دام ظلیم نے شاہ صاحب سے شادی، بلکد دور تک پہنچ گئے کہتی کے نصف پارہ تک سنا دیا دو صاحب کینے گئے کہیں کائی ہے (حضرت رائے پوری دام ظلیم نے شاہ صاحب سے ترفیدی شریف پڑھی ہے)۔

(۲) یہ بھی حضرت رائے پوری وامظلیم نے فر مایا کہ مدر سدامینید و بلی ( واقع سنبری مسجد جاند نی چوک ) بیل جب حضرت شاہ صاحب پر حاتے ہے اور بھی بازار جانا ہوتا تو سریر رومال ذال کرآ تکھوں کے سامنے پر دہ کر کے نکلتے ،مبادا کسی عورت پر نظرنہ پر جائے۔

(ع) حفرت شیخ المشائخ مولا تا حمد خان صاحب (ساکن کندیاں ضلع میا نوالی) حفرت شاہ صاحب کی مخطم وضل کے نہایت مداح سے اور جب حضرت شاہ صاحب، شیخ معظم حضرت مولا ناحسین علی صاحب نقشبندی قدس سر فکی دعوت برمیا نوالی تشریف لے مجھ تو آپ ان کو کندیال لے گئے ، کتب خاند دکھلایا ، حضرت شاہ صاحب نے کئی تھنے مختلف کما بور کا مطالعہ فرمایا اور نوا در الاصول حکیم تر فدی وو ماہ کے ان کو کندیال لے مجھ کشرت شاہ صاحب نے نئی تھنے مختلف کما بور کے نہایت بصیرت افر وز تقریر فرمایا کہ میا نوائی ، مجمع کشرت شاہ صاحب نے نہایت بصیرت افر وز تقریر فرمایا کہ میا نوائی کے جلسے میں حضرت شاہ صاحب نے نہایت بصیرت افر وز تقریر فرمایا کہ میا نوائی کے جلسے میں حضرت شاہ صاحب نے نہایت بصیرت افر وز تقریر فرمایا کہ میا نوائی کے جلسے میں حضرت شاہ صاحب کی ہنٹر ت علاء نے آپ سے علمی استفاد کئے ، ہزاد ہا محکوق جمع میں جنٹرت شاہ صاحب کی وفات پر حضرت نے لیکن میں حضرت شاہ صاحب کی وفات پر حضرت نے لیکن میں حضرت شاہ صاحب کی وفات پر حضرت نے انہوں ہے ، حضرت شاہ صاحب کی وفات پر حضرت نے لیکن میں حضرت شاہ صاحب کی وفات پر حضرت نے انہوں ہے ، حضرت شاہ صاحب کی وفات پر حضرت نے انہوں ہے ، حضرت شاہ صاحب کی وفات پر حضرت نے انہوں ہے ، حضرت شاہ صاحب کی وفات پر حضرت نے انہوں ہے ، حضرت شاہ صاحب کی وفات پر حضرت نے انہوں ہے ، حضرت شاہ صاحب کی وفات پر حضرت نے انہوں ہے ، حضرت شاہ صاحب کی وفات پر حضرت نے انہوں ہے ، حضرت شاہ صاحب کی وفات پر حضرت نے انہوں ہے ، حضرت شاہ صاحب کی وفات پر حضرت نے دور انہوں ہے ، حضرت شاہ صاحب کی وفات پر حضرت نے دور انہوں کے دور انہوں کی دور انہوں کے دور انہوں کی انہوں کے دور انہوں کے دور انہوں کی دور انہوں کے دور انہوں کی دور

ا بنا المناسب القدر عادف بالله علامه محدث وغسر تقد سلسارا ارشاد و تلقین بهت وسیع تقام مجددی سلسله ی بیعت فر ماتے تھے، آپ کے تظیم الشان کتب خاند کی بھی بزی شہرت ہے، آپ کے فیوش باللنی سے ہزارال ہزار لوگوں نے استفادہ کیا، آپ کے علیماً ارشدہ جانشین معترت الشیخ مولا تا عبدالله شاوصا حب لدھیانوی قدی سرف کمیڈ معترت علامہ شمیری کی تھے جن سے بیعت کاشرف راتم الحروف کو بھی حاصل ہوا ہے، آپ کے سرچشرفیض سے بھی ایک عالم سراب ہوا۔ رحمہم اللہ تعالیٰ۔ فر ما یا تھا کے معفرت شاہ صاحب کاملین میں سے تھے، آپ کے وصال سے علماء میٹیم : و گئے ، طلبہ تو صدیث پڑھانے والے اساتذہ ل کتے ہیں، لیکن علماء کی بیاس کون بجھائے گا۔

(٨) حضرت الشيخ المعظم علا مدمحدث ومفسر مولانا حسين على صاحب نقشبندي (ساكن وان بچمران ضلع ميانوالي) جوحفرت كُنگوي مي كي تخير الدين اور حضرت أشيخ المعظم علا مدمحدث و مفسر مولانا حسين على صاحب برائ على المرتب المرتب سخے كه حضرت شاه صاحب برائ محدث جي اور اپنة تلافده كوكتب حديث محرك كرانے كے بحد بدايت فرمات على كرائے متحدث جي اور اپنة تلافده كوكتب حديث محرك متحدث المرائي الذه كوكتب حديث كرائے كى آرز و بت و حضرت شاه صاحب كے ياس جاؤ (حضرت كا تذكر و آ كے مشقلاً آئے كا دانشا والله)

(9) ۱۳۳۰ ه جی علامہ رشید رضام مری مدیر' المنار' وصاحب تفییر مشہور بتقریب صدارت اجلاس، وارالعلوم ند و ولکھنؤ بہند وستان آئے تو دارالعلوم و یو بند کی دعوت پر یہال بھی تشریف لائے ان کے لئے خیر مقدم کا ایک تظیم الشان جلسہ منعقد ہوا، اس وقت حصرت شن البند بھی موجود تنے، اتفا قاعلامہ نے جلسہ سے قبل کی استاذ دارالعلوم ہے دریافت کیا کہ یہاں درس حدیث کا طرز کیا ہے؟ تو بتلایا کہ پہلے تاری صدیث پڑھتا ہے اوراستاداس حدیث سے متعلق تمام مباحث علمیدا ور تھا نُق و نکات بیان کرتا ہے، پھرا گر حدیث احکام سے متعلق ہے تو استاد آئر متبوعین کے ندا بہب ود لاکل بھی بیان کرتا ہے، اورا گرام ما مظلم کا فد بہب بظام راس حدیث کے خالف ہوتا ہے اوراستادتو فتی تطبق یا تر جے راحج کے اصول پر تقریر کرتا ہے اور حنی مسلک کومؤید و مدلل کرتا ہے، یہ بات علامہ کو بہت بجیب معلوم ہوئی، کہنے گئے کہ کیا حدیث جس ایسا بی موتا ہے! ورحنی مسلک کومؤید و مدلل کرتا ہے، یہ بات علامہ کو بہت بجیب معلوم ہوئی، کہنے گئے کہ کیا حدیث بنی ہے؟''

یہ بات توائی طرح بہاں فتم ہوگی اور جلسہ کی شرکت کے لئے حضرت شاہ صاحب تشریف لا رہے ہے کہ داستہ ہی جس علامہ کی اس تفتگو کا صال منافقاً ہے کہ حضرت شاہ صاحب کا اور و علامہ کی ترجیب اور و دالعلوم کی تاریخ دو بگر عام امور پر تقریر فرمانے کا تھا، مگراس گفتگو کا حال من کر اراد و بدل کیا اور استے ہی تقلیل وقفہ میں جلسے بھی پہنچے اور پچھو دیر بیٹے ، دارالعلوم کے ای ڈکورہ بالا طرز درس حدیث پر مضمون ذبن میں مرتب فرمالیا اور پھروہ مشہور و معروف خالص محققات محدثان تقریر نہایت سے ویلیغ عربی میں فرمائی کہ اس کوئن کر علامہ اور تمام شرکاء اجلاس علما و وطلبہ جیران رہ گئے۔
مشہور و معروف خالص محققات محدثان تقریر نہایت سے ویلیغ عربی میں فرمائی کہ اس کوئن کر علامہ اور تمام شرکاء اجلاس علما و وطلبہ جیران رہ گئے۔
اس تقریر میں آپ نے فقہاء محدثین کے اصول استنباط جمقیق مناط ، تنقیح مناط ، تخریح مناط کی وضاحت و تشریح احادیث و ادکام سے فرما

اس العربين اب عدد مها ومحدين كاصول استباط الين مناط التح مناط المربين مناط الا وضاحت ولترك احاديث واحكام عدر المحدوث شاه ولى الله عند المربي الما يقد ورالعلم تك كمنا قب اور طرز وطريق فدمت علم ودين برروشي والى علامة بك فصاحت تقريرا ورملاست بيان وقوت ولاكل من نهايت مناثر تحاور ورميان تقرير موالات كرت دب ايك وفعه موال كيا كداس حضرت الاستاذ! آپ مسئلة قرأة خلف الامام بين كيافر مات بين؟ اكل حرج بهت مسائل كو بين كلف موال بين اور حضرت الاستاذ! آپ مسئلة قرأة خلف الامام بين كيافر مات بين؟ اكل حرج بهت مسائل كو بين كلف موال بين اور حضرت شاه صاحب بين كهايت البساط وشرح مهدر كرماته وكافي وشافي جوابات وسية دب-

حضرت شاوصا حب کی تقریر فدکور کے بعد علامہ موصوف نے تقریر فرمائی اوراس جس حضرت شاو صاحب کے غیر معمولی علم وفضل انہم و وسعت مطالعه اور بے نظیراستحضار وحافظ کی داودی، نیز اعتراف کیا کہ جوطریقہ آ ب کے بیبال درس صدیث کا ہے، بی سب سے اعلی دافضل وا نفع طریقہ ہے، اور فرمایا کہ اگریس ہندوستان آ کراس جامعہ علمیہ کوند و کھتا اوراس کے اساتذ وعلا واعلام سے نہاتا تو بیبال سے ممکنین واپس جاتا، بھر مصرجا کر بیسب حالات اپنے رسالہ 'المنار' جس شائع کے اوراس جس یہ جی اضافہ کیا کہ یس نے از ہرالبندو یو بند جس وہ ہمفت ویلے علمہ جدید و دیکھی ہے جس سے نفع عظیم کی تو تع ہے۔ مدرسدو یو بندو کھے کر جس قدر میر سے دل کو صرت بے پایاں حاصل ہوئی وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوئی۔ مجمع سے بہت سے لوگوں نے دارالعلوم دیو بند کے فضائل و مائر بیان کئے متے اور کھے لوگوں نے علماء دیو بند پر جمود وتعصب کا بھی نفذ کہا تھا گریس نے ان کواس شاہ ونفذ ہے بہت بلند یا یا اور جس نے حضرت شاہ صاحب جیسا جلیل القدر کوئی عالم نہیں و یکھا۔ والنہ الحمد۔

حضرت شاه صاحب کی بوری تقریر اور علامه مصری کی تقریر و بیانات وارالعلوم میں موجود ہیں ، فاصل محتر محضرت مولانا سیدمحمد بوسف صاحب بتورى دام فيضهم في حصة من عند العمر من عرى الشيخ الانور العي نقل فرماديا هي، افسوس بي كديمهان اس سيرتياده كي مخوانش مبيس ـ (۱۰) علامہ محدث علی صنبلی مصری جو سجیحیین کے حافظ مشہور تھے ،مصرے سورت وراند برآئے ، وہان ہے دہلی مولوی عبدالوہاب اہل حدیث کے پاس مہنچ اوقات نماز کے متعلق ان سے مناظر ہ ہوگیا ، مولوی صاحب نے ان کواسینے یہاں سے نکلوا دیا ، را ندم میں حضرت مولا نا مفتی سیدمهدی حسن صاحب (حال صدرمفتی وارالعلوم دیویند) نے ان کومشور و دیا تھا کہ دیو بند کا درالعلوم بھی ضرور دیکھیں، دہلی میں بھی کچھ لوگوں نے ویو بند کا مشورہ و با گر بے جارے مایوں و پریشان تھے کہنے لگے کہ جب اہل حدیث نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا حالا تکہ ان کا نمر جب حنا بلیہ ہے قریب ہے تو و ہو بند تو حنفیہ کا مرکز ہے ، وہاں خدا جانے کیا سلوک ہوگا ،گر لوگوں نے اطمینان دلایا اورقبل ظہر آپ دیو بند بنچے، ظہر کی تماز دارالعلوم کی متحد میں پڑھی، حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب مبہتم دارلعلوم مبرانوں کا بہت تفقد کیا کرتے اور نماز وں میں بھی دیکھا کرتے تھے کہ کوئی نیا آ دمی یا ہر کا مدر مہ کامہمان ہوتو اس حسب حال قیام وطعان وغیرہ کا انتظام فریا تھیں، چنانچیآ پ نے علامہ کلی کو نو دارد د کمچیکران کا بھی خیرمقدم کیامہمان خانہ ہی تفہرایا ، خاطر مدارت کی ادر عرب طلبہ کو جواس وقت دارانعلوم میں پڑھتے تھے، ہلوا کرعلامہ ے ملوایا ، تا کہ زیاوہ ماتوس ومنسط ہوں ،علامہ پران چیزوں کا بڑا اثر ہوا ، بہت خوش ہوئے اور فر مایا کے علمائے دیو بندتو بڑے مہمان نوازاور كريم النفس ہيں ، بدلوگ صحابة كرام كے قدم بقدم چلنے والے اور متبع سنت معلوم ہوتے ہيں ، مولوی محمد يحيٰ يمنی (متعلم دارالعلوم ) نے كہا كە يەلۇگ علم دفنون مېن بھى فائق الاقرآن ،علامەنے كہا كەبيە بات مېں ماننے كوتيار نبيس، كيونكه «ھىر اعبحام" يە بىچار بے تو مجمى ہيں۔ عصر کی نماز کے بعد چندعرب طلبہ علامہ موصوف کومزارات اکابر کی طرف لے گئے ، ایک صاحب نے علامہ کوالقاسم کا وہ تمبر دیا جس جس حضرت شاہ صاحب کا عربی تصیدہ (مرعیهٔ حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری قدس سرۂ ) شائع ہوا تھا،علامہ نے جالیس ابیات کا تصبح و بلیغ مرتیہ مذكور يزه كرفورا كباكه انبي تبت من اعتقادى ش الناسية خيال سدجوع كرلياءا س تصيده سيزمانة جابليت كي فصاحت وبلاغت مبك راي ہے، نہایت بلنغ کلام ہاور میں اس عالم کی زیارت کرنا جا ہتا ہوں ، چنانچاس کے بعد حضرت شاہ صاحب ہے سرسری ملاقات ہوئی۔ ا گلے دن صبح کے وقت حضرت علامہ شبیراحمرعثانی کا درس صحح مسلم سنا اور اثناہ درس میں پچھاعتر اضات کئے، حضرت مولا ٹانے بورا درس عربی میں دیاا درعلامہ کے جوابات بھی عربی میں دیتے رہے،علامہ متاثر ہوئے اور مولوی محدیکیٰ یمنی سے فرمایا کہ میخض بہت بڑا عالم وین ہے، اگر چدبعض مسائل میں میری تسلی نہ ہو تکی، اس کے بعد بخاری شریف کے درس میں پہنچے، حضرت شاہ صاحب نے بھی پورا درس آپ کی رعایت سے عربی میں دیا علامہ دہاں بھی اثناء درس میں سوالات کرتے اور شاہ صاحب جوابات دیتے رہے ، درس کے بعد علامدنے کہا کہ بیں نے عرب ممالک کا سفر کیاا ورعلما وزیانہ سے ملا وخود مصر بیس کئی سال صدیث کا ورس دیاہے، ہر جگہ کے علماء سے حدیثی مباحثے کتے ، تکرمیں نے اب تک اس شان کا کوئی محدث عالم نہیں دیکھا، میں نے ان کو ہرطرح بند کرنے کی سعی کی بیکن ان کے استحضار علوم، سیقظ ، حفظ و ا نقان ، ذ کا وت ووسعت نظرے جیران رہ گیا ( مولا ناحکیم اعظم علی بجنوری مرحوم نے بیاضا فدیھی کیا کہ ' میں نے شاہ صاحب کےعلاوہ اس ورجه کا کوئی عالم تیس و یکھا جوامام بخاری، حافظ ابن حجر، علامه ابن تیمیه، ابن حزم، شوکانی وغیره کے نظریات مرتنقیدی نظرمحا کمه کرسکتا هون اور ان حفرات كى جلالت قدركا بورالحاظ ركد كربحث وتحقيق كاحق ادا كريك "\_

علامہ نے دارالعلوم میں تین ہفتے قیام کیا،حضرت شاہ صاحب سے برابراستفادہ کرتے رہےاورسند حدیث بھی حاصل کی ، یہال تک کہا کہ اگر میں صلف اٹھالوں کے شاہ صاحب امام ابوصنیفہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو جھے امید ہے کہ حانث نہ ہوں گا،حضرت شاہ صاحب کو اس جملہ کی خبر ہوئی تو ناخوش ہوئے اور فرمایا کہ'' ہمیں امام صاحب کے مدارک اجتہاد تک قطعاً رسائی نہیں ہے''۔ علامہ نے واپسی میں بھی را ندیر میں حضرت مفتی صاحب سے ملاقات کی اور دیو بند کے تمام واقعات وحالات سنائے اور ان سے بیہ بات کمی کہ مجھے حیرت کے حضرت شاہ صاحب اٹنے بڑے عالم اور اہام وقت جو کر بھی اہام ابو صنیفہ کے مقلد میں ہفتی صاحب نے فر مایا کہ اس سے بی آپ امام صاحب کے علوم کا انداز وکریں۔

مصریتی کرعلامہ نے وہاں کے رسائل میں اپناسفر نامہ شاک کیا اور علماء دیو بند کے کمالات علمی وعملی پر بھی ایک طویل مقاله لکھا، حضرت مولا نامحمد انوری کے نورانی افا دات میں ہے ان عشر ۂ کا ملہ پراکتفاء کرتا ہوں ،اگر چدد لنہیں جا بہتا کہ اس ذکر جمیل کو محضر کروں۔

### حضرت کے باطنی کمالات

حضرت شاہ صاحب کی شان جیب تھی اور آپ اپنے باطنی کمالات کوتی الامکان چھپانے کی بڑی سعی فرماتے تھے، مولانا محمدانوری وام ظلیم نے ہی مقدمہ 'بہاولیور کے مشہور تاریخی سفر میں اپنی معیت کے تقریب ہے بہت پجولکورو یا ہے اور چند سطریں مزید نقل کرنے پردل مجبور کرر ہاہے۔ '' ان ایام میں اس قد رحصرت کے چہرہ مبارکہ پرانوار کی بارش ہوتی رہتی تھی کہ ہرشض اس کومسوس کرتا تھا، احقر نے بار ہاد یکھا کہ اند جبرے کمرہ میں مراقبے فرمار ہے ہیں کین روشن ایسی جیسے بجل کے قبقے روشن ہوں ، حالانکہ اس وقت بجل گل ہوتی تھی''۔

بہاولہور کی جامع مبحد میں جمعہ کی نماز معفرت اقد س بی پڑھایا کرتے تھے، بعد نماز کچھ بیان بھی فرماتے تھے، ہزارال ہزار کا مجمع رہتا تھا، پہلے جعد میں فرمایا: حضرات! میں نے ڈابھیل جانے کے لئے سامان سفر کرلیا تھا کہ ایکا کیے مولا ٹاغلام مجمد صاحب شنخ الجامعہ کا خطوریو بند موصول ہوا کہ شہاوت و سینے کے لئے بہاولپور آ ہے ، چٹانچہاں عاجز نے ڈابھیل کا سفر ملتوی کیااور بہاولپور کا سفر کیا، بید خیال ہوا کہ ہمارا نامہ انگال تو سیاہ ہے ہی مشاید بھی بات میری نجات کا باعث بن جائے کہ محمد رسول اللہ علیہ کا جانبدار ہو کر بہاولپور آیا تھا''، بس اتنا فرماتے پر اٹھال تو سیاہ ہے تی مشاید بھی بات میری نجات کا باعث بن جائے کہ محمد رسول اللہ علیہ کا جانبدار ہو کر بہاولپور آیا تھا''، بس اتنا فرماتے پر اٹھال تو سیاہ جیخ و ایکار پڑگئی ، لوگ دھاڑیں مار مار کر بچوٹ بھوٹ کر رور ہے تھے ،خود حضرت پرایک بجیب کیفیت وجد طاری تھی ۔

بیاس کیفیت وجد ہی کا اثر تھا کہ آپ اپنا عال جھپانہ سکے اور لوگوں پر آپ کے معمولی جملوں کا اس قدر اثر ہوا، ورنہ اگر آپ اپنے باطنی کمالات کے اختفاء میں کا میاب نہ ہوتے تو یقینا لاکھوں مریدین کا ہجوم آپ کو ہر دفت گھیرے رہتا۔

حضرت شاہ صاحب جب تشمیر تشریف لے جاتے تھے تو اکثر لوگ چونکد آپ کے فائدانی سلسلۂ شینے سے داقف تھے، تو جس طرف چلے جاتے تھے، ہزاروں لوگ فرط عقیدت سے فرش راہ ہوتے اور آپ کی قدم ہوئ کو ابنا شرف بچھتے تھے، گر حضرت ان کو نہایت تختی سے ایک تعظیم کے ارتکاب سے روکتے تھے، ہزاروں لوگ فرط عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو میں کوشش کر کے ایک جنگہوں پراپی سے روکتے تھے، ایک دفعہ خود فرمایا کہ تشمیر میں مجھے جہاں یہ مسوس ہوتا کہ لوگ ججھے عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو میں کوشش کر کے ایک جنگہوں پراپی وقعت وعزت کو خاص طور سے خاک میں ملاتا تھا، تا کہ لوگوں کا خیال ادھر سے ہت جائے اور لوگ مجھے صرف ایک طالب علم جھنے پراکتھا، کریں۔

حضرت رائے پوری دام ظلیم کا ایک ملفوظ گرامی اور بھی حضرت علامہ انوری کے واسط نے نقل کررہا ہوں، قرمایا کہ جن ایام بیس حضرت شاہ صاحب ڈیڑھ بیر ہی روٹی منگا کر کھایا کرتے تھے، حضرت شاہ صاحب ڈیڑھ بیر ہی روٹی منگا کر کھایا کرتے تھے، سارا دن علوم وفنون کا درس دیے ، دو پہر کوشدت گرما (جون جولائی کے مہینہ ) بیس کتب بینی فرماتے جب کہ برخض دو پہر کی نیند کے مزے لیتا تھا اور موسم مرما بیس دیکھا کے بعد نماز عشاہ ہے ہی صادق تک مطالعہ فرما رہے جیں اور اوپر کی رزائی کہیں ہے کہیں پڑی ہوئی ہے۔ مغرب سے تعین بڑی ہوئی ہے۔ مغرب سے تعین بڑی ہوئی ہے۔ مغرب سے تعین مغرب سے تھے۔

ا مولانا قاری محمد یا شن صاحب مهار نیودی درس دارالعلوم دیوبند ذاجیل نے بتلایا کہ پنجاب کے ایک بزے عارف بارند دیوبند تشریف اور حضرت شاہ صاحب سے ملاقات کے بعد فر مایا کہ شاہ صاحب کی نبست نہا ہت ہی قومی اوران کی تقمت تا قابل مثال ہے بحتر م مولا ؟ بنودی دام ظلیم نے انکشاف کیا کہ حضرت ماہ مساحب نے بعد فر مایا کہ شمیر میں ریاضت ومجاجہ وفر مایا تفااور بیتمام مدت خلوت میں گزاری تھی بحضرت کی بیزندگی بہت تنفی تھی ، اس لئے شاہ صاحب کے مشابلا میں کے لئے مستقل عنوان ندوے کر پورا کیا ہے۔ (مرتب)

لِقَيِهِ مُنَاء اما مَلُ: حضرت علامه عثاثی فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ہماری آنکھوں نے شاہ صاحب کامثل نہیں ویکھا، ای طرح شاہ صاحب کی آنکھوں نے شاہ صاحب کامثل نہیں ویکھا، ای طرح شاہ صاحب کی آنکھوں نے بھی اپنامثل نہیں ویکھا، اگر جھے کے تونے شخخ تقی العربی اور حافظ ابن حجر عسقلانی کو ویکھا ہے تو میں کہوں گا کہ ہاں! بیس نے دیکھا ہے، کیونکہ حضرت شاہ صاحب کو دیکھا تو گو یا ان کو دیکھا۔

حضرت علامه سیدسلمان ندوی نے حضرت شاہ معاحب کی وفات پر معارف بیس لکھا تھا کہ'' آپ کی مثال اس سمندر کی تھی جس کی او پر کی سطح سما کن کیکن اندر کی سطح موتیوں کے گرا نفقد رقیق نیز انوں سے معمور ہوتی ہے ، وہ وسعت نظر ، توت حافظ اور کشر مت مطالعہ بیس اس عبد بیس کے سام میں میں اس عبد بیس کا مل بین ساہر ، شعر وخن سے بہر ومنداور زہد و تفقوی بیس کا مل بین ساہر ، شعر وخن سے بہر ومنداور زہد و تفقوی بیس کا مل بین سے بھر ومنداور زہد و تفقوی بیس کا مل بین ساہر ، شعر وخن سے بہر ومنداور زہد و تفقوی بیس کا مل بین سے بھر ومنداور زہد و تفقوی بیس کا مل بین ساہر ، شعر وخن سے بہر ومنداور زہد و تفقوی بیس کا مل بین سام بین سام کی میں میں بین سام کی بین کا میں بین سام کی بین کا میں بین سام کی بین کا میں بین سام کی بین سام کی بین سام کی بین سام کی بین کی بین کا میں بین سام کی بین کی بین کی بین کا میں بین کی کی بین کی بین کی کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی کی بین کی کی بین کی کی بین کی بین کی بین کی بین کی کی کی کی کی ک

حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی قدس سرؤ نے حضرت شاہ صاحب کے جلسے تعزیت میں تقریر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ' میں نے ہندوستان تجاز ، عراق ، شام وغیرہ کے علماء اور فضلاء سے ملاقات کی اور مسائل علمیہ میں ان سے گفتگو کی لیکن جحرعلمی ، وسعت معلومات ، جامعیت اور علوم عقلیہ ونقلیہ کے احاطہ میں شاہ صاحب کا کو کی نظیر نہیں بایا''۔

حضرت مفتی اعظم مولانا کفایت الندصاحبؒ نے فرمایا تھا کہ حضرت شاہ صاحب کی وفات بلاشبہ وفت حاضر کے کالل ترین عالم ربانی کی وفات ہے، جن کانظیر ستفقبل میں متوقع نہیں ،طبقۂ علاء میں حضرت شاہ صاحب کا تبحر ، کمال فضل ، ورع وتفویٰ ، جامعیت واستغناہ سلم تھا، موافق ومخالف ان کے سامنے شلیم وانقریا دے گرون جھکا تا تھا۔

حضرت علامہ محدث مولا ٹاسیدا صغرت میں صاحب فر مایا کرتے ہے کہ' جھے جب مسئلہ فقہ بھی کوئی دشواری چین آتی ہے تو کتب فات دارالعوم کی طرف رجوع کرتا ہوں ، اگر کوئی چیز ٹل گئی تو فہما ور نہ پھر حضرت شاہ صاحب ہے رجوع کرتا ہوں ، شاہ صاحب جو جواب دیے اے آخری اور تحقیق پا تا اور اگر حضرت شاہ صاحب نے بھی بیفر مایا کہ جس نے کتابوں میں بیمسئلنہیں ویکھا تو جھے یقین ہوجا تا کہ اب بیہ مسئلہ نہیں سلے گا اور تحقیق کے بعد ایسا ہی ثابت ہوتا تھا، مولا نا شاء اللہ صاحب امرتسری، حضرت شاہ صاحب کے بڑے مداح تھے اور شاہ صاحب کی خدمت میں ویو بند آ کر مستقید بھی ہوتے تھے، مولا تا ابر اہیم صاحب سیالکوئی فر مایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو جسم علم ویکھنا ہوتو شاہ صاحب کی خدمت میں ویو بند آ کر مستقید بھی ہوتے تھے، مولا تا ابر اہم صاحب سیالکوئی فر مایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو جسم علم ویکھنا ہوتو شاہ صاحب کو دیکھے ہولا تا اسلیل صاحب کو جرا نو الہ کا قول ہے کہ شاہ صاحب تو حافظ حدیث ہیں۔

علامہ بمحقق ہمحدث ومفسر شیخ کوٹر کی نے حضرت شاہ صاحب کی بعض تالیفات کا مطالعہ کر کے فر مایا کہ احادیث سے وقیق مسائل کے استنباط میں شیخ ابن جمام صاحب فیخ القدیر کے بعداییا محدث وعالم امت میں نہیں گز رااور بیکوئی کم زمانہ نبیس ہے'۔

سلطنت ٹرکی کے سابق شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری نے ''مرقاۃ الطارم' دیکھے کرفر مایا کہ'' میں نہیں بجھتا کہ فلسفہ و کلام کے دقائق کا اس انداز سے بچھنے والا اب بھی کوئی دنیا ہیں موجود ہیں جتنا پچھآج تک اس موضع پر لکھا جاچکا ہے اس رسالہ کواس سب پرتر نیجے دیتا ہوں اور اسفار ار بعد شیرازی کی ان چارمجلدات کبیرہ پر بھی''۔ ( نفحۃ العنمر )

حضرت مولا ناظیل احمد صاحب محدث سہار نپوری اپنی مشہور ومقبول تصنیف ' بذل الحجود' کی مشکلات میں آپ ہے رجوع فرمات تھے، علامہ محدث نیموی نے اپنی پوری تصنیف آٹار السنن حضرت شاہ صاحب کے ملاحظہ ہے گزاری اور آپ کے علمی مشوروں اور اصلاحات سے مستقید ہوئے رہے۔ ایک دفعہ صاحبز اوہ آفاب احمد خان صاحب بی گڑھ ہے ویو بند آئے اور حضرت شاہ صاحب کے درس میں بیتے تو کہا کہ آج تو آکسفورڈ اور کیمبرج کے لیکچر بال کا منظر سامنے آگیا تھا، یورپ کی ان یو نیورسٹیوں میں پر وقیسروں کو جیسے پڑھاتے ہوئے میں نے ویکھا ہے، آج ہندوستان میں میرکی آنکھوں نے اس تماشے کو ویکھا۔

علامدا قبال مرحوم نے اصول اسلام کی ارواح کو بچھنے میں حضرت شاہ صاحب سے بہت زیادہ استفادہ کیا تھا، اس کے حضرت سے بہت زیادہ تعلق رکھتے تھے اور جب شاہ صاحب نے دارالعلوم سے علیحدگی اختیار فر مائی تو حضرت کولا ہر بلانے کی بھی انتہائی سعی کی تھی ، لا ہور کے تعلیم سے تعلیم بھی تھے اور جب شاہ صاحب کانظیر پیش کرنے سے عاجز ہے 'وغیرہ وغیرہ کے تعزیم جلسے میں تقریم کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام کی ادھر کی پانچ سوسالہ تاریخ شاہ صاحب کانظیر پیش کرنے سے عاجز ہے 'وغیرہ وغیرہ آراءا کا ہرومعاصرین جن کا ذکر اس مختصر میں نہیں ہوسکتا۔

بينظيرتوت حافظه وسرعت مطالعه وغيره

حضرت شاہ صاحب کا جس طرح علم وضل ہجم ، وسعت مطالعہ ، زید وتقویٰ بےنظیراور نمویۃ سلف تھااس طرح تو ت حافظ بھی بےشل تھی اور وہ کو یا ان منکرین حدیث کا جواب تھی جو محد ٹین کے حافظ پرائٹا دنہ کرکے ذخیر ہُ حدیث کو مشتر نظر وں ہے دیکھتے ہیں ، حضرت شخ الاسلام مولا نامد کی نے فر مایا کہ جھے سے حضرت شاہ صاحب فر ماتے تھے کہ' جب ہیں کی کتاب کا سرسری نظر سے مطالعہ کرتا ہوں اور اس کے مباحث کو محفوظ دکھنے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا ، تب بھی پندرہ سال تک اس کے مضابین مجھے محفوظ رہ جاتے ہیں' کہ

سرعت مطالعهٔ کابی عالم تھا کہ منداحمہ (مطبوعہ مقر) کے دوزانہ دوسوصفحات کا مطالعہ فریایا اور وہ بھی اس شان سے کہاس عظیم الشان ذخیرہ میں سے احناف کی تائید میں جس قدرا حادیث ہوسکتی تھیں وہ بھی منتخب اور محفوظ کرلیں اور پھر جب بھی درس مسند کی احادیث کا حوالہ وینا موتا تو ہمیشہ بغیر مراجعت کے دیتے تھے اور رواۃ وطبقات پر بھی بے تکلف بحث فرماتے تھے، صرف آخر بھر میں ایک بار پھر حضرت تیسی علیہ السلام کی حیات سے متعلق احادیث کو جمع کرنے کے لئے مسند کا مطالعہ فرمایا تھا۔

مینی آبن جام کی فتح القدیر مع محمله ( ۸جلد ) کا مطالعہ میں روز میں کمیا تھا اس طرح کے کتاب الحج تک اس کی تلخیص بھی فرمائی اور ابن جام نے صاحب ہدایہ پر جواعتراضات کے جیں اپنے خلاصہ میں ان کے مل جوابات بھی تحریر فرمائے اور بھر مدت العرفتح القدیر سے ماحث نقل کرنے میں مراجعت کی ضروت چیش نہیں آئی ، ایک دفعہ خود بھی درس میں بطورتحد یٹ نعمت فرمایا کہ ۲۷ سال قبل فتح القدیر و کیمی تھی ، الحمد للداب تک مراجعت کی ضرورت نہیں ہوئی ، جو مضمون اس کا بیان کروں گا ، اگر مراجع کرو گے تو تفاوت بہت کم باؤ گے۔

سنن ببهجق اورحضرت شاه صاحب

سنن بہتی قلمی کا مطالعہ حضرت گنگونگ قدی سرو کے یہاں کیا تھا ہمیں سال کے بعد ڈانجیل میں ایک روز فرمایا کے حافظ ابن حجرنے ایک جگہ دولائل حنفیہ کے خلاف ہمی ہی ہے جمع کئے ہیں ، میں نے جونسٹ بہتی کا گنگوہ میں دیکھا تھا ، اس میں وہ چیزیں نہتیں ، پھر جب سنن جہتی حید رآباد سے جھپ کرآئی تو اس میں وہ چیزیں موجود تھیں ، لیکن اب میں اس نظریہ پر پہنچا ہوں کہ حضرت گنگو بی والاقلمی نسخہ زیادہ تھی جمع کر رہا ہوں۔

حضرت شاہ صاحبؒ کی دریافت مذکور جس قد را نہم ہے تاج بیان نہیں ، جس وقت سے حضرت کا پیلفوظ گرامی اپنی یا دوشت میں ویکھا راقم الحروف برابراس فکر میں سرگر داں ہے کہ سی طرح وقت مطے تو فتح الباری ہے وہ مقام متعین کروں ، دومرا مرحلہ حضرت گنگوہ تی والے تھمی نسخہ کا ہے ، گنگوہ خط لکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت گنگوہ تی کی سب کتا ہیں کتب خانہ دارالعلوم کو منتقل ہوگئی تھیں ، یہاں کتب خانہ تلاش کیا تو اس سنن بہتی کا کوئی وجود نہیں پھے بھے جس نہیں آتا کہ اس عظیم الثان دریافت کو کس طرح کارآ یہ بنایا جائے ، کاش! حضرت مولانا محد شفیع صاحب ، حضرت مولانا محد الله وحضرت اس مهم کومر صاحب ، حضرت مولانا محد الله وحضرت اس مهم کومر کریں ، نہایت افسوس ہے کہ حضرت کی زندگی جس اس کا خیال شہوا کہ اس مقام کو متعین کرالیتا اور یا دواشت ہے وہ قر ائن بھی نقل ہو کتے ، حضرت کی یا دواشتوں کے تین بکس تھے جو سب ضائع ہوئے اور اب ''الا تحاف'' (حواثی آثار السنن) مطبوعہ رسائل و امالی اور اپنی یا دواشتوں کے میں اکس میں جے۔

### حذف والحاق كي نشاند ہي

حذف والحاق کے سلسلہ کی نشاند ہی نہایت ہی اہم ترین وشکل ترین خدمت ہے جوعلامہ کوثری مرحوم اور حضرت شاہ صاحب جیسے ہی بحور العلوم کا منصب تھاا ب اگراس سلسلہ کے بقیہ گوشوں کی تحمیل کا فرض ہم لوگ انجام دے لیس تو وہ بھی عظیم الشان علمی حدیثی خدمت ہے۔
حضرت کی قوت حافظ کے سلسلہ بیس آپ کے تلمیذ خاص مولا نا مناظر احسن گیلا ٹی کی بیٹھیتی بھی قابل ذکر ہے کہ مجموعی طور سے حضرت شاہ صاحب کو کم جانسی ہزار عربی کے اشعار ایسے یا دیتھے کہ جس وقت جا ہتے ان بیس سے سنا بیکتے تھے، فاری اشعار بھی جمشرت شاہ صاحب کو کم جانسی او نیچ شعراء کا کلام پارتھا، ایک دفعہ را تم الحروف کی موجودگی میں غالب کے بہت سے اشعار سنا ہے۔

### فقة حنفي اورحضرت شاه صاحب ً

درس میں جب مسائل خلافیہ پر کلام فرماتے تو جا بجائے اس جام کی تحقیقات میں نقض وابرام نقل فرمانے کی عادت تھی، فتح القد مر نہایت وقتی و عامض کتاب ہے جو فقہ واصول کے دقائل وغوامض اور صول حدیث کی مشکلات پر مشتمل ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے حالات میں نکھا جاچکا ہے کہ جمارے حضرت شاہ صاحب نے جمۃ اللہ کے ایک اعتراض کا جواب ابن جام ہی کی تحقیق ہے ویا ہے۔ جالات میں نکھا جاچکا ہے کہ جمارے حفرت شاہ صاحب کی ہے تھی عادت مبارکتھی کہ جمن مسائل میں حافظ ابن تجرکے اعتراضات کا جواب حافظ مین سے بورانہ جوسکا تھاان کی تکیل درس میں بھی کافی وشانی جوابات دے کر فرماتے تھے۔

### زبان اردووانگریزی کی اہمیت

ای تقریر میں میجی فرمایا تھا کہ 'میں نے اپنے عربی وفاری ذوق کو تفوظ کے لئے بمیشدار دولکھنے پڑھنے ہے احتراز کیا، یہاں تک کہ عام طور سے اپنی خط و کتابت کی زبان بھی میں نے عربی وفاری ہی رکھی ،لیکن اب جھے اس پر بھی افسوس ہے، ہندوستان میں اب دین کی

خدمت اور دین ہے وفاع کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس مہارت پیدا کی جائے اور باہر کی دنیا میں دین کا کام کرتے کیلئے ضروری ہے کہ انگریزی زبان کو ذریعہ بتایا جائے ، میں اس بارے میں آ ہے۔ صاحبان کوخاص طور سے وصیت کرتا ہوں'۔

### فقدمين آپ كاايك خاص اصول

مولانا موصوف ہی تاقل ہیں کہ ایک موقعہ پر فرمایا:'' اگٹر مسائل میں فقہ خفی میں کئی کی اقوال ہیں اور مربخسیں واصحاب فآوئ مختلف وجوہ واسباب کی بتاء پران میں ہے کسی ایک قول کو اختیار کرتے اور ترجیح دیتے ہیں ، میں اس قول کو زیادہ وزنی اور قابل ترجیح سمجھتا ہوں جو ازروے ولائل زیادہ قومی ہویا جس کے اختیار کرنے میں دوسرے ائمہ جمہتدین کا اتفاق زیادہ حاصل ہوجا تا ہو'۔

پھرفر مایا کہ''میرالپندیدہ اصول تو بہی ہے،لیکن دوسرے اٹل فتو کی جوابیے اصول برفتو کی لکھتے ہیں ان کی بھی تقیدیق اس لحاظ ہے کر دیتا ہوں کہازرو بے فقہ ختی وہ جواب بھی صحیح ہیں''۔

تائيد مختارات امام اعظم

تائید ند بب حنق کے غیر معمولی اہتمام کی تو جیہ کرتے ہوئے گاہ گاہ یہ بھی فرماتے تھے کہ تمریحرامام ابوحنیفہ کی نمک حرامی کی ہے اب مرتے وفت بی نہیں چاہتا کہ اس پر قائم رہوں، چنا نچے کھل کر پھر ترجے ند ہب کے سلسلہ میں انچھوتے اور ناور روز گارعلوم ومعارف اور نکات و نطا نف ارشاوفر مائے جس سے بول محسوس ہوتا تھا کہ من جانب اللہ آپ پر ند جب حنفی کی بنیاویں منکشف ہوگئی تھیں اور ان میں شرح صدر کی کیفیت ہوچکی تھی جس کے اظہار پر آپ گویا موریا مجبور تھے۔

ہے یہ مقولہ امام ابوطنیقہ کے اس مسلک کے ذیل میں فر مایا تھا کہ قضاء قاضی ظاہر اُ و باطنا نافذ ہوجاتی ہے، فر مایا کہ اس مسئلہ میں بالصر ورامام صاحب ہی کی پیروی کروں گا، کیونکہ اس میں وہ منفر و ہیں ، اور بہ تفر د ہی اس کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی الیمی وقیق بنیا دان پر منکشف ہوئی ہے جہاں تک دوسروں کی نگا ہیں نہیں بینج سکی ہیں ، ای تشم کا مضمون حضرت نا نوتو ی قدس سر ہ سے بھی منقول ہے۔

شاید حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ پرآخری عمر میں یہی تکتہ منکشف ہوا جوان کے شیوخ پرمنکشف ہوا تھااوراس کے خلاف توسع کووہ امام ابوصنیفہ سے نمک حرامی ہے تعبیر فرما گئے۔

حضرت مہتم صاحب دامت نیوسہم کی نہ کورہ بالا تحقیق ایق آپ کی اعلیٰ جودت فکر اور حضرت شاہ صاحبؒ کے علوم سے فیر معمولی تناسب کی بین دلیل ہے، کاش!ا کی ضبط کردہ تقریر درس تر نہ کی و بخاری ضائع نہ ہوتی اور مشا قان علوم انور کی اس سے مستفید ہوتے۔

حضرت شاه صاحب اورعلم اسرار وحقائق

بقول حفرت مولا تا نعمانی آپ بلاشباس دور کے شیخ اکبر تھے، شیخ اکبر کے علوم سے آپ کو خاص مناسبت بھی تھی اوران کے بہت سے
نہایت اعلیٰ اور قیمتی زیادہ تر' دفتو حات مکیہ' کے حوالہ سے درس پس بیان فر مایا کرتے تھے، قیام دارانطوم کے زمانہ پس مولا تا عبیداللہ صاحب،
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابیں زیادہ و یکھاکرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب نے پوچھا کہ آپ شیخ اکبر کی کتابیں بھی و یکھتے ہیں
ماہیں؟ کہا کہ بیں! تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو بھی ویکھئے! بیچھوٹے دریا ہیں اور وہ سندر ہیں، بیوا تعدآپ نے ڈابھیل ہیں سایا تھا۔

حضرت شاہ صاحب کے درس حدیث کی خصوصیات

حضرت الاستاذ الحتر م مولانا العلام محمدا دريس صاحب كاندهلوى دام ظلهم سابق استاذ دارالعلوم حال شيخ الحديث جامع اشر فيه لا بور نے تحریر فرمایا كه حضرت كے درس كی شان عجیب تھى جس كواب د كھلانا توممكن نہيں ،البنة بتلانا كچھمكن ہے۔

(۱) در س حدیث میں سب سے اول اور زیادہ توجہ اس طرف فر ماتے تھے کہ حدیث نبوی کی مراد باعتبار تو اعدیم بیت و بلاغت واضح جوجائے ، حدیث کی مراد کوعلمی اصطلاحات کے تالیع بنانے کو بھی پسند نہ فر ماتے تھے ، کیونکہ اصطلاحات بعد میں پیدا ہو کئیں اور حدیث نبوی زمانا ور سبن مقدم ہے ، حدیث کو اصطلاع کے تالیع کرنا خلاف اوب ہے ، چنانچیاس تا چیز نے ''التعلیق الصبح ''میں بھی اس ہوایت کولمحوظ رکھا اور حافظ توریشتی وعلامہ طبی کی شروح ہے بھی تمام لطا کف و نکات اخذ کر کے اپنی شرح میں درج کئے ہیں۔

(۲) خاص خاص مواضع میں صدیمٹ نبوی کا ماخذ قر آن کریم ہے بیان فرمائے اورای مناسبت ہے بہت کی مشکلات قرآنی کو گرمادیے تھے۔
(۳) حسب ضرورت اساء الرجال پر کلام فرمائے ،خصوصاً جن رواق کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہوتا، تو اس جرح وتعدیل کے اختلاف کونقل کر کے اپنی طرف سے ایک قول فیصل بتلا دیتے کہ بیراوی کس درجہ میں قابل قبول ہے، اس کی روایت حسن کے درجہ میں ہے یا اختلاف کونقل کر کے اپنی طرف سے ایک قول فیصل بتلا دیتے کہ بیراوی کس درجہ میں قابل قبول ہے، اس کی روایت حسن کے درجہ میں ہے یا صحیح کے یا قابل رد ہے، یا قابل الم می افتان مسامحت ؟ اورا نماض ومسامحت میں جوفرق ہے وہ اہل علم سے ختی نہیں ، زیاد و ترفیصل کا طریقت سے بھی رکھتے کہ جب کسی راوی کی جرح وتعد میل میں اختلاف ہوتا تو یہ بتلاد ہے کے بیراوی ترفیدی کی فلاں سند میں واقع ہے اورا مام ترفی گئے نے اس روایت کی تحسین یا تھی فرمائی ہے۔

(۳) فقد الحدیث پر جب کلام فرماتے تو اولاً آئمہ اربعہ کے ندا جب نقل فرماتے اور پھران کے وہ دلائل بیان فرماتے جوان ندا جب کے فقہ اکے نز دیک سب سے زیادہ تو کی ہوتے پھران کا شافی جواب اور اہام اعظم کے مسئلہ کی ترجیح بیان فرماتے تھے۔ حنفیت کے لئے استعدلال و ترجیح میں کتاب وسنت کے تباور اور سیاتی وسبات کو پورا کھوظ رکھتے اور اس بات کا خاص لحاظ رکھتے کہ شر بیت کا منشاء ومقصداس بارے میں کیا ہے،اور بیتکم خاص شریعت کےاحکام کلیہ کے تو خلاف نہیں،شریعت کے مقاصد کلیہ کومقدم رکھتے اوراحکام جزئیہ میں اگر بے تکلف تو جیدیمکن ہوتی تو کرتے ورنہ قواعد کلیہ کوئر جے دیسے جوطریقۂ فقہا کرام کا ہے۔

۵) نقل نما ہب میں قدماء کی نفول چیش فرماتے اور ان کومتا خرین کی نفول پر مقدم رکھتے ، آئمہ ' اجتہاد کے اصل اقوال پہلے نقل فرماتے پھرمشائخ کے اقوال ذکر فرماتے تھے۔

(۲) مسائل خلافیہ میں تفصیل کے بعد ریجی بتلاویتے کہ اس مسئلہ میں میری رائے بیہے، گویاوہ ایک قسم کا فیصلہ ہوتا جوطلہ کے لئے وجب طمانیت ہوتا۔

(2) ورس بخاری میں تراجم کے طل کی طرف خاص توجہ فرماتے ، اولاً بخاری کی غرض و مراد واضح فرماتے بہت ہے مواقع میں طل تراجم میں شارحین کے خلاف مراد منفح فرماتے ہے ، ٹائیا یہ بھی بتلاتے کے اس اس ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے آئمہ اربعہ میں ہے کس امام کا فد بہب اختیار فرمایا اور پوری بخاری آپ ہے پڑھنے کے بعد واضح ہوتا کہ موامسائل مشہور و کے اکثر جگدامام بخاری نے امام ابو صنیف آور امام ما لک کی موافقت کی ہے۔

(۸) حافظ ابن جمرعسقلانی چونکدام مثافعی کے مقلد ہیں ،اس لئے امام شافعی کی تائید ہیں جابجاامام طحادی کے اقوال اوراستدلال نُقل کر کے اس امر کی پوری سعی کرتے ہیں کہ امام طحاوی کا جواب ضرور ہوجائے ، بغیرامام طحاوی کا جواب دیئے گزرنے کو حافظ عسقلانی ہیں بھتے ہیں کہ میں نے حق شافعیت اوائمیس کیا ،ورس میں مصرت شاہ صاحب کی کوشش ہیر ہتی تھی کہ مسائل فقیہ میں بغیر حافظ کا جواب دیئے نہ گزریں۔ (۹) اسرار شریعت میں شیخ محی الدین بن عربی اور شیخ عبدالو ہاب شعرانی کا کلام زیادہ فرمائے تھے۔

(۱۰) درس کی تقریر موجز و مختصر مگرنهایت جامع هوتی تقی (جس ہے ذی علم مستنفید ہوسکتے تھے ) ہرکس و تاکس کی سمجھ میں نہیں آسکتی تھی۔

### محدثین سلف کی ما د

فلاصہ یہ کہآپ کے درس میں بیٹے کرمحدثین سلف کی یاد تازہ ہوتی تھی، جب متون حدیث پر کلام فرہاتے تو بیہ معلوم ہوتا کہ امام طحاوی یا بخار کی وسلم بول رہے ہیں، فقد الحدیث میں بولنے تو امام محمد بن انحن الشیبانی معلوم ہوتے، حدیث کی بلاغت پر گویا ہوتے تو تفتاز انی وجر جانی کا خیال گزرتا، اسرار شریعت بیان فرماتے تو ابن عربی وشعرانی کا گمان ہوتا تھا، انہی ماافادہ الاسنادالجلیل المحد ث النہیل الکاندہلوی دامت فیضو ہم۔

## حضرت شاہ صاحب بخاری وقتح الباری کے گویا حافظ تھے

حضرت شاہ صاحب نے تیرہ مرتبہ پوری بخاری شریف کا مطالعہ فر مایا تھا اس طرح کہ ایک افقط برخور قر مایا تھا، پوری بخاری کے گویا حافظ شے اورا کیک صدیث کے جننے کو رے مختلف مواضع بیں امام بخاری لاتے ہیں ، آپ کو تخفوظ تنے چنا نچہ درس میں بیہ معمول تھا کہ پہلے قطعہ پر پوری صدیث کی تقریر فر مادیتے تھے اور یہ بھی بنظا دیتے تھے کہ آگے فلاں فلاں مواقع میں امام بخاری اس اس غرض ہے اس کے باقی قطعات لاتے ہیں پھر دوسرے قطعات پر گزرتے تو سنبی فر مایا کرتے تھے کہ اس صدیث کے پورے مباحث بیان کرآیا ہوں۔
اس طرح فتح الباری کے بھی گویا آپ حافظ تھے، حافظ نے بھی صدیث کے مختلف کو وال پر جگہ جگہ کلام کیا ہے، حضرت شاہ صاحب کی نظر ان سب پر بیک وقت ہوتی تھی البرد اسب پر تبھرہ کر کہ تیں افظر ان میں بھی کس سب یا مصلحت سے حافظ نے احادیث ذکر کی ہیں تو ان پر بھی حضرت شنبی فر مادیا کرتے تھے، حضرت تماد بین ابی سلیمان (استاذا مام اعظم ) کورجال بخاری میں نہیں سمجھا جا تا، تہذیب البندیب تو ان کیا نشان نہیں ہے، صرف نے ہوالا دب المفرد للخاری کا نشان ہیں بھی کے علاوہ خت بھی ہے بعنی تعلیقات بخاری کا

نشان ، خ اس میں بھی نہیں ہے نیکن حضرت شاہ صاحبؓ نے نیل الفرقدین کے ص ۸۰ پران کو فتح الباری ہی کے ہاب التشہد کے والے ہے بعض شنح سیح بخاری کے لحاظ ہے بھی رجال بخاری میں ہے قرار دیا ہے۔

ایک نہا ہے محترم فاضل محدث نے مقدمہ انوارالباری حصداول دکھ کر جھے لکھا کہتم نے حماد بن افی سلیمان کورجال بخاری میں لکھوویا جوغلط ہے اس کی تھے جونی چاہئے تواول توبیان کا مغالط تھا، کیونکہ بیس نے صرف انتا نکھا تھا کہ امام بخاری وسلم ان سے روایت کرتے ہیں، چنانچہ زخ کا نشان اس امرکی صحت کے لئے کافی ہے، تھے بخاری میں روایت کرنے کا ذکر میری عبارت بیس نیما، دومرے حضرت شاہ جنانچہ نے کا نشان اس امرکی صحت کے لئے کافی ہے، تھے بخاری میں روایت کرنے کا ذکر میری عبارت بیس نیما، دومرے حضرت شاہ صاحب کی فدکورہ بالا دریافت کی روشنی میں تو وہ رجال بخاری ہی کے زمرہ میں آجاتے ہیں، والند اعلم وعلمہ اتم واحکم۔

#### دوره حديث د يوبند

حضرت مولا تا گیلا فی نے تکھا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کا طرز درس صحاح ست، طریقہ سردکہلا تا تھا جس کے تقریباً ہم معنی دورہ حدیث کا نفظ رائج ہوا، وہ طریقہ بیتھا کہ طالب علم حدیثوں کو پڑھتا جاتا اور استاد سنتا جاتا تھا، درمیان میں خاص اہم بات کا ذکر ضروری معلوم ہوا تو کر دیا گیا، شاہ صاحب کے زمانہ کے حساب سے دار العلوم والے دورے یا طریقہ سرد میں آئی ترمیم ہوئی کہ اہل حدیث کا نیافرقہ ہند وستان میں جواٹھ کھڑا ہوا تھا اور حنی نذہب کے متعلق میشہرت دیئے لگا کہ کلیۂ رسول اللہ علیقے کی حدیثوں کے خلاف امام الوحنیفہ ہے اپنے ذاتی تیاسات سے اسلامی شریعت کا ایک مشقل نظام قائم کر دیا تھا، اس مخالطہ کے از الد کے لئے اکا ہر دیو بند میں سب سے پہلے حضرت مولانا گئوتی نے حدیث کے درس میں اس الترام کا اضافہ کیا کہ دینی ند ہب کے جن مسائل کے متعلق فرقۂ اہل حدیث نے مشہور کر دکھا ہے کہ صرت کے حدیث کے درس میں اس الترام کا اضافہ کیا کہ دیا جائے۔

وارالعلوم دیو بند میں طریقہ سرد کے ساتھ اس التزام کو باتی رکھا اور بھد اللہ اب تک اس کا سلسلہ جاری ہے، اگر چہوہ تحافہ جوابل حدیث طبقہ نے قائم کیا تھاوہ ٹوٹ بھوٹ کرفتم ہو چکا ہے، لیکن مبادا کہ یہ فتہ سرا تھائے وارالعلوم میں اب تک تروتا زہ حافت میں درس حدیث کا یہ التزام زندہ وہ پائندہ ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے اس کواس طرح جاری رکھنا چا ہے کہ اس سے جارتھلیدی سمیت کا ازائہ بھی ہوتا رہتا ہوا درخفی مسلک بھی ملک بھی بھیرت کے ساتھ قائم رہتا ہے، بھر بقول حضرت مولا تا قاری تھر طیب صاحب دام ظلیم حضرت شاہ صاحب کے درس حدیث میں پکھالی اخیازی خصوصیات نمایاں ہو کئی جو عام طور سے دروس میں نتھیں اور حضرت شاہ صاحب کا انداز درس درحقیقت وزیل ہے درس حدیث میں رنگ تحدیث خالب تھا، فقہ خفی کی تائید وزیل در خوات کی درس حدیث میں رنگ تحدیث خالب تھا، فقہ خفی کی تائید وزیل ہو انداز بیان سے رہمی مفہوم نہیں ہوتا تھا جا شہران کی زندگی تھی کیس رنگ تحدیث میں ایک انداز درس واضح ہوتا تھا کہ آپ مدیث کو فقہ تھی سائل کے تائی کررہے ہیں اور کھینے تان کر حدیث کو فقہ نفی کی تائید میں لا نا چا ہے ہیں بلکہ بیام صاف واضح ہوتا تھا کہ آپ مدیث کو فقہ کو گوا کہ کو یا تھا کہ کہ کہ اللہ اللہ کا درہے ہیں، باالفاظ دیگر (آپ کی تقریرے ہوں ہوتا تھا کہ ) گویا حدیث کا ماراذ خیرہ فقہ نفی کو اپنا تھا کہ کہ کویا تھا کہ کہ کو یا حدیث کا ماراذ خیرہ فقہ نفی کو اسے نا نمال کر چیش کر رہا ہے اورا سے بیدا کرنے کے لئے نمودار ہوا ہے۔

حضرت شاہ صاحب اُلفاظ حدیث میں تاویل کو بھی پسندنہ فر مانتے تھے، آپ کا ارشادتھا کہ میں تاویل نہیں کرتا بلکہ توجیہ یا تطبیق کرتا ہوں، بعنی روایت کے تمام الفاظ جو مختلف انداز میں ذخیرۂ صدیث میں وار دہوئے ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کرایک معنی معین کرتا ہوں اور جس جملہ کا جو حقیق محل ہے اس کوای پر منطبق کرتا ہوں۔

بيظير تبحراورخاموشي طبع

بقول معزت مولا نا بنوری وام فیضهم ،معزت شاه صاحب کے بنظیر تبحراور کمال علمی کے ساتھ بیا مرجیرت انگیز تھا کہ جب تک کوئی

شخص خود مسئلہ دریافت نہ کرے، اپنی طرف ہے بھی سبقت نہ فرماتے ، البتہ جواب کے وقت وہ خاموش سمندر موجیس مار نے لگآ تھا۔
تقریباً بہی حال ہم لوگوں نے بزمانۂ قیام مصر ۴۸ ہے علا مہ کوثری کا بھی ویکھا ہے، علامہ شغیطی استاذ حدیث جامع از ہر کے بہاں
بہت دفعہ ہم لوگ جمع ہوئے ، دومرے متازعلاء مصر بھی ہوئے اور علامہ کوثری جنی بلنی بحثیں چیخر جاتیں ، علامہ کوثری خاموش جیٹھے سنا کرتے ،
پھر جب آپ کو بولٹا پڑا تو سب خاموش دم بخو دہوکر علامہ کوثری کے ارشادات سفتے تھے اور نہایت قیمی علی نوادر بیان فرماتے ہوئے علامہ
پوری مجلس پر چھا جاتے تھے، ہمارے حضرت شاہ صاحب میں میہ بات مزید تھی کہ حضرت نا ٹوتوی اور حضرت شخ البندی طرح اپنے کو چھیانے
کی انتہاء سے زیادہ کوشش فرما گئے کہ چند تھا نیف بھی شدید ضرورتوں ہے بجورہ کو کہیں ، ورندان تیوں حضرات کی کئی گئے سوکتا ہیں ہوتیں۔

حضرت شاه صاحب كاطرز تاليف

عالبًا حضرت نے اپنی دلی رغبت وخواہش ہے بجز عقیدۃ الاسلام ، کفار السلحدین وضرب اٹناتم کے بھی تصنیف کا ارادہ نہیں قریایا ، ان کتابوں میں فتنۂ قادیا نیت والحاد ہے متاثر ہو کر بچھ ربحان تالیف کا ضرور ہوا تھا، مسائل خلافیہ میں جو پچھ ککھا وہ بھی ہندوستان کے بے انصاف غیرمقلدوں کی چیرہ دستیوں سے تنگ آ کرلکھا۔

دارالعلوم دیو بندیش حضرت شاہ صاحب کو عقدہ میں روک کر قیام پر آبادہ کرنے کی بھی ایک بڑی غرض بقول حضرت مہتم صاحب
دام ظلیم کے بیتی کہ آپ سے ترقدی و بخاری کی شرو ن تکھوائی جا 'می گر حضرت کا مزاج الی تمایاں خدمات کے لئے آبادہ نہیں ہوسکتا تھا نہ
ہوا، عادت مبارکہ بیتی کہ حاصل مطالعہ سے یا دواشتیں تکھا کرتے تھے اور پورے اسلامی لٹریچرکا مطالعہ فرما کران کے گرال قدر نواور اپنی
یا دواشتوں میں قلم بند کر گئے تین بکس یا دواشتوں ہے بھر گئے تھے جواگر آج موجود ہوتیں توان بی سے آپ کے لائق تلافہ وسینظر وں کتا ہیں
مرتب کروسیتے ،گر قدرت کو صرف یہی منظور تھا کہ حضرت شاہ صاحب اپنا ذوق مطالعہ بچرا فرمالیں ، یا دواشتوں کے گذے لگا کر بکس بھر
جا تھی اور ہم محرومان قسمت کے ہاتھ کچھی نہ آئے ، الا ماشاء اللہ۔

بظاہر حضرت شاہ صاحب کے مقتم وجود سے ناشکری کا جو برتاؤا ۳ ھے سالات کی نامساعدت سے چیش آیا، اس کی سزا پوری امت کو ملی ، حضرت امام اعظم کے وقت سے اب تک کے جو کلی حدیثی فزینے پوشیدہ چلے آرہے تھے اور حضرت شاہ صاحب نے ۱۳۰۰ مال کی شب و روز کی سعی سے جوان سب کواپئی یا دواشتوں کے ذریعے منظر عام پرلانے کا سامان کیا تھا وہ ہماری ہی کی وجہ سے بروی کار نہ آسکا، حضرت امام اعظم کے حالات بیس آپ پڑھ چکے جی کے آب کے پاس ذخیرہ حدیث کے بہت سے صندوق تھے اور ایک گھر بھی حدیث کی کتابوں سے مجوا ہموا تھا مرصرف بقدرضرورت احکام کی احادیث نگالیے اور روایت فرماتے تھے ، ان جیش بہا خزانوں کو ہر دور کے علاء احتاف نے باہر لانے کی سعی کی اور حضرت شاہ صاحب میں اگرائی خول بیندی کا جذبہ نہ ہوتا تو اس مبم کی کا میا بی آخر یا تھی تھی مگر لا رادا لقصنا والتد۔

یبال بھے کہنا تو صرف بیتھا کے حضرت کا تالیقی طرز بھی نہایت ایجاز وانتشار کا تھا جس سے پورا فائدہ صرف او نے درج کے ذوق مطالعہ رکھنے والے الل علم حاصل کر بیکتے تھے، بطور مثال کشف المستوعن المصلواۃ الموتو کو لیجئے، حضرت علامہ عثاثی (جن کا مطالعہ کتب صدیث ڈانھیل جا کر بہت زیادہ برج گیا تھا) فرماتے تھے کے حضرت شاہ صاحب کی کتاب کشف الستر کی قدراس وقت ہوئی کہ اس مسئلہ پر جتنا ذخیر و عد یک ل سکا مسالعہ کرچکا، پھر رسالہ نہ کورہ کواول سے آخر تک باربار پڑھا، یہ بھی یا د پڑتاہ کے کا بارکی تعداو بتلائی تھی ، سندازہ ہوا کہ حضرت نے کن کن صدیثی مشکلات کول فرمادیا ہے۔

حضرت شاه صاحب اورتفر دات ا كابر

حضرت مہتم صاحب دام ظلہم نے اپنے مضمون حیات انور میں تحریر فرمایا کہ بعض مواقع پر حافظ ابن تیمیداور ابن قیم وغیر و کے تفر دات کا

ذکرآتا تو پہلے ان کے علم وضل اور تفقہ و ہجر کو سراہتے ، ان کی عظمت وشان بیان فر ماتے ، گھران کے کلام پر بحث ونظر ہے مستفید فر ماتے جس علی عجیب متضاد کیفیات جمع ہوتی تھیں ، ایک طرف اوب وعظمت ، دوسری طرف ردوقد ح ، لیکن بے او بی ہے بے جا جسارت کے اوٹی ہے اوٹی مثا ئبہ ہے بھی استواء علی العرش کے مسئلہ پر کلام فر مارہ ہے تھے ، حافظ ابن شائبہ ہے بھی العرش کے مسئلہ پر کلام فر مارہ ہے تھے ، حافظ ابن شیبہ اور ان کے مسلک و دلائل کا تذکروآیا ، پھر فر مایا کہ حافظ ابن تیمیہ جہال علوم علی ہے ہیں ، ان کی وقعت شان اور جلالت قدر کا بیالم ہے کہ اگر میں ان کی عظمت کو سراٹھا کر دیکھنے گئوں تو ٹو بی ہی تھے گر جائے گی اور پھر بھی ندد کھی سکوں گا ، لیکن باایں ہمہ مسئلہ استواء العرش میں اگر وہ یہاں آنے کا اداوہ کریں گئو دری گاہ میں نہیں گھنے دوں گا ، اس تھم کی مثالیں انواز لباری میں بہت ی آئیس گی ، ان شاء اللہ۔

ملكى سياست مين حضرت شاه صاحب كامقام

ملکی سیاست میں حضرت شاہ صاحب اپنے استادمختر م شخ البند کے مسلک کے پیرواور برطانوی کھومت کے خت ترین مخالف ہتے، جمعیۃ علاء ہندکی مجلس عالمہ کے رکن اعلیٰ رہے اور ہمیشہ اپنے گرانقذرمشوروں سے جمعیۃ کی رہنمائی فرمائی ہس جمعیۃ علاء ہند کے آخویں سالا نداجلاس پشاور کے معدر کی حنیت سے نہا ہے بعیرت افروز خطبہ دیا تھا جس بہت اہم ذہبی وسیاس مسائل کے محققانہ نصلے فرمائے سے وہ آب مسلمانان ہندیں تھے۔ اسلامی زندگی اوردینی علمی وسیاسی احساس وشعور پیدا کرناعلاء کا اولین فریفر بھے تھے۔

### حضرت شاہ صاحب کے تلامٰدہ

صرف دارالعلوم و یو بند کے بیں سالہ قیام میں حسب انداز وحضرت مولانا سید محمد میاں صاحب ناظم جمعیۃ علماء ہند تقریماً وو ہزار طلبہ نے بان واسط آپ سے استفادہ کیا ہے ،ان میں سے بہت کم لوگوں کے حالات وہ بھی ناقص ہمارے علم میں بیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے ،ان کے علاوہ سینکڑوں اہم شخصیات رہ گئی ہوں گی۔

یہاں ذکری ترتیب میں تقدم و تاخررتی طحوظ نہیں ہے، نداس کی رعایت جھا لیے کم علم ہے ممکن تھی، دوسرے ریجی ہوا کہ بچھ ناموں کے بعد جیسے جیسے نام اور حالات کے نقائص پر عفور و درگذر کی درخواست ہے مطلع خرما کی سے نقائص پر عفور و درگذر کی درخواست ہے مطلع خرما کی گئروں کا تذکرو آئر مندو ملحق کر دیا جائے گا،انشاء اللہ تعالی۔

بنوز آل ابر رحمت در فشان ست خم و خم خانه با مبر نشان ست دالحمد نشطی ذلک.

ر ۲) مولا تا الخرالدين احمد صاحب شخ الحديث وارالعلوم ويوبند، آپ نے ۲۲ ه و ۱۲۵ ه (۲ سال) بيل وورة حديث كى كتابيل مع و يكركتب پڑھى تھيں، ان بيل سے ترفدى و بخارى شريف حضرت شخ البند سے اور ابو واؤ وشريف، موطأ امام مالك، مداييا خيرين وغير و حضرت شاو صاحب سے پڑھيں اور آپ تا وقت وفات استفاد وفر ماتے رہے، مراد آباد ہے تشريف لاكر كئ كئي روز و يوبند قيام فرماتے، آپ سے

درس وغیر درس کے اوقات میں نیش اٹھاتے اور ذریعہ مکا تنیب بھی علمی سوالات بھیج کر جوابات منگواتے تھے۔

روں دیے روں کے دولت میں ماں مصدآپ کے سینہ میں منتقل ہوا، چنا چہوری بخاری کے وقت حصرت شیخ الہند کے ارشادات مبارکہ کے ساتھ مصرت شیخ صاحب کی تحقیقات عالیہ بھی خاص اہتمام سے بیان فر ماتے ہیں ،آپ کی تصانیف سے ہیں:

القول انفیح فیما یتعلق بندر ابواب انتخے ، القول انصح فیما یتعلق بما قصد تراجم انتخے ، اساء صحابہ (مردی عنہم) شہداء بدرد احد ، (ب دونوں رسالے منظوم میں) حاشیہ نسائی شریف ( ناکمل ) حافظ عبدالعزیز مراد آبادی اہل حدیث کی افتر اپردازیوں کے جواب میں بھی مدلل رسالہ کھانتھااور رواہل بدعت میں بھی قلم اٹھایا ،آپ کی عمراس دفت ۲ بے سال ہے۔

(۳) مولا نامحرعبدالرحمٰن صاحب کامل پوری سابق مدرس مظاہرالعلوم سہار نیور و مدرسہ عالیہ اکوڑ ہ خنگ حضرت شاہ صاحبؓ کے تلمیذ ارشداور حضرت تھانویؓ کے خلیفہ بجاز ، علامہ محقق ، فاضل اجل اور کامل شیخ طریقت ہیں۔

۔ (۳) مولا تا اعزاز علی صاحبؒ استاذ حدیث فقہ دادب دارالعلوم دیو بند، آپ کے مناقب و کمالات درس و تربیت کے اعلی معیار اور فضائل و مدائے ہے مناقب و مارس کے زمانہ قیام و درس فضائل و مدائے ہے دعزت شاہ صاحبؒ کے زمانہ قیام و درس و ارالعلوم میں سب بھی دنیا خوب واقف ہے، حضرت شاہ صاحبؒ کے زمانہ قیام و درس و ارالعلوم میں سب بھی اسما تذہ آپ کے دمانہ قیادات اور مشکلات میں رجوع کرتے تھے، گرمولا ناموصوف کو بیا تنیاز حاصل تھا کہ آپ کو حضرت شاہ صاحب کے متمام اوقات میں بلا استثناء حاضر ہوکر استفادہ کی اجازت حاصل تھی اور حضرت شاہ صاحب قدس مرۂ پورے انشراح قلب سے آپ کوافا دہ فرماتے تھے۔

تکوین طور پرشایداس ترجیج واقعیازے بیر منفعت عظیمہ مقدرتھی کہ جب حضرت شاہ صاحب نے ۱۳۴۷ ہیں وارالعلوم سے قطع تعلق فرمالیا اوراکثر خصوصی تلافہ ہو متعلقین (اساتذہ وارالعلوم) بھی ویو بندے چلے گئے اور کچھ عرصہ بعد حضرت الاستاذ العلام مولا نا محمد اور لیس صاحب کا ند بلوی وامت برکاتہم نے بھی اپنی ما درعلمی ہے جدائی گوارا فرمائی تو دارالعلوم میں علوم انوری کا سب سے بڑا نموندا ورمشل حضرت مولا تا اعز ازعلی صاحب ہی کی ذات تھی جس کا فیض وارالعلوم میں آپ کے وقت وفات ۱۳۵۲ ہے کہ برابر جاری رہا آپ کی تصانیف نافعہ میں سے حاشیہ شرح نقابیہ حاشیہ ویوان تنبی وغیرہ مشہور ہیں، والعلم عنداللہ۔

(۵) مولاً نامحد اورلین صاحب کا ند الوی سابق استاذ تغییر ، حدیث وفقہ دارالعلوم دیو بند ، حال شخ الحدیث جامعہ اشر فیہ لا ہور ، آپ نے بھی کمال ذوق طلب سے حضرت شاہ صاحب کے علوم و کمالات کو بطور جذب مقتاطیسی حاصل کر کے اپنے دل و د ماغ کی گہرا ئیوں کو منور فرمایا ہے نہیات جلیل القدر محدث ، مفسر ، فقیہ اویب و مشکلم ، صاحب تصانف شہیرہ ، واسع الاطلاع ، کثیر المطالعہ ، تقی وقتی ، صاحب المکارم و المحالہ ہیں ، حضرت شاہ صاحب ہے بیعت سلوک کا شرف و اقمیاز بھی آپ کو حاصل ہے ، آپ کی تصانیف ہیں العلیق الصبح شرح مشکلو قالم المحارث (۴ جلد حتیم مطبوعہ و مشق) نہایت مقبول محد ثانہ تصنیف ہے۔

آپ کی چند غیر مطبوعه تالیفات تیمه بین: مقدمة ابخاری، مقدمه الحدیث، تحقة القاری بحل مشکلات ابخاری، جلاء العنیمین فی رفع المیدین، القیم فی الروکلی این القیم، تقلید واجتها و، نثر الدرر فی تحقیق مسئلة القصاء والقدر، اولویة الخفاء بالیا مین، رکعات التر اوت که المیدین، الدین القیم فی الروکلی این القیم، تقلید واجتها و، نثر الدرر فی تحقیق مسئلة القصاء والقدر، اولویة الخفاء بالیا مین، رکعات التر اوت که مسئل وارالعلوم دیو بند حال شیخ الحدیث وارالعلوم کرا پی و مفتی اعظم پاکستان، حضرت شاه صاحب کیر المطالع، کیر الصائف، مقتی حضرت شاه صاحب کیر المطالع، کیر الصائف، مقتی حضرت شاه صاحب کیر المطالع، کیر الصائف، مقتی و ما که وف کوز ما چنج میں المولوم میں شرف المد حاصل مواجد.
مرقق و قاصل تبحر جین، فرکوره بالا تینول حضرات سے راقم الحروف کوز ما چنج میل وارالعلوم میں شرف المد حاصل مواجد.

مؤاوردارالعلوم، ندوۃ العماء، کلعنو میں دورہ صدیت پڑھایا ہے، بڑے محدث، عالم فن رجال حدیث، مقل مصنف ہیں، آپ کی بہت می تھانیف شاکع شدہ ہیں، مثلاً لھرت الحدیث (ردمنکرین حدیث میں) شخیق اہل حدیث، الاعلام المرفوعہ الاز ہارالمربوعہ (بیدونوں یک جائی تین طلاق وسیخ کی بحث میں ہیں) ارشادالتقلین دغیرہ (ردمنکرین حدیث میں) شخ اجر محدشا کرمصری کی تعلیقات کے ساتھ جدیدالتر تیب مشدا حمد مصرے چھی ہے، تعلیقات نہ کورہ پرآپ نے مواخذات کئے ہیں جن کوشنے موصوف نے اپ کے شکر بدداستی ساتھ پندرہ ویں جلد کے مصرے چھی ہے، تعلیقات نہ کورہ پرآپ نے مواخذات کئے ہیں جن کوشنے موصوف نے اپ کے شکر بدداستی ساتھ پندرہ ویں جلد کے آخر میں طبح کرا دیا ہے، آپ کی تعلیقات کے ساتھ مسند تھیدی بجلس علمی کراچی کی طرف سے حیدر آبادہ کن میں زیر طبع ہے، ان کے علاوہ آپ کی غیر مطبوعہ تصنیف الحادی کر جال العلاء وی نہایت اہم ہے جس کی طباعت واشاعت بہت اہم علمی ودینی خدمت ہے۔ واللہ المواق کی مفتی عدمید بھارت ، مہو کینٹ ، صدیث وفقہ اور دوسرے علوم کے جندعا لم کیٹر المطالعہ، واسع المحدود با نوتو کی مفتی عدمید بھارت ، مہو کینٹ ، صدیث وفقہ اور دوسرے علوم کے جندعا لم کیٹر المطالعہ، واسع المحدود باتھ قاضل ہیں۔

(۹) مولانا مشیت اللہ صاحب بجنوری مرحوم، دورہ صدیث حضرت شخ الہند ہے بڑھا، گرابتدا بخصیل ہے ہی حضرت شاہ صاحب ہے جنور نیادہ آلہ دورفت اور قیام خاص اور تعلق آلمند واستفادہ رہا، بہت واسح الاطلاع، جیدعالم بنتی سنت سخے، آپ ہی کی وجہ ہے حضرت شاہ صاحب کی بجنور زیادہ آلد دورفت اور قیام ہوا، سب سے پہلے جب آپ مولانا موصوف کے ساتھ بجنور گئے تو نوعر سبزہ آغاز سنے، حضرت مولانا تعلیم رحیم اللہ صاحب کے ناثوتوئی سے ناثوتوئی ہے ان کے ایک مصاحب خاص نے ذکر کیا کہ مولوی مشیت اللہ اس دفعہ اپنے ساتھ ایک لڑکا بھی لائے ہیں، شب کو تھیم صاحب کے ساتھ کھانے پرسب کا اجتماع ہوا اور تھیم صاحب نے شاہ صاحب علی گفتگو شروع کی جو سلسل کی تھنے جاری رہی ہیم صاحب جو خود نہایت تبحر عالم سنے جیران رہ گئے اور میخ کوان صاحب ہے ہما کہ تھے کہ ایک لڑکا آیا ہے وہ تو بڑوں کے کان کرتا ہے اور بڑا جید عالم ہے۔ مولانا مشیت اللہ صاحب نے ایک دفعہ را آلم وف نے فرایا کہ حضرت شاہ صاحب سے میں نے معقول وفل فدکی چند کتا ہیں بھی مولانا مشیت اللہ صاحب نے ایک دفعہ را آلم الحروف نے فرایا کہ حضرت شاہ صاحب سے میں نے معقول وفل فدکی چند کتا ہیں بھی بڑھی ہیں ان کا ظریقہ یہ تھا کہ کتا ہی عبارتوں کے در ہے نہ ہوتے تھے، بلکہ فن کی مہمات نہایت بہل طریقہ ہے تھے، جس کے بعد اس فن کی ہر مشکل ہے مشکل کتا ہے آسان ہو جاتی تھی۔

(۱۰) مولانا قاری محمد طیب صاحب مدیراعلی وارالعلوم و بو بند، حضرت شاه صاحب کے علوم و کمالات سے غیر معمولی استفاوه فر مایا ہے، نہا یت بیدار مغز بمحقق مدقق ، جامع معقول ومنقول کثیر التصانیف جیں، آپ کی آخر بر دیجر میں حضرت نا نوتو کی اور علا مدعثاتی کا گہرارنگ نمایا ہے، با وجود گونامشغولیوں کے مشکلو قاشریف، حجة البالغدو نجیر و کا درس دارالعلوم جس تحقیقی شان سے دیتے ہیں۔

(۱۱) مولاتا سلطان محمود صاحب مرابق صدر مرس وشیخ الحدیث مدر سه عالیه فتح بوری دبلی ،حضرت شاه صاحب کے محصوص تلاقدہ میں سے براے محقق ،محدث ،مفسرا ور جامع معقول ومنقول ہیں۔

(۱۲) مولا نا محد بدر عالم صاحب بیرخی مهاجر مدنی ، سابق استاذ دارالعلوم دیو بند واستاذ حدیث چامع و انجیل حفرت شاه صاحب کے اجلہ تلاندہ بیں سے نہایت ذکی ، فاضل ، محدث ، خوش بیان مناظر و بہلغ اسلام ، شیخ طریقت (سلسلہ نقشوند بیر مجدوب ) نهایت کریم النفس ، صاحب اخلاق فاضلہ ہیں ، فیض الباری شرح بخاری شریف (امالی درس حضرت شاه صاحب پر چار جلد مختیم ) کی جمع و تر تیب اوراس کی محققانہ تعلیق ت آپ کی علمی زندگی کا اعلی شاہ کار ہے ، یہ کتاب عربی زبان میں مصر سے شائع جوئی ہے ، اس کے بعد ترجمان السنة تالیف فرمائی جس میں احاد ہے مبارکہ کی نہایت محققانہ شرح اردوز ہاں میں کی ، اس کی تین مختیم جلدوں ندوۃ المصنفین دہلی سے شائع جو چکی ہیں ، باقی جھے زبر علی الله علی و مربی بی ، اس کی تین مختیم جلدوں ندوۃ المصنفین دہلی سے شائع جو چکی ہیں ، باقی جھے زبر تالیف ہیں ، ان کے علاوہ آپ کی دوسری بھی متعدد علی تحقیق تصانیف ہیں۔

(۱۳) مولا نا عبدالله شاه صاحب لدهمیانوی نقشبندی مجددگی، خلیفه حضرت مولا نا احمد خان صاحب کندیال ( میانوالی ) حضرت شاه

مهاحب کے تلمیذخاص اور مشہور دمعروف شیخ طریقت نصے آفقر یا دوسال قبل آپ کی وفات ہوئی اور آپ خانقاہ سراجیہ مجددیہ کندیاں کے مسند نشین ، آپ کے خلیفہ و جانشین حضرت مولانا خان محمد صاحب وامت فیوسہم ہیں ، ان دونوں بزرگوں سے بیعت کا شرف راتم الحروف کو بھی حاصل ہے۔ والحمد ناتہ کلی ذالک۔

(۱۳) مولانا محمد اتوری صاحب مہتم مدرستعلیم الاسلام الأل پوری، حضرت شیخ البند کے محبت یافتہ حضرت شاہ صاحب کے تمید ارشد، حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب دامت برکاتیم کے فیوش و کمالات روحانی ہے مستفید وستیز اور نہایت محقل تبحر عالم بیں، آپ کی بعض تصانیف قیمہ یہ بیں، السنن والآثار (مجموعہ احادیث) وآثار مؤیدہ احناف سے جلد خیم ) اربحین من احادیث النبی الاجن، سے قائم مسئونہ والآثار (مجموعہ احادیث الله بین، سے قائم کے جن ہے بینکر ول لاکیاں النبی علی محت میں موجود کا مردش والا کی الدہ وفقع الامہ بعلومہ النافعہ۔ دین حکمل ہوکر فارغ ہو کمی جونہایت ایم اور خاص دبی علی کارنامہ ہے، بارک اللہ فی اعمال الحالہ وفقع الامہ بعلومہ النافعہ۔

(۱۵) مولانا ابواحد عبدالله صاحب لدهیانوی، آپ نے بھی حضرت شاہ صاحبؒ کے علوم و کمالات سے سالہا سال استفادہ کیا ہے، جلیل القدرعالم ہیں، عرصہ سے گوجرانو الد کے ایک مدرسہ عربیہ میں درس وافادہ کا محبوب مشغلہ ہے۔

(۱۲) مولانا محمد چراغ صاحب گوجرانواله، حضرت شاه صاحب کے ممتاز تلمیذاورا مالی درس ترفدی شریف کے سب سے پہلے مؤلف و مرتب جیں ،آپ کی'' العرف الشذی'' سے علماء واسا تذ و وظلبہ کوظیم الشان نفع پہنچا، پوری کتاب علمی نوا دروجوا ہر پاروں کا بیش بہاخزینہ ہے ، جومطبعی اغلاط وغیرہ کے کردوغبار سے مستور ہے ، حق تعالی مولانا موصوف کواس احسان عمیم کا اج عظیم عطافر مائے۔

(۱۷) مولانا عبدالوا حدصاحب خطیب جامع مسجد گوجرانواله، حضرت شاه صاحبٌ کے آلمیذ خاص مولانا عبدالعزیز صاحب مؤلف تبراس انساری وتعلیقات نصب انرایہ کے عزیز قریب محقق عالم ہیں۔

(۱۸) مولانا سیدمیرک شاہ صاحب کشمیری سابق استاذ دارالعلوم دیو بند وتبلیغ کالج کرنال و پروفیسر واورنٹیل کالج لا ہور حال شیخ الحدیث جامعہ مدنیہلا ہور چلیل القدر محدث ہفسر محقق تبحراور عربی زبان کے بلند پاییادیب ہیں۔

(۱۹) مولانا قاضی شمس الدین صاحب سابق استاذ وارانعلوم و بوبند، حال صدر مدرس مدرسه عربیه جامع مسجد گوجرانواله، حضرت شاه صاحب کےارشد تلاغدہ میں سے نمہایت عالی قد رمفق ، فاضل و محدث ، جامع معقول و منقول صاحب تصانیف میں ، آپ کی چندتصانیف به میں ، الہام الباری فی حل مشکلات البخاری (عربی) کشف الودود کلی سنن الی واؤ د (عربی) تیسیر القرآن بتبصیر الرحمٰن (مکمل معجلد برزبان اردو) وغیرہ ... (۲۰) مفتی محد حسن صاحب امرتسری (خلیفه محضرت تھا نوی ) مہتم جامعہ اشرفیہ لا ہور ، مشہور و معروف عالم مقتداو برزگ شے۔

(۲۱) مولا نامحروسی الله صاحب اعظمی (خلید معزت تعانوی )مشهور ومعروف شیخ طریقت وشریعت بیل-

(۲۲) مولانا محمد حفظ الرحمٰن صاحب سيو ہاروی، ناظم اعلیٰ جمعیۃ علماء ہند، سالِق استاذ دارالعلوم و یو بند جامعہ ڈابھیل و مدرسہ ۶ ہیے۔ امر دہد وغیرہ، ایک عرصہ تک درس وتصنیف میں مشغول رہے، او نچے درجہ کی کتابیں نہایت تحقیق سے پڑھا کیں ،حضرت شاہ صاحب سے خصوصی استفادات بھی کئے ہیں جن کو کتابی شکل میں تالیف دینے کا ارادہ ہے۔ واللّٰدالموفق۔

آپ کی ملی ملی سیاس شاندارخد مات آب زرے کھے جانے کی مستحق ہیں مکارم اخلاق، خدمت خلق اور جراُت حق گوئی ہیں نمونہ سلف ہیں مشہور ومقبول تصانیف میں بیشنے میں بیشنے میں بیشنے میں بیشنے میں بیشنے ہیں۔ مشہور ومقبول تصانیف میں بیشنے ہیں۔ بیشنے میں بیشنے میں مسلم کا اقتصادی نظام، حفظ الرحمٰن المذہب النعمان وغیرہ سر (۲۳) مولا نامفتی محرفتیت الرحمٰن صاحب، عثمانی ناظم اعلیٰ ندوۃ المصنفین وہلی سابق استاذ وارالعلوم و بو بندو جامعہ ڈ انجمیل ، مدت تک درس وافقاء کی خدمات اعلیٰ بیانہ برانجام ویں ، پھر کلکتہ میں تفسیر قرآن مجید کا درس و سیتے رہے ، اس کے بعد خدکورہ بالانسنیفی اوارہ قائم کیا ، جس

ے نہا یت گرانفذرعلمی تحقیق تالیفات شائع ہوئیں ،آپ کی علمی بصیرت ، وسعت معلومات ، جماعتی کاموں میں جمعیۃ علاء ہندوغیرہ کی رہنمائی واعانت ، مکارم اخلاق مدح وتعارف ہے مستغنی ہیں۔

(۲۳) مولانا سیدمحدمیاں صاحب دیوبندی، نظام جعیة علماء ہند سابق استاذ مدرسہ شاہی مراد آباد، جعفرت شاہ صاحب کے ارشد تلائدہ میں سے بڑے محقق عالم صاحب کمالات ظاہری و باطنی ہیں،علماء ہندگی شاندار ماضی (۵جلد)علاء حق، دیجی تعلیم کے رسائل دغیرہ، نہاےت مغید علمی، نداہی، تاریخی تصانیف کیں۔

(10) مولانا تحکیم ڈاکٹرسید عبدالعلی صاحب بی ایس کی، ایم بی ایس ناظم ندوۃ العلماء لکھنو (مرحوم) آپ مولانا سید عبدالی صاحب بر بلوی صاحب نزیمۃ الخواطر کے صاحب اور مولانا سید ابوالحسن علی میاں صاحب کے بھائی ہیں ۱۳۲۹ھ بیلی دورہ عدیمت دیو بند ہیں پڑھا، حضرت شخ البند اور حضرت شاہ صاحب کے تلیذرشید ہیں، خودایک مکتوب مورید ۱۱ و تمبر ۵۹ میں معید الوری لا بمریری دیو بند کو تری فرمایا کہ دخترت مولانا محدالورشاہ صاحب سے تلیذرشید ہیں، خودایک مکتوب مورید ۱۱ و تمبر ۵۹ میں معید الوری لا بمریری دیو بند کو تری فرمایا کہ دخترت مولانا محدالورشاہ صاحب سے ابوداؤ دیوری اور سلم کا بڑا حصر پڑھا تھا، ابوداؤ دیے درس میں حضرت جو تقریر افرمای تھا، دیوری تھا تھا، دیوری تھویب فرماتے تھے، اور فرمات میں چش کرتا تھا، حضرت محدورا اس کی تصویب فرماتے تھے، اور اظہار خوشنودی فرماتے تھے، اور کا صاحب کے تھے، اور کا خورادیا کرتے تھے، اور کا کہار خوشنودی فرماتے تھے، اور کھیں کہیں اصلاح فرمادیا کرتے تھے، ''۔

مسلم شریف کے درس کی بعض آخر میروں کو بھی قلمبند کیا ، حضرت کی آخر میروں میں بعض ایسے مضامین ہوتے تھے ، جو حضرت سے پیشتر کسی نے وہ مضامین بیان نہیں کئے اور افسوں ہے کہ بخاری کی شرح جو حضرت کے نام سے ملیع ہوئی ہے اس میں بھی وہ مضامین نہیں ہیں ، حضرت کی تقریدوں اور شیخ الہندگی بخاری ویز خدی کی تقریدوں کا مجموعہ میرے پاس تھا، خواجہ عبدالحی صاحب جو میرے ہم درس تھے ، انہوں نے اس کی نقل بھی اور فیل بن محمد البمانی نے بھی اس کی نقل کی تھی اس کی تقل کے اور وہ غائب ہو گیا ' عبدالعلی سے البھی اور فیل بن محمد البمانی نے بھی اس کی نقل کی تھی اس کی بعد کوئی صاحب یہ مجموعہ نے کئے اور وہ غائب ہو گیا'' عبدالعلی

نظر ناظر بن ان اہم نقاط پر بننج گئ ہوگ جن کے باعث راقم الحروف نے کتوب ذکور کونتل کیا ہے، عالبا ۱۳۱۳ ہے مولا ناموصوف کے والدمحتر م مولا نامیدعبدالحی صاحب نے علاء ومشائخ وقت کی زیارت اور علم حدیث کے خصوصی ریسرج کے لئے دورہ فرمایا تھا جس کے مفصل حالات آپ نے ''دیلی اور اس کے اطراف'' میں بطور روز نامچ قلمبند فرمائے تھے، بہنہایت جستی دستاویز معزت مخدوم ومحتر م مولا ناابو الحسن علی صاحب ناظم ندوہ کے پاس محفوظ تھی کے حضرت سید طب فخر امت مولا نامید سلیمان ندوئی کے مطالعہ بیس آئی اور آپ نے اس کونہایت پہند فرما کر معارف میں شائع کر دیا اور آپ مولا ناعلی میاں صاحب والم نیفتهم نے اس کوستقل طور سے شائع کرا دیا ہے، بوری کتاب نہایت رئیس اور قبحی معلومات سے پر ہے، چند بی روز ویشتر محتر م مولا نامجہ مرتعنی ناظم کتب خانہ ندوۃ العلم الم کھونے کے قوسط سے جھے کی تو ایک رات والیک رات کیا کہ حصاس کے مطالعہ میں صرف کرنا پڑا اور بغیر ختم کئے رکھنے کو بی نہ جایا۔

یہاں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ مولانا موصوف دیو بندایسے وقت پہنچے تھے کے سالا ندامتحان کا ذبانہ تھا، درس صدیت کانمونہ ندوکی سے تھے، یوں حضرت شیخ البنڈ وغیر واکا بر سے ملاقاتی ہی ہوئیں، حضرت گنگوئی کی خدمت میں بھی جاضر ہوئے، سب جگہ کے تاثر ات لکھے ہیں، دبلی جا کر کافی دن رہے اور خصوصیت ہے مولانا نذیر جسین صاحب کے درس صدیث میں شریک ہوئے، خاص تاثر بدہ کہ دمیاں صاحب موصوف کے درس حدیث میں کوئی تحقیق شان نہی اس کے مقابلہ میں ۱۲،۵ اسال کے بعد مولانا مرحوم کے صاحبز اورے دیو بند کے درس حدیث کی شان بتلاتے ہیں جو اس محلا کے چند ہی جملوں سے نمایاں ہے، ویو بنداور و دمری جگہوں کے درس حدیث کے امتیاز اس پر مستفل طور سے کی گلھنے کی ضرورت ہے۔

یات لمی ہور بی ہے دوسری اہم بات وہ نقص ہے جو حضرت شاہ صاحب کی مطبوعہ دری تقاریر بیس ہے کہ بیشتر نوا درعلمیہ قامبند ہونے

ے رہ گئے ہیں جس کی ہڑی وجہ سے کہ اکثر تقریر صنبط کرنے والوں نے دری بن کے وقت حضرت شاہ صاحب کے ارشادات کوعر نی زبان پی قلمبند کیا حالا نکہ حضرت اردو میں تقریر فرماتے تھے اورفکر تعریب نے بہت ہے افکار عالیہ کونظرا نداز کردیا نیز اس ڈبنی انتشار کے باعث حوالوں میں بھی گڑ ہڑ ہوگئی ورنہ حضرت کے میہاں کسی مخض یا کسی کتاب کی طرف نبست کا غلط ہونا تقریباً تاممکن تھا۔

راقم الحروف فے مفرت کے آخری دوسال کے درس بخاری شریف کے دراسات اردوی بی قلمبند کئے تھے اور حضرت کی خاص تحقیقات کو صبط تحریمی لائے کی کوشش بھی زیادہ کی بیا تفاقی طور سے تو فیل النی تھی ورنداس وقت "انوارلباری" جیسے کام کے لئے نہوئی اراوہ تھا نہاس کی ضرورت محسوں تھی۔

(۲۷) مولا ناطفیل احمرصاحب قادری مجددی، بانی درالتصنیف کراچی وسر پرست انگریزی اخبار 'یقین' کراچی ان دونوں ذرائع سے پاک ودیگر ممالک یورپ وامریکہ وغیرہ کے لئے اعلیٰ پیانہ پرعلمی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، بہت پڑے صاحب حال وقال بزرگ ہیں، حضرت شاہ صاحبؓ سے انتہائی تعلق وعقیدت رہی ہے اور دوران تعلیم جس خصوصی استفادات کئے ہیں۔

(۲۷) مولانامفتی اساعیل محود بسم الندصاحب ڈابھیلی ہفتی وہتم جامعہ ڈابھیل جید عالم تھے، سالہا سال جامعہ ڈابھیل جی افراق کی فرات انجام دیں ،حضرت مولا نااحمہ بزرگ سملکی مرحوم کے بعد جامعہ ڈابھیل کا اہتمام بھی سنجالا اورخوش اسلوبی ہے چلا یا، آپ کی وفات کے بعد جامعہ کا اہتمام بھی سنجالا اورخوش اسلوبی ہے چلا یا، آپ کی وفات کے بعد جامعہ کا اہتمام کمزور ہاتھوں میں رہا، اب فدا کا شکر ہے چند سال ہے محترم مولا نامحمہ سعید صاحب فاضل و یو بند فلف مولا نااحمہ بزرگ ورکن شور کی دارالعلوم و یو بند نے زمام اہتمام سنجال کرجامعہ کو پھر سے ترتی کے داستے پر دواں کیا ہے، اللہ تعالی حضرت شاہ صاحب و مولا تا عثمانی وغیرہ اکا برکی اس علمی یا دگار کو ہمیشہ دوبہ ترتی رہے، آھیں۔

(۳۰) مولا تاسیف الله شاہ صاحب تشمیری و حضرت شاہ صاحب کے برادر حقیقی اور تلمیذ خاص ہیں، حضرت کے زمانہ قیام و یو بند میں بڑی محنت وشوق سے تحصیل کی وجرصہ تک درس تعلیم کاشغل بھی رہا ، مطالعہ کتب کے بہت دلدادہ ہیں۔

(۱۲) مولانا تھی صاحب افغانی سات استاذ دارا العلام دیو بندو در برمعارف دیاست آلات ، بزے تحقق وقیحرعالم جامع معقول و منقول ہیں۔
(۲۲) مولانا تھی منظور صاحب نعمانی شخ الحدیث ندوۃ العلما یا تھنو ، حضرت شاہ صاحب کے متاز تلافہ میں سے ہیں نہایت ذکی ذہین ، تعقق مدقق عالم رہانی ہیں ، آپ کی علمی ، دین تہایت ذکی ذہین ، تصانف میں سے ' معارف الحدیث 'اہم ترین ملمی حدیثی خدمت ہے۔ مدقق عالم رہانی ہیں ، آپ کی معارف الحدیث المحمد میں المحسن ما مع معجد جا تھا م، آپ کے داداصاحب کم معتقر کو جرت کر مجلے تھے وہیں آپ کے داداصاحب کم معتقر کو جرت کر مجلے تھے وہیں آپ کے داداصاحب کم معتقر کو جرت کر مجلے تھے وہیں آپ کے داداصاحب کی دلاد ماجد اور آپ کی ولادت ہوگی ، دیو بند آکر حضرت شاہ صاحب ما صاحب اور ڈاکٹر اقبال

مرحوم کے درمیان افادی تعلق قائم ہونے کا ابتدائی سبب آپ بی بنے تنے ، بہت یا کمال عالم بزرگ ہیں۔

(۳۴) مولا ناجلیل احد صاحب،استاذ دارالعلوم دیو بند،آپ نے حضرت شاہ صاحب سے دورہ حدیث پڑھااور حضرت شیخ البندّو حضرت شیخ الاسلام مولا نامد کی کے تعلق خاص، نیزا پے ذاتی فضل وکمال وعلی تبحر کے باعث بہت ممتاز ہیں۔

رے میں مولا تاسیداختر حسین صاحب استاذ دارالعلوم،آپ حضرت شنخ دارالعلوم مولا تاسیداصغر حسین صاحب کے بردے صاحبزادے معرب میں ساتھ میں میں داخلہ سے مصرف اللہ میں معرب کا میں معرب کے مدد

حضرت شاہ صاحب کے تمیذ خاص اور دارالعلوم کے بڑے اساتذہ میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔

(۱۳۷) مولانا اسلام الحق صاحب بعظمی استاذ وارالعلوم، سابق استاذ حدیث جامعه دُ ابھیل و مدرسه عربیه آنند، فاضل محقق جامع معقول دمنفول ہیں۔

(۳۷) مولا ناظہوراحمرصاحب دیو بندی استاذ دارالعلوم، درجہ علیا کے استاذ ،محدث فاضل، جامع شخصیت رکھتے ہیں۔ (۳۸) مولا نا قاری اصغرعلی صاحب سبنسیو ری، استاذ دارالعلوم، حضرت شیخ الاسلام کے معتمد خاص، درجہ ابتدائی ومتوسط کی تعلیم کے بیزے ماہر وحاذق صاحب مکارم داخلاق فاصلہ ہیں۔

(٣٩) مولانا محديثين صاحب شيخ الحديث مدرسها حياء العلوم مبارك بور (اعظم كره) جامع معقول ومنقول محقق وتبحرعالم بين-

( ٧٠) مولا نامفتي محرفعيم صاحب لدهيانوي مشهور ومعروف ندې ساک رمنما، عالم جليل القدر جيں۔

(۳۱) مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب لدهیانوی ، مشہور ومعروف مجلس احرار اسلام کے قائداعظم ، جہاد آزادی ہند کے بہادر جرتنل ، محوں علمی و ند ہمی خد مات کے شیدائی ، حضرت شاہ صاحب کے اتنہائی پرخلوص تعلق رکھتے اور آپ کے علم وضل پرسو جان سے قربان ہے

(٣٢) مولا ناابوالوفاء صاحب شابجهان پوري مشهور ومعروف خطيب ومناظر محقق وتبحرعالم بيں۔

(۳۳ )مولا نامحد قاسم صاحب شاہجہان پوری مشہور ندہجی و سیاسی رہنما،حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں بطور خادم خاص رہنے کا بھی آپ کوشرف حاصل ہے۔

( ۱۳۴ ) مولا ناعبدالشكورصاحب ديوبندي مهاجريدني استاذيدرسة العلوم الشرعيديدية منوره زاد ماالندشر فأ

(٣٥) مولانا فيوض الرحمٰن صاحب ديو بندي پروفيسراورنتيل كالج لا بهور۔

(۳۲) مولاتا سیدمحداورلین صاحب سکھروڈوی، حضرت شاہ صاحب ؒ کے جاں نثار غادم، تمام علوم وفتون میں ووست گاہ کامل رکھتے بنے ، ساری عمر ورس تعلیم میں بسر کی ، دار العلوم دیو بند ، جامعہ ڈانجیل اور مدرسہ حسین بخش دیلی میں پڑھایا۔

(۳۷) مولانا محرصد این میاحب نجیب آبادی مؤلف ' انوارالحمود' (۲ جلاحتیم) اس میں حفرت شیخ البندادر حضرت شاہ صاحب کے گرانفقدر دری افادات کو بڑی محنت و کاوش سے حوالوں کی مراجعت کر کے جمع کیا، نہایت قابل قدر تالیف ہے، آپ نے عرصہ تک مدرسہ صدیقیہ دبلی میں بطورشنخ الحدیث درس دیا ہے۔

(۳۸) مولانا محرمناظر احسن صاحب گیلانی، سابق صدر دینیات عمّانیه یو نیورش حیدرآباد دکن، آپ کی علمی شهرت بقسنی مهارت اور مخصوص حیرت انگیز نفتل دکمال و جامعیت ہے آج کون نا واقف ہے، حضرت شاہ صاحب کے علوم دکمالات سے بطور خاص مستنفید ہتے۔
(۳۹) مولانا محریجی صاحب تھانوی سابق استاذ دارالعلوم دیو بند و جامعہ ڈانجیل، آج کل کراجی کے سی کالج میں پروفیسر ہیں، بورے فاصل اوران کے علوم بورے فاصل محقق جامع معقول ومنقول ہیں، دری تقریر تعنیم ہیں احمیازی شہرت کے مالک، حضرت علامہ عمّا تی کے خادم خاص اوران کے علوم وکمالات ہے بھی مستنفید تصانیف ہیں دھزت کے معاون ومددگار رہے ہیں۔

(۵۰) مولا نامحمرا ساعیل صاحب سنبه می (خلیفهٔ مجازشخ الاسلام مولا نایدنی قدس سرهٔ ) حضرت شاه صاحب کے اخص تلامذه میں سے میں، نہا یت خوش بیان مقرر اور جیدعالم میں، متعدو مدارس میں درس حدیث وقر آن بھی دیا ہے۔

(۵۱) مولا ناعبدالقد برصاحب معفرت شاه صاحب کارشد تلانده میں ہے تحقق وتبنحرعالم، جامع معقول ومنقول ہیں ایک عرصہ تک جامعہ ڈانجمیل میں درس دیا، آج کل مدرسہ عربیہ فقیروالی (ریاست بہاولپور) کے شیخ الحدیث ہیں۔

(۵۲) مولا ناعبدالعزيز صاحب كامل بورئ آب تي المحمدة الجيل بي سالباسال درس علوم ديا، جيدعالم تقه\_

(۵۳) مولانا سعیداحمدصاحب اکبرآبادی ایم اے فاضل دیو بندسابق استاذ جامعہ ڈا بھیل دیرٹیل مدرسہ عالیہ کلکتہ ، حال صدرشعبہ د بینیات مسلم یو نیورٹی علی گڑھ ، حضرت شاہ صاحبؒ ہے دیو بند ڈا بھیل کے زمانہ بیس خصوصی استفادات بھی کئے ہیں ، واسع الاطلاخ کثیر المطالعہ بحقق مصنف ہیں ، بہت کی مفید علمی تحقیق کتا ہیں تکھیں جن میں ہے ' میر ہ صدیق اکبر' نہایت اہم ہے۔

(۵۴) مولانا حمیدالدین صاحب فیض آیادی سابق شخ الحدیث ندوة العلمها یکھنوً واستاد حال شخ الحدیث مدرسه عالیه کلکته، حسفرت شاه صاحبٌ ہے ڈانجمیل جا کرحدیث پڑھی مجتق وقبحر عالم ہیں ، کثرت مطالعہ، وسعت معلومات ودفت نظر میں ممتاز ہیں۔

(۵۵) مولانا عبداللہ فان صاحب کو تپوری شاہ صاحب کے زمانہ دیو بند کے ارشد تلاغہ ہیں سے جیں، حدیث رجال کے بڑے عالم، کثیر المطالعہ، وقتی النظر جیں، متعدد تحقیقی کتابوں کے مصنف جیں، آج کل رمالہ بربان دہلی جیں آپ کا ایک نہایت اہم تحقیقی مضمون "نماز دفت خطبہ" پرشائع ہور ہاہے، جو کتابی صورت جی بھی شائع ہوگا، ان شاء اللہ، دری تصنیفی مشغلہ نہ ہونے پر بھی اس قدراستحضار وشان شخصیت، علوم اثوری کی نمایاں برکات و کر اہات ہے ہے۔

(۵۲) مولا ناغلام الله فان صاحب راولینڈی، حضرت شاہ صاحب کے زمانہ ڈائجیل کے تمیذ فاص، حضرت مولا تاحسین علی صاحب کے مستر شد وضلیفہ ارشد ہیں ( گویا راقم الحروف کے ہیر بھائی) راولینڈی ہیں بڑے بیانہ پر درس قرآن وحدیث و بیتے ہیں، توحید وسنت کے بہت بڑے علم بر دار ہیں، ہر سال رمضان ہیں درس قرآن مجید کی شرکت کے لئے تین چارسوطلہ جمع ہوتے ہیں۔

(۵۷)مولاناڈاکٹر مصطفیٰ حسن صاحب علوی پروفیسر لکھنوکو بیرونی ونمبرمجلس شوری دارالعلوم دیوبند بخص عالم اور بلند بایداویب دمنصف ہیں۔ (۵۸)مولانا سیداحمد صاحب سیتا پوری سابق صدر مدرس عربیہ معیدیہ اجیمر ، حال صدر مدرس ویشنخ الحدیث مدرسدا شاعة العلوم بر لمی ، محقق مدقق ، جامع معقول ومنقول ہیں۔

(۵۹) مولانا محمد بوسف صاحب تشمیری، میر داعظ ، معفرت شاہ صاحبؓ کے تلمیذ خاص اور خصوصی مستفید، سفر کشمیر کے دفت بیشتر اوقات مفرتؓ کے ساتھ گزارتے تھے، '' تنویرالمصانع'' تصنیف فر مائی۔

(۱۰) مولا ناغلام غوث صاحب مرحدی ، حضرت شاہ صاحب ؒ کے زمانہ دیو بند کے تلاندہ میں سے امتیازی مستفید تھے۔

(۱۲) مولا تا حامداً لا نصاری غازی سابق مدیره بها جرد بو بند، مدینه بجنور د جمهوریت بمبئی، حال ناظم جمعیة علاء صوبه بمبئی داسع الاطلاع، کثیر المطالعه محقق بمورخ اور قومی د محافتی زندگی کے مردمجاہد و غازی۔

(۱۲) مولانا محربن موی میاں صاحب سملکی ، تعفرت شاہ صاحب کے قمیڈرشید، آپ کے علوم ومعارف کے عاشق صادق اوران کی نشرو اشاعت کے انتہائی گرویدہ ومشاق مجلس علمی ڈابھیل ٹم کرا چی کے بانی وسر پرست، جس کی نشریات عالیہ آپ کے بلند پاییلمی ذوق کی شاہد ہیں۔ درالعلوم دیو بند و جامعہ ڈابھیل کی ترتی و بہبود کے لئے جمیشہ متوجہ رہے اور مالی سر پرتی کی ، افریقہ میں اسلامی انسینیوٹ واثر فال قائم کر سے عصری تعلیم کے ساتھ و بی تعلیم و تربیت کا اعلیٰ بیانہ پر انتظام فرمایا، آپ کے آٹر ومفاخر کا تفصیلی تذکرہ اس لیے نہیں کرتا کہ 'انا ہالوشا ق ا ذاذ کر تک اشبہ' تاتی الندی ونڈ اع عنگ فتکر ہ کے مطابق آپ اس کو ٹاپسند کریں گے۔

(۱۳) مولانا اساعیل بوسف صاحب گارڈی ڈابھیلی ،افریقہ کے بہت بڑے تاجر،حضرت شاہ صاحب کے تلیندرشید وعقیدت مند، علمی دینی خد مات سے ہمیشدد کچھی رکھتے ہیں ، دارالعلوم دیو بند، جامعہ ڈابھیل وغیرہ دینی اداروں کی مالی سرپستی ہیں پیش پیش پیش رہتے ہیں ، بلند علمی غداق ہے ،قر آن مجید کے پچھ حصہ کی انگریزی زبان میں تغییر بھی لکھے کرشائع کی ہے ،اپنے دوصاحبز ادوں کوعر فی تعلیم حاصل کرنے کے لئے دارالعلوم دیو بند بھیجا ہے۔

ندكوره بالا دونول معترات كيملاوه افريقه من معترت شاه صاحبية كدوس يبتدقابل ذكر تلانده يهين

(۱۳) مولانا مفتی ابر ہیم صاحب سنجالو جی (۲۵) مولانا محمد ایکھلوایا ڈا بھیلی (۲۲) مولانا ڈی ای بیرا صاحب (۲۲) مولانا محمد اساعیل باناسملکی (ناظم جمعیة علاء ٹرانسول) (۲۸) مولانا محمد اساعیل صاحب کا تچھوی مرحوم (۲۹) مولانا موکی بھام جی صاحب (۵۰) مولانا محمد مات اسلی (۱۹ مولانا نعمانی ان سب حضرات نے افریقہ میں اہم دیتی علی خدمات اسجام دی ہیں ،ان کے بعد چندخصوصی تلاند کا مہندویا کے ساء گرامی قلت میجائش کے باعث بغیر ذکر حالت درج کئے جاتے ہیں۔

(24) مولانا محرنتي صاحب ويوبندي (٣٥) مولانا محود الرحن صاحب جالوني (٣٥) مولانا يعقوب الرحن صاحب عثاني د بوبندی (۷۵)مولا نامحمسلم صاحب و بوبندی (۷۷)مولا پینکیم عبدالقادرصاحب (۷۷)مولا پامفتی عبدالرحمٰن صاحب مروجی قاضی تحكمهٔ امور مذہبی بہاولپور (۷۸) مولا تااسرارالحق صاحب كنگوبی استاد جامعہ عباسیہ بہادلپور (۷۹) مولا تاسید جمیل الدین صاحب میرشی استاذ جامعه عباسيه بهاولپور (۸۰) مولا ناحكيم اعظم على صاحب بجنوري (۸۱) مولا نااحمداشرف صاحب مهتم مدرسداش يفدرا ندير (سورت) (۲۲) مولانا محد آفاق صاحب سيكروي (۸۳) مولانامحبوب الني صاحب منظوري استاذ دارالعلوم شنزوالله يار (۸۴) مولانا محمد ادريس صاحب ميرتغي استاذ جامعه عربيه نيوثاؤن كراچي (٨٥) مولانا قاضي زين العابدين ميرتغي پروفيسر دينيات جامعه مليه دېلي (٨٦) مولانا محمد وحيد صاحب عثاني ياني تي (٨٧) مولا نافسيح الدين صاحب بمأرى (٨٨) مولا تامحمود أحسن صاحب كياوي (٨٩) مولا تاعبد الحنان صاحب ہزاروی (۹۰) مولانا شاکق احمه صاحب عثانی اڈیٹرعصر جدید کراچی (۹۱) مولانا محمہ طاہر صاحب قائق (۹۲) مولانا محمہ یعقوب صاحب جا نگام (٩٣) مولا نافيض الندصاحب ما نگام (٩٣) مولا ناعبدالوباب جا نگام (٩٥) مولا نامحديسين صاحب برما (٩٦) مولا نار باست على صاحب آسام (۹۷)مولانا تاج الاسلام صاحب كمر لا (۹۸)مولانا اظهر على صاحب سلبث (۹۹)مولانا رياست على صاحب لكچردانجمن بائر سكنڌري سكول جيل پور(١٠٠) مولا نااحسان الله خان صاحب تاجور (١٠١) مولا ناعبدالرحمٰن صاحب شكري غازي يوري (١٠٢) مولا ناھكيم محمد ا ساعیل صاحب د ہلوی رکن شوری دارالعلوم دیو بند دصدرطبی بورڈ نورننج دہلی (۱۰۳)مولا ناحکیم عبدالجلیل صاحب دہلوی پر وفیسر جامعہ طبیبہ قر دلباغ دبلی (۱۰۴۷) مولانا محمد ایوب مهاحب اعظمی شیخ الحدیث مدرمه مغلاح العلوم مئو (اعظم گڑھ) (۱۰۵) مولانا محمود احمد صاحب مدرس اول مدرسها مداویه لهرایا سرائے ( در بھنگہ ) (۱۰۷) مولانا نثار احمد صاحب انوری ، مدحوین ( در بھنگہ ) (۱۰۷) مولانا شاہ محمد عثان غنی صاحب مجلواری شریف (۱۰۸) مولا نامحمود الله صاحب صدر مدرس مدرسه عربیه برده کرا، دُها که ( خلیفه حضرت تماتوی ) (۱۰۹) مولا ناسید آل حسن صاحب رضوی دیو بندی مدرس مدرمه عربیه میرنچه (۱۱۰) مولا تا محمه یوسف صاحب جو نپوری (۱۱۱) مولا تا خواجه عبدانجی صاحب استاذ تغییر و د بین<u>ا</u>ت جامعه ملیه دبلی (۱۱۲)مولا ناسیدمجرعبدالعزیز صاحب باشی جبلمی خطی بلدیه لا مور چهاوُنی (۱۱۳)مولا نامجرمظفرحسین صاحب عربک نهچر چکوال (جہلم) (۱۱۴)مفتی محرخلیل صاحب استاذ مدرمه عربیه کوجرانواله (۱۱۵) حافظ محمر مساوق صاحب خطیب جامع مسجد نپولیان لا مور

(١١٦) عكيم دُاكْرُ محراخرَ على صاحب اخرَ رضوى مهاجر مدنى (١١٤) مولانا محرامين صاحب خطيب جامع مسجد ومهتم مدرسهم ببيدوارالعلوم امينيه جزانواله (١١٨) مولانا عبدالغني صاحب شيخ الحديث مدرسة عليم القرآن كو ہائ (١١٩) مولانا عبدالقيوم صاحب آردى، سيد پورمنىلغ رنگيور (مشرتی پاکستان) (۱۲۰)مولا نافقیرمحدصا حب ہزاروی پروفیسرعر بی گورنمنٹ کالج ڈیرواساعیل خان (۱۲۱)مولا ناسیداحمدصا حب بھویالی (۱۲۲) مولانا شبیرعلی صاحب قعانوی ( ۱۲۳) مولانا محبوب النبی صاحب دیوبندی ( ۱۲۳) مولانا محمداشفاق صاحب رائے یوری (۱۲۵) مولا نا غلام مرشدصا حب شاه بوری (۱۳۶) مولا ناحکیم محفوظ کی صاحب کنگوی ثم د بوبتدی (۱۴۷) مولا ناحمیدالدین صاحب ناظم مدرسه تجوییر القرآ ن سنجل (۱۲۸)مولا نامحد حسين صاحب كلكوي (۱۲۹)مولا ثاانوارالحق صاحب اعظم كڑھي (۱۳۰۰)مولا ناعلي محمد صاحب سورتي (۱۳۱) مولا نا نورالدین صاحب بهاری (۱۳۳) مولا نا عبدالخالق صاحب پیژاوری ( ۱۳۳) مولا تا عبدالقیوم صاحب،خطیب جامع مسجد نبو ثاؤن كراچي) (١٣٣)مولا ناحشمت على صاحب كلاؤهي (١٣٥)مولا نامحريجيٰ صاحب لدهيانوي (١٣٦)مولا ناحبيب الله صاحب بهاول يوري (۱۳۷) مولا نالطف الله صاحب بيثاوري (۱۳۸) مولانا محمر جميل صاحب بذهانوي (۱۳۹) مولانا عبدائي حقاني مدير لصرت ، حقاني چوک دام باغ کراچی (۱۴۰) مولانامحدر فیع صاحب د یو بندی مدرس مدرسدعبدالرب دبلی (۱۴۱) مولانا احمد علی صاحب مجراتی ۱۰ میم اے مدرس عربی اسلامیه بانی سکول مجرانواله (۱۳۲) مولانا قاری محیم محد یا مین صاحب سبار نپوری اسابق مدرس دارالعلوم و دا جمیل (۱۳۳) مولانا عبدالکبیر صاحب تشميري برئيل جامعه مدنية العلوم سريتكر ( ١٣٣ ) مولانا حميد احمرصاحب نبثوري ،حيدرآ بادي ( ١٣٥ ) مولانا سيد احمرصاحب ما لك كتب خانه اعزاز بيدد بويند (١٣٦) مولاتا عبدالعمد صاحب بنگور (١٣٤) مولاتا محرمعموم صاحب ميانوالي (١٣٨) مولاتا حشمت على صاحب سوار نپوری (۱۳۹) مولا تا عبدا قیوم صاحب خطیب جامع مسجد جری پور، جزاره (۱۵۰) مولا تا غلام نبی صاحب جلال آباد (تشمیر) (۱۵۱) مولا نامقصودعلی خان صاحب سنبهلی استاذ حدیث مدرسه امداد به مرادآ باد (۱۵۲) مولا ناحمیدحسن صاحب دیو بندی مفتی ریاست مالیر کونله (۱۵۳) مولانا انوارائحن صاحب شیر کونی (۱۵۴) مولانا مظفر الدین صاحب مراد آبادی (۱۵۵) مولانا معید احمد صاحب گنگوی استاذ دارالعلوم ديوبند (١٥٦) مولاتا حبيب الله صاحب سلطان يوري استاذ ندوة العلماء تكعنو (١٥٤) مولاتا ضياء الدين صاحب سيو بإروي (۱۵۸) مولانا خان محمرصاحب ڈیرہ غازی خان (۱۵۹) مولانا عبدالشکورصاحب اعظمی (۱۲۰) مولانا کفیل احمرصاحب حبیب والوی استاذ مدر سه عاليه کلکننه (۱۲۱) مولانا عبدالجکيل صاحب بزاروي (۱۲۲) مولانا احمد نورصاحب سابق استاذ دارالعلوم ويوبند مدرسه شابي مراد آباد وغيره ( ١٦٣ ) راتم الحروف احقر سيدا حدرضا بجنوري عفاالله عنه.

حضرت شاه صاحب کی اولا دواعزه:

حضرت مولا نامجر معظم شاہ کے سات صاحبز اوے اور پانچ صاحبز ادیاں تھیں سب سے بڑے مولا نامجر نیمین شاہ صاحب تھے، وہ بڑے ذکی بنہیم عالم وشاعر تھے، ان کا انقال ہم ۱۳۳ سال حضرت شاہ صاحب کے قیام عدر سدامینیہ کے زمانہ میں ہوگیا تھا جس کی وجہ سے آپ ۱۳۲۰ھ میں دبلی سے تشمیروا پس ہو گئے تھے، دوسرے بھائیوں کے اساء گرامی ہے ہیں:

مولاناعبدالله شاه صاحب مولاناسلیمان شاه صاحب ججر نظام الدین شاه صاحب مولاناسیف الله شاه صاحب (فاهنل دیوبند) محمد شاه صاحب مولاناسیف الله شاه صاحب مولانا سام مولانا تا معترت شاه صاحب کی وفات ایک سو پجیرسال کی عمر بیس مونی ، پجر چند سال یعد مولانا مسلیمان شاه صاحب کا وصال موا ،اب الجمد لله باتی بحائی اور دو بهن بھی زندہ ہیں ۔

حضرت شاه صاحب نے تین صاحبز اوے اور دوصاحبز ادبیاں یادگارچیوڑیں ،ان سب میں بڑی صاحبز اوی عابدہ خاتون تھیں ،ان کا

اور بخطيصا حبزاد مع محدا كبرشاه كابتمر جواني انقال مواءمرحومه عاجره خاتون كاعقدمولوي محتشنق صاحب سلمه بجنوري سيع مواتها .

بڑے صاحبزادے حافظ محمداز ہر شاہ قیصر سلمہ، عرصہ سے مدیر رسالہ '' دارالعلوم'' ہیں جو کامیاب مدیر ومضمون نگار ہیں ،ان کے تین صاحبزاوے بمحمداطہر بمحمدراحت ،محرسیم اور دوصاحبزا دیاں ہیں سلمہم اللہ تعالیٰ۔

چھوٹے صاحبزادے مولانامحرانظر شاہ صاحب سلمہ، دارالعلوم میں طبقۂ وسطیٰ کے لائق استاذ اور فاصل محقق ومصنف ہیں ،ان کے ایک صاحبز دے احمداور دوصاحبزا دیاں ہیں سلمہم اللہ تعالیٰ۔

حضرت شاہ صاحبؒ کی چیوٹی صاحبز ادی ، راشدہ خانون کے پانچ بچے محدارشد ،محمدامعد ،محمداعبد ،محمدامحداور دو بچیاں ہیں سلمہم اللہ تعالیٰ۔

نقیر حقیر راقم الحروف کوحفرت کے خویش ہونے کا شرف حاصل ہے۔

حعرت شاه صاحب كي عمر ٥٩ سال ١٥ ه اوريا في ون جوني ورحمه الله رحمة واسعة ورضى الله عنه وارضاه

## ٢ ٢٨٧ - الشيخ المحدث الوالعلى محد عبد الرحمان بن عبد الرحيم المبارك بوري م ١٣٥٣ ه

علاء الل حدیث میں سے عالی مرتبت عالم محدث تھے آپ کی کتاب تخفۃ الاحوذی شرح ترینی شریف چارجلدوں میں طبع ہوکر شائع ہو چکی ہے، نیز '' محقیق الکلام فی وجوب القرائة خلف الاہام'' دوحصوں میں شائع ہو چکی ہے، بیدونوں کتابیں راتم الحروف کے مطالعہ میں ہیں اور'' انوار الباری'' کے علمی ابحاث میں آپ کی تحقیقی کاوشوں کاذکر آتارہے گا،ان شاءاللہ۔

مولا تا كى علمى حديثى خدمات نهايت قابل قدر بين، جس طرح شيخ محدث علامة شم الحق عظيم آبادي كى حديثى خدمات شرح افي داؤ و
اورتعليقات دارقطنى وغيره عظيم المرتبت بين بمرمسائل خلافيه من جويجا تعصب، تنك نظرى د ناانصافى سے ان دونوں حضرات نے كام ليا ہے
وہ ان كے شايان شان نه تها، مثلاً مقدمه تخذ الاخوذى فصل سالح مين "شيوع علم الحديث في ارض البند" كے تحت لكھا كه " حضرت شاہ اتحق صاحب في ارض البند" كے تحت لكھا كه " حضرت شاہ اتحق صاحب في ارض البند" كے تحت لكھا كه " حضرت شاہ اتحق صاحب في ارض البند" كے تحت لكھا كه " حضرت شاہ اتحق صاحب في ارض البند" كے تحت لكھا كه " حضرت شاہ اتحق صاحب في ارض البند" كے تحت لكھا كه " حضرت شاہ اتحق صاحب في ارض البند" كے تحت لكھا كه " حضرت شاہ اتحق صاحب في ارض البند" كے تحت لكھا كه " حضرت شاہ اتحق العرب واقعی مولا نا نذ بر حسین صاحب و بنایا" ۔

حالا تکہ ہم نے پہلے بتلایا ہے کہ جائشین بنانے کی بات کی طرح نہیں بن عتی ، یون مولا تاکی خدمات درس حدیث وغیرہ ہے کون ا نگار
کرسکتا ہے ، پھران کے بعد نشر علم حدیث کے سلسلہ بین صرف شیخ حسین خزر جی بھائی کا ذکر کے فصل شیوع حدیث کوئم کر دیا اور دومری طرف
علا و دیلی ، دیو بند ، سہار نپوری ، رام پور بکھنو، پنجا ب وسند دو غیرہ و غیرہ نے جواس سلسلہ کی خدمات انجام دیں ان سب کا ذکر حذف کر دیا گیا۔
بارچوی فصل بین ان آئمہ حدیث کا ذکر کیا جن کا ذکر امام ترفی کے جرح و تعدیل کے سلسلہ بین کیا ہے ، کیکن امام اعظم کا تذکرہ واڑ ا
دیا ، حالا تکہ امام ترفی نے علل بین امام صاحب کا قول جرح و تعدیل بین تقل کیا ہے جس کا اعتراف حدیث کے قول پرفتو کی دیتے تھے ، تو
ویا ، حالا تکہ امام ترفی نے علی بین امام محاحب کے قول پرفتو کی دیتے تھے ، تو
اس کیا ہے ، میں ۲۳۱ میں امام دکھی ( تکمیذ امام اعظم کا کئی جس کی تحقیق ہم پہلے کر بیکھے جیں۔

تحفۃ الاحوذی میں مسئلہ قرائت فاتحہ خلف الامام پر بہت زور صرف کیا ، ای طرح دوسرے خلافی مسائل میں اور فاتحہ پر مستقل کہا ب میں لکھ ڈالی اور حنفیہ کو خاص طور سے ہدف بتا کر ان کی ہر دلیل کے گئ کی جوابات گنائے ہیں ، چونکہ تماز کا مسئلہ نہا ہے اہم ویٹی مسائل میں سے ہے ، اس لئے عوام کو حنفیہ کے خلاف بجڑ کانے میں اس مسئلہ سے متعصب غیر مقلدین نے ہمیشہ کام لیا ہے ، حالانکہ حنفیہ کا مسلک اس مسئلہ میں بھی قوی ہے ، اول تو خودامام بیجی وغیر وسب ہی نے رہتاہم کیا ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف زمان اصحاب سے اب تک رہاہے ، بہت ے محابہ کرام حجر اُت فاتحہ خلف الامام کے قائل ہیں اور بہت ہے ترک قر اُق کوتر جیج و یتے تھے۔

پھرصرف حنفیہ کومطعون کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دوسرے بیرکہ جبری نماز وں میں بڑے بڑے اعمہ مجتبلدین ومحدثین مثلاً امام مالک ،امام احمرٌ، امام زبریٌ ، امام عبدالله بن مبارک ، الحق بن را بوید وغیره امام اعظم کے ساتھ بیں کدامام کے پیچیے قر اُت فاتحد تد کی جائے ، پیشوائے الل حدیث صاحب عون المعبود نے بھی ص عدم جاج ایس اس کوشلیم کیا ہے،اس کے بعدامام صاحب اورامام سفیان تو ری بسری تمازوں میں بھی ترک کو ترجیح دیتے ہیں جس کی بہترین وجو وحضرت نا نوتویؓ نے تو ثبق الکلام میں حضرت شیخ الہندؒ نے ایضاح الا دلہ ہیں اور حضرت شاہ صاحبؓ نے فصل الخطاب بيل تحرير فرمادي بيں جن كويز صفاور بجھنے كے بعدا يك منصف مزاح انسان حنفي مسلك كودل وجان سے عزيز ركھنے پرمجبور ہوجا تا ہے۔ يهال علامه مبارك بورى كے تذكره كى مناسبت سے يہ بات بھى قابل ذكر ہے كه علامه نے ١٥٥٤ج اتحفة الاحوذى ميں خودكھا ہے كه '' علامه مینی سے غلطی ہوئی کہ عبداللہ بن مبارک کو وجوب قر اُت خلف الامام کے قائلین میں شار کیا، حالا نکہ و و جوب مذکور کے قائل نہ تھے اور

ای طرح امام ما لک وامام احمر بھی تمام نمازوں میں وجوب قرائت فاتحہ خلف الامام کے قائل نہ ہے'۔

کیکن علامہ نے تحقیق الکلام ص• اج اے حاشیہ میں امام احمد کوقائلین وجوب میں لکھردیا ہے اور دہاں حافظ عیثی کا قول مذکوراس کی تا سُد میں نَقُل كرديا ہے جس كى نلطى كا اظهارخود بھى تخفة الاحوذى ميں كيا ہے ، مام بخاريؓ نے اپنے رسال ' جزءالقرأة خلف الامام' ميں بھى اس مسئلہ برجم كر بحث کی ہے جو قابل دیدہے، راقم الحروف کومتعدد باراس کو بغور و تال مطالعہ کی سعادت حاصل ہوئی ہے، فصا عدا پر جو پچھوامام بخاری نے کلام کیا يهاس كاكانى وشافى جواب حضرت شاه صاحب في المضاب على ديا بي حيل كالبل انداز جي ظامه انوارالباري بين چيش جوگاه ان شاه الله، دومری ایک اہم تنبید ہارے حضرت شاہ صاحب نے قصل کے ۲۳ پریدی ہے کہ حضرت ابو ہر بریڈ کا ند ہب مختار بھی (جن کی روایات اور قول و عمل کی اس مسئلہ میں بردی (اہمیت ہے) جبری نماز میں ترک قر اُت ہی تھااوراس کوامام بہلی نے سنن میں حضرت عائشاً ورحضرت ابو ہر ریزہ دونوں سے نقل کیا ہے، وہ دونوں جبری نماز وں کےعلاوہ دوسری نماز وں میں قر اُت کا تھم فرماتے تھے اورای طرح امام بیکی کی کہا ہے القر اُق میں مجمی ہے مگرامام بخاری کے رسالہ جزءالقرأة (ص٢٩سطر١١) میں حضرت ابو ہر مریق کا قول غلط نقل ہو گیا ہے کہ اس ہے جبری نماز میں قر اُت ثابت ہوتی ہاورای سے شخص الی عظیم آبادی نے سنن داقطنی کے حاشیہ العلیق المغنی س ۱۳۴ سطر ۲۸ میں بھی یہی غلط تو ل نقل کردیا ہے۔

بات لمبی ہوگئی بتلانا صرف مدتھا کدان حضرات نے تعصب ہے کام لیا ہے، جتی کہ حدیث کی قوت وضعف کے لئے رجال پر بحث كرتي موئي كي بيكروري تمايال موجاتى ب، مثلاً روايت اذا جاء احدكم الاما يخطب فليصل ركعتين قبل ان يجلس ك شذوذ کور فع کرنے کے لئے روح بن القاسم کی متابعت ہے مدولی گئی اور حافظ ابن ججڑنے لکھا کہ دارقطنی میں روح بن القاسم کی روایت

موجود ہے،حلائکہ اس کی سند میں ایک را دی عبداللہ بن بزینے ہیں جوضعیف ہیں۔

نیز روایت نہ کورہ کیجی بن غیلان ہے بھی ہے جو جمہول الحال ہیں ممرعلامہ حمس الحق عظیم آبادی نے یہاں ان دونوں کے حال ہے سکوت فرمایا پھر کتاب الز کو قامیں جب کسی دوسری روایت کےسلسلہ میں بیدونوں راوی آئے تو وہاں دونوں کی تضعیف فرمادی۔

مغنی ابن قدامه ص۷۰۴ ج این ہے کہ امام احمد نے فر مایا ''ہم نے اہل اسلام میں ہے کسی کونبیں سنا جو یہ کہنا ہوں کہ امام کے پیجیے جبری نماز وں میں جومنفتذی قر اُت نہ کرے گا اس کی نماز نہ ہوگی''اوریہ بھی فرمایا کہ یہ نبی کریم علی ہیں وآ یہ کے اصحاب اور تابعین ہیں و بیامام ما لک (اہل تجازیس) توری (اہل عراق میں)اوزاعی (اہل شام میں)لیٹ (اہل مصریس)ان میں ہے کسی نے بھی پنہیں فرمایا کہ جس نے امام کے پیھے قر اُت نہیں کی واس کی ٹماز باطل ہے''۔

علامه ابن تيميد في أول شن فرمايا كدا يت اذا قسره القرآن فاستمعوا له وانصتوا ش يظم عام بي جرا كراس كومرف قارج

ملوٰۃ پرمحول کریں گے تو قطعا باطل ہے کہ اسکا کوئی بھی قائل نہیں کہ نماز میں تو سنونہیں، نماز سے خارج پڑھا جائے تو سنا کرو، حالا تکہ نماز میں متابعت امام کے تحت اس کی قر اُت سنما اور خاموش رہنا تھیل افتداء کیلئے اولی وافضل بھی ہے، پھر جب کہ کتاب وسنت اور اجماع ہے یہی عابت ہے کہ استماع افضل ہے وار استماع کا درجہ افضل و عابت ہے کہ استماع افضل ہے قر اُت سے (تو مقتدی کے تن میں) امام کے چھیے خورقر اُت کرنے کا درجہ اونی ہے اور استماع کا درجہ افضل و اللہ ہے اس اعلیٰ ہے اس اعلیٰ ہے جو کے اونی کا امر کرنا کہے جائز ہوگا'۔ (فتح الملہم ص ۲۱ ج۲)

علامدا بن تیمیدنے فٹاوی بیس بیسی تصریح کی ہے کہ مسن سکان لیہ امام فقر اء ۃ الامام لمہ قو اء ۃ الیم مرسل حدیث ہے جس کی تا ئید ظاہر قرآن وسنت ہے ہور بی ہے اور اس کے قائل جماہیر اہل علم محابہ و تابعین بیس سے ہیں اور خود اس کا ارسال کرنے والے اکا ہر تابعین بیس سے ہیں اور الیم مرسل ہا تفاق ائمہ اربعہ و فیرہم جحت ہے۔

یکی علامه این تیمید نیفل کیا ہے کے مشہور غرب اہام احمکا سری تمازیس بھی استحباب قراً ت نف الامام ہے ، وجوب نیس ہے (فعل انطاب) اکثر مالکید وحنا بلہ کا غدمب سمرید میں صرف استحباب قراً آ ہے وجوب نہیں ہے (فصل ۱۹۸) ص ۹۷ علامہ این وہب کا غدمب بھی سرید میں عدم وجوب ہی ہے (فصل الخطاب ص ۹۷)

علامہ ابن تیمیہ نے قاویٰ میں سکتات میں قرائے کو بھی کافی قوت کے ساتھ ضعیف قرار دیا ہے، (فصل الحظاب ص ۸۶ پر بھی علامہ نے لکھا کہ استماع قرائت ام اوراس کو خاموش ہوکر سنے کا تھم قرآن وحدیث تیج سے ثابت ہے اور فاتحہ سے زائد قرائت نہ کرنے کے بارے میں اجماع امت بھی ہے اور بھی تھو ایک قول اور بار وگرائت فاتحہ و غیر وصحابہ و تا بعین وغیر ہم میں سے جما ہیر سلف کا بھی ہے، پھر یہی ایک قول امام شافعی کا بھی ہے، جس کو ان کے حذاق اصحاب امام رازی ابوجمہ بن عبدالسلام وغیر و نے اختیار کیا ہے، کیونکہ قرائت مع جمرامام منکر ، مخالف کتاب و سنت اور عامہ صحابہ کے طریقہ کے خلاف ہے آ و (فصل الخطاب عسم ۱۹۳)

محدث ابن الی شیر نے بھی نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جونی بات منظر عام پر آئی دوقر اُت خلف الا مام تھی ، ورنہ پہلے دور کے عام طور سے قر اُت خلف الا مام تھی ، ورنہ پہلے دور کے عام طور سے قر اُت نہ کرتے تھے (ص کے افسل) اور علام ابن تیمید وغیرہ کو بیسب معزات بھی ایکہ بحد شین مانے ہیں اور ان سب کا غرجب اس بار یا دے میں وہی ہے جوا مام اعظم کا ہے لہذا جو پھوا براوات واعتراضات ہوں گے ان سب کا مدف صرف منظم تیمیں بلکہ بیسب معزات بھی ہوں گے ضرورت ہے کہاں شم کے دویہ میں تبد ملی ہوکر صدیقی خدمات کوذاتی واجتماعی نظریات سے بہت بلند ہوکر انجام دیا ہے، واللہ المونی ۔

علامہ مبارک پوری نے تحقیق الکلام کی دوجلدوں میں حفیہ کی ایک ایک دلیل کا ذکر کر کے اس کو گرائے کی سفی لاحاصل کی ہے، اس کا تخلیلی جائزہ کی دوسری فرصت میں مناسب ہے گرا کی جگہ اما ماعظم کی تو تیق وتضعیف کوموضوع بحث بنا کر آپ نے اپنے رنگ تعصب و تک نظری کو بہت ہی نمایاں کر دیا ہے، اس سلسلہ میں آپ نے صاحب درا بہات علامہ محدث شخصین سندی نے قبل کیا کہ اما صاحب کے بارے میں ادا کی را در مفصل جرح امام بخاری کی ہے اور وہ ارجاء کی ہے، بجرعلامہ موصوف نے جوجی دفاع تہمت ارجاء کے بارے میں ادا کیا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے اور یہ بچوکر کہ ارجاء کے بارے میں جرح کا جواب پورا ہو چکا ہے، علامہ مبارک پوری نے بینی اس کیا ہیں دوایات در حقیقت یہ بچھنائی غلط ہے کہ امام بخاری کی جرح مفصل کا تحلق ارجاء سے ہے، کیونکہ مرجد ہے تو خود امام بخاری نے حجے بخاری میں روایات کی جب ، البتدا مام موصوف کا خشاء امام صاحب کا سوحفظ ہے اور اس کی وجہ سے سکتو اس دائی دوسرے کا جملہ کہا ہے۔

 ہر دور کے لاکھوں، کروڑوں علماء بصلحاو توام امت تحرید نے آپ کی رائے کا اتباع کیا ، کیا کسی الحفظ محدث سے اس طرح روایت حدیث کی کوئی مثال بتلائی جاسکتی ہے، تیسرے بیک حافظ ابن تجرنے نزہۃ النظر میں تصریح کی ہے کہ موہ حفظ کی وجہ سے جرح کسی براس وقت کی جاسکتی ہے کہ اس کی نصف سے زیادہ روایت برجھی ایسا نفذ آج تک مبیس ہوا، تو آپ کی ہزاروں روایات میں سے نصف یا نصف سے زیادہ کے بارے میں اس قتم کا دعویٰ کون کرسکتا ہے، شاید علامہ مبارک بورگ کے تلا فدہ میں سے کوئی صاحب اس کی کو بورا کریں۔

٣٢٧- الشيخ المحد ث ابوسعيد محمد عبد العزيز بن مولا نامحد نور حنفي متو في ١٣٥٩ هـ

گوجرانواله (بنجاب) کے مشہوعلامہ محدث تھے، حدیث میں حضرت شیخ الہند اور حضرت مولا نافلیل احمد صاحب کے کمیذ تھے، حضرت مرشد مولا ناحسین علی صاحب نقشبندی سے کم فد حدیث و بیعت سلوک دونوں کا شرف حاصل تھا، آپ نے '' نبراس الساری علی المطرف البخاری'' کی تالیفات کی جس کی ابتداء اپنے حدیثی شغف کے تحت کی تھی برگر تکیل حضرت پیر مرشد موصوف اور حضرت شاہ صاحب علامہ مسمیری کے ارشاد برکی کیونکہ اس اہم حدیثی خدمت کی طرف ان دونوں حضرات کو بڑی توجتھی۔

آپ نے اس تیمی تالیف میں تھی بخاری شریف کا تھمل انڈ کس بنادیا ہے جس کے ایک حدیث کے متعدد کھڑوں کو جومظان وغیر مظان میں درج ہوئے ہیں ہاب وصفحہ سے فوراً دریافت کیا جاسکتا ہے، اور ساتھ ہی فٹح الباری وعمدۃ القاری کے حوالے بھی درج کئے ہیں، اس کی کتابت بھی آپ نے خود ہی کی تھی، تا کہ کتاب چیشہ ور کا تیوں کی اغلاط ہے تحفوظ رہے ، افسوس ہے کہ کتاب مذکوراب نا درونا یاب ہے، تقریباً ایک سال کی تلاش کے بعد راقم الحروف کو اس کا ایک نسخہ دستیاب ہو سکا۔

نصب الرابيللويلعى (مطبوعه مصر) شائع كرده مجلس علمي ڈا بھيل كى بھی تھنچ وتحشيہ ابتداء میں آپ نے ہی كيا تھا جس كے لئے راقم الحروف نے گوجرانوالہ حاضر ہوكر گفتگو كی تھی ،رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔

٣٣٨ - الشيخ المحد ث العارف عليم الامة مولا نااشرف التعانوي حنفي قدس سره ١٣٣٧ ها ه

مشہور ومعروف عالم ربانی، علامہ محدث، مغسر، نقیہ ویشخ طریقت تھے، ولادت ہاہ ربھے الآخر • ۱۲۸ھ بیس ہوئی، حفظ قرآن و کمیل فاری کے بعد ابتدائی عربی تعلیم حضرت مولانا فتح محمر صاحب تھا نوی سے حاصل کی جوجامع علوم ظاہری و کمالات باطنی تھے، ان کی صحبت مبارکہ کااد فی اثریتھا کہ آپ بچپن سے بی تہجد پڑھنے گئے تھے، تخیل کے لئے آپ ذی قعدہ ۱۳۹۵ ہے میں دارالعلوم دیو بند بہنچا ور پانچ سال مبارکہ کااد فی اثریتھا کہ آپ بچپن سے بی تہجد پڑھنے گئے تھے، تخیل کے لئے آپ ذی قعدہ ۱۳۹۵ ہے میں دارالعلوم دیو بند بہنچا ور پانچ سال و مبال رہ کرا ۱۳۹۰ ہے میں جم میں سال تمام علوم سے فراغت حاصل کی ، آپ نے زیادہ کیا جس حضرت مولانا محمد سے اور حضرت مولانا شخ البند سے بڑھی جس میں حضرت نا نوتو کی کے درس جلالین میں بھی بھی بھی جس میں مرکت کرتے تھے۔

ا ۱۳۰۱ ہے آخر جی اہل کا نیور کی درخواست پر مدر سفیض عام کا نیور کے صدر مدری ہوئے ، کی حرصہ بعد آپ نے مدر سہ جامع العلوم قائم کیا اوراس کی صدارت فرمائی ، اس طرح تقریبا سمال دری و قدریس جی مشغول رہے ، ۱۳۱۵ ہیں ترک ملاز مت کر کے تھا تہ بھون کی خانقاہ امداد یہ کو آباد کیا ۱۳۹۹ ہیں ، محالت قیام دیو بند ذر بعد خطش المشائ حضرت حاتی امداد اللہ صاحب قدی سرہ ف سے بیعت ہوئے تھے ، ود بار تح بیت اللہ سے مشرف ہوئے اور دوسری بارتے کے بعد ۲ ماہ حضرت حاتی صاحب کی صحبت میں رہ کر کمالات باطنی ہے دامن بھرا، حضرت کا گوری آپ سے فرما یا کرتے تھے کہ ہم نے حاتی صاحب کا کیا بھل پایا تھا ، تم نے نیا بھل پایا اور کا میاب ہوئے۔

منظوری آپ سے فرما یا کرتے تھے کہ ہم نے حاتی صاحب کا کیا بھل پایا تھا ، تم نے نیا بھل پایا اور کا میاب ہوئے۔
منظوری نے آپ نے ہے سے اس کے مند تھین وارشاد پر مشمکن رہ کرا کی عالم کواپے فیوض ظاہری و باطنی سے سیراب کیا ، آپ کے ب

شار مواعظ حدد لاعداد ملفوظا طیب اور کیر تعداد تعدانیت قیری روشی سے شرق وغرب روش ہو گئے، لاکھوں قلوب آپ کے نیف باطن سے جگرگا اشھے، عوام وخواص، علما و واولیاء سب بی نے آپ سے فیض پایا، مفصل حالات و مناقب کے لئے آپ کی مطبو و سوانح کی طرف رجوع کیا جائے، یہاں تذکر و محدثین کی مناسبت ہے آپ کی حدیثی تصانیف و خدمات کا ذکر ضروری ہے، جامع الآثار، تا بع الآثار، مفظ اربعین، جائے ، یہاں تذکر و محدثین کی مناسبت ہے آپ کی حدیثی تصانیف و خدمات کا ذکر ضروری ہے، جامع الآثار، تا بع الآثار، تا بع الآثار، تا بع الآثار، تا بع الآثار، الله المنان المنان الله کی ، اشواب الحلی ، اطفاء الفتن ، موخرة الفتون ، الا درک والتواصل الی حقیقة الاشراک والتوسل وغیرو۔ "اعلاء استن المسلک الذکی ، اشواب الحلی ، اطفاء الفتن ، موخرة الفتون ، الا درک والتواصل الی حقیقة الاشراک والتوسل وغیرو۔ "اعلاء استن " المسلک الذکی ، اشواب الحقیم القدر مجموعہ ) ۲۰ جلد میں آپ ہی کے ارشاد پر حضرت مولانا ظفر احمد عثانی دام ظلیم نے مرتب فر مایا، جس میں ایک مقدمادر گیارہ جلد میں شائع ہو چکی ہیں۔

حضرت تعانوی قدس سره کی زندگی کا ایک نهایت روش پہلوآپ کے بلند پایا اصلاح وتجدید کارناہے بھی ہیں، آپ مسلمانوں کے عقا کد وعبادات کی تھے کے ساتھ ان کے اخلاق، معاملات، معاشرت و ملی زندگی کی اصلاحات پر بھی پوری توجہ صرف ہمت فرماتے تعے جو صرف آپ ہی کا حصہ تھا، اس سلسلہ میں ایک نهایت جامع کتاب ' حیات المسلمین' کے نام سے تالیف فرمائی جس میں قرآن مجید احادیث نبوید کی دوشی مسلمانوں کی دینی و دنیاوی فلاح و ترقی کا کھل پروگرام مرتب فرمایا اوراس کتاب کوآپ پی دوسری کتابوں سے ذیادہ و دریعہ نبوید کی امید کرتے تھے، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ و صحنا بحلومه الموجۃ النافعہ۔

۱۳۷۹ – الشيخ المحد ثالعارف مولا ناحسين على نقشبندى حنفي قدس سره (م۱۳۲۳ه)

آپ حضرت مولانا گنگونگ کے قلید عدیمی، حضرت مولانا محد مظہر صاحب نا نوتو کی کے قلید تغییر، حضرت خواجہ محمد عثمان صاحب کے خلیفہ مجاز، پنجاب کے مشہور ومعروف مفتدا و شخی طریقت نظے، تقریباً بچاس سال تک اپنی خانقاہ وال پھی راں بیس درس قرآن و حدیث اور آفاد و کہا گئی کے مبارک مشاغل میں منہمک رہے، دن ورات اکثر اوقات تعلیم و تربیت سے معمور رہتے تھے۔

راقم الحروف کو بھی حضرت الاستادشاہ صاحب قدس سرۂ کے ارشاد پرآپ کی خدمت میں حاضری، بیعت اور۲۳،۲۲روز قیام کر کے قرآن مجید کا کھمل ترجمہ پڑھنے اور دوسرے استفادات کا شرف حاصل ہوا ہے، طلبہ ومسترشدین پر حدور جہشیق تنے، راقم الحروف نے آپ کے تقدیر کی نوائد قلمبند کئے تنے اور ملفوظات گرامی بھی۔

یاد پڑتا ہے کہ ایک روز فر مایا کہ خواب میں ویکھا کہ حشر کا میدان ہے، نفسی کا عالم ہے، بخت اضطراب و پر بیٹائی کا وقت ، کہ سامنے سے حضرت ابو بکر صد بی شمودار ہوئے ، میری زبان سے نکلا' ارتم امتی بامتی ابو بکر' کہ ان کی شان رقم و کرم سے استفاد و کروں ، استے میں حضرت عراقشر بیف لائے اور جھے ساتھ لے کرتمام ہولنا کے منازل سے بخیر وخو بی گڑار دیا' ۔ اس کی کوئی تشری یا تعبیر حضرت نے اس وقت نہیں فر مائی گراپ فر نائی گراپ فر نائی گراپ فر بائی گراپ فر بائی ہے ، یہ کہ ہم میں میں میں اس کی صلاحت بدستور باتی ہے ، یہ کہ جمیسوں کیلئے عربھی اس کی طلاحت بدستور باتی ہے ، یہ کہ جیسوں کیلئے عربھی ابو بکری کی شان رکھتا ہے ۔ والقداعلم وعلمہ اتم واضح ۔

ایک روز بعد عشاہ ، طلبیر حدیث مطالعہ کررہ تنے ، رفع سبابہ کے مسئلہ میں ایک طالب علم سے میری بحث ہوگئی اور "العرف المشذین ایک طالب علم سے میری بحث ہوگئی اور "العرف المشذین سے میں بے تکلف شریک ہوگئے ، میں بدستور رفع کے دلائل چیں نے استدلال کیا ، ای اثناء میں حضرت بھی تشریف لے آئے اور ہماری بحث میں بے تکلف شریک ہوگئے ، میں بدستور رفع کے دلائل چیش کرتار ہااور حضرت ای طالب علم کی امداد کرتے رہا وراصلا کسی نا گواری کا اظہار نیس فرمایا ، حضرت کی اس سادگی وشفقت کا جب بھی خیال آ جا تا ہے تو ہوئی ندامت بھی ہوتی ہے کہ دورتشریف لائے اوراجازت بیعت بھی مرحمت فرمائی ، مرکا تبت سے بھی ہمیشہ مشرف فرماتے رہے۔
فرمایا تھا، رخصت کے وقت بستی سے مجھودورتشریف لائے اوراجازت بیعت بھی مرحمت فرمائی ، مرکا تبت سے بھی ہمیشہ مشرف فرماتے رہے۔

آپ نے حضرت گنگوئی کی تقریر درس مسلم شریف اروتقریر درس بخاری شریف مرتب فرما کی تعیس جوشا کتے شدہ ہیں ، تلخیص الطحاوی بھی آپ کی نہایت مفید تالیف ہے، وہ بھی حجب چکی ہے، الحمد نشدیہ تالیفات راقم الحروف کے پاس موجود ہیں اوران کے افاوات قار کین ''انوارالباری'' کی خدمت میں پیش ہول کے۔ان شاءاللہ تعالی ،رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ومصنا بعلو مہ دفیوضہ۔

• ۲۵- العلامه المحدث السيد اصغرسين ديوبندي حنفي م ۲۳ سااه

حضرت میاں صاحب کے نام سے شہرت پائی، بڑے، محدث، فقیہ عابد وز بدیتھے، ۱۳۱۸ ھیں علوم سے فراغت پائی تھی پھر آخر عمر تک دارالعلوم میں ہی حدیث پڑھاتے رہے، آپ پرشان جلال کا غلبہ تھا، فن عملیات کے بھی ماہر کامل تھے، بہت می مفید علمی تصانیف کیس، حدیث میں اپنے استاذ حصرت شیخ البندگی تقریر درس تر ذی شریف کو بہترین اسلوب سے اردو میں مرتب کیا جو''الور دالشذی علی جامع التر ذی کے نام سے شائع ہوگئی ہے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

ا ۲۵ - العلامة المحد ث مولا ناشبيراحمدالعثما ني ديو بندي حنفيَّ م ۲۹ ۱۳ اه

بڑے چلیل القدرمحدث، مغسر، جامع معقول ومنقول ہتر بیان شکلم، عالی قد رمصنف وانشا پرواز ،میدان سیاست کے بطل جلیل ، زاہد،
عابد وتقویٰ شعار تھے، آپ نے ۱۳۲۵ھ میں علوم سے فراغت حاصل کی ، پہلے مدرسہ عالیہ فتح پوری کے صدرنشین ہوئے، پھر سالہا سال
وارالعلوم و ابو بند میں ورس صدیت و یا مسلم شریف کے درس کی نہایت شہرت تھی ، ۱۳۴۷ھ کتر کیا اصلاح وارالعلوم میں حضرت شاہ صاحب معضرت مفتی صاحب ویکرا کا برواسا تذہ کی پوری ہمنوائی کی ، ڈابھیل تشریف لے کئے اور جامعہ مجرات کی مندورس صدیث کوزیہ نتہ بخش ،
مندرس صدیت کوزیہ نتہ بخش ،
آپ ہمیشہ جمعیت علاء ہند کے مسلک پرگامزان د ہے ،لیکن آخرز مانہ میں نظریہ تعلیم میں آپ مسلم لیگ کے حامی ہوگئے تھے، اس لئے پاکستان کی سکونت اختیار فرمائی تھی وہاں بھی گرانفقر علمی ، فرتی وسیاسی خدمات انجام ویں۔

بقول مولانا عبیدالند صاحب سندهی آپ معزت مولانا محدقاتم صاحب کی توت بیانیه کے مثل نفے، تقریر درونوں لا جواب تھی جس موضع پر قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر گئے، بہت می تصانیف کیس ، ان میں ہے تغییری فوائد قر آن مجیدا در دفتح الملم مشرح سیح مسلم محققانه شان کے اعتبار سے شاہ کار ہیں۔

راقم الحروف کی قیام مجلس علمی ڈانجیل کے زمانہ میں سالہا سال قرب وحاضری کا شرف رہاہے اوراس زمانہ میں آپ کے بہت ہے مواعظ وملفوظات عالیہ بھی تئمبند کئے تھے، خدانے ہمت وتو فیق دی توان کوکسی وفت شائع کرنے کی بھی سعادت حاصل کی جائے گی ،رحمہ اللہ رحمة واسعة وصعنا اللہ یعلو مدالنا فعد۔

١٥٢-العلامة الجاثة الشهير الشيخ محدزامدالكوثرى حفيٌم اساه

مشہور ومعروف کفتی مدقق، جامع العلوم والفنون تھے، ترکی خلافت کے زمانہ میں آپ دکیل المشیخۃ الاسلامیہ، معہد تخصص تفسیر و حدیث میں استاذ علوم قرآنیہ، تسم شرکی جامعہ عثمانیہ، استنبول میں استاذ فقد و تاریخ فقد اور دراثیقا فتہ الاسلامیہ استنبول میں استاذ ادب وعربیت رہے تھے، مصطفل کمال کے لادینی فتنہ کے دور میں استنبول جپوڑ کرمعرآئے اورآخر وفت تک وجیں رہے۔

زمانہ قیام مصر میں بڑے بڑے علمی معر کے مرکئے ،صراحت وحن کوئی میں نام کر گئے ،مطالعہ کتب اور وسعت معلومات میں بے نظیر تھے، استنبول کے جالیس بیالیس نوادر مخلوطات کے کتب خانوں کو پہلے ہی کھنگال کیکے تھے، بجردمشق وقاہرہ کے نواور مخلوطات عالم کو بھی سینے می محفوظ کیا تھا، حافظ واستحضار جرت انگیزتها، کثرت مطالعه استحضار و تبحر باللہ بیت و خلوص آختو کی ودیانت میں حضرت شاہ صاحب (علامہ کشمیریؒ) کے گویا ثنیٰ ہتھ۔
جس زیانہ میں راقم الحروف اور محترم فاضل جلیل مولا نامحہ یوسف بنوری کا قیام نصب الرابیا ورفیض الباری وغیر وطبع کرائے کے لئے مصر میں تفاقو علامہ موسوف سے اکثر و بیشتر اقصال رہا، استفادات بھی کئے، الی صور تیں اب کہاں؟ حضرت شاہ صاحبؓ کے علامہ کوثری کا مل جانا ہم لوگوں کے لئے نہایت عظیم القدر نعمت غیر منزق بھی۔

حفرت علامہ کے یہاں ہم لوگ حاضر ہوتے تھے اور حفرت بھی کمال شفقت وراُفت ہے ہماری قیام گاہ پرتشریف لاتے تھے، نصب الرابیہ پرتفذمہ نکھااوراس کے وجال کی تھے فرمائی بیاوراس تم کے جینے علی کام کئے ہیں بہی کسی پرمعاوضہ نیس لیا، حسبۂ اللہ علمی خدمات کرتے تھے، بھیدوں کمایوں پرنہا بیت گرافقد رتعلیقات لکھ کرشا کھ کرائیں جس موضوع پرقلم اٹھایا اس کی تحقیق بطور''حرف آخر'' کرگئے، اپنی کمایوں میں اکثر حوالے سے مقام کا ایس کی تعقیق بطور' حرف آخر' کرگئے، اپنی کمایوں میں اکثر حوالے سے موضوع پرقلم اٹھایا اس کی تحقیق بطور' حرف آخر' کرگئے والوں کی کیا ضرورت؟

آپ كى تاليفات وتعليقات ميں سے چنداہم يہ بين: ابداء وجوہ التعدى فى كائل ابن عدى، نقد كتاب الضفعاء للعقيلى ، التحقب الحسشيت لما ينفيه ابن تيميه من الحديث، البحوث الوفيد فى مفردات ابن تيميه صفعات البر بان على صفحات العدوان ، الاشفاق على احكام الطلاق، بلوغ المانى فى سيرة الا مام محمد الشيبانى ، التحرير الوجيز فيما يتبغيه السجيز ، تانيب الخطيب عليما ساقه فى ترجمة ابن حديثة من الا كاذيب، احقاق الحق بابطال الباطل، فى مغيث الخلق ، تذبيب التاج المحينى فى ترجمه البدر العينى ، الاجتمام بترجمة ابن البهمام ، الحاوى فى سيرة الا مام لاطحاوى ، النكت العلريفة فى التحد ث عن ردود ابن ابى شيب على ابى حديثه ، لحات النظر فى سيرة الا مام ، زفر ، الترحيب بتقد التانيب، تقدمه نصب الرابية تعلق الغرق المربقة تعلق الوثقار والترجيح الرابية تعلق العربة التعلق الانتقار والترجيح المرابية تعلق الوثقاء فى فضائل الثلاثة الائمة المقهاء .

"" مقالات الکوٹری" کے نام ہے آپ کے بلند پاییلی مضامین کا مجموعہ بھی جھپ گیا ہے جس کے شروع میں محتر م فاضل مولا ٹا محد یوسف صاحب بنوری دام ظلیم کا مقدمہ بھی ہے ، جس میں علامہ کوٹری کے علوم ومعارف کا بہتر میں طرز میں تعارف کرایا ہے اور دوسرے حضرات علما ، مصرفے علامہ کی زندگی کے دوسرے حالات تفصیل نفتل کئے ہیں۔

نہایت مشتغنی مزاج تھے، شیخ جامع از ہر مصطفیٰ عبدلرزاق نے سعی کی تھی کہ جامع از ہر میں درس صدیت کی قدیم روایات کو زندہ کریں ادر شیخ کوٹر کی کواس خدمت کے لئے آیا وہ کرنا جا ہا گرآپ نے منظور ندفر مایا۔رجمہ اللّدرجمة واسعة و سعنا بعلو مہ۔

٣٥٣-العلامة المحدث الفقيه المفتى كفايت الله شاجبهان بورى مفي م١٣٢١ه

حضرت شیخ البند کے تلافہ میں ہے نہایت بلند پایہ صاحب فضل و کمال محقق محدث اور جامع محقول و منقول سے ، جمعیۃ علماء ہندگی تاریخ وارالعلوم و پوبند ہے سندفراغت حاصل کی اور مدرسامینید دبلی میں آخر تمر تک افقاء و درس صدیت کی خد مات انجام و ہے رہے ، جمعیۃ علماء ہندگی تاریخ کا نہایت اہم اور زرین و ورآپ کے غیر معمولی سیاس تفوق و قد ہر ہے وابسۃ ہے ، بلا کے ذبین و ذکی ، دور رس معاملہ نہم ہے ، ہندوستان کی تمام سیاس و کم نہایت اسلامی میں جمعیۃ علماء ہند کے عزوو قار کواو نیجے ہوئے او نیجار کھنے میں کامیاب ہوئے ، صدیث کے ساتھ و فقہ پر ہوئی گہری انظر تھی اس لئے اپنے وقت کے مقال میں جمعیۃ علماء ہند کے عزوو قار کواو نیجے ہوئے اور استغناء الاغذیاء میں جم کے متاتھ و قد پر ہوئی گہری انظر تھی است کے مقال میں مقدر میں اندر حمد واسعۃ ۔ لئے اپنے وقت کے مفتی اعظم کہلائے ، بہت می مفید تصانیف کیس ، زیدوا تقا ، اور استغناء الاغذیاء میں جم کے مثال میں مرحمہ اللہ دھمۃ واسعۃ ۔

٣٥٧- العلامة المحدث الشيخ العارف شيخ الاسلام مولا ناسيد سين احد مدنى حنفي م ٢٥٧١ه

حضرت شیخ البند کے اخص تلاندہ اور اخص خدام میں ہے تھے، ۱۳۱۵ھ میں وار العلوے سند فراغ حاصل کی، حضرت گنگوہی سے

بیعت وخلافت کاشرف ملا،نہایت عالی قدر تحقق برقق ، جامع شریعت وطریقت اور میدان سیاست کے صحیح معنی میں مردمجاہد تھے،ایک مدت تک مدینه طیبہ( زاد ہااللہ شرفا) میں قیام فر مایا ،مسجد نبوی میں ورس حدیث ویا ، پھر حضرت شنخ البند کے ساتھ اسیر مالٹار ہے ، ہندوستان واپس ہوکر برسہا برس سلہث روکر درس حدیث وارشاد خلائق میں مشغول رہے۔

۱۳۷۷ ہے۔ جھڑت شاہ صاحبؒ نے دارالعلوم نے قطع تعلق فرمایا، تو آپ کو صدارت تدریس کے لئے بلایا عمیا اور آخر عمر تک تقریباً تمیں سال مسلسل دارالعلوم کے شخ الحدیث رہ کر ہزارال ہزار طلبہ کواہے علوم و کمالات ہے فیض یاب فرمایا، جمعیۃ علاء ہند کے بھی آخری عمر تک صدروسر پرست رہاور نہایت گرافقر رزریں خدمات کیں، بہت ہی متواضع ہمنکسر مزاج ، وسیح الاخلاق ، صاحب المفاخر والمکارم نتھے۔ فیض ظاہری طرح آپ کا فیض باطنی بھی ہمہ گیرتھا، ہندویا کے لاکھوں نفوس آپ کے فیض تلقین وارشاد سے بہرہ ور ہوئے ، آپ کے خلفاء مجازین کے اساء گرامی آپ کی سوائح حیات لکھنے والوں نے جمع کرد ہے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ تلاند ہ حدیث کا نمایاں تذکرہ کی جمعی تام یہ ہیں :

(۱) حضرت مولانا سيد نخرائحن صاحب استاده ديث دارالعلوم ديو بند، آپ جامع معقول ومنقول بخقق عالم، بلند پاييمقرر وخطيب اورخليف مجاز ، حضرت اقدس مولانا شاه عبدالقادر شاه صاحب رائے بوری دام ظلیم بین ، حضرت علامه کشمیری ہے بھی آپ نے بکثر ت استفاد وفر ما یا ہے۔ . (۲) مولانا محرصین صاحب بہاری استاز معقول وفلف دارالعلوم دیو بند، عقائد، کلام وصدیث کا بھی درس دیتے ہیں ، محقق فاضل اور کا میاب مدرس ہیں۔

(۳) مولا ناعبدالاحدصاحب دیوبندی خلف مولا ناعبدالسیع صاحبؒ اساتذ حدیث دارالعلوم دیوبند محقق عالم وفاضل ہیں۔ (۳) مولا نامعراج الحق صاحب دیوبندی ،استاذ فقہ وا دب دارالعلوم و یوبند، بہت سے علوم میں کامل وستنگاہ رکھتے ہیں دارالعلوم کے متاز اساتذہ شد ہیں۔

۵) مولا نامحرنعیم صاحب دیو بندی استاذ دارالعلوم دیو بند، فاصل محقق بین ـ

(١) مولا تامحرنصيرصا حب استاذ وارالعلوم ويوبند، فاضل محقق بير \_

(٤) مولانامحد سالم صاحب (صاحبزادة حضرت مولانا قارى محدطيب صاحب دامظليم بتمم دارالعلوم) استاذ دارالعلوم ديوبند، فاصل محقق بير \_

(٨) مولا نامحمه انظرشاه صاحب (صاحبز اد هُ حضرت العلامه شميري قدس مرهُ ؛ استاذ دارالعلوم ويوبند، فاضل محقق بير \_

(9) مولا تامحمد اسعد ميان صاحب (صاحبز اه وحضرت شيخ الاسلام مولا نامد ني قدت سرة )استاذ وارالعلوم ويوبند، فاضل محقق بين-

(١٠) مولا نامجم عثمان صاحب (نواسئة حضرت منتيخ البندنو رالله مرقد في استاذ دارالعلوم ديوبند ، فاضل محقق\_

(۱۱)مولاتا حامدميان صاحب (خلف حضرت مولانا اعز ازعلى صاحب )استاذ دارالعلوم ديويند، فاضل محقق بين -

(۱۳) مولا نا عبدالسمع صاحب سروجی اسا تذ مدر سدعالیه فتح پوری د بلی ۔

(١٣) مولا تأسيح الله خان صاحب شيخ الحديث ومهتم مدرسه مغتاح العلوم جلال آباد تسلع مظفر تكر (خليفة مجاز حضرت تعانوي قدس مرة )-

(10) مولا تاعبدالقيوم صاحب اعظمي درس مدرسة بية بيت العلوم سرائح مير (الحظم گذره)

(١٦) مولا ناعبدالحق صاحب شيخ الحديث دارالعلوم تقانيها كوزه ختك ضلّع بيتاور (خليفه مجاز حضرت شيخ الاسلام)

(١٤) مولانامحدمر فرازخان صاحب صفيد بزاروي (خليفة حضرت مولاناحسين على صاحب نتشبندي مصنف "احسن الكلام في القرأة خلف الامام" \_

(۱۸) مولا نالائق على صاحب سنبهلي شيخ الحديث مدرسه عربية تند (عمجرات)

(١٩) مولا ناعبدالسلام صاحب (خلف حضرت مولا ناعبدالشكورصاحب للعنوى دام ظلهم) استاذ مدرسه دارالمبلغين لكحشو\_

(٢٠) مولا نامشا بدعلى صاحب شيخ الحديث مدرسه كهانه كهاث بشلع سلبث\_

(۲۱) مولا ناعبدالجليل صاحب شيخ الحديث مدرسه عاليه، بدر يور، آ مام ـُـ

( ۲۲ ) مولا ناشفیق الحق صاحب مدرس مدرسه جامع العلوم گاچ باژی آسام۔

(٣٣) مولا ناعبيدالحق صاحب شيخ الحديث مرسدا شرف العلوم وُ ها كهـ

(۲۴) مولا نانورالدين صاحب شيخ الحديث مدرسه عاليه كو ہر يور ، آسام \_

(٢٥) مولا نامحمه طاهرصاحب شيخ الحديث مدرسه عاليه ،كلكته\_

(٣٦) مولا نااحمه على صاحب شخ الحديث مدرسه عربيه ، باسكنڈى ، آسام۔

( ۲۷ ) مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب نبثوری مفتی مدنی دا رالا فناء وصدر مدرس مدرسه عربیه جامع مسجد بجنور به

( ٢٨ ) مولا ناسيدا بوالحن على صاحب ناظم ندوة العلماء للحمنو\_

(۲۹)مولانامحمة شريف صاحب ديوبندي شخ الحديث جامعه ذا بحيل ـ

(۳۰۰) مولانا سيد حامد ميال صاحب صدر مدرس ومهتم جامعه مدينه لا جور \_

(۳۱) مولا تا منت الله صاحب امير شريعت بهار وركن شوري دارالعلوم ديو بند\_

(٣٣) مولا تاعبدالرشيدمحودصاحب بنير وُحضرت كَنْكُوبِيٍّ \_

افسوس ہے کہ حضرت کے ممتاز تلاغہ ہے جو درس صدیث یا تصنیف وغیرہ میں مشغول ہیں، بہت کم نام اور حالات معلوم ہو سکے ،اس کی تلافی انشاءاللہ اللہ ایٹریشن میں کی جائے گی۔

٣٥٥ - العلامة المحد ث محمد بن على الشهير بظهير احسن انيموي عظيم آبادي حفيًّ

مشہورومعروف جلیل القدر محدث تھے، محدثانہ رنگ میں بلند پایہ کتا ہیں مختلف فیہ مسائل میں تالیف کیں، جوطبقہ علاء میں نہایت مقبول ہوئیں، ایک جامع کتاب آٹار السنن کے نام سے کامی جس میں مسلک احناف کی تو کی احادیث جمع کیں، آپ نے خودا پی بعض مؤلفات میں تحریر فرما یا کہ ' بلوغ المرام یا محکوا قاشریف جوابتداء میں بڑھائی جاتی ہیں، ان کے مؤلف شافعی المدتاب شے اوران کی کتابوں میں زیادہ وہ می احادیث ہیں جو نہ جب امام شافعی کی موئیداور ند ہب خفی کے خلاف ہیں اس کی وجہ سے اکثر طلبہ ند ہب خفی سے بدعقیدہ ہوجاتے ہیں، پھر جب حصاح ستہ بڑھتے ہیں تو ان کے خیالات اور بھی بدل جاتے ہیں، علاء حضیہ نے کوئی کتاب قابل درس اس تالیف نہیں کی جس میں مختلف کتب احادیث کی احادیث ہوں جن سے کہ احادیث کی احادیث ہوں جن سے فرجب حلیف کی تا ئید ہوتی ہو، پھر بچارے طلبہ ابتداء میں پڑھیس تو کیا؟ اوران کے عقائد درست رہیں تو کیونکر؟ آخر بیچارے غیر مقلد نہ ہو؟ فقیر نے ان بی خیالات سے حدیث شریف میں تالیف' آٹار السنن' کی بنا ڈالی ہے'۔

کیونکر؟ آخر بیچارے غیر مقلد نہ ہو؟ فقیر نے ان بی خیالات سے حدیث شریف میں تالیف' آٹار السنن' کی بنا ڈالی ہے'۔

آپ نے کتاب صلواۃ تک دوجلدیں تالیف فرما کی تغییں جو کئی بارشائع بھی ہو پیکی ہیں ، دوران تالیف میں حسب مشورہ حضرت شیخ الہند ، مسودات حضرت الاستاذ العلا مدکشمیر گئے ہاں بھیجتے اور حضرت شاہ صاحب بعداصلاح واضافہ واپس فرماتے تھے اس طرح یہ جلیل القدر تالیف دوآتشہ ہوکر تیار ہور ہی تھی گرافسوں ہے کہ اس کی پخیل مقدر نہ تھی ، کتاب نہ کور کے مطبوعہ نسخہ پر بھی حضرت شاہ صاحب نے بہت بڑی تعداد میں تعلیقات کھیں، جن کی وجہ سے یہ جموعہ نہایت پیش قیمت حدیثی ذخیرہ بن گیا ہے۔ حدیث نبوی وعلوم انوری کے عاشق صادق محترم مولا نامحہ بن موکی میاں صاحب افریق وام ظلیم نے حضرت شاہ صاحب کے نسخہ نہ کورہ کولندن بھیج کراس کے فوٹو شنیٹ نسخے تیار کرا کر علماء و مدارس کو بھیج و ہے ہیں، اگر کتاب آٹار السنن ان تعلیقا ہ انوری کے ساتھ مرتب ومزین ہوکر شائع ہوجائے توامید ہے کہ آخر کتاب الصلواۃ کے مسائل کی محد ثانہ تحقیق حرف آخر ہوکر منظر عام برآجا ہے گی کام بڑا اہم ہے،

۲۵۳

كاش! حصرت كخصوص المائده ادرامحاب خير توجه كري-

راقم الحروف بھی اس کے علمی حدیثی نوادر کوانوارالباری ہیں پیش کرنے کا حوصلہ کررہا ہے۔ واللہ الموفق المعنین ۔ علامہ مبارک پوری نے آٹار السنن کے مقابلہ میں ایکار البنن لکھی اور اپنے تخفۃ الاخوذی وغیر و کے طرز خاص ہے بہت ک بے جان چیزیں پیش کیس بہال موقع نہیں ورنداس کے بچھنمونے ورج کئے جاتے ، والسلام علیٰ من انتج البدائ۔

### ٢٥٦-العلامة المحدث الفقيه مولانا محمدا شفاق الرحمن كاند بلوي حفي

مدرسدا شرفید دبلی کے صدر مدرس، عدیث وفقہ کے فاضل محقق تنے ، مدتوں درس عدیث دیتے دیے اورایک عدیثی تالیف' الطیب الشذی فی شرح التر ندی' نبایت محققانہ طرز پر کھی جس کی جلداول مطبعہ فیرید (مصربه) میرٹھ سے عربی ٹائپ بیس جیب کرشائع ہوئی ،اس پر حضرت تھا نویؒ ، حضرت شاہ صاحب اور حضرت مولا ناشبیر احمد عثمانی نے بہت او نیچ الفاظ بیس تقاریظ کھیس ،افسوس کہ اب یہ قیمتی کتاب ناورونا یاب ہے۔ دحمہ الله دحمہ واسعة۔

## ۸۵۷-الشيخ المحد ثالعلامة ماجدعلى جنو يورى حنورً

#### ٣٥٨-العلامة المحد ثمولا نامحد آتحق البردواني حنفيٌّ

مشہور ومعروف محدث گزرے ہیں، مدتوں کا نبور میں قیام فرما کر درس حدیث دیا ہے، پھر کلکتہ وغیر و میں افاد ہ علوم حدیث فرمایا، ہزاروں احادیث کے حافظ اور جامع معقول ومنقول تھے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

## ٩٥٩-العلامة المحد ثامتكم الشهير مولا ناالسيدمرتضي حسن جاند يوري حني

حضرت شیخ البند کے تلافدہ میں ہے متاز شہرت کے مالک مشہور ومعروف مناظر وہملغ اسلام، جامع معقول ومنقول ہتے، مدتول دارالعلوم و بونون و بعضرت شیخ البند کے تلافہ مشہور ومعروف مناظر وہملغ اسلام ، جامع معقول ومنقول ہتے، مدتول دارالعلوم و فنون و بعد میں علوم و فنون مدین حدیث دیا، ناظم تعلیمات رہے، مطالعہ وجمع کتب کے بڑے ولدا دوشے، ایک نہایت عظیم الشان کتب خانہ جس میں علوم و فنون اسلامیہ کی بہترین نوادر کا ذخیرہ جمع فرمایا تھا، یادگار جھوڑ گئے، بہت م مفید علمی تصانیف کیس، جوشائع ہوچکی ہیں۔ رحمہ المدرحمة واسعة ۔

### • ٢٧ - الشيخ العلامة المحد ثمولا ناعبدالرحمن امروبي حنفيًّ

حضرت مولا نااحد حسن امرو ہوی قدس سر ف کے تلاقدہ میں ہے مشہور محدث ومفسر سے ،آپ نے مدرسر عربیا مروجہ، جامعہ ڈانجیل اور

دا رالعلوم ديو بنديش ورس حديث دياءاني بهت ي عاوات وخصائل بين نمونة سلف تنصه رحمه التدرحمة واسعة -

## ٣٦١-العلامة المحد ثالا ديب مولا ناالسيدسراج احدرشيدي حفي

حضرت گنگونگ کے فیض یافتہ بلند پا بیرمحدث، مفسر دادیب ننے، مدتوں دارالعلوم دیو بند بیں ادب وحدیث کی کما بیں پڑھاتے رہے، ۲۷ ھیس حضرت شاہ صاحب وغیرہ کے ساتھ دارالعلوم کی خدمت ترک کرکے جامعہ ڈانجیل تشریف لے گئے، چندسال وہاں بھی درس حدیث دیا اور و ہیں وفات یائی ، نہایت تھی سنت عابد، زاہر، ذاکر وشاغل ، کریم النفس اور مہمان نواز نتے، رحمہ اللہ رحمیة واسعۃ۔

### ٣٦٢ - العلامة المحدث المفتى سعيداحمرصا حب لكصنوى حفي

آپ کے والد ماجد معزت مولا نافتح محرصا حب تا ئب لکھنوی بڑے جلیل القدر عالم تھے، جن کے فضل و کمال کے دعزت علامہ شمیری قدس سرؤ بھی مداح تھے مان کی خلاصة التفاسیر'' چار جلد خنیم میں اور اردو کی بہت اعلیٰ تالیف ہے، یہ تغییر عرصہ ہوا شاکع ہوئی تھی مگر اب صرف جد مان کی خلاصة التفاسیر'' چار جلد خنیم میں اور اردو کی بہت اعلیٰ تالیف ہے، یہ تغییر عرصہ ہوا شاکع ہوئی تھی مگر اب صرف جلد مان ہے جو مکتبہ'' نشر القرآن و ابو بند'' ہے لیکتی ہے اور باتی جلدوں کی اشاعت بھی امید ہے اس اوارہ سے ہوگی۔ رحمہ اللہ رحمة واسعة۔

٣٦٣ - المحدث الجليل علامه محد ابراجيم صاحب بلياوي حنفي دام ظلهم العالى

مشہور ومعروف محدث، جائع معقول ومنقول، استاذ الاساتذہ، صدرنشین دارالعلوم و یوبند ہیں، آپ کی ولا دت ۳۰ ۱۳۰۱ھ ی ہوئی مسکن قاضی پورہ (بلیا) ہے ابتدائی کتب فاری وعربی معترت مولا نا تھیم جمیل الدین صاحب تکینوی وہلوی ہے۔ اور اوپر کی کتابیں مولانا فاروق احمد صاحب جریا کوئی مولانا عبدالغفار صاحب ومولانا ہوایت داماں صاحب تمیذمولانافضل حق خیر آبادی ہے پڑھیں۔

۲۵ ہے ہوں دیو بند تشریف لائے، حضرت شیخ البندگی تجویز ومشورہ ہے پہلے سال ہدایہ، جلالین، شنبی وغیرہ پڑھیں، اور دوسرے سال شائل تریزی بخاری و بیضاوی (حضرت شیخ البندگ تجویز ومشورہ ہے) مسلم و شائل تریزی بخاری و بیضاوی (حضرت شیخ البندگ ) طحاوی، ابوداؤ و، نسائی وموطا کین (حضرت علامہ مفتی عزیز الرحمٰن صاحب ہے) مسلم و ابن ماجد (حکیم مجرحسن صاحب ہے پڑھیں، حضرت شاہ صاحب کے ابتدائی دس سالہ قیام دارالعلوم کے زمانہ ہیں آپ نے دارالعلوم ہیں معقولات اور آخری دس سال ہیں مشکلو ق وغیرہ پڑھا کیں ، اب تقریباً ۵ سال ہے درس صدیمہ بی دسے ہیں۔

۱۳۵۸ ہے جس جامعہ ڈانجھیل تشریف لے گئے اور ۲ ماہ درس حدیث دیا، پھر مدرسے الیہ فتح پوری دیلی جس دوسال دہے ، دوسال جا نگام قیام فرمایا، اس کے بعد پھر دارالعلوم ہی جس افا دات کا سلسلہ جاری ہے۔

آپ نے متعدد تصانیف کیں، جن میں ہے شرح تر مذی شریف نہایت اہم ہے جس کی جلداول یا شنزاء چندابواب کمل ہے اور دومری زیرتالیف ہے، خدا کر ہے اور دومری زیرتالیف ہے، خدا کر ہے جلد کمل وشائع ہوکر طالبین علوم حدیث کے لئے مشعل راہ ہومتعنا الله بول حیاۃ النافعہ۔

ا ہے آپ کامسکن مؤسلع اعظم گذرہ ہے، معزت کنکوئل کے ارشد تلافرہ یں ۔ آپ نے قر اُق طلف الا مام رقع پرین اور تعلید وغیر و پر مفید ملی تحقیق رسائل لکھے جوشائع ہو چکے ہیں۔

# ٣١٣- المحدث الجليل العلامة المفتى السيدمجدمهدى حسن الشابجهال بورى حنى رحمه الله

نہایت بلند پایدنامورمحدث فقید، جامع العلوم ہیں، آپ نے علوم کی پیکیل حضرت مولا نامفتی کفایت اللہ صاحب ہے کی ، تقریبا چالیس سال تک افناء وتصنیف کتب حدیث کامشغلہ ہنرمانہ قبیام راند میروسوات رہا، اب عرصہ سے سندنشین وارالافقاء وارالعلوم دیو بند ہیں، مجمعی کوئی کتاب دورۂ حدیث کی بھی پڑھاتے ہیں،ا جادیث ورجال پر بڑی وسیع نظر ہے۔

• قوت حافظہ وسعت مطالعہ، کثرت معلومات ووقت نظر میں امتیازی نشان ہے، غیرمقلدین کی دراز دستیوں کے جواب میں لاجواب تحقیقی کتابیں کھیں جوشائع ہو چکی ہیں، کتاب الآثار امام محمد کی شرح جارجلدوں میں تالیف کی ، جوحدیثی تحقیقات کا بیش قیمت ذخیرہ ہے، افسوس کہ یہ کتاب اب تک شائع ندہو کی۔

دوسری اہم حدیثی تالیفات کتاب الحج امام محمد کی شرح ہے، یہ بھی علاء حدیث کے گراں بہانعت ہوگی ، حضرت العلا مدمولا نا ابوالوفاء صاحب نعمانی مدیرا حیاء المعارف العمانیہ حیدر آباد وکن کے خصوصی اصرار وخواہش پراس کی تالیف ہور بی ہے اور خدا کاشکر ہے کہ تین رائع سے او پر ہوچک ہے، اس ادارہ کی طرف سے شائع بھی ہوگی۔انشاء اللہ

طحاوی شریف پر بھی محدثانہ تحقیق سے تعلیقات لکھی ہیں ، آپ نے حضرت شاہ صاحبؓ ہے بھی بزمانۂ قیام ڈانھیل بکثر ت استفادہ فرمایا ہے۔ معتنا اللہ بطول حیاۃ النافعہ۔

## ٣٧٥ - شيخ الحديث مولا نامحد زكريابن شيخ الحديث مولا نامحد يجيّٰ الكاند بلوى حنفي رحمه الله

مشہور ومعروف محدث،مصنف، جامع العلوم، شیخ طریقت وشیخ مدرسہ عالیہ مظاہر العلوم سہار نپور ہیں،رمضان ۱۳۱۵ھ بیس آ پ کی ولادت ہوئی، حفظ قر آن مجید کے بعد اکثر کتابیں حتی کے دورہ حدیث بھی والد ماجد ہے پڑھیں، کچھ کتابیں اپنے عم محتر الیاس صاحب ہے بڑھی تھیں،ایام طفولیت حضرت گنگو ہی قدس سرۂ کے قل عاطفت میں گزار ہے۔

حضرت والدصاحب کی وفات کے بعد بخاری وتر ندی حضرت مولا ناظیل احمد صاحب مہاجر مدنی ہے پڑھیں، حضرت مولا نائے نے ' بذل الحجو دُ ' کی تالیف میں آپ کو شریک کیا، نیز آپ نے ''اوجز المسالک شرح موطا امام مالک' ( الا جلد ضخیم ) پوری شخیق ہے کصی حضرت گنگوئی کی تقریر در ال ترخد کی شریف کو''الکوک الدری' کے نام سے دوجلدوں میں سمج تعلیقات مرتب کیا ہے ای طرح تقریر در ال بخاری شریف کو مح تعلیقات ''لامج الدراری'' کے نام سے مرتب فر مایا ہے، جس کی جلداول شائع ہوچکی ہے، دومری زیر طبع ہے، ان کے علاوہ تبلیخ، مراف نورور وہ بھی تا دورور کی ناز، روز وہ بھی ذائو قا وغیرہ کے فضائل پرنہا ہے مفید کتا ہیں تالیف کیس، آپ کی تمام تصانیف شروح و تعلیقات گراں قد رعلی جواہر پاروں سے مزین جیں، بڑے عابد، زاہد ، تقی وقعی، صاحب المکارم جیں، دری خدمات اپنے والد ماجد کی طرح حدیث اللہ (بغیر شخو و ) انجام دیتے ہیں درجو دالہ ماجد کی طرح حدیث اللہ (بغیر شخو و ) انجام دیتے ہیں درجو داللہ الحد کی طرح حدیث اللہ (بغیر شخو و ) انجام دیتے ہیں درجو داللہ الحد کی طرح حدیث اللہ (بغیر شخو و ) انجام دیتے ہیں درجو داللہ الحد کی طرح حدیث اللہ (بغیر شخو و ) انجام دیتے ہیں درجو اللہ الحد کی طرح حدیث اللہ (بغیر شخو و ) انجام دیتے ہیں درجو اللہ الحد کی طرح حدیث اللہ اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی درجو اللہ اللہ کی درجو اللہ اللہ کی درجو اللہ اللہ کی درجو کی درجو اللہ اللہ کی درجو کی درجو اللہ کی درجو کی

٣٧٧-الشيخ الجليل المحد ث انبيل العلامة ظفراحمة تقانوي حنفي رحمه الله

مشہور ومعروف علامہ محدث ہیں، آپ کی ولاوت اپنے جدی مکان واقع محلّہ ویوان دیو بند ۱۳ ارکتے الاول ۱۳۱۰ھ کو ہوئی تعلیم وارالعلوم دیو بند میں ہوئی، تغانہ بھون ہنچے اور حضرت تغانو کی کے نصاب ''منان الکمیل '' کے مطابق کتا میں پڑھیں، حضرت تغانو کی ہے بھی الکنیصات العشر کے چند سبق پڑھے، یاتی اپنے بھائی مولانا سعیدا حمدصا حب مرحوم سے پڑھا۔ پھرآ پ مع بھائی موصوف کے کانپورتشریف لے گئے ہاں رہ کر حضرت مولا تا محمد دشیدصا حب کانپوری (تلمیذ حضرت تفانویؒ) سے ہدا بیآ خرین ، جلالیین ومفکلو قاشریف پڑھی اور حضرت مولا نامحمد آخق صاحب بردواتی (تلمیذ حضرت تفانویؒ) سے صحاح ستہ و بیضاوی شریف پڑھی اس طرح ۲۶ ھیں دینیات سے فارغ ہوکراعلی نمبروں سے کا میاب ہوئے۔

۲۸ ھیں آپ نے مظاہر العلوم سہار نپور جی منطق وغیر وفنون کی تحییل کی اور اس زیانہ میں حضرت مولا تا خلیل احمد کے درس بخاری علی بھی تشرکت فریاتے رہے ، اس سال حرجین شریفین کی حاضری علی بھی شرکت فریاتے رہے ، اس سال حرجین شریفین کی حاضری سے بھی مشرف ہوئے ، اس سال حرجین شریفین کی حاضری سے بھی مشرف ہوئے ، ۲۹ھ میں واپس ہوئے تو مدرسہ مظاہر العلوم کی درس خدیات میرد ہوئیں ، سات سال سے زیادہ وہاں رہے ، ۳۹ھ سے ۲۸ ھتک تھانہ بھون قیام فریا کر اعلان السنن کی تالیف، افراء و درس حدیث وفقہ جس مشغول رہے ، اس دوران دوسال سے بچھ زیادہ رگون بھی قیام فریایا اور حضرت علامہ تشمیری رگون تشریف لے گئے تو ان سے بھی حدیث کی اجازیت حاصل کی۔

۵۹ هے ۷۷ هے ۱۳ هے ۷۷ ها کہ قیام رہا، ۲ سال ڈھا کہ یو نیورٹی جس حدیث وفقہ کا درس ویا اور مدرسدا شرف العلوم جس بھی موطا تمین ، بخاری و بیضاوی شریف کا درس ویا جس جس بروفیسران یو نیورٹی بھی شرکت کرتے تھے، ۸ سال مدرسہ عالیہ ڈھا کہ جس مدرس اول رہے، حدیث وفقہ کا درس دیا، ای زمانہ جس جامع قرآنیہ جس بھی بخاری شریف وغیرہ پڑھا کیس آخر ۷۷ ھے ہے اس وقت تک وارلعلوم سندھ جس مقیم جیں، بخاری مسلم ، ترندی، بیضاوی ، موطا کین ، طحاوی ، شرح التجہ و جنة اللہ اللہ کاورس دیتے ہیں۔

٣٧٤ – العلامة المحديث مولا نامحد يوسف كاند بلوي حنفي رحمه الله

مشہور عالم بیلغ اسلام، شیخ طریقت وشریعت حضرت مولانا شاہ محمدالیاس صاحب نوراللّه مرقدۂ کے خلف ارشد بہلیغی جماعت بستی نظا الدین دہلی کے امیر عالی مقام ، آپ کی ولاوت جمادی الاولی ۱۳۳۵ھ میں ہوئی ، حفظ قرآن مجید کے بعد فاری وعربی کی ابتدائی کتب معفرت والد ما جداورا پنے مامول مولانا احتشام الحسن وغیرہ سے پڑھیں ، ۵۱رمیں مظاہر العلوم سہار نیورتشر کیف لے مجھے ،مختلف علوم وفنون کی کتابیں پڑھیں پھر ۱۵ ھیں کتب حدیث بھی اپنے والد بزرگوار بی ہے بوری کیں ، ۵ ھیں والدصاحب کے ساتھ تجاز کا سفر فر مایا ، ۵ ھیں والد ماجد کی وفات ہوئی ، ان کے بعد ہے برابر تبلیفی خدمات میں شب وروز والیس ہوکرورس وتصنیف میں مشغول ہوئے ، رجب ۲۳ ھیں والد ماجد کی وفات ہوئی ، ان کے بعد ہے برابر تبلیفی خدمات میں شب وروز انہاک ہو ہو ، آپ کی تصانیف میں ہے نہایت گرال قدر حد شی تصنیف 'امانی الاحبار شرح معانی الآثار امام طحاوی' ہے جس کی ایک جلد شائع ہو بھی ہو بھی ہے اور دومری زیر طبع ہے۔

اس میں علامہ بینی کی ناورشروح شرح معانی الآثار اور دوسری شروح صدیث و کتب رجال ہے مدو لے کر عالی قدر تحقیقی مباحث جمع کردیئے گئے ہیں ، خدا کرے اس کی تکمیل واشاعت جلد ہو۔ و ماؤلک علی اللہ بعز میز ، محعنا اللہ بطور حیاۃ النافعہ۔

#### ٣٦٨-العلامة المحد ثمولا ناابوالوفاا فغاني حنفي رحمه الله

ادارهٔ احیا والمعارف النعمانیه حیدرا آباد کے بانی وسر پست، بلند پاییختل محدث، جامع معقول ومنقول ہیں، آپ نے اپنے ادار و ہے اپنی تیمتی تعلیقات وقتیج کے ساتھ حسب ذیل نوادر شائع فر ما کرعلمی حدیثی دنیا پر احسان عظیم فر مایا ہے:

العالم والمنتعلم للا مام اعظمٌ ، كتاب الآثارللا مام ابي بوسفٌ ، اختلاف ابي صنيفه وا بي لين للا مام ابي بوسفٌ ، الردعلي سير الا وزاع للا مام ابي يوسف ٌ ، الجامع الكبيرللا مام محمدٌ ، شرح النفقات للا مام الخصاف ٌ وغيره \_

اس وقت آپ کتاب الآثار امام محمدٌ برنهایت محدثانه محققانه تعلیقات لکورے بین، تقریباً نصف کام ہو چکا ہے یہ کتاب مجلس علمی و انہیل و کراچی کی طرف سے حیور آبادوکن بین عمدہ ٹائپ سے اعلیٰ کاغذ برجیب رہی ہے، تقریباً ۲ سوصفحات کے مطبوعہ فرسے راقم الحروف کے پاس آئے بیل میر بین ہے، انتذاقعالیٰ شرف قبول سے نوازے، امیدہ کہ یہ پاس آئے بیل میری ہوگی ، مولا تا موصوف نوادر کی تلاش واشاعت کا بردا اہم کام انجام دے رہے بیل مدرسہ نظامیہ حیور آباد بیل وری فد مات بھی اعماله المعبار کہ و متعنا جمیعا بطول حیات النافعہ۔

## ٣٦٩-العلامة المحد ثالا ديب الفاضل مولا ناعبدالرشيد نعماني رحمه الله

مشمر ومصنف، کقتل محدث، جامع معقول ومنقول ہیں، آپ نے نہایت مغیرتلمی تصانف فرمائی ہیں، جن ہیں ہے چند یہ ہیں:

لغات القرآن المام ابن ماجداور تلم حدیث، اتمس الیہ الحاجة (مقد مدا بن ماجه) التحقیات علی الدراسات، التعلیقات علی ذب ذبابات الدراسات،

لعلیق القویم علی مقدمة کتاب التعلیم مقدمه سموطاً امام محد (مترجم) مقدمه سمندانا ما عظم (مترجم) مقدمه کتاب الآثارانام محمد (مترجم)۔

آپ کی تمام کتابیں گہری ریسرج کا نتیجہ اور اعلی تحقیق کی حاص ہیں، مقد مات وتعلیقات میں آپ کے تحقیقی افکار، علامہ کوڑئی کے طرز سے ملتے جلتے ہیں، ای لئے آپ کی صراحت بسندی اور بے باک تنقید کھی طیائع پرشاق ہوگئ ہے، لیکن اہل بصیرت اور انصاف بسند معزات آپ کی تکح نوائی وجرائت تی گوئی کی مدم وستائش کرتے ہیں، مصتا القد بطول حیاۃ النافعہ۔

#### • ٢٧ - العلامة المحد شمولا تاعبيدالله مبارك بوري رحمه الله

علا واہل صدیث میں سے اس وقت آپ کی علمی شخصیت بہت ممتاز ہے، آپ ایک عرصہ سے مشکلو قاشر ایف کی شرح لکھ رہے ہیں، جس کے دو حصے شائع ہو چکے ہیں، انسوس ہے کہ راقم الحروف اب تک ان کونے دیجے سکا، اس لئے کوئی رائے بھی قائم نہیں کی جاسکتی، بظاہر جوحالات مولا نا موصوف کی خاموثی طبع وسلامت روی کے سنے ہیں ان ہے تو قعات بھی آٹھی ہی ہیں، علامہ موصوف کے دوسرے حالات اور علمی وعملی

كمالات كالجعي كوئى علم تدبوسكا بمعينا الله يطول حياته النافعد

### ا ١٨٧- العلامة المحد ث ابوالحسنات مولا ناسيد عبد الله شاه حيد رآبا دي حنفي رحمه الله

جلیل القدرمحدث، حقق ومصنف ہیں، آپ نے مقلوۃ شریف کے اسلوب پر حنیہ کے احادیث ہوی علی صاحبہ الف الف ملام و تحدیکا نہایت جامع ومتند ذخیرہ '' زجاجہ المصابع'' کے تام ہے تالیف فرمایا ہے یہ کتاب پانچ نخیم جلدوں '' کھل ہو کر عمدہ صفید کا غذیر اعلی طباحت ہے۔ نیز طباحت ہے۔ شائع ہوگئ ہے اس کتاب میں باب وعنوان سب مقتلوۃ ہی کے دکھے گئے ہیں، ان کے تحت احادیث احناف کو جمع کردیا ہے، نیز عنوان میں جن مقامات پر فتا شافتی کی رعایت صاحب مقتلوۃ نے کہ تھی، اس کتاب میں ان مقامات پر شاہ صاحب موصوف نے فقہ منی کی عنوان میں جن مقامات پر فتا شافتی کی رعایت صاحب مقتلوۃ نے کہ تھی، اس کتاب میں ان مقامات کے مدل جوابات بھی دیے ہیں۔ معاملہ کے بعد معترضین مشکرین ومعا ندین کو بھی اس امر کے اعتراف سے چارہ کار نہ ہوگا کہ امام اسلامی میں انسان حد شی تالیف کے مطالعہ کے بعد معترضین مشکرین ومعا ندین کو بھی اس امر کے اعتراف سے چارہ کار نہ ہوگا کہ امام اعتراض کر ناصحائی یا تا بھی پر اعتراض کر ناصحائی یا تا بھی پر اعتراض کر ناصحائی یا تا بھی پر اعتراض کر نے کے برا بر ہے۔

حضرت مؤلف کی عمراس وفت تقریباً نوے سال ہاور خدا کے فضل وتو فیق ہے آپ کی جمت دعزم جواں کا بیرحال ہے کہ آج کل کتاب مذکور کے ار دوتر جمہ بیس شب وروزمصروف رہتے ہیں ، خدا کر ہے تر جمہ کی بھی بھیل واشاعت جلد ہو سکے مصحنا اللہ بطول حیات النافعہ۔

#### حالات راقم الحروف سيداحد رضاعفا الله عنه بجنوري

حضرت مولانا محمد حفظ الرشن صاحب دام ظلیم بھی اس وقت وہاں فوقائی تعلیم حاصل کررہے تھے، مولانا بشیراحمد صاحب بھٹے مرحوم بھی اس وقت وہیں مقیم تھے، ان دونوں حضرات سے تعلق نیاز مندی ای زمانہ سے حاصل ہوا، وہاں میرا قیام اپ تاہے میر فیاض ملی مرحوم کے تعلقات کی وجہ سے جناب چودھری مختار احمد صاحب رئیس ہیوہارہ کے در دولت پر رہا جو بڑے کم دوست، نہایت عالی قدر، مرجح عوام و خواص پزرگ تھے، غالبًا ۱۸ ہ تک وہاں رہاں، ۱۹ ہ تا ۱۳ مدرسر عربیہ قادر بیدسن پور جا کر تعلیم جاری رکھی، وہاں مولانا و لی احمد صاحب خواص پزرگ تھے، غالبًا ۱۸ ہ تک وہاں رہاں، ۱۹ ہ تا تا مدرسر عربیہ قادر بیدسن پور جا کر تعلیم جاری رکھی، وہاں مولانا و لی احمد صاحب کی کہنے ہو کہ محاصل ہواوہ انمی کا فیض ہے۔

اسم میں معاصلہ میں میں دورہ حدیث تعام اصلاحی کر گئی کی تائید میں طلبہ نے دوبار تعلیم مقاطعہ کیا، حضرت شاہ صاحب چند ماہ تر نہی پڑھا تھا ہو گئی ہوگئے اور دوسر ہے اکا براسا تذہ نے بھی ترک تعلق کیا تو طلبہ نے کمل اسٹرائک کی جس میں احقر بھی شریک تھا، حضرت شاہ صاحب پڑھا تھا۔ کہنا مصاحب کے تائید میں احقر بھی شریک تھا، حضرت شاہ صاحب کے تائید میں احتر بھی شریک تھا کی جس میں احقر بھی شریک تو اس کر تھا تھا۔ کہنا کہ مولی تو طلبہ نے مرک تازی شریف و بخاری شریف پڑھائی، دوسری اسٹرائک ہوئی تو

احقرنے عدم شرکت اور تعلیم بوری کرنے کورجے دی،جس کے لئے حضرت شاہ صاحب سے بھی اجازت حاصل ہوگئی۔

اس طرح وہ دورو کا سال پورا کر کے احتر تبلیغ کا لیے کرنال چلا گیا ، وہاں تین سال اور چند ماہ رہ کرتبلیغی ضرورت کے لئے انگریز می پڑھی ،ادب عربی کے خصص کانصاب پورا کیااور کتب ندا بہب وہل کا مطالعہ بمشق تقریر تیج سرومنا ظر کا سلسلہ رہا۔

وہاں سے فارغ ہوکرہ ۴ میں ڈائیسل پہنچا اورمجلس علمی ہے تعلق ہوا جو ۴۵ میک یا تی رہا،اس کے بعد رفتہ رفتہ ایسے حالات پیدا ہوگئے کہ مجلس کو سنتقل طور سے کرا ہی منتقل کرنا پڑا، حضرت مخدوم و جحتر ممولانا محمد بن موکی میاں صاحب بانیوسر پرست مجلس نے احتر کو وہاں بھی بلانا جا با اورا پینے نصوصی تعلق کی بناء پرے متعلقین کرا چی میں رہنے کی سولتیں بھی و بنا جا ہیں ، بھراحقر کے لئے بعض و جوہ سے ترک وطن کو ترجی شہو کی ۔ اورا پینے نصوصی تعلق کی بناء پرے مثان کر بھی اور فضل و انعام کو در کھھئے کہ ۴7 میں دورہ کے سال حضرت شاہ صاحب کے لئے بے نظیر حدیث کر شمہ نیبی ، جن تعالی کی شان کر بھی اور فضل و انعام کو در کھئے کہ 77 میں دورہ کے سال حضرت شاہ صاحب کے لئے بے نظیر حدیث درس کی تعلق ہوئی تھی اور حضرت بی کی اجازت پر تعلیمی سال با دل نخواستہ پورا کرلیا تھا ، اس کی تلائی چند سال بعد ڈائیسل کے درس کی اجازت پر تعلیمی سال با دل نخواستہ نورا کرلیا تھا ، اس کی تلائی وزر محضرت کے افادات میں مولی کہ آپ کے آخری دوسال کے درس بخاری شریف میں شرکت واستفادہ کی نعمت نجر محر قبال کی اور جو نکہ حضرت کے افادات خصوصی کی قدر و مزالت بھی ول میں اچھی طرح جاگزیں ہو چکی تھی ، اس لئے زیادہ آبھی آپ کے ان بی افادات پر مرکوز رہی جن کی پوری خصوصی کی قدر و مزال باری کی ترتیب کے وقت ہور بی جن الحمد والم نہ ۔

۳۹ء و۳۹ء میں فیض الباری ونصب الرابید وغیر وطبع کرائے کی غرض ہے دفیق محتر م مولا ناالمکڑ م علامہ بنوری کے ساتھ حرمین ومصر و ٹرکی کا سفر ہوا ۱۰۰ ماہ وقیام مصر میں علامہ کوٹر کئے ہے تعلق واستغاوات بھی بڑی نعمت تھے، جس طرح ٹرکی کے کتب فاتوں کی بے نظیر مخطوطات عالم اور مصر کے معاہدا سلامیے کی زیارت قابل فراموش نہیں۔

اس فالص علمی سفر کے اول وآخر جوابیے محبوب ترین روحانی مراکز مکہ معظمہ ویدینہ طیبہ کی حاضری وجج وزیرات کی نعمت وسعادت اور دونوں بارطویل قیاموں میں علماء ترجین سے تعلق واستفادات،معاہد و مکا تب ترجین کی زیارات، بیدہ فعمتیں ہیں جن سے او پر کسی نعمت کا تصور اس دنیوی زندگی میں نہیں ہوسکتا۔

شکر نعمتهائے توچند انک نعمتهائے تو عدر تقصیرات ماچند انکہ تقصیرات ما

وارالعلوم نے فراغت کے بعد بیعت سلوک کی طرف رتجان ہوا، حضرت شاہ صاحب قد سرہ ف ساستشارہ کیا کہ س سے بیعت ہوں تو حضرت کے دھرت شن وقت مولانا حسین علی صاحب میا نوالی قدس مرہ کا مشورہ و یا، احتران کی خدمت بی حاضر ہو کر بیعت ہوا اور تا حیات استفادات کرتا رہا، چند سال قبل حضرت شنخ ومرشد مولانا عبداللہ شاہ صاحب ضلیف حضرت شخ ومرشد مولانا عبداللہ شاہ صاحب طلیف حضرت شخ و مرشد مولانا فیال حضرت شخ ومرشد مولانا فیال حضرت شخ ومرشد مولانا عبداللہ شاہ سے مسلمہ و مسلم کیا، آپ کی وفات کے بعد بھی ای طرح آپ کے جائیس حضرت شخ ومرشد مولانا فیال محمد صاحب وام بر کا تبحل میں پہلے ذریعہ مکا ثبت پھر گذشتہ سال وقت تشریف آور کی ویزم شرف بیعت سے مشرف مواء واللہ الموفق لما سحبہ و مرضی ، زمایہ تعلق مجلس علی وا بھیل میں ۵،۳ سال تک کتب درسیہ بھی جامعہ وابھیل میں پڑھا کیں ، یاور ہے کہ البلاغة الواضح ، فقد ورکی ، کنرو بدا میمید کی ، وشرح عقا کد و بوان سبنی وسیعہ معلقہ وغیرہ پڑھا کیں ، حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب جس زبانو المرفق الواضح ، فقد ورکی ، کنرو بدا میمید کی ، وشرح عقا کد و بوان سبنی وسیعہ معلقہ وغیرہ پڑھا کیں ، حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب جس زبانو بیاب یو نیورٹی کے تصور اجتمام جامعہ بھی احتر ومولانا مفتی کسی الفر صاحب کو سرد کر گئے تھے، ویو بند سے فارغ ہوکراح ترفی کا مسل کی تعلق اورغ ہوکراح نی احتراک کی واصل کی تھی اور جارس کی کی دور کی مطرف عربی کا محتون بھی کا میں بڑی کا محتون کی کا محتون عربی کا محتون کی کا محتون کا محتون کی کار کی کا محتون کا کی کا محتون کا محتون کی کا محتون کی کا محتون کا کا محتون کی کا محتون کا محتون کا محتون کا کا محتون کی کا محتون کی کا محتون کا کا محتون کی کا محتون کا محتون کا کا محتون کا کا کا محت

٣٦ ء ٢٠٠٥ء تك احقر كا تيام بجنور رباجس بش مطب كا مشغلدا وربكي لكيت برصني كا كام بهى اجتمام يتيم خاندا سلاميه بجنور كساته

یہاں بطورتحد بٹ نعمت بیام بھی قابل ذکر ہے کہ یہ احقر کا عقد نکاح حضرت شاہ صاحب کی جھوٹی صاحبز ادمی ہے ہوا ( انکاح حضرت علامہ مولا ناشیر المیرعثمائی نے پڑھا یا تھا ﴾ ان سے حضرت شاہ صاحب کی زندگی کے بہت سے واقعات خصوصاً کمریلوزندگی ہے بہت سے حالات کا علم بھی جھے ہوا، خدا کرے ،حضرت شاہ صاحب کے اس تعلق سے جھے نفع آخرت بھی حاصل ہو، آبین ۔

اب دوسال ہے دارالعلوم دیو بند کے شعبہ نشر واشاعت ہے جس میں جے الاسلام حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب قدس سر ف کی تصانیف کی تسہیل، عنوان بندی وضح اغلاط مطبق وغیرہ کا کام سردہ، یہاں کے قیام میں ماہوار پردگرام کے رواج اور قسط وارکتا ہیں شائع کرنے کی سہولت دکھے کر خیال ہوا کہ اتوارالباری شرح اردو صحح البخاری کا کام کیا جائے جس کے لئے مقدمہ اور تذکر و محد شین کی ضرورت محسوس ہوئی خدا کا شکر ہے کہ پہلی جلد کے بعد مقدمہ کی دوسری جلد بھی شائع ہور ہی ہے، اس کے بعد شرح بخاری کا پہلا بارو آ جائے گا، ان شاء اللہ ای طرح اس حدیثی خدمت کی مہمزلیں بوری کی جائیں گی ، والند المونی المیسر ۔

#### آ راءوارشادات گرامی

تذکرہ محدثین حصداول میں علاوہ ویکرمباحث و تفصیلی تذکر والا م اعظم ، ڈیز ہے سوئد ٹین کے اجمال و تفصیلی تذکر ہے آ بچلے تھے، پیش نظر حصد دوم میں اسے محدثین کے ستفل تذکر ہے اور خمنی تذکر ہے مثلاً حضرت علامہ تشمیر قدی سرہ یا حضرت بینی الاسلام مولا تا مدنی نوراللہ مرقد ؤ کے تلا فدہ محدثین وغیرہ بھی تقریباً ایک سوہوں گے ، اس طرح سات سے زیادہ مجموعی تذکر ہے سما منے آگئے۔

خیرالائم (امت جمدیہ) شی سب سے زیادہ برگزیدہ طبقہ فقہاء دی دشین کا ہے، کیونکہ فرے مضرین یا محدثین کا پایہ بھی اس سے نیجے ہے اس لئے اس طبقہ کی دین و مطبقہ کی ایک مستقل و کمل تاریخ اسٹے اس طبقہ کی دین و مطبقہ کی ایک مستقل و کمل تاریخ مدون ہونے کی نہایت ضرورت ہے، تاکہ دین قیم کے ان جلیل القدر ضدام کے بابر کات افعاس و ملکی ضد مات سے تعادف حاصل ہو، امندرجہ بالا ضرورت ، اشرح بخاری شریف کی مناسبت ، احضرت شاہ صاحب کے طرق وراں کے باعث جگہ جگہ کے دشین کے حالات پر دوشنی ڈالاکر تے تھے، اوراس خیال سے بھی کہ محدثین احتاف کو مطبور کتب رجال وطبقات میں سے جگہ جگر ہو تین کی دوجلدیں چیش ہیں۔

اس نقش اول میں بہت سے تذکرے موادمیسر نہ ہوئے کی وجہ ہے ناقص بھی رہے، بعض کمایوں پر ضرورت سے زیادہ اعتماد بھی تامناسب ہوا، اپنے مخلص بزرگوں نے بعض خامیوں کی طرف بھی توجہ دلائی، بہت کی مطبعی اغلاط بھی باعث ندامت ہو کمیں، انشاء اللہ، ان مسامور کی تلافی کی جائے گی اور جینے مفید علمی مشورے آئے ہیں، یا آئندہ آئیں گے سب پڑمل کیا جائے گا۔

مجھال امرے نہا ہے مسرت ہے کہ اہل علم نے میری اس خدمت پر توجہ کی ، کتاب ماہ حظ فر ماکرا بنی مفصل رائے ، مفیداصلا حات ومشوروں نے از ااور بھی ان سے مستقید ہوا، یہاں اپنے ایکا بروا حباب کے جیمیوں مکا تیب گرامی میں سے حسب گنجائش چندا یک پیش ہور ہی ہیں۔

## مكتوب كرامي حضرت نشخ الحديث مولانا محمد ذكرياصا حب سهار نيوري رحمه الله

سرم محترم ناوت معالیم ، بعد سلام مسنون گرامی نامدگی دن ہوئے موجب منت ہوا تھا، بزی ندامت ہے کہ عربیف کے لکھتے ہیں امراض واعراض کی وجہ سے تاخیر ہوگئی، کتاب تو فرط شوق ہیں ای وقت رات ہی کوسنما شروع کر دی تھی اور فہرست پوری اور چندمیا حث تو رات کے 17 ہے تک ای دن سے تنے ، اس کے بعد مجھی چندم تبہ کھے حصد دن ہی خود دیکھا اور کھی رات کو کسی سے سنا اللہ تعالی آپ کو جرآ او خیر عطا فرمائے کہ آپ نے بہت ہی عنت اور تفصیل سے مضایان کو جمع فرمایا ، بالخصوص امام صاحب کے متعلق تفاصیل بہت ہی اہم اور مفید ہیں ، حق تعالی شان ایک میں اس سے بیار کو جو افرمائے اور دارین ہیں اس کی بہترین جزاء خیر عطافر مائے اور لوگوں اس سے زیادہ و سے ذیادہ

تہت کی تو فیق عطافر مائے ، بلاکی تضنع اور تواضع کے عرض ہے کداس ناکار و کا ذکر اس اہم اور مبارک کتاب میں کتاب کے لئے عیب ہے، آپ نے دومرے حصد کو بھی اس ذکر سے عیب دار بنانے کا خیال طاہر فر مایا ، بند ہ کی درخواست ہے کہاس سے اپنی مبارک کتاب کی وقعت ڈگرائیں ، اس میں کوئی تصنیح نہیں ہے ، بند ہ کوتقار بینا لکھنائیں آتمی ، کیا ہے تر بھنداس کا بدل نہ ہوسے گا؟ ، فقطا ذکریا ، 100 جمادی الا ولی ۱۳۸ ایھ

## مكتوب كرامي سيدي وسندى الثينح مولا ناخان محمرصاحب نقشبندي مجدوي رحمه الله

بعد الحمد والصلواة وارسال التسليمات والتيات فقير فان محرف عنه عمراى خدمت معزت مولا تا احد رضاصا حب عرض گزار ہے كہ آپ كا ولا تامه مع رجس في انوارالبارى موصول ہوكر باعث سرفرازى ہوا اس ہدئے بہیہ اور یا وفرمائى كا بہت بہت شكریہ جزاك اللہ تعالى عنا خیر الجزاء، معزرت مولانا ابوالسعد احمد فان قدى سرو نے ایک سال اپنے تنافسین كو دورة حدیث پڑھایا تھا جس جس معزمت كے صاحبزاو به مولوى محرسعید مرحوم، معزرت مولانا محرعبد الله صاحب قدى سرة اور ديگر تعلىء متوسلين كى جماعت شامل تھے، معزرت نے سارے علوم كى يحيل مولوى محرسعید مرحوم، معزمت مولانا محرعبد الله صاحب و بنجاب كے مشہور مدرس تھے، اكثر كتابيں ان سے پڑھیں۔
تین سال كانپورہ جس رہ كركى ، مولانا عبيد الله صاحب و بنجاب كے مشہور مدرس كانپور جس تھے، اكثر كتابيں ان سے پڑھیں۔
انوالبارى كا طرز بہت مفید ہے اور فقير كو پندا ہیا ہے ، اللہ تعالى اس كى تحیل كے اسباب بیدا فرمائے اور آپ كے اخلاص جس ترق

الوالباری کا حرز بہت معید ہے اور تغیراد پہندا یا ہے ، انقد تعالی اس کی سیل کے اسہاب پیدا فرمائے اور آپ کے اخلاص میں تر اور کام بیل برکت عطافر مائے ، آمین

مكتؤب كرامي حضرت استاذى المعظم مولانا محدادريس صاحب كاند ملوى شيخ الحديث رحمه الله جامعه اشر فيه لاهور

بعد تحييه مسنوند و مديئه وعوات عائباند آنکه مديده ورضا موصول جوا، جس کواگراصح الهدايه کها جائے ان الله الله تعالی سخح جوگا اور الله عليه مديم مستوند و مديئه وعوت اورغرابت كے اجتماع الله مديم محيحه كے ساتھ حسن غريب لانعرف الامن فراالوجه (اى من وجه السيد الرضا) كا بھی اضافه كرديا جائے توصحت اورغرابت كے اجتماع شي كوكى اشكال ند جوگا يہ ديم وجب صدمسرت جوا ، الله تعالی اتمام وا كمال كی توفیق بخشے اور الله قرب ورضا كا ذريعه بنائے ، آجي آجي آجي من ميں كوكى اشكال ند جوگا يہ ان اجزاء كا جو تيمت جوگی وہ جس الله بعداج المحالة علی جو تيمت جوگی وہ جس

بین بر روہ طاری اور اور اور کا موسی میں اس سے این اس میں اور سے این اور اور کا اور میں اور اور اور اور اور اور انشاء اللہ تعالی محت محتر م مولا نامولوی محمد پوسف ما حب بنوری ملم کے پاس جمع کرتار ہوں گا ، زیادہ بجر اشتیاق لقاوم بیئر دعا کیا عرض کروں۔

مكتوب كرامي حضرت مولا ناظفر احمرعتاني شيخ الحديث درالعلوم ثندوا للديار سنده رحمه الله

انوارالیاری کا مقدمہ حصداول موجب مسرت وابتہاج ہوا پوجہ علالت جن جلد ندد کھے سکا، اب بھی پورانہیں ہوا، گرا کثر مقامات سے • یکھاما شا واللہ خوب ہے میرے حالات کہیں نہیں چھے ندمیں نے لکھے، آپ کی خاطر کچھ لکھ کرارسال کر دوں گا۔

تقريظ حضرت مولانا ابوالمآثر حبيب الرحمن صاحب اعظمى ركن مجلس شوري دار العلوم ديوبندر حمه الله

مقدمدانوارالباری حصداول کومخلف مقامات ہے میں نے بغور پڑھا، مختف کمابوں میں جوقیمتی معلومات منتشر ہتے، ان کومؤلف کماب جناب مولا نااحمدرضا بجنوری نے جس محنت و جانفشانی ہے کیجا اور مرتب کیا ہے اس کی داوند دیناستم ہے، معمولی فردگذاشتوں سے کسی مؤلف کی کماپ کا خالی ہونا تقریباً ناممکنات ہے ہیں لئے ان سے قطع نظر کر کے کہا جاسکتا ہے کہ یہ مقدمہ بہت قیمتی اور جیش بہا معلومات پرمشمال ہے، میں مؤلف سلمہ اللہ کوان کی اس تالیف پرولی مبارک باد چیش کرتا ہوں۔

تقر بط حصرت مجامد ملت مولا نا محد حفظ الرحمن صاحب ناظم اعلی جمعیة العلماء بهندر حمد الله مولاناسید احد مناسب با معلم الله مولاناسید احد مناسب بخوری نے جو جمائی حثیت سے میرے دیتی کا رہی ہیں، بخاری شریف جیسی عظیم دیث کی کتاب ب

اردو میں بیکوشش کی ہے، کہ رئیس المحد ثین حضرت مولانا سیدانورشاہ صاحب نورالله مرقدہ کے افادات کو بخاری کی شرح کے طور پر پیش کر میں، حضرت شاہ صاحب قدس سرہ مسلمہ طور پر اپنے وقت کے علم حدیث میں مجدد شہجے گئے ہیں اور حدیثی تنقیح وتحقیق میں ان کا پاریسلف صالحمین کی ممتاز اور نمایاں ہستیوں میں سمجھا جاتا ہے، سخت ضرورت تھی کدار دوزبان میں اس متبم بالشان کتاب کے افادات ارباب ذوق واہل علم کے سامنے آجا کیں تاکداس کی افادیت زیادہ سے زیادہ عام ہوسکے، اور بیمعلوم ہوسکے کہ حدیثی شقیح وقد قبق کے ساتھ ساتھ مسلک حنی کو حدیث سنتے وقد قبق کے ساتھ ساتھ مسلک حنی کو حدیث سنتے میں قدر قربت ویگا گئت حاصل ہے۔

مولانا موصوف شکریہ کے متحق ہیں کدانہوں نے اس سلسلہ کی پہلی کڑی ارباب فکر کے سامنے ہیں کردی ہے جس کا نام مقدمہ انوار الباری شرح بخاری ہے، کتاب کے اس حصد اول کو دیکھنے ہے اہل علم بخو بی انداز و کر نیس کے کہ مولانا موصوف نے کس جا نگاہی اور علمی کاوشوں کے ساتھ ان علمی افا دات کو بیش کیا ہے، جن تعالی ہے دعاہے کہ ان کی سعی کو اہل علم وفکر کی نظر میں 'سعی مشکور' فرمائے۔

تقريظ حضرت مولانا سيدمحم ميال صاحب ديوبندي ناظم جمعية علماء منددامت بركاتهم

حامداؤ ومصلیاً ومسلماً مولا تا انحتر مسیداحدرضاصاحب نے حصرت الاستاذ العلام محدث جلیل مولانا سیدانورشاه صاحب تشمیری و قدیس مرفی العزیز کے نادراور بیش بہاا فادات کوجس حزم واحتیاط اور شرح وبسط کے ساتھ جمع کرنے کا اراد وفر مایا ہے، اس کی پہلی قسط یعنی مقدمہ انوارالباری کا حصداول ہمارے سامنے ہے، جس تفصیل ہے یہ پہلا حصد مرتب کیا گیا ہے اس سے اس" بحرف خار" کا انداز ہ ہوتا ہے جو بخاری شریف کی اردوز بان میں کمل شرح کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا، ان شاه اللہ۔

اس نے اس حصد کو پڑھنا شروع کیا چونکہ اردوزبان میں ایک نی اور جامع تصنیف تھی ،اس سے اتنی دلچیسی ہوئی کہ دوسرے مشاغل کی المجھنیں فراموش ہوئی اور کتاب کا بہت بڑا حصد حرفا خرفا پڑھ لیا، حقیقت رہے کہ رہد حصد اردو دال طبقہ کیلئے نادر تحفہ ہے اور امید ہے کہ اس فرح دوسرے جھے بھی اردو دال اہل علم کے لئے گراں قدر جایا ہوں گے جوزبان اردو کے دائن میں علم حدیث کے فیمتی جواہر پاروں کا اضافہ کردیں گے،اردوزبان کی عجیب وغریب خصوصیت رہ بھی ہے کہ اس کے بولئے اور بیجھنے دالوں کی غالب اکثریت اہام اعظم حضرت ابو حنیفہ لاحمان ابن ثابت ہے دابطہ تھلیدر کھتی ہے۔

اردوز بان میں اختلائی مسائل مثلاً قر اُت فاتحہ ظف الامام یا آمین بالجبر وغیرہ کے متعلق بہت ی کتابیں کھی جا پیکی بیں مگرخود امام معاحب اور آپ کے رفتا ہ کار کے متعلق کتابیں تو کیامعمولی رسالے بھی شاؤ و نا در ہی ہیں۔

ایک حنقی المسلک جو با قاعدہ عالم نہ جووہ اختلافی مسائل پر غیر حنی ہے گفتگو کرسکتا ہے، لیکن امام صاحب اور آپ کے اصحاب کے متعلق اہل الرائے اور تا آشنا حدیث ہونے کا جو ہر و پر گینڈہ کیا گیا اور کیا جا تا ہاں کا محققانہ جو اب اس کے پائ ہیں ہوتا، بلاشہ ایک اس کی ضرورت تھی جو اس پر و پر گینڈ ہے کے تاریک پر دول کو چاک کرے اور جس میں امام صاحب کی ان خصوصیات کا تذکرہ ہوجن کی بناہ پر و نیاعلم نے آپ کو امام اعظم تناہم کیا، مقدم مدانو ارالباری کا یہ بہلا حصہ جو تقریباً تمن سوسفیات پر مشمل ہے، ایک جام حیات ہے جو اس مضرورت کو پوراکرتا ہے اور اس تعظی کو سیر ائی ہے بداتا ہے۔

مخالفانہ پروپیگنڈے کی تفویت معفرت امام بخاریؒ کے انداز تحریر ہے بھی پنجی کہیں آپ کے مہم الفاظ کوامام اعظم کے مسلک پرجرح اور کہیں آپ کے عقائد کے متعلق تنقیداور تنقیص سمجما گیا۔

انوارالباری کے مصنف مظلم العالی نے اس کی طرف توجہ کی ہے اور محققاندا نداز میں بے ٹارشوام و نظائر کے ساتھ ان اعتراضات کا

جواب دیا ہے جوامام صاحب کے علم مسلک یا عقیدے پر کئے جاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس جواب دہی ہیں کہیں کہیں وامن احترام کی گرفت بھی ڈھیلی پڑگئی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ارشادر بانی لا یہ سب الله المجھر بالسوء من القول الا من ظلم اگر چرمصنف کی اس شوخی تحریر کے لئے جواز پیدا کرویتا ہے گرتا ہم اصبح المکتب بعد کتاب الله کے مصنف کی تعظیم و تکریم ہمارے ان فرائنس میں ہے ہے جواتو از ن و تقابل کے وقت بھی کی تخفیف کو تبول نہیں کرتے۔

بہرحال کتاب ہرایک طالب علم کے لئے وہ متعلم ہویا معلم ، قابل قدر ذخیرہ ہے ، انڈ تعالیٰ اس کو مقبولیت عطافر مائے اور مصنف کو اینے منصوبہ کی بھیل کی توفیق بخشے و ماذ لک علی اللہ بعزیز ہجمہ میاں علی عند۔

## مكتوب كرامى حضرت مولا ناابوالوفاصاحب افغاني رحمه اللدمد مراحياء المعارف النعمانية حبيراآ باددكن

جزاک اللہ خیرا، آپ نے بہت بڑا کام شروع کیا ہے، تذکرے بڑے فیتی ہیں،امام صاحب کے حتمات کے متعلق تو آپ نے تحقیق کاحق اداکر دیا مگر مجھے ابھی مولانا تبلی کی تحقیق کے متعلق شبہات ہیں، تحقیق کی فرصت نہیں، کاش!اس اعتراض و جواب کو آپ درج بھی کر دیتے تو آئندہاس کاسد باب ہوجاتا۔

مقدمہ ٔ انوارالباری کا مطالعہ تھوڑا تھوڑا جاری ہے، وقت نہیں ماتا ، بھی اخیررات میں ، بھی سونے ہے بل دیکھ لیتا ہوں ، بڑی محنت کی ہے آپ نے اور بہت می چیزیں اور خیانتیں شخصیین کی واضح کردی ہیں ، افسوں کے بھی نہیں ، ہو کی ، طباعت کی غلطیاں رہ گئی ہیں ، آج شب میں امام شافعی کا تذکر ہیڑھا ، واقعی! آپ نے تحقیق کاحق اواکر دیا ہے دل سے دعا نمیں تکلیں۔

### مكتوب كرامي حضرت مولا نامحر جراغ صاحب ''العرف الشذى'' رحمه الله

اتوارالباری کےمقدمہ کا پہلا حصہ بطور تخذ کی دن ہوئے مصول ہو چکا ہے ہے۔ حدثگریہ، اسباق سے فرصت کم ہوتی ہےاور حافظ کا فی حد تک فراب ہو چکا ہے، اور د ماغ پیاری کی وجہ ہے وہنی اختثار کا شکار ہے، اس لئے آ ہستہ آ ہستہ دیکھنا شروع کیا ابھی پھے د کیا تھا کہ ایک علم دوست صاحب عاربیۂ و کیھنے کے لئے لے گئے۔

اپنی بیاری کی وجہ سے کتاب پر پھی تھمرہ کرنے کی صلاحیت سے تو عاری ہوں ،البت اس پر مبار کباہ کہ آپ نے حضرت شاہ صاحب کے علوم کوشائع کر کے عام کرنے کا ارادہ فرمایا ہے ، جس سال ہم نے دورہ فتم کیا تھا اس دفت بھی بعض شرکاء حدیث نے بیہ طے کیا تھا کہ حضرت کے علوم کی اشاعت ہوئی جا ہے اور کچھا حباب نے اس کے لئے چندہ دینے کا بھی وعدہ کیا تھا ،گر بعد جس اس خیال کو مملی جا مہدن تھیں ہوا۔
میرے پاس حضرت شاہ صاحب کے درس بخاری کے نوٹ میں (جیسے تقریر ندی کے نوٹ بصورت العرف الشذی تھے ، ان میں مسائل مختلف فیما کی طرف توجہ کم ہے ، کیونکہ مسائل کے بارے میں حضرت تر ندی کے درس میں مفصل بحث فرما دیا کرتے تھے۔
مسائل مختلف فیما کی طرف توجہ کم ہے ، کیونکہ مسائل کے بارے میں حضرت تر ندی کے درس میں مفصل بحث فرما دیا کرتے تھے بعد میں واپس بخاری کے نوٹ بھورا بتدائی ایام میں دیکھ تھے بعد میں واپس

بروے اب اگر مناسب خیال فریادیں تو میں وہ قامی کتاب عاریۃ آپ کو بھیج دوں کہ آپ اس سے پچھے لیٹا چاہیں تو لے لیس؟ مگریہ بھی فریادیں کہ کیایا کستان ہے آپ کو ہندوستان میں قامی کتاب بینج سکے گی؟ مرادیں کہ کیایا کستان ہے آپ کو ہندوستان میں قامی کتاب بینج سکے گی؟

مکتوب گرامی حضرت مولاناسید فخرانحسن صاحب رحمه الله استاذ حدیث وتفسیر دارالعلوم د بو بهند مدیقی الکرم مولانا السیداحمد رضا صاحب زیدت مجدکم ، السلام علیم ورحمة الله ، انوار الباری علی سیح البخاری کے مقدمہ کی پہلی قسط مطالعہ کی اور بہت سے صفحات بالاستیعاب و کیمے، آپ نے بہت کی کما بول کاعطراس میں چیش کیا ہے، اردو بیں حضرات محدثین بالخصوص حضرات حنفیہ افخصوص حضرت امام اعظم پر آپ نے ایسی چیزیں چیش کردی جیں جن کی طلبہ اور علماء کیلئے بالخصوص احتاف رحمہم اللہ کے لئے ہروفتت ضرورت تھی، جزاکم اللہ خیرالجزاء۔

میرے نز ویک طلبائے حدیث اور علماء کے لئے از بس اس کا مطالعہ ضروری اور مفید ہے، البنۃ حضرت امیر المؤ مین فی الحدیث امام بخاریؓ کے بارہ میں جواب دہی میں ذرالہجہ تیز ہوگیا ہے،امید ہے کہ آئندہ کتاب میں اس کا لحاظ فرمایا جائے گا۔

## مكتوب كرامي حضرت مولا ناعبدالله خان صاحب تلميذر شيد حضرت علامه تشميري قدس سرة

مقدمہ انوارالباری موصول ہوا، بہت بہت شکر ہد، بالبدا یہ بدز بان پرآتا ہے کہ وہ کون ی خوبی ہے جواس کتاب میں نہیں، کتاب کیا ہے، ماشاء اللہ ایک نایاب انسائیکلو پیڈیا ہے، کسی طور مقدمہ ' لتح الباری ہے کم درجہ کی چیز نہیں ہے' ، آپ نے بہت ہے مقید مشورے اور اصلاحات بھی کھی ہیں جن سے استفادہ کیا گیا، جزاہم اللہ خیرا۔

## مكتوب كرامي حضرت مولانا قاضى سجاد حسين صاحب رحمه الله صدر مدرس مدرسه عاليه فتح بوري دبلي

انوارالباری کامقدمہ موصول ہوا جس کو میں وقت نکال نکال کر بہت نورے پڑھ رہا ہوں، ماشاء اللہ بہت ہی مفید کام شروع کیا ہے، امام اعظم کی جانب سے مدافعت کا تو حق اوا کر دیا ہے۔

## مکتوب گرامی حضرت مولا نامحد بن موکی میاں صاحب رحمه الله سملکی افریقی سرپرست مجلس عملی ڈابھیل وکراچی

المحددلله مقدمه انوار الباری کے پہلے حصہ کی عاصت سے علمی فوا کد حاصل ہوئے ، بڑا کم اللہ خیرا، یہاں برادر حضرت مولانا مفتی ابراہیم سنجالوی صاحب و برادر مولانا محمدا یکھلو ایسا حب سلمہانے بھی آپ کی اس تصنیف کو پندفر مایا اور قدر کی ، دونوں حضرات نے کہا کہ اس متم کی سنجالوی صاحب و برادر مولانا محمد الله تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ مبیا کردی ، وونوں حضرات اور بیما جز ظلوم جبول شکر گزار جیں اور دعا گوکہ اللہ تعالیٰ کتاب کی ضرورت تھی جوالحمد لللہ ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ مبیا کردی ، وونوں حضرات اور بیما جز قلوم جبول شکر گزار جیں اور دعا گوکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس تصنیفی کوشش سے مسلمانوں کو اور خصوصاً علیا تکرام کونغ بخشے اور کتاب زیادہ سے ذیادہ مقبول ہواور آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہے ، آپ نے تعالیٰ میں بہت ذیادہ محمد کی کا مورد یہ دورین کردیا ہواور دیوہ دیر کی سے علیا ، اختاف کے لئے بیر مایٹ میں جمع و مرتب کردیا ، فللہ الحمد ولکم الشکر۔

#### مکنوب گرامی حضرت مولانا سیدمجمد بوسف صاحب بنوری رحمه الله شیخ الحدیث جامعه عربیه نیوناؤن کراچی دامت برکاتهم

گراں قدرمخترم، زاد کم اللہ فضلا وعلا و اسلام علیم ورحمۃ اللہ و برکانۂ ، انوارالباری کی پہلی جلدموصول ہوگئی ، ما شاءاللہ اپنے رفیق محترم
کاعلمی رفیع کارنامہ یکا بیک آبھوں کے سامنے آیا ، بہت خوشی ہوئی ، خیال تھا کہ پورامطالعہ کر کے تاثر ات تکھوں گا، کیکن مواقع وعوائق کے
خوف سے کہ کہیں تا خیر نہ ہوجائے اس لئے تمس صفحے و کھے کر ہی بطور رسید خطائکھ کر چیش کرتا ہوں ، اللہ کر سے حسن قلم اور ذیا وہ ، خدا کر سے اس کی
حکیل ہوجائے اور امت کو نفع بہنچے ، ایام العصر معترت شنخ کے علوم و نفائس سے دنیا اس کے ذریعے روشناس ہوجائے ۔۔

P Y P

بہر حال اجمالی ہدیہ تبریک قبول فرمائے ، میں طویل ساڑھے ماہ کے سفر کے بعد پہنچا ہوں ،اس لئے مشاغل کا اور بھی انہا ک ہے، درس ہی کیا کم تھا کہ اس پر مشتر ادامور روز افزوں ہیں ، امید ہے کہ مزاج مبارک بخیر ہوگا اور حضرت مفتی صاحب، مدت حیاۃ الطبیۃ بھی پنجریت ہوں گے ہمنون ہوگا ،اگر میراسلام اخلاص د تنظیم پہنچا دیں ،ولکم الشکر ،وگوات صالحہ ہے فراموش نہ فرما کیں۔والسلام

مكتوب كرامي مولا ناعبدالرشيدصاحب نعماني دامت بركاتهم

جڑا کم اللہ، آپ نے بڑا کام کیاار دو دانوں کے لئے نعمت غیر مترقیہ ہاتھ آگئی اس قدرتفعیل ہے اس موضوع پراب تک کس نے قلم اشھایا ہے، آپ نے بچھ سے بھی اپنی تالیف مدیف کے بارے میں رائے دریافت کی ہے، میں اہل علم کا خادم ہوس ، اپنا تو بیال ہے۔ نیج کے جاذوق طلب از جبتی بازم نہ داشت دانہ می چیدم ازال، روزے کے خرمن داشتم

آپ کی کتاب کا بھی استفادہ کی نظرے مطالعہ کیا، پہلانسی جس روزموصول ہوا معاً پڑھنا شروع کردیا اوردوسر کے روزختم کر کے ہی دم لیا، خیال تھا کو فور انور بھنر پیش خدمت کیا جائے مگر موفق نہ ہوا، کتاب انتعلیم کا تحشیہ اوراس کی پر وف ریڈ گئے پھر خلافت معادیہ اور برزید کی بنیہ ورک ایک کام ہوتو، ور افرصت نہیں ملتی بس پھر جواپنی مصروفیتوں بیس کم ہوا تو اب دوبارہ والا نامہ کے دصول ہونے پر ہوش آیا، خدا خدا کر کےکل سے خطوط کے جواب خطوط میں مصروف ہوں۔

منطوط کے جواب کیلئے وقت نگالا ہے، بیدوت عباس کی خدمت گزاری کا تھا، کل سے اسے موقوف کر کے جواب خطوط میں مصروف ہوں۔

آپ نے تو بہت کچھ کھے والا، بیرحصہ تو مقدم کر بخاری کی بجائے منا قب ابی حنیہ کہلانے کا مستحق ہے، بلا شبہ شرکا ہ تد و بن فقہ کا تذکرہ اس کا خصوصی وصف ہے، آپ نے سب سے پہلے اس کو واضح کر دیا ہے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تھائی تا بدیر جتاب کو زندہ وسلامت باکرامت رکھے اور بھر بھرانی مرضیات میں انہاک نصیب فریائے، مجھے بھی دعا ، غیر سے سرفراز فریا کیں۔

مكتوب كرامي نينخ النفسيرمولا ناذاكرحسن صاحب يجلتى بنگلور، دامت بركاتهم

آپ کا بدیہ سید نومبر کے آخر میں موصول ہوکر باعث معدمسرت ہوا، احقر نے مقدمہ شرح بخاری شریف حصاول بغور مطالعہ کیا اور

ہوت مسرور ہوا، شرح کے ابتداء میں رجال بخاری کے تراجم بہت ضروری چرتھی ، بہت بہتر ہوا کہ آپ نے اس کو جز الکتاب بنایا اور اس سے

ہمی زیادہ احقر کی نظر میں احتاف کی طرف سے دفاع کا معاملہ تھا، جس کا آپ نے خوب خوب خوب خی اداکیا ہے ، اس سلسلہ میں تمام مواد کو یکجا کروینا

ہوا مشکل ، دفت طلب اور امر صعب تھا جس کو بتو فیت اللی آپ کی بالغ نظری نے انجام و سے دیا ، ذلک فضل الله یو تبعه من بیشاء۔

ہاوجودا ختصار غالبًا کوئی اہم بات متروک نہیں ہوئی ، کو یا دریا کو کو زو میں سانے کی علی کی جس میں آپ بھر التہ تعالیٰ ہوئی صد تک

کامیاب ہوئے ہیں ، بندہ اس عظیم دفاعی شاہکار پر جناب کی خدمت میں ہدیے مباد کہا دہیش کرتا ہے ، فجر اکم اللہ عزاد من مائز الاحناف فی
الدارین خیرا۔ دعا ہے کرتی تعالیٰ آپ کی اس خدمت عظیم کو تبولیت عامدے شرف فریا ہے ، اب حصد دوم کا بے چینی کے ساتھ انتظار ہے۔

الدارین خیرا۔ دعا ہے کرتی تعالیٰ آپ کی اس خدمت عظیم کو تبولیت عامدے شرف فریا ہے ، اب حصد دوم کا بے چینی کے ساتھ انتظار ہے۔

مکتوب گرامی مکرم و محترم مولانا سعیداحد صاحب اکبرآبادی رحمه الله صدر شعبه دبینیات مسلم بو نیورشی علی گرمه

محت محترم ومرم اسلام علیم، انوار الباری جلدا پر بر بان میں تو جب تبعر ہ ہوگا، ہوگا تی، سردست اس اہم علمی کارنامہ پر جو مصرت الاستاذ رحمۃ الله علیہ کے نام نامی ہے شرف انتساب رکھتا ہے، دلی مبار کباوقبول فرما ہے، جزاکم الله احسن الجزاء۔ آپ نے بہت اہم کام اپنے ذرایا ہے، اللہ تعالی میں وحدگار ہواور آب اے استقلال وثبات کے ساتھ تھیل کو پہنچا سیس آمین حوالوں میں اگر آپ کی اس انتخاک کوشش کے شرویس (۱) ایک ہی مصنف میں وہ بھم می ہوئی چیزیں سامنے آگئی ہیں جو آج تک میری دانست میں جعمی ہوئی جیزیں گزرتی تھیں ، پھرعندالصرورة ان کا فراہم ہوئا بغیرشد ید جھیں ، دانندا علم مختلف کتب ہیں کہیں بحوالہ اور کہیں بغیر حوالہ دوران مطالعہ نظر کچھ چیزیں گزرتی تھیں ، پھرعندالصرورة ان کا فراہم ہوئا بغیرشد ید جو جہد کی ورق گردانی کے دشوارتھا (۲) خود بہت سے نئی علاء کی ان غلط فہیوں کا بھی اس سے از الدانا بدی ہے جن کی معلومات کے تحت حضرت امام اعظم کی اس مقام بھا ہم اس مقام بھا ہم اس مقام بھا ہواں کے مطالعہ کے بعد متعین ہو سکے گا۔ (۳) اکثر احتاف عقیدة ہی حضرت امام اعظم کی رفعت وعظمت پر جمع ہوئے ہوئے ، اس مصنف سے ایک جمۃ قاہرہ آپ نے قائم فرمادی جزاک اللہ جزائن اللوفی (۳) عام درس گاہوں ہیں ققہ و صدیت کے درسین کے لئے اورخصوصاً مباحثین کے لئے ایک اجلامواد آپ نے فراہم فرمادیا ہے، فبارک اللہ فی عرکم وعلمکم وفیما الین الہدیتم۔

مكتوب كرامي مكرم ومعظم مولا ناعبدالما جددريا بادي (مدير صدق) دامت بركاحهم

مخده المكرّم وبليكم السلام ورحمة الله بعمد ق مين كتابون پرتبعر كاسلسلوتو مجود أبند كردينا پرا، كتابون كانبار للفيشروع بوگ تقادر برمصنف يا ناشر كي اطرف سے يهم اور شديد تقاضي مب پر لكھنكا ندوقت لكنا مكنے ، ند پرچه مين كنجائش، اب صرف رسيد كتب به ذيل مين و د چارسطري بطوراجمالى تعادف كرض كردى جاتى بين برفن كي اور رطب و يابس برتم اور برسطح كى العادف كرض كردى جاتى بين برفن كي اور رطب و يابس برتم اور برسطح كى المين مرحال آپ كے عطيد شريف كا تعادف تو ان شاء الله بورى طرح كردى و يا جائے گا، بروا شير ها سوال پرچه مين كار بهتا ب، ميمون كتابون كا د جتاب مقدم كيا جائے ، كے مؤخر مهينون كتابون كا د جنات بين الكے جاتے ہيں۔

اورمشورے تو کیا دول گا ،الٹااستفادہ بی اس ہے کررہا ہوں ،اورا پنی معلومات میں قدم پراضافہ ،اردو کی اب چند بی کتابیں ایک ہوتی ہیں ،چنہیں شروع ہے آخر تک پڑھتا ہوں اور یقین فریائے کہ انہیں معدود ہے چندیش ایک ریجی ہیں۔ دوسرے نسخد کا قطعا کوئی سوال نہیں ،شکر گڑ ارا کیک بی نسخہ یانے پرتہددل ہے ہوں ، والسلام دعا کو ودعا خواہ عبدالما جد۔

مكتوب كرامي مكرم ومعظم مولا ناعبدالرشيد محمود صاحب بنيره حضرت اقدس مولانا كنگوي رحمه الله

حنیت کی ترجیح عرفنی رسول الله منتیج ان فی المذهب الحنفی طریقة انبقة هی او فق الطوق بالسنة المعروفة النبی جسمعت و نقحت فی زمان البخاری اصحابه ،ارشادولی اللی کی نقیح وتوشیح کی بیایک امیاب می به انشاءالله مشکور بوگ ، سنت معروف سے طریقه ایند وقتی وقتی و تشریق اور بنایری ترجیح تفضیل ، پرتنقیص کرنے والوں کی تردید وتضعیف اور خلاف ادب نه بوتو تخفیف کا انشراح بھی اس آپ کی عرق ریزی سے انشاءالله معلوم ومشہود ہوگا ،الله یجز کیم باحسن الجزا مکا بلیق بشاند۔

مكتوب كرامي مكرم ومعظم مولانا قاضي محدز الإلحسيني ، ايبك آباد ، دامت بركاتهم

محتری وکری زید محرکم ،السلام علیکم درجمۃ الله ،حسب ارشادگرای انوارالباری کے متعلق اپنے دل تاثرات عرض ہیں (بیسیکاررائے ویے کے قابل نہیں) سیدالانہیاء علی ہے فری الله میں کی جوتشر کے فرمائی ، اے نہایت ہی تحقیق اور تدقیق کے بعدامیر المونین فی الحدیث امام بخاری نے جمع فرما کرامت مسلمہ کی کامیاب رہنمائی فرمائی ، اتنی جامعہ اور محققائہ کتاب کو مجھانے اور اس کے رموز واسرار کی وضاحت کے لئے فعداوندوقد وی نے ہر دور میں ان برزگ بستیوں کو پیدافر مایا، جنہوں نے اپنی روحانیت اور علیت خداداد کے ذریعاس کتاب کو سان ترین الفاظ میں چیش کرنے کی سعاوت

حاصل کی، حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ نبی کائل خاتم الرسل علی کے تعلیمات کا رخ بھی نور کائل کا نشان لئے ہوئے بدل ارہ تا ہے، اس چودھویں صدی میں ظلم وعصیان کے تاریک ترین ماحول میں اس جارت کا ملد کی ضوافگن کے لئے جن افراد کو جینہ اللہ کے طور پر پیدا فر مایا ان میں سے ایک ممتاز اور وحید مقام کے مالک استاذ محترم محدث عصر حضرت انورشاہ صاحب کشمیری قدس سرۂ العزیز جیں، آپ نے اس ا کتاب اللہ'' کی عقدہ کشائی اور تعلیمی متافع کی عمومیت کے لئے جوشائد ارضد مرت کی ہے، اس کی نظیر آنے والے دوریش تاممکن ہے۔

الحمد للله دینی علوم ہے آراستہ علاء کرام تو کسی حد تک اس ذخیرہ نجر و برکت ہے فائدہ اٹھا لیتے تنے ، گر ہمارے اردوخوال بھائی اس نعت ہے قطعاً محروم تنے ، فتنہ افکار حدیث کے ذمانہ ہیں تو نہایت ہی شدید خرورت اس امر کی تھی کہ حدیث پرکوئی جامع اور درلل کتاب شائع کی جائے مقام مسرت ہے کہ بخاری زمال حضرت شاہ صاحب کے تنجیائے گرال مایہ کواروو زبان ہیں شائع کیا جارہا ہے ، اور زیاوہ مسرت کی جائے مقام مسرت ہے کہ بخاری زمال حضرت شاہ صاحب کے تنجیائے گرال مایہ کواروو زبان ہیں شائع کیا جارہا ہے ، اور زیاوہ مسرت ماتھ اس بات ہے ہوئی کہ اس عظیم علی اور دینی کام کا اہتمام اس خوش قسمت ذی علم بزرگ کے ہاتھ ہیں ہے جس نے سالہا سال قال کے ساتھ ساتھ انور شاہ کے حال کونہ صرف مشاہدہ کیا ، بلکہ اتباع اورا طاعت کی روشنی ہیں مقام تقرب ہے مشرف ہے ، ہیں نے مقدمہ انوار الباری کو شرف مطالعہ کیا بلکہ اپنے اس لٹر پچر ہیں واخل کرلیا جس سے ہیں اپنی علمی زندگی ہیں وقتا کو قتار ہنمائی حاصل کرتا ہوں ، اللہ تعالی مرتب علام کو اس کی بخیل کی تو فتی ہے تو از ہادی اوراس اوارہ کے معاونین کی اعا نت فرماوے ، القدالموفی والمعین سے بارہ کا تو تن ہے اوراس اوارہ کے معاونین کی اعانت فرماوے ، القدالموفی والمعین سے بھارتی شی زاہدا کہ فید والی میں مقام تو تن کی اعانت فرماوے ، القدالموفی والمعین سے بیکارتیائی خاصل کرتا ہوں ، اللہ تعالی مرتب علام کو اس کی بھیل کی تو فتی ہے تارہ میں سے بھیل کی تو فتی ہے تو ان سے اوراس اوارہ کے معاونین کی اعانت فرماوے ، القدالموفی والمعین سے بارہ کیارتیائی والم کیا ہوں ، اللہ تعالی کو قبل کیا تو تارہ میں کیا تو تارہ کیا ہوں ، اللہ کو تارہ کیا ہوں ، اللہ کیا ہوں ، اللہ کو تیارہ کیا کہ کیا ہوں ، اللہ کو تارہ کیا کہ کیا تو تارہ کیا ہوں ، اللہ کیا تو تارہ کیا کہ کیا تھیا ہوں ، اللہ کیا کیا کہ کیا گائی کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو تارہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا تاری کیا کی کی کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کو کیا کہ کیا کیا کیا کہ کو کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ

مكتؤب كرامي مكرم ومعظم مولا ناعز بزاحمه صاحب سابق استاذ جامعه ڈ ابھیل عمیضہم

جب سے تخفہ الوارالباری طاہل اس کے انوار ہی توہوگیا، تام کیاا چھاپایا ہے، بھان اللہ وکھرہ بھان اللہ العظیم واقعی تخذنورافزاہے، برگ بھائی حقیقت سے کہ مقدمہ نہایت عمده اور ماشاہ اللہ پرازمعلومات ہے، وقت واحد ہی تاظر کو 'تاشر' شرح صدر بخشاہے، اللہ کر وربیاں اور زیادہ، تکشری قابل داد ہے، حفیت کے دفاع کے لئے بدواحد سلاح ہے، اردو واقوں اور ہم جیسے ہمل ٹوٹی بھوٹی عربی جانے والوں کے لورافزاتو ہے بی ایمان پرور بھی ہے، 'اتب عسب لے مین افاب المی 'کانیاد صارا اور بالکل ٹی روہ جس کے ہم ہے ہی تحروم تھا، والوں کے لورافزاتو ہے بی ایمان پرور بھی ہے، 'اتب عسب لے مین افاب المی 'کانیاد صارا اور بالکل ٹی روہ ہی کہم ہے ہی تحروم تھا، اللہ تو المحمد المله ، ڈائھیل اللہ تو المحمد المله ، ڈائھیل کی اللہ تو اللہ بھوٹی نے تو عقیدت پر جادی ہے ، اللہ تو المحمد المله ، ڈائھیل کی ایک بات ' مستقل تصنیف' یا دائی وہ جسی تھی تھی ، اس مقدمہ انوارالباری نے تو عقیدت پر جادی ہے ، اللہ تو اللہ باری کو بر حابو ھاکر ہی کمل کرادیں ، وماذ لک کی اللہ بوری ہوتی نظر یا ہے۔ ہی اللہ اللہ اللہ اللہ باری کو بر حابو ھاکر ہی کمل کرادیں ، وماذ لک کی اللہ بوری ہوتی نظر آرہی ہے۔ آئھوں و کھول ، واقعی بری ورید آرز وخدمت حدیث کی پوری ہوتی نظر آرہی ہے۔ '

مكتوب گرامی مكرم ومحترّ م مولا نا كاشف البهاشی ، د بو بند ، دامت بر كاتبم

کی روز ہوئے انوارالباری کا جزءاول ملاتھا، اب تک مطالعہ کیا، اب رسیداور شکریے جیش کرتا ہوں، میں بقسم کہنا ہوں کہ اس مقدمہ سے جس طالب علمانہ استفادہ کیا ہے، جھے اپنے سامنے سے پر دے اٹھتے ہوئے محسوں ہوئے جیں، اللہ پاک آپ کوملت کیلئے تا دیر سلامت رکھیں اور زیادہ سے زیادہ فدمت لیس، ہم کوریتو نتی ملے کہ آپ کی قدر کریں۔

مكتؤب كرامي مكرم ومحترم مولا ناسيد جميل الدين صاحب رحمه اللهاستاذ جامعه عباسيه بهاوليور

مبارک صدمبارک ، اُلنُدنتانی آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور محبت حدیث پاک اضعافا مضاعفہ ہو، حضرت تھا نوی قدس سرہ کا کا وصال ہوگیا، خدا کرے دیو بند جماعت میں ان کا تصنیفی و تالیفی کام آپ سنجالیس ، کاش کہ فہرست کتب جو آپ نے ورج فرمائی ہے ، لیمنی جن سے آپ تصنیف میں عدو لے رہے جیں ، اس میں کمتو ہات شریف حضرت امام ربانی محبد والف ٹائی وویگر تصانیف حضرت مجد وصاحب قدس مرف مجمی ہوتیں ، تدبب حنیفہ کی تا ئید حضرت والانے جس طرح فرمائی ہے وہ درتگ بھی اختیار فرمائے ، ضرور۔

## کتوب گرامی مکرم ومحتر م مولا ناحکیم محمدا ساعیل صاحب رحمه الله رکن مجلس شوری دارالعلوم دیوبند

گرا بینا مدمجت شامہ بہت کی سرتی لے کر پہنچا، باری تعالیٰ آپ کو وین سین کی تھکم اور کی خدمت کے لئے عمر نوح عطافر مائے،
آئین ، آپ کی کتاب کا پچھ حصداوقات متعدوہ میں سنا، دل سے دعائلی خدا کرے باب قبول تک پہنچ جائے ، اسلوب بیان پا کیز واور شد،
برا بین مرلل اور تھکم ، اپنی ہمہ گیری کے اعتبار سے بہت ہی جامع ہے ، ابھی بہت ساحصہ باتی ہے ، اس کو پڑھ کر سنانا ای شخص کا کام ہے ، رجال
کے تام جس کی زباں پر رواں ہوں اور عربی ہے واقف ہو، پھریہ ی دعاکرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہتر بڑا خیرعطافر ماوے ، مولانا عبدالدائم صاحب نے بے حد پند فر مایا۔

ایک معرعہ یادہ کیا، قیاس کن زگلتان کن بہار مرا، پرسول ایک خواب دیکھا ہے، جس کے بعض ابڑا ہ مجملاً عرض کررہا ہوں، حضرت مولا ناانورشاہ صاحب بیش مرکعہ یا جس میں دوبارہ تشریف لے آئے، سامان مختصر ہے اورای کر ہے بیس رکھ دیا جس میں حضرت شاہ میں محضرت شاہ میں محضرت شاہ صاحب اس کے بعد بخاری پڑھانے کے لئے تشریف لائے ، درس کے دیگر طلباء جس، جس عبدا نجلیل اور انظر شاہ بھی شامل ہیں، حضرت شاہ صاحب و بقتلہ ہوکر بخاری پڑھاتھ میں نے گئی ہوئی ہے، دریا دیت فرمایا کہ بیک نے گئی ہوئی ہے، دریا دنت فرمایا کہ بیک نے گئی ہے، اشارہ تعلیقات کی جانب تھا، جس نے عرض کیا مولوی احمد رضانے اس کے بعد سر جھکا کر کچھ دیراس کو فورسے پڑھتے رہے، مفصل خواب پھرکی و دشتہ فرصت میں کھوں گایا جا ضری کے موقع پر ذبانی عرض کروں گا۔

میں آپ کو کتاب کی قبولیت اورخصوصاً طبقه علاء میں پسندیدگی پرسیم قلب سے مبار کباد پیش کرتا ہوں ، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت میں مزید خلوص عطافر ما کمیں ، والسلام ۔

ا موصوف في الماكو برا ١ وكو بوقت آمده لو بند بموجوه كي عزيم محتر مهولا باار شدميان صاحب ملدحسب ذيل تغصيل بيان كي

حضرت کو ای طرز و جیت پردیکها جس پر پہلے زمانہ قیام دارالعلوم عن ویکھا تھا، دازهی سیاد، پکھ بال سفید بھت اچھی، فوش پوشاک، پکردیکھا کہ جامع مسجد دیلی چیسی سجد ہے۔ جس میں حوض بیس ہے باتی دالان، وسعت وغیر والی بی ہے اور حضرت شاہ صاحب خوش کی جگہ اور جنو کی دروازے کے درمیان روبھیلہ بیشے ہوئے درس بخاری شریف دے دے دہ جی میں سامنے ہوں، جھے ہا کی طرف انظر شاہ ، ملا بی (مولا نا حکیم عبد انجابی میں میں سامنے ہوں، جھے ہی ہی طرف انظر شاہ ، ملا بی کی میں اور میان میں متن اور جارول الگ کو پیٹھے ہیں، حضرت شاہ صاحب انام بخاری کے جالات برتقر برقر مارہ جی بیں اور سامنے تیائی پر انو ارالباری کھی رکھی ہے جس کے درمیان میں متن اور جارول طرف حاشیہ ہے، فر مایا کہ بہت درکہ دی سے نہائی ہو تو رہائی ہو تو تاری ملا کر لکھنے کو کہا تھا اور بہت درکہ دی اس کے اور جس اس کو توجہ ہو کر مطالد قرمانے گئے ، حافظ عثانی صاحب میں وہاں آگئے اور جس کے دورمیان کی خدمت میں ان کا تعارف کرایا ''۔

اس کے بعد ۱۵ و تمبر ۱۷ و ۱۷ دجب دوشنبر کی شب مدر سرمذاح العلوم جلال آباد یں راقم الحروف نے دیکھا کہ معزت شاہ صاحب قدس مرفاقشریف رکھتے میں ، احتر نے مسود وَ انوار الباری دکھلایا ، ایک بہت مختفر تکر جلی قلم ہے لکھا ہوا عنوان دیکے کر بطور تحسین داستی باب نرمایا کہ کیا ہے بھی تم نے لکھ لیا ہے؟ احتر نے عرض کیا کہ حصرت! ہرجیوٹی بڑی چیز کو کھا ہے اور مولانا بدرعالم صاحب نے بھی تقریباتھی ہے ، جس دونوں کو ملاکر تکمل کرر بابوں۔ اس سلسلہ میں مزید گر اوش ہے کہ یوں تو حصرت شاہ صاحب کی زیارت سے خواب میں بار باسٹرف ، واکر بڑھ ترصد سے کی علی مجلس میں شرکت کی صورت نظر آتی

ال سلسله بيس مزيد گزاد آن ب كه يول تو معزت شاه صاحب كى زيادت سے خواب بيس بار باسترف بوا كر بخو ترصد سے كى ملى ميل مركت كى صودت نظراتى تقى ، جس طرح كه ذا بعيل كے قيام ميں صورت بوتى تقى ، تيز ايك بار ديكھا كه مرود دو عالم منطقة كى خدمت مباركه ميں حاضر بول اورا يك طرف جيشا بوا فالباً عد بث بى كەسلىلە مى بخولكەر بابول ، كى نقريب سے لئر تقسيم بوت بجھے بھى مصدطان به بہت درت كى بات ہے تحرابى ياد ب (بقيرحاشيدا كلے صفحہ مر) ،

چنارتبعرے

صلاقی چد بیل کھنو: سی بخاری کر بے مخترشر تر وعاشیہ کے ساتھ اردو میں بھی اب تک کی ایک ٹائع ہو بیلے ہیں الیکن ختی کمتب فکر کے لا سے بخاری کی ترجمانی اردو میں اب تک کو یا ہوئی ہی نہیں ہے، حنفیوں میں علامہ انور شاہ کشمیری علم وضل ، خصوصا علم حدیث میں اپنی نظیم بس آپ ہی تھے، بڑی مسرت کی بات ہے کہ ان کے افادات متعلقہ بخاری کوان کے ایک شاگر درشید مولا نااحد رضا بجنوری نے اب اردو میں لئے بس آپ بی تھے، بڑی مسرت کی بات ہے کہ ان کے افادات متعلقہ بخاری کوان کے ایک شاگر درشید مولا نااحد رضا بجنوری نے اب اردو میں لئے ہوئی ہے، شرح بڑے ابتمام سے کھی جاری ہے، اور پوری میں لئے ہوئی ہے، شرح بڑے برے ابتمام سے کھی جاری ہے، اور پوری کتاب اس طرح کے اس حصوں جس کو باساڑ ھے ابرار صفی کی خامت کے ساتھ کھل ہوگی اورد کیھنے کے قابل ہوگ ۔

صرف مقدمددو حصول میں بڑی تفظیۃ اور گنجان کیا بت کے تقریباً •• ۵ صفحات میں آئے گا، پیش نظر حصہ میں علم حدیث کا عام تعارف، تمام محدثین کے کارنا ہے اور امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگر دوں کے کارنا ہے، یہ سب بڑی تفصیل و تحقیق ہے آگئے ہیں، مرتب صاحب علم و صاحب فکر ہونے کے ساتھ والی قلم بھی ہیں واس لئے کتاب باوجودفی ہونے شے خشک یاغیر شگفتہ نہیں۔

ا یک حاشیہ بلی مرتب کے قلم ہے ایک بڑے کام کی بات نظر پڑی،''یہ دونوں (محدثین ) بھی امام اعظم کی برائیوں میں جیش ڈیش تھے، ہرانسان خطا دنسیان سے مرکب ہے، بڑے بڑے جلیل القدرانسانوں نے تلطی ہوتی ہے،القد تعالیٰ سب کی لفزشوں ہے درگز رکر ہے اوران کواچی ہے پایال نعمتوں اور راحتوں ہے نوازے میں ۱''۔

''اساءرجال''فن حدیث کا ایک منتقل موضوع ہے جس میں رواۃ کے ذاتی حالات ،ان کے حفظ اور یا داشت ،ان کی مرویات کے صدق وکذب اور عقلی نقلی حیثیت ہے ان کی روایتوں کی چھان بین کی جاتی ہے، کو یا یون حدیث کے لئے ایک بہت ہڑ ہے متون کی حیثیت رکھتا ہے ، یہ ستون اگر درمیان سے نکال دیا جائے تو بھر ساری ممارت ہی خطرے میں آسکتی ہے۔

' مولا ناموصوف نے حدیث کی بہت بڑی خدمات انجام دیں کہ اس حصہ بیں ادامحد ثین کے حالات جمع فرماد ہے ہیں ،عربی میں تو اس موضوع پر بہت می کتا ہیں ہیں مگرار دو میں اپنی نوعیت کی ہیا پہلی چیز ہے۔

(بقیہ حاشیہ طفی مابقہ) کہ جیسے آن ویکھا ہو، اسکے بعدا کی بارایہ اویکھا کہ کار مکہ کہتے ہیں کہ حاب حضورا کرم عظیظے کے ساتھ جہاد وغیر ویس شرکت صرف اپنے الی علائق واسباب کی وجہ ہے ہیں، خدا کے واسطے نہیں، میں نے کہا غلط ہے، اس پر ایک مجلس منعقد ہوئی جس میں ایک طرف سحابہ تشریف رکھتے ہیں، دو مرکی طرف کفار اور مرکار دوعالم علیظے ہیں چرد ہوتشریف رکھتے ہیں جس سحاب ہے سوال کرتا ہوں اور دو جواب ویتے ہیں کہ ہمارا جہاد وغیر و سب صرف خدا کے لئے ہے، کفار لا جواب اور حضورا کرم علی ہے مسرور ہوجاتے ہیں 'سیسب خواب کی یا تھی ہیں پر بیس کہی یا تھی جاسکتی تا ہم ول ان سے خوش ہوتا ہے، دوسلہ کارلا جواب اور حضورا کرم علی خدمت بھی کسی سے لئے میسر ہوتو محض خداے تا تھی ہیں اور کو میں جاسکتی تا ہم ول ان سے خوش ہوتا ہے، دوسلہ برحمت کے کہا ہوتا ہے۔ اور کہا ہوتا ہے اور کہا ہوتا ہے۔ اور کھیل واض م ہے، نے شاہاں چہ ججب آر بنواز ندگدارا۔

ہمیں امید ہے کہ انوارالباری دو ماہی پروگرام کے تحت الی ہی جامعیت، وسعت مطالع فن حدیث کے بیش بہا نگات اورا پی ظاہری اور معنوی دل شی کے ساتھ مصدیثہود پرآئے گی اوراس طرح حضرت علامہ سیدانورشاہ شمیری کے افا دات توام دخواش تک بیٹی سیس کے۔ (سیرمجاز ہرشاہ قیمر) دل شی کے ساتھ مصدیثہود پرآئے گی اوراس طرح حضرت علامہ سیدانورشاہ شمیری صدی تک کے محد شین کا تذکر دوآ گیا ہے، اس مقد مہ کی بوی خوبی بری خوبی بیرے کہ جو کچھ مرتب نے لکھا ہے اوراب تک علاء احتاف کے ساتھ جوعلی ناانصافی ہوتی آرہی تھی، اس کی جگہ جگہ شائدہ ی بھی کی ہے، مثلاً امام بخاری جن کا نام لے کر بعض غیر مقلد علاء امام اضطم کے مندآتے رہے جیں، مرتب موصوف نے اس کی قلعی کھو لئے کی سی کی ہے، مثلاً امام بخاری جن کا نام لے کر بعض غیر مقلد علاء امام اضطم کے مندآتے رہے جیں، مرتب موصوف نے اس کی قلعی کھو لئے کی سی کی ہے، کوئی شبہیں کہ کام صرف اشارہ ہی ہے لیا گیا ہے، اور تفصیل سے تی المقد دراجتنا ہا تھیار کیا گیا ہے، گرجس حد تک لکھ دیا گیا ہے، دو بھی آگا تی کے لئے موجودہ دور جس کا فی ہے۔

سے جیب ہات ہے کہ بہت سے علاء صرف امام بخاری یااس طرح کے دوسرے علاء کا نام س کرمرعوب ہوجاتے ہیں اور حقیقت حال کی جہتو و
علائی سے دستک کس ہوجاتے ہیں، حالا نکسانیوں سوچنا چاہئے، کہ امام عظم کی حیثیت امام بخاری سے بدر جہا بڑھ کر ہے اور ہرا ختیا دے بھر امام
بخاری خودامام اعظم کے شاگر دول کے فیض یافتہ ہیں، اس لئے امام بخاری یاان کے استاذامام حمیدی، امام بخظم کے خلاف جوجذبات رکھتے ہیں، ان
کی چھان بین ضروری ہے، اللہ تعالی مرتب کو جزائے خبر عطا کرے کہ انہوں نے اس جلد میں امام بخظم اور دوسرے علاء احتاف کا تذکرہ تفصیل سے
کی چھان بین ضروری ہے، اللہ تعالی مرتب کو جزائے خبر عطا کرے کہ انہوں نے اس جلد میں امام بخظم اور دوسرے علاء احتاف کا تذکرہ تفصیل سے
کیا ہے اور امام اعظم اور صاحبین (امام ابو بوسف اور امام مجمل کرے گئے غلط اعتراضات کی مدل تردید کی ہے اور ابن فی حقیقت آشکارا کرنے کی سے۔
خلکان امام ہی اور دوسرے شوافع علماء سے اس سلسلہ میں جفلطی ہوئی ہے اس کی نشاندی کی ہے۔ اور اس کی حقیقت آشکارا کرنے کی سے۔

مقدمہ کی دوسری جلد میں بقیہ محدثین کا تذکر وآئے گا انداز وہے کہ اس صدی تک کے محدثین علما وکا تذکر و دوسری جلد میں آجائے گا ،

اس سے فارغ ہو کر بخاری شریف کی اردوشر حشروع ہوگی جس میں متفتر میں کی کتابوں کے ساتھ ساتھ علمائے و بوبند کے افاوات بھی اجا کر کے پیش کئے جا کیں گے وائداز وہے کہ اس شرح میں مفترت علامہ تشمیری کی فیض الباری کا خلاصہ مع اضافہ کے آجائے گا نیز مؤلف نے اس کا اہتمام بھی کیا ہے کہ فین صدیت پرا ہے اکا ہر کی ساری تحقیقات کا عطر کشید کر کہ اس میں جمع کر دیں اور اس طرح امید ہے کہ ججۃ الاسلام مضرت ما دوئی تک کی تحقیق وقد قیل کا خلاصہ اس شرح میں لے لیا جائے گا۔

مؤلف موصوف بحرالله کام کا تجربه رکھتے ہیں، پچھلے دنوں مجلس علی ڈا بھیل کی نظامت آپ ہی کے مپردھی اور نصب الراب وفیض الباری، مشکلات القرآن اور اس طرح کے دوسرے علی نوادرات آپ کے حسن انتظام کی بدولت موجودہ دور کے ذوق کے مطابق مطبع ہوکر منظر عام پرآپھی ہیں یہ پوری شرح اندازہ ہے کہ التیس بتیس حصوں میں آجائے گی جو دو ماہی پردگرام کے تحت بالاقساط شائع ہوتی رہے گی اس میں قاف اور مستفید بن دونوں کو مہولت حاصل رہے گی ، دعا ہے اللہ تعالی اس کام کو حسن دخو بی کے ساتھ اتمام تک پہنچا ہے۔
رسمال میں کی دیو بیند: انوارالباری شرح اردوں تھے ابتحاری پرعربی میں بہت کام ہوا ہے ،لیکن اردو میں اس کام کی ابتحاء ہی ہے، ترجے کی ماتھ نوا کہ دونوا تی کا خریص بین اس کام کی ابتحاء ہی ہے، ترجے کا فریض نو کئی ناشرین ادا کر چکے ،بعض اہل علم نے ترجے کے ساتھ نوا کہ دونوا تی کا جس اضافہ کیا ہے ، مگر اس میں کافی تشکی ہے ، علاوہ ازیں حنی کا فریض نو کئی ناشرین ادا کر چکے ، بعض اہل علم نے ترجے کے ساتھ نوا کہ دونوا تی کا بھی اضافہ کیا ہے ،مگر اس میں کافی تشکی ہے ، علاوہ ازیں حنی

نقط نگاہ اور مسلک کی بھر پورتر جمانی کا کام تواردو میں بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بردی خوشی کی بات ہے کہ ایک ذی علم بزرگ جناب مولانا سیدا حمد رضاصا حب نے اس مشکل اور اہم کام کا آغاز فرمایا ہے،آپ علام

بری حوی می بات ہے کہ ایک وی مم بزرک جناب مولانا سیدا حمد رضاصاحب نے اس مسل اور اہم کام کا اعاز فر مایا ہے، اب علامہ انورشاہ کشمیری صاحب کے شاگرہ ہیں اور علامہ موصوف متاخرین ہیں جس پائے کے محدث گزرے ہیں، وہ او نیچے اہل علم سے تخی نہیں، تن یہ ہے کہ صدیت کے وسیع وویق فن کی مہارت کا جوسلسلۃ الذہب قرون اولی سے چلاتھا، موصوف اس کی آخری کڑی تھے اور آپ کے بعد پوری دنیائے اسلام ہیں اس شان کے محدث اور حافظ حدیث کم از کم ہماری معلومات کی حد تک عنقا کے در ہے ہیں ہیں، حدیث کو تجھنے والے اس پر عمری سے کلام کرنے والے اور اس کے مطالب و مفاجم کو دنشین ہیرائے ہیں ہیان کرنے والے تو بفضلہ تعالی اب بھی ہیں، اور فنی نزا کتوں پر عبور رکھنے والے مفقو دنیس، لیکن جیل القدر حفاظ حدیث کی ہے محصوص شان کے صد ہا احادیث لفظ ہد لفظ حافظ ہیں محفوظ ہوں اور ہروفت ان کا عبور رکھنے والے مفقو دنیس، لیکن جیل القدر حفاظ حدیث کی ہے محصوص شان کے حدید بنا جامہ رضا صاحب سے انہی تو قعات وابسۃ کی استحضار بھی ہو، علامہ اور شاہ صاحب سے انہی تو قعات وابسۃ کی

ا مام اعظم کے علاوہ ائمہ علما ثین کا بھی حسب ضرورت تذکرہ شامل مقدمہ ہے اور ۱۵ سے قبل کے جملہ ذکر محدثین کے حالات بھی

ویے گئے ہیں ابعد کے محدثین کا تذکرہ حصہ ٹانی میں آئے گا۔

اردو میں مولا ناشیکی کی''میر ۃ النعمال'' امام اعظم پرحرف آخر بھی گئی ہے،لیکن اس میں بھی پھے نہ کچے فر دگذاشتیں ضرور ہیں جن میں سے بعض پرمولا نامجد رضاصا حب نے مختصر کیکن فکرانگیز کلام کیا ہے۔

حاصل ہو کہ مقد میکا ہے جزواول ہڑے معرکہ کی چڑے ، این چیزاس لئے بھی شروری تھی کہام اعظم کی تحقیرہ تقییص میں تبت آر طاس کیا ہوا،
مقتد میں کا ہے جہمواد آج بھی بعض طلقوں میں ''آلہ کا '' کی حقیت سے استعال کیا جارہا ہے، اور بیا ہات خاصی شہرت پا گئی ہے، کہ ابوطنی ظلم صدیمتہ کما تھنہ بہرہ تبیس رکھتے تھے، بے چارے موام کیا جائیں کہ بیسفید چھوٹ کس طرح چاا، کس نے استعادی اور گوں اس کی پشت پنائی کر دہا ہے، عربی سراس افتراء خالص کا پول تھو لئے والا بہت سا مواد موجود ہے، لیکن اردو میں اس کی بخت ضرورت تھی اور اس بیانے پر ضرورت تھی کہ کہ استفاد سے استفاد سے استعاد بھی تھی ہوں کے لئے بھی استفاد سے استفاد کے لئے بھی استفاد سے استفاد بھی تھی ہوں ہو جہ ہو ہو گرام انوارالیاری کے ناشر نے بنایا ہے اس میں تربیوں کے لئے بھی استفاد سے کا پوراموقع مہیا ہے، چیز پر قرار رہے ہو ہو گئی ہوں کے لئے بھی استفاد سے میں جیٹ نے بیش افراد کر استعاد کی سے میں اس کی حقیق ہوں کے لئے بھی استفاد سے میں جیٹ نے بیش اور نظر روحد ہیت و فیرہ کے جائے ہوار سے کہونگر کی دور ہو گئی دولے (بولم کے کہوں کے استفاد کے میں اسلی حیث ہوں کہوں کے بیش بہا بھیش میں ہوں ہوں کے بیش ہوں کہوں کے بیش ہوار کی میں تارہ کی میں میں جیٹ کی بیش ہوں کہوں کے دور ہو ہیں ہوں گئی ہوں کی دور ہو ہیں ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں کی جو می ہوں کی ہوں کی ایسان کی میں اس کی حقیق کی ایسان کی میزا ترات کو زائل کر نا احزاف کا میں میرک تی بیاں سے تو ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہو تا کہ کر کہول کر تی ہوں کی ہوں کہوں کی ہوں کی ہو کہوں کی ہوں کی ہوں کی ہو کہوں کی ہوں گئی ہوں کی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں کی ہور ہوا کی ہوگئی کی ہوں کی ہور ہوا ہوں کہوں کی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں کی ہور ہو کی ہوں کی ہو گئیں کو ہو گئیں کی ہو گئیں

ہفتہ وار نقیب مجاواری مشریف: انوار الباری شرح اردو بخاری از مولا تا احمد رضا صاحب مجددی نقشبندی ، موجود و دورنشر و
اشاعت کے لحاظ ہے ممتاز دور ہے ، رات دن کتا بیں کھی جاتی ہیں ، اورشائع ہوتی ہیں گرائی کتابوں کی بجربھی کی محسوس کی جاتی ہے جنہیں
مخت کے ساتھ علمی انداز میں مرتب کرنے والے مرتب کرتے ہوں اور وہ نتیجہ خیز بھی ہوں نیکن ایسے لوگوں سے ملک خالی بھی نہیں ، انہیں
چند حضرات میں ہمارے مولا نااحمد رضاصاحب بھی ہیں ، اللہ تعالی نے آپ کو مخت کا ایک خاص سلیقہ عطا کیا ہے ، پچھلے دنوں آپ کی نگر انی میں
مجلس علمی ڈا بھیل نے جو متعدد علمی تعمانیف شائع کی ہیں اس ہے آسانی کے ساتھ آپ کے علمی ذوق کا انداز و لگایا جاسکتا ہے۔

منخامت اورطباعث وکتابت کے انتہارے قیمت بہت کم رکی گئی ہے، شاید بیاس دجہ سے کہ برعلم دوست اے خرید سکے اور عام طور

رمسلمان حديث نبوي عصتفيد بوعيس-

روز نامه الجمعية سنڈ كا بير بيشن: استاذالعلما فخرالحد ثين حضرت علامه سيدانورشاه شميري کې پنام فضل كاعتبارت كى تعارف كشاج خبيل ، ذرتيم و كتاب پنام کاب العدم ترتب كياب به خبيل ، ذرتيم و كتاب بناد كاشا و كاب العدم تبياب كشاگر درشيد مولانا احدد ضاصاحب نے برسوں كاستفاده كے بعدم تبياب كياب كاب كاموضوع حديث كى مشہور كتاب بخارى شريف كى شرح اور اس كے مطالب كى توضيح ہے، گويا شرح سے پہلے ايك مقدمه كى حثيت ركھتا ہے جس ميں حديث كا درمتعاقات حديث پرايك خاص رنگ ميں روشن دُالى گئے ہے۔

اس حصّہ میں حنی ندہب کے بارے میں تمام ضروری باتیں آگئ ہیں اورا مام اعظم کی سوائے حیات ان کے اساتڈہ و تلا ندواور تدوین فقد کی تاریخ کا بیشتر حصہ مرتب کردیا گیا ہے، نیزیتا یا گیا ہے کہ فقد حنی کی خصوصیات کیا ہیں اورا مام صاحب کی جلالت قدراور علمی مرتبہ کے بارے میں علماء سلف نے کن خیالات کا اظہار کیا ہے، امام صاحب کے ساتھ ہی ووسرے آئمہ کرام کے حالات بھی جمع کردیے گئے ہیں، کتاب مجموعی حیثیت ہے اس قابل ہے کہ وہ علماء کے ذریر مطالعہ رہے۔

رسما کہ تعلیم القرآن راولینڈئی: مولانا سیداحدرضا صاحب، حضرت علامہ سیدانورشاہ صاحب کے خصوصی شاگر دوں میں سے بیں، آپ ایک چیداور صاحب بصیرت عالم بیں اور کی ایک کتابوں کے مصنف بھی، زیرنظر کتاب آپ ہی کی و ماغی کاوش کا نتیجہ ہے، حضرت مؤلف علام اردو میں بھی بخاری کی شرح لکھ رہے ہیں، موصوف کا ارادہ ہے کہ شرح بیں اکا برعلیا ہ حنفیہ اورخصوصاً حضرات علیا و لو بند کے علی امرار ومعارف کو اردو کا جامہ بہنا کرقار تعین کی خدمت میں چیش کیا جائے ، اللہ تعالی انہیں اس مقصد عظیم میں کا میاب فرمائے۔ اورفقتی اسرار ومعارف کوار دو کا جامہ بہنا کرقار تعین کی خدمت میں چیش کیا جائے ، اللہ تعالی انہیں اس مقصد عظیم میں کا میاب فرمائے۔ ذرینظر کتاب بجوزہ شرح کے مقدمہ کا صرف پہلا حصہ ہے جو محد شین کرام کے تذکروں پر شمتل ہے، اس میں آئمہ اربعہ کے علاوہ کوئی اور دو میں جو محد شین کرام کے تذکرہ نہایت بسط و تفصیل سے کیا ہے ، متعصبین کی طرف سے دیرا دوسوئ میں کی اگر ف

حضرت امام موصوف پر جواعتراضات کئے جاتے ہیں، ان کے نہایت محققانہ جوایات دیئے ہیں، جرح وتعدیل اور نقد رجال کے مسلم آئد سے امام صاحب کی تو ٹیق و تعدیل نقل کی ہے اور تقریباً ستر کہار علائے محد ثین اور فقہائے متقین سے آپ کی مدح و ثنا نقل کی ہے، مثلاً امام مالک، امام شافعی ، امام احمد، شعبہ عبداللہ بن مبارک، وقیع کی قطان، بچی بن معین، سفیان توری، سفیان بن عیدید، پر بیر بن ہارون، بکی بن ابراہیم، عبدالرحمٰن بن مہدی، جعفرصا دق، ابو داؤ دصاحب السنن، ابن جرج کے، امام اعظم، (استاد امام صاحب) سعید بن الی عروبہ فضل ابن دکین، جیسی بن یونس وغیرہم حمیم اللہ تعالی اور ہیں سے زائداً محمد فن سے امام صاحب کی تابعیت نقل کی ہے۔

علادہ ازیں امام صاحب کے شیور نے حدیث اور شاگردوں کا تذکرہ بھی قدرت تفصیل ہے کیا ہے، علم حدیث ہے شفف رکھنے والوں

کے لئے یہ کتاب ایک بہترین تخذہ ، کتاب کا مطالعہ کرنے ہے پہ چتا ہے کہ فاضل مؤلف نے بردی جبتو اور عرق ریزی ہے مواد جمع کیا ہے، اور خصوصاً احناف کے لئے ایک عمرہ دستاہ پر تیار کی ہے، کتاب میں خفی علاء اور محد شین کی حدیثی اور فقیمی خدمات کو موقع بموقع خوب واضح کیا گیا ہے، اس حصہ میں امام داری متوفی ۲۵۴ ھ تک کے محد ثین کا تذکرہ ہے، دوسرے جمے میں غالبًا اس وقت ہے لے کر اب تک کے چیدہ محد شین کا تذکرہ ہوگا، یہ کتاب علمی وتاریخی معلومات کا ایک بے بہا تزینہ ہم جس کا ہم حفی دفیر حفی کے پاس ہونا ضروری ہے۔

ور اللہ مرقدہ سابق صدر مدرس وشح الحدیث وارالعلوم و لو بند ہے علمی اور اسلامی دنیا واقف ہی نہیں ہے بلکہ اب بھی ہزار وں افراد ان کے نوراللہ مرقدہ سابق صدر مدرس وشح الحدیث و ایر العلوم و لو بند ہے علمی اور اسلامی دنیا واقف ہی نہیں ہے بلکہ اب بھی ہزار وں افراد ان کے دیکھنے والے موجود ہیں، موصوف نے اپ معاصرین اور اسا تذہ سے اپنی قابلیت کو تعلیم کرالیا ہے، چنا نچے موالا نا آزاد، مولا نا شیلی ، مولا نا شیم احدیث و فیرہم بھی حضرت شاہ صاحب عثانی نے تو فتح المہم شرح سیح مسلم عرب سابق کے والے کہ ایر شاہ صاحب عثانی نے تو فتح المہم شرح سیح مسلم میں یہاں تک بیان فر مادیا ہے کہ اگر شاہ صاحب عموں میں بیدا ہوتے تو ان کی مجیب شان ہوتی اوروں صاحب مسلک ہوتے۔

میں یہاں تک بیان فر مادیا ہے کہ اگر شاہ صاحب میں میں بیدا ہوتے تو ان کی مجیب شان ہوتی اوروں صاحب مسلک ہوتے۔

زیرتبعرہ کتاب ان کے ثنا گرد خاص نے تالیف کی ہے کہ جنہوں نے برسہابرس حضرت شاہ صاحب کی صحبت ہیں رہ کران کے علوم کوا پتایا ہے، چنانچے موصوف (مولا نااحمد رضاصاحب ) نے حضرت شاہ صاحب کی تصنیف اور تالیف ہیں مواد و ماخذ فراہم کرنے کی خدمت ایک مدت تک انجام دی ہے، کہذا" انوارالہاری شرح اردوجے ابتحاری" کے علمی شاہ کار ہونے ہیں شربیس کیا جاسکتا۔

مولانا موصوف نے الوارالباری کا پہلا اور دوسرا حصہ بطور مقدمہ کے ترتیب دیا ہے، پہلے حصہ میں ند ہب حفیہ ہے متعلق تمام ضروری

ہاتیں مثلاً امام ابوحنیفہ کی کمل سوائے حیات، ان کے اس تذہ، ان کے تلاندہ ان کا اور ان کے تلاندہ کا حدیث میں مرتبہ، تدوین فقد کی کمل

تاریخ، تدوین فقد کے چالیس شرکاء کے حالات، فقد حفی کی خصوصیات، امام صاحب کے بارے میں آئمہ کی اراکواس خوش اسلوبی کے ساتھ جمع کر دیا ہے کہ بلا اختیار زبان پرسجان اللہ جاری ہوجاتا ہے، علاوہ اس کے امام مالک امام شافعی ،امام احمد، وغیر ہم حضرات کے حالات بھی نہایت تفصیل ہے جمع کردیے ہیں اور مہم اسلام کی یہ کتاب دریا بکوزہ کا صحح مصداتی ہی گئی ہے۔

حقیقت میہ کہ کسی حدیث کی کتاب ہے متعلق اردوز بان میں اتنا جامع اور کمل مقدمہ بیں لکھا گیاہے، تی تو بہت کچھ لکھنے کو چاہتا ہے، لیکن اس کتاب میں جو کچھ ہے اور جنتی محنت کی گئی ہے، اس کے مقابلہ میں میرے پاس الفاظ کا وامن تنگ ہے، یقیناً اہل علم حضرات اس کتاب کواپنے ہاتھوں میں دیکچے کراپنے کوغنی محسوس کریں گے۔

شکر نعمت: حق تعالی جل مجدہ کا ہزاراں ہزارشکر کہ مقدمہ انوارالباری کے دونوں ھے لکھنے سے فراغت ہوئی، جن میں دوسرے اہم مباحث کے ساتھ دوسری صدی ہے اب تک کبار محدثین کے حالات خصوصاً حدیثی خدمات کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد شرح اردو بخاری شریف کا پہلا پارہ شروع کردیا گیا ہے اورخدائے برز کے بے پایال فضل وانعام سے امید ہے کہ دہ اس سلسلہ کی باتی منازل بھی آسان فرما کمی گے، و ماتو فیضی الایسنہ و کو مدہ علیہ تو کلت والیہ انیب۔